

#### **Contents**

| 4                                                                | اجمالی فهرست                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5                                                                | رموز                                                |
| 6                                                                | پیش افظ                                             |
| 6                                                                | فتاۋىرضويە،كتابالطھارةپرايكنظر                      |
| 8                                                                | فوائدجليله                                          |
| 10                                                               | فبرستجلدچبارم                                       |
| 10                                                               | ابواب و مسائل                                       |
| 22                                                               | فېرست ضمنىمسائل                                     |
| م صدر الشريعة سے متعلق انو کھا مطلوب (ت)                         | رساله الطلبة البديعة فى قول صدر الشريعة ١٦٥٥        |
| اور لمعہ رکھنے والے سے متعلق شع افروز)                           | رساله مجلى الشمعة لجامع حدث ولمعة ٢٣٦١ ﴿ مدث        |
| 322                                                              | ذيل باب الوضوء                                      |
| 324                                                              |                                                     |
| 328                                                              |                                                     |
| 340                                                              |                                                     |
| 346                                                              | بابالمسحعلىالخفين                                   |
| 350                                                              |                                                     |
| 368                                                              |                                                     |
| 378                                                              | <b>باب الانجاس</b> (نجاستول كا بيان)                |
| تتے کی طہارتِ عین کے قائلین سے عیب دُور کرنے کا بیان400          | رساله سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب التاء      |
| مالہ شکرروسر کے طالب ( حکم شرعی) کیلئے شکر سے زیادہ میٹھا ہے)474 | <b>رسالهالاحلىمنالسكرلطلبةسكرروسر ٢٠٠</b> ٠ه (يـ رس |
| 537                                                              | تمّت المقدمات (مقدمات بورے ہوگئے۔ت)                 |
| شراب اور بڈیوں کے حکم میں اور شراب اور بڈیوں کے حکم میں          | وضع ضابطه كليه دريس باب وتفرقه در حكم عظام و        |
| 537                                                              | فرق کا بیان                                         |
| 548                                                              | خاتمه:                                              |
| 548                                                              | ر: قنارلله حسنها آمین                               |

| جلدچهارم | فتاؤىرِضويّه                                |
|----------|---------------------------------------------|
| 577      | باب الإنت ينجاء (يه بات استفائح بيان مين س) |
| 749      | مآخذهمراجع                                  |

فتاؤى رضويه مع تخر ت وترجمه عربي عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرهٔ رضا فاوُنڈیشن جامعہ نظامیہ رضوبیہ

اندرون لوماری دروازه لامور نمبر ۸ پاکستان (۴۰۰۰ ۵۲)

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الرِّيْنِ (الحديث) اَلْعَطَايَا النَّبَوِيَّة فِي الْفَتَاوى الرِّضُوِيَّةِ مُعْتَرِّنَ وَرَجِم عَلَى عَادات

جلد چہارم

تحقیقات نادره پر مشتمل چود ہویں صدی کاعظیم الشان فقهی انسائیکلوپیڈیا

امام احمد رضا بریلوی قدس سره العزیز
۲ کااه\_\_\_\_\_۹۳۳ه
۱۹۵۱ء\_\_\_\_\_۱۹۶۱ء
رضا فاوئڈیشن، جامعہ نظامیہ رضوبیہ
اندر ون لوھاری دروازہ، لاھور، پاکستان (۴۰۰۵۰)

## بسم الله الرَّحلن الرَّحيم (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں) فآوي رضوبه جلد ڇبارم شخ الاسلام امام احمد رضا قادري بربلوي قدس سره العزيز ترجمه عربی عبارات\_\_\_\_\_ مولانا محمد احد مصباحی ، مولانا محمد صدیق مزاروی حافظ عبدالسّار سعيدي، ناطم تعليمات جامعه نظاميه ،لا هور پیش لفظ فوائد جليله (ترتب و تبوب) عافظ عبد الشار سعيدي، ناطم تعليمات جامعه نظاميه ، لا بهور تخر یج و تصحیح ا مولانا نظیر احد سعیدی ۲\_مولانا محمد عمر مزار وی باهتمام وسريرستي مولانامفتي مجمه عبدالقيوم ناظم اعلى تنظيم المدارس املسنت ياكتتان ترتیب فهرست\_\_\_\_\_مولا ناحافظ محمد عبدالستار سعیدی، ناطم تعلیمات جامعه نظامیه ،لا مور محمد شریف گل، کڑیال کلاں ( گوجرانوالا ) یروف ریڈنگ \_\_\_\_\_مولاناسر داراحمہ حسن سعیدی جنوري ۱۹۹۳ه اشاعت مطبع ناشر رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضوبہ لاہور ملنے کے بنتے \*رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ،اندرون لوہاری دروازہ،لاہور · m · · / 9 m 10 m · · Z770ZZT \*مكتنه البينت حامعه نظاميه رضويه ،اندرون لوباري دروازه ، لا هور \*ضاء القرآن يبليكيشنزرنج بخش رودٌ، لا هور

\*شبیر برادرز، ۴۴ بی،ار دو بازار،لا هور

اجمالي فهرست

| ۵   | ييش لفظ                   |
|-----|---------------------------|
| ٣١  | مبی <sub>ه</sub> م کابیان |
| ٣٢٥ | موزوں پر مسح کا بیان      |
| mr9 | حيض كابيان                |
| ٣٧٧ | نجاستوں کا بیان           |
| ۵۷۵ | استنجاء كابيان            |
| ١١١ | فوائدَ جليله              |
| ۷۴۷ | مآخذ و مراجع              |

## فهرست رسائل

| از ۱۱۱ جلد سوم تا ۳۲۰ جلد چهار م | حسن التعمم      | 0 |
|----------------------------------|-----------------|---|
| 11/2 to 11/                      | قوانين العلماء  | 0 |
| rar & 149                        | الطلبة البديعة  | 0 |
| mr. p ram                        | مجلى الشمعة     | 0 |
| ryr t m99                        | سلب الثلب       | 0 |
| aar t rzr                        | الاحلى من السكر | 0 |

فتاؤىرضويّه حلد جمارم

رموز

محقق :علامه كمال الدين ابن جام صاحب فتح القدير ح: علامه محمد ابراجيم بن محمد الحلبي صاحب غنيه المستملي

ش: علامه محمرامین ابن عابدین الشامی صاحب ر دالمحتار

ط: علامه سيداحمه الطحطاوي صاحب جاشية الكدرالمختار وحاشيه مراقي الفلاح

الدر: الدرالمخار، علامه مجمه علاءِ الدين الحصكفي

الدرر: الدررشرح الغرر، ملاخسر وعلامه محمد بن فراموز

بح: البحرالرائق،علامه زين الدين ابن نجيم

ہند ہیں: فآلوی عالمگیری، جماعت علاء احناف

نهر: النهرالفائق، سراج الدين غمر بن تميم فتح: فتح الدير، علامه كمال الدين ابن هام

غنيّه: عنبيرالمستملى، علامه محمد ابراهيم بن محمد الحلبي

عليه: حلية المحلى، ابن اسير الحاج

بسمرالله الرحمن الرحيم

### ييشلفظ

چند سال قبل محسن اہلسنّت مفتی اعظم پاکستان ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس (اہلسنت) شخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمہ عبدالقیوم مزاروی قدس سرہ العزیز کی سرپرستی اور گرانی میں فقاولی رضوبہ کی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اشاعت کا جو عظیم منصوبہ رضافاؤنڈیشن کے نام سے شروع کیا گیاتھا بفضلہ تعالیٰ پوری آب وتاب کے ساتھ اپنی ارتقائی منازل طے کررہاہے، اب تک فقاولی رضوبہ کی کتاب الطهارة (مکمل) چار جلدوں میں زیور طباعت سے مزیّن ہو کر منظرِ عام پر آپیک ہے۔ کتاب الطهارت میں سے جلداول مکمل اور جلد دوم کے تقریباً ڈیڑھ سو ''اصفحات پر پھیلی ہوئی تھی۔

### فتاؤى رضويه كتاب الطهارة يرايك نظر

عام طور پر فقہ و فقاوی کی کتابوں میں کتاب الطمارت کے تحت مندر جہ ذیل ابواب سے متعلق مسائل مندرج ہوتے ہیں: (۱) وضو (۲) نواقض وضو (۳) عنسل (۴) پانیوں کابیان (۵) کنویں کابیان (۲) تیم (۷) مسمح خفین (۸) حیض (۹) انجاس (۱۰) استنجاء۔

کیکن فقاوی رضویه کالنداز واسلوب کتب فقاوی میں منفر داور ممتاز ہے۔

اس عظیم فقهی و علمی شاہکار میں کتاب الطہارة کے تحت مذکورة الصدر دس" ابواب سے متعلق مسائل کے علاوہ مندرجہ ذیل بیالیس " ابواب سے متعلق بھی ضمناً ہزاروں مسائل مذکور ہیں: انماز، احکام مسجد، "جنائز، "زکوۃ، "روزہ، اجج، "نکاح، بیالیس " ابواب سے متعلق بھی ضمناً ہزاروں مسائل مذکور ہیں: انماز، احکام مسجد، "جنائز، "زکوۃ، "راجارہ، "جج، "نکارہ، اسیر، "اجارہ، "ججر، "انجو، "انخصب، "اجارہ، "تحصب، "اجارہ، "تحصب، "اجارہ، " حظرو اباحت، "احیابِ موات، "تشرب، "دیت، "مداینات، "وصی، "فرائض، "تفوائد منتی، " مناسم المفتی، " عقائد، " منالا، " منالی و مناقب، " فوائد منتی، " اسابہ الرجال، " فضائل و مناقب، " فوائد اصولیہ، المطبحیات، ۲۲ ہندسہ وریاضی۔ قاولی رضوبہ کی کتاب الطبحارۃ ۲۲۲ استفتاءِ ات کے جوابات، اقول اور قائد وغیرہ کے عنوان سے ۲۲۱ تقیات

وتد قیقاتِ مصنّف رحمہ الله تعالیٰ، ۱۹۴۵ معروضات وتطفلات اور ۳۰ سرسائل پر مشتمل ہے جن میں سے ایک رسالہ "باب العقائل والکلامر "جو جلداول قدیم کے صفحہ ۷۳۵ تا ۴۹۵ پر تھا کتاب الطھار قاسے خارج کر دیا گیا ہے جدید ایڈیشن میں اسے عقائد و کلام والی جلد میں شامل کیا جائے گا۔

### فتاؤىرضويهجلدچهارم

پین نظر جلد، جلد اول قدیم کے صفحہ ۴۵ کرسالہ "قوانین العلماء فی متیمہ علمہ عند زیدهاء "سے آخریعیٰ صفحہ ۴۵ تک نظر جلد، جلد ۱۳۲ سوالوں کے جوابات، اقول ۸۴۹ تک اور جلد دوم قدیم کے شروع سے صفحہ ۴۵ ایعنی کتاب الطمارة کے آخر تک ہے۔ یہ جلد ۱۳۲ سوالوں کے جوابات، اقول اور قلّت کے عنوان سے ۴۹۵ تحقیقی نِکات، ۱۳۵ تطفلات ومعروضات اور انتہائی نفیس ودقیق مباحث جلیلہ کے حامل مندرجہ ذیل پانچ عظیم الشان رسائل پر مشتمل ہے،

(١) قَوَانِينُ الْعُلْمَاءِ فِي مُتَيَيِّمٍ عَلِمَ عِنْدَ زَيْدٍ مَاءً-

اس تیم کرنے والے کاحکم جس کو علم ہو کہ دوسرے کے پاس پانی ہے۔

(٢) اَلطَّلِبَةُ الْبَدِيْعَةُ فِي قَوْلِ صَدْرِ الشَّرِيْعَةِ.

امام صدرالشريعة صاحب شرح وقابير كى ايك عبارت پر محققانه بحث

(٣) مُجَلِّى الشَّهُعَةِ لِجَامِعِ حَدَثٍ وَّلُهُعَةٍ ـ

جنابت وحدث دونوں کے جمع ہونے کی ۹۸ صور توں کابیان۔

(٣) سَلْبُ الثَّلْبِ عَنِ الْقَائِلِيْنَ بِطَهَارَةِ الْكَلْبِ ـ

کتے کے نجس ہونے کابیان۔

(۵) اَلْاَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ لِطَلَبَةِ سُكَّرِ رَوْسَرْ۔

جانوروں کی مڈیوں سے صاف کردہ چینی کابیان۔

اس جلد میں متعدد ضمنی مسائل کے علاوہ پانچ مستقل ابواب پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے:

(۱) تیمیم (اس کی بحث جلد سوم کے صفحہ ۲۹۷سے چلی آرہی ہے)

(۲) مسح خفین (موزوں پر مسح کابیان)

(m) حیض (حائضہ عورت کے احکام کابیان)

(۴) أنجاس (نجاستوں كابيان)

(۵)استنجاء (استنجاء کرنے کامشروع طریقه)

فوائدجليله

قاوای رضویہ جلداول قدیم کے حاشیہ پراعلحضرت رحمۃ الله علیہ نے مختلف فقہی، کلامی، اخلاقی، اصلاحی، معاشرتی اور معاملاتی ابواب سے متعلق متعدد مستقل مسائل ذکر فرمائے جن میں سے بعض کی طرف کتاب کے اندر اشارہ موجود ہوتا ہے اور بعض بالکل مستقل حیثیت میں کتاب سے علاوہ فائدے کے طور پر مذکور ہیں جن کاذکر فہرست میں ہے لیکن وہ کتاب کے اندر موجود ہیں بنی ملکہ حاشیہ پر موجود ہیں۔ نئی طباعت میں چونکہ صرف متن کتاب یااس سے متعلق حواثی ہی دیئے گئے ہیں حاشیہ پر موجود میں بیش مستقل مسائل نہیں دیئے گئے للذاان کی علیحدہ کتابت کروا کے "فوائد جلیلہ "کے نام سے مستقل رسالہ کی صورت میں بیش نظر جلد کے آخر میں لگادیئے گئے ہیں جن کی ترتیب و تبویب کافریضہ حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتم العالیہ کے حکم پر راقم نے سرانجام دیا ہے۔ ان فوائد کی مجموعی تعداد ۸ ساا ہے۔ قار ئین کی سہولت کیلئے ہر مسئلہ کے آخر میں پُرانی جلداول مطبوعہ رضااکیڈ می جمعیٰ کاصفحہ اور فائدہ نمبر بھی درج کردیا گیا ہے۔ ان فوائد جلیلہ کو نقل کرنے میں مولانا حافظ محم سلیمان سعیدی اور مطااکیڈ می جمہ یونس نے بھر یور تعاون فرمایا۔

اس جلد میں شامل جلداول (قدیم) کی عربی عبارات کاترجمہ بھی محققِ جلیل حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دامت برکائتم القدسیہ شخ الادب دارالعلوم جامعہ اشر فیہ مبار کچور ہندوستان نے فرمایا جن کا مخضر تعارف جلدسوم کے پیش لفظ میں گررچکاہے، جبکہ جلددوم (قدیم) کے ۱۳۵۵ صفحات کی عربی عبارات کے ترجمہ کے فرائض فاضل شہیر،سابق مشیر وفاقی شرعی عدالت پاکتان حضرت علامہ محمد صدیق مزاروی مدرس دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور زید مجدہ، نے سرانجام دیئے ہیں۔ مولانا مزاروی کا شار میں اور کثیر النصانیف فضلاء میں ہوتا ہے اب تک متعدد کتب کے تراجم و تلخیصات کے علاوہ بیسیوں مستقل تصانیف تحریر فرما چکے ہیں۔اخبارات ورسائل میں آپ کے بہت سے تحقیقی مضامین شائع ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ انجمی جاری ہے۔الله تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتم العالیہ کو عمر خضر عطافرمائے اور ان کی سرپرستی میں فیاؤی طوری شریفہ کو نافع عام بنانے کیلئے اس عظیم اشاعتی منصوبے کو یابیہ شمیل تک پہنچائے۔آمین!

0 حافظ محمد عبدالستار سعیدی ناظم نغلیمات جامعه نظامیه رضویه، لاهور ااجهادیالاولی ۴۱۳ هر کومبر ۱۹۹۲

# فبرست جلد چهاره ابواب ومسائل

|            |                                                              | <u>`</u> _ | 1                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| ,44<br>121 | شیم سے نماز پڑھتا تھا نماز میں سراب پر نظر پڑی تو کیا کرے۔   |            | بأبالتيمر                                                      |
| (          |                                                              |            |                                                                |
| ،۳۵        | گمان غالب ہو کہ مائگے سے دے دے گانیت توڑ ناواجب ہے۔          | ۳۲,        | تیم سے نماز پڑھ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ دوسرے کے پاس          |
| 42r        |                                                              | 721        | پانی موجود تھانماز ہو گئ اگروہ اب پانی دے گاآ ئندہ کے لیے تیمّ |
|            |                                                              |            | اُوٹے گا۔                                                      |
| ،۳۵        | تیم سے نماز نماز کامل ہے تیم طہارت کاللہ ہے۔                 | 721        | سو '' آد می نمازیڑھ رہے تھے ایک شخص پانی لا یا اور خاص ایک     |
| 424        |                                                              |            | سے کہا کہ یہ پانی لے اس کی گئی اور اگروہ امام ہو توسب کی گئی۔  |
| ۳۲,        | نماز میں پانی دیکھااور پوری کرلی اگردینے میں شک ہو تو مانگنا | ۳۳،        | نماز میں کافر کھے کہ پانی لے تواس کا عتبار نہیں پوری کرمے پانی |
| 727        | متحب ہے اور ظن غالب ہو کہ نہ دے گا تو مستحب بھی              | 721        | مانگه دے دے تو پھیرے۔                                          |
|            | نہیں۔                                                        |            |                                                                |
| ۳۷,۲       | ا گر ظن غالب ہو کہ پانی ایک میل سے کم ہے تو تلاش واجب        | ۳۳،        | اگر کسی وجہ سے معلوم ہو کہ کافر تمسخر سے نہیں کہتا تونیت       |
| <b>4</b> ٢ | ہےاور شک ہو تومستحب ہے ورنہ مستحب بھی نہیں۔                  | 721        | توڑنی چاہئے۔                                                   |
| ے۳،        | نماز میں دوسرے کے پاس پانی دیکھااور ظن غالب ہے کہ ما نگے     | ۳۳،        | اگر کسی فاسق مسخرہ پر ظن ہو کہ براہِ تمسخر کہتاہے تونیت        |
| 42r        | ے دے دے گاتوا گرچہ نیت توڑ ناواجب ہے لیکن اگر نماز پوری      | 721        | توڑنے کی اجازت نہیں۔                                           |
|            | کرکے مانگااوراس نے نہ دیاتو نماز ہو گئی اور تیمّم باقی ہے۔   |            |                                                                |
|            |                                                              | ۳۳،        | نماز میں معلوم ہوا یا یاد آیا کہ دوسرے کے پاس پانی ہے اگر نظن  |
|            |                                                              | 721        | غالب ہو کہ مانگے سے دے دے گانیت توڑے ورنہ جائز نہیں۔           |

جلد چہارم فتاؤىرضويّه ایک شخص نے چندآ دمیوں کو یانی مشتر گا ہبہ کیا اور انہوں نے جنگل میں مانی کاقرب معلوم نہ تھا جاننے والے سے یو چھااس ۲,۳۷ وس قبضه كرلياجب بهي تتيم كسي كانه جائے گا۔ نے نہ بتایا تیم سے پڑھ لی نماز ہو گئی۔ ۷٣ 421 اگران میں صرف ایک کو بہہ کیا توبعد قبضہ اسی کا تیم حاتارہا بتانے والا موجود تھا اور اس نے نہ پوچھا اور نمازیڑھ کی پھر ٠,٠ م کے ليكن اگروه امام تقاتونماز سب كي گئيا گرچه اوروں كا تيمّم نه گيا۔ در بافت کیااوراس نے پانی قریب بتایا نمازنہ ہو گی۔ 421 420 اس نے یو چھااور اس نے سنااور کچھ نہ بولابعد نماز بانی بتایا نماز تیمّ سے جماعت ہورہی ہے اور ایک شخص مانی لا مااور کہا یہ میں م کے ٠,٠ نے تم سب کو بہد کیا، بالمام کے سواکسی اور کوکھا بد میں نے ۲۷۴ 421 تجھے ہبہ کیا، بعد سلام امام نے اس سے پانی مانگااس نے دے دیا سب کی نماز گئی۔ گمان غالب تھا کہ نہ دے گا تیم سے نمازیڑھ لی اتنے میں اس شروع نماز سے پہلے دوسرے کے باس بانی معلوم ہواا گرغالب ۲م ۲۷۴ کے باس اور بانی کثیر آگیااور دے دیاتو کیا حکم ہے۔ گمان ہوکہ مانگے سے دے دے گا تو مانگنا واجب،شک ہے 424 تومستحب، ورنه مستحب بھی نہیں۔ آپ طہارت سفر میں میذول نہیں کہ اس کے دینے میں بہت گمان غالب تھا کہ دے دے گا بعد نماز مانگااس نے انکار کردیا ۸۵٫ اس لیے کہ اتنے میں یانی خرچ ہو کر کم رہ گیاتھاتو کیا حکم ہے۔ 424 مانی پر قدرت جس سے تیم ناحائز ہو بانچ طرح حاصل ہوتی دس صور تیں جن میں بانی دے دینے کاظن غالب ہو تاہے ۵۹, 424 جس چز کے ہوتے ہوئے تیمؓ نہ ہوسکتاہو تیمؓ کی حالت میں .44 .49 اس نے کھاخرچ ہو گیا پہلے مانگتے تو دے دیتا اس کا کچھ اعتبار جب وہ شے یائی جائے گی اسے توڑ دے گی۔ 42° 424 نہیں۔ یانی جس کے یاس ہے اس نے غلط حیلہ کردیا کہ خرج ہو گیاتواس کا کچھ اثر نہیں۔ یانی دینے کاوعدہ کرنے سے اسی وقت کیلئے یانی پر قادر یہاں واقعی یانی دینے نہ دینے کااعتبار ہے اسے گمان کچھ ہو۔ ہاں ۲۷، ,49 سمجھاجائے گا کسی آئندہ وقت پر اس کااثر نہ ہوگا۔ اگرواقع کاحال نہ کھلاتواس کے گمان پرمدار ہے۔

424

426

حلد حما، م فتاهي ضمته

| چہارم | <del>جلا</del>                                                    |              | تاۋىرضويە                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۸۱۱   | مائگے پرچپ رہنا بھی انکار ہےا گر کوئی قرینہ خلاف پر نہ ہو۔        | ۰۸۰          | وقتُ وعدہ سے قدرت ٹابت ہو گی پہلے سے نہیں۔                      |
| 422   | • • •                                                             | 72r          |                                                                 |
| ,119  | اس وقت اور ما نگنے والے اور سکوت کرنے والے کی حالتوں اور          | ۸۲           | اول وقت ہے اور پانی ایک میل فاصلہ پر ہے اگرچہ وسط وقت           |
| 422   | باہمی تعلقات پر نظر ضرور ہے کہ اس سے کبھی ظاہر ہو تا ہے کہ        | ۲۷۴          | میں وہاں تک پہنچ جانے کا گمان ہو تاخیر واجب نہیں صرف            |
|       | سکوت بر بنائے منع نہ تھا۔                                         |              | متحبہ۔                                                          |
| 11.   | اُن قرینوں کابیان جن کے سبب انکار ثابت نہیں ہوتا۔                 | ۸۴           | پانی پر قدرت کے معنی                                            |
|       |                                                                   | 420          |                                                                 |
| IFI   | پانی مانگنے پر سکوت کی چھ ۲ صور تیں اور ان کے احکام کی تفصیل      | ۹۸،          | آخر وقت میں پانی ملنے کی امید کی چودہ ۱۲ صور تیں ہیں جن میں     |
|       | شخقیق مصنف ہے۔                                                    | 720          | حکم ہے کہ وقتِ کراہت نہ آنے تک انتظار مستحب ہے۔                 |
| ۱۲۳،  | یانی دیکھا اور نہ مانگانہ نماز سے پہلے نہ بعد اور اسے وقت نکل     | ۷+۱۰         | جنگل میں معلوم نہیں کہ پانی ایک میل دور ہے یا کم، تیم کرکے      |
| 422   | جانے کے بعد اس کی حاجت پراطلاع ہوئی اور پانی لایا تو نماز         | Y <b>∠</b> Y | نماز پڑھ لی، ہو گئی،اس پر تلاش کر نا بھی لازم نہیں جب تک ایک    |
|       | پھیر نا چاہیے۔                                                    |              | میل سے کم کا ظن نہ ہو۔                                          |
| ۱۲۳   | یانی دیکھااور نہ مانگااور تیم سے پڑھی اور وہ دیکھارہااور پانی بعد | ۷+۱۰         | معلوم ہے کہ پانی دومیل سے کم ہے وقتِ مستحب میں اس تک            |
| 422   | وتت دیا توظام ًااب بھی اعادہ نماز چاہیے۔                          | Y2Y          | پہنچ جاؤں گااوریہ معلوم نہیں کہ ایک میل ہے یااس سے بھی          |
|       |                                                                   |              | کم جائز ہے کہ تیم کرکے پڑھ لے پھر اگرچہ ایک میل سے کم           |
|       |                                                                   |              | ہی نکلے نماز ہو گئی،ہاں اگریہ ظن غالب تھا کہ ایک میل سے کم      |
|       |                                                                   |              | ہےاور تلاش نہ کیااور تیمؓ سے پڑھ کی نماز نہ ہوئی اگرچہ بعد کو   |
|       |                                                                   |              | ایک میل یازیاده بی دور هو ناظام رهو_                            |
| ١٢۵   | نماز کے بعد پانی دینے میں ضابطہ احکام۔                            | ۱۱۱۰         | یہ وعدہ کہ وقت کے بعد دول گا کچھ مؤثر نہیں۔وہ وعدہ جس سے        |
|       |                                                                   | 422          | وقت میں پانی ملنے کی امید ہوا گر نماز سے پہلے ہوامطلقاً مؤثر ہے |
|       |                                                                   |              | اگرچه بعد کووفا بھی نہ ہو۔                                      |
| ra    | انکار کے بعد دینا مفید نہیں مگریہ کہ نماز پوری ہونے سے پہلے       | ۳۱۱۱،        | وقت میں دینے کاوعدہ اگر بعد نماز ہو تو کیا حکم ہے۔              |
| ١,٧٧٢ | دے دے۔                                                            | 422          |                                                                 |
| Iry   | یانی دیااور استعال سے منع کردیا توبہ منع کہاں تک مؤثر ہے اس       | <u>ک</u> اا، | دینے سے دلالۃ انکار کی صور تنیں۔                                |
|       | کی صور تیں تحقیق مصنّف ہے۔                                        | 722          |                                                                 |
| Ir∠   | بچیس <sup>۲۵</sup> صور تیں جن میں پانی ہوتے ہوئے تیمؓ کا حکم ہے۔  | ۸۱۱۶         | اس نے مانگاس نے پانی دوسرے کو دے دیا تو کیا حکم ہے۔             |
|       | •                                                                 | 722          | •                                                               |

جلد چہارم . جنب کے صرف وضو کے قابل یانی تھااس نے فقط تیم کیااب حدث اس کی تحقیق کہ یانی دینے کاظن غالب ہو توبے مائگ تیم سے ۱۹۷ ہواتووضو کے ہے پڑھ لینے سے نماز ہو گی یانہیں۔ نہانے میں کچھ جگہ رہ گئی اور یانی نہ رہا تیٹم کرے اس کے بعد ۵۵۱ جنگل میں جس سے پانی کاحال ہو چھا جاتا ہے موجود ہے اور بے 199ء 717 ۸۷۲ حدث ہو تو دوسرا تیمّ کرے۔ یو چھے بڑھ لی توکیا حکم ہے۔ بانی مانگنے اور دینے نہ دینے کے مسائل میں 19 قاعدے نہانے میں کچھ بدن ماقی رہ گیااور پانی ختم ہو چکااب جتنا پانی ۸۷۲ 417 بائے،اس جگہ پر بہالے کہ جنابت کم ہو جائے۔ جنابت کے ساتھ حدث بھی ہےاور نہانہیں سکتاوضو کر سکتا ہے نہانے میں اعصائے وضواور کچھ اور بدن ماتی رہ گیا پھر اتنا پانی ملا ۲۸۱٬۹۰ ۳۰۳ تووضو بھی نہ کرے صرف تیمؓ کافی ہے۔ کہ اُن میں ایک کوکافی ہے توجس میں جاہے خرچ کرے اور 717 تنگی وقت کے لیے تیم کی تائید مزید۔ جنب نے وضو کرلیا اور مانی نہ رہا تیم کیا اب جو مانی ملے ۱۳۲ تواعضائے وضو دھونے کی اسے حاجت نہیں بقیہ بدن دھولے 474 غسل اُنز جائے گا۔ جو اعضا پہلے دھو لیے ان کی طہارت اسی معنی یر ہو چکی کہ دوبارہ اُن کے دھونے کی حاجت نہیں نہ یہ کہ ان سے وہ کام جائز ہو جائیں جو جنب کو ناجائز تھے۔ ایک طہارت میں یانی اور مٹی جمع نہیں ہو سکتے۔ حنب نها ما اور پیبٹھ کا کچھ حصہ یاقی تھا پھر حدث ہوا دونوں کیلئے 41/191 .101 ایک تیم کرے یانی اُن میں سے جس کیلئے کافی ملے گا تیم اس 717 کے حق میں ٹوٹ جائے گادوسرے کے حق میں باقی رہے گااور اگر ایک کوکافی ہے دونوں نہ ہوسکیں توجنابت دھوئے اور مذہب راج میں حدث کا تیمّ پھر کرلے۔ ای صورت میں اگر جنات نه دھوئی بلکه وضو کرلیا تو جنات م حدث جھوٹا ہو یا بڑا آتا ہے تو ایک ساتھ، جاتا ہے توایک 41/191 ,۲4۲ كانتيتم بالاتفاق چير كرنا ہوگا۔ ساتھ ،اس میں ٹکڑے نہیں۔ 417 جنابت کیلئے غسل و تیم سے پہلے جوحدث ہوگاوہ غسل یا تیمّ اکثر اعضائے وضو زخمی ہیں تو صرف تنیم کرے بوں ہی 41/191 .777 اسے بھی زائل کردے گالیکن جنب نے اعضائے وضود ھولیے اکثر بدن زخی ہے تو فقط تیمؓ کرے۔ 414 اس کے بعد حدث ہو تو بقیہ بدن دھونے سے اس کاغشل اُتر جائے گابیہ حدث نہ جائے گااس کیلئے وضو یا تیمّم ضر ور ہے۔ وضو باغنسل میں اگر ناخن بھر جگہ پانی بہنے سے رہ گئی تیمّم کرے أتنا مانی اُتنی ہی جگہ کو ماک کرتاہے جہاں گزرے اور مٹی جیرہ 41,191 جسم دھونا کافی نہ ہوامگر جب اتنا پانی ملے کہ اس ناخن بھر جگہ پر ہنے ودست پر گزر کرسارے بدن کو۔ 415 کوکافی ہو تیم ٹوٹ جائے گااسی پر بہانے سے عنسل اُتر جائے گا۔ جلدچہارم فتاؤىرضويّه اں کی تحقیق کہ حدث وجنات جمع ہونے کی دوقشمیں ہیں اور جنابت کیلئے تیم کما پھر حدث ہوا وضو کما پھر نہانے کا پانی یا بااور ۲۷۵ ۲۲۷ 414 نہ نہا ہاتو جنات لوٹ آئی مگر اعضائے وضو کی طہارت نہ گئی۔ ان کے احکام کا بیان۔ حدث مندرج لعنی تابع جنابت کی باره "صورتیں ہیں۔ حدث صورت مذ کورہ میں اگر حنات لوٹ آنے کے بعد کھر حدث ہوا 724 **۲**4**Λ**,Υ ۸۳ مستقل که تابع جنابت نه ہواس کی دس صور تیں ہیں۔ اور قابل وضویانی پائے بہر حال وضو کرناہوگا۔ حدث مستقل ہونے کاضابطہ کلیہ۔ اسی صورت میں اگر قابل وضو پانی نہ تھااور جنابت کیلئے تیمّ کیا 744 ۸۲۲ ۹۸۴ تو حدث بھی اُٹھ جائے گامگر صرف اس وقت تک کہ وضو کے قابل یانی یائے۔ قابل پائی پائے۔ حدث تابع ومستقل کا بہان اور حدث مستقل کے احکام۔ حدث مندرج کوئی حکم نہیں رکھتااور اس کی اور حدث مستقل 722 کی تفصیل احکام میں ۱۷مسکے افادات مصنّف ہے۔ حدث مندرج کوئی حکم نہیں رکھتا اور اس کی اور حدث مستقل 722 ۲۲۸ حدث تابع کے احکام۔ 41/ کی تفصیل احکام میں ۱۲مسکے افادات مصنّف سے۔ حدث مستقل کی صوتیں اور ان کے احکام۔ حن نے تیم کما پھر حدث ہوااور اس کے لئے وضونہ کیا تھا کہ ۲۸• ۸۲۲ 41/ مانی نہانے کے قابل ملا اور نہ نہایا جس سے جنابت عود کرکے ماتی رہی اور مانی حجیوڑ کر میل بھر سے زیادہ چلاگیا اور اب مانی صرف وضوکے قابل پایاوضو کی حاجت نہیں۔ حنب نے وضو کیا کھر حدث ہوا کھر سارا وضو کیامگر ایک انگلی کی صورت مذ کورہ میں عود جنابت کے بعد حتنے حدث ہوں گے ان 14.4 AAP الک بورچھوڑدی تواگرچہ جنابت کیلئے تیم کرے گا مگر اس کے لئے وہی تیم جنابت کافی ہے، ماں اگر تیم ماوضو کے بعد پورکے قابل پانی ملے تواہے دھو ناضر ورہے تیم مانی نہ ہوگا۔ پھر حدث ہو تو وضولاز م ہے۔ محدث نے اگر صرف ایک ایک باراعصاء و صونے کے لائق پانی جن نے تیم سے نماز پڑھی پھر حدث ہوا اور وضو کرکے ۲۸۴ 14 41/ AAF یا ما تیمّ نہیں کر سکتااور تیمّ تھااور اتنا یانی ملاٹوٹ گیا۔ موزے پہنے پھریانی پر گزرا اور بے نہائے ایک میل چلا گیا اور نماز کاوقت آیا وضو کو پانی موجود ہے وضو کی حاجت نہیں جنابت کا تیمّ کرے، ہاں اس کے بعد حدث ہوتو وضو کرے اور اس میں موزے اتار کریاؤں دھوئے کہ جنب کیلئے موزوں کا مسح نہیں۔ اں کی تحقیق کہ حدث کبھی جنابت سے پہلے ہوتاہے کبھی ۲۷۴ MAG ساتھ، بھی بعد اور اس کی صور توں کا بیان۔ سے جاہے کرلے کافی ہے۔

جلدچہارم فتاؤىرضويّه حیض والی کے ہاتھ کی کی روٹی اور اس کو اپنے ساتھ کھلانے سفر میں ہے وضو کی حاجت ہے اور کیڑے پر بقدر مانع نماز کوئی نحاست AAF اور مانی اتناہے کہ حاہے وضو کرلے حاہیے نحاست دھولے اس پر لازم ہے کہ نجاست دھوئے اور حدث کیلئے تیمّم کرلے۔ عورت اگر نفاس ہے آٹھ دن میں فارغ ہو جائے تواس کا حکم۔ الله عزّوجل كى رحت كه محتاج بندے كے امك امك بيسے كالحاظ فر ماياكه ۳۵۲ ےاس آٹا گوندھنے کو مانی نہ رہے گا تو تیم کرو دھلے کامانی سے AAF كوملتا هو تودهيلاز باده نه دو تيمّ كرلو\_ افضل یہ ہے کہ نحاست دھونے کے بعد نتیم کرے اور پہلے بحالت حیض و نفاس صحت کرنے کا کفارہ۔ ےاسے ۳۵۲ AAF کرچکاہوتودوبارہ کرلے۔ اگر جنابت کابقیہ ماقی ہے اور حدث بھی اور مانی امک ہی کے قابل ملاتو در بارئه کفاره مذ کور مختلف روایات اوراُن کے محامل کابیان۔ ۸۱۳ ۳۵۲ YAY لازم ہے کہ پہلے بقیہ جنابت وطوئے اس کے بعد حدث کا تیم کرے ا گریملے تیم کرلیا تو پانی اس دھونے میں خرچ ہو جانے کے بعد دو مارہ تیمم لازم ہے۔ مسح خفين دینار شرعی اور درم شرعی کی مقدار۔ ۳۲۴ حالتِ حیض میں ضرورت کو بورا کر نا کس طرح جائز ہے۔ موزہ اتار نے سے موزہ کامسح ٹوٹ جاتا ہے اگروضو کے بعد حدث نہ MAG ۳۷۵ ہوا اور موزہ خود ہی اُتارا یا مسح کی مدت ختم ہونے کے سب اتار نا ضرور ہوا صرف یاؤں دھولے ہاں اگر بعد وضو حدث ہوا تھا توآ ہے ہی سُوتی موزوں پر مسح کاحکم۔ بحالتِ جنابت جواب سلام كاطريقه ۳۲۵ ۵۳۳ اخبار باکتاب میں آیت قرآن کریم لکھی ہو تو اس کاچھونا ہے بُوٹ پر مسح کا حکم۔ ٣٧٢ ۷۳۷ وضوكيلئ جائز ہے مانہيں؟ حيض كابيان معذور كابيان نماز میں حیض آجانے کا حکم۔ بواسير واليامح احكام اک۳ معذور صبح کے وضو سے انثر اق کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عورت بحالت حيض مراقبه كرسكتي ہے۔ اه۳ ٣٧٢ دس ان سے کم حض آنے کی صورت میں صحبت کب جائز نحاستوں کا بیان ہوگی؟ ما تھی دانت کااستعال جائز ہے۔ ۲۷۷ ۳۵۳ عورت کے پیٹ باران وغیرہ اعضاء پر فراعت حاصل کرنے

جلدچہارم سُتّا نجس العین نہیں، یہی راجح ہے اور اس کی وجوہ ترجحی،اول۔ ۔ پچوہاراب میں گِر جائے تواُس کا حکم اور اس کے پاک کرنے کے دو ٣٧٨ ۔ بحالتِ جنابت پسینہ آئے اور کیڑے تُر ہو جائیں تونایاک ہوں ۷۳۲ دوم، سوم، جہارم، ۳۸۳ تے یا ہیں۔ رنگوں کے ہاک ہونے کا بیان۔ پنجم، ششم، ہفتم۔ ۳۸۱ ٠٧٨٠ امهم تے بے نجس العین ہونے کے دلائل کی تضعیف بجند وجوہ۔ عموم ببلوی نجاست متفق علیهامیں باکه موضع نص قطعی میں אאא بھی باعث تخفیف ہو تاہے۔ ناباک مصری کا پھنک دینا روانہیں اور اس کے باک کرنے אאא وحداول\_ کاطریقہ۔ روسر کی شکرکا حکم۔ چھپکل سر کہ میں گر گئی اور زندہ نکال لی گئی تواپسے سر کہ کائیا حکم 447 ٣٨٢ وجه دوم، سوم-٣٨٣ ے ۲۲ ، بہتی چیز نایاک ہو جائے تواس کے پاک کرنے کاطریقہ۔ ۳۸۴ 401 ۔ پُڑیاکے رنگ ہوئے کپڑے سے نماز درست ہے یانہیں۔ ومم التنبيه على الطيبي ومجمع البحار ۳۸۹ ۔ قاعدہ کلیہ کہ کوئی نجاست اینے معدن میں حکم نحاست نہیں مرغی کی تے باک ہے بانایاک؟ 400 یاتی۔ تحسی <u>شے پرابتنا کے دومعنی ہیں۔</u> اسٹاپ عز نجس چیزایک مرتبه میں پاک ہوجاتی ہے مانہیں۔ ٣٩٢ 400 اس رسالے کا نام سلب الثلب عن القا تکلین بطهارة الکلب۔ جُوتے پرا گریشاب پڑ جائے تواس کے پاک کرنے کاطریقہ۔ ۳۲۳ ٣9۵ دادیا بھنسی ہے اگر کچھ لہو نکلے تواس کے پاک کرنے کاطریقہ۔ شُبہہ سے کوئی چیز نایاک نہیں ہوتی۔ 444 m94 کی ہوئی تھیڑی یا جیاول یا ٹچو نے میں پچو ہے کی ملیگنی نکلے تو کیا حکم ہے؟ 44 التنبيه على دّالمحتأر 391 مرجانور کی ہڑسی کا حکم۔ ئے کے نجس العین ہونے اور نہ ہونے کی تحقیق۔ 421 ٣99 التنبية على البحر والدرر وغيرهما سماک سم ۱2 رعایت خلاف بالا جماع معتبر ہے۔ حیت پر گوبر سے لِھسائی کی گئی چھروہ حیبت ٹیکی اوریانی کپڑے

۲۲۷

وغيره کسي چز کولگاتواس کاحکم۔

اکم

التنبيه على دّالمحتار ـ

التنبيه على إلى السعود

جلد چبارم فتاؤىرضويه ظن غالب کی دوصور تیں۔پہلی صورت۔ چینی جوبڈیوں سے صاف کی جاتی ہے نہ معلوم وہ ہڑیاں کس ۳۷۳ حانور کی ہوتی ہں اس کے حکم کی کامل تفصیل۔ مقدمه اولی که بجز خزیرم جانور کی مِڈیاں خواہ ماکول ومذبوح ہو 494 باغير ماكول اور نامذبوح ياك ہيں۔ مقدمہ ثانیہ کہ نثریعت میں طہارت وحلّت اصل ہیں کہ اپنے اثبات م ایک کی بے غیار تعریف رضوی۔ ۲۷۳ 494 میں کسی دلیل کی محتاج نہیں اور محرمت و نجاست عارضی ہیں کہ اپنے ثبوت میں محتاج دلیل خاص۔ ظن غالب کی دوسری صورت۔ 424 دماہ ، فروج ، مضار میں حرمت اصل ہے۔ 491 اس صورت کا حکم۔ ظن لاحق یقین سابق کے حکم کور فع نہیں کرتا۔ ۱۸ سے زائد فقہ اس 422 791 ضا بطے پر مبنی ہے۔ مقدمہ ثالثہ کہ احتباط ایاحت ماننے میں ہے کہ وہی اصل متیقن۔ مجوس کاذبیحہ حرام ہے دوسرے کھانوں میں حرج نہیں۔ فامکرہ جلیلہ کہ مکروہ تنزیمی نہ گناہ کبیر ہ ہے نہ صغیرہ۔اس کا مرتکب مقدمه رابعه کو بازاری افواه قابل اعتبار اور احکام شرع کی مناط ومدار 429 ۵۰۵ اصلاعقاب كالمستحق نهيس ـ . مقدمہ ثامنہ کہ کسی شے کی نوع یا صنف میں بوجہ ملا قات نجس یا اختلاط مقدمه خامسه که حلت حرمت طهارت نجاست احکام دینی ہیں اور ا ۵۰۷ حرام نحاست وخرمت کا تیقن اس کے مرفرد سے منع واحراز کاموجب حکام دینی میں فرق کی خیر محض نامعتبر۔ ہوسکتا ہے جب معلوم ہو کہ بیرملا قات بروجہ عموم وشمول ہے۔ مقدمہ سادسہ کہ تحسی شے کا محل احتیاط سے دور ہونا یا تحسی قوم کا بے مقدمه تاسعه كه جب بازار مين حلال وحرام مطلقًا بالحسى حبنس مين ۳۸۳ احتیاط ہو نااسے متلزم نہیں کہ وہ شے مطلقًا نایاک پاحرام قراریائے مختلط ہوں اور کوئی علامت فارقہ نہ ملے توشر بیت خریداری سے منع ماأس قوم کی استعالی خواه بنائی ہو ئی چزیں نا پاک باحرام قرار یا ئیں۔ مقدمہ عاشرہ کہ حق جل محدہ، نے ہمیں یہ تکلیف نہ دی کہ ایسی ہی ۳۸۶ جس یانی میں بچہ ہاتھ ما یاؤں ڈال دے یاک ہے جب تک چزیں استعال کریں جو نفس الامر میں طام وحلال ہوں کہ اس کا یقین نحاست شخقیق نه هو ـ ہاری قدرت سے باہر ہے۔ بلکہ صرف اس قدر حکم ہے کہ وہ چنز تصرف میں لائیں جو ابنی اصل میں کفار کے تیار کردہ کھانوں اور ان کی بنائی ہوئی مٹھائیوں کاحکم۔ ۸۸۷ حلال وطیب ہواور اسے مانع نجاست کاعارض ہو ناہمارے علم میں نہ ہو۔ کفار وفساق کے کیڑوں کاحکم۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاايك حوض ير گزرنا اور ہمراہیوں سے حضرت عمروبن عاص کا صاحب حوض سے دریافت کرناکہ اس حوض پر درندے آتے ہیں مانہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کا صاحب حوض کو بتانے سے منع فرمادینے کاواقعہ اور منع کرنے کے وجوہ۔ مقدمہ سابعہ کہ شدت بے احتباطی باعث ظن غالب ہے اور ۳۹۳ ظن غالب شرعًا معتبر-

| چہارم | جلا |     |   |                | فتاؤىرضويّه |
|-------|-----|-----|---|----------------|-------------|
|       |     | 16. | Ь | <b>/</b> • . • | /           |

| چبارم |                                                           |     | اوی رصویه                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۲   | ٹنچر کا حکم_(ائگریزی دوا)                                 | ۲۱۵ | واقعه َمذ كوره ميں حوض صغير تفايا كبير ـ                          |
| ۲۳۵   | غاتمه                                                     | ۵۱۹ | ایک مجتهد کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے مجتهد کو اپنی تقلید           |
|       |                                                           |     | پرآمادہ کرے۔                                                      |
| ۵۳۷   | جلب تبیسیر قواعر مسلّمہ ہے۔                               | ۵۱۹ | امام مالك رضى الله تعالى عنه اور ہارون رشيد كى گفتگو درباره       |
|       |                                                           |     | مؤطانثريف-                                                        |
| ۵۳۸   | حديث انكم في زمان من ترك منكم عشر ماامربه الخ             | ۵۱۹ | مجتبد بلکه عامی کو بھی ظن غیر کی تقلید پر مجبور نه کیاجائے گااُن  |
|       | اخرجه الترمذي وغيره                                       |     | امور میں جو بتلی کی رائے پر مفوض ہوتے ہیں۔                        |
| oor   | تغميه                                                     | ara | شریعت مطہرہ میں مصلحت کی تخصیل سے مفسدہ کاازالہ مقدم              |
|       |                                                           |     | تَر ہے۔مثلاً مسلمان نے دعوت کی الخ۔                               |
| ۵۵۳   | عیسائی کے ہاتھ کی چھوئی ہوئی شیریی قابل استعال ہے یانہیں۔ | ۵۲۷ | دوحدیث بابت مدارات خلق۔                                           |
| ۵۵۲   | نصال ک کے مذہب میں خُون حیض کے سواکوئی چیز نایاک          | ۵۲۸ | ضابطه كليه واجبة الحفظ كه فعل فرائض وتزك محرمات كوارضائح خلق      |
|       | نېيں۔                                                     |     | پر مقدم رکھے اور ان امور میں کسی کی مطلقاً پرواہ نہ کرے اور اتیان |
|       |                                                           |     | متحب وترک غیراولی پرمدارات ومراعات قلوب کواہم جانے اور            |
|       |                                                           |     | فتنه ونفرت دایذاد وحشت کا باعث ہونے سے بہت بچے۔                   |
| ۵۵۲   | عیسائی کی چھوئی ہوئی چیز کااستعال شر عًا مکروہ ہے۔        | ۵۳۵ | وضع ضابطه کلیه دریں باب و تفرقه در حکم عظام وشراب۔                |
| ۵۵۵   | زیدنے عمروسے کہا کہ تم مٹی کے برتن کو پاک کرکے رکھو تو    | ۵۳۵ | واضح ہو کہ کسی شے حرامِ خواہ نجس کے دوسری چیز میں خلط ہونے        |
|       | چا قومار دول گا۔اس کا حکم کیا ہے؟                         |     | پریقین دو قتم ہے:اول شخصی،دوم نوعی پھر نوعی دو قتم ہے اول         |
|       |                                                           |     | اجمالی، دوم کلی۔                                                  |
| raa   | شیر خوار بچه کاپیشاب پاک ہے نا پاک۔                       | ۵۳۵ | اور وه اشیاء بھی جن کا کسی ما کول ومشروب یا اور استعمالی چیزوں    |
|       |                                                           |     | میں خلط سناجانا موجبِ تردّد و تشویش و باعثِ سوال و تفتیش ہو۔      |
|       |                                                           |     | دو قشم بین: اول مامنه محذور_ دوم ماهو محذور_                      |
| ۲۵۵   | اگر جسم پر نجاست لگ جائے اور وہاں وَرم ہو تو کیا حکم۔     | ۵۳۲ | خلاصه ضابطه مذ کوره۔                                              |
| raa   | لحاف، توشک وغیرہ روئی دار کپڑے ناپاک ہوجائیں توپاک        | ۵۳۷ | الشروع في الجواب بتوفيق الوهاب_                                   |
|       | کس طرح ہوں گئے۔                                           |     |                                                                   |
|       |                                                           | ۵۳۷ | خبر متواز کے مخبرین مین جمہور کے نز دیک اسلام شرط نہیں۔           |

جلدچہارم غسل خانہ کا گھڑاز مین پر رکھ دینے سے نایاک ہوگا یانہیں۔اور نا ماک سوت کے ماک کرنے کاطریقہ۔ ۵۲۷ ۲۵۵ جو شخص اینے کو مولوی کہلوائے اُس کا <sup>حک</sup>م۔ کھانے کے پاس ُتّا کھڑاتھا کسی نے منہ ڈالتے نہیں دیکھالیکن ۵۵۷ غسل خانے کے جو بحہ کا مانی گھڑے سے نکالنا پھر اُس گھڑے کو کچھ نشانات ہیں الخ تو کیا حکم ہے؟ دھو کراسعمال کر نامکروہ ہے یانہیں۔ ، یہ بالی دھونے کے بعد تہبند ہاندھ کر عنسل کرے تو تہبند پاک ۵۵۸ ۸۲۵ کیاجاتا ہےاس کا کیا حکم ہے۔ کفار کی نفریں اور آفریں معتبر نہیں۔ جن حلوائیوں کی گڑاہیوں کو تنے چاٹے ہیں اُن کے یہاں کی ۵۵۸ ۸۲۵ شیرینی بادودھ لے کر کھانا پینا درست ہے بانہیں۔ خا کروب اگر سقّے کی تر مشک چھودے تو کیا حکم ہے؟ مٹی کے برتن نایاک ہو جائیں تواُن کے یاک کرنے کا طریقہ۔ ۵۵۸ ۹۲۵ جس گھی میں سُتّامنہ ڈال دےاُس کاحکم۔ کفار کااستعال کما ہوا ڈول چرمی دھو کر مسلمان استعال کرسکتا ہے ۵۵۹ ۹۲۵ بھنگی کی چھوئی چیز کا حکم۔ بدن پاک کرنے میں کیا ضروری ہے۔ 249 بدن پاپ ترمے یں تیا صروری ہے۔ اگر کیڑے پر بیلوں کے پیثیاب کی چھینٹیں پڑی ہوں تونماز ہو گی ہاتھی کے پیئے ہوئے ما<mark>نی کا حکم۔</mark> ۵۷۰ یا نہیں۔ ناماک گھی کو پاک کرنے کے تین طریقے۔ منی مطلقًا نایاک ہے مگرانیاہ کرام کی تخلیق جس نطفے سے ۵۷۰ ۳۲۵ ہوئی وہ اور خود انسائے کرام کی منی بلکہ تمام فضلات یاک ہیں۔ بیلوں کے پیشاب کی چھینٹوں کا حکم۔ انگلی پر نجاست لگ جائے تو حیاٹ کریاک ہو جائے گی یانہیں۔ ۵۲۵ ۵۷. ۔ ا نیا کپڑا بغیر د ھوئے استعال کیا جاسکتا ہے مانہیں۔ ہنود کے پہاں کی اشائے ئروخشک کا حکم نثر عی۔ ۵۲۵ ۵۷۲ ناپاک زمین دھوپ سے پاک ہوجائے پھر گیلا پیر رکھنے سے ديى اور ولايتى صابون كاحكم ـ ۲۲۵ 221

پیر نایاک ہوگایا نہیں۔

اس کی شکر بنائی گئی وہ پاک ہے یا نا پاک۔

جس زمین پر بیچے پیشاب یاخانہ کرتے ہیں اُس پر راب گر گئی پھر

چوہے کی مینگنی پائیلے کی کرس کھانے میں نکل آئے توکیا حکم ہے؟

۷۲۵

۷۲۵

بأب الاستنجاء

وضو کے بیچے ہوئے پانی سے بڑا ہا چھوٹااستنجاء کرنے کاحکم۔

بقیہ وضو کاپیناستر مرض سے شفاء ہے۔

۵۷۵

۵۷۵

جلد چہارم فتاؤىرضويّه ایسے شخص کی نماز وامامت کا حکم جو بوجہ عذر بائیں ہاتھ سے حدیث حذیفه رضی الله تعالیٰ عنه کے آٹھ جواب جس میں وار د ۲۷۵ کہ حضور سیدعالم صلی الله علیه وآله وسلم تحسی گھورے پر استنجاه نه کرسکے۔ تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کریپیثاب فرمایا۔ بعد بیشاب در باره استنجاء نبوی عادت اور صحابه کرام کی عادت کا اول جواب یہ کہ منسوخ ہے۔اس پر علامہ عسقلانی وعلامہ عینی ۵۷۸ ۵9٠ كا تعقب اور تعقب كاجواب رضوي \_ ڈھلے اور یانی دونوں سے استنجا کر ناافضل ہے۔ ۵۷9 ۵91 جواب سوم بیان کرده امام منذری اور اس کی اصلاح رضوی۔ ۵۷9 291 علامه ابهری کاجواب جہارم اور اس کی اصلاح رضوی۔ ۵۸۰ 295 موه جواب پنجم كي ايضاح ير قدح رضوي۔ لفظ مخرج کے معنی لغوی واصطلاحی کا بیان۔ جواب ششم پررضوی ناپیندیدگی۔ موه ۱۸۵ مہلک بیاباں کو مفازہ کہنے کی وجہ۔ ا لگو تھی پرا گر قرآن بااسائے معظمین لکھے ہوں تو اُس کو اتار کر ۱۸۵ ۵۹۵ بیت الخلاجا ناافضل ہے۔ جواب <sup>ہشتم</sup> بعد میشاب صرف یانی سے استنجا کرے تو یاجامہ یا تہبند نجس ۵۸۳ 294 ہو تاہے بانہیں اور اس کی امامت کیسی ہے۔ مڈی سے استنجا کرنے کی ممانعت کاسب۔ مذكوره بالاحار احاديث كو حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه ير ۵۸۴ بسه طریق ترجیح رضوی۔ ۔ ایک لوٹے پانی سے استنجااور وضو درست ہے ہانہیں۔ قوم جن اور اُن کے جانوروں کی خوراک کا بیان۔ ۵۸۴ ۵9۷ د بوبندی عقائد کی تتامیں ہنود کی یو تھیوں سے بدتر بیں اور فقہائے کرام کھڑے ہو کریبیثاب کرنے کاحکم اور یہ کہ اس میں جار حرج ۵۸۵ كابه تحرير كرناكه "يجوز الاستنجاء بأوراق المنطق" ورست نهيس-ہیں۔ ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ بغیر عنسل آلہ جماع کرنا بعد بیشاب بحالت کلوخ سلام کرنا پاسلام کا جواب دینا یا کلوخ ۵۹۸ ۵۸۵ کرتے ہوئے کوسلام کرنا کیساہے۔ أس اشكال كاد فع رضوي جوصاحب فتح الباري اور صاحب عمرة مسلمان کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے بانہیں۔ ۵۸۷ ۵99 القارى كو حديث صديقه رضى الله تعالى عنهاميں پيش آيا۔ اور بعد فراءنت مبر ز کوکاغذ سے ماک کرنا جائز ہے مانہیں۔ حاراحادیث صحیحہ اس بارہ میں کہ کھڑے ہو کر پیثاب کرنا ۵۸۷ 299 ممنوع، بادبی، خلاف سنت ہے۔ کاغذ کی تعظیم کاحکم ہے اگرچہ سادہ ہو۔ ۵99

| دچبارم | جا |  |  |  | 4 | اۈىرضويە | فت |
|--------|----|--|--|--|---|----------|----|
|        |    |  |  |  |   | , ,      |    |

| 4+0         | خطیب کو خطبہ پڑھتے وقت شک ہوا کہ قطرہ اُترآیا بعد خطبہ آلہ        | 700  | حروف ہجا قرآن ہیں، حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|             | تناسل کو چھوا توتری معلوم نہ ہوئی اور نماز پڑھادی تو کیا حکم ہے۔  |      | ہوئے تھے۔                                                      |
| 4+0         | حدیث میں وارد کہ شیطان دھوکادینے کو تھوک دیتا ہے جس               | 700  | پیشاب کے بعد کلوخ لیااور پانی سے پاک کرنا بھول گیااور نماز ادا |
|             | ہے تری کاشبہ ہوتا ہے۔                                             |      | کرلی یا نماز میں یاد آیا تونماز ہو گئی یا نہیں۔                |
| 7+7         | جب لنگر یالنگوٹ سے قطرہ بند ہو جاتا ہے تواس کا باند ھناواجب       | 700  | پیشاب کرکے اس جلسه میں صرف پانی سے استنجا کرنا درست            |
|             | ۔                                                                 |      | ہے یا نہیں بیا کلوخ لینا شرط ہے۔                               |
| 4+2         | پختہ این سے استنجامنع ومکروہ ہے جس ڈھیلے سے چھوٹا                 | 4+1  | استبراواجب ہےاوراس کی تعریف۔                                   |
|             | استنجاکیا، بعد خشکی د وباره اس سے استنجا کر سکتے ہیں۔             |      |                                                                |
| <b>∀•</b> ∠ | ڈھیلے اور پانی سے استنجا کرنے پر قطرہ پیشاب کا ہمیشہ آ جاتا ہو تو | 7+1  | متجد کے پیشاب خانوں کارخ اگر بسوئے مشرق یامغرب ہو اور          |
|             | الیی صورت میں کیا حکم ہے۔                                         |      | اہل محلّہ باوجود ممانعت علماء بدلنے کی کو شش نہ کریں تو اُن    |
|             |                                                                   |      | کائیاحکم ہے نیزاس شخص کی امامت جائز ہے یانہیں جوان میں         |
|             |                                                                   |      | پیشاب وغیر ه کرتا هو_                                          |
| Y+Z         | بروقت پیشاب یا پاخانه رُوبشمال کر نا کیساہے۔                      | 4+1  | جو شخض استنجابه خشک کرتا ہوا گراس کو کوئی شخص سلام کرے تووہ    |
|             |                                                                   |      | جواب دے یا نہیں۔                                               |
| 4+4         | یبال سے بیت المقدس اور بغداد شریف کی سمت بھی شال ہے۔              | 7+1  | صحن مسجد کے بارے میں ایک سوال کاجواب۔                          |
| Y•A         | چھوٹی حمائل شریف ٹین کے ڈیے میں رکھ کر پھر کپڑے میں               | 4+4  | جاذب بیعنی بلائنگ سے استنجاء کرنے کا حکم۔                      |
|             | ی کربچوں کے گلے میں ڈالنے کاحکم۔                                  |      |                                                                |
| A1+         | قرآن حچوٹی تقطیع پر لکھنا، حمائل بنانا شر مًا مکروہ و ناپیند ہے۔  | 4+1~ | بڑا یا چھوٹااستنجاء محض پانی سے کرنے والے کا حکم۔              |
|             |                                                                   | 4+1~ | پاخانه میں تھو کئے کا حکم۔                                     |
|             |                                                                   |      |                                                                |

فبرستضمنيمسائل

|       | قبرست صمتی مسائل                                                |            |                                                       |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|       | بآبالغسل                                                        |            | بآبالوضو                                              |  |  |  |  |
| rrr   | چونا کھا اگردانتوں برجم جائے تو بغیر چھڑائے عسل ہوگایا          | ۲۳۷،       | مسے کہ وضومیں ہے اس سے مراد تری پہنچانا ہے کسی طرح ہو |  |  |  |  |
|       | نہیں۔                                                           | 777        | ا گرچہ مینہ پڑنے یاغوطہ لگانے ہے۔                     |  |  |  |  |
| , IPI | م را نزال میں پیشاب کے بعد نہانا چاہیے۔                         | ۲۳۷،       | وضومیں مسح کی جگہ سر دھو ناخلاف سنت ہے۔               |  |  |  |  |
| 444   |                                                                 | 777        |                                                       |  |  |  |  |
| ۲۹۱٬  | بعد جماع نه پیشاب کیانه سویانه اتناچلا که بقیه منی نکل جاتا اور | ۳۲۱        | آ نکھ سے پانی نکلنا نا قض وضو ہے یانہیں۔              |  |  |  |  |
| 444   | نہالیااب بقیہ نکلاد و بارہ نہانا ہوگاا گرچہ بے شہوت نکلے۔       |            | ·                                                     |  |  |  |  |
| ۳۳۲   | ہر منی کہ شہوت سے نکلے اُس سے پہلے مذی ضرور نکلتی ہے۔           |            | فصل في النواقض                                        |  |  |  |  |
| 446   |                                                                 |            |                                                       |  |  |  |  |
| ,505  | ا گر حیض واحتلام و جماع وانزال سب جمع ہوں توسب کو ایک ہی        | <b>199</b> | کئی حدث ہوئے وضو کیاوہ سب سے ہے نہ فقط اول ہے۔        |  |  |  |  |
| 444   | غسل کافی ہے۔                                                    |            |                                                       |  |  |  |  |
| mrm   | غسل میں نیت کیا ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے؟                         | 200        | حدث اصغر وہی ہے جس سے فقط وضو واجب ہو نہانانہ ہو۔     |  |  |  |  |
| ۳۲۳   | پردے کی جگہ برہنہ غسل کرنے کاحکم۔                               | ۲۳۹        | اں کی تحقیق کہ مر موجب عنسل موجب وضو ہے۔              |  |  |  |  |
|       |                                                                 | 240        | تحقيق البصنف ان الحدث المتجزى على قسمين               |  |  |  |  |
|       |                                                                 |            | شامل ومقتصد - (مصنف کی تحقیق که حدث متجزی دو۴ قتم     |  |  |  |  |
|       |                                                                 |            | یر ہے (۱) شامل، (۲) مقتر)                             |  |  |  |  |

فتاهي ضمته حلد حمار م

| چہارم                | جد                                                            |     | <u> اویرِ صوی</u> ه                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| ٣٣٩                  | کنویں کے احکام۔                                               | ۳۲۴ | بغير دَ فَق وشهوت احتلام كاحكم _                           |
| ۴۴٠                  | ناپاک پانی سے وضو یا عسل کیا، تومعلوم ہونے پر کب تک           | ۳۲۴ | زانی کے ذبیحہ کا حکم۔                                      |
|                      | نمازیں دُہرائی جائیں۔                                         |     |                                                            |
| ۳۳۲                  | آب کۇال دَەدر دَە کب ہوگا۔                                    | rra | اگر کافر اسلام لائے تو عنسل کا حکم دیا جائے گا۔            |
| ٣٣٢                  | کتااگر کنویں میں گرجائے تو کیا حکم ہے؟                        | mry | غسل خانه میں نگے نہانے کا حکم۔                             |
|                      | مسائل نماز                                                    |     | يانى كابيان                                                |
| ۳۲,                  | تیم والے نے نماز میں پانی پایا نماز ٹوٹ گئی اگرچہ التحیات کے  | ۳۲۷ | )<br>کافرکے بُوٹے یانی کا حکم۔                             |
| ∠•۵                  | لِعد_                                                         |     |                                                            |
| ۳۲،                  | ایک سلام پیھیرنے کے بعد پانی پایا نماز ہو گئی۔                | ۳۲۸ | دَه در ده حوض کاحکم جَبَه پانی ده در ده نه هو۔             |
| ۷+۵                  | , ,                                                           |     | Ç.                                                         |
| ۱۳۱                  | صاحبِ ترتیب کو قضا نمازیاد تھی اور وقت میں گنجائش اور اس      | ۳۲۸ | دَه درده حوض میں عمق، طول و عرض کتنالازم ہے،اور اس         |
|                      | سے خلاف حکم وقت کی پڑھی تواس وقتیہ کو صحیح کہیں گے پاکیا۔     |     | کا حکم جاری کا ہے یا نہیں۔                                 |
| ۷٠۵                  | محل اقامت میں امام چار رکعت کی نماز دو پڑھ کرچلا گیااور       | ۳۳۱ | مینہ کے پانی کا حکم۔                                       |
|                      | مقتدیوں کو اُس کاحال نہ معلوم ہواکہ مقیم ہے یامسافراُن کی     |     |                                                            |
|                      | نمازنه ہوئی اگرچہ بیہ خود مسافر ہوں، ہاں اگر جنگل میں یامنزل  |     |                                                            |
|                      | پراییا ہوا توان کی بھی ہو گئ جو مقیم ہےاپنی چارپوری کرلے۔     |     |                                                            |
| ه۱۳۵                 | التحقيق ان العلم المذكور بحال الامام شرط الحكم                | ~~~ | حرام پیے سے بنوائے گئے حوض کے پانی کا حکم۔                 |
| شيه)                 | بصحة الاقتداء لاشرط نفس الاقتدار                              |     |                                                            |
|                      | جنائز                                                         | rra | مستعمل پانی کے بارے میں امام اعظم علیہ الرحمة كامذہب محقق۔ |
| rar                  | جنب ياحائفنه جس پر نهانا حائفنه جس پر نهانا لازم تھااُسی حالت | mmy | آب وضومے قطرے کپڑے پر گرنے یامتجد میں گرانے کاحکم۔         |
|                      | میں مرجائے توایک ہی عنسل میّت سب کوادا کردےگا۔                |     | ,                                                          |
|                      | مسائل طلاق                                                    | ٣٣٧ | حقّہ کے پانی کا حکم۔                                       |
| ۵۱۲ <sub>٬</sub> ۱۱۹ | کسی سے کہا تونے اپنی عورت کو طلاق دی اُس نے کہامیں            |     | کؤیں کابیان                                                |
|                      | نے طلاق دی طلاق ہو گئ اور جھنتحجھلا کر جھڑ کئے کی آ واز       |     |                                                            |
|                      | سے کہامیں نے طلاق دی، نہ ہو گی۔                               |     |                                                            |
|                      |                                                               |     |                                                            |

| چبارم   | جلد                                                            |                     | تاوىرضويّه                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         | مسائل د علوي                                                   | ۱۲٬۱۱۹∠             | عورت نے طلاق مانگی اس نے نہ مانااس نے پھر کہا دی اس نے          |
|         |                                                                |                     | سختی سے کہادی، نہ ہوئی، اور نرم آ واز سے کہا تو ہو گئی۔         |
| ∠۱۹٬۱۱۸ | حاکم نے مدلی علیہ سے حلف کو کہا وہ چپ رہا، یہ بھی انکار ہے     | ∠1٢                 | میں: یہال سے معلوم ہوا کہ طلاق کے مسائل بہت نازک ہیں            |
|         | جَبَه گُونگا يا بهرانه هو ـ                                    |                     | ایک حرف کی کمی بیشی در کنار لہجہ کے بدلنے سے حکم بدلتاہے        |
|         |                                                                |                     | یخت احتیاط در کار ہے۔                                           |
| ∠۱۹٬۱۱۸ | اس صورت میں مستحب ہے کہ قاضی اس سے تین بار حلف                 |                     | مسائل فتم                                                       |
|         | کو کہے اگر سکوت کرے انکار تھہر اکرمد کی کوڈ گری دے دے۔         |                     | '                                                               |
|         | مسائل ہیہ                                                      | ۱۱۱،                | قتم کھائی فلال چیز مجھے دینے سے انکار نہ کروں گا اس نے          |
|         | ,                                                              | ∠ا۳                 | ما نگی،اس نے وعدہ کیاتو کیا حکم ہے۔                             |
| ∠19,119 | عورت سے کہا تونے مہر بخشا،اس نے کہا بخشا بخشا، گواہوں          | ۵۱۱،                | فتم کھائی کہ فلال چیز زید کو نہ دوں گااس نے مانگی اس نے وعدہ    |
|         | نے کہاہم گواہ ہو جائیں، کہا ہو جاؤ ہو جاؤ، قرینہ سے معلوم ہوگا | ۷I۳                 | كركيا فتم نه ٽوٹے گی جب تک دے نہيں۔                             |
|         | کہ اس کا بیہ کہناواقعی ہے یاطنز سے ، طنز سے ہے تونہ بخشا گیا۔  |                     |                                                                 |
|         | مسائل اجاره                                                    | ۲۰۰,                | قتم کا کفارہ دینے کو اتنا نہیں کہ دس مسکینوں کو کھانادے پانچ کو |
|         |                                                                | ∠ا <b>۳</b>         | دے سکتا ہے توصرف تین روزے رکھے۔                                 |
| ∠۲۸     | کافر کی خدمت گاری کی نو کری جائز نہیں۔                         | ۲۲۹,                | قتم کھائی کہ نکسیر پھوٹے سے وضونہ کرے گا، پھرپیشاب کیا پھر      |
|         |                                                                | 247                 | ناک سے خون نکلااس نے وضو کیا حانث ہو جائے گا۔                   |
| ∠۲1     | قبرير قرآن مجيد پڑھنے كى أبرت جائز نہيں اور اس كے جواز         |                     | مسائل بھ                                                        |
|         | كاحيله-                                                        |                     |                                                                 |
|         | مسائل حظروا باحت                                               | ۲۲۱،                | بائع نے نیچ میں شرط کرلی کہ تین دن تک مجھے نیچ قائم رکھنے نہ    |
|         | * *                                                            | <b>∠</b> 1 <b>∠</b> | ر کھنے کااختیار ہے اس مدت تک ملبیع اسی کی ملک رہے گی مشتری      |
|         |                                                                |                     | کو تصرف جائز نہ ہوگایہ شرطانتہا درجہ تین دن کے لیے جائز ہے      |
|         |                                                                |                     | زیاده کیلئے حرام ومفسد ئیچ۔                                     |
| ∠۳,     | مسلمان کوجائز نہیں کہ باختیار خوداپنے کو ذلت میں ڈالے۔         | ۲۵۷،                | کسی سے کہا اپناغلام میری طرف سے بعوض مزارروپے کے                |
| ∠r∧     |                                                                | ∠1∠<br>•            | آزاد کردے،اس نے کردیا یہ سے توہوئی مگر اسے نہ ایجاب             |
|         |                                                                | (حاشیہ)             | و قبول در کار نه سی کے شر الط۔                                  |

جلدچہارم فتاؤىرضويه ۔ فقہائے کرام احکام میں اکثر نادر صور توں کالحاظ نہیں فرماتے۔ اگر کوئی مسلمان بھوک مایاس سے مرتا ہو اس کی اعانت ۷۲۸ مسلمانوں پر فرض ہے ایسی حالت میں اگر وہ دوسرے کے پاس کھانا مانی مائے اس پر مانگنا فرض ہے اور یہ خود مجبورانہ محتاج نہ ہو تواس پر دینافرض ہے۔ یانی ضائع کر ناحرام ہے۔ 1.4 الشروح مقدمة على الفتأوي . \*\*\* **۷۲۸** مال ضائع کرناحرام ہے۔ r + A ذكرا كثرالمتون المعتمدة في المنهب ۷۲۸ المنية ليست من المتون بل عدادها في الفتاؤي r + A دلالت بھی مثل صر تکے ہے مگرجب صر تکے اس کے خلاف ہو تو ليس التنوير من تلك المتون ـ r • A معتبر نہیں۔ r+A الاشباه والنظائر ليست من المتون بل مرتبتها في 704 متجانسان لاىختلف مقصودهما اذا اجتمعاتداخلا الفتأوى اوفى الشروح ۲٠۸ الهداية معانها شرح معدودة في المتون\_ لايفردالتأبع بحكمر ذكر كثير من الشروح المعتمدة 1+9 بسقوط المتبوع يسقط التأبع ذكر بعض مالايعتمد اذا بطل شيئ بطل مأفى ضمنه 1+9 102 ذكر كثير من الفتأوى المعتمدة تراعى شروط المتضمن بألكسر دون المتضمن\_ 1+9 104 ۲1۰ ذكر بعض مالا يعتمد رسم الفتي كثيرا مايشيرون بالمثال الى المراد ذكر المعروضات 11+ ذكرمأقألواانه لايعتمد ۲1+ ربمايقال باطل بمعنى سيبطل كون رواية ظاهرة لايقضى بكون خلافها نادرة قديطلق لفظ الشيخين على الصاحبين\_ افادات علمامين تكرار مسائل معبوب نهين ۱۵۱, 91 عادة محمد الاستشهاد على خلافية بخلافية ايضاحا 2m4

۱۴۸

المفاهيم توخذ من قيود تذكر في الحكم لافي التعليل

الااذادل الدليل

كل نقل ذيله في الهندية بقوله كذا فهو نقل عنه

بلفظه وماذيله بقوله لهكذا فنقل عنه بالمعنى

4٠٧

جلدچہارم فتاؤىرضويه فوائد اصوليه الامام الحلبي صاحب الحلبة ليس من إرباب الترجيح صىغة الاخبار أكدمن الامر ۳۵ عقائد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مسلمانوں پراُن کی جانوں سے صبغة الإخبار وانكان ظاهرها الوجوب ربها تأتى ے ہم ِ ۵۴ ۷٣٨ زياده اختيار رکھتے ہيں۔ رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم مسلمانوں كى جان ومال كے الاحتمال اذالم يكن عن دليل لم يعارض الظاهر \_ ۷4. ۷٠ ۷٣٨ حب تک دلیل قطعی بآسانی ملے دلیل ظنی پر عمل جائز نہیں اگر وه کسی مسلمان سے کچھ طلب فرمائیں وہ معاذالله سوال ۸٩٫ ۱۳۲ ۲۳۳ ۷٣٨ نہیں بلکہ یقینااییا ہے جیسے مولیٰ اپنے غلام سے اس کی کمائی کا کچھ لے کرغلام اور اس کی کمائی سب ملک مولی ہے۔ مسائل کلامیہ 774 قداتكون مع بمعنى بعدا يجوز اجتماع علل شرعية على معلول احتمال بلادليل لاينافي اليقين بالمعنى الاعمر 779 ۷٠ 449 اختصاص شيئ بشيئ على وجهين \_ رَدِّ بدمذهبال غیر مقلدین که تقلید ائمہ چھوڑ کر عمل بالحدیث کے مدعی ہیں ۱۳۲ 6)191 القبلية لاتقتضى وجود مدخولها شیہ) دلیل قطعی حچوڑ کر ظنی کی طرف جاتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ التخدير لابنأفي الرجوب 490 فوائد حديثه الاسائة دون كراهة التحريم وفوق كراهة التنزيه ذكر بعض الصّحاح من كتب الحديث ومالا يعدمنها ـ ۳۱۴ 11+ قريطلق الاولى على الواجب بل على الفرض\_ ۳۱۴ ۲۱۰ ذكر السنن. ذكر بعض تصانيف ائمتنا في الحديث وانها ليست لاغروفي اطلاق الاساعة على تبرك الواجب ۳۱۵ 11+ بدون السنن بل فوق بعضها قى يطلق الوجوب بمعنى التأكد بل مجر دالثبوت ٣١٦ 111 ذكر المسانيد

مجملفبرسترسائل

| —————————————————————————————————————— |                                                  |    |                                                                |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--|--|
| ۷۵                                     | بحث متى العبرة بظنه المنع اوالعطاء والكلام مع    | ٣١ | رسالها: قوانين العلهاء في متيهم عند زيدماء تيم كرنے والا نماز  |  |  |
|                                        | البدائع والحلية_                                 |    | میں یااس سے پہلے یابعد دوسرے کے پانی پر مطلع ہواس کی           |  |  |
|                                        |                                                  |    | تفاصیل احکام میں بے نظیر تحقیقات مصنّف علاء کے قانون کا        |  |  |
|                                        |                                                  |    | ذ کر پھر مصنّف کااس کیلئے قانون وضع کرنا۔                      |  |  |
| 22                                     | بحث حصول القدرة على الماء بالوعد وفيه خس         | ٣٢ | اظہار حکم کے لئے بارہ" مسائل کی تمہید بے ندید والکلام مع النھر |  |  |
|                                        | تنبيهات <b>وتحقيق</b> احكام لم توجد في الكتب     |    | والشامى والفتح وغير تهم_                                       |  |  |
| ۸r                                     | اشكال للبصنف على مسألة الوعد                     | ۴۲ | بحث هل يجب الطلب اذا علمه قبل الصلاة والكلام مع                |  |  |
|                                        |                                                  |    | الغنية والمبسوط وفيه مقامان _                                  |  |  |
| ۸۹                                     | بحث مسألة رجاء الماء أخر الوقت والكلام مع الامام | ۵٠ | المقام ١: كلمات العلماء ههنا على ثلثة مسالك والكلام            |  |  |
|                                        | العينى بخبسة عشروجها ومع الامامر ملك العلماء     |    | مع النهاية والبحر والشامى والمبسوط وكثيرين                     |  |  |
|                                        | والاثمة الجلة البخاري والكاكي والاكمل والكمال    |    | والمفصلين والموجبين والحلية وصدرالشريعة                        |  |  |
| III                                    | تقسيم المصنّف الوعد الى الابائي و الرجائي وتحقيق | 71 | البقام ٢: هل الشك ملحق بطن العطاء والمنع                       |  |  |
|                                        | الحكم فيه_                                       |    | والكلام مع الجوهرة بخمسة وجوه مع صدرالشريعة_                   |  |  |

جلد چبارم منع ُ دالةً ميں مصنف کی تحقیق اور وہ تفصیل کے کتابوں مدعاير نصوص\_ 114 میں نہ ملے گی۔ كلام الامام صدرالشريعة واعتراضات النظار عليه بحث هل وجوب الطلب بمعنى الاشتراط لحصة التسمم وتحقيق المصنّف فيه والكلامر مع السادات الازهري و تاويلات العلماء لكلام صدرالشريعة ثنتاعشرة افادة من المصنف لتحقيق المقام والكلام مع البر جندي باربعة وجوه ومع الفاضل قره ما غي بثمانية وجوه والاعتراض على غاية الحواشي بسبعة وجوه والرد على اللكنوي بحمسة وعشرين وجهابه قاند ر.، الامام صدر الشريعة والكلام عليه بثلثة 101 انظار شريفة للمصنف وجوه ومع اخي چلپي والر د على اللكنوي ـ كشف شبهات بالغة بأنظار بازغة ـ قانون البحر الرائق والكلام عليه بأحداعشر وجها 701 IMA تحقيق المصنّف في من اجنب فتيتم فاحدث فتوضأ فمر بنهر ولم 144 قانون العلامة الحلى والكلام عليه تسعة يغتسل انه اذاوجد وضوءيتوضووينتيم للحناية والكلام مع الخانية \_ القانون الرضوي ۲۶ ۲ م قسموں کو د سیامیں جمع کر دینااور انیس 🖁 تاومل المصنّف كلام صدرالشريعة ـ 121 141 **۱۳۸** قسموں کابران اور ان کے احکام کااحاط اور بے شار قسموں ۱۸۵ 121 شرح البصنف كلام صدر الشريعة کااشارہ اور ان کے احکام کااحاطہ۔ **رساله ۳**؛ مجلى الشعة لحامع حدث ولمعة جنات وحدث دونوں جمع رساله ٢: الطلبة البديعة في قول صدرالشر بعة ـ شروع بأب 119 ۲۸۳ ہونے کی ۹۸ صور تیں اور اُن کے احکام میں جلیل تحقیقیں التبهيد شرح عقائد ميں امام صدرالشريعة كي عبارت كه اس روز سے آج تک معرکة الآرار ہی اُس کی نفیس تح**قیق افادات خاصہ مصنّف** ہے۔ مصنّف کااس مدعایر سات دلیلیں قائم کرنا کہ جنابت کے ساتھ حدث بھی ہو اور عنسل نہ کریلج وضو کرسکتا ہو تو وضو بھی نہ كرے صرف تيم كرے والكلام مع البدائع والحلبي والشامي وملك العلماء والكافي و الزيلعي والفتح والحلية والبحر والشرنبلالي و چليي و الطحطأوي والرد على الكنكوهي ـ

| <del></del>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بحث اجتماع النجاسة الحقيقة والحكمية والماء يكفي        | ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مئله کی تین تقسیمیں <b>والکلام</b> ر مع شرح الطحاوی و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لاحداهما والكلام مع السراج الوهاج والحلية              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الخلاصة والكافى والهندية وشرح الوقاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و کشیرین۔                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ترجيح قول محمد فيماً اذا اجتمع الحدثان الاكبر          | 7/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نقل عباراتِ علماء <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| والاصغر والماءكاف لاحدهما                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حاصل التحقيق* والحمد للرب الرحيم الرفيق*               | 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | توضيحات مصنّف _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والصلوة والسلام على هادى الطريق *واله وصحبه اولى       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التوفيق* والحمد للهربّ العلمين_                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رساله م: سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب يَّ        | <b>19</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فهرست احکام _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کے طاہر العین یا نجس العین ہونے کی مفصل بحث۔           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رساله ۵: الاحلى من السكر الطلبة سكور و سر-             | ۳٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مصنف کا ضابطہ کلیہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جانوروں کی ہڈیوں سے حاصل شدہ چینی کاحکم اور اس کی کامل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .کث_                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        | m+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذكر اختلافات واضطرابات والكلام مع شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الطحاوي والشامي والغنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | لاحداهما والكلام مع السراج الوهاج والحلية وكثيرين- ترجيح قول محمد فيما اذا اجتمع الحدثان الاكبر والاصغر والماء كاف لاحدهما- حاصل التحقيق* والحمد للرب الرحيم الرفيق* والصلاة والسلام على هادى الطريق* وأله وصحبه اولى التوفيق* والحمد للهرب العلمين- رساله من سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب- تے كام رافين يا نجس العين ہونے كى مفصل بحث- رساله ه: الاحلى من السكر الطلبة سكرر و سر- عافروں كى ہڑيوں سے عاصل شدہ چينى كا حكم اور اس كى كامل | الحداهما والكلام مع السراج الوهاج والحلية وكثيرين- ترجيح قول محمد فيما اذا اجتبع الحدثان الاكبر والاصغر والماءكاف لاحدهما- والاصغر والماءكاف لاحدهما- والصلوة والسلام على هادى الطريق واله وصحبه اولى التوفيق والحمد لله ربّ العلمين- التوفيق والحمد لله ربّ العلمين- مسالم عن الشلب عن القائلين بطهارة الكلب- يُــــ حطام العين يانجم العين مونى مفصل بحث- مسالم ه: الاحلى من السكر الطلبة سكور و سر- عافرول كي برين عاصل شده چيني كا محم اوراس كي كامل بحث- |

بسمرالله الرحلن الرحيمر

### رساله

قوانين العلماءفي متيمم عهعند زيدماء همس

عُلماء کے قوانین اس تیم کرنے والے کے بارے میں جے معلوم ہُواکہ زید کے پاس پانی ہے (ت)

شرح تعریف رضوی کے افادہ پنجم میں ضمنًا اس مسله کاذکرآیا که اگر دوسرے کے پاس پانی پایا اور نه مانگا اور تیمّم سے پڑھ لی پھر مانگا اور اُس نے دے دیا تو نمازنه ہوئی، نه دیا تو ہو گئی۔ اس مسله کی تفصیل و تحقیق وہاں لکھی که بجائے خود ایک رساله ہو گئ طول کے سبب اُسے وہاں سے جُداکیا اور رساله کا حواله دیا۔ یہ وہ رساله ہے و بالله التو فیق۔

### بسمرالله الرحلن الرحيم

تمام تعریف خداکیلئے جس نے اپنے بحر سخاسے،آبِ ہلری، اپنے مصطفٰی کے ساتھ بھیجا، تو ہمیں بے مائلے عطاکیا اور اس سے ہمیں گمراہی کے میل سے

الحمدالله الذي ارسل من بحرنداد ماء هداد مع مصطفاد فاعطانا بلا سؤال وطهرنا به من دنس

عه : اقول: جو تیم سے ہواور جو تیم کرنا چاہتا ہو ملیم دونوں پر صادق ہے اور ان مسائل میں دونوں کاذکر ہے پھر علم کہارای نہ کہا کما قالوا کہ علم شرط ہے دیکھنا ضرور نہیں جیسے پانی اس سے آٹر میں ہے یا یہ اندھا ہے اور اسے علم آیا کہ دوسرے کے پاس پانی ہے اور زید کہا رفیق نہ کہا کہا قالوا کہ رفیق ہو نا کچھ شرط نہیں ۱۲منہ غفرلہ۔(م)

پاک کیا۔خدائے برتر ان پر درود وسلام نازل فرمائے اور برکت وشر افت، بزرگی و کرامت بخشے۔ پے بہ پے لگاتار اور پیم، ابدوں کے ابد تک، از لوں کے ازل سے۔ اور ان کی آل واصحاب پر جو بہتر آل واصحاب ہیں۔ (ت) الضُلال\* صلى الله تعالى عليه وسلم\*وبارك وشرف ومجدوكرم\*على التوالى والتواتر والاتصال\*الى ابدالأباد من ازل الأزال\*وعلى اله وصحبه خيرصحب وال\*

میتم که دوسرے کے پاس پانی پائے یہ مسئلہ بہت معرکۃ الآراء وطویلۃ الاذیال ہے اکثر کتب میں اُس کے بعض جزئیات مذکور بیں امام صدر الشریعۃ نے شرح و قایہ پھر محقق ابراہیم حلبی نے غنیہ شرح منیہ میں پھر محقق زین العابدین نے بحرالرائق میں رحمہ میں اُس کے بحرالرائق میں درحمہ الله تعالی ورحمنا بھم (خدائے برتران پر رحمت فرمائے اور ان کی برکت سے ہم پر رحمت فرمائے۔ ت) اُس کیلئے قوانین کلیہ وضع فرمانا چاہے کہ جمیع شقوق کو حاوی ہوں۔ فقیراؤلگ چند مسائل ذکر کرے جن کا لحاظ مرضابطہ میں ضروری ہے وہی اپنے اختلافات پر مادہ مرضابطہ بیں پھر قوانین علماء اور مالہا وماعلیہا پھر وہ جو فیض قدیر سے قلب فقیر پر فائض ہُوا وللله الحمد والله المستعان وعلیه التکلان (اور خدا ہی کیلئے ساری حمد ہے اور خدا ہی مستعان ہے اور اسی پر بھر وسہ ہے۔ ت

ا مسکدا: اگر دُوسرے کے پاس اتنا پانی ہو ناکہ اس کی طہارت کو کافی اور اس کی حاجت سے زائد ہو معلوم نہ تھااور تیم کرکے نماز پڑھ لی نماز کے بعد معلوم ہوا تو نماز پر اس کا کچھ اثر نہیں نماز ہو گئ اگرچہ بعد نماز وہ اسے یانی خود یاس کے مانکے سے دے بھی دے۔

اس کی وجہ وہی ہے جو بیان ہوئی کہ بغیر علم واطلاع کے قدرت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر اپنے خیمہ میں پانی رکھا اور بھول گیا اور نماز پڑھ لی تو پوری ہو گئی۔اگر بعد نماز یاد آیا تو اعادہ نہیں جسیا کہ نمبر ۱۵۸ میں تفصیل سے گزرا۔ (ت)

لما علمت ان لاقدرة الا بالعلم حتى لووضع فى رحله ماء ونسيه وصلى تمت وان تذكر بعدها لم يعد كما تقدم مفصلا فى نمرة ـ

#### خانیہ میں ہے:

تیمؓ سے نماز ادا کرنے والے کو جب نمازسے فارغ ہونے کے بعد پانی ملے تواس پر اعادہ لازم نہیں اور اگر نماز کے در میان پانی پائے تو نماز فاسد ہو گئی۔اسی طرح اگر تشہد کے بعد سلام سے پہلے پائے۔اگر ایک سلام

المصلى بالتيمم اذاوجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لاتلزمه الاعادة ولووجد في خلال الصلاة فسدت وكذا (٢) لووجد بعد التشهد قبل السلام وان (٣) وجد بعد

پھیرنے کے بعد یائے تو نماز فاسد نہ ہُوئی۔(ت)

مأسلم تسليبة واحدة لم تفسداً

ا امسئلہ ۲:اگر نمازیڑھتے میں اس نے بانی لا کرر کھا کہ یہ لے لے بامطلق کھا کہ جس کے جی میں آئےاس سے وضو کرے تو تتیمّ ٹوٹ گیا نماز جاتی رہی اس کا ذکر ضمنًا نمبر ۱۶ امیں گزرامگریہاں ایک اشتنابه نفیس ہے امام فقیہ النفس نے فرمایا اگروہ کہنے والا نھرانی ہونیت نہ توڑے کہ اس کے کہنے کا کیااعتبار شاید مسخرہ بن سے کہتا ہو، ہاں نماز کے بعد اس سے مائگے دے دے تو نماز پھیرے ورنہ ہو گئی۔خانیہ میں ہے:

تيمّم سے نماز اداكرنے والے سے جب كوئى نصرانى كھے يانى لے تو نمازیڑ ھتارہے قطع نہ کرےاس لئے کہ اس کا کلام بطور استہزاء بھی ہوتا ہے توشک کی بنیادیر قطع نہ کرے۔جب نماز سے فارغ ہوجائے تو اس سے طلب کرے اگر دے دے تو نماز کااعادہ کرے ورنہ نہیں۔(ت)

البصلى بالتبهم إذا قال له نصر إنى خذ الباء فأنه يمضى على صلاته ولايقطع لان كلامه قد بكون على وجه الاستهزاء فلايقطع بالشك فأذافرغ من الصلاة سأله إن اعطاه اعاد الصلاة والافلاك

اسی طرح خلاصہ میں زیادات و فقاوی رزین سے ہے اقول: علائے " کرام اکثر بجائے مناط ذکر مظنریر اکتفاء فرماتے اور مثال سے مقصود کی راہ دکھاتے ہیں یہال نہ نصرانی کی تخصیص نہ کافر کی خصوصیت بلکہ مدار ظن استہزاہے اگر نصرانی " یا کوئی کافراس کا نو کر ہاماتحت بار عیت ہااس کی شا گردی میں ہے ہااس ہے کسی حاجت کی طبع رکھتا ہے ہاخوف کرتا ہے توان صور توں میں اُس ير گمان استهزانه ہوگانیت توڑنی ہو گی ہاں اگر پھر مانکے پر نہ دے تو تیمّ ماقی ہے وذلك لظھور القدر ۃ علی الماء ظنامع عدمر مأيعاً د ضه (وهاس لئے كه ظني طوريرياني پر قدرت ظاہر ہو گئي اور اس كا كوئي معارض موجود نہيں۔ت) اور اگر كوئي<sup>ه</sup> فاسق بیباک شمسخر کاعادی ہے لو گوں ہے یو نہی کہا کر تا چھر نہیں دیتا ہے تواُس کے کہنے پر نیت نوڑنے کی اجازت نہ ہو گی۔

لان ابطال العمل حرامر ولمد يحصل الظن على اس لئے كه عمل كاباطل كرنا حرام ب اوراس جيسے كمينے تمسخر کرنے والے کی بات سے قدرت کا ظن حاصل نہ ہوا۔ (ت)

القدرة بقول مثله من المستهزئين اللئامر

ہاں بعد نماز دے دے تواعادہ کرنی ہو گی ورنہ نماز بھی ہو گئی اور تیم بھی باقی والله تعالی اعلمہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوي قاضي خان فصل فيما يجوزله التيمم مطبع نولكشور لكصنوً ا/٢٧

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوی قاضی خان، فصل فیما به التیمم، مطبع نورانی کتب خانه پیثاورا/۴۰

مسئلہ ' سُن اگراس نے اس سے پانی لینے کو نہ کہا مگر عین نماز میں اسے اس کے پاس کافی پانی ہونے کاعلم ہواا قول: اگرچہ تذکر مسئلہ اس نے اس سے کہ پہلے اس کے پاس پانی ہو نا معلوم تھا یاد نہ رہا تیم کرکے نماز شروع کی نماز میں یاد آ یا کہ فلال کے پاس پانی ہے وصدا ظاهر جدا (اور بیہ بہت ظاہر ہے۔ ت) تو دو صور تیں ہیں اگر اسے گمان غالب ہو کہ مانگے سے دے دے گا۔ تونیت توڑے اور مانگے اور اگر گمان غالب ہو کہ نہ دے گا یا کسی طرف غلبہ ظن نہ ہوشک کی حالت ہو تونیت توڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ صدر الشریعة میں نیادات سے ہیں ،

سیم والا مسافر حالتِ نماز میں جب کسی کے پاس کثیر پانی دیکھے اور غالب گمان ہو کہ وہ اسے پانی نہ دے گا یا شک ہو تو نماز پڑھتارہے اس لئے کہ اس کا شروع کرنا صیح ہے توشک کی وجہ سے نیت نہ توڑے گااور اگر غالب گمان ہو کہ پانی دے دے گاتو نماز توڑدے اور اس سے پانی طلب کرے۔(ت)

المتيم المسافر اذارأى مع رجل ماء كثيرا وهو في الصلاة وغلب على ظنه انه لا يعطيه اوشك مض على صلاته لانه صح شروعه فلا يقطع بالشك وان غلب على ظنهانه يعطيه قطع الصلاة وطلب منه الماء 1-

بعینہ اسی طرح بدائع وحلیہ میں جامع کرخی ہے ہے:

مگر اس میں دینے کا گمان ہونے والی صورت صراحةً مذکور نہیں۔مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں نماز توڑ دینے کا حکم ہے۔(ت)

غيرانه ليس فيه ذكر ظن العطاء صريحاً و انهادل على القطع فيه بالمفهومر

بزازیہ میں ہے:

اگریہ جانتا ہو کہ وہ دے دے گا تو نماز توڑ دے اور اگر اشکال واشتباہ کی صورت ہو تو نہ توڑے (ت) ان علم انه يعطيه قطع وان اشكل لا 2\_

فآوی امام قاضی خان میں ہے:

تیمّم سے نماز ادا کرتے ہوئے اگر سراب ( پانی کی شکل

المصلي (٢) بالتيمم اذارأي سرابًا ان كان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الوقابيه فصل فيما يجوزله التيمم مطبع رشيديه دملي الاا•ا

² فآوي بزازية مع عالمگيري، فصل الخامس في كتيمم، مطبع نوراني كتب خانه بيثاور ١٦/٣

میں ریت) دکھائی دے تو اگر اس کا غالب گمان ہو کہ یہ پائی ہے تو اس کیلئے نماز توڑنا جائز ہے اور اگر دونوں گمان برابر ہوں تو نماز توڑنا جائز نہیں،اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ظامر ہو جائے کہ پانی ہی ہے تو اعادہ لازم ہے ورنہ نہیں۔(ت)

اكبر رأيه انه ماء يباح له ان ينصرف وان استوى الظنان لايحل له قطع الصلاة واذافرغ من الصلاة ان ظهر انه كان ماء يلزمه الاعادة والافلا 1-

تيمبيد - اقول: ظاهر عبارات بحالت ظن غالب عطاوجوب قطع ہے،

اس کی چند وجہیں ہیں (۱) اس لئے کہ صیغہ خبر صیغہ امر سے

زیادہ مؤکد ہے (۲) اس لئے کہ دینے کا اسے گمان ہے تواتئے

سے پانی پر اسے قدرت نہیں حاصل ہو گئ کہ اس کا تیم باطل

ہوجائے لیکن اس گمان سے تیم باقی رہ جانے میں ایک توی

شبہ ضرور پیدا ہو گیا تواس تیم پر بر قرار رہنا حلال نہ ہوگا جب

تک کہ اس شبہ کا بطلان ظاہر نہ ہوجائے (۳) اس لئے کہ

ہمارے نزدیک تیم سے نماز کی ادائیگی کامل ہے جیسے وضو

سے نماز کا صل ہے اسی لئے یہ درست بلکہ بلا کر اہت جائز ہے

کہ وضووالا

لان (٢) صيغة الاخبار اكد من صيغة الامر ولان بظن العطاء وان لم يقدر على الماء حتى يبطل تيممه لكن اورث شبهة قوية في بقائه فلايحل المضى عليه حتى يظهر بطلانها ولان الصلاة بالتيمم (٣) كاملة عندنا كالصلاة بالوضؤ ولذا (٣) صح اقتداء المتوضى بالمتيمم بل جاز بلاكراهة وان كان العكس افضل فهذا القطع ليس على للاكمال بل للابطال و

اگرید اعتراض کیاجائے کہ کیاعلانے یہ نہیں فرمایا کہ پانی ملنے کی امید ہو توآخر وقت مستحب تک نماز مؤخر کرنا مندوب ہے تاکہ نماز کی ادائیگی دونوں طہار توں میں سے اس طہارت سے ہو جو زیادہ کامل ہے افول: (جواب یہ ہے کہ) زیادہ کامل کادرجہ کامل سے اوپر ہے اور نماز توڑنا کامل کرنے ہی کیلئے ہے کامل ہوجانے کے بعد زیادتی کمال کیلئے نہیں ہے (یاتی برصفحہ آئیدہ)

عه فأن قلت اليس قدقالواندب لراجى الماء تأخيرالصلاة الى أخر الوقت المستحب ليقع الاداء باكمل الطهارتين اقول الاكمل فوق الكامل والقطع انما جاء للاكمال لاللزيادة بعد الكمال قال فى البناية على قول

Page 36 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فياوي قاضي خان فصل فيما يحوزله النتيم مطبوعه نوككشور لكھنؤ الم

تیم والے کی اقتدا کرے اگرچہ اس کا عکس افضل ہے۔ تواس گمان کے باعث نماز قور نا اسے کامل کرنے کیلئے نہیں بلکہ باطل کرنے کیلئے نہیں بلکہ باطل کرنے کیلئے نہیں بلکہ باطل کرنے کیلئے ہے اور وہاں نماز پڑھتے رہنے میں اس کا کوئی نقصان بھی نہیں جے دور کرنا ہو۔ اور نماز قور نا ایسا عمل ہے کہ اگر واجب نہ ہوتا تو اس کا جواز ہی نہ ہوتا اس لئے کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: "اور تم اپنے عملوں کا باطل نہ کرو"۔ اور الله تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اس

ليس ثمه في المضى على الصلاة ضرر عليه يزال ومثل القطع لولم يجب لم يجزلقوله تعالى ولاتبطلوا اعمالكم والله سبخنه اعلم

مسلما سم: یه حکم نماز کے قطع واتمام کا تھا۔ رہایمکہ اس سے پانی مانگنااس پر واجب ہے یا نہیں اقول: بحال ظن عطانو وجوب میں شبہ نہیں کہ اس کیلئے نیت توڑنے کا حکم ہوا باقی دو عالتوں میں عبارت خلاصہ یہ ہے بیر ون نماز پانی دیچ کر مانگنا واجب ہونے نہ ہونے کا اختلاف آئندہ اور اور مسائل لکھ کر فرمایا:

یہ ساراحکم نماز شروع کرنے سے پہلے ہے اور اگر سفر میں سیم سے نماز شروع کردی پھر کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس بہت ساپانی ہے تواگریہ جانتا ہو کہ وہ اسے پانی دے دے گاتو نماز توڑدے۔اور اگر جانتا ہو کہ نہ دے گاتو نماز پڑھتارہے اور اگر اشتباہ ہو تو بھی نماز پڑھتارہے پھر فارغ ہو کر اس سے مانگے اگر دے دے تو نماز کا عادہ کرے اور ازکار کرے تو نماز کا مل ہو گئے۔(ت)

هذا كله قبل الشروع في الصلاة ولوشرع بالتيمم في السفر فرأى رجلا معه ماء كثيران علم انه يعطيه يقطع الصلاة وان علم انه لا يعطيه يمضى على صلاته وان اشكل يمضى على صلاته ثم يسأله ان اعطاء اعاد الصلاة وان ابي فصلاته تامة 1-

اسی طرح ہندیہ میں محیط سرخسی سے ہے غیدا نه لحدین کو ظن المنع 2 (مگر انہوں نے منع وانکار کا گمان ہونے والی صورت نہیا اور بحالِ شک نماز

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ہدایہ کی عبارت"باکمل الطهّارتین"(دونوں سے اکمل طہارت کے ذریعہ) پر بنایہ کے الفاظ یہ ہیں: وہ وضو ہے اور افعل کا صیغہ یہ بتارہاہے کہ تیم بھی طہارت کللہ ہے لیکن وضواس سے زیادہ کامل ہے اوے۔ ۱۲منے غفر لہ (ت)

الهداية بأكمل الطهارتين وهو الوضو وصيغة افعل تدل على ان التيمم طهارة كاملة ولكن الوضؤ اكمل منها أه منه غفرله (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي الفصل الخامس في التيمم مطبوعه نولكشور لكھنؤ ا/٣٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوی هندیه آخر فصل اول مطبوعه نورانی کتب خانه پیثاور ۲۹/۱

<sup>3</sup> البنابيه في شرح الصدابيه باب التيمم المكتبة الامدادييه مكة المكرمه ٣٢٦/١ -

جلد چہارم

پُوری کرکے مانگے یہ صاف نہ فرمایا کہ مانگنا واجب ہے یا مستحب اقول مگر مسکہ (۱) ظن قرب آپ میں تصریح ہے کہ اگر قُرب مشکوک ہو طلب واجب نہیں صرف مستحب ہے، در مخار میں ہے:

الا يغلب على ظنه قربه لايجب بل يندب ان اگر قرب آب كاغالب كمان نه مو تو طلب واجب نهيل ب لكه مندوب ہے اگرامیدر کھتا ہو ورنہ مندوب بھی نہیں۔(ت)

رجاوالالا أ\_

شرح تعریف رضوی کے افادہ پنجم میں اور بعض عبارات بھی اس کے مفید گزریں اور جوم ویترہ میں ہے: اذا شاہ پیستحب له الطلب 2 (شك كي صورت ميں طلب مستحب ہے۔ت)

اسی طرح ہندیہ میں سراج وہاج سے ہے، بحر میں بدائع سے ہے:

اذالم يغلب على ظنه قربه لايجب بل يستحب الربآب كاغالب ممان نه مو توطلب واجب نهيس بلكه مستحب ہے جب کہ یانی موجود ہونے کی اسے پچھ امید ہو۔ (ت)

اذاكان على طبع من وجود الماء ³\_

اس کے بکثرت مؤیدات عنقریب آتے ہیں اِن شاء الله تعالیٰ تو حاصلِ حکم پیہ نکلا کہ بحال ظن عطامانگنا واجب اور بحال شک مستحب اوربحال ظن منع مستحب بھی نہیں والله تعالی اعلیہ۔

مسئلہ ' 8: صحیح ومعتمد وظاہر الروایة بیہ ہے کہ نماز میں بحال غلبہ ظن عطاا گرچہ نیت توڑنے کا حکم ہے مگر فقط اس غلبہ ظن سے نہ تیم ٹوٹے نہ نماز جائے یہاں تک کہ اگرپُوری کرلی اور پھر مانگااور اُس نے نہ دیا تو نماز بھی صحیح اور تیم بھی باقی کہ ظاہر ہُوا کہ وہ ظن غلط تھا۔**اقول**: بیہ حکم خود انہیں عبارات مذ کورہ زیادات وجامع کرخی ومحیط سرخسی وخلاصہ وبزازیہ وصدر الشریعة وحلیہ وہند یہ سے ظاہر کہ قطع نماز کو فرما ہااور قطع وہی کی جائے گی کہ ہنوز باتی ہے باطل خود ہی معدوم ہو گئی قطع کیا ہو

بح میں ہے:

جب اندرون نماز ہو اور اسے غالب گمان ہوا کہ دے دے گا تواس سے نماز باطل نہیں ہو جاتی بلکہ اس صورت میں جب نماز یُوری کرلے پھر مانگے اور وہ نہ دے تو نماز یُوری ہو گئی اس لئے کہ ظاہر ہو گیا اذاكان في الصلاة وغلب على ظنه الاعطاء لاتبطل بل اذااتههاسأله ولم يعطه تبت صلاته لانه ظهر ان ظنه كان خطاء كذافي شرح الوقاية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب التثيم مطبوعه مجتبائی دہلی ال<sup>4</sup>4

<sup>2</sup> الجوم ة النيرة باب التيمم، مكتبه امداديه ملتان، ۲۸/۱

<sup>3</sup> البحرالرائق باب التيم مطبوعه اليجاميم سعيد كمپني كراجي الاالا

کہ اس کا گمان غلط تھا۔ایسا ہی شرح و قابیہ میں ہے۔اس سے
معلوم ہوا کہ محض غلبہ ظن عطا سے بطلانِ نماز کی بات جو
فتح القدیر میں ہے وہ ظاہر نہیں مگر قاضی خان نے اس صورت
میں محض گمان کی وجہ سے بطلانِ نماز امام محمد سے اپنے فاوی
میں نقل فرمایا ہے۔(ت)

فعلم منه ان مأفى فتح القديرمن بطلانها بمجرد غلبة ظن الاعطاء ليس بظاهر الا ان قاضيخان في فتاواه ذكر البطلان في هذه الصورة بمجرد الظن عن محمد 1-

# اسی طرح ر دالمحتار میں نہر سے ہے:

قال لاتبطل كماجزم به الزيلعى وغيرة فما فى الفتح فيه نظر نعم فى الخانية عن محمد انها تبطل بمجرد الظن فمع غلبته اولى وعليه يحمل مافى الفتح اه

اقول: (۱) عبارة الخانية المسافراذاشرع في الصلاة بالتيمم ثم جاء انسان معه ماء فانه يمضى في صلاته فأذاسلم فسأله ان منع جازت صلاته وان اعطاه بطلت وعن محمد رحمه الله تعالى اذارأى في الصلاة مع غيره ماء وفي غالب ظنه انه يعطيه بطلت صلاته أه فليس فيها عن محمد بطلانها

انہوں نے کہا: نماز باطل نہیں ہوجاتی جیسا کہ اس پر امام زیلعی وغیرہ نے جزم کیا ہے تو فتح القدیر میں جو لکھا ہے وہ محل نظر ہے۔ ہال خانیہ میں امام محمدسے ایک روایت ہے کہ محض گمان سے نماز باطل ہوجاتی ہے تو غلبہ ظن سے بدرجہ اولی باطل ہوجائے گی اور اسی پر محمول ہے وہ جو فتح القدیر میں

اقول: (میں کہتا ہوں) خانیہ کی عبارت یہ ہے: "مسافرجب تیم سے نماز شروع کردے پھر کوئی آدمی آئے جس کے پاس پانی ہو تو وہ نماز پڑھتارہے جب سلام پھیر لے تواس سے پانی مانگے اگر نہ دے تواس کی نماز ہو گئی اور اگر دے دے تو باطل ہو گئی۔اور امام محمد رحمۃ الله علیہ سے روایت ہے کہ "جب اندرون نماز دوسرے کے پاس پانی دیکھے اور اس کا غالب گمان سے ہے کہ وہ اسے دے دے والی کا خال ہو گئی۔اس عبارت کے اندر امام محمد رحمہ الله تعالی سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق باب التثيم مطبع سعيد كمپنی كراچی ال<sup>۱</sup>۵۴

<sup>2</sup> روالمحتار باب التيمم، مطبع مصطفل البابي مصر، ا/٨٥

³ فياوي قاضي خان فصل فيما يجوزله التيمم مطيع نوكشۋر لكھنۇ الـ٧

اُس معنی میں مجرد ظن سے بطلان نماز کا ذکر نہیں جو صاحبِ النہر
الفائق نے مراد لیابلکداس میں قوصاف غلبہ ظن کی قہد موجود ہے
اورا گریہ قیدنہ ہوتی تو بھی ظن سے غلبہ ظن ہی مراد ہوتااس لئے
کہ ظنِ ضعیف تو شک میں شامل ہے جسیا کہ علما نے اس کی
صراحت فرمائی ہے تو شک سے ایی نماز کسے باطل ہوجائے گی جے
شروع کرنا یقینی طور پر درست بھی ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
صاحب نہر نے خود خانیہ کی مراجعت نہ فرمائی اور اپنے برادر
(صاحب بحر) کی عبارت "ذکر البطلان بمجرد الظن"
(مجرد ظن سے بطلان کاذکر کیا ہے) پراعتماد کرتے ہوئے اس کا معنی
یہ لے لیا کہ گمان غلبہ سے خالی ہو حالانکہ ایسا نہیں۔ مجرد ظن
سے ان کی مراد یہ ہے کہ محض گمان ہو۔ یعنی ابھی مانگا نہیں کہ
گمان کی در ستی وکامیابی یا ناکامی منتشف ہو۔ (ت)

ثم اقول: امام محمد رحمه الله تعالی سے جو روایت آئی ہے اس میں دو ۲ تاویلیں ہو سکتی ہیں: اول یہ کہ "باطل ہوئی" کا معنی یہ ہے کہ ابھی باطل ہوجائے گی جیسا کہ ان حضرات کی عبار توں اور متعدد جگہوں میں یہ معنی معلوم ومعروف ہے۔ اور ہم نے اسے متعدد جگہوں میں یہ معنی معلوم ومعروف ہے۔ اور ہم نے اسے اپنے رسالہ "فصل القضاء فی دسمہ الافتاء "میں بیان کیا ہے۔ دوم یہ کہ خود اس صورت کا حکم یہ ہے کہ نماز باطل ہو گئی یہاں تک کہ اگر اس نے اس سے زیادہ کچھ نہ کیا اور نماز پڑھ کی، بعد میں مانگا بھی نہیں تواس نماز کے باطل ہونے کا حکم ہوگا خواہ کی، بعد میں مانگا بھی نہیں تواس نماز کے باطل ہونے کا حکم ہوگا خواہ طرح ہے: تیم والوں کی جماعت ہور ہی ہے انہیں پانی کے مالک نے بانی ہیہ کرد باجس یہ وہ قابض

بهجرد الظن بالمعنى الذى ارادالنهر بل قدقيد صريحاً بغلبة الظن ولولم يقيد لكان هوالمراد اذالظن الضعيف ملتحق بالشك كماصرحوا به فكيف تبطل بالشك صلاة صح الشروع فيها بيقين وكأنه لم يراجع الخانية واعتمد قول اخيه ذكر البطلان بمجرد الظن فحمله على تجريد الظن عن الغلبة وليس كذلك وانما مراده بمجرد الظن اى قبلان يسأل فيظهر تحقيق ظنه اوخيبته.

ثمّ اقول: ماروى عن محمد رحمه الله تعالى يحتمل تأويلين الاول ان بطلت (۱) بمعنى ستبطل كماهو معروف فى كلماتهم فى غيرمامقام وقد بيناه فى رسالتنا فصل القضاء فى رسم الافتاء الثانى ان المعنى ان حكم نفس هذه الصورة هوالبطلان حتى لولم يزد على هذا ومضى على صلاته ولم يسأل بعدها حكم ببطلانها سواء اعطاه صاحب الماء بدون سؤال اولاوعبارة الفتح هكذا جماعة (۲) من المتيمين وهب لهم صاحب الماء فقبضوه لاينتقض تيمم احد منهم لانه لايصيب كلامنهم مايكفيه تيمم احد منهم لانه لايصيب كلامنهم مايكفيه على قولها وعلى قول انى حنيفة رضى الله

بھی ہو گئے توان میں سے کسی کا تیمّ نہ ٹوٹے گااس لئے کہ مرایک کو اتنانہ پہنچے گاجو اس کیلئے کافی ہو یہ حکم بر قول صاحبین ہے۔اور امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنهم کے قول پر بد بہد ہی شیوع کی وجد سے صحیح نہیں،اورا گر ہمہ کرنے والے نےان میں سے کسیامک کو معین کردیا تواس کا تیمّ باطل ہوجائے گا ماقی لو گوں کا نہیں یبال تک که وه شخص معین اگر امام تھا تو سب کی نماز باطل ہو گئی۔اسی طرح اگر غیرامام ہو۔مگر یہ کہ جب لوگ نماز سے ۔ فارغ ہو گئے توامام نے اس سے یانی مانگااس نے دے دیا توسب کے قول پر نماز فاسد ہو گی اس لئے کہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے پانی پر قدرت ہوتے ہوئے نماز اداکی۔جاننا چاہئے کہ مشایخ نے بیہ تفریع فرمائی ہے کہ اگر کسی نے تیم سے نماز شروع کی پھراس کے سامنے الیا شخص نمودار ہوا جس کے پاس پانی ہے تواگر اس کا غالب مگمان میہ ہو کہ وہ یانی دے دے گا تو مانگنے سے پہلے ہی نماز ماطل ہو گئی اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ نہ دے گا تو نماز پُوری کرے اور اگر اشتباہ کی صورت ہو تو نمازیوری کرے پھر اس سے ما نگے اگر دے دے خواہ نثمن مثل کے بدلے بیع وغیرہ سے ہی دے تو نماز کااعادہ کرے ورنہ نماز کامل ہو گئی۔اسی طرح اگرا نکار کرنے کے بعد دے مگر اِس صورت میں وہ یہاں کسی دوسری نماز کیلئے وضو کرے گا۔ توامام کے مانگنے کی صورت میں فساد نماز کو مطلقًا کہنا یا تو حالت اشتباہ پر محمول ہوگا یا اس پر کہ نہ دینے کا غلبہ نظن ہونے کی صورت میں عدم فساداس سے مقید ہے کہ ابھی اس کے دینے کاحال ظاہر نہ ہُوا ہواھ، ناظر کو

تعالى عنهم لاتصح هذه الهبة للشبوع ولو (١) عين الواهب واحدا منهم يبطل تبييه دونهم حتى لوكان امامابطلت صلاة الكل وكذا(٢) لوكان غيرامام الا انه لمافرغ القوم سأله الامام فأعطاه تفسد على قول الكل لتبين انه صلى قادرا على الماء واعلم انهمر فرعو الوصلي بتيمم فطلع عليه رجل معه ماء فأن غلب على ظنه انه يعطيه بطلت قبل السؤال وإن غلب ان لا يعطبه يمضى على صلاته وان اشكل عليه يمضى ثم يسأله فإن اعطاه ولوسعابثين البثل ونحوه اعاد والافهى تامة وكذاله إعطاه بعد المنع الا إنه بتوضّاً هنالصلاة اخرى وعلى هذافاطلاق فسادالصلاة في صورة سؤال الامام اماان يكون محبولا على حالة الاشكال اوان عدم الفساد عند غلبة ظن عدم الاعطاء مقيد بهااذالم يظهر له بعدُ اعطاؤه أله وانت تعلم ان (٣)هذه العبارة بعيدة عن ذينك التاويلين اماالاول فظاهرواما الثاني فلان مفاد ماحكاه عنده ان عند ظن العطاء اوالمنع لاتوقف على الساءال بل صحت في ظن المنع وبطلت في ظن العطاء سأل اولم يسأل انها يتوقف الامرعلى السؤال عند الشك والإشكال ولذا فهم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير، باب التيم مطبوعه نوريه رضويه علهم اا

معلوم ہے کہ یہ عبارت صاحب فتح القدیر کی ان دونوں تاویلوں سے بعید ہے۔ پہلی تاویل کا بعید توظام ہے دوسری اس طرح کہ اپنے طور پر انہوں نے جو حکایت فرمائی اس کا مفادیہ ہے کہ دینے بانہ دینے کا ظن ہونے کی صورت میں مانگنے پر کھ مو قوف نہیں بلالکہ حکم یہ ہے کہ نہ دینے کا ظن ہو تو نماز صحیح اور دینے کا ظن ہو تو باطل ہو گئی مانگے یا نہ مانگے۔ صرف شک واشکال کی صورت میں مانگنے پر معاملہ موقوف رہتا ہے۔اس لئے انہوں نے اس مسّلہ میں اور امام کے مانگنے کے مسئلہ میں اختلاف سمجھا کیوں کہ اس میں علما نے سبھی کی نماز باطل ہونے کاحکم کیا ہے جب امام کو مانگنے پر مانی والا مانی دے دے۔اور یہ حکم اپنے اطلاق کی وجہ سے دوران نماز امام کے ظن عطا، ظن منع اور شک تمام صور توں کو شامل ہے تو خلن منع کی صورت میں بھی مانگنے کے بعد ظام ہونے والے حال پر نماز کی صحت موقوف رہی اور اسی لئے انہوں نے دو حمل کے در میان تطبیق دائر فرمائی کہ یا تو جزئیہ کو صورت شک سے خاص کیا جائے توصحت نماز مانگنے یر موقوف رہے گی ہایہ کہا جائے کہ بعد نماز گمان کی خطاظام ہو جانے سے صحت نماز کا حکم ظن منع کی صورت میں بھی ختم ہوجاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو صاحب فتح القديرر حمد الله تعالى نے سمجهااور مراد لبا\_ان کا به سارا کلام امام ربانی رحمه الله تعالی سے نقل شدہ روایت کے طریقہ بروارد نہیں اور یہ کسے کہا حاسکتا ہے جکہ وہ صاف اس کی نسبت مشائخ کی طرف فرمارہے ہیں کہ ان ہی حضرات نے بیہ تفریع کی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے

المخالفة بينه وبين فرع سؤال الامام حث حكما فيه يبطلان صلاتهم إذا إعطاه وهو باطلاقه يشبل مااذاكان الامامر ظن في صلاته عطاء اومنعا اوشك فتوقفت الصحة في ظن المنع ايضاً على مايتيين من الحال بعد السؤال ولذار دد التوفيق بين حملين اما ان يخص الفرع بصرة الشك فيصح التوقف على السؤال او بقال إن في ظن المنع ابضاً بن ول حكم الصحة يظهور خطائه يعد الصلاة فهذا مأفهمه ورامه رحمه الله تعالى وهو غيرمنسوج على منوال ماروي عن الامام الرياني حمه الله تعالى كيف وقد نسبه الى المشايخ انهم هم الذين فرعوة(١) وانت تعلم ان مأحكاه عين مأفي الخلاصة سوى ان فيهاان علم انه يعطبه يقطع الصلاة ووقع بدله في الفتح بطلت قبل السؤال وليس مفادها البطلان بمجرد ظن العطاء ولا الجزم بالصحة مطلقاً في ظن المنع حتى لاتعادو إن اعطى ولا تخصيص احالة الحكم على مايتيين بعد السؤال "بصورة الاشكال "بل هو عام يشمل جميع الاشكال "كما يتجلى في كل ذلك حقيقة الحال \*بعون البولي ذي الجلال \*والظاهر (٢) والله تعالى اعلم انه حمه الله تعالى اعتبد

کہ صاحبِ فتح القدیر نے جو حکایت فرمائی بعینہ وہی ہے جو خلاصہ
میں تحریر ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ خلاصہ میں ہے "اگر جانتا ہو کہ
دے دے گا تو نماز توڑدے "۔اس کے بدلہ فتح القدیر میں یہ ہے
کہ "مانگنے سے پہلے ہی نماز باطل ہو گئی۔ حالانکہ اس عبارت کا
مفادیہ نہیں کہ محض ظن عطاسے نماز باطل ہو گئ، نہ ہی ظن منع
مفادیہ نہیں مطلقاً صحت نماز کا جزم ہے یہاں تک کہ دے دینے
کی صورت میں مطلقاً صحت نماز کا جزم ہے یہاں تک کہ دے والی
پر بھی اعادہ نماز نہ ہو، نہ ہی یہ کہ مانگنے کے بعد ظاہر ہونے والی
حالت پر حکم کا حوالہ صرف صورت شک کے ساتھ خاص ہے بلکہ
یہ حکم عام اور تمام صور توں کو شامل ہے جیسا کہ اس سلسلہ میں
خدائے برتر ہی جانئے والا ہے کہ صاحب فتح القدیر رحمہ الله تعالیٰ
خدائے برتر ہی جانئے والا ہے کہ صاحب فتح القدیر رحمہ الله تعالیٰ
خدائے برتر ہی جانئے والا ہے کہ صاحب فتح القدیر رحمہ الله تعالیٰ
کوئی تعبین میں تردید کی صورت اختیار کی حالائکہ شق اول کی تو
کوئی تعبیا کہ عنقر یہ آئے گا گر خدائے برتر نے عابا۔ (ت

ههنا على مأفى صدرة ولم يراجع كلماتهم ولذاردد في التوفيق مع ان الشق الاول لامساغ له والاخير (۱) هو المنصوص عليه في كتب المذهب كماسياتي ان شاء الله تعالى ــ

مسللہ کا از اگر شروع نماز سے پہلے دوسرے کے پاس پانی معلوم ہوا توآیا اس سے مانگنا واجب ہے یا نہیں یہاں اختلاف روایت تاحدِ اضطراب ہے اور وہ کہ مطالعہ کتب و نظر دلاکل سے فقیر کو منقح ہوا یہ کہ یہاں بھی وہی حکم ہے جو مسئلہ ہم میں گزرا یعنی ظن غالب ہو کہ دے دے گا تو سوال واجب اور بے مانگے تیم کرکے نماز پڑھنا حلال نہیں ورنہ واجب نہیں اور بلاسوال نماز حلال ہاں بحال شک سوال مستحب مسئلہ ہم دو ظن میں خود یہی تحقیق و توفیق ہے اور مسئلہ شک میں یہی قول جمہور ورائح علی التحقیق ہے اس اختلاف روایات کے متعلق بعض عبارات دکھا کراینے دونوں دعووں کو دو مقاموں میں شخیق کریں و بالله التو فیق۔ ہدایہ میں ہے:

اگر دفیق سفر کے پاس پانی ہوتو قبل تیم اس سے طلب کرے کیونکہ عمومًا اس سے طلب کرے کیونکہ عمومًا اس سے انکار نہیں ہوتا۔ اور اگر بغیر مانگے تیم کر لیا تو امام ابو حنیفہ رضی لللہ عنہ کے نزدیک ہوجائے گا۔ اس لئے کہ دوسرے کی ملک سے مانگنا اس پر لازم نہیں۔ اور صاحبین نے فرمایا تیم نہ ہوگااس لئے کہ پانی عمومًا خرج کیا اور دیا جاتا ہے۔ (ت)

(ان كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل ان يتيمم) لعدم المنع غالبا(ولوتيمم قبل الطلب اجزأه عندابي حنيفة رضى الله تعالى عنه) لانه لايلزمه الطلب من ملك الغيروقالا لايجزيه لان الماء مبذول عادة 1-

<sup>1</sup> مدانيه مع الفتح، باب التيمم، مطبع نوريه رضويه سكهر ١٢٥١١

عنابیہ وبنابیہ میں ہے:

ایضاح، تقریب اور شرح اقطع میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے در میان اختلاف ذکر کیاہے جیسے کتاب میں بیان کیا ہے۔ اور مبسوط میں فرمایا: اگر رفیق کے پاس پانی ہو تواس پر یہ ہے کہ رفیق سے مائے مگر حسن بن زیاد کے قول پر ایسا نہیں وہ کہتے تھے کہ مائگنا ذلّت کاکام ہے اور اس میں کچھ حرج بھی ہے جبکہ تیم کی مشروعیت دفع حرج ہی کیلئے ہے۔ (ت)

ذكر الاختلاف في الايضاح والتقريب وشرح الاقطع بين ابى حنيفة وصاحبيه كماذكر في الكتاب وقال في المبسوط ان كان مع رفيقه ماء فعليه ان يسأله الاعلى قول الحسن بن زياد فأنه كان يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج ومأشر عالتيم الالدفع الحرج

### فتح القدير ميں ہے:

پانی پر قدرت یُوں ہوتی ہے کہ خود اس کامالک ہو یا فروخت ہورہا ہو تواس کے بدل کامالک ہو یااس کے استعال کی اباحت ہو۔ لیکن پانی رفیق سفر کی ملک ہو توابیا نہیں اس لئے کہ ملک مانع ہے تو بجز ثابت ہو گیا۔ (ت)

القدرة على الماء بملكه اوبملك بدله اذاكان يباع اوبالاباحة امامع ملك الرفيق فلا لان الملك حاجز فثبت العجز 2\_

## اس میں نیز ذخیر ہ امام بر ہان الدین سے بنایہ وغیرہ کتب کثیرہ میں ہے:

جصاص سے منقول ہے کہ ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں۔امام ابوحنیفہ کی مرادیہ ہے کہ غالب گمان نہ دینے کاہو اور صاحبین کی مرادیہ ہے کہ عدم انکار کا گمان ہواس گئے کہ امام صاحب کے نزدیک پانی میں اباحت سے قدرت ثابت ہوجاتی ہے دوسری چزوں میں نہیں۔(ت)

عن الجصاص لاخلاف بينهم فمراد ابى حنيفة اذاغلب على ظنه منعه ومرادهما اذاظن عدم المنع لثبوت القدرة بالاباحة في الماء لافي غيره عنده 3-

<sup>1</sup> العنابير مع فتح القدير باب التيمم مطبع نوربير رضوبير تحمر اله ۱۲۵ 2 فتح القدير باب التيمم مطبع نوربير رضوبير تحمر اله ۱۲۵ 3 فتح القدير، باب التيمم مطبع نوربير رضوبير تحمر اله ۱۲۵

نہایہ امام سعناقی پھر بنایہ امام عینی و ذخیر ہ اخی چلیں میں ہے:

اکثر نسخوں میں اس جگہ امام ابی حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کا قول مذکور نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ مائے بغیر تیم جائز نہیں جبکہ غالب گمان یہ ہو کہ دے دے گا۔یہ ہمارے تینوں علاء رضی الله تعالیٰ عنہم کے در میان کوئی اختلاف بتائے بغیر مطلقاً مذکور ہے۔مگر ایضاح میں ذکر خلاف ہے اصیہ ذخیرہ کی عبارت ہے اور بنایہ میں "الافی الایضاح" نہیں اس کی جگہ یہ ہے: مگر حسن بن زیاد کے قول پر ایسا نہیں وہ کہتے ہیں کہ مانگناذلت ہے اور اس میں ضرر ہے۔ (ت)

لم يذكر في عامة النسخ قول ابي حنيفة رضى الله تعالى عنه في هذا البوضع بل قيل لا يجوز التيمم قبل الطلب اذاكان غالب ظنه ان يعطيه مطلقامن غيرذ كر الخلاف بين علمائنا الثالثة رضى الله تعالى عنهم الافي الايضاح أههذا نقل الذخيرة ولم يذكر في البناية قوله الافي الايضاح وذكر مكانه الاعلى قول الحسن بن زياد فأنه يقول السؤال ذلة وفيه ضرر 2-

#### نیز عینی میں ہے:

زوزنی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر مائگ بغیر تیم کرلیا توامام ابوحنیفہ کے نزدیک اس میں جو حسن نے ان سے روایت کی، تیم ہوجائےگا۔(ت) ذكر الزوزني وغيره لوتيمم قبل الطلب اجزأه عندابي حنيفة في رواية الحسن عنه 3-

#### بحرمیں ہے:

معلوم ہو کہ ہمارے تینوں اصحاب سے ظاہر روایت یہ ہے کہ رفت سے مانگنا واجب ہے جیسا کہ یہ اس سے مستفاد ہوتا ہے جو مبسوط میں ہے، فرماتے ہیں: جب اس کے رفیق سے مانگئ مگر حسن بن زیاد کے قول پر ایبا نہیں اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ مانگنا ذلت ہے اور اس میں کچھ حرج ہے جبکہ تیم کی مشروعیت دفع

اعلم ان ظاهر الرواية عن اصحابنا الثلثة وجوب السؤال من الرفيق كمايفيدة مأفى المبسوط قال واذا كان مع رفيقه ماء فعليه ان يسأله الاعلى قول الحسن بن زياد فأنه كان يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج وماشرع التيمم الالدفع الحرج ولكنا نقول ماء الطهارة مبذول

<sup>1</sup> ذخيرة العقلى باب التيمم مطبع الاسلاميه لاهور الم10

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عينى شرح الهداية باب التيم مطبع المكتبة الامداديه مكه مكرمه الهستان م

<sup>3</sup> عيني شرح الهداية باب التيمم مطبع المكتبة الامداديد مكه مكرمه الـ ٣٣٧

ہی کیلئے ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ طہارت کا پانی او گوں کے در میان عادةً لیاد یا جاتا ہے اور جس چیز کا ضرورت مند ہواس کے مانگنے میں ذلّت نہیں کیونکہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی ضرورت کی بعض چیزیں دوسرے سے مانگی ہیں۔اھ اس سے وہ دفع ہو گیا جو ہدایہ اور شرح اقطع میں امام ابوطنیفہ اور صاحبین کے در میان اختلاف کا ذکر واقع ہوا کہ امام صاحب کے منزدیک طلب لازم نہیں اور صاحبین کے نزدیک لازم ہے اور وہ بھی دفع ہو گیا جو غایۃ البیان میں ہے کہ حسن کا قول حسن ہے اور وہ میں جھی دفع ہو گیا جو غایۃ البیان میں ہے کہ حسن کا قول حسن ہے اور وہ صورت ہے جب اس کا غالب گمان ہو کہ اسے نہ دے گا اور صاحبین کی مراد وہ صورت ہے جب اس کا غالب گمان ہو کہ اسے نہ دے گا اور صاحبین کی مراد وہ صورت ہے جب غالب گمان ہو کہ انکار نہ کرے گا۔ مجتلی میں ہے اکثر یہی ہے کہ پانی میں بخل نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ اگر میں ایکی جب کہ ہو جہاں پانی میں بخل نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ اگر نہیں اسے مانگنا واجب کہ ایک جب کہ ہو جہاں پانی میں بخل نہیں کو اس سے مانگنا واجب کہ نہیں اسے مانگنا واجب

عادة بين الناس وليس في سؤال مايحتاج اليه مذلة فقد سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعض حوائجه من غيرة اه فأند فع بهذا مأوقع في الهداية وشرح الاقطع من الخلاف بين ابى حنيفة وصاحبيه فعندة لايلزمه الطلب وعندهما يلزمه واند فع مأفي غاية البيان من ان قول الحسن حسن وفي الذخيرة نقلا عن الجصّاص انه لاخلاف بين ابى حنيفة وصاحبيه فمرادة فيما اذاغلب على ظنه منعه اياة ومرادهما عند غلبة الظن بعدم المنع وفي المجتبى الغالب عدم الظنة بالماء حتى لوكان في موضع تجرى الظنة عليه لا يجب الطلب منه أهـ

### غنیہ میں ہے:

اذاتيمم وصلى ولم يسأل فعلى قول ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه صلاته صحيحة فى الوجوه كلها (اى سواء ظن منحا اومنعا اوشك) وقالا لا يجزئه والوجه هو التفصيل كما قال ابونصر الصفار انه انما يجب السؤال فى غيرموضع عزة الماء فأنه

جب تیم کرکے نماز پڑھ لے اور طلب نہ کرے توامام ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ کے قول پر اس کی نماز تمام صور توں میں صحیح ہے (یعنی خواہ دینے کا گمان ہویا نہ دینے کا یا شک کی صورت ہو) اور صاحبین فرماتے ہیں: نماز نہ ہو گی۔اور وجہ صواب یہ ہے کہ تفصیل کی جائے، جیسا کہ ابونصر صفار نے فرمایا کہ مانگناالی ہی جگہ واجب ہے جہاں پانی کم یاب نہ ہو کیونکہ اسی صورت میں وہ

<sup>1</sup> البحرالرائق باب التيم مطبعا پچايم سعيد كمپنی كراچي ا/١٩٢

حينئن يتحقق مأقالاة من انه مبذول والا فكونه مبذولا عادة في كل موضع ظاهر البنع على مأيشهد به كل من عانى الاسفار فينبغى ان يجب الطلب ولاتصح الصلاة بدونه فيما اذاظن الاعطاء لظهور دليلهما دون مأاذا ظن عدمه لكونه في موضع عزة الماء أهد

اقول: الصفار (۱) لم يحدث قولا خلاف اقوالهم بل هو كالشرح لهاكماً فعل الامام الجصاص فلولاحظ هذا لما احتاج الى الخروج عن اقوال ائمة المذهب جميعاً بالتوزيع والتلفيق قال اما اذا شك في موضع عزة الماء اوظن المنع في غيره فالاحتياط في قولهما والتوسعة في قوله لان في السؤال ذلا وقول من قال لا ذل في سؤال مايحتاج اليه ممنوع اهد

اقول: فأذن(٢) يؤل الامر الى ترجيح قول الامأم مطلقاويذهب اختيار قولهماعندظن العطاء لان الذل محترز عنه مطلقا وقد ثبت في

بات مخقق ہوگی جو صاحبین نے فرمائی کہ پانی لیادیا جاتا ہے ورنہ ہر جگہ پانی کا عادةً مبذول ہونا (لیا دیا جانا) کھلے طور پر قابلِ ردو منع ہے جس پر سفر ول کی زحمت اٹھانے والا ہر شخص شاہد ہے۔ تو حکم یہ ہونا چاہیے کہ مانگنا واجب ہے اور اس کے بغیر نماز صحیح نہیں اس صورت میں جبکہ دینے کا گمان ہو کیونکہ اس صورت میں حبید کی دلیل ظاہر ہے مگر اس صورت میں نہیں جبکہ نہ دینے کا گمان ہواس لئے کہ یہ پانی صورت میں نہیں جبکہ نہ دینے کا گمان ہواس لئے کہ یہ پانی

اقول: صفار نے اقوالِ ائمہ کے برخلاف کوئی نیا قول ایجاد نہ
کیا بلکہ یہ ان ہی اقوال کی شرح کی حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ
امام جصاص نے کیا ہے۔ صاحبِ غنیہ اگر اس کا خیال فرماتے
توانہیں توزیع و تلفیق کرکے ائمہ مذہب کے سارے اقوال سے
خروج کی ضرورت نہ پیش آتی وہ لکھتے ہیں: "لیکن جب الی
جگہ ہو جہاں پانی کمیاب ہو یا ایسی جگہ نہ ہو لیکن انکار کا گمان ہو
تواختیاط صاحبین کے قول میں ہے اور وسعت امام صاحب
کے قول میں ہے اس لئے کہ ما تگنے میں ایک ذلّت ضرور ہے
اور یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ ضرورت کی چیز ما تگنے میں
اور یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ ضرورت کی چیز ما تگنے میں
کوئی ذلت نہیں "اھ (ت)

اقول: تو معاملہ اس پر آجائے گا کہ امام صاحب کے قول کو مطلقاً ترجیح ہے اور خلن عطائی صورت میں صاحبین کا قول مختار نہ رہ جائے گااس لئے کہ ذلّت مطلقاً پر ہیز کیے جانے کے لائق ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى باب التهيم مطبع سهيل اكيدُ مي لا ہور ص ٦٩ <sup>2</sup> غنية المستملى باب التهيم مطبع سهيل اكيدُ مي لا ہور ص ٦٩

حدیث میں بھی اس بات سے ممانعت آئی ہے کہ مومن اپنے کو ذات میں ڈالے۔ مگریہ کہا جاسکتا ہے کہ مانگئے سے ذات وہاں ہوگی جہاں پانی کمیاب ہو اس لئے کہ الی صورت میں پانی الیی چیز کھہرے گا جس میں بخل وانکار ہوتا ہے اب جس سے مانگا گیا اگر نہ دے تو اس میں مانگئے والے کی کھلی ہوئی دانت ہے اور اگر دے دے تو اس کا احسان ہوگا اور احسان لینا بروقت ذات ہے بخلاف الیی جگہ کے جہاں پانی کمیاب نہ ہو کیونکہ لوگ وہاں آپس میں پانی لیتے دیتے ہوں گے اور انکار ومنع متوقع نہ ہوگی۔ اس بانی سے متعلق فرمایا کہ اس میں صاحب غنیہ نے اس صورت بھی نہ ہوگی۔ اس لئے صاحب غنیہ نے اس صورت سے متعلق فرمایا کہ اس میں صاحبین کی دلیل ظاہر صورت ہے۔ مزید لکھتے ہیں: "اور اس بات سے استدلال کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے صلی الله علیہ وسلم نے

الحديث عان يذل نفسه الا ان يقال انها يذل عان بالسؤال حيث الا ان يقال انها يذل عام بالسؤال حيث يعزلانه اذن شيئ مضنون به فالمسئول منه ان منع فهذا ذل ظاهر وان دفع من وتحمل المنة ذل حاضر بخلاف موضع لا يعز فيه فانهم يتباذلون به فيه ولا يتوقع المنع ولا الامتنان في الدفع وعن هذاقال فيه لظهور دليلهما قال واستدلاله بانه صلى الله تعالى عليه وسلم قدسأل بعض حوائجه من غيره مستدرك لانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان بالمؤمنين (٢) اولى من انفسهم فلا يقاس غيره عليه لانه اذاسال افترض على الله المسؤل البذل ولا كذلك غيره اهداله المسؤل البذل ولا كذلك غيره اهد

عه الطبراني في المعجم الكبيرعن ابي ذر رضي الله تعالى عنيه تعالى عنيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اعطى الذلة من نفسه طائعاً غيرمكرة فليس منا 2 المنه غفرله (م)

عه عنه طهرلى هذا ثمر رأيت العلامة الشرنبلالى اشار الى هذا الفرق كماياتي أنفا في عبارات القول الثالث ١٢ منه غفر له (م)

امام طبرانی نے مجم کیر میں حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو اپنی ذات کو ذلّت بخوشی بغیرا کراہ کے دے دے وہ ہم میں سے نہیں ۱۲منہ غفرلہ (ت)

یہ کلام میرے ذہن میں آیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ علامہ شرنبلالی اس فرق کی طرف اشارہ فرما چکے ہیں جسیا کہ قول سوم کی عبار توں میں ابھی آئے گا ۱۲منہ غفرلہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عنية المستملى باب التيم مطبع سهيل اكي**رُ م**ي لا هور ص ٢٩

<sup>2</sup> مجمع الزوامَد بحواله طبر اني ۲۴۸/۱۰ التر غيب دالتر هيب بحواله طبر اني ۱۷۹/۴

انی ضرورت کی کچھ چنزیں دوسرے سے مانگیں قابل استدراک ہے اس لئے کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو مومنوں یران کی جانوں سے زیادہ اختیار ہے تو حضور پر کسی اور کا قیاس نہیں ہوسکتان لئے کہ وہ جب طلب کریں توجس سے طلب فرمایان یر دینافرض ہو گیا۔ یہ حال کسی اور کا نہیں اھ (ت) اقول: كسى بهي صفت ميں حضور اقدس صلى الله تعالىٰ عليه وسلم کی مثل دوسراشخص نہیں۔ حضور کیایک صفت "غیرت" بھی ہے ۔ تو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم خلق خدا میں سب سے زیادہ غیرت مند ہیں اور خدائے برتران سے بڑھ کر غیرت والا ہے ،اور کسی بھی باعزّت طبعت سے یہ نہیں ہوسکتا کہ کسی ایسے فعل سے تعرض کرے جو ذلّت شار ہوتا ہو۔اس سے ثابت ہُوا کہ ضرورت کی چنر مانگنا کھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کا ذلّت میں شار نہیں ہو تا ورنہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے واقع ہی ا نہ ہوتا ۔ اور اس میں دینافرض ہونے نہ ہونے کا کوئی دخل نہیں ۔ فرض تو تجھی غیر حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے حق میں بھی ہوجاتا ہے، جیسے بھُوک کی شدّت والے کو کھانا دینااں گفتگو سے کلام مبسوط کی حمایت میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔(ت) اور میں کہتا ہوں (اس بات کا جواب کہ" حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم مومنوں کے ان کی حانوں سے زیادہ مالک ہیں "ایک دوسرے دقیق انداز پر ہے۔وہ یہ کہ مومنوں کی ملکیتیں خود حضور کی ملک ہیں اس لئے کہ خود مومنین کی جانیں حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی ملک ہیں اور اس میں کسی ذلّت کا احمال نہیں کہ آ قااینے غلام سے اس کے ہاتھ کی کوئی چیز طلب کرے اس کئے کہ خود غلام اور جو کچھ

اقول: ليس (١) كمثله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرة في شيئ من الصفات ومنها الغيرة فهو صلى الله تعالى عليه وسلم اغير خلق الله والله تعالى اغير منه ومحال من نفس كريمة غيراء ان تتعرض لشيئ ممايعد ذلافثبت ان من سؤال الحاجة ماليس بذل والالماوقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم ولادخل (٢) في هذا لافتراض البذل وعدمه وقد يفترض (٣) في حق غيرة صلى الله تعالى عليه وسلم ايضا في حق غيرة صلى الله تعالى عليه وسلم ايضا كاطعام (٣) ذى مخمصة فهذا قد ينتفع به لمافى البسه طـ

وانا اقول: انها (۵) الجواب في انه صلى الله تعالى عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم على منزع أخر دقيق وهو ان (۲) املاكهم املاكه اذهم انفسهم املاكه صلى الله تعالى عليه وسلم ولااحتمال لذل في سؤال المولى بعض عبيده ممافي يده فأنه وما

اس کے ہاتھ میں ہے سب اس کے آقائی ملکیت ہے تو دراصل یہ
مانگنا ہے ہی نہیں بلکہ یہ خدمت لینا ہے۔ اس بیان سے صاحبِ غنیہ
کے مقصد کی توجیہ اور ان کے کلام کی توضیح ہوجاتی ہے۔ پھر لکھتے
ہیں: "لیکن رفیق سے مانگنا واجب نہ ہونے کو صاحبِ ہدایہ اور
صاحبِ ایفناح نے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے جیسا کہ
پہلے گزرا۔ لیکن مشس الائمہ نے مبسوط میں اسے حسن بن زیاد
کی طرف منسوب کیاہے کہ وہی یہ کہتے ہیں کہ مانگنے میں ذلّت
ہے اور اس میں پھھ حرج ہے تطبیق یُوں دی جاسکتی ہے کہ حسن
نے اسے امام ابو حنیفہ سے غیرظام الروایۃ میں روایت کیااور خود
حسن نے اسی کو لیا۔ تو مبسوط میں ظام الروایۃ پراعتماد کیااور صاحبِ
ہدایہ وصاحبِ الیفاح نے روایت حسن کا اعتبار کیا اس لئے کہ وہ
اس بارے میں امام ابو حنیفہ کے مذہب سے زیادہ مناسبت رکھتی
ہدایہ وصاحبِ الیفاح و غیز ہے اس کا اعتبار کیا اس ہوتا اور اس
ہرا کہ قدرت کا اعتبار دوسرے کے لحاظ سے نہیں ہوتا اور اس
بارے میں کہ فی الحال جو عجز ہے اس کا اعتبار ہے۔ اور خدائے پاک
بارے میں کہ فی الحال جو عجز ہے اس کا اعتبار ہے۔ اور خدائے پاک

في يدة ملك مولاة فليس من السؤال في شيئ بل استخدام فبهذا يتجه مرامه ويتضح كلامه ثم قال لكن عدم وجوب الطلب من الرفيق نسبه صاحب الهداية وصاحب الايضاح الى ابى حنيفة كماتقدم واماشس الائمة في المبسوط فأنه نسبه الى الحسن بن زياد فأنه يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج وربمايوفق بأن الحسن رواة عن ابى حنيفة في غيرظاهرالرواية واخذهوبه فاعتمد في المبسوط ظاهرالرواية واعتبرصاحب الهداية والايضاح رواية الحسن لكونها انسب بمذهب ابى حنيفة في عدم اعتبار القدرة بالغيروفي اعتبار العجز للحال والله سبحنه تعالى اعلم أهد

اقول: ولى (١) فيه كلامر سيأتى (اسميل مجه كلام بجوع فقريب آربا ب-ت) عليه مين ب:

فى الاختيار جاز (اى التيمم قبل الطلب) عند ابى حنيفة وعند ابى يوسف لايجوز ولم يذكر عهم محمدا وانماذكران قياس قوله

اختیار میں ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک (مانگئے سے پہلے تیم میں ہے کہ امام ابویوسف کے نزدیک جائز نہیں۔امام محمد کاذکرنہ کیاصرف یہ ذکر کیا کہ ان کے

عه اى صاحب الاختيار

( یعنی صاحب اختیار نے ۱۲۔ت )

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى باب التيمم مطبع سهيل اكيُّه مي لا هور ص ٢٩

قول کے قیاس کا اقتضابیہ ہے کہ اگر اسے غالب گمان ہو کہ دے دے گاتو جائز نہیں ورنہ جائز ہےاھ (ت) **اقول:** اسی طرح قیل و قال حاری ہے۔اور زیادہ اقوال لانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہم اسے برتر نگہمان پروردگار کی توفق سے تفصیل کلام کیلئے اُن دوم مقاموں پر آتے ہیں: مقام اوّل: یبال کلمات علماء تین مسالک پر کشت سے وارد ہوئے ہیں: مسلک اوّل: مطلقًا مانگنا واحب نہیں۔اور یہ ہمارے امام صاحب کا قول ہے بخلاف صاحبین۔ بایہ طرفین كا قول ہے بخلاف امام ابو يوسف رضى الله تعالى عنهم میرے"مطلقًا" کہنے میں اطلاق کی نصر یح کرنے والے اور اس حکم کو ملاقید ذکر کرنے والے سبھی لوگ داخل ہیں۔اطلاق کی تصریح جیسے حامع الرموز میں تج مدیجے حوالیہ سے ہے کہ رفیق سے پانی مانگنے سے پہلے تیم صحیح ہے اگرچہ دینے کا گمان رکھتا ہو جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے بخلاف امام ابوبوسف"۔اھ اس سے قریب"اختیار"کی گزشتہ عبارت ہے کہ اس میں امام صاحب کے جواز کو مطلق ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلہ میں قول امام محرکے قیاس پر تفصیل

بیان کی ہے اور اسی کے مثل جوم ہ کی عبارت ہے جوآ رہی ہے

ان غلب على ظنه انه يعطيه لا يجوز والا يجوز أه اقول: هكذا جرى القيل والقال ولاحاجة الى استكثار الاقوال بل نأتى على المقامين لفصل المقال بتوفيق ربنا المهيمن المتعال \*

المقام الاول: تظافرت ههناكلمات العلماء على ثلثة مسالك:

اولها: لايجب الطلب مطلقاوانه قول سيدنا الامام خلافالصاجيه اوقول الطرفين خلافا للثاني ضي الله تعالى عنهم

ودخل فى قولى مطلقامن صرح بالاطلاق كمافى جامع الرموزعن التجريديصح قبل الطلب من الرفيق وان ظن الاعطاء كماقال ابوحنيفة خلافاً لالى يوسف 2 اهد

ويقرب منه قول الاختيار المارحيث اطلق الجوازعند الامام وقاببله بالتفصيل على قياس قول محمد ومثلها عبارة الجوهرة الأتية ومن

<sup>1</sup> الاختيار لتعليل المختار ، باب التيمم ، در فراس للنشر والتوزيع بيروت ا/٢٢ 2 جامع الرموزياب التيمم مطبح إيران ا/22

بلاقید ذکر کرنے والے حضرات زیادہ ہیں۔وقایہ میں ہے:"مانگنے سے پہلے جائز ہے بخلاف صاحبین اھ"۔نقایہ میں ہے:"قبل طلب صحح ہے"اھ۔اور ہدایہ کی عبارت گزر چکی:"مانگنے سے پہلے تیم کیا توامام ابو حنیفہ کے نزدیک ہوگیا"۔ بدائع ملک العلماء میں ہے: "اگراس کے رفیق سفر کے پاس پانی تھا اور اسے علم نہ ہوا تو ہمارے نزدیک مانگنا واجب نہیں اور اگراس علم ہوا لیکن اس کا دام نہیں رکھتا تو بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک علم ہوا لیکن اس کا دام نہیں رکھتا تو بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک قول کی وجہ یہ ہے کہ پانی عادةً دے دیا جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ بجر محقق ہے اور قدرت موہوم ہے اس لئے کہ دلیل یہ ہے کہ بجر محقق ہے اور قدرت موہوم ہے اس لئے کہ سفر میں پانی سب سے کم یاب شے ہے اھو۔

ر میں ہے: "اگر اپنے رفیق کے پاس پانی دیھا پھر مانگنے سے خانیہ میں ہے: "اگر اپنے رفیق کے پاس پانی دیھا پھر مانگنے سے پہلے تیم کیااور نماز پڑھ لی تو جائز ہے "اھے خلاصہ میں ہے: "اصل (مبسوط) میں ہے: اگر رفیق سفر کے پاس پانی ہو تو مانگے گا۔ تجرید میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مانگنا واجب نہیں اور امام ابولیوسف کا

ارسلوا ارسالا وهم الاكثرون ففى الوقاية قبل طلبه جاز خلافالهما أهوفى النقاية يصح قبل الطلب أه ومرعن الهداية تيمم قبل الطلب اجزأه عندا بيحنيفة أوفى بدائع ملك العلماء لوكان مع رفيقه ماء ولم يعلم به لايجب الطلب عندناوان علم به ولكن لاثمن له فكذلك عندا بى حنيفة وقال ابويوسف عليه السؤال وجه قوله ان الماء مبذول عادة ولابى حنيفة ان العجز متحقق والقدرة موهومة لان الهاء من اعزا لاشياء فى السفر أه

وفى الخانية لورأى مع رفيقه ماء فتيهم قبل ان يسأل وصلى جاز أه وفى الخلاصة وفى الاصل لوكان مع رفيقه ماء فانه يسأل قال فى التجريد السؤال ليس بواجب عندا بى حنيفة وقال ابويوسف واجب أه ولفظ البناية عن التجريد لايجب الطلب من الرفيق عندا بى حنيفة و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الوقاميه باب التيمم مطبع رشيد يهد ملى الااوا

<sup>2</sup> نقامیه مختصر الو قامیه کتاب الطهارة نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی ۲

<sup>3</sup> الهداية مع العيني كتاب الطهارة المكتبة الامداديير مكه مكرمه ال- ٣٣٧

<sup>4</sup> بدائع الصنائع كتاب الطهارة اليجاميم سعيد كمپنى كراچي ا/4 م

<sup>5</sup> فقاوى قاضى خان فصل فيما يجوزله التيمم مطبوعه نونكشور لكھنؤ ا/٢٦

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> خلاصة الفتاوي الفصل الخامس في التبيم مطبوعه نوككشور لكصنوًا ٣٢/١

جلدچمارم فتاؤىرضويّه

قول ہے کہ واجب ہے"اھ

تج بد کا حوالہ دیتے ہُوئے بنایہ کے الفاظ یہ ہیں: "رفیق سے مانگنا امام ابوحنیفہ وامام محمد کے نزدیک واجب نہیں بخلاف امام ابوبوسف- رحمهم الله تعالی اھ\_ملتقی الابح میں ہے: "اگر مانگنے سے پہلے تیم کرلیا تو ہوگیا"اھ۔ اصلاح میں ہے: "اپنے کسی رفیق سے پانی مانگنے سے پہلے تیم کرلیناصیح ہے بخلاف صاحبین "اھ علّامہ شامی لکھتے ہیں: "امام صاحب ہی کے قول پر مجمع، ملتقی، و قابہ اور ابن الکمال کا جزم ہے"اھ علامہ وزیرالضاح میں رقمطراز ہیں: "یہ اس کے مطابق ہے جو ہداریہ،ایضاح، تقریب اور ان کے علاوہ ( یعنی جیسے شرح اقطع جیبیا کہ عنایہ، بنایہ اور بح کے حوالوں سے گزرا) میں ہے۔اور تج مدمیں امام محمد کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے"اھ پھر امام جصاص کی تطبیق ذکر کی ہے پھر مبسوط کاکلام جو عنامہ وبح کی عبارتوں میں گزرااس کے بعد بدائع کی عبارت لکھی ہے جوابھی گزری۔(ت)

اقول: ان ہی نصوص سے نہایہ کے اس قول کی خامی ظام ہو گئی کہ" صرف ایضاح میں اختلاف کاذ کرآ یا ہے۔اسی طرح علامہ بح سے بھی عرض کیا جائے گا کہ یہ متون وعمائد بدایه، و قایه، اصلاح، مجمع، تجرید، ایضاح، تقریب، محمد خلافا لابي يوسف رحمهم الله تعالى الهوفي ملتقى الابحران تيمم قبل الطلب اجزأه 2 هوفي الاصلاح ويصح قبل طلبه من رفيق له ماء خلافالهما 3 ه قال ش ويقول الامام جزم في المجمع والملتقى والرقاية وابن الكيال اه وقال العلامة الوزيرفي الايضاح هذا على وفق مأفي الهداية والإيضاح والتقريب وغيرهاراي كشرح الاقطع كماتقدم عن العناية والبناية والبحرقال، وفي التجريد ذكر محمدا مع الي حنيفة  $^4$ اه ثم ذكر توفيق الجصاص ثم كلام المسوط المارفي عمارة العناية والبحرثم اعقبه بكلام البدائع المار

اقول: (١) ويهذه النصوص ظهر مأفي قول النهاية لم يذكر الخلاف الافي الايضاح وكذلك يقال للعلامة البحر هُوُلاء المتون والعمائد البداية و الوقاية والاصلاح والمجمع والتجريد والايضاح والتقريبو

Page 53 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عيني شرح الهداية باب التيم مطبع المكتبة الامداديه مكه مكرمه الـ ٣٣٧

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ملتقى الابحر باب التيمم مؤسسة الرسالة ، بيروت ا/٣٢

<sup>3</sup> اصلاح اليضاح 4 ردالمحتار باب التيمم مصطفىٰ البابی مصرا/۱۸۳

شرح الاقطع والبدائع والخلاصة والفتح والاختبار والجوهرة كلهم ناصون بالخلاف بين الامام وصاحبيه والامام الاجل ابوبكر الجصاص يوفق يين قول الإمام وصاحبيه وقال في البرهان شرح مواهب الرحلن الاظهر قولهما ثمر ذكر توفيق الحصاص وابده بقوله ولهذالم بحك الكافي خلافا 1 اه نقله العلامة الشرنبلالي في غنية ذوى الإحكام كيف يرد قولهم جبيعاً بهجرد أن في المبسوط لم ينسب الخلاف الرالي الحسن اليس المثبتون وهم عصبة مقدمين على نأف واحد اليس إن ظاهر (١) الرواية ربها (٢) تتعدد في مسألة واحدة وقولي هذا اولى من توفيق الغنية المار في عبارتها ان هؤلاء اعتبروا الرواية النادرة لكونها انسب بمذهب الامام فاعتبارها لهذا شيئ وجعلها قول الامام ونصب الخلاف بينه وبين صاحبيه في المذهب شيئ أخروان(٣) اقره في ردالمحتار ومنحة الخالق والله سىخنەالىرفق

وثانيها: يجب مطلقا وانه ظاهر الرواية عن ائمتنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم وذلك مامر عن المبسوط

شرح اقطع، بدائع،خلاصہ، فتح،اختیار، جوم ہ سب کے سب اس پر نص کررہے ہیں کہ امام اعظم اور صاحبین کے در میان اختلاف ہے۔اورامام اجل ابو بکر جصاص امام صاحب اور صاحبین کے قول میں تطبیق دے رہے۔اور برہان شرح مواہب الرحمٰن میں فرمایا: زیادہ ظام قول صاحبین ہے، پھر جصاص کی تطبیق ذکر کی ہے اور اینے اس قول سے اس کی تائید کی ہے کہ اس لئے "کافی " نے کسی اختلاف کی حکایت نه کی اه،اسے علامہ شرنبلالی نے غنیة ذوی الاحکام میں نقل کیا۔ان تمام حضرات کا قول صرف اس وجہ سے کے سے رو کرد ما جائے گا کہ "مبسوط نے محض حسن کی طرف اختلاف کی نسبت کی ہے" کماا ثبات کرنے والے جبکہ وہ طاقتور بھی ہں ایک نفی کرنے والے پر مقدم نہیں؟ کیااییانہیں کہ بارہاایک مسکلہ میں ظام الروایة متعدد بھی ہوتی ہے۔ میر ایہ قول (تعدد ظام الرواية) غنيه کی اس تطبق سے بہتر ہے جو اس کی عبارت میں گزری که "ان حضرات نے روایت نادرہ کااعتبار کیااس لئے کہ وہ مذہب امام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے"۔اس وجہ سے اس کا اعتبار کرنااور چنر ہے۔اور اسے امام کا قول قرار دینااور ان کے اور صاحبین کے درمیان مذہب میں اختلاف قائم کرنا اور چز ہے۔اگر چہ غنبہ کی تطبیق کوعلامہ شامی نے بھی ردالمحتار اور منحۃ الخالق میں برقرار رکھا ہے،اور خدائے باک ہی توفیق بخشنے والا

مسلک دوم: مانگنامطلقًا واجب ہے اور یہ کہ یہ جمارے تینوں ائمہ رضی الله تعالی عنهم سے ظاہر الروایة ہے۔ اور یہی وہ ہے جو مبسوط کے حوالہ سے

ے۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى باب التيمم مطبع احمد كامل الكائنه في دار السعادة ا/٣٢

واعتمدة تبعاً لشيخه في التنوير فقال قبل طلبه لاتيمم على الظاهر اه قال في المدراي ظاهر الرواية عن اصحابناً لانه مبذول عادة وعليه الفتوى أهـ

اقول: ولم ارهذه اللفظة لغيره ولاعزاه محشوه لاحد وفي التبيين لوعلم به خارج الصلاة وصلى بالتيمم قبل الطلب لايجزئه أه ثم ذكر رواية الحسن ثم توفيق الجصاص، و في جواهر الاخلاطي مع رفيقه ماء وشرع في الصلاة قبل الطلب لا يجوز وقيل يجوز على قياس قول الامام خلافا للقاضي أهـ

اقول: وهناعبارات أخر ليست صرائح كماتقدم عن الخلاصة عن الاصل انه يسأل فأن (۱) الصيغة وان كان ظاهرها الوجوب كثيرا ماتأتى للندب كمالايخفى على من خدم كلماتهم ويقرب منه قول القدوري ان كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل ان يتيمم فأن منعه منه تيمم أه والسراجية

گزرا۔ اور تنویر میں اپنے شخ کا اتباع کرتے ہوئے اسی پر اعماد کیا تو یہ لاعظام کی بنیاد پر تیم کیا تو یہ لاحکا کہ "اس سے مانگنے سے پہلے ظاہر کی بنیاد پر تیم کنیں کرے گا"اھ۔ در مختار میں فرمایا: "ظاہر سے مراد ہمارے اصحاب سے ظاہر الروایہ، اس لئے کہ پانی عادةً دیا جاتا ہے اور اسی پر فٹوی ہے۔"اھ (ت)

اقول: یہ لفظ میں نے کسی اور کے یہاں نہ دیکھا،اور نہ ہی در مختار کے مختیٰ حضرات نے اس پر کسی کا حوالہ دیا۔ تبیین میں ہے: اگر خارج نماز اسے اس کا علم ہوگیا پھر بھی مانگئے سے پہلے تیم سے نماز پڑھ لی تو یہ اس کیلئے کفایت نہیں کر سکتا "اھ۔ پھر انہوں نے حسن کی روایت اور جصاص کی تطبیق ذکر کی۔

جواہر الاخلاطی میں ہے: "اس کے رفیق کے پاس پانی ہے اور مانگئے سے پہلے نماز شروع کردی تو جائز نہیں اور کہا گیا کہ قول امام کے قیاس پر جائز ہے بخلاف قاضی کے۔اھ (ت)

اقول: یہاں کچھ اور عبار تیں بھی ہیں جو صر کے نہیں جیسے خلاصہ سے بحوالہ اصل گزراکہ" وہ مانگے گا"اس لئے کہ صیغہ خبر اگرچہ وجوب میں ظاہر ہے لیکن ندب واستحباب کے لئے بھی کثرت سے آتا ہے جیسا کہ کلمات علا ہے خدمت گزاروں پر مخفی نہیں۔اس سے قریب یہ عبار تیں بھی ہیں (۱) اگر اس کے رفیق نہیں۔اس سے قریب یہ عبار تیں بھی ہیں (۱) اگر اس کے رفیق کے یاس یانی ہو تو تیم کرنے سے پہلے اس سے

<sup>1</sup> در مختار، باب التهيم ، مطبع دبلي، ۱٬۳۲۱ 2 تبيين الحقائق باب التهيم مطبع الازمرييه مصرا(۴۳٪ 3 جوامر الاخلاطي فصل في التهيم (قلمي نسخه) ۱/۳۱۱

<sup>\*</sup> جوامر الانحلاطی تصل فی الملیم ( علمی نسخه ) ۱۳۱۱ \* قدوری باب التثیم مطبع کان پور ص۱۲

Page 55 of 761

طلب کرے اگر نہ دے تو تیمّم کرے"اہ قدوری۔(۲)"ایخ رفیق کے پاس پانی پائے تواس سے مانگے اگرنہ دے تو تیم کرے اور نمازیڑھے "اھ سراجیہ۔ (۳) "اپنے رفیق سے بانی طلب کرے اگر نہ دے تو تیمیم کرے"اھ کنزالد قائق۔ یہ صیغہ مال وجوب کیلئے کیسے ہوسکتا ہے جب کہ ملتقی میں بھی اسی کے مثل فرمایا پھر بھی ان کا اعتاد مذہب امام پر ہے،ان کی عبارت یہ ہے: "اگراس کے رفیق کے باس مانی ہو تواس سے طلب کرے،ا گرنہ دے تو تیمّم کرےاورا گرمانگنے سے پہلے تیمّ کرلیاتو بھی ہوگیا"۔اھ (ت) تعبیہ: میرے "مطلقًا واجب" کہنے سے مرادیہ ہے کہ علمانے اسے مرسل ذکر کیا ہے اور وہ قید نہیں لگائی ہے جو تیسر بے قول میں آرہی ہے۔اس لئے کہ مبسوط اور اس کے اتناع کے کلام میں یہی صورت واقع ہے (یعنی ارسال ہے تقیید نہیں)۔ ہاں امام صدر الشريعة نے اسے صرح تعميم پر محمول کيا ہے جيسا کہ ان کے قانون کے ذکر میں تضعیف کے ساتھ اس کا ذکر آرہا ہے اِن شاء الله تعالی۔اور اس سے قریب وہ بھی ہے جو غنبہ سے گزرا کہ انہوں نے امام اور صاحبین کے دونوں قولوں کو تعمیم پر رکھا یہاں تک کہ ان کیلئے تلفیق کی گنجائش نکل آئی وہاں گزر حکا کہ یہ تحقیق نہیں۔(ت)

مسلک سوم: معالمہ اس کے گمان پر دائر رکھنا کہ اگر اسے دینے کا گمان ہو تومانگناواجب ہے

اذاوجد مع رفيقه ماء فأنه يسأله فأن لم يعطه تيمم وصلى أه،والكنز يطلبه من رفيقه فأن منعه تيمم أه كيف وقد قال مثله في الملتقي واعتمد مذهب الامام وهذا نصه أن كان مع رفيقه ماء طلبه وأن منعه تيمم وأن تيمم قبل الطلب اجزأة أه

تنبيه: قولى ههنا يجب مطلقا المراد به انهم ذكروها مرسلة ولم يقيدوها بماياتى فى القول الثالث اذ هذا هو الواقع فى كلام المبسوط واتباعه نعم حمله الامام صدر الشريعة على صريح التعميم كماسياتى فى ذكر قانونه مع تضعيفه ان شاء الله تعالى ويقرب منه مامرعن الغنية من حمل كل من قولى الامام وصاحبيه على التعميم حتى تأتى له التلفيق وقد تقدم انه ليس بتحقيق.

وثالثها: ادارة الامر على ظنه فأن ظن العطاء وجب الطلب ولم يجز

Page 56 of 761

أ قناؤى سراجيه باب التيم مطبوعه نولكشور لكھنؤ ص١٢
 كنزالد قائق مع التيبين باب التيم المطبعة الازمريه بولاق مصر ١٢٣٧
 لتتى الابحر مع مجمع الانهر باب التيم داراحيا والتراث العربي ١٣٨٧

اور اس سے پہلے تیم جائز نہیں۔اس بارے میں نہایہ کی عمارت گزر چکی اور بح محیط،منبه، خزانه اور برجندی کی عبار تیں آرہی ہیں۔خانیہ اور خزانۃ المفتین میں ہے: "اینے رفیق کے پاس پانی دیکھا اور گمان کیا کہ اگر اس سے مالگ تو دے دے گاتو تیمی حائز نہیں بلکہ اس سے طلب کرے "اھ اور کافی میں ہے اگر اس کے رفیق کے یاس یانی ہو اور اسے گمان ہو کہ اگر طلب کرے تو دے دےگا تو تیمّم حائز نہیں اور اگر اس کے گمان میں یہ ہو کہ نہیں دےگا تو تیمّ کرے اور اگر شک ر کھتا ہو اور تنیم کرکے نمازیڑھ لے پھر مانگے اور وہ دے ۔ دے تواعادہ کرے"اھ ہندیہ میں مذکورہ بالاعبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: "اسی طرح عتابی کی شرح زبادات میں ہے"اھ۔ بر جندی میں قاضی امام ابوزید رحمہ الله تعالیٰ سے نقل ہے کہ "مانگنا اے سی جگہ واجب ہے جہاں بانی کماب نہ ہوالیں جگہ نہیں جہاں کمیاب ہو"اھ۔منبہ اور نثرح مسکین للکنز میں ہے کہ ابو نصر صفار سے ہے کہ جب ایسی جگہ ہو جہاں بانی کم باب ہو تو بہتریہ ہے کہ اپنے رفیق سے طلب کرےاور اگر طلب نہ کیا تو یہ اس کو کفایت کرے گااور اگر وہ ایسی جگہ ہو جہاں بانی کمیاب نہیں ہوتا تو طلب سے پہلے اسے کفایت نہیں کرے گااھ منیہ میں یہ اضافه کیا:

التيمم قبله تقدم فيه نص النهاية وستأتى نصوص البحر البحيط والمنبة والخزانة والبرجندي وفي الخانية وخزانة الهفتين أي مع فيقه ماء إن كان غالب ظنه انه يطبه لايجوزله ان يتبيم بل يسأله اه وفي الكافي مع رفيقه ماء وظن انه ان سأله اعطاه لم يجز التيمم وان كان عنده انه لا يعطبه تيمم وان شك وتبيم وصلى فسأل فاعطى بعيد اهوفي الهنديه بعدد نقله وهكذا في شرح الزيادات للعتابي <sup>3</sup>اه، وفي البرجندي نقل عن القاضي الإمام الى زيد رحمه الله تعالى انه يجب الطلب في موضع لا يعز الماء فيه لافي موضع يعز 4 اهاوفي البنية وشرح مسكين للكنز وعن الى نصر الصفار رحبه الله تعالى اذاكان في موضع يعز فيه الماء فالافضل ان يسأل من رفيقه وان لم يسأل اجزأه فأن كان في موضع لايعز الماء فيه لابجزئه قبل الطلب <sup>5</sup>اه زاد في الهنية كما في عبر انات <sup>6</sup> واعتبده الشرنبلالي في متنه وشرحه فقال يجب طلبه

مين هو معه

Page 57 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى قاضى خان فصل فيما يجوزله التيمم مطبوعه نولكشور لكصنوًا ٢٧/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوى هندية بحواله الكافى الفصل الاول من التيهم مطبوعه نورانى كتب حانه ريثاور (۲۹

<sup>3</sup> فقاوى هندية بحواله الكافى الفصل الاول من التيمم مطبوعه نورانى كتب خانه پيثاور ۲۹/۱

<sup>4</sup> شرح النقاية للبر جندي فصل في التيمم مطبوعه نوكشۋر لكھنۇ ٨٨١

<sup>5</sup> شرح مسكين للكنز على حاشية فتح المعين فصل في التيم سعيد كمپني كرا چي ٩٧/١

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> منية المصلى فصل فى التيم مكتبه قادريه جامعه نظاميه لا بور • ٥

جلد چبارم فتاؤىرضويه

" جیسے آ مادیوں میں "اھ۔اور شر نبلالی نے اینے متن وشرح میں لانه مبذول عادة فلاذل في طلبه انكان في محل اسی پراعتماد کرتے ہوئے فرمایا: "اسے اپنے ساتھی سے مانگناواجپ لاتشح به النفوس أه ومنها العبارات التي قدمنا في ہے اس لئے کہ یانی عادةً دیا جاتا ہے تواسے مانگنے میں کوئی ذلت البسألة الثالثة والرابعة عن الزيادات ومحيط نہیں اگر ایس جگہ ہو جہال یانی کے معاملہ میں طبیعتوں میں کخل السرخسى والخانبة والخلاصة والبزازية وصدر نہیں یا یا حاتا"۔اھ ان ہی میں سے وہ عبار تیں بھی ہیں جو پہلے ہم الشريعة والبحر والهندية تصريحا وجامع الكرخي نے تیسرے اور چوتھے مسکلہ میں زیادات، محط سرخسی، خانیہ، والبدائع والحلية مفهوماً من الامر بقطع الصلاة خلاصہ ، بزازیہ ، صدرالشریعة ، بح اور ہندیہ کے حوالوں سے صراحةً عندظن الاعطاء فأنه يوجب الوجوب اذ لولاه عه اور جامع کرخی،بدائع اور حلبہ کے حوالوں سے مفہومًا بیان کیں کہ لماحل القطع ويقابلها اطلاق نص الخانية وخزانة نظنٌ عطامے وقت نماز توڑنے کاحکم ہے،اس لئے کہ یہ حکم مانگنے کا المفتين شرع بالتيمم ثم جاء انسان معه ماء فأنه وجوب لازم کرنا ہے کیونکہ اگر وجوب نہ ہوتا تو نماز توڑنا جائز نہ ہوتا۔ان عبارتوں کے مقابلہ میں خانیہ اور خزانۃ المفتین کی یہ يمضى في صلاته اه عبارت ہے: " تیم سے نماز شروع کی پھر کوئی آدمی آ ما جس کے

اقول: وقدعليت انهم يرمون عن قوس واحدة وهو وجوب الطلب في مظنة الاعطاء لا غيرها وانما نشأ الخلاف من الاختلاف في إن الماء هل

هو مينول عادة في السفر كالخضر اولا فمن قال نعم قال بجب مطلقاً ومن قال لاقال لاومن فصل فصل فلميبق في الرصول

یاس پانی ہے تووہ نماز پڑھتارہے"اھ (ت) اقول: معلوم ہو چکا کہ سبھی حضرات ایک ہی کمان سے تیر چلار ہے ہں۔وہ یہ ظن عطا کی جگہ مانگنا واجب ہے دوسری جگہ نہیں۔خلاف صرف اس مارے میں اختلاف سے پیداہُوا کہ کیا پانی سفر میں بھی حضر کی طرح عادةً لبادیا جاتا ہے باابیا نہیں؟ جنہوں نے کہا ہاں، وہ مطلقًا وجوب کے قائل ہوئے۔اور جنہوں نے کہا نہیں، وہ وجوب کے قائل نہیں،اور

السألة الثالثة ١٢ منه غفر له (م)

عه كما يستفاد ماقدمنا عن تقرير وجوب القطع في جبياكه وجوب قطع كى اس تقرير سے ستفاد موتا ہے جو ہم نے مسّله سوم میں پیش کی ۱۲منه غفرله (ت)

<sup>1</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی مطبعة الازمریة مصرص ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فيالى خانيه فصل فيما يجوزله التيمم مطبوعه نولكشۋر لكھنؤا/٢2

جنہوں نے اُس میں تفصیل کی،اس میں بھی تفصیل کی تو صواب ودر ستی تک رسائی کی راہ میں صرف اس مبنی کی گرہ کشائی حاصل رہی۔ تفصیل کرنے والوں نے طن کی جگہوں پر اعتاد کیا۔ یہ صاف راستہ ہے۔اور اثبات کرنے والوں نے حضر اور پگھٹ اور پینے کے پانی والی جگہوں میں سفر کی حالت پر نظر کی۔اور نفی کرنے والوں نے کم پانی والی اور آب طہارت کی قلّت والی جگہوں میں سفر کی حالت پر نظر کی۔اور نفی کرنے والوں نے کم پانی والی اور آب طہارت کی قلّت والی جگہوں میں سفر کی حالت پر نظر کی۔(ت)

اور میں کہتا ہوں: اور خدائی سے توفیق ہے۔جو عادةً دیا جاتا ہے وہ صرف پینے کا پانی ہے، خصوصًا حضر میں رہا طہارت خصوصًا عسل کا پانی تواس میں بہت سے لوگ حضر میں بھی اجنبی لوگوں پر بخل کرتے ہیں اس اندیشہ سے کہ ان کا پانی ختم ہوگی یا ہوجائے گا توانہیں بہتی کے آنے تک زحمت ومشقت ہوگی یا خود پانی تحفیخے کی زحمت اٹھانے کی ضرورت ہوگی بلکہ اگر کوئی شخص کسی کویں ہی پر ہواور اس سے کوئی مسافر یاراہ گیراس کا پانی عسل بلکہ وضو کیلئے بھی مائے تو وہ کہے گا کیا تمہارے پاس پانی عسل بلکہ وضو کیلئے بھی مائے تو وہ کہے گا کیا تمہارے پاس باتھ نہیں ؟ کیا تمہارے سامنے کواں نہیں؟ یہ تو حضر کا حال ہوگا؟ (ت)

پھر یہ دیکھئے کہ تیم کا جواز کب ہوتا ہے؟ جب پانی ایک میل دُوری پر ہو اور یہ ہمیں قطعًا معلوم ہے کہ جب پانی اس قدر دُور ہوگا تو مقیم اپنے شہر میں پانی کی ویسے ہی حفاظت رکھے گا جیسے کھانے کی حفاظت رکھتا ہے پھر اس کا کیا ہوگا جو سفر میں الى الصواب الا انحلال عقدة هذا المبنى فأما المفصلون فقد اعتمدوا المظأن وهى الجأدة الواضحة واما المثبتون فنظروا الى حال الحضر والسفر فى منازل ذات مناهل وماء الشرب واما النافون فالى حال السفر فى منازل قليلة المياه وماء الطهر.

وانا اقول: وبالله التوفيق انها(۱) المبذول عادة ماء الشرب لاسيهافي الحضر واما(۲) ماء الطهر خصوصاً الغسل فكثيرمن الناس يضنون به في الحضر على الاجانب حذاران ينفدما عندهم فيتحرجوا الى ان ياقي السقاء اويحتاجوا الى كلفة الاستقاء بل ان كان احدهم على رأس ركية وسأله غريب اوعابر سبيل ماعنده من الماء للغسل بل للوضوء يقول امالك يدان الست على البئر فكيف بالسفر.

ثمّ (٣) لا يحل التيمم الا اذا بعد الماء ميلا ونعلم قطعاً ان المقيم في مصرة يتحفظ على الماء تحفظه على الطعام اذا بعد الماء عنه بهذا القدر فكيف بمن في السفر فالغالب هي الضنة وما

ہو؟ تو سفر میں زیادہ تر کجل ہی ہوگا۔اور سفر میں یانی کے مبذول ہونے کی کوئی جگہ نہیں مگر چند گئی چنی صور توں میں مثلًا بیہ کہ (۱) یانی کا مالک اس کی اولاد سے ہو، (۲) مااس کا سگا بھائی ہو (۳) یا دوست ہو، (۴) یاملازم ہو (۵) یارعیت ہو (۲) مااس سے ڈرتا ہو (۷) مااسے اس سے کوئی طمع ہو جسے وہ بروئے کار لانا چاہتا ہو (۸) ما جانتا ہو کہ بیہ آ دمی بخیل، پیت ہمت اور میر امخالف نہیں اور اس کے پاس یانی بھی اتناہے کہ اگر مجھے اس میں سے دے دے تواتنا ہے رہے گا جس سے وہ ا بنی ضرور بات بغیر کوتاہی و کمی کے پُورا کرتا ہوا گھر پہنچ جائے گا(۹) ماید ایا ہج ہو مامثلًا ہاتھ شل ہواور وہ کنویں پر ہے (۱۰) یا جانتا ہو کہ وہ کریم النفس ہے سائل کو رد کرنے سے حیا ر کھتا ہے خصوصًا جب کہ ان لو گوں میں سے ہو جو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیںا گرچہ انہیں سخت احتیاج ہی کیوں نه ہو۔ توالی صور توں میں اس کا ظنّ عطاجس کا شریعت میں اعتبار ہے درست ہوگااور یہ غالب گمان ہے جو عمل میں یقین سے ملحق ہے،ضعیف گمان نہیں جو شک میں شامل ہے بلاشبهه بیه صورتین دوسری صورتوں سے بہت زیادہ قلیل وكمتر بن \_ پھر به كسے كہاجاكتا ہے كه آب طہارت عادةً لياد با حاتا ہے۔بلکہ اس میں تو اکثر بُخل ہی ہوتا ہے۔بال ان صورتوں کی قلّت حدّ ندرت تک نه نینچی که انہیں بالکل نظر انداز کردینااور حکم کو جائے گمان سے متعلق کرنالازم ہو توخود اسی کے گمان پر معاملہ کو دائر رکھنا ضروری ہوااور وہ خود اپنی حالت زیادہ جانتا ہے تو یانی کے کمیاب

لكونه مبذولا فيه من مظنة الافي خصوص صور (۱) عديدة كأن(۱) يكون من له الماء ولم هذا او(7) شقیقه او(7) صدیقه او(7) اجیره (a) , agrab (a) , (b) , (a)يريده او (٨) يعلم هذا أن الرجل غيرشحيح و لالئيم ولامناو له وان عنده من الماء ماان اعطاني منه فضل له مايبلغه المنزل وافياً بحاجاته من دون تقصيرولاتقتيراو (٩) يكون هذا مريضاً مقعدا اشل مثلا وهو على أس البئر او (۱۰) يعلم انه كريم النفس يستحيى ان يرد السائل لاسبها انكان مين يؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ففي مثل هذه الصوريصح له الظن الاعطاء المعتبر في الشرع وهو اكبر الرأى الملتحق في العمل باليقين دون الظن الضعيف الملحق بألشك ولاشك ان هذه الصور اقل بكثيرمن غيرها فكبف يقال ان ماء الطهر مبذول عادة بل مظنون به غالبًا نعم لم تبلغ قلة هذه الصور حين نبيرة توجب طرحها عن النظر ونوط الحكمر بألمظنة فوجب ادارة الامرعلى ظنه وهو اعلم بنفسه فلا (٢) يقيد بموضع فيه الماء عزيز اوغزير فلاشكان الوجه هو التفصيل هذا فيالحكمه

<u>اوافر ہونے کی جگہ سے حکم مقید نہ ہوگا۔ تواس میں شک نہ رہا</u> کہ وجہ صواب تفصیل ہی ہے یہ تو حکم سے متعلق کلام ہوا۔ رہ گئی تطبیق تومیں کہتا ہوں اور خداہی سے توفیق ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ غالب وکثیر پر نظر کرتے ہوئے حکم مطلق بیان کردیا جائے۔ فقہ میں اس کی بہت سی نظیریں ہیں۔ تو ابیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے امام صاحب رضی الله تعالیٰ عنہ نے غالب و کثیر پر نظر کرتے ہوئے ما نگنے کے عدم وجوب کا حکم مطلق بیان فرمابا دیااور حسن نے اسے حبیباسنار وایت کرد ہااور متون وعامہ کت نے جبیبا و قوع میں آیا وییا ہی ہے ش کر دیا۔اور حسن کا اجتہاد اس طرف گیا کہ اسے اطلاق ہی پر حاری رکھا جائے تو وہ اسی کے قائل ہُوئے۔ایسے ہی کچھ اور حضرات کا بھی گمان ہوا توانہوں نے اطلاق کی تفسیر عموم سے کردی۔اور ایسے حضرات کم ہی ہیں۔اور صاحبیننے اپنے شیخ سے مراد سمجھ کراس کی روایت کی تو انہوں نے اس کی تفسیر کردی اور خود اسی تفسیر کے قائل ہوئے۔اب بعض حضرات نے امام کے اطلاق اور صاحبین کی تفصیل پر نظر کی اور ان ائمہ کے در میان اختلاف پیش کردیا۔ یہ صاحب ہدایہ اور بہت سے حضرات کا مسلک ہے۔اور بعض حضرات نے مقصد پر نظر کی اور یہ دیکھا کہ اطلاق سے بھی مراد تفصیل ہی ہے تو انہوں نے اتفاق کی تصریح کردی با کسی خلاف کی جانب اشارہ نہ کیا۔ یہ مبسوط، کافی اور ان حضرات کا مسلک ہے جن سے نہایہ میں حکایت کی۔اور

اما التوفيق فاقول: وبالله التوفيق لاغروفي اطلاق الحكم بالنظرالي الغالب الكثير\* وكم له في الفقه من نظير \* فكان سيدناالامام \* رضي الله تعالى عنه اطلق الحكم يعدم وجوب الطلب "نظر المأغلب " ورواة الحسن كماسمع وتداولته البتون والعامة كباوقع \* وذهب اجتهادالحسن إلى اجزائه على اطلاقه فقال به وكذلك ظن بعض ففسر واالاطلاق بالعبوم وقليل ماهم ورواة الصاحبان عن شيخههاوق عرفا البراد ففسراه وقالايه فبنهم من نظر الاطلاق عن الامام والتفصيل عنهافنصب بينهم الخلاف وهومسلك الهداية و كثيرين ومنهم من نظرالمرام وإن التفصيل هو المراد بالاطلاق فصرح بالوفاق اولم يؤمر الى خلاف وهومسلك الببسوط والكافي ومن حكى عنهم في النهاية وهم الاكثرون على مافيها، ومنهم من نظر الى جانبي اللفظ والمقصود فأثبت الخلاف لفظاونفاه معنى فذهب الى التوفيق وهومسلك الامام الجصاص وهوالتحقيق الناصع ولذاترى الخانية مشى على كلا القولين جازمًا به غيرمؤم إلى الخلاف في شيئ من البوضعين كبانقلنانصوصها في البسلكين الاولو

الثالث وتبعه في خزانة المفتين كماعلمت وكلهم على الصواب وبعضهم اولى به من بعض الاشرذمة (۱)صرحوا بتعبيم عدم الوجوب مع اتفاقهم جبيعاعلى وجوب الطلب في مظنة القرب واخاف ان يكون هذا في عبارة التجريدالمحكية في جامع الرموزمن قبل القهستاني نقل بالمعنى على مافهم فأن عبارة التجريد التي اثرهاامامان جليلان في الخلاصة والبناية كمامرلا اثر فيهالهذا التعبيم والله تعالى بكل شيئ عليم ونظيرة في (۲) جانب الايجاب صنيع صدر الشريعة وفي الجانبينصنيع

تنبيه: جعل فى الحلية الاقوال اربعة فأفرزقول الصفار عن القول بالظن وانت تعلم انه هو عه فأنما اقام البظنة

الغنية والله تعالى اعلمه

یہ لوگ اکثر ہیں جیسا کہ نہایہ میں ہے۔
اور بعض حضرات نے الفاظ اور مقصود دونوں جانب نظر کی تو نقطً اختلاف
خابت کیااور معنی اس کی نفی کی تو وہ تطبیق کی راہ پر گئے۔ یہ امام جصاص کا
مسلک ہے اور بھی تحقیق خالص ہے۔ ای لئے آپ دیکھیں گئے کہ خانیہ
میں دونوں ہی قول پر جزم کرتے ہوئے اور دونوں جگہوں میں سے کسی
خلاف کا اشارہ کئے بغیر چلے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کی عبار تیں مسلک
اول اور مسلک سوم میں نقل کیں اور خزانۃ المفتین میں ان ہی کی
پیروی کی، جیسا کہ معلوم ہوا۔ اور یہ سبھی حضرات در ستی پر ہیں اور
بعض، بعض سے اولی ہیں مگر وہ گنتی کے لوگ جنہوں نے عدم وجوب
بعض، بعض سے اولی ہیں مگر وہ گنتی کے لوگ جنہوں نے عدم وجوب
کی تعیم کی صراحت کی۔ جبکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پائی قریب
ہونے کا گمان ہو تو طلب واجب ہے۔ اور میر ااندیشہ ہیہ ہے کہ یہ
بات جامع الر موز میں تجرید کی حکایت کردہ عبارت میں قبستانی
کی طرف سے در آئی ہے اس طرح کہ انہوں نے اپنے فہم کے
مطابق اسے معنی نقل کردیا اس لئے کہ تجرید کی جو عبارت دو۲

ر انه هو على فانها الله على ا

طریقہ بھی ہے اور دونوں ہی جانب میں غنیہ کا عمل اور خدائے برتر ہی خُوب جاننے والا ہے۔ (ت) تعبید: حلید میں اقوال چار

کردے اس طرح کہ صفّار کا قول، قول باظن سے جُدا شار کرد ماجبکہ ناظر کو معلوم ہے کہ یہ وہی ہے۔ بس یہ ہے کہ انہوں

کردیاجبکہ ناظر کو معلوم ہے کہ میہ وہی ہے۔ بس میہ ہے کہ انہوں نے ظن

اقول: گزشته وآئنده نصوص وعبارات كا احاط كرنے والے كو معلوم ہوگاكد يهال كلام علاكے دو اگرخ بيں۔ بعض حضرات نے صراحةً نفی واثبات كے در ميان (باقى برصفح آئندہ)

عه اقول: سیعلم (۳) من احاط بنصوص مرت وتأتی ان لکلامهم ههنا وجهتین فمنهم من رددبین نفی اثبات صریحانجوان

کی جگہ مظنہ رکھا ہے جیسا کہ مخفی نہیں۔میں پہلے نمبر ۱۳۳۳ کے حاشیہ میں بھی اسے بیان کرچکا ہوں۔(ت)
مقام دوم: بیہ واضح ہوچکا کہ اگر دینے کا گمان ہو تو مانگنا واجب
ہے اور نہ دینے کا گمان ہو تو واجب نہیں۔شک کا حکم رہ گیا تو
اس میں شک در آیا اور اسے ظن عطاو ظن منع کسی ایک سے
ملحق کرنے ہے

مقام الظن كمالايخفى وقد قدمته فى حاشية نمرة\_

المقام الثانى: قد تبينانه ان ظن العطاء وجب الطلب اوالمنع لابقى الشك فاعترى فيه الشك وجاءت العبارات على وجهين فى الحاقه باحد

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

(مر)

ظن العطاء وجب الطلب والالا كالبحر المحيط والاختيار والمبتغى اومفهوما نحوان ظن العطاء لم يجز التيمم كالنهاية والخانية وخزانة المفتين والخزانة وغيرهم فافادوا الحاق الشك بظن المنع ومنهم من ذكر حكم الظنين واهمل ذكر الشك كالكافى والمنية والهندية عن العتابي والزيادات ايضاً بتصريح الحلية وقدبحث فى الحلية في هذا القول عن الحاق الشك بأحد الظنين جعل الكل محتملا ورجح الالحاق بالمنع ولايخرج قول الامامين الصفار وابى زيد عن هذا فلاوجه لعدة عليحدة الابالنظر الى تغاير فى اللفظ ١٢ منه غفرله

تردید کی ہے مثلاً یہ کہ"ا گر عطاکا گمان ہو طلب واجب ہے ورنہ نہیں" جیسے بحر، محیط، اختیار اور بہتغی میں ہے۔ یا مفہوتا تردید کی ہے مثلاً یوں کہ"ا گر دینے کا گمان ہو تو تیم جائز نہیں" جیسے نہایہ، خانیہ، خزانۃ المفتین اور خزانہ وغیر ہامیں ہے توان حضرات نہاییہ، خانیہ، خزانۃ المفتین اور خزانہ وغیر ہامیں ہے توان حضرات نے شک کو ظن منع ہے مطق کرنے کاافادہ فرمایا اور بعض حضرات نے دونوں ظن (ظن عطاو ظن منع) کا حکم بیان کردیا اور شک کاذکر چھوڑ دیا، جیسے کافی، منیہ اور ہندیہ میں عابی سے نقل کرتے ہوئے ہوا دو حلیہ کی نضر سے کے مطابق زیادات میں بھی ہے۔ اور حلیہ کے اندر اس قول کے تحت شک کو کسی ایک ظن سے لاحق کرنے کو تر کھا اور منع سے لاحق کرنے کو تر کھا اور منع سے لاحق کرنے کو تر چھو دی اور امام صفار وامام ابوزید کا قول اس سے باہر خبیں تواسے علیحہ ہ شار کرنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ نہیں تواسے علیحہ ہ شار کرنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ لفظوں کے اختلاف پر نظر ہو کا امنہ غفر لہ۔ (ت)

متعلق عبارتیں دو طرح آئیں:

اول: صدر الشريعة نے فرمایا: "زیادات میں ہے کہ جب بیرون نماز ہو اور طلب نہ کرے اور تیم کرے تو شک کے ساتھ شروع کرنااس کے لئے جائز نہیں اس لئے کہ قدرت وعجز دونوں میں شک ہے"اھ اس عمارت میں شک کو خلن عطاسے ملحق کیاہے جیسے ظن عطائی صورت میں تیمّ جائز نہیں۔اسی طرح شک کی صورت میں لیکن جلبہ میں تصریح ہے کہ "صورت شک کاحکم زبادات میں مضوص نہیں" اھ،اور بح میں جو ذکر کیاہےاسے زیادات وغیر ماکاحاصل قرار دیا ہے وہ اس کے برخلاف ہے جو شرح و قابہ میں ہے شرح و قابیہ کی عبارت بیہ ہے: "زیادات میں ہے کہ تیم والا مسافر اس کے آخر تک جو ہم نے مسکہ سوم میں نقل کیا۔اس میں "فلایقطع بالشک توشک کی وجہ سے نماز نہ توڑے گا"کے بعدیہ بھی لکھاہے: "بخلاف اس صورت کے جب ہیر ون نماز ہو اس کے آخر تک جو ہم نے یہاں نقل کیا شاید عبارت "بخلاف الخ "امام صدر الشريعة كي طرف سے زيادات کے دونوں مسکوں کے در میان درج ہوئی ہے جبیبا کہ حلیہ اور بح کے کلام کا اقتضاہے اسی لئے اسے حلیہ میں ان ہی کی طرف منسوب کیا۔اور خدائے برتر ہی خُوب جاننے والا ہے۔ یہ ذہن نشین رہے۔خادمی

الظنين

احدهما: قال صدرالشريعةوفي الزيادات اذاكان خارج الصلاةولم يطلب وتبهم لايحل له الشروع بالشك فأن القدرة والعجزمشكوك فيها اله فقدالحقه بظن العطاء فكمأ لابجوز التمهم اذاظن العطاء كذلك اذاشك لكن نص في الحلية إن حكم صرة الشك غيرمنصوص عليه في الزيادات  $^2$  اه والذى ذكر في البحر وجعله حاصل الزيادات وغيرها بخالف مافي شرح الوقاية وعبارته وفي الزيادات ان المتيمم المسافر الى أخر مانقلنا في المسألة الثالثة وقال فيها بعد قوله فلايقطع بالشك بخلاف مااذاكان خارج الصلاة الى أخر مانقلناههنافلعل قوله بخلاف الخمدرج من عند الامامربين مسألتى الذيادات على مانقتضيه كلام الحلية والبحر ولذالم يعزه في الحلية الا اليه والله تعالى اعلم هذا ووقع في الخادمي حكاية إن الحاقه بظن العطاء مصحح قال في الدرر قبل طلبه جأز التبيم اختبارة في الهداية وقيل لااختاره في المبسوط [ اه فقال الخادمي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح االو قاية باب التيم مطبع المكتبة الرشيديه وبلي الاما

<sup>2</sup> حلية

<sup>ّ</sup> ورر شرح الغرر باب التيمم مطبع دارالسعادت كامل بير وت ٣٢/١ -

جد جہارم المصحح ان رجاً اعطاء 8 اوشك يعيد والالا <sup>1</sup> اهولم ميں حكاية آيا ہے كہ شك كو ظن عطاسے لاحق كرنا تصحح يافته

المصحح ان رجا اعطاء ه اوشك يعيد والالا 1 اهولم يعزه لاحد ولم اره لمعتمد فالله تعالى اعلم ـ

وثانيهها: قال في المبتغى بالغين مع رفيقه ماء ظن انه يعطيه لايتيم والاتيمم والدقه بظن المنع وهو قضية مافي المنية اذقال ان كان مع رفيقه المنع وهو قضية مافي المنية اذقال ان كان مع رفيقه ماء لايجوزله التيمم قبل ان يسأل عنه اذا كان على غالب ظنه انه يعطيه وقي البرجندى عن الخزانة ان كان غالب ظنه انه يعطيه لايجوزله ان يتيمم قبل الطلب أه وفي جامع الرموزعن البحرالمحيط ان ظنه وجب الطلب والالا أه وهذا مارجحه في الحلية اذقال احتمال الحاق الشك بظن المنع عارجح كمايظهر من توجيه هذا

لن ارتر بی خوب جانے والا ہے۔ (ت)

دوم: بتنی (غین معجم سے) میں فرمایا: "ہم سفر کے پاس پانی ہے اگر گمان ہو کہ وہ دے دے گاتو تیم منہ کرے ورنہ تیم کرے "۔اھ ملی انہوں نے شک کو ظن منع سے لاحق کیا۔ یہی عبارت منیہ کا بھی مقتلی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے: "اگر اس کے رفیق کے پاس پانی ہوتو اس کیلئے اس سے مانگنے سے پہلے تیم جائز نہیں جب کہ اس کا فالب گمان یہ ہو کہ دے دے گا"۔اھ، برجندی میں خزانہ کے قالب گمان یہ ہو کہ دے دے گا"۔اھ، برجندی میں خزانہ کے توالہ سے پہلے اس کیلئے تیم کرنا جائز نہیں "اھ جامع الرموز تو مانگنے سے پہلے اس کیلئے تیم کرنا جائز نہیں "اھ جامع الرموز ورنہ نہیں "اھ جامع الرموز واجب ہے ورنہ نہیں "اھ۔ یہی وہ ہے جے

حلیہ کے میرے نسخ میں "بطن العطاء "لکھا ہوا ہے اقول: بہ سبقت قلم ہے یاکا تبول کی (باقی رصنی آئندہ)

ہے۔ درر میں فرمایا: "مانگنے سے پہلے تیم جائز ہے۔اسی کو ہدارہ

میں اختیار کیا اور کہا گیا: جائز نہیں۔اس کو مبسوط میں اختبار

کیا"اهاس پر خاد می نے لکھا کہ: " تقیح یافتہ یہ ہے کہ اگر دینے کی

اُمید باشک ہو تواعادہ کرے ورنہ نہیں اھ"۔اور اس پر کسی کاحوالیہ

نہ دیا۔نہ ہی میں نے کسی معتمد کے کلام میں اسے یابا، تو خدائے

عه وقع في نسختي الحلية بظن العطاء اقول وهو سب قلم اومن خطأ النساخ

<sup>1</sup> حاشية على الدرر باب التهيم مطبع عثانيه بيروت ص٢٩ 2 لمه:

<sup>2</sup> المبتغي

<sup>3</sup> منية المصلى فصل فى التيمم مكتبه قادريه جامعه نظاميه لامور ص ٣٩

<sup>4</sup> البر جندي فصل في التيمم مطبوعه نولكشور لكھنؤ اله ١٨

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جامع الرموز فصل فى التيمم مكتبه اسلاميه ايران ا/٠٠

حلیہ میں ترجح دی۔ لکھتے ہیں: "شک کو ظن منع سے لاحق کرنے کا حتمال زیادہ راجے ہے، جبیبا کہ اس کی تفصیل کی توجیہ سے ظاہر ہوگا۔اگر چہ صدرالشریعۃ کی شرح و قابہ میں یہ ہے۔ کہ شک کے ساتھ اس کیلئے نماز شروع کرنا جائز نہیں اس لئے کہ قدرت وعجز میں شک ہے اھ"۔ پھر توجہ بول ذکر کی: "یہ کہنا بعید نہ ہوگا کہ اول (یعنی اس کے گمان پر معاملہ کو دائر رکھنا)زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ سفروں میں زیادہ تریمی ہوتا ہے کہ پانی استعال کیلئے نہیں دیاجاتا خصوصًا ایسی جگہوں میں جہاں مانی کم باب ہو تواس بات پر نظر کرتے ہوئے عجز متحقق ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ ملک غیر ، تصرف سے مانع ہے اور قدرت موہوم ہے۔تو تیم کے جواز کیلئے اس قاعدہ سے نمٹک بحاہے جب تک کہ اس کے معارض کوئی الی چزنہ ہوجواس کے مقطعی سے اسے ماہر لائے اور وہ پیر ہے کہ دینے کا گمان ہو"اھ۔ یہ توجیہ فتح القدیرسے ماخوذ ہے۔اس کی عبارت مقامِ اول سے قبل ہم نقل کر آئے اور بدائع سے ماخوذہے۔اس کی

التفصيل وان كان في شرح الوقاية لصدر السريعة انه لايحل له الشروع بالشك فأن القدرة والعجز مشكوك فيهما اله ثم ذكر التوجيه بقوله ولايبعد القول بأن الاول (اى ادارة الامر على ظنه) اوجه لان الماء ليس بمبذول للاستعمال غالبافي الاسفار وخصوصافي مواضع عزته فألعجز متحقق نظرًا الى ذلك ولان ملك الغير حاجزعن التصرف والقدرة موهومة فيصلح التمسك بهذا الاصل مبيحاللتيم مألم يعارضه مايخرجه عن مقتضاه وهوظن دفعه أله وهو ماخوذ عن الفتح وقدمنا نصه قبل المقام الاول وعن البدائع وقدمنا نصه قبل المقام اللول وعن البدائع وقدمنا نصه فيه.

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

وانما صوابه بظن المنع فأن الحاقه بظن العطاء هو الذى فى صدر الشريعة لاخلافه ويتضح الامر بماذكر من التوجيه فأنه يثبت الحاقه بظن المنع كماترى ١٢منه غفرله(م)

خطا صحیح"بظن المنع"بی ہے کوئلہ ظن عطا سے لاحق کرنا یہی تو صدر الشریعة کی شرح میں ہے اس کا مقابل نہیں۔آگے صاحبِ علیہ نے جو توجیہ ذکر کی ہے اس سے معالمہ واضح ہوجاتا ہے اس لئے کہ اس توجیہ سے شک کو ظن منع سے بی لاحق کرنا ثابت ہوتا ہے جیساکہ پیش نظرہے المنے غفرلہ (ت)

1 حليه

اقول: اور یہی رائح بھی ہے۔اوگا اس لئے کہ اس پر اس کی ایک نظیر شاہد ہے وہ بقدر غلوہ (تیر چھیئنے کی دُوری کے برابر)
یانی تلاش کرنے کا مسئلہ ہے۔اس میں سبھی حضرات نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر اسے غالب گمان ہو کہ قریب میں پانی ہے تو تلاش کر ناواجب ہے ورنہ نہیں۔امام قدوری کی مخضر اور ہدایہ میں ہے: "تیم والے پر پانی تلاش کر نالازم نہیں جب اس کاغالب گمان یہ نہ ہو کہ اس کے قریب میں پانی ہے۔اورا گراس کاغالب گمان یہ ہو توجب تک تلاش نہ کر لے میں بانی جائر ہے۔

نہیں "اھ و قامیہ، نقامیہ، اصلاح، کنز، وافی، ملتقی، غرر، تنویر اور نور الایضاح میں ہے: "غلوہ (تیر سیسکنے پر جہال تک پہنچ اتنی دوری) کی مقدار پانی تلاش کرناواجب ہے اگر وہ پانی قریب گمان کرتا ہو ورنہ نہیں "اھ نقامیہ نے اسے مفہومًا

اقول: وهذاهوالراجح اماأولافلانه يشهد به نظيرة مسألة الطلب غلوة فقد نصوا قاطبة فيها انه ان غلب على ظنه قرب الماء وجب الطلب والالا فنى مختصر الامام القدورى والهداية ليس على المتيمم اذالم يغلب على ظنه ان بقربه ماء ان يطلب الماء وان غلب على ظنه ان بقربه ماء ان يطلب الماء الوقاية والنقاية والاصلاح والكنز والوافى والملتقى والغرر والتنويرونور الايضاح يجب طلبه غلوة لوظنه قريباوالافلا أه افهم النقاية وافصح الكل واقرهم الشراح والمحشون قاطبة عه وقدمنافى المسألة الرابعة التنصيص به عن البدائع والسراح الوهاج

سوااس کے کہ جوہرہ میں ہے: عند ابی حنیفة اذاشك وجب علیهالطلب (امام ابو صنیفہ کے نزدیک شک کی صورت میں پانی تلاش کرنااس پر واجب ہے"ار اقول: یہ نقل غریب غرابت میں حدسے متجاوز ہے خصوصًا بلفظِ"عند "ظاہریہ ہے کہ ناقل کے قلم سے یہ"عن" کی تصحیف ہے تو یہ کوئی شاذ سب سے الگ تھلگ روایت ہوگی، اور خدائے برتر ہی خُوب جانے والا ہے ۱۲ منہ دوایت ہوگی، اور خدائے برتر ہی خُوب جانے والا ہے ۱۲ منہ

عه غيران في الجوهرة عند ابي حنيفة اذاشك وجب عليه الطلب ألم اقول وهو نقل غريب متوغل في الاغراب لاسيمابلفظة عند و الظاهر انها تصحيف عن من عند الناسخ فلعلها ان كانت فرواية شاذة فأذة والله تعالى اعلم المنه غفرله (م)

<sup>1</sup> قدوری باب التیم مطبع مجتبائی کان پور ص ۱۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الوقابيه باب التيمم مطبوعه مكتبة الرشيديه وهلى ا/ك٠١

<sup>3</sup> الجومرة النيرة باب السيم مطبع مكتبه امداد يملتان (٢٨،٢٩/١

والجوهرة النيرة والبحر والدر والهندية ايضاً ومثله في مالايحصى فقد اطبقوا على الحاق الشك بظن البعد

واماثانيا: فلانه هو المصرح به فى غيرماكتاب جليل فقد قدمنا نصوص النهاية والخانية وخزانة المفتين والاختيار شرح المختار سالفا\* وذكرنا نصوص المبتغى والمنية والبحر المحيط والخزانة أنفا وخلافه لم يعرف الافى شرح الوقاية.

بلى نسب الحاق الشك بظن العطاء فى الجوهرة الى الصاحبين على خلاف قول الامامر رضى الله تعالى عنهم فقال وجوب الطلب قولهما وعند المنع وتحمل لا يجب لان سؤال ملك الغيرذل عند المنع وتحمل منة عند الدفع وعندهما ان غلب على ظنه انه لا يعطيه لا يجب عليه الطلب ايضا وان شك وجب وتفريع قول ابى حنيفة اذالم يجب الطلب وتيمم قبله اجزأه أو تفريع قولهما فى وجوب الطلب اذاشك وصلى ثم سأله

عبارت ہم نے مقامِ اوّل میں پیش کی۔(ت)

بتایا اور سب لوگول نے صراحةً بیان کیا اور تمام شار حین و مختین نے انہیں برقرار رکھا۔ اور ہم مسلہ چہارم میں بدائع، سرائ وہاج، جوہرہ نیرہ، بحر، در مختار اور ہندیہ سے بھی اس کی تصری پیش کرآئے ہیں۔ اور اس کے مثل بے شار کتا بوں میں ہے توشک کو ظن بُعد سے لاحق کرنے پر سب کا اتفاق موجود ہے۔ (ت) خانیا: اس لئے کہ متعدد جلیلہ میں اسی کی تصریح موجود ہے۔ ہم نہایہ، خانیہ، خزانة المفتین اور اختیار شرح مختار کی عبارتیں بہلے پیش کر چکے اور مبتغی، منیہ، بحر محیط اور خزانہ کی عبارتیں ابھی بیان کیس۔ اور اس کے خلاف سے کہیں آشنائی نہ ہُوئی مگر شرح و قایہ میں۔

بال جوہرہ میں شک کو خلن عطاسے لاحق کرنے کی نسبت صاحبین کی طرف کی ہے برخلافِ قول امام اعظم رضی الله تعالی عنہم۔اس میں لکھا ہے: "مانگناواجب ہے یہ صاحبین کا قول ہے۔امام ابو صنیفہ کے نزدیک واجب نہیں اس لئے کہ غیر کی ملک مانگنے میں ذرّت ہے اگر وہ انکار کردے اور احسان سے زیر بار ہونا ہے اگر وہ نزت ہے اگر وہ انکار کردے اور احسان سے زیر بار ہونا ہے اگر وہ کہ نہیں دے اور صاحبین کے نزدیک بھی اگر اس کا غالب گمان ہو کہ نہیں دے گاتو ہوتو واجب کہ خبیں دے گاتو ہوتو واجب نہ ہواور قبل طلب واجب نہ ہواور قبل طلب میں قول میں قول میں میں قول میں تو ہوگیا۔اور وجوب طلب میں قول صاحبین پر تفریع یہ ہے کہ جب طلب میں قول میں تو ہوگیا۔اور وجوب طلب میں قول

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجوم وة النيرة شرح قدوري باب التيم مكتبه امداديه ملتان ۲۹/۱

واعطاًه وجب عليه الاعادة باتفاقهما وان منعه فعند ابي يوسف صلاته جائزة وعند محمد يعيد وان غلب على ظنه انه يمنعه فصلى ثمر اعطاه توضأ واعاد وان غلب على ظنه الدفع اليه فصلى ثمر سأله فمنعه اعاد عند محمد وعند ابي يوسف لا 1هــ

اقول: قوله فى ظن المنع ثم اعطاه اعاد اى باتفاقهما وان لم يعط لابالاجماع وحاصل قول محمد على ماحكاه انه ان ظن العطاء اوشك اعاد مطلقا اعطى بعد الصلاة اومنع وان ظن المنع فأن اعطى اعاد والالا ومحصوله انه يشترط لجواز التيمم ظن منع لايظهر خلافه وحاصل قول ابي يوسف انه ان اعطى اعاد وان منع لاسواء ظن عطاء اومنع اوشك

کی صورت ہو اور نماز پڑھ لے پھر مانگے اور وہ دے دے تو باتفاق صاحبین اس پر اعادہ واجب ہے اور اگر نہ دے تو امام ابویوسف کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہے۔ اور امام محمد کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہے۔ اور امام محمد کے نزدیک اسے اعادہ کرنا ہے۔ اور اگر اس کا غالب گمان ہو کہ نہیں دے گاتواس نے نماز پڑھ لی پھر اس نے دے دیا تو وضو کرے اور نماز لوٹائے۔ اور اگر دینے کا غالب گمان رہا ہو اس وقت اس نے نماز ( تیم سے) پڑھ لی پھر مانگااس نے نہ دیا تو امام محمد کے نزدیک اسے اعادہ کرنا ہے اور امام ابویوسف کے نزدیک اسے اعادہ کرنا ہے اور امام ابویوسف کے نزدیک اسے اعادہ کرنا ہے اور امام ابویوسف کے نزدیک اسے اعادہ کرنا ہے اور امام ابویوسف کے نزدیک اعادہ نہیں "اھ (ت)

اقول: ظن منع میں ان کی عبارت "پھر اس نے دے دیا تواعادہ کرے "کا معنی یہ ہے کہ باتفاقِ صاحبین اس کا حکم اعادہ ہے اور اگر نہ دیا تو بالاجماع اعادہ نہیں۔اور حکایت جوہرہ کے مطابق قول المام محمد کا حاصل یہ ہے کہ اگر اسے عطا کا گمان یا شک ہو تو مطلقا اعادہ کرنا ہے بعد نماز دے دے اعادہ کرے اور اگر منع کا ظن رہا ہو تو اگر بعد نماز دے دے اعادہ کرے ورنہ نہیں۔اور اس کا محصول یہ ہے کہ وہ جواز سیم کیلئے ایسے طن منع کی شرط لگاتے ہیں جس کے خلاف بعد میں ظاہر نہ ہو۔اور المام ابو یوسف کے قول کا حاصل یہ ہے کہ بعد نماز اگر دے دے تو نہیں پہلے خواہ دینے کا ظن رہا ہو یانہ دیے اور اگر نہ دے تو نہیں پہلے خواہ دینے کا ظن رہا ہو یانہ دیے اور اگر نہ دے تو نہیں پہلے خواہ دینے کا ظن رہا ہو یانہ دیے کا، باشک رہا ہو۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجوم رة النيرة شرح قدوري باب التيمم مكتبه امداديه ملتان ۲۹/۱

جوہرہ کے بیان پر چند کلام ہے: اول: طلب واجب ہونے کا حکم یہ تھاکہ اس سے پہلے تیم کفایت نہ کرے جیسا کہ قولِ امام کی تفریع میں لکھا کہ "جب طلب واجب نہ ہو تیم ہوجائے گا"۔ ہم تعریف رضوی کی شرح کے افادہ پنجم میں ان کی سراج اور جوہرہ سے نقل کرآئے ہیں کہ جہاں طلب واجب ہو اور طلب نہ کرے تو تیم جائز نہیں اگرچہ بعد میں پانی نہ ملے تو اس کے پیش نظر صورتِ شک میں وجوب طلب صرف اس قول پر ظاہر ہے جو انہوں نے امام محمد سے حکایت کیا امام ابویوسف کے قول پر ظاہر نہیں۔

مگریه که اس شخفین پر بنیاد رکھیں جس کا ہم بتوفیق خدائے برتر اظہار کریں گے که یہاں پر وجوب کا وہ معنی نہیں جو وہاں پر ہے۔اور اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ تیم باطل ہوگا جب دینے کا گمان یا شک رہا ہو اور پانی نہ پہلے طلب کیا ہو نہ بعد میں۔اور خدائے برتر ہی خُوب جاننے والا ہے۔

دوم: امام محمہ سے اس حکایت کا لازم بلکہ صریح جیسا کہ معلوم ہوا، یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر دیکھا اور دینے کا گمان یا شک ہوا تو بعد میں دینے، نہ دینے پر پچھ موقوف رہے بغیرا بھی اس کی نماز باطل ہو گئی۔ اس لئے کہ جس چیز کی موجود گی تیم سے مانع ہو اس کا حدوث تیم کا ناقش ہوگا۔ جیسا کہ بدائع، بحر، در مخار وغیر ہامیں ہے۔ اور یہ جیسا کہ معلوم ہوا، امام محمد سے ایک نادر روایت ہے اور ہم پہلے اس پر بحث کر چکے ہیں۔ اس روایت میں یاتو تاویل

وفيه اولا(۱) قد كان حكم وجوب الطلب ان لا يجزئ التيمم قبله كماقال في تفريع قول الامام انه لمالم يجب اجزأه وقدمنا في الافادة الخامسة من شرح الحد الرضوى عن سراجه وجوهرته انه حيث وجب الطلب ولم يطلب لم يجزوان لم يجدبعدفعلي هذا انما يظهر وجوب الطلب في الشك على ماحكي عن محمد لاعلى قول الى يوسف.

الا ان يبنى على التحقيق الذى نبديه بتوفيق الله ان الوجوب ههناً على غيرحد الوجوب ثمه وتكون الثمرة البطلان اذاظن العطاء اوشك ولم يسأل قبل ولابعد والله تعالى اعلم ــ

وثانيا: لازم (٢) هذا المحكى عن محمد بل صريحه كماعلمت ان لورأى فى الصلاة وظن العطاء اوشك بطلت صلاته من دون توقف على منح اومنع بعدلان مامنع (٣) وجودة التيمم نقضه حدوثه كمافى البدائع والبحر والدر وغيرها وهذه كماعلمت رواية نادرة عن محمد وقد السلفنا البحث علمها وانها

مؤولة اومهجورة ـ

اقول:(۱) والتأويل لايتمشى هنا لتصريحه بعدم الالتفات لمايظهر بعد فلم يبق الاالهجر-

وثالثا: (٢) بل تلك النادرة ايضابهفهومهاان هذااذاظن العطاء لا اذاشك تخالف هذه الحكاية البسوية بين ظن الاعطاء والشك

ورابعا: (٣) ينافيه مامر عن الاختيار من قياس قول محمد المعتبر فيه ظن الاعطاء فقط ويناقضه صريحا مامر عن النهاية ان المذهب الغير المنقول فيه خلاف بين اصحابنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم الا في الايضاح هو قصر الوجوب على ظن الاعطاء والخلاف الذي في الايضاح وغيره هو عدم الوجوب عند الامام مطلقاً فليس عند احد من الفريقين تسوية ظن العطاء والشك عند محمد ولاعند ابي يوسف فتبصر ولله الحمد.

وامّا ثالثا: فاقول: وبالله التوفيق وهو الحل على وجه التحقيق اذا(٣) كان شيئ ظاهرا وخلافه محتملا لاعن

کی جائے یا یہ روایت مجور و متر وک ہے۔ (ت)

اقول: اور یہاں تاویل نہیں چل سکتی اس لئے کہ وہ صراحت

کررہے ہیں کہ اس کی طرف کچھ النفات نہیں جو بعد میں ظاہر

ہوتو یہی رہ گیا کہ یہاں یہ روایت مجور و متر وک ہو۔

سوم: بلکہ وہ نادر روایت بھی اپنے مفہوم سے ظنِ عطا اور
شک میں برابری بتانے والی اس حکایت کی مخالفت کررہی

ہے کہ یہ اس وقت ہے جب عطاکا گمان ہو اس وقت نہیں

چہارم: اس کے منافی وہ بھی ہے جو اختیار کے حوالہ سے قول المام محمد کا قیاس بیان ہوا کہ اس میں صرف ظن عطاکا اعتبار ہے۔ اور صراحة اس کے مناقض وہ ہے جو نہایہ کے حوالہ سے بیان ہوا کہ مذہب جس میں سوائے الیفناح کے کسی سے بھی ہمارے تینوں اصحاب رضی الله تعالی عنہم کے در میان کوئی اختلاف منقول نہیں، یہ ہے کہ وجوب طلب صرف ظن عطا میں محدود ہے۔ اور الیفناح وغیرہ میں جو خلاف منقول ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مطلقاً وجوب نہیں۔ تو فریقین میں سے کسی کے نزدیک بھی ظن عطااور شک کونہ فریقین میں سے کسی کے نزدیک بھی ظن عطااور شک کونہ امام موروب نہیں۔ تو المام محمد کے نزدیک برابر بتایا گیا نہ امام ابویوسف کے نزدیک۔ تواسے نگاہ بصیرت سے دیھنا چاہئے۔ اور خدا بی کیلئے دریک۔ تواسے نگاہ بصیرت سے دیھنا چاہئے۔ اور خدا بی کیلئے حد ہے۔ (ت)

ظالاً: فاقول: وبالله التوفيق، (ميس كهتا بهول، اور خدابى سي توفق منه) اور بطور تحقيق يبى حل بهى مهدجب كوئى جيزظام مواوراس كے

خلاف کااحتمال بلادلیل ہو تو یہ اس ظاہر کے معارض نہ ہوگا تو اس ظام میں شک نہ واقع ہوگا اس لئے کہ طرفین برابر نہیں۔علما نے علم کلام میں تصریح فرمائی ہے کہ"اخمال ملادلیل یقین تبمعنی اعم کے منافی نہیں "تو ظن کے منافی کسے ہوگا۔اور عطامیں شک نہ ہوگامگر اسی وقت حب کہ جانب عطا کو کسی دلیل سے ترجیح حاصل نہ ہوسکے تو جانب عطامحمل بلادلیل رہ جائے گی تواس سے اُس عجز میں شک نہ پیدا ہوگا جس کاظام معلوم ہے بخلاف اس صورت کے جب عطاکا ظن ہواس لئے کہ یہ ایک دلیل سے ہےاور یہ لازمیام ہے تو ظامر ،ظامر کے معارض ہو جائے گااور عجز مشکوک رہے گا تو تیمّم کی شرط متحقق نہ ہوسکے گی۔اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو مانی کے قریب ہونے کاشک ہو کہ اس کا پیشک اس کے عجز کو مشکوک نہیں بنادیتا یہاں تک کہ مانی تلاش کئے بغیراس کیلئے تیمؓ روا ہے اور اس کیلئے روا نہیں جسے پانی کے قریب ہونے کا گمان ہو جبیبا کہ پہلے بیان ہوا۔اس شخقیق سے صدر الشریعة کے اس کلام کا روش جواب عمال ہو گیا کہ " قدرت وعجز دونوں میں شک ہے'۔'اور واضح ہو گیا کہ ایساشک ظہور عجز کے معارض نہیں۔ تواس شک کو نظر انداز کرنا اور ظن منع سے لاحق کرنالازم ہے۔اور خداہی کیلئے حمد ہے پھر میں نے چند راتوں کے بعد اپنی اس تعلیل کی تصدیق امام ملک العلماء کے کلام میں دیکھی جبیبا کہ مسکلہ ہشتم کے اواخر میں آرہا ہے۔ اور خداہی کیلئے حمد ہے۔(ت)

دليل لم يعارضه فلايقع الشك في ذلك الظاهر لعدم استواء الطرفين فقد نصوا في علم الكلام ان الاحتمال لاعن دليل لاينافي البقين بالبعني الاعم فكيف ينافي الظِّن والشك في العطاء لایکون الا اذالم بترجح جأنبه بدلیل فیبقی محتملا لاعن دليل فلايورث الشك في العجز البعلوم الظاهر يخلاف ظن العطاء فأنه عن دليل ولايد فبعارض الظاهر الظاهر ويبقى العجز مشكوكا فلايتحقق شرط التسم وذلك كمن شك في قرب الهاء فإن شكه هذا لايجعل العجز مشكوكا حتى ساغ له التسمم بلاطلب ولم يسغ لبن ظن القرب كبأتقدم فظهر (١) به الجواب الساطع عن قول صدر الشريعة ان القدرة والعجز مشكوك فيهما أوتبين أن مثل الشك لايعارض ظهورالعجز فوجب طرحه والحاقه بظن المنع ولله الحيد ثم يعد بضع ليالي رأيت تصديق تعليلي هذا في كلام الامام ملك العلماء كماياتي اواخر البسألة الثامنة ولله الحمدر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الوقاليه باب التيم مكتبة الرشيدييه وبلى الم

مسله کے : شرح تعریف رضوی کے افادہ پنجم میں گزرا کہ یہاں اعتبار واقع کا ہے اگر اسے ظن غالب تھا کہ نہ دے گا (یاشک تھا) اور اس نے تیم سے پڑھ لی بعدہ، اس نے پانی دے دیا (بطور خو دخواہ) اس کے مائے سے تو نماز عمانہ ہوئی اعادہ کرے اور اگر ظن غالب تھا کہ دے دے گا اور (خلافِ حکم کرکے) اس نے نہ مانگا اور تیم سے پڑھ لی بعد کو مانگا اور اس نے نہ دیا تو نماز عمانہ ہوگئ شرح و قابیہ کی عبارت وہیں گزری اور دیگر عبارات قوانین میں آئیں گی اِن شاء الله تعالی ہاں اگر اس نے نہ اول مانگا نہ بعد کو کہ منع وعطاکا حال کھاتا۔

اقول: نه ظن عطائی صورت میں اُس نے پانی خرچ کرلیا یا پھینک دیانہ شک یا ظن منع کی حالت میں اس نے بعد نماز ہے انکار سابق دے دیا توالبتہ اس کے ظن کااعتبار ہے اگر ظن عطائھا نماز نہ ہوئی ور نہ ہو گئی،

عدا ولد عزیز مولوی مصطفی رضاخان سلّم ذوالحبال ورقاه الی مدارج الکمال نے یہاں ایک تقیید دحسن کا مشورہ دیا کہ صاحب آب کے پاس اس وقت کے بعد نیا پانی اور نہ آگیا ہو ور نہ آب کثیر میں سے دے دینا اُس ظن وشک کو کہ قلت آب کی حالت میں تھا دفع نہ کرے گاوکان ذلك عند تبدیض الرسالة للطبع فی ۱۲ من المحرم الحرام الحسال و لله الحمد (اوریہ مشورہ طباعت كيك رسالے كی تیاری کے وقت ۱۳۳۷ه ماہ محرم كی ۱۲ تاریخ کو دیا اور حمدالله تعالی بی كیلئے ہے۔ ت)

اقول: یہ قید ضرور قابلِ لحاظ ہے اگرچہ کتابوں میں نظر سے نہ گزری کہ علما نے اُسی حالتِ موجودہ پر کلام فرمایا اور یہاں یوں تفصیل مناسب کہ اگر وہ ۲ ظن منع بر بنائے قلت آب تھا تو بعد کثرت دینا اس کا تخطیہ نہ کرے گا اور اگر اور وجوہ سے تھا مثلاً صاحبِ آب سے مناسب کہ اگر وہ ۲ ظن منع بر بنائے قلت آب تھا تو بعد کثرت دینا اس کا تخطیہ نام ہوگی کہالایخی والله تعالی اعلم فلیو اجع ولیحدد کامنہ (جیسا کہ مخفی نہیں اور الله تعالی خوب جانتا ہے تو اس کی مراجعت اور وضاحت کرلی جائے۔ت) (م)

ہے۔ ۲ آیااسی مشورہ ولد عزیز کے قیاس پریہاں بھی کہا جائے کہ اگریہ نہ دینااس بناپر ہو کہ اتنی دیر میں پانی اس کے پاس خرچ ہو کر کم رہ گبا تو یہ منع اس ظنّ عطالی خطانہ بتائے گا۔

اقول: یہاں اصور تیں ہیں اگریہ خرج ہوجانا اس طور پر ہو کہ اس سے پہلے کسی نے مانگا سے دے دیا اب کم رہ گیا منع کردیا تو بے شک اس ظن کی خطا ثابت نہ ہوگی ظاہراً اعادہ نماز چاہئے اور اگر خود اس نے اپنی حاجت میں خرج کیا تواب نہ دینااُس ظن کارَد کرے گا کہ اتنا تو اُس خن کی خطا ثابت نہ ہوگی ظاہراً اعادہ نماز چاہئے اور اگر خود اس نے اپنی حاجت میں خرج کیا تواب نہ دینااُس ظن کارَد کرے گا کہ اتنا تو اُس خود در کار تھا اور جو باتی رہااُس سے انکار ہے فلیو اجع ولید سود ۱۲ منه غفرلہ (تواس کی مراجعت اور وضاحت کرلی جائے۔ت) (م)

اس لئے کہ وہ ظنِّ عطائے باعث پانی پر بظامر قادر تھااور اس ظن کی غلطی واضح نہ ہوئی تواس کواسی پر عمل کرنا ہے کیوں کہ حقیقت تک رسائی فوت ہو گئی۔(ت) لانه بظن العطاء كان قادرا فى الظاهر على الماء ولم يتبين غلط هذا الظن فيعمل به لفوت درك الحقيقة ـ

## حلیہ میں ہے:

ظن ہی ملحوظ ہوتا ہے کچھ اور نہیں جبکہ اس ظن کی حقیقت منکشف نہ کرلی ہو۔ پھر جب تحقیق ہوجائے اور معالمہ اس ظن کے برخلاف ظاہر ہوتو جو ظاہر ہوائی کے مطابق حال ہوگا اھ اس پر انہوں نے بدائع اور کافی کی عبار توں سے شہادت پیش کی ہے۔ سوال کو جواب لا کر طویل گفتگو کی ہے۔ سوال کا حاصل یہ ہے کہ کبھی ایباہوگا کہ اس کا گمان درست ہواور پانی والے کی رائے بدل جائے تو اس کے گمان کی خطاظاہر نہ ہوگی جواب کا حاصل یہ ہے کہ اصل نہ بدلنا ہے اور ظن میں کبھی خطا بھی ہوتی ہے۔ سوال میں پچھ نصوصِ مذہب سے استشاد خطا بھی ہوتی ہے۔ سوال میں پچھ نصوصِ مذہب سے استشاد کیا ہے کہ "اگر اس کے پاس کوئی ایبا ہو جس سے پانی کے بارے میں دریافت کرسے تو اس سے دریافت کیا،اس نے نہ بارے میں دریافت کرسے تو اس سے دریافت کیا،اس نے نہ بارے میں دریافت کرسے تو اس سے دریافت کیا،اس نے نہ بارے میں جا تھا اور اس نے نہ تایا،واقف نہ ہوگیا تو اسی جبکہ اس بعد میں دینے سے دو میابق میں جبکہ اس بعد میں دینے سے دو میابق میں دینے سے دو میابق میں دینے سے دو میابق میں دینے سے دو میابق

انها يكون الهلحوظ ظناليس غيرعند عدم الاستكشاف له فأذا وجد وظهر الامر بخلافكان الحال على مأظهر أه واستشهد له بعبارات البدائع والكافى ثم اطأل رحبه الله تعالى بابداء سؤال ودفعه حاصل السؤال قديكون ظنه مصيبا ويتبدل رأى صاحب الهاء فلايظهر خطاء ظنه وحاصل الجواب ان الاصل عدم التبدل والظن ربها يخطئ واستشهد في السؤال بنصوص في المنهب انه ان كان بحضرته من يسأله عن الهاء فسأله فلم يخبره فتيمم وصلى ثم اخبره به لااعادة عليه أه اى فلم يكن بالاخبار اللاحق عالها في السابق حين سأله فلم يخبره فكذا الايكون بالعطاء اللاحق قادرا في السابق حين ظن منعه وافاد الجواب انه فعل مافي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حليه

<sup>2</sup> حليه

وسعه قبل الفعل فيقع جائزادفعاً للحرج فلاينقلب غيرجائز قال وبعبارة اخرى انه اذا ابى تأكد العجز فلاتعتبر القدرة بعد ذلك ذكره في الولوالجية ولانه متعنت ولاقول للمتعنت بخلاف مانحن فيه فانه لم يستفرغ الوسع بالاستكشاف 1

اقول: اغفل السؤال نصوصاً في المذهب ثبه موافقة في الصورة لماهنا وهي انه ان كان (۱) عنده من يسأله فلم يسأله وصلى ثم سأله فاخبره بماء قريب بطلت صلاته كماقدمنا في نمرة عن المحيط ومثله في البدائع والتبين والدر وغيرها فعلمه ان هذا ممن يسأل هناعن حال الماء كظنه العطاء في هذه المسألة وترك السؤال كمثله فيها والاخبار اللاحق كالعطاء اللاحق فتبطل صلاته كمابطلت ثم هذا۔

وقاله اذا الى اى عن الإخبار اقال: يشمل (٢)

گی"۔اھ (ت)

اقول: وہاں کچھ نصوصِ مذہب اور سے جو یہاں والی صورت کے موافق سے انہیں سوال میں چھوڑ دیا وہ یہ کہ اگر اس کے پاس ایسا شخص ہو جس سے دریافت کرسے اور دریافت نہ کیا، نماز پڑھ لی، پھر اس سے بُوچھا۔اس نے قریب میں پانی بتایا تو اس کی نماز باطل ہو گئ۔ جیسا کہ ہم نے نمبر ۱۵ امیں محیط سے نقل کردہ حلیہ کی عبارت پیش کی۔اسی کے مثل ہدائع، تبیین، در مخار وغیر ہا میں بھی ہونا کہ یہ شخص ایسا ہے جس سے پانی کے بھی ہونا کہ یہ شخص ایسا ہے جس سے پانی کے بھی ہونا کہ یہ شخص ایسا ہے جس سے پانی کے بیرے میں یہاں دریافت کیا جاسختا ہے ایسابی ہے جسے اس مسئلہ بارے میں یہاں دریافت کیا جاسختا ہے ایسابی ہے جسے یہاں سوال نہ کرنااور بعد میں بتاناایسابی ہے جسے یہاں بعد میں دیناتو یہاں بھی اس کی نماز باطل ہو گئی جیسے وہاں باطل ہُوئی۔ (ت) صاحبِ حلیہ کی عبارت "اذا ابٰی" (جب انکار کرے) یعنی بتانے سے انکار کرے ۔ اقول: یہ اس

میں جبکہ اسے نہ دینے کا گمان تھا، قادر نہ ہو گیا۔اور جواب سے یہ

متفاد ہوا کہ اس نے عمل سے پہلے جو کچھ اس کے بس میں تھا کرلیا

تو د فع حرج کے پیش نظر وہ حائز ہی واقع ہوگا پھر ناحائز میں تبدیل

نہ ہوگا۔فرماتے ہیں: بعبارت دیگر"اس نے جب انکار کردیا تو عجز

مؤکد ہوگیا پھر اس کے بعد قدرت ہونے کا اعتبار نہیں۔اسے

ولوالحیہ میں ذکر کیا ہے۔اوراس لئے کہ وہ تشدّد. برتنے والا ہے اور السے شخص کی بات کا عتبار نہیں، بخلاف ہمارے زیر بحث صورت

کے کہ اس نے دریافت کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف نہ

<sup>1</sup> حليه

مااذا سأله

صورت کو بھی شامل ہے جب اس سے سوال کرے اور وہ سُن کر خاموش رہے۔ کیونکہ اس پر علماء کابہ قول صادق ہے ۔ کہ "اس نے نہ بتایا"اسے حلیہ میں انکار سے اس لئے تعبیر کما کہ ضرورت کے وقت سکوت عرفاً انکار ہی ہے۔اور علمانے یہاں بھی مسکلہ انکار کی صراحت فرمائی ہے کہ اگراس نے قبل نماز اس سے مانگا،اس نے انکار کیا پھر بعد نماز اسے دے دیا تواس کی نماز پُوری ہو گئی۔اور انکار کے بعد دینے کا کوئی اعتبار نہیں۔(ت)صاحب حلیہ نے فرمایا وہ تشدد برتنے والا ہے اسے انہوں نے بدائع سے لیا ہے۔اس پر مجھے کلام ہے فاقول یہ متعین اور ثابت نہیں۔ہو سکتا ہے اس وقت بھُول گیا ہو پھراسے بادآ باہو جہاں تک ہوسکے مسلمان کی حالت کوصلاح ودرستی ہی پر محمول کیا جائے گا۔اور خدائے برتر خوب حاننے والا ہے۔صاحب حلیہ لکھتے ہیں: بندہ ضعیف کے ذہن میں بیہ آ بااور اُسے رقم کیا پھر کچھ عرصہ بعد دیکھا کہ صدرالشریعة اس کی نصر کے کر چکے ہیں جو ہم نے ان دونوں مسکوں میں حکم بیان کیااور اس کی علت بھی بتا چکے ہیں اس صورت میں جب کہ خُنّ عطاکے ہاوجود نمازیُوری کرلی پھر مانگا اور اس نے دے دیا۔ تواس پر ہماراان کا توارد ہو گیااھ۔ (ت)

اقول: یہ سبقتِ قلم ہے۔ صدر الشریعۃ نے علت صرف اس صورت میں بیان کی ہے جب اس نے مانگا اور اس نے انکار کردیا۔ فرماتے ہیں: اس لئے فسمع وسكت لانه صادق عليه قولهم لم يخبرة وانما عبره عنه في الحلية بالإباء لان السكوت عند الحاجة اباء عرفا وقد صرحوا بهسألة الاباء ههنا ايضا انه ان سأله قبل الصلاة فأي ثم اعطاه بعدها فقد تبت ولاعبرة بالبنح بعد المنع وماقال انه متعنت وقد اخذه عن البدائع فأقول: هذا (۱) غيرمتعين ولاثابت فقدينسي ثم يتذكر وحال البسلم تحمل على الصلاح مهما امكن والله تعالى اعلم قال ثم بعد برهة من ظهور هذا للعبد الضعيف وتسطيرة رأيت صدر الشريعة قدصرح بماذكرنا من الحكم في هاتين البسألتين وبعلته فيما لواتم الصلاة مع ظن العطاء ثم سأله فاعطاه فتواردنا على ذلك أهد

اقول: (٢)هوسبق قلم بل انما ذكر العلة فيما اذاسأله فأبي قال لانه ظهر ان ظنه

حليه

کہ ظاہر ہوگیا کہ اس کا گمان غلط تھا اھ (تو عبارت حلیہ میں "شم سأله فاعطاہ" کی جگه "شم سأله فابی " ہونا چاہئے) اور بیر اس کی نظیر ہے جو عبارت حلیہ میں گزرا کہ شک کو "عطا" کے غلبہ ظن سے لاحق کرنا زیادہ رائح ہے۔ صحیح " منع " ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ (ت)

كان خطاً 1 اهوهذا نظيرماسبق ان الحاق الشك بغلبة الظن للعطاء ارجح وانما صوابه المنع كمامر.

حیمیہ: نماز کے بعد وہ دیناجس سے مطلقاً نماز اعادہ کرنی ہوتی ہےا گرچہ مصلی کو ظن منع ہو کونسا ہےاور وقت نماز گزر جانے کے بعد دینا بھی بیہ اثر رکھتا ہے یانہیں،اس کابیان مسکلہ نہم میں آتا ہے و بالله التوفیق۔

مسكه ٨: امام محقق على الاطلاق سے مسله مشم میں گزراكه پانی پر قدرت تین ٣ طرح موتی ہے:

اقال: خوداینی ملک میں ہو۔اقول: یعنی حاجتِ ضروریہے فارغ اور استعال پر قدرت توم جگه شرط ہے۔

ووم: اگر بخاہے تو قیمت پر قادر ہو۔اقول: لینی اُنہیں وجوہ پر کہ گزریں کہ قیمت مثل سے بہت زیادہ نہ مانکے اور قیمت اس کے یاس حاضر نہیں تواُدھار دینے پر راضی ہو۔

. سوم: اباحت اقول: یه مصدر منی للمفعول بے یعنی پانی کا مباح ہوناخواہ باباحتِ اصلیہ جیسے بارش ودریاکا پانی یا کسی کے وقف کیے سے یا بلاوقف عام لوگوں یا کسی خاص قوم کیلئے جن میں یہ واخل ہے مالک نے طہارت کیلئے مباح کیا ہوا گراسے طہارت درکار ہے مالک خاص اس شخص کو مباح کرے۔ مم اقول: دو اصور تیں قدرت کی اور ہیں:

چہارم: ہبہ کہ تملیک بلاعوض ہے بخلاف اباحت کہ شئے ملک مالک ہی پر رہتی ہے اُس کی اجازت سے صرف کی جاتی ہے۔ پنجم: مالک کا وعدہ کرنا کہ میں تخفے پانی دوں گا یہاں تک کہ ائمہ ثلثہ رضی الله تعالی عنہم کے مذہب میں انتظار لازم ہے اگرچہ وقت نکل جائے کہ وعدہ میں ظاہر وفاہے اور پانی پر قدرت اباحت سے بھی حاصل توظاہرًا قادر ہے لہذا تیمّ جائز نہیں اس کاذکر نمبر ۹۰ میں گزرااور با تباع امام زفر حکم یہ ہے کہ جب وقت جاتا دیکھے تیمّ کرکے پڑھ لے جیسا کہ نمبر ۹۱ میں گزرا۔

Page 77 of 761

<sup>1</sup> شرح الوقاميه، باب التيمم ١/١٠٣ شرح

اب يهال چند ضروري تنبيهات بين:

تعبیہ اوّل: وہ اوعدہ کہ پانی نہ رہنے کے بعد ہو معتبر نہیں مثلاً نماز میں اس نے کسی کے پاس پانی دیکھا اور دینے کا ظن غالب نہ ہُوا نماز پُوری کی اس کے بعد مانگا اس نے کہا میرے پاس پانی تھا تو مگر خرچ ہو گیاا گرائس وقت ما تکتے میں ضرور دیتا تواس وعدہ کا اعتبار نہیں نماز ہو گئی اور اگر نماز سے پہلے دیکھا اور دینے کا ظن غالب نہ ہوا اور تیم پہلے کرچکا تھا یا اب کرلیا پھر مانگا تواس نے وہی جواب دیا کہ اب نہ رہائس وقت ما تکتے تو دے دیتا اس وعدے سے بھی وہ تیم نہ جائے گائسی سے نماز پڑھے بہی اصح ہے کہ نہ رہنے کے بعد وعدہ اس پر دلیل نہیں کہ دے بھی دیتا، شے موجود ہوتے وقت وعدہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینا منظور ہے اور نہ رہنے کے بعد نہ دینے والا بھی یہ کیوں کیے کہ میں نہ دیتا بلکہ مفت کرم داشتن ہے کہ ہوتا تو ضرور دیتا، بحرالرائق میں ہے:

فى المجتلى رأى فى صلاته ماء فى يد غيرة ثمر ذهب منه قبل الفراغ فسأله فقال لوسألتنى لاعطيتك فلااعادة عليه وان كانت العدة قبل الشروع يعيد لوقوع الشك فى صحة الشروع والاصح انه لا يعيد لان العدة بعد الذهاب لاتدل على الاعطاء قبله أاه

اقول: هذا الفرع يحتاج له الشرح وقد تبين مماصورناه فقوله ثم ذهب منه اى الماء من صاحبه بانفاقه مثلا قبل الفراغ لهذا من صلاته فسأله بعد صلاته فقال نفد ولوسألتني قبل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق باب التثيم مكتبه الحيجايم سعيد كمپنى كراچي ا/١٩٢

العطيتك قوله وان كانت العدة قبل الشروع، اقول: تصويرة بصورتين ذكرناهما انه تيمم ثم رأى اورأى ثم تيمم ثم سأله بعد حين فقال انفقت ولوسألت لاعطيت وليس المراد انه رأى فسأل فأجاب فتيمم لانه تيمم صحيح قطعاً لوقوعه بعد ظهور العجز عن الماء بخلاف تينك الصورتين ففيهما قيل ليس له ان يصلى بذلك التيمم بل ففيهما قيل ليس له ان يصلى بذلك التيمم بل يتيمم ثانيا ولوصلى بالاول يعيد لوقوع الشك في صحة الشروع به في الصلاة لانه ان لم يظهر بوعدة الشك في بقاء التيمم فلم يصح له الشروع بطهارة الشك في بقاء التيمم فلم يصح له الشروع بطهارة مشكوكة بخلاف ماذا رأى في الصلاة لان الشروع بطهارة صح باليقين فلايزول الابمثله والاصح انه لايعيد مصح باليقين فلايزول الابمثله والاصح انه لايعيد قباله الماء ال

اقول: لماقررنا من ان الشحيح ايضاً لايثقل عليه مثل هذا الوعد فأذالم يترجح به جأنب العطاء كان وجودة وعدمه سواء فلم يورث شكافى العجز كماقدمنا تحقيقه أخر المسألة السادسة فهذا مايتعلق بشرحه ولابأس بالتنبيه على نكت.

بعد مانگا۔ تواس نے کہا: ختم ہو گیا،اور پہلے اگر تم نے مجھ سے مانگا ہوتا، توتم کومیں دے دیتا۔ قولہ اورا گروعدہ نمازشر وع کرنے سے پہلے ہوا۔ اقول: اس کی تصویر دو مصور توں میں ہے جو ہم نے بان کیں (۱) اس نے تیم کر لیا پھر دیکھا (۲) ما دیکھنے کے بعد تیم کر لیا پھر اس سے کچھ دیر بعد مانگا تواس نے کہا: میں نے خرچ کردیاا گر تم نے مانگا ہوتا تو دے دیتا۔ یہ مراد نہیں کہ اس نے دکھتے ہی مانگا،اس نے وہ جواب دیا،اس نے اب تیمّم کیا۔اس لئے کہ یہ تیم تو قطعًا صحیح ہے اس لئے کہ یہ یانی سے بجز ظاہر ہونے کے بعد ہوا ہے بخلاف اُن دونوں صور توں کے کہ ان ہی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کیلئے اس تیم سے نمازیڑ ھنا جائز نہیں بلکہ دویارہ تیمّ کرے گا۔اور اگر پہلے تیم سے نمازیڑھ لی تواعادہ کرےاس لئے کہ اس تیمّ سے نماز نثر وع کرنے کی صحت میں شک واقع ہو گیا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے وعدہ سے قدرت بروئے ظہور نہ لاسکا تو کم از کم عجز میں شک پیدا کرنے سے قاصر نہ رہااس طرح بقائے ۔ تیم میں شک واقع ہو گیا تو مشکوک طہارت سے نماز شر وع کرنا اس کیلئے جائز نہ ہوا بخلاف اس صورت کے جب اندرون نمازیانی دیکھا ہواس لئے کہ نثر وع ہالیقین صحیح ہوا ہے تواس کازوال بھی ولیں ہی چز سے ہوگا۔اور اصح یہ ہے کہ اسے اعادہ نہیں کرنا ہے اس لئے کہ ختم ہونے کے بعد وعدہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ پہلے

اقول: اس کی وجہ وہ ہے جس کی ہم نے تقریر کی کہ بخیل کے لئے بھی ایسا وعدہ کرنا کوئی مشکل اور گراں نہیں توجب اس وعدہ سے حانب عطا کو ترجع نہ ملی تواس کا ہونا، نہ ہونا

برابر ہے اس لئے یہ عجز میں کوئی شک نہ لاسکا جیسا کہ ہم مسلہ ششم کے آخر میں اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ یہ کلام تو شرح سے متعلق تھا، اب کچھ نکات پر تنبیہ کردی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (ت)

فاقول: نکته اولی: اسے "وعده" کے نام سے ذکر کرنا مشاکله کی وجہ سے ہے ورنہ وعدہ تو مستقبل کیلئے ہوتا ہے۔

کتہ دوم: صورتِ مسکلہ میں جو کہا گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اتفاقاً ہے۔ ورنہ اگر پانی واقع میں ختم نہ ہُوا اور اس نے ہے جواب دے کر بہانہ کیا تو بھی حکم یہی ہے بلکہ درجہ اولی ہے حکم ہوگا۔اس لئے کہ بہ برتر انکارو منع ہے۔

کلتہ سوم: میرے نزدیک دونوں صورتوں میں عدم ظنِ عطا کی قید لگانا ضروری ہے جیسا کہ میں نے تصویر مسئلہ میں کہا۔اس کئے کہ جب عطاکا گمان ہواور اس کے خلاف ظاہر نہ ہو تو یہ تیم اور نماز کی صحت سے مانع ہے جیسا کہ گزرااور آئندہ بھی آئے گااور اس وعدہ سے اس گمان کی اگر موافقت ظاہر نہ ہوئی تواس کی مخالفت بھی بدرجہ اولی ظاہر نہ ہوئی اس لئے نماز کو اعادہ واجب ہوگا۔اور خدائے برتر خُوب جانے والا

فأقول اولا: كان تسميته وعد اللمشاكلة والا فألوعد للمستقبل\_

وثانيا: التصوير بنهاب الماء خرج وفاقا والا(۱) فالحكم كذلك لولم ينهب واحتال بهذا الجواب بل بالاولى لانه منع اشنع

وثانثا: لابد عندى من التقييد بعدم ظن العطاء فى الوجهين كمأفعلت لان ظن العطاء اذالم يظهر خلافه يمنع صحة التيمم والصلاة كمامر ويأتى وبهذا الوعدان لم يظهر وفاقه لم يظهر خلافه ايضا بالاولى فتجب اعادة الصلاة والله تعالى اعلم

عمید دوم: اقول معده آب که ہمارے ائمہ رضی الله تعالی عنهم کے اجماع سے پانی پر قدرت کا موجب سمجھا گیاظام ایہ حکم وقت کے وقت تک ہے کہ کسی موقت حاجت کیلئے ایک وقت میں وعدہ اُسی وقت کا وعدہ سمجھا جاتا ہے نہ یہ کہ کبھی دے دیں گے اگرچہ سال بھر بعد۔ خروج وقت پر خلف وعدہ سمجھا جائے گا کہ دینے کا کہا تھا اور نہ دیا آئندہ او قات کیلئے بھی وہ وعدہ اور اُس کے سبب اس کا پانی پر قادر ہونا سمجھا جائے تو مہینہ بھر کامل گزر جائے اور اُسے نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو کہ وعدہ باتی ہے تو قدرت باتی ہے تو قدرت باتی جا در ہے گا اور کہا ہے کہ انتظار کرے اگرچہ وقت نکل جائے توم وقت یہی حکم رہے گا اور

ہفتوں مہینوں نماز سے معطل رہنے کا حکم ہوگا حاشا پیہ شریعتِ مطہرہ کامسکلہ نہیں ہوسکتا لاجرم وعدہ کااثر اُس ایک ہی وقت تک رہے گاوبس،

اور یہ بہت واضح ہے جمعے فقہ کی خدمت نصیب ہوئی اسے کتاب الطلاق اور کتاب الایمان کے بہت سے مسائل میں اس کی تائید نظر آئے گی۔اور خدائے برتر خُوب جاننے والا ہے۔(ت)

وهذا ظاهر جدا ومن خدم الفقه يرى تأثيدة في مسائل كثيرة من كتاب الطلاق وكتاب الايمان والله تعالى اعلم ـ

سمبید سوم: اقول ظاہر اید ہے کہ وعدہ قدرت مقترہ ظابت کرے گا یعنی وقت وعد سے نہ متندہ یعنی وقت علم بہ آب سے وذلك لانه هو سبب ثبوتها فلاتثبت قبله لان المسبب لایتقدم السبب (وہ اس لئے کہ یہ وعدہ ہی ثبوت قدرت كاسب ہے توقدرت اس سے پہلے ظابت نہ ہوگی، اس لئے کہ مسبّب، سبب سے مقد م نہیں ہوتا۔ ت) ظاہر ہے کہ وعدہ آئندہ كيكے ہوتا ہے تو ماضی پر اس كاكيا اثر بلكہ اگر وعدہ اس كے سوال پر ہو توبہ بھی دلات نہ كرے گا اس سے پہلے مانگا تو دے دیا کہ اب بھی تو مائے پر نہ دیا نرا وعدہ ہی كیا توبہ كيو كر مفہوم ہو كہ پہلے دے ہی دیتا بالجملہ وعدہ حقیقة عطا نہیں كہ سب احكام عطا نافذ ہوں بلكہ وہ حقیقة عدم عطا ہے صرف اس اُمید پر کہ مسلمان کے وعدے میں ظاہر وفا ہے اسے ظاہراً پانی پر قادر مانا گیا

اس کی وجہ رسالہ "الظفر لقول زفر "میں بر کے حوالہ سے بیان ہوئی۔ بر نے بدائع سے انہوں نے امام محمد سے نقل کیا کہ ظاہر وفائے وعدہ ہے تو وہ ظاہرًا استعال پر قادر ہُوا۔ (ت)

لمامر فى الظفر لقول زفر عن البحر عن البدائع عن محمد ان الظاهر الوفاء بالوعد فكان قادرا على الاستعمال ظاهرا 1\_

توپیش از وعدہ نہ قدرت ہو گی نہ مانکے پر وعدے سے یہی ظاہر ہو کہ پہلے مانگیا تو دے دیتا۔

یہ وہ ہے جو میرے ذہن میں آیا تو اس کی مراجعت اور وضاحت کرلی جائے۔اور حق کاعلم خدائے برتر وبزرگ ہی کو

هذا مأظهر فليراجع وليحرر والعلم بالحق عند العلى الاكبر

اقول: مگراس میں یہ قوی شک ہے کہ علمانے بعد نماز مانکنے پر پانی دے دیے کواس پر دلیل کھہرایا ہے

1 بدائع الصنائع فصل ماشر الطَّالر كن فانواع مكتبه التَّجَايم سعيد كمپني كراچي ٩/١،٩

فتاؤىرٍضُويّه ِ جلد چبارم

کہ پہلے مانگتاجب بھی دے دیتا۔

جیساکہ اگلے مسئلہ میں زیادات، جامع کرخی، بدائع اور حلیہ کے حوالے سے آرہاہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دے دیناس کی دلیل ہے کہ پہلے بھی دے دیتا۔ (ت) كماياتى فى المسألة الأتية عن الزيادات وجامع الكرخى والبدائع والحلية ان البذل بعد الفراغ دليل البذل قبله 1\_

تو یوں ہی کیوں نہ کہا جائے کہ بعد نماز مانگئے پر وعدہ اس کی دلیل ہے کہ پہلے مانگتاجب بھی وعدہ کرلیتا اور نفس وعدہ کو موجب قدرت مانا ہے تو جس طرح بعد کو پانی دے دیئے سے قدرت سابقہ ٹابت ہوئی کہ پہلے مانگتا تو مل جاتا تو پانی زیر قدرت تھا یو نہی بعد کے وعدے سے ثابت ہوگی کہ پہلے مانگتا تو وعدہ ہو جاتا اور وعدہ موجبِ قدرت تھا تو قدرت مل جاتی تو پانی زیر قدرت تھا تھا اور جب مانگے پر زے وعدے سے بیہ حکم ہو تو ہے مانگے وعدے سے بدر جہ اولی کہ یہاں تو یہ احتمال ہے کہ جب ہے مانگے وعدہ کرلیا عجب نہیں کہ پہلے مانگے پر دے ہی دیتا اگرچہ اس اولویت میں بیہ کلام واضح ہے کہ شاید اور کیا عجب مفید نہیں ظہور درکار ہے کلام امام محمد سے ابھی گزراف کان قادر اظاہر ارتو ظاہراً قادر ہوا۔ت)

اقول: مگر بذل ووعدہ میں فرق بین ہے بذل حال سے بذل سابق مظنون ہوا اور بذل قطعًا موجب قدرت ہے تو قدرت مظنون ہوئی بخلاف وعدہ کہ قدرت کا موجب قطعی نہیں خلف بھی ممکن ہے دینے والے کو کوئی عذر پیش آ نا بھی ممکن ہے الاتوی ان محمدا ا انبا یقول ان الظاهر الوفاء (یہ دیکھئے امام محمد فرماتے ہیں کہ ظاہر وفائے وعدہ ہے۔ ت) تو وعدہ صرف مورث ظن قدرت ہے اور وعدہ حال سے سابقہ بھی یقینی نہیں صرف مظنون ہے تواس وقت کے وعدے سے سابق میں ظن قدرت نہ ہوا بلکہ ظن طن ہوا اور طن طن شیئ ظن شیئ نہیں توسابق کیلئے طن قدرت ثابت نہ ہوا تو بجز ظاہر کا معارض نہ پایا گیا اور تیم و نماز صحیح رہے اور یہ تقریراً س صورت کو بھی شامل کہ بعد کو بے مائے وعدہ کرے کہالایہ خنی نہیں۔ ت) بالجملہ مقام مشکل ہے اور ظاہر وہ ہے جو فقیر نے گزارش کیا والله سبطینه و تعالی اعلمہ۔ المحساکہ مختی نہیں۔ ت) بالجملہ مقام مشکل ہے اور ظاہر وہ ہے جو فقیر نے گزارش کیا والله سبطینه و تعالی اعلمہ۔ مثم اقول: بلکہ حقیقت امریہ ہے کہ مسکلہ وعدہ خود ہی مشکل ہے بلکہ اُس سے بھی صاف تر مسکلہ رجا اور اُس کا اور مسکلہ ظن قرب کا فرق اکا بر رخققین امام اجل عبد العزیز بخاری اور امام قوام کاکی وامام اکمل بابرتی وامام کمال ابن الہام و غیر ہم رحمۃ الله قوام کاکی وامام اکمل بابرتی وامام کمال ابن الہام و غیر ہم رحمۃ اللله

تعالیٰ علیہم نے مشکل سمجھااور لاحل جھوڑ دیا،

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل ماشر الطّالر كن فانواع مكتبه إنجّا بم سعيد كميني كراحي الوم

والله المسئول لحل كل اشكال ودفع كل اعضال ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم المتعال\*

اما مسالة الوعد فلم ازل استشكلها لان الوعد لايورث الارجاء في المأل والرجاء في القابل لايرفع العجز المتحقق في الحال فكيف يقال انه بمجرد الوعد صار قادرا على الماء قال في التبين راجي (١) الماء يستحب له التاخير ولايجب لان العدم ثابت حقيقة فلايزول حكمه بالشك أه وفي الهداية وعن ابي حنيفة وابي يوسف رضي الله تعالى عنهما في غير رواية الاصول ان التأخير حتم لان غالب الرأى كالمتحقق وجه الظاهر ان العجز ثابت حقيقة فلايزول حكمه الابيقين مثله أه

عه اقول: اراد بالشك مأيقابل اليقين بدليل مأيتلوه من نص الهداية وقد قال في البناية وفي الشلبية عن الدراية كليهما عن الايضاح المراد بالرجاء غلبة الظن اى يغلب على ظنه انه يجد الماء في أخر الوقت 3 اهومثله في البحر وغيره منه غفرله (م)

اور خدا ہی سے م اشکال کے حل، اور م پیچید گی کے دفعیہ کا سوال ہے۔ اور کوئی طاقت و قوت نہیں مگر بلند باعظمت برتر خدا ہی سے۔ (ت)

مسلہ وعدہ کو تو میں ہمیشہ مشکل سمجھتارہا۔ اس لئے کہ وعدہ صرف زمانہ آئندہ میں امید پیدا کرتا ہے اور مستقبل میں امید حال میں محقق عجز کو ختم نہیں کرتی چربہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محض وعدہ سے پانی پر قادر ہوگیا۔ تبین میں ہے: پانی کی امید رکھنے والے کیلئے نماز کو مؤخر کرنا مسحب ہے، واجب نہیں۔ اس لئے کہ پانی کانہ ہونا حقیقہ ثابت ہے تو شک سے اس کا حکم زائل نہ ہوگا"اھ۔ ہدایہ میں ہے: "امام ابویوسف رضی الله تعالی عنہاسے غیر روایت ابو خنیفہ اور امام ابویوسف رضی الله تعالی عنہاسے غیر روایت گان، محقق کی طرح ہے۔ ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ عجز حقیقہ گان، محقق کی طرح ہے۔ ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ عجز حقیقہ گان، محقق کی طرح ہے۔ ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ عجز حقیقہ گان، محقق کی طرح ہے۔ ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ عزالے ابت ہوگااہ "۔

شک سے وہ مراد لیا ہے جو یقین کا مقابل ہواس کی دلیل ہدایہ کی عبارت ہے جو اس کے بعد آرہی ہے۔ بنایہ میں ہے اور شلبیہ میں درایہ کے حوالہ سے پھر بنایہ ودرایہ دونوں ہی ایضاح سے ناقل ہیں کہ امید سے مراد غلبہ ظن ہے یعنی اس کا غالب گمان یہ ہو کہ آخر وقت میں پانی مل جائے گااور اسی کے مثل بحر وغیرہ میں ہے کا امنہ غفر لہ (ت)

Page 83 of 761

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبیین الحقائق باب التیم مطبعة امیریه بولاق مصراا<sup>۱۷</sup>
 <sup>2</sup> حاشیه شلبی علی تبیین الحقائق باب التیم امیریه بولاق مصرارا<sup>۱۷</sup>

<sup>3</sup> الهداييه باب التيمم مكتبه عربيه كرا چي ۳۹/۱

حلیه میں اس پر ہدایہ اور دوسر ی کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے۔اور یہ مسکلہ معلوم ومعروف ہے متون، شر وح اور فتاوی میں کثرت سے گردش کرنے والا ہے،اور اس سے قطعی طور پر یہ یتا چلتا ہے کہ ستبل میں قدرت کی امید، حال میں پائے جانے والے عجز کو ختم نہیں کرتی۔اس پر روایات اصول میں ہمارےاصحاب کا اجماع ہے۔ تو ضروری ہے کہ وعدہ کی وجہ سے اسے قادر نہ شار کیا حائے، صرف استحیامًا اسے انتظار کا حکم دیا جائے گاا گر قبل نماز وعدہ ہُوا،اور اگر بعد نماز وعدہ ہُوا تو یہ ایک ایسی نماز کو باطل نہیں كرسكمًا جو باليقين صحيح ادا ہوئي جيسے اس صورت ميں جب كه ادائے نماز کے بعد آخر وقت میں اسے بانی ملنے کی امید بیدا ہوئی اس لئے کہ جس چیز کی موجود گی تیم سے مانع نہیں ہوتی اس کا حدوث بوقت حدوث بھی تیم کو ختم نہیں کرسکتا بوقت سابق ختم کر ناتو در کنار ۔ یہ فرق کہ پانی پر قدرت بالا جماع اباحت سے ثابت ہو حاتی ہے تو اس کا انتظار واجب ہے، دوسری چز جیسے کیڑے اور ڈول کا یہ حال نہیں اس میں امام صاحب کے نزدیک ایاحت سے قدرت ثابت نہیں ہوتی توانظار صرف مستحب ہے اور صاحبین کے نزدیک اس میں بھی قدرت ثابت ہوتی ہے تو انظار واجب ہے (اس پر مجھے کلام ہے) فاقول: وعدہ فی الحال اباحت نہیں بلکہ اس سے صرف آئندہ زمانہ میں امید پیدا ہوتی ہے۔ کسی کے یہ کہنے میں کہ "میں نے دیا"اور یہ کہنے میں کہ "آئندہ دوں گا" کھُلا ہوافرق ہے۔(ت)

اب رہی ہیں بات کہ ظاہر وفائے وعدہ ہے توظاہرًا یانی کے استعال پر

قادر ہوا فاقول (تواس پر میں کہتا ہوں کہ) یانی اس کے نز دیک

وعزاه في الحلية لها ولغيرها والمسألة معدمة دوّا، ة في البتون والشروح والفتاوي وهي تعطي قطعا ان , جاء القدرة في المأل لايرفع العجز في الحال باجماع اصحابنا في روايات الاصول فيجب إن لا يعد قادرا بالوعد وانها يؤمر بالانتظار استحبابا ان وقع الوعد قبل الصلاة وإن وعد بعدها لم يبطل صلاة صحت يبقين كيالوحصل له رجاء الرجدان آخر الوقت بعد ماصلى فأن مالا يمنع التيهم وجوده لايرفعه حدوثه حين حدث فضلا عماسبق اما الفرق بأن القدرة على الماء تثبت بالإباحة اجباعا فيجب الانتظار بخلاف غيره كثوب ودلو فلاتثبت عند الامام فيستحب وعندهما نعم فيجب فاقول: الوعد ليس اباحة في الحال بل ايراث رجائها في المأل فيون بين بين قوله اعطيب وقوله ساعطي اما ان الظاهر الوفاء فكان قادرا على استعمال الماء ظاهر افاقرل: الماء معدوم عنده بعد

اب بھی معدوم ہے اور معدوم پر قدرت نہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے جبکہ البحرالرائق میں اپنے خیمہ یا کجاوہ میں رکھاہُوا یائی بھُول جانے والے کے مسلہ میں سے لکھا ہے: " یہ اس لئے کہ بغیر علم کے قدرت نہیں اس لئے کہ فعل پر قادر وہی ہے کہ اگر اس فعل کو بروئے ثبوت لاناچاہے تو لاسکے اور قدرت کے بغیر کوئی مکلّف نہیں ہوتا "اھ یہ معلوم ہے کہ جس سے وعدہ کیا گیا ہے معالمہ اس کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ چاہے تو وضو کرے بلکہ یہ وعدہ کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ چاہے تو قدرت ثابت نہ ہوئی۔ (ت)

اگریہ سوال ہو کہ کیا ایسا نہیں کہ جب بعد نماز اسے بلا انکار دے دے تو نماز باطل ہو گئی، اس سے ظاہر ہوا کہ بعد میں دینے سے سابق میں اس کو قادر شار کیا گیا۔ اس کی تصری زیادات، جامع کرخی، بدائع اور حلیہ کے حوالوں سے آرہی ہونے کہ "ظاہر ہوگیا کہ وہ قادر تھا اس لئے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے بھی دے دیتا"۔اھ۔ باوجودیکہ پانی اس وقت اس کے پاس معدوم تھا اور معدوم مقدور نہیں۔ تو وعدے کی وجہ سے بھی اس کو قادر کیوں نہ قرار دیا جائے اگرچہ اس کے پاس پانی اب بھی معدوم ہے۔ بلکہ یہ بررجہ اُولی ہوگا اس لئے کہ وہ آئندہ معدوم کی راہ میں ہے اور جو زمانہ گزر چکا اس میں تو غیر عصول کی راہ میں ہے اور جو زمانہ گزر چکا اس میں تو غیر عاصل کو حاصل بنانا ممکن بی نہیں۔ (ت

ولاقدرة على المعدوم كيف وقد قال في البحر في مسألة من نسى الماء في رحله هذا لانه لاقدرة بدون العلم لان القادر على الفعل هو الذى لواراد تحصيله يتأتى له ذلك ولاتكليف بدون القدرة أه ومعلوم ان الموعود له ليس الامر بيدة حتى يتأتى له تحصيل الوضؤ بارادته بل هو بدالواعد فلم تثبت القدرة -

فأن قلت اليس اذا اعطاه بعد الصلاة بلا اباء بطلت فقد عد بالعطاء اللاحق قادرا في السابق وسيأتي التصريحبه عن الزيادات وجامع الكرخي والبدائع والحلية انه ظهر انه كان قادرا لان البذل بعد الفراغ دليل البذل قبله أهم ان الماء كان معدوماً عنده اذذاك والمعدوم غيرمقدور فلم لا يجعل قادرا بالوعدوان كان الماء معدوماً عنده بعد بل هذا اولى لانه على شرف الحصول امامامضي فلايمكن ان يجعل غير الحاصل فبه حاصلا۔

<sup>1</sup> الحرالرائق باب التيم مكتبه الحجامي سعيد كمپنى كراچى ا ١٦٠/ 2 البدائع الصنائع باب التيم مكتبه الحجامي سعيد كمپنى كراچى (٣٩/

میں اس کے جواب میں کہوں گا اور خدا ہی سے توفق ہے، وہ قدرت جو تیمّم سے مانع ہے بمعنی استطاعت نہیں۔اس لئے کہ یہ تو فعل ہے پہلے ہوتی ہی نہیں اگرچہ پانی اس کی ہتھیلی میں ہی کیوں نه ہو۔بلکہ یہ قدرت بمعنی سلامت اسباب وآلات ہے اس طرح کہ جتنی چزوں پر تحصیل آب موقوف ہے ان میں سے کوئی بھی اس کے قبضہ سے مام نہ رہ جائے تووہ قادر ہوگااس معنی میں کہ اس کی مخصیل اس کے ہاتھ میں ہے۔اُس کے ساتھ یہ شرط بھی ہو گی کہ حرج نہ ہو کیونکہ یانی جس سے ایک میل دُور ہے اور اسے چلنے کی قدرت بھی ہے تواس کیلئے سلامت اساب تو موجود ہے پھر بھی حرج کے باعث اسے عاجز شار کیا گیا۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ غالب ظن، یقین کی طرح ہے۔ دیکھیے جسے مانی قریب ہونے کا ظن ہو اسے مانی پر قادر شار کیا گیا ہے حالانکہ حقیقہ اسے مانی کا علم نہیں۔اور خلن تو ہار ماغلط بھی ہوتا ہے۔جب یہ سب معلوم ہو گیاتو اب دیکھئے جسے بعد میں بانی دے دیا گیااسے یہ گمان حاصل ہوا کہ اگر مانگیا تو وہ پہلے بھی دے دیتا توظئا ثبوت ہوا۔اور یہ یقینا ثبوت کی طرح ہے۔ کہ وہ اس وقت کے سوال کے ذریعہ مخصیل آپ پر قادر تھا۔ تو وہ مانی پر قادر ہوااس لئے کہ حتی قدرت تو دیے ہی سے ہوتی ہے۔اور اس کے اور دینے کے در میان صرف سوال ہی کا فاصلہ تھا۔ جیسے اس کا قادر ہو نابعد میں سوال پر دینے سے ظام ہو تا ہےاور بغیر سوال دیناہو توبدر حداولی۔اور سوال اس کے

اقول: وبالله التوفيق ليست القدرة المانعة للتيمم بمعنى الاستطاعة فأنها لاتكون قبل الفعل وإن كان الياء كفه بل(١) يبعني سلامة الاسباب والألات بحث لايبقي شيئ مبايتوقف عليه تحصيل الماء خارجاً عن قبضته فيكون قادرا بمعنى ان تحصيله سده ويشترط مع ذلك عدم الحرج فمن بعد الماء عنه ميلا وهو قادر على المشى فقد سلمت له الاسباب وعد عاجزا للحرج ثمر غالب الظن كاليقين الاترى ان من ظن قرب الماء عدقادرا عليه مع انه لايعليه حقيقة والظن ربما يخطى اذاعليت هذا فين أعطى لاحقاً حصل له الظن على العطاء سابقال سأل فثبت ظنا وهو كالثبوت بقيناانه كان قادرا اذذاك على تحصيل الماء بالسؤال فكان قادرا على الماء لان القدرة الحسبة بالعطاء وماكان بينه وبينالعطاء الا السؤال كماظهر بالبذل اللاحق بالسؤال وان كان سرون سؤال فبالاولى وقد كان السؤال سده وتركه عالماً بالماء عندة فكان كمن يكون على راس البئر وفيها ماء ويبده الدلو والرشاد وهو قادر على الاستقاء فترك وتيمم وبالجملة ظهر بالبذل اللاحقانه لواراد تحصيله سابقالتأتي

له لعدام توقفه الاعلى سؤاله المقدور له وهذا هو معنى القدارة بخلاف الموعودله فأن التوقف ههنا على الوفاء وليس الوفاء بيده فقد ظهر الفرق والحمد لله ربّ العلمين.

ہاتھ میں تھا جے اس نے ترک کردیا جبکہ جانتا تھا کہ اس کے پاس
پانی ہے تو یہ اس شخص کی طرح ہوا جو کسی ٹنویں پر ہو جس میں
پانی بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈول رسی موجود ہے، پانی کھینچنے
پر قدرت بھی ہے مگر اس نے پانی نہ نکالا اور تیم کرلیا۔ مختصر یہ
کہ بعد میں دینے سے ظاہر ہوگیا کہ اگر وہ سابق میں پانی حاصل
کرناچا ہتا تو میسر آ جاتا کیونکہ وہ صرف اس کے مانگنے پر مو قوف تھا
اور مانگنا اس کی قدرت میں ضرور تھا۔ یہی قدرت کا معنی بھی
ہے۔ بخلاف اس شخص کے جس سے پانی کا وعدہ ہوا اس لئے کہ
یہاں مو قوفی و فاپر رہے اور و فااس کے ہاتھ میں نہیں۔ اس بیان
سے دونوں میں فرق واضح ہوگیا۔ اور ساری خوبیاں سارے جہانوں
کے مالک خدا ہی کیلئے ہیں۔ (ت)

فأن قلت اليس قد اوجبوا الطلب وابطلوا الصلاة قبله فيما اذاكان فى العمرانات اوقربها مطلقاً اوفى الفلاة وقد اخبر بقرب الماء اوظنه بوجه أخر من رؤية خضرة وغيرها كماقدمته فى خامس افادات شرح الحد الرضوى واثرت ثمه عن الحلية ان العلم بقرب الماء قطعاً اوظاهراينزله منزلة كون الماء موجودا بحضرته فلايجوز تيمه كمالايجوز مع وجودة بحضرته أه فكذلك ههنا وان كان الماء معدوماينزله ظن الوفاء لانه هو الظاهر من المسلم منزلة الموجود فلايجوز لهالتيمه.

کے مالک خدائی سیعے ہیں۔ (ت)

اگریہ سوال ہو کہ کیاالیا نہیں کہ فقہاء نے پانی تلاش کرنا واجب
اور اس سے پہلے اوائے نماز کو باطل قرار دیا ہے جب وہ آبادی یا
قربِ آبادی میں ہو تو مطلقاً بیابان میں ہو تواس وقت جب اسے
ہتایا گیا ہو کہ پانی قریب ہے یا کسی دوسرے طریقہ مثلاً ہریالی
وغیرہ دیج کر اسے گمان ہوا ہو جیسا کہ شرح تعریف رضوی کے
افادہ پنجم میں اس کا بیان ہو چکا ہے اور وہاں حلیہ سے یہ بھی نقل
ہوا ہے کہ "پانی قریب ہونے کا قطعاً یا ظاہراً علم ہوجائے تو یہ پانی
اس کے پاس موجود ہونے کی منزل میں لا اتار تا ہے تو اسے سیم
کرنا جائز نہیں ہوتا جیسے پاس موجود ہونے کی صورت میں جائز
نہیں ہوتا اسے قراسی طرح یہاں پانی اگرچہ معدوم ہے طنِ وفااس
لئے کہ مسلم سے وہی ظاہر ہے اسے موجود کی منزل میں لااتارے گا
تواس کے لئے تیم عائز نہ ہوگا۔ (ت)

حليه

باخبر سے سوال کیا اور قباس میں غلطی کی۔دونوں مسکوں میں عظیم فرق ہے قرب آب اور عطائے آب دونوں ہی تیم ہ سے مانع ہیں کیونکہ دونوں سے قدرت حاصل ہوجاتی ہے۔اس لئے کہ جو پانی ایک میل سے کم دُوری پر ہو شرع مطہر نے اسے اس بانی کی طرح قرار دیا ہے جو ہاتھ میں موجود ہو۔ورنہ سمندر کے کنارے جس کا گھر ہو اس کیلئے یہ حائز ہوتا کہ گھر میں پانی نہ ہائے تو تیٹم کرلے جیسا کہ نمبر ۹۱ میں عنامہ کے حوالہ سے گزرا۔اور ظن غالب حق عمل میں یقین کی حیثیت رکھتا ہے۔اور مانع کا یقین ہوتے ہوئے تیم م کی کوئی گنجائش نہیں۔مگر یہ ہے کہ آب قریب چونکہ ازرُوئے شرع فی الحال حقیقةً مقدور ہے جیسا کہ معلوم ہوا تو قرب کا گمان اس امر کا گمان ہے کہ بانی اِس وقت مقدور ہے اور وہ شرع مطہر کے اعتبار میں اس کے باس حاصل ہے اور یہاں وفائے وعدہ کا گمان اس بات کا گمان ہے کہ مانی آئندہ حاصل ہوگا۔ساتھ ہی اس بات کا قطعی علم ہے کہ وہ فی الحال حاصل نہیں۔تواس بات کا علم ہے کہ مانع موجود ہے۔اور بیہ اس بات کا کہ مانع پیدا ہوگا اگر اس نے وعدہ وفا کر دیااور مانع کے پیدا ہونے کی توقع تیمّ سے مانع نہیں۔(ت) يهي بات مين رساله "الظفر لقول زفر "مين بيان كرجكا ہُوں کہ جب وقت ہو گیااور اس نے نماز ادا کرنی جاہی تواسے اس سے روکانہ جائے گااور صرف اس کی موجودہ حالت دیکھی ۔

حائے گی۔اس سے پہلے اس رسالہ میں مئیں نے لکھاہے کہ

اقول: (جوامًا میں کہوں گا) اور میرے رب ہی کیلئے حمد ہے

اقول: ولربي الحمد على الخبيرسقطت\* وفي القياس غلطت فرق عظيم يين البسألتين القرب والعطاء كلاهما مانع عن التمهم لحصول القدرة بهمافأن الشرع المطهر جعل مأكان دون ميل كالذي بيده والالجأز لمن بيته على شط البحر التيمم اذالم بجد الماء في بيته كماتقدم في نبرة عن العناية والظن الغالب في العمل كالعلم ومع علم المأنع لامساغ للتيمم بيدان القريب لماكان مقدورا حقيقة شرعاً في الحال كماعليت كان ظن القرب ظن انه مقدور الأن وانه حاصل بحضرته في اعتبار الشرع المطهر وههنا ظن الوفاء ظن انه سيحصل مع العلم القطعي بأنه غير حاصل في الحال فذلك علم ان المأنع موجود وهذا علم انه سيحدث أن وفي توقع حدوث المانع لايمنع التيممر

وهذا ماقدمت في الظفر لقول زفر انه اذا ادرك الوقت فأراد الصلاة لاينهى عنهأولاينظر الاالى حالته الراهنة وقلت قبله فيه ان الطاعة بحسب الاستطاعة قال بناتيا كو

"طاعت، حسب استطاعت ہوتی ہے۔ ہمارے رب تبارک وتعالی کا ارشاد ہے۔ تو تم خدا سے ڈرو جتنی تمہیں استطاعت ہو اور موجودہ حالت ہی دیکھی حائے گی۔اس پر میں نے بانی کی امید رکھنے والے کے اس مسکلہ ہے استشاد بھی کیا ہے کہ اس پر نماز مؤخر کر نالازم نہیں۔اور در مختار کے اس مسکلہ سے کہ طبیب نے اسے یت لیٹنے کا مشورہ دیا الخ۔ عنقریب بنایہ کے حوالہ سے سات مسائل آرہے ہیں۔اور ہمارے اضافہ سے سات اور، وہ سب اس پر شاہد ہیں۔اسی میں سے وہ مسّلہ بھی ہے جو نمبر ۹۰ میں گزرا کہ کوئی برہنہ بدن ہے جس سے کیڑے کاوعدہ کیا گیا ہے اس کیلئے برہنہ نماز ادا کر نااور انتظار نه كرنا، جائز ہے۔ يہى امام مذہب رضى الله تعالى عنه كا مذہب ہے۔اوراب میں نے غنیہ میں خود امید آپ والے کامسکلہ دیکھا جو اس طرح ہے: (تاخیر مستحب ہے) اور اگر نہ کی اور تیم م کرکے نمازیڑھ لی تو جائز ہے اس لئے کہ اس نے اپنی اس قدرت کے مطابق نماز ادا کی جو سب نماز کے انعقاد کے وقت موجود تھی ۔ اور سبب نماز وہ وقت ہے جس سے متصل نماز ادا ہوئی اھ پھر ئانعام ریانی اور اس کاشکر ہے۔ تھوڑ ہے دنوں بعد میں نے دیکھا کہ امام اجل ابوالبركات نسفى رحمه الله تعالىٰ نے كافی میں بعینه وہی فرق بیان کیا ہے جس کی میرے رب نے مجھے توفیق دی کہ کہاں وہ جو حاصل ہے اور کہاں وہ جو آئندہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ ان کی عبارت عنقریب ذکر کروں گاا گر خدائے برتر کی مشیت ہو گی۔اور خداہی کیلئے حمد ہے د نیاوآخرت میں۔ یہ وہ یا تیں ہیں جو مسکلہ وعد سے متعلق میر بےول میں خلحان کررہی تھیں۔(ت)

تعالى فَاتَّقُواللَّهُ مَااستَطَعُتُمُ أُولاينظ الا إلى الحالة الراهنة واستشهدت عليه بسألة الراجي هذه ان ليس عليه التأخيروبسألة الدر امرة الطبيب بالاستلقاء الخ وستأتى عن البناية سبع مسائل ومن زياداتنا سبع أخر تشهد لهذا ومن ذلك مامر في نبرة. من مسألة عار وُعداثو باله ان يصلى عاريا ولاينتظر هذا هو مذهب امام المذهب رضى الله تعالى عنه، والأن رأيت في الغنية في مسألة الراجي نفسها (يستحب ان بؤخر) ولولم يفعل وتسم وصلى جأز لانه اداها يحسب قررته ليوجودة عند انعقاد سبها وهو ما تصل به الاداء 2 ه ثم بنعبة ربي وله الحبير رأيت بعد قليل من الحين لامام الاجل ا باالبركات النسفى حبه الله تعالى في الكافي فرّق بعين ما وفقني ربي من انه اين الحاصل مها سيحصل كماسأذكر نصه ان شاء الله تعالى ولله الحمد في الاولى والاخرى هذا ماكان يتخالج صدرى في مسألة الوعد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن ۱۲/۲۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غنية المستملي فصل في التيم مطبوعه سهيل اكي**ڙ** مي لاہور ص ٩٢ ـ

اب مسلم الميد اور ہدايد ميں بيان شده اس كى تعليل پر له كلام كياجاتا ہے۔اس پر المام اجل شخ عبدالعزيز، پھر المام قوام الدين كاكى، پھر المام محقق على الدين بابرتى، پھر المام محقق على الاطلاق نے دو وجوں سے اعتراض كياہے۔فخ القدير ميں ہدايہ كى مذكورہ عبارت پريہ كلام ہے: "ان كا قول: "اس كئے

وامّامسألة الرّجاء وما عللها به فى الهداية، فاعترضه الامام الاجل الشيخ عبد العزيز ثم الامام قوام الدين الكاكى ثم الامام اكمل الدين البابرتى ثم الامام المحقق على الاطلاق بوجهين عال قال فى الفتح على عبارة الهداية المذكورة قوله عالان

عه التعليل يرد عليه الوجهان وعلى الحكم الوجه الاول فقط كماسياتي ١٢ منه غفرله (م)

(عه عنه قوله مبتده خبره يقتضى وقوله مع انه منظور فيه متعلق بقوله يقتضى اقول: والمقصود الايراد على وجه ظاهر الرواية وانها اشرك معه تعليل الرواية النادرة لان النظر الاول يبتنى على ان ظاهر الرواية لم يعتبره فهما نظران حاصل الاول كيف قلتم لايزول الابيقين مثله ولم تجعلوا غالب الرأى كالمحقق مع انكم اعتبرتموه في مسألتى العمرانات و

تعلیل پر دونوں وجہوں سے اعتراض ہوتا ہے اور حکم پر صرف وجہ اوّل سے اعتراض ہوتا ہے جیسا کہ آرہا ہے ۱۲ منہ غفرلہ (ت) ان کی عبارت میں "قوله" (ان کا قول) مبتدا ہے۔ اس کی خبر ہے "یقتضی" (مقتضی ہے) اور ان کی عبارت "مع انه منظور فیمه" (باوجود یکہ اس میں کلام ہے) ان کی عبارت "یقتضی" سے متعلق ہے اقول: مقصد ظاہر الروایة کی وجہ پر اعتراض کرنا ہے۔ اس کے ساتھ روایت نادرہ کی تعلیل کو اس کئے شریک کرلیا کہ بہلا اعتراض اس پر مبنی ہے کہ ظاہر الروایة نے اس کا اعتبار نہ کیا توبید دواعتراض ہوئے۔ پہلے کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے (باقی ہوئے۔ پہلے کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے (باقی ہوئے۔ پہلے کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے (باقی ہوئے۔ پہلے کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے (باقی ہوئے۔ پہلے کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے (باقی ہوئے۔ پہلے کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے (باقی ہوئے۔ پہلے کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے اس کا اعتبار نہ کیا (باقی ہوئے۔ پہلے کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے اس کا اعتبار نہ کیا

ا امید کی صورت میں روایت نادرہ میں ہیہ حکم ہے کہ نماز مؤخر کرنا واجب ہے جس کی تعلیل ہدایہ میں یہ ہے کہ "غالب رائے متحقق کی طرح ہے" یعنی غلبہ ظن کو حق عمل میں یقین کی حیثیت حاصل ہے۔اور ظاہر الروایہ میں اس کا حکم ہیہ ہے کہ تاخیر صرف مستحب ہے واجب نہیں، ہدایہ میں اس کی تعلیل ہیہ ہے کہ " عجز حقیقہ ً ثابت ہے تو ویسے ہی یقین کے بغیراس کا حکم زائل نہ ہوگا"مسئلہ وعدیر کلام کے شروع میں ہیہ ما تیں گزر چکی ہیں ۱۲مجد احمد مصباحی

غالب الرأى كالمتحقق مع قوله في وجه ظاهر الرواية ان العجز ثابت حقيقة فلايزول حكمه الابيقين مثله انه منظور فيه بأن التيمم في العمرانات وفي الفلاة اذااخبر بقرب الماء اوغلب على ظنه بغير ذلك لايجوز قبل الطلب اعتبار الغالب الظن كاليقين يقتضى انه لوتيقن وجود الماء في أخر الوقت لزمه التأخير على ظاهر الرواية لكن المصرح به خلافه على ماتقدم اول الباب انه اذاكان بينه وبين الماء ميل جأز التيمم من غير تفصيل وفي الخلاصة المسافر اذاكان على تيقن من وجود الماء اوغالب ظنه على ذلك في أخر الوقت فتيمم في اول الوقت وصلى ان كان بينه وبين الماء مقدار ميل جأز وان كان اقل ولكن يخاف الفوت لايتيمم أه وقد فصله اتم تفصيل

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

الفلاة وحاصل الثانى ان قولكم هذا يقتض ان لوتيقن وجدان الماء في أخر الوقت لم يجزله التيمم لانه معارض اذن بيقين مثله مع ان المصرح به خلافه ١٢منه غفرله (م)

کسے کہا کہ ویسے ہی یقین کے بغیرزائل نہ ہوگا اور آپ نے غالب رائے محقق کی طرح کیوں نہ قرار دیاجب کہ آبادیوں اور بیابانوں کے دونوں مسلوں میں آپ نے اس کو مانا ہے اور دوسرے اعتراض کا حاصل بیہ ہے کہ آپ کا بیہ قول اس کا مقتضی ہے کہ اگر اسے آخر وقت میں پانی ملنے کا یقین ہو تو اس کیلئے تیم جائز نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں ویبا ہی یقین اس کے معارض مل گیا حالا کہ تصریح اس کے برخلاف موجود ہے۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب التيمم نوريه رضويه سكقرا/١٢٠

کرکے نمازیڑھ لے تو اگر اس کے اور پانی کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہو تو جائز ہے۔اور اگر کم ہو لیکن نماز فوت ہونے كا انديشه ہو تو تيمّ نه كرے "اھ امام اجل عبدالعزيز بخارى نے اس کی تھرپور تفصیل فرمائی ہے اور ان کا کلام عنایہ اور درابه میں نقل ہواہے۔عنامیہ اکمل الدین بابرتی کے الفاظ بیہ بن: ان كا قول "اس لئے كه غالب رائے متحقق كى طرح ہے"۔اس پر شخ عبدالعزیز نے فرمایا:اس تعلیل میں اشکال ہے اس لئے کہ اس کاا قضابہ ہے کہ آخر وقت میں یقین کی صورت میں بُعد مسافت کے باوجود ظام روایات میں مؤخر كرنا واجب موتاكه وه مقليل عليه موسح حالانكه الياحكم نہیں۔اس کئے کہ شروع باب میں وہ بتا تھے ہیں کہ"جو بیر ون شہر ہواس کیلئے تیم جائز ہے جب کہ اس کے اور یانی کے درمیان ایک میل با زیادہ کا فاصلہ ہو "اور خلاصہ وعامہ کت میں ہے کہ "مسافر کوجب آخر وقت میں پانی ملنے کا یقین ما غالب گمان ہو تواس كيلئے تيم جائز ہے جبكہ اس كے اور ياني کے در میان ایک میل بازیادہ کا فاصلہ ہو اور اگر اس سے کم فاصله ہو تو تیمّ جائز نہیں اگرچہ نماز فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو"۔تواگراس کالیمیٰ تعلیل کا محمل یہ ہو کہ "مراد یہ ہے کہ غير روات اصول ميں چونکه بصورت تحقق بھی تیمّ جائز نہیں اس لئے اس روایت میں غالب نظن کو بھی اس سے ملحق کرد ہاگاہے"تو بھی بات نہیں بنتی۔اس لئے کہ ظام روایت کی انہوں نے علت یہ بتائی ہے کہ "عجز حقیقةً ثابت ہے تو ویسے ہی یقین کے

الامام الاجل البخاري ونقل كلامه في العناية والدراية وهذا لفظ الاكمل قال قوله لان غالب الرأى كالمتحقق قال الشيخ عبدالعزيز هذا التعليل مشكل لانه يقتضى أن يجب التأخيرعند التحقق في أخر الوقت مع بعد المسافة في الروايات الظاهرة ليصح مقسا عليه وليس كذلك فأنه ذكر في اول الباب ان من كان خارج المصر بجوزله التيهم اذاكان بينه وبين الماء ميل اواكثر، وفي الخلاصة وعامة النسخ المسافر اذاكان على تيقن من وجود الماء في أخر الوقت اوغالب ظنه ذلك جاز له التسمم اذاكان بينه وبين الماء ميل اواكثر وإن كان اقل لايجوز وان خاف فوت الصلاة فلوحمل هذا يعنى التعليل على إن المراد إن التيمم لا يجوز في المتحقق في غير واية الاصول فالحق به غالب الظن في هذه الرواية لم يستقم ايضالانه علل وجه ظاهر الرواية بأن العجز ثأبت حقيقة فلايزول حكمه الاسقين مثله وذلك يقتضي ان حكم العجزوهوجوازالتيمم يزول عندالتيقن بوجود الماء في ظاهرالرواية وليس كذلك على مابيناولوحمل على ان هذا فيما اذاكان بينه وبين ذلك البوضع اقل من ميل لم يستقم ايضاً لانه لافرق

بغیرزائل نہ ہوگا"۔ بیہ تغلیل اس کی مقضیٰ ہے کہ ظامر الروایة میں حکم عجز جواز تیمّ مانی ملنے کے یقین کے وقت زائل ہوجائے۔حالانکہ ایسانہیں جبیبا کہ ہم بتا تھے۔اور اگر اس کا محمل یہ ہو کہ"یہ اس صورت میں ہے جب اس کے اور اس حگہ کے در میان ایک میل سے کم فاصلہ ہو" تو بھی بات نہیں ۔ بنتی۔اس لئے کہ تعلیل ظام الروایة میں ایک میل سے کم فاصلہ ہونے کی صورت میں، تیمّ ناجائز ہونے کے معاملہ میں غلبہ ظن اور یقین کے درمیان کوئی فرق نہیں جسے کہ ان دونوں کے درمیان ایک میل سے زیادہ مسافت ہونے کی صورت میں تیم حائز ہونے کے معاملہ میں کوئی فرق نہیں۔وہ خود اس باب کے آخر میں صراحت کر چکے ہیں کہ جب اسے قریب میں پانی ہونے کا غلبہ ظن ہو تو تیمّم جائز نہیں جیسے اگر اس کا یقین ہو تو تیمّ جائز نہیں معلوم ہوا کہ یہ تعلیل اشکال رکھتی ہے۔ ایک صورت اور رہ گئی وہ پیہ کہ اس کا محمل وه صورت ہو جب اسے یہ معلوم نہ ہو کہ مسافت قریب ہے بابعید تواگریہ ثابت ہو کہ اسے آخر وقت میں پانی ملنے کا یقین ہے تو نماز کے فوت ہونے سے اس کو بے خوفی حاصل ہو گئیاور شک کی وجہ سے حب ٹعد مسافت ثابت نہیں ۔ توجواز تیمّم بھی ثابت نہیں، تو نماز مؤخر کر نا واحب ہے۔ لیکن اگر اُس کو اِس کا غلبہ ظن ہو تو بھی غیر روایت اصول میں شیخین کے نزدیک یہی حکم ہے اس لئے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے عجز حقیقة ثابت ہے اور اِس عجز کا

في تعليل ظاهر الرواية بين غلبة الظن واليقين فيها اذاكانت المسافة اقل من ميل في عدم جواز التسمم كما انه لافرق بينهما فيما إذاكانت المسافة اكثر من ميل في جواز التيمم، وقد صرح في أخر هذا الباب انه اذاغلب على ظنه أن بقربه ماء لايجوز التيمم كمالدتيقن بذلك فعلم إنه مشكل بقى وجه أخ وهو إن يحمل هذا على مأاذالم بعلم إن المسافة قريبة اوبعيدة فلوثبت انه تيقن بوجود الباء في أخر الوقت فقدامن الفوات ولهالم بثبت بعد البسافة لتشكيك فيه لم يثبت جواز التبهم فيجب التاخيرامالوغلب على ظنه ذلك وكذلك عندهما في غير, واية الاصول لان الغالب كالمتحقق وفي ظاهر الرواية لايجب التأخيرلان العجز ثأبت لعدم المأء حقيقة وحكم هذاالعجز وهو جواز التيمم لايزول الابيقين مثله وهو التيقن بوجود المآء في أخر الوقت ولم يوجد فلابجب التأخيرولكن هذا الوجه لايخلوعن تبحل ويلزم عليه انه فرق ههنايين غلبة الظن والبقين في ظاهر الرواية ولم يفرق بينهما فيما اذاغلب على ظنه ان بقربه ماء في عدمر جواز التيمم ولافيها اذاكانت البسافة بعيدة في جواز التسم كماسناقال فالاظهر

بقاء الاشكال أه ضميرقال الى الامام البخارى وقد اقرة العلامتان الكاكى والبابرق رحم الله الجميع ورحمنا بهم أمين ـ

واقول: انما وجه الكلام الى ظاهر الرواية وتعليلها وصرفه الشيخ اجلالالها الى الرواية النادرة ودليلها وجعل لها اربعة محامل وردالكل وانا اريد تلخيصه مع الايضاح فقد خفى على بعض اجلة الكبراء۔

فاقول: وبالله التوفيق جعل محمله الاول تقديران وجوب التأخير عند تيقن الوجدان في أخر الوقت متفق عليه بين الروايات الظاهرة والنادرة انما الخلاف عندالظن فقاسته النادرة على الوفاقية وردة ببطلان هذا التقدير للتنصيص المتواتر على جواز التيمم اذا بعد الماء ميلا۔

اقول؛ اى وربماً يتيقن فيه الوجدان فى أخر الوقت

حکم جواز تیمّ ویسے ہی یقین کے بغیر زائل نہ ہوگا۔اور وہ پیر ہے کہ آخر وقت میں پانی ملنے کا یقین ہو اور یقین نہ یا ما گیا تو تاخیر واجب نہیں لیکن یہ صورت تکلّف سے خالی نہیں اور اس پر بیہ اعتراض لازم آئے گا کہ ظام الروایہ میں انہوں نے یہاں غلبہ ظن اوریقین کے در میان فرق کیااور ان دونوں کے در میان عدم جواز شیمّ میں اس صورت میں فرق نہ کیاجب اسے قریب میں پانی ہونے کا غلبہ ظن ہونہ ہی جواز تیمیم میں اُس صورت میں فرق کیاجب مسافت بعید ہو جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ فرمایا: "تواظیریمی ہے کہ اشکال اقی ہے"اھ"فرمایا" کی ضمیرامام بخاری کیلئے ہے۔اس کلام کو علّامہ کا کی اور علامہ بابرتی نے بھی برقرار رکھا۔خدا ان سب حضرات پر رحمت فرمائے اور ان کی برکت سے ہم پر بھی رحمت فرمائے۔الٰہی! قبول فرما۔ (ت) **واقول**: کلام کا رخ ظام الرواية اور اس کی تعلیل کی جانب ہی ہے مگر شخ نے اس کی عظمت کے پیش نظر رخ روایت نادرہ اور اس کی دلیل کی طرف بھیر دیا ہے۔اور اس کے جار محمل نکالے ساتھ ہی مر ایک کورد بھی کردیامیں اس کلام کی تلخیص کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی توضیع بھی، کیونکہ یہ بعض جلیل بزر گوں پر واضح نه ہوسکتا۔ (ت) **فاقول**: (تومیں کہتا ہوں) اور خدا ہی ہے تو فیق ہے: محمل اول: پہلا محمل اس تقدیر کو قرار دیا كه آخر وقت ميں پانی ملنے كا يقين ہو تو تاخير نماز كے وجوب يرظام ونادر تشجی روایات متفق ہیں۔اختلاف صرف ظن کی صورت میں ہے توروایت نادرہ میں صورت ظن کا قباس اُس صورت پر ہے جو متفق علیہ ہے۔اور اس کار دیوں کیا کہ بیہ ماننا ہی غلط ہے ( کہ جب بھی آخر وقت میں یانی ملنے کا یقین ہو تو بالاتفاق تاخیر واجب ہے) اس لئے کہ اس کی متواتر تصریح آئی ہے کہ پانی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العناية مع فتح القدير باب التيمم مكتبه نوريه رضويه تحمرا (۱۲۰

فأن البيل يقطع بسيرالوسط فى اقل من نصف ساعة ووقت الصبح والمغرب اوسع من ضعف ذلك فضلا عن سائر الاوقات.

والثانى: ان فى كليهما الاختلاف والحقت النادرة احد المختلفين بالأخر اقول وهو من ابعد المحامل اذلايبقى على هذا تعليلا بل ايضاحا لخلافية باخرى كعادة(١) الامامر الربانى محمد فى كتبه ورده بان جواب الظاهر اذن بالفرق بين الظن فلا يجوز فيه التيمم واليقين فيجوز وقد علم بطلانه

اقول: ويمكن ان يجعل رداللالحاق فقط وان كان بعيداكذلك المحمل

والثالث: ان النادرة انها توجب التاخير عند طن الوجدان فيما اذاكان الفصل اقل من ميل اقول: معناه ان علم الماء قريباً لا يجوزله التيمم ان ظن وجدانه والابأن ضاق الوقت جازكها هو قول زفر ورده بأن المذهب انها فرق بالقرب والبعد دون غلبة ظن الوجدان واليقين كما يعطيه ماذكر ه

ایک میل دُور ہونے کی صورت میں تیمّ جائز ہے۔
اقول: کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس صورت میں بار ہااییا بھی ہوگا کہ
اسے آخر وقت میں پانی مل جانے کا یقین ہے اس لئے کہ ایک
میل کا فاصلہ متوسط رفتارہے آ دھ گھنٹہ سے کم میں طے ہوجاتا ہے
جبکہ فنج ومغرب کا بھی وقت اس کے دوگنا سے زیادہ ہے دیگر

او قات کا تواور بھی زیادہ ہوگا۔ (ت)

محمل دوم: دونوں ہی میں اختلاف ہے اور روایت نادرہ نے ایک اختلافی کو دوسرے اختلافی سے لاحق کردیا اقول: یہ سب سے بعید تر محمل ہے اس لئے کہ پھر یہ تعلیل نہ رہ جائے گی بلکہ ایک اختلافی مسئلہ کی دوسرے اختلافی مسئلہ سے توشیح ہو گی جیسا کہ امام ربانی مسئلہ کی دوسرے اختلافی مسئلہ سے توشیح ہو گی جیسا کہ امام ربانی محمد بن الحین کا اپنی تصانیف میں طریقہ ہے۔ اس پر ردیہ ہے کہ پھر ظاہر الروایہ کا جواب یہ ہوگا کہ ظن ویقین میں فرق ہے۔ ظن کی صورت میں جائز ہے کلی صورت میں جائز ہے حالانکہ اس فرق کا بطلان معلوم ہو چکا ہے۔ اقول: اسے صرف الحاق کارد بھی قرار دیا جاسکتا ہے اگر چہ یہ بھی اسی جمحمل کی طرح بعید ہے۔ (ت)

محمل سوم: پانی ملنے کا گمان ہونے کی صورت میں روایت نادرہ تاخیر نماز کو اس وقت لازم کرتی ہے جب ایک میل سے کم فاصلہ ہو۔ اقول: اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر اسے علم ہوکہ پانی قریب ہے تو اگر اسے بیہ گمان ہوکہ وقتِ نماز کے اندر پانی مل جائے گا۔ تو تیم جائز نہیں اور اگر بیہ گمان نہ ہو اس طرح کہ وقت تگ ہو چکا ہو تو تیم جائز نہیں اور اگر بیہ گمان نہ ہو اس طرح کہ وقت تگ ہو چکا ہو تو تیم جائز ہے جیسا کہ بیہ امام زفر کا قول ہے۔ اس پر روبیہ ہے کہ مذہب میں صرف

في وجه الظاهر فأن كان الفصل ميلا اواكثر جأز مطلقاً والا لا مطلقاً وبأن المذهب بطلان التيمم عند ظن القرب كماصرح به أخر هذا البأب فكيف يجيزه مع العلم بالقرب لعدم التيقن بالوجدان وليس معناه ان يظن الوجدان لظنه الماء اقرب من ميل فأن كونه اقرب مفروض على هذا المحمل وسياتي ايضاحه.

والرابع: ان النادرة فيما اذاجهل الفصل وتقريرة دليلها ان للتيمم مبيحاً ومانعا اماالمبيح فالعلم ببعد البسافة واما المانع فالعلم بانه يجد الماء في ببعد البسافة واما المانع فالعلم بانه يجد الماء في أخر الوقت والمبيح ههنا غير معلوم بالفرض والمانع لوكان متيقنا لم يجز له التيمم قطعاً للامن من الفوات وههنا هو مظنون والمظنون كالمتيقن فلا يجوز ايضاً وجب التأخير وحاصل جواب الظاهر ان للتيمم مصححاً ومانعا فالمصحح العجز عن الماء وهو حاصل قطعاً لان الماء معدوم حقيقة والمانع العلم بوجدانه في أخر الوقت وهو غير متيقن وان كان مظنوناً فلا يعارض المتتيقن ورده بأن فبه تمحلا لتقييد

تُرب وبعد کی تفریق ہے پانی ملنے کے غلبہ طن ویقین میں تفریق نہیں جیسا کہ یہ اس سے معلوم ہورہا ہے جو ظاہر الروایہ کی وجہ میں ذکر کیا کہ اگر فاصلہ ایک میل یازیادہ ہو تو مطلقاً تیم جائز ہے ورنہ مطلقاً جائز نہیں۔ دُوسرا رویہ ہے کہ مذہب یہ ہے کہ پانی قریب ہونے کا گمان ہو تو تیم باطل ہے جیسا کہ اس باب کے آخر میں اس کی تصر آئے فرمائی ہے پھر قریب ہونے کا علم ہونے کے باوجود اس وجہ سے تیم کیے جائز کہہ دیں گے کہ وقت میں پانی ملنے کا یقین نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ ایک میل سے کم ہونے کے ملنے کا یقین نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ ایک میل سے کم ہونے کے ملن کی وجہ سے اسے پانی مل جانے کا گمان ہو اس لئے کہ اس محمل میں ایک میل سے کم ہونا توفرض ہی کیا گیا ہے اس کی مزید توضیح بھی آرہی ہے۔ (ت

محمل چہارم: روایت نادرہ اس صورت سے متعلق ہے جب اسے فاصلہ معلوم نہ ہو۔ اس کی دلیل کی تقریر یہ ہے کہ تیم کو ایک چیز مباح کرنے والی ہے۔ تیج کی یہ کہ کہ بعد مسافت کا علم ہو۔ مالغ یہ ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ آخر وقت میں پانی مل جائے گا اور فرض کیا گیا ہے کہ میچ (یعنی بعد مسافت) یہاں نامعلوم ہے۔ اور مالغ اگر متیقن ہو تو قطعا اس کیلئے مسافت) یہاں نامعلوم ہے۔ اور مالغ اگر متیقن ہو تو قطعا اس کیلئے متیم جائز نہ ہوگا اس لئے کہ فوت نماز کا اندیشہ نہیں اور یہاں مالغ متیقن نہیں مظون ہے۔ مظنون بھی متیقن ہی کی طرح ہے تو بھی متیقن نہیں مظون ہے۔ مظنون بھی متیقن ہی کی طرح ہے تو بھی متیقن نہیں مظون ہے۔ مظنون بھی متیقن ہی کی طرح ہے تو بھی اور یہاں مالغ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ایک چیز تیم کو صحیح قرار دینے والی ہے اور والی ہے اور ایک چیز تیم کو صحیح قرار دینے والی ہے اور ایک چیز تیم کو صحیح قرار دینے والی ہے اور ایک چیز تیم کو صحیح یہ ہے۔

کہ مانی سے عاجز ہو۔اور یہ قطعًا حاصل ہے اس کئے کہ مانی حقیقةً معدوم ہے۔اور مانع یہ ہے کہ آخر وقت میں بانی ملنے کاعلم ہواور یہ بقینی نہیں اگر چہ مظنون ہے تو یہ متین کے معارض نہ ہوگا۔اس یر رویہ ہے کہ اس میں تلف ہے اس لئے کہ اس میں اطلاق روایات کی ایسی قید سے تقیید ہے جسکا فریقین میں سے کسی کے کلام میں کوئی اشارہ بھی نہیں۔اور وہ یہ قید ہے کہ مسافت کے قرب ونُعد کی حالت کا بتانہ ہو۔اور اس لئے بھی کہ عمارت سے یہ سمجھ میں آنا بہت بعید ہے۔اس پر دوسرا رُدیہ بھی ہے کہ یہ اعتراض لازم آئے گا کہ ظامر الروایہ نے یہاں تو ظن ویقین کے در میان فرق رکھا ہاوجو دیکہ ان دونوں کے در میان قرب و بُعد کے مسّلوں میں برادری رکھی کہ قُرب کا ظن ہو تو جائز نہیں اور بعد کا ظن ہو تو جائز ہے ویسے ہی جیسے کہ دونوں صور توں میں علم ویقین كا حكم ہے۔ تو اشكال بہر حال ماقى رہا۔ يہ شيخ عبدالعزيز رحمہ الله تعالی کے کلام کی توضیح ہے۔اور یہ معلوم ہو جکا کہ م وحہ پر کلام ظامر الروایہ کی تعلیل کی جانب ہی متوجہ ہے کیونکہ اشکال اسی میں ہے۔ جبیبا کہ اسی راہ پر امام کمال الدین ابن الہام چلے ہیں۔امام عینی نے بنابہ میں عنامہ کا ام مکل ذکر کیا۔ صرف بی فرق ہے کہ امام عبدالعزيز بخاري كي عبارت "امالوغلب على ظنه ذلك فكذلك عندهما (اگراہے اس رغلبہ ظن ہوتو بھی شخین کے نزدیک یہی حکم ہے) کوبدل کریہ لکھ دیا"اما

اطلاق الروايات بقيد لااشارت البه في كلام احد من الفريقين وهو الجهل بحال البسافة قربا وبعدا ولانه بعيد الانفهام من العبارة وبانه يلزم ان ظاهر الرواية فرقت ههنأيين الظن والبقين مع إنها سوت بينهما في مسألتي القرب والبعد فلايجوز مع ظن القرب ويجوز مع ظن البعد كالعلم في الفصلين فبقى الاشكال على كل حال هذا توضيح كلامه رحمه الله تعالى وقد علبت إن الكلام رحمه الله تعالى وقد علمت ان الكلام على كل وجه انهايتوجه الى تعليل ظاهر الوالة ففيه الاشكال بتوجه إلى تعليل ظاهر الرواية ففيه الإشكال كماسلكه الإمام الكمال\* وذكرالامام العيني في البناية كلام العناية هذا برمته عه غيرانه غير قول الامام البخاري اما له غلب على ظنه ذلك فكذلك عندهما بقدله اما لوغلب على ظنه عدم بعد المسافة فذلك عندهما 1 اه فجعل المشار اليه قرب المسافة

اور انہوں نے اسے اس کا مخص قرار دیا باوجودیکہ اس میں سے پھھ بھی کم نہ کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام عینی رحمہ الله تعالیٰ کا پہلے تلخیص کاارادہ تھا پھریہ خیال ہوا کہ پوراکلام ہی بیان کردیں۔(ت)

عه وجعله ملخصه مع انه لم يخرم منه شياً وكأنه رحمه الله تعالى اراد تلخيصه ثم بداله الاستيفاء ١٢ منه غفرله (م)

Page 97 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البنابيه المعروف عيني شرح مدابيه باب التيمم المكتبة الامدادية مكة المكرمه ا/٣٢٧

لوغلب علی ظنه عدم بعد المسافة فذلك عندهما" (اگراسے مسافت بعید نه ہونے كا غلبہ ظن ہو تو بھی شیخین كے يہال يہی حكم ہے۔ت) اس تبديلي سے معلوم ہوتا ہے كہ انہول نے امام بخارى كى عبارت ميں لفظ"ذلك كا اثارہ"قرب مسافت" كى جانب سمجھا۔ (ت)

اقول: جبكه به خيال قطعاً ماطل ہے اس لئے كدا گر قُرب مسافت كا گمان ہو تو بالاجماع نماز مؤخر کرنا واجب ہے اس بیان سے کتب مذہب بھری ہُوئی ہیں ایبا نہیں کہ یہ کوئی نادر روایت ہے اور اصل مذیب اس کے برخلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ " ذلک " کااشارہ وجود الباء في أخر الوقت (آخروتت ميں باني كي دستاني) كي طرف ہے کہ اگراہے اس کا غلبہ ظن ہو تو بھی شیخین کے نز دیک یمی حکم ہے یہ کچھ پوشیدہ نہیں۔اور اسے انہوں نے جواب ظامر الروابيه کے تحت اپنی اس عبارت میں واضح بھی کر دیاہے کہ "ویسے ہی یقین کے بغیر زائل نہ ہوگااور آخر وقت میں یانی کی دستیابی کا یقین ہے"۔ یہی وہ بات ہے جس کا یقین ہونے کی شرط ظاہر الرواب میں تعلیل ہدایہ کے اقتضاکے مطابق پائی گئی اور روایت نادرہ میں صرف غلبه ظن يراكتفابُو كي توان كي عبارت "ان غلب على ظنه ذلک" (اگراسے "اس کا" غلبہ ظن ہو) میں اشارہ اسی کی طرف ہوا۔ بیر معلوم رہنا جا ہے۔ پھر امام عینی لکھتے ہیں: "بیر سب صاحب درایہ نے بھی اپنے شخ سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔اور شُخ لینی امام بخاری پر تعجب ہے کہ

اقرل: وهر (١) بأطل قطعاً فأن عندظن القرب بجا التأخير اجماعاً طفحت بذلك كتب المذهب لانهار والة نادرة والمناهب خلافها بل الاشارة الى وجود الماء في أخر الوقت انه إن غلب هذا على ظنه فكذلك عندهما كمالايخفي وقدر٢) اوضحه بقوله في جواب الظاهر لايزول الابيقين مثله وهو التيقن بوجود الماء في أخر الوقت أه فهذاهو الذى شرط الظاهر تيقنه على مايقتضيه تعليل الهداية واكتفت النادرة بغلبته على الظن فكان هو المشار البه يقوله إن غلب على ظنه ذلك فأعلم ذلك ثم قال اعنى الامام العيني وقد ذكر هذا كله صاحب الدراية ايضا ناقلا عن شبخه والعجب من الشيخ ريريد الامام البخاري) حيث لم يذكر وجه التخلص منه مع كونه من المحققين الكبار وكذا صاحب الدراية والاكبل ذكرا هذا وسكتا عليه فنقول وبالله التوفيق نذكر وجةً ينحل منه هذا الإشكال وهو انەيعتبر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عيني شرح الهدابيه باب التيمم المكتبة الامدادية بكة المكرمه الـ ٣٢

انہوں نے اس اشکال سے چھٹکارے کی صورت بیان نہ کی، حالانکہ وه کبار محققین میں شامل ہیں۔اس طرح صاحب درایہ اور انمل الدین نے بھی اسے ذکر کہااور اس پر سکوت ہی اختیار کیا۔ تواب ہم کہتے ہیں اور خدا ہی سے توفیق ہے ہم الیی صورت بیان کرتے ہیں ا جس سے یہ اشکال حل ہو جائے۔ وہ یہ کہ یانی کی امید اور عدم اُمید مسافت کے قُرب و نُعد کے علاہ کچھ اور اساب سے بھی ہوتی ہے۔مثلاً: (۱) یہ که آسان میں ابرتر ہواوراسے غالب گمان ہو کہ بارش ہو گی اور آخر وقت میں وہ پانی پر قادر ہو جائے گا۔ تواس کے لئے ظام الروایہ میں نماز مؤخر کرنا مستحب ہے اور غیر روایت اصول میں واجب ہے جیسے مانی ملنے کے یقین کی صورت میں واجب ہے۔(۲) یانی دُور ہو لیکن کسی ایسے شخص کو بھیجا ہے جو اس کیلئے مانی بھر لائے اور اسے غالب گمان ہے کہ جسے بھیجاہے وہ آخر وقت میں حاضر ہو جائے گا۔اس کی کچھ ایسی علامات ہیں جو اس یر ظام ہں۔(۳) مانی کنوس کے اندر ہے۔اس کے ماس نکالنے کا سامان نہیں لیکن غالب گمان ہے کہ آخر وقت میں مل جائے گا۔ (۴) یانی قریب ہی ہے مگر اسے اس کی جگه معلوم نہیں ایسے تمن کاوجود جس سے یانی خریدے۔(ت)

(اقول: طباعت کے سقیم نسخہ میں اسی طرح ہے۔اس میں کچھ چھُوٹ گیا ہے۔ خیال ہے کہ عبارت اس طرح ہو گی"اوراسے اس کی جگہ معلوم نہیں۔اور چونکہ اسے ضعف لاحق ہے اس لئے ہر طرف تلاش نہیں کرسختا۔اگراسے پانی کی جگہ معلوم ہوتی توایک معین سمت حاسکتا تھااک طرف (مثلًا) گیا بھی مگراسے ملانہیں، رجاء الماء وعدم رجائه باسباب أخر غير بعد المسافة اوقربها وهو ان يكون في السماء غيم رطب وغلب على ظنه انه يمطر ويقدر على الماء في أخر الوقت فأنه يستحب له التأخير في ظاهر الرواية ويجب عليه في غير رواية الاصول كمالوتحقق بوجود الماء او يكون الماء بعيدا لكن ارسل من يستقى له وغلب على ظنه حضور من ارسله في أخر الوقت بأمارات ظهرت له او كان الماء في بئر ولم تكن له الة الاستقاء لكن غلب على ظنه وجدانه في أخر الوقت او كان الماء بقرب منه ولم يعلم مكانه وجود ثمن يشترى بقرب منه ولم يعلم مكانه وجود ثمن يشترى بهالماء أ-

(اقول: هكذا فى نسخة الطبع السقيمة وفيه سقط وكان العبارة هكذاولم يعلم مكانه لايستطيع طلبه فى كل جهة لما به من ضعف ولوعلم مكانه لامكنه الذهاب الى جهة معينة وقدذهب الى جهة مثلا فلم يجده فرجع وهو حسير وغلب على ظنه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عيني شرح الهدايه باب التيم المكتبة الامدادية مكة المكر مه ا/٣٢٨

سی کو کوٹ آیا اور اسے غالب گمان ہے کہ آخر وقت میں ایسا شخص آ جائے گاجو پانی کی جگہ بتادے یا پانی لے آئے۔ (۵) یا پانی فروخت ہورہا ہے اور اس کے پاس دام نہیں اور غالب گمان ہے کہ آخر وقت میں ثمن مل جائے گاجس سے پانی خریدے گا" یا ایسی ہی اخر وقت میں ثمن مل جائے گاجس سے پانی خریدے گا" یا ایسی ہی مراجعت کرنی چاہے آگے فرماتے ہیں) (۲) اس کے پاس پیاس دُور مراجعت کرنی چاہے آگے فرماتے ہیں) (۲) اس کے پاس پیاس دُور کرنے کیائے پانی رکھا ہُوا ہے اور غالب گمان ہے کہ آخر وقت میں کو دوسرا پانی مل جائے گاجو حاجتِ اصلیہ سے زائد ہوگا (۷) پانی ایسی جس سے اس کو جہاں چور یا در ندے ہیں یا ایساآ دمی ہے جس سے اس کو اپنی جان یا مال کے لئے خطرہ ہے اور غالب گمان ہے کہ آخر وقت میں مانع دُور ہوجائے گا۔ اس پر دُوسرے اسباب کا قیاس میں مانع دُور ہوجائے گا۔ اس پر دُوسرے اسباب کا قیاس کے کو۔ (ت)

(اقول: (۸) مثلاً یہ کہ تاریکی ہو جس کے حصیت جانے یاکوئی فانوس مل جانے کی امید ہو (۹) ہار ہے یاہا تھ شل ہے یا لنجھ ہے یا سن رسیدہ بوڑھا ہے۔ ایسے ہی اور عوارض جن کی وجہ سے اس کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو وضو کرادے یا اس کیلئے پانی نکال دے اور اس کافرزند یا خدمت گار کسی کام سے گیا ہُوا ہے۔ آخر وقت میں اس کی والیکی کی امید ہے۔ (۱۰) باری سے گھٹھ دو گھٹھ جاڑا آتا ہے جس کے ہوتے ہُوئے وضو یا عسل نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ اواثر وقت میں جاتارہے گا(۱۱) یائی دُوسرے کا ہے دہ این

انه يلحقه في أخر الوقت من يخبرة اوياتيه به او كان الماء يباع ولاثمن عندة ولاغلب على ظنه وجود ثمن يشترى به الماء في أخر الوقت اونحو ذلك ممايؤدي هذا المعنى فلتراجع نسخة أخرى قال) او عنده ما يعدللعطش وغلب على ظنه وجود ماء أخر غير مشغول بالحاجة الاصلية او كان الماء عند اللصوص اوالسباع اومن يخاف منه على نفسه او ماله وغلب على ظنه زوال المانع أخر الوقت وقس على هذا السبايا أخر أ\_

(اقول: كأن مم تكون ظلمة يرجو زوالهااووجود فأنوس او هومريض اواشل اومقعداوشيخ كبير الى غيرذلك من عوارض يحتاج بهاالى من يوضئه اويستقى له وذهب ولده اوخادمه لحاجة ويرجوعوده وأخر الوقت او "تعاوده حبى نافضة ساعة اوساعتين لايستطيع معها الوضوء او الغسل اوالاستقاء ورجاذها بها فى اواخر الوقت او "الباء لغيره وهو غائب فى حاجة له ويظن عطاء لاوعوده فى أخر الوقت او "لايجد الجنب او

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عيني شرح العدابيه باب التبيم المكتبة الامداديه بكة المكرمة ا/٣٢٨

محسی کام سے غائب ہے۔ گمان ہے کہ آخر وقت میں واپس آ جائے گا اور بانی دے دے گاجنب کو با بے وضو عورت کو حاضرین سے آڑ نہیں مل رہی ہے اور آخر وقت میں یہ لوگ حلے جائیں گے مال یا اولاد کی وجہ سے بانی لانے کیلئے جانہیں سکتا اور امید ہے کہ آخر وقت میں کوئی نگہبان آ جائے گا پانی مسجد کے اندر ہے اور جنب کو امید ہے کہ آخر وقت میں کوئی لانے والا مل حائے گا اُن سات کے ساتھ یہ مزید سات کے صور تیں ہیں سبھی کی تائیداس مسکلہ سے ہورہی ہے جو امام مذہب رضی الله تعالیٰ عنہ سے صراحةً منصوص ہے کہ "جس سے ڈول بارنتی کا وعدہ ہُوااس پر انتظار واجب نہیں۔ یہ مسکلہ نمبر ۹۰ میں گزر جکا۔آگے علامہ عینی فرماتے ہیں:)"مصنف رحمہ الله تعالیٰ نے امید وعدم امید کو مسافت کے قُرب وبعد سے مقید نہ کیا بلکہ مطلق رکھا تواسے ایسی صورت پر محمول کر نا واجب ہے جس ہر اشکال نہ وار دیہو۔ شیخ عبدالعزیز نے جو قیر لگائی اس کی مصنف کے کلام میں کوئی نشان دہی تو ہے نہیں کہ ان پر وہ اشکال وار دہوجس سے کوئی راہ خلاص نہ ہو اھ" (ت) **اقول**: خداامام بدر الدین عینی پر رحمت فرمائے اور ان کی برکت سے ہم پر بھی ہر حاضری ووالیی میں رحمت فرمائے۔انہوں نے سابقاً جن جزئیات کا افادہ فرمایا اس سے ہمیں یہ فائدہ ملاکہ صرف حالت موجودہ پر نظر کی حائے گی۔مسکلہ وعدیر شہہ کیلئے یہی کافی ہے۔اشکال کا حل جوان کا مقصود تھاوہ تو بہت دُور ہے۔اس کا

المحدثة سترا عن حضار سيغيبون او" لايستطيع الذهاب للاستقاء لاجل مال اهلا ويرجو حضور حافظ او"الهاء في المسجد ويرجو الجنب ان وجد في أخر الوقت من يأتبه به فهي سعة مع سعة ويؤيد الكل مأهومنصوص صريحامن امام المذهب أن من وعد بدلوا ورشاء لايجب عليه الانتظار وقدمر في نبرة ٩٠٥ قال العيني)والمصنف رحمه الله تعالى لم يقدرال جاء وعدمه يبعد البسافة وقريهابل اطلق فوجب حمله على وجه لاير د عليه الاشكال وليس في كلامه اشعار بهاقس الشيخ حتى يرد عليه من الاشكال مالامخلص له 1 اهـ اقرل: رحم الله الإمام البدر \*ورحبنا به في كل ورد وصدر \*قد انتفعنابهاافاد من الفروع فيها قدمنا ان لانظر الا الى الحالة الراهنة وكفى به شبهة على مسألة الوعد اما(١)ما رام من حل الاشكال فهيهات بيان ذلك انه حيث تكورذكر المسافة في كلامر الامامر البخاري ذهب وهل العلامة إلى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عينى شرح الهدايه باب التيمم ملك سنز فيصل آباد ا/٣٢٨

بان یہ ہے کہ امام بخاری کے کلام میں مسافت کا ذکر بار بار آ بااس سے علامہ عینی کا خیال اس طرف چلا گیا کہ انہوں نے روایت ظام ه و نادره کے در میان مسلمہ خلافیہ کا موضوع اس صورت کو قرار دیاہے جب مسافت کے قُرب کی وجہ سے امید پیدا ہوئی ہو۔اسی لئے امام بخاری کے کلام میں جواسم اشارہ تھا اس کی جگہ علامہ عینی نے "عدم بعد المسافة" (مسافت کا دُور نہ ہو نا) رکھ دیا۔ پھر جب انہیں تباچلا کہ اس تقدیر پر اس امام ماہر کے اشکال سے چھٹکارا نہیں جبیبا کہ خود آخر تح پر میں اس کی تصریح کی ہے تو عنان کلام کچھ ایسی صور تیں پیش کرنے کی جانب موڑی جن میں امید، قُرب آب کی وجہ سے نہ ہواور بہ خیال فرمایا کہ یہ صورتیں اس اشکال سے خلاصی عطا کر دیں گی حالانکہ ان دو خیالوں میں سے ایک بھی صحیح نهیں۔(ت) پہلا خیال امام موصوف کا امر مذکور کو اختلافی قرار دینا۔ فاقول: (اس پر میں کہتا ہوں) اولا امام بخاری نے اس کے چار محمل بیان کئے ان میں سے محسی میں کوئی الیی بات نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قرب آب کی وجہ سے امید مراد ہے مگر صرف تیسرا محمل جس میں قرب فرض کیا گیا ہے اس سے یتا چلا کہ ہاقی محملوں میں یہ مفروض نہیں تو کیوں کر صرف امید بوجہ قرب مطلقًا مراد ہو گی۔ (ت) **ثانیا:** بلکہ چوتھے محمل میں تواس کے برخلاف تصریح موجود ہے اس طرح کہ اس میں کلام اس صورت میں فرض کما گیا ہے جب قُرب وبُعد کچھ معلوم نہ ہو پھر اس کو امیدیر اپنی اس عارت سے منطبق کما ہے"امالوغلب علی ظنه ذلك الخ" (لیکن اگراس کواِس کاغلبہ ظن ہوالخ) جیرت ہے

انه جعل موضوع الخلافية يبن الظاهرة والنادرة مأاذا كان الرجاء لاجل قرب المسافة ولذاوضع مكان اسم الاشارة في كلامه عدم بعد البسافة واذ قد علم ان على هذا التقدير \*لامخلص من اشكال الام النحرير "كماصرح به أخر التحرير \*عطف العنان الى ابداء صوريكون فيهاالرجاء لالاجل قرب الماء وظن انها تخلص عن جالاشكال ولاصحة لشيئ من ذلك اما الاول اعنى جعل الامام الخلافية ماذكر فأقول اوّلا: ذكر (١) الامام البخاري له اربعة محامل ليس في شيئ منها مايعطي إن المراد الرجاء لقرب الباء الا الثالث المفروض فيه القرب فهالّ إن البواقي ليست على فرضه فكيف يكون الرجاء لاجل القربهو المراد مطلقاً وثانياً: بل في (٢) الرابع التنصيص على خلافه حيث فرض الكلام فيهااذاجُهل القرب والبعد ثم جعله على الرجاء بقوله اماً لوغلب على ظنه ذلك الخ والعجب (٣) انكم حولتم هذا الذي هو ابين مخالفة لذلك الحمل الى غلية ظن القرب

وسبخن

جلد چہارم فتاؤىرضويه

> الله اذاغلب على ظنه القرب كيف يقال لم يعلم ان المسافة قريبة اوبعيدة فأن الظن الغالب علم۔

> فأن قيل بل العلم هنا بمعنى اليقين فَرَضَ نفيه وأثبت الظن لتكون خلافية بين النادرة المعتبرة اياه والظاهرة الملغية له الشارطة للبقين القطعي فالحاصل انه اذالم يتيقن القرب والبعد لكن غلب على ظنه القرب كان كمقين القرب على النادرة وفرقت الظاهرة فجوزت التبيم في ظن القرب ومنعته عند الىقىن\_

> اقول: ففيم يقول بقى عه وجه أخر فأن هذا

هوالمحمل الاول الذي جعل فيه اليقين وفاقيا والظن خلافياً عه فأن قلت فكيف تفرق انت بين المحامل اقول: الاولان على فرض بعد البسافة كمااشار اليه في والفرق بينهما بجعل المقس

وفاقيااوخلافياوالثالث يفرض قريها والرابع

بفرض انه لا يعلم قرباً ولا بعدا ١٢ منه غفرله (م)

کہ یہ جو اس حمل کے مخالف ہونے پر سب سے زیادہ روشن وواضح ہے اُسے آپ نے تُرب کے غلبہ ظن کی جانب پھیر ديا۔ سيحان الله ! جب اسے قرب كاغليه ظن ہوگا تو يہ كسے کہا جائےگا کہ اسے علم نہیں کہ مسافت قریب ہے یا بعید۔ ظن غالب تو علم ہے۔ (ت)

**اگریہ کھاجائے** کہ نہیں یہاں علم جمعنی یقین ہے۔یقین کی نفی فرض کی ہے اور ظن کا اثبات تاکہ یہ اختلافی مسله ہوسکے روایت نادرہ کے در میان جو ظن کااعتبار کرتی ہے اور روایت ظامرہ کے در میان جو ظن کو بیکار قرار دیتی ہے اور یقین قطعی کی شرط لگاتی ہے تو حاصل یہ ہُوا کہ جب قُرب وبُعد کا یقین نہ ہو لیکن قُرب کاغالب گمان ہو تو یہ روایت نادرہ پریقین قُرب ہی کی طرح ہوگااور روایت ظاہرہ نے دونوں میں فرق رکھا ہے۔ کہ قرب کے ظن کی صورت میں تتمیّم کو جائز قرار دیااوریقین ا کی صورت میں ممنوع رکھا۔ (ت)

اتول: (میں کہوں گا) پھر کس کے بارے میں وہ فرمارہے بن" بقى وجه أخر " (الك صورت ره گئي بين تو وه يبلا محمل ہے جس میں یقین کو اتفاقی اور ظن کو اختلافی قرار دیا **ب**ے۔(ت)

اگریہ سوال ہُوا کہ پھر ان محملوں میں کسے فرض کیا جائے گا **قول** : پہلے دونوں محمل بُعد مسافت کے مفروضہ پر ہیں جیسا کہ محمل اول میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔اور ان دونوں میں یقین کواتفاقی اور اختلافی رکھنے سے فرق ہوگا۔ تیسرا محمل قرب مسافت کے مفروضہ پر ہے اور چوتھا محمل پیہ فرض کرکے ہے کہ وہ نہ قریب ہو نا جانتا ہے نہ دُور ہو نا ۱۲منہ غفرلہ (ت)

اللہ: ب لکہ محمل اول میں بھی اس کے برخلاف تصری موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں: "بداس کا مقتضی ہے کہ ظام روایات پر بُعد مسافت کے باوجود آخر وقت میں یقین کی صورت میں تاخیر واجب ہو"۔اس میں صاف بتادیا که بُعر مسافت کی صورت میں کلام ہے پھر قرب مسافت امید کا مبنی کسے ہوگا؟ اگر ہم تنزّل اختیار کریں تو کلام مطلق ہو کر قُرب ونُعد دونوں کو شامل ہوگا ورنہ ان کے الفاظ "مع بعد المسافة " (بُعدِ مسافت کے باوجود) کی کوئی گنجائش نہ نکل کے گی بہر صورت بیہ ماطل ہے کہ خاص وہی امید مراد ہے جو قرب مسافت کے باعث ہو۔ (ت) رابعا: بلکہ محمل دوم بھی اس کے بطلان پر شاہد ہے۔اس لئے کہ اس میں انہوں نے یہ فرض کیا ہے کہ روایت نادرہ ہی خلن ویقین دونوں میں مانع تیمّ ہے اور روایت ظام دونوں میں اس کے برخلاف ہےا گر یہ تُرب مسافت کی وجہ سے ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ روایت ظاهره تتیمّ کو جائز قرار دیتی ہےا گرچہ بانی یقینًا قریب ہو۔ یہ تو کوئی ہوشمند نہیں بول سکتا پھر امام جلیل کیلئے یہ کسے ممکن ہوگا جن کے بارے میں آپ فرما کیے کہ وہ کبار محققین میں سے ہیں یہ کسے ممکن ہوگا کہ اسے محملوں میں داخل فرمائیں۔(ت)خامیا: یا للحب!اسے محمل بتانے ہی پر قناعت نه کی بلکه اس کی تر دیداس طرح فرمائی که اس کاا قتضایه ہے کہ یقین کی صورت میں جواز تیمّم

وثالثا: (۱) بل قدنص في الاول ايضا على خلافه اذقال يقتضى ان يجب التأخير عند التحقق في اخرالوقت مع بعدالمسافة في الروايات الظاهرة الخ فافصح ان الكلام عند بعد المسافة فكيف يكون مبنى الرجاء قربها وان تنزلنايكن الكلام مطلقاً يشمل القرب والبعد والالم يكن لقوله مع بعدالمسافة مساغ وعلى الكل يبطل ان المراد خصوص الرجاء لاجل القرب ورابعا: بل(۲) الثاني ايضاشاهد على بطلانه فأنه ورابعا: بل(۲) الثاني ايضاشاهد على بطلانه فأنه واليقين والظاهرة تخالفها فيهمالوكان هذا لاجل قرب المسافة كان المعنى ان الرواية الظاهرة تجيزالتهم وانكان الماء قربا المسافة كان المعنى ان الرواية الظاهرة تجيزالتهم وانكان الماء قربا

وخامسا: يا (٣)للعجب لم يقنع بجعله محملا بل رده بأن ذلك يقتضى ان جواز التيمم يزول عند التيقن وليس

بالبقين وهذا لايتفوه به عاقل فكيف يجوز لهذا

الامام الجليل الذي قدقلتم انه من البحققين

الكباران بدخله في البحامل

ختم ہو جائے حالانکہ ایبانہیں یہ کہہ کر انہوں نے یہ دعوی کردیا کہ یقین تُرب کے باوجود تیمؓ جائز ہے۔کیاوہاں کوئی چیز فساد میں اس سے بالاتر بھی ہے؟

ساوسا: اس پر حوالہ ہے دے رہے ہیں کہ جیسا کہ بیان ہُوااور بیان ہے کہ دُوری کی صورت میں جواز ہے تو حوالہ باطل و محال ہوا۔
سابعا: بلکہ مجمل سوم میں بھی اس کے خلاف کی نشان دہی موجود
ہا سابعا: بلکہ مجمل سوم میں بھی اس کے خلاف کی نشان دہی موجود
ہنایا، جب فاصلہ ایک میل سے کم ہواس صورت کو نہیں جب اس کا
گمان ایک میل سے کم کا ہو اور موضوع پُوری گفتگو میں ماخوذ
گمان ایک میل سے کم کا ہو اور موضوع پُوری گفتگو میں ماخوذ
مفروض ہوتا ہے اس پر بحث سے فراغ رہتا ہے پھر اس میں ظن
ویقین کا اختلاف کیسے کریں گے اور ایک صورت میں اس کے عدم
میل سے کم ہونے کی صورت میں ظاہر الروایہ میں کہ مسافت ایک
درمیان کوئی فرق نہیں تو اگر ظن قرب کی بنیاد پر معنی لیا جائے تو
مال ہے ہوگا کہ ظن کی صورت میں ظن ویقین کے درمیان کوئی
فرق نہیں۔ مخضر ہے کہ امام موصوف کے سبھی محمل اور ان کابُورا
کلام اس معنی کی تردید کررہا ہے جس کی طرف علامہ کا خیال
گیا۔ (ت)

خیال دوم پیش کرده صور تول کے ذریعہ اشکال سے چھٹکارا۔ فا قول: (اس پر میں کہتاہوں) نہیں آدھاچھٹکارا بھی نہیں ہوتا۔اس لیے کہ اس طور پر حاصل میہ ہواکہ روایت نادرہ قرب آپ کے علاوہ كذلك فقد ادعى ان التيمم جائز مع تيقن القربوهل ثمرشيئ افسد منه

وسادسا: يحيله(۱)على مأبين وانما بين الجواز عندالبعد فكانت الاحالة \* بأطلة محالة \*

وسابعاً: بل(٢) في الثالث ايضاً شعارالي خلافه فانه جعل موضوع البسألة مااذاكان الفصل اقل من ميل والبوضوع من ميل لااذاظنه اقل من ميل والبوضوع مأخوذ مفروض مفروغ عنه فكيف يختلف فيه بظن ويقين ويجعل عدمه محتملا على احدالوجهين وقدقال لا(٣) فرق في ظاهر الرواية بين الظن واليقين اذاكانت البسافة اقل من ميل فلوكان البعني على ظن القرب أل الى انه لافرق بين الظن واليقين عند الظن وبالجملة جميع محامله وكل كلامه يرد هذا البعني الذي

واماً الثانى اعنى زعم المخلص منه على ما ابدى ـ فاقول: لا ولا (٣) نصف مخلص فأن الحاصل على هذا أن النادرة توجب التيمم عند ظن وجدان الماء

في أخر الوقت لاهد من الاسباب المذكورة المغايرة لقرب الماء والظاهرة تقول لاعبرة بغلبة الظن بوجد انه بهاانما العبرة لليقين به وهو مورد كلا الايرادين كماكان فأنهم نصوا ان ظن القرب يمنع التيمم فقد اعتبروا الظن ثمه فكيف الغوة هنا ونصوا(۱)ان عند بعدالماء ميلا يجوزله التيمم من دون تفصيل مع القطع بانه ربما يتيقن ببلوغه الماء في أخرالوقت فلم يعتبروا اليقين ثمه فكيف اعتبروة هنا فثبت ان سعيه رحمه الله تعالى هذالم يرجع الى طائل \*وتعجبه من اولئك الجلة الى نفسه الكريمة ائل \*

ثم اقول: لعلك قد تفطنت مها القينا عليك ان الايرادالاخيراعنى على صورة اليقين بهسألة البعدميلا انها يرد على ماعلل به في الهداية ظاهر الرواية اما نفس الهسألة فلاغبار عليهامن جهته فأن الهذهب عدم وجوب التاخيرظاناكان اومستيقنا كهاتقدم التصريح به عن الخلاصة بنقل الائهة

مذکورہ اسباب میں سے کسی ایک کی وجہ سے آخر وقت میں پائی ملنے کا گمان ہونے کی صورت میں تیم واجب کرتی ہے اور روایت ظاہرہ یہ بتاتی ہے کہ ان اسباب کی وجہ سے پائی ملنے کے غلبہ ظن کاکوئی اعتبار نہیں۔اعتبار تو صرف اس یقین کا ہے کہ پائی مل جائےگا اس حاصل پر دونوں اعتراض جیسے پہلے وارد ہورہ تھے اب بھی وارد ہیں (۱) اس لئے کہ ان حضرات نے نص فرمایا ہے کہ قرب آب کا ظن مانع تیم ہے تو انہوں نے وہاں ظن کا عتبار کیا کہ قرب آب کا ظن مانع تیم ہے تو انہوں نے وہاں ظن کا عتبار کیا کہ ور ہو تو تیم جائز ہے۔اس میں کوئی تفریق و تعمیل نہ فرمائی۔ باوجود یکہ یہ قطعی امر ہے کہ بعض او قات اسے یقین ہوگا کہ وہ آخر وقت میں پائی تک بینچ جائے گا۔ تو وہاں ان حضرات نے یقین کا اعتبار نہ کیا پھر یہاں کیے اعتبار کرلیا۔ تو نابت مواکہ علامہ رحمہ الله تعالیٰ کی یہ کاوش پچھ سُود مند نہ ہو سکی اور ان کی ذاتِ ہواکہ علامہ رحمہ الله تعالیٰ کی یہ کاوش پچھ سُود مند نہ ہو سکی اور ان کی ذاتِ برائوں پر انہوں نے جس تعجب کا اظہار فرمایا وہ خود ان کی ذاتِ برائی پر یہاں وہ خود ان کی ذاتِ

می اقول: ہمارے بیان سے ناظرین نے بیہ سمجھ لیاہوگا کہ دوسرا اعتراض بعنی ایک میل دُوری والے مسلہ سے صورت یقین پر اعتراض صرف اس تعلیل پر وارد ہوتا ہے جو صاحبِ ہدایہ نے ظاہر الروایہ سے متعلق پیش کی۔ لیکن نفسِ مسلہ پر جانب اعتراض سے کوئی غبار نہیں آتا اس کئے کہ مذہب یہی ہے کہ تاخیر نماز واجب نہیں خواہ اسے طن ہو بایقین جیساکہ اس کی تشر سے خلاصہ سے

البخارى والكاكى والبابرتى والسيواسى وتقريرهم اياه نعم الايراد الاول على صورة الظن بمسألة ظن القرب يرد على التعليل والمسألة معاً للاحتياج الى الفرق بينهما حيث لم يعتبروا ههنا الظن بل ولا اليقين وقد منعو اثمه لمحض غلبة الظن ولاجل هذا قلت انهم استشكلوا المسألة والتعليل معاوان كانوا انها وجهوا الكلام الى التعليل هذا

ورأيت الامام ملك العلماء قررالبسألة في البدائع بحيث لايتوجه اليه هذاالاشكال ورفع الخلاف عن الظاهرة والنادرة فقال قدقال اصحابناان البسافران كان على طبع من الماء في اخرالوقت يؤخر البسافران كان على طبع من الماء في اخرالوقت يؤخر هكذا التيمم الى اخر الوقت وان لم يكن لايؤخر هكذا روى المعلى عن ابى حنيفة وابى يوسف رضى الله تعالى عنهماوذكر في الاصل احب الى ان يؤخر الى اخر الوقت ولم يفصل بين ما اذاكان يرجو الماء اولا يرجووهذا لايوجب اختلاف الرواية بل يجعل رواية المعلى وصلى ان كان عالما ان الماء قريب بان كان بينه وبين الماء اقل من ميل لم تجز صلاته بلاخلاف وبين الماء اقل من ميل لم تجز صلاته بلاخلاف

گرر چکی خلاصہ کا کلام امام بخاری،امام کا کی،امام بابرتی اور امام سیواسی نے نقل کیااور اسے بر قرار رکھا ہاں پہلا اعتراض جو صورتِ طن پر ظن قرب کے مسئلہ سے وارد ہوتا ہے وہ تعلیل اور مسئلہ دونوں ہی پر وارد ہوتا ہے اس لئے کہ دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر کیوں طن بلکہ یقین کا بھی اعتبار نہ کیااور وہاں محض غلبہ طن کی وجہ سے منع کردیا۔اس لئے میں نے کہا کہ حضرات علماء نے مسئلہ اور تعلیل دونوں ہی میں اشکال قرار دیا اگر چہ کلام کا رُخ صرف اس تعلیل دونوں ہی میں اشکال قرار دیا اگر چہ کلام کا رُخ صرف اس تعلیل کی جانب کیا۔ (ت)

میں نے ویکھا کہ امام ملک العلماء نے بدائع میں مسلہ کی تقریر اس طرح فرمائی ہے کہ اس پر یہ اشکال پیش نہیں آتا۔ اور انہوں نے روایتِ ظاہرہ و نادرہ کا اختلاف بھی دور کردیا ہے، رقمطراز ہیں: "ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ مسافر کو اگر آخر وقت تک مؤخر کو اگر آخر وقت تک مؤخر کرے۔ ایسے ہی معلی کرے۔ اور اگر الی امید نہ ہو تو مؤخر نہ کرے۔ ایسے ہی معلی نے امام ابو حنیفہ اور امام ابویوسف رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ اور اصل (مبسوط) میں ذکر فرمایا ہے کہ میرے نزدیک زیادہ پیندیدہ یہ ہے کہ آخر وقت تک مؤخر کرے۔ اور یانی کی امید ہونے اور نہ ہونے کا فرق نہ بیان کی امید ہونے اور نہ ہونے کا فرق نہ بیان کیا۔ اس سے اختلاف روایت لازم نہیں آتا بلکہ معلی کی روایت میس مبسوط کے اطلاق کی تفسیر قرار پاتی ہے۔ اور اگر اول وقت میں مبسوط کے اطلاق کی تفسیر قرار پاتی ہے۔ اور اگر اول وقت میں مبسوط کے اطلاق کی تفسیر قرار پاتی ہے۔ اور اگر اول وقت میں طرح کہ اس کے اور

پانی کے در میان ایک میل سے کم فاصلہ ہے تواس کی نماز جائز نہیں۔اس میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ پانی اس کیلئے دستیاب ہے۔ اور اگر ایک میل یازیادہ کا فاصلہ ہو تواس کی نماز ہو گئی۔ اور اگر اسے پانی کے قُرب و بُعد کا علم نہیں تواس کی نماز جائز ہے خواہ آخر وقت میں پانی کی امید ہو یا نہ ہو خواہ پانی کی امید ہو یا نہ ہو خواہ پانی کی امید ہو یا نہ ہو خواہ پانی کی امید ہو یا خہ مو خواہ پانی کی امید ہو یا کہ عدم ظاہرًا بر خلاف ہمارے نزدیک ہے اس کی وجہ گزر چکی کہ عدم ظاہرًا ثابیں تو وہ ظاہر کے معارض نہ ہوگا"۔ (ت)

اقول: لیکن بندہ محاج کو تعلیل اخیر میں کچھ توقف ہے اس لئے کہ مثلاً جے وقتِ ظہریا وقتِ عشاکے شروع میں علم ہوا کہ پانی یہاں سے دو میل یا تین میل سے کم مسافت پر ہے اور اسے یہ بھی علم ہے کہ وقت میں وسعت رہتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے گااور اسے یہ معلوم نہیں کہ ایک میل کا فاصلہ ہے یا کم تواس پر یہ صادق ہے کہ پانی کے قُرب و بُعد کا اسے علم نہیں۔ اور اس کو پانی کی امید بلاد لیل اخمال کے باعث نہیں بلکہ دلیل کے باعث حوام نہیں بلکہ دلیل کے باعث مانع ہوجائے گا، حالا نکہ ایسا نہیں۔ تیم سے مانع موجائے گا، حالا نکہ ایسا نہیں۔ تیم سے مانع صرف اس بات کا گمان ہے کہ پانی قریب ہے اور اسی میں تو صرف اس بات کا گمان ہے کہ پانی قریب ہے اور اسی میں تو مسئلہ امید کے اشکال کا بہترین حل وہ ہے جس کی تقریر امام مسئلہ امید کے اشکال کا بہترین حل وہ ہے جس کی تقریر امام الجلیل ابوالبر کات

وان(۱) لم يكن عالماً بقرب الماء اوبعدة تجوز صلاته سواء كان يرجوا الماء في أخر الوقت اولا سواء كان بعد الطلب اوقبله عندنا خلافا للشافعي لمامر ان العدم ثابت ظاهرا واحتمال الوجود احتمال لادليل عليه فلايعارض الظاهر أ

اقول: لكن (۱) للعبد الفقير \* توقف في التعليل الاخير \* فأن من (۲) علم في اول وقت الظهر اوالعشاء مثلا ان الماء من هنا على مسافة اقل من ميلين اوثلثة اميال وعلم انه يصل اليه في سعة الوقت ولم يعلم انه على فصل ميل او اقل فصادق عليه انه لايعلم قرب الماء ولابعد هويرجو الماء لاعن احتمال بلادليل بل عن دليل فيعارض الظاهرويمنع التيمم وليس كذلك انما يمنع التيمم ظن ان الماء قريب \* وهو منه في شك مريب هذا ـ

ولنعم حل الاشكال عن مسئلة الرجاء مأقرره الامأم الجليل إن البركات

نسفی رحمہ الله تعالیٰ نے کافی میں فرمائی۔انہوں نے ہدایہ کی تغلیل سے ہٹ کرخود ایک انتہائی عمدہ تغلیل پیش کی فرماتے ہں: ایک مسافر ہے جس کا غالب گمان یہ ہے کہ اس کے قریب یانی ہے تو تلاش کرنا واجب ہے۔غلبہ ظن ماکسی کے بتائے بغیر تلاش واجب نہیں اس کئے کہ یانی نہ ہو ناحقیقة اور ظامرًا ثابت ہے کیو نکہ بظام ایسی کوئی دلیل نہیں جو بانی ہونے کا پیادے اس کئے کہ بیابانوں میں ظاہر بانی کا نہ ہونا ہی ہے۔آ بادیوں کا حال اس کے برخلاف ہے۔اگر آبادیوں کے اندریانی تلاش کرنے سے پہلے تیم کرلے تو جائز نہیں۔اس لئے کہ نہ ہوناا گرچہ حققة ثابت ہے مگر ظامراً ثابت نہیں کیونکہ پانی ہونے کی دلیل آ مادی۔۔ موجود ہے وجہ یہ ہے کہ آ بادیوں کا قیام یانی سے ہوتا ہے \_اسی طرح اگریانی کا غلبہ ظن ہو یا کوئی مخبر خبر دے (تو بھی یانی تلاش کرنے سے پہلے تیم جائز نہیں) کیونکہ غالب رائے وجوب عمل کے حق میں یقنی و متحقق کی حیثیت رکھتی ہے۔ای لئے اخبار آحاد، قاسات، تاویل و تخصیص بافته آبات اور بنیات و گوامان سے وجوب عمل ثابت ہوجاتا ہے۔اگریہ سوال ہو کہ اگر غالب رائے کو بہاں متحقق کی حیثیت حاصل ہوئی تواس صورت میں نماز کومؤخر کر ناواجب ہو تاجب اسے اس بات کا غالب

رحبه الله تعالى في الكافي حيث عدل عن تعليل المداية \* علل يتعليل حسن إلى الغاية إذقال مسافر غلب على ظنه ان بقربه ماء وجب الطلب ولايجب بغيرغلبة الظن اواخبار لان العدام ثابت حقيقة وظاهرًا لفوات الدليل الدال على الوجود من حيث الظاهر اذالظاهر في المفاوز عدم الماء بخلاف العبرانات فأنه لوتيهم قبل الطلب فيها لم يجز لان العدم وإن كان ثابتاحقيقة لم يثبت ظاهرًا لقيام الدليل عليه وهو العمارة اذقيامها بالهاء وكذا لوغلب على ظنه اواخبره مخبرلان غالب الرأي كالمتحقق في حق وجوب العمل $^{1}$  ولهذاوجب العمل باخيار الأحاد والاقيسة والأي البؤولة والبخصوصة والبينات فأن قيل لوكان غالب الرأى كالمتحقق هنا لوجب التأخير فيها إذا غلب على ظنه إنه يجد الهاء في أخر الوقت قلناً عن ابي حنيفة وابي يوسف رضي الله تعالى عنها إن التأخير ختم ولان غلبة ظنه ثم انه يصصير بقرب الماء وهذا غلبة ظنه انه بقرب الماء اهكلامه الشريف، وهذا بحمد الله تعالى عين ماظهر

1 کافی

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكفامية على البداميه مع الفق القدير باب التيم مكتبه نوريه رضوميه تحمر ار١٢٥

گمان ہو تاکہ آخر وقت میں اسے یانی مل جائے گا۔ تو ہم جوا<sup>جا</sup> کہیں گے کہ یہ امام ابو حنیفہ وامام ابویوسف رضی الله تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ نماز مؤخر کر ناواجب ہے۔اور وجہ یہ ہے کہ وہاں اس کا غلبہ ظن یہ ہے کہ وہ کچھ دیر بعد مانی کے قریب ہو جائے گااوریہاں اس کاغلبہ ظن یہ ہے کہ وہ بروقت بانی کے قریب ہےاھ امام نسفی کا مبارک کلام ختم ہوا۔ یہ جمرالله تعالی بعینہ وہی بات ہے جو بندہ ضعیف کے زہن میں آئی جبیبا کہ سابقاً ذکر کیااس کے ہم معنٰی کفالیہ میں بھی ہے تو یہ واضح ہوگیا کہ مسئلہ امید میں یہ مراد نہیں کہ جسے قُرب آب کی وجہ سے امید ہو کیونکہ اس کے لئے بالاجماع تیم جائز نہیں بلکہ جے امید ہے کہ آخر وقت میں یانی کے یاس پہنچ جائے گا باوجودیکہ اس وقت پانی سے دُور ہے تواسے قرب آپ کا گمان ہی نہیں بلکہ یہ گمان ہے کہ وہ آئندہ مانی کے قریب ہوجائے گاتو یہ گمان معتبر نہیں اور اس ہر خلن قرب کے مسکہ سے کوئی گرد نہیں ڈالی حاسکتی۔ متعدد معتمد کتابوں میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ مسکلہ اُمید تُعدمسافت کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ درایہ پھر شلسہ میں ہے: "بہ استحیاب اُس وقت ہے جب اس کے در میان اور اس جگہ کے در میان جہاں یانی کی امید ہے ایک میل بازیادہ کا فاصلہ ہوا گر اس سے کم ہو تواس کیلئے تیمّ جائز نہیں اگرچہ وقت نماز نکل حانے کاخطرہ ہو"۔اسی کے مثل بح میں اوراس کے

للعبد الضعيف فيهأذكرت ونحوه في الكفاية فقدظهران مسألة الرجاء ليس البراد فيهامن رجا لاجل القرب فأنه لايجوز له التبهم اجهاعاً بل من رجا الوصول في أخر الوقت مع بعدة الأن فهذا ليس بظن القرب بل ظن انه سيقرب فلايعتبر (١) ولايعكر عليه بمسألة ظن القرب وقدصرح بكونهاموضوعة في بعد المسافة في غير ماكتاب معتبد ففي الدراية ثم الشلبية هذاالاستجاب اذاكان بينه ويبن موضع يرجوه ميل اوا كثر فأن كان اقل لايجزيه التبهم وان خاف فوت وقت الصلاة أهومثله في البحر ونحوه في الدروفي البناية هذا اذاكان الماء بعيداوان كان قريباً لايتبهم وإن خاف خروج الرقت قال الفقيه ابوجعفر اجمع اصحابنا الثلثة على هذا 2 اه ثمر قال اعنى العينى وقيل اذاكان بينه وبين م ضع يرجه الخ الخ ماقدمناعن الدراية

<sup>1</sup> الشابی علی الکنز مع تبیین الحقائق باب التیم مطبعة امیریه مصر ۱۱۳ الشابی الشابی مطبعة امیریه مصر ۱۱۳ و البنایه شرح بدایه باب التیم ملک سنز فے صل آباد ۱۲۵/۱۳ قلم البنایه شرح بدایه باب التیم مطبعة اللمداد مکة المکرمه ۲۲۵/۱۳ سا

اقول: (۱)ولاادرى ماالفرق بينه وبين ماقال هذا اذاكان الماء بعيداالخ حتى جزم بذلك ومرّض هذا وجعله قولا أخر مع انه لاتفاوت الا فى اللفظ.

اقول: (۱) وقد تقدم نص الخلاصة وتقرير الاثمة الجلة ان الظن واليقين في ذلك سواء لا يجب عليه التأخير وان تيقن بوجدان الماء في أخر الوقت وتلك النادرة حيث اوجبت في الظن فاليقين اولى فقد ظهر ان الواقع من المحامل الاربعة هو الثاني وان كان ابعد بالنظر الى ظاهر العبارة اما قول النادرة غالب الرأى كالمتحقق قلنانعم ولوكان متحققالم يؤثر لانه انما تيقن انه سيقرب لاانه قريب وبهذا يعوزُ الاشكال على تعليل الهداية لظاهر الرواية

اقول: وايضاً يمكن حمله على المحمل الرابع فأن من جهل

ہم معنی دُر مختار میں ہے اور بنایہ میں اس طرح ہے: "یہ اُس وقت ہے جب پانی دُور ہو۔ اگر قریب ہو تو تیم نہ کرے اگر چہ اسے وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو، فقیہ ابُو جعفر نے فرمایا: اس پر ہمارے تینوں اصحاب وائمہ کا اجماع ہے "اھ۔ آگے علامہ عینی صاحبِ بنایہ لکھتے ہیں: "اور کہا گیا جب اس کے اور اس جگہ کے در میان جہاں اُسے پانی کی امید ہے اس کے آخر تک جو ہم نے درایہ کے حوالہ سے پیش کیا۔ (ت)

اقول: پتائہیں ان کے کلام" یہ اُس وقت ہے جب پانی دُور ہوالخ اور اس کلام میں فرق کیا ہے کہ انہوں نے اُس پر تو جزم کیااور قیل کہا گیا) سے اس کی تمریض وتضعیف کی اور اسے ایک الگ قول بنادیا جب کہ دونوں میں سوائے الفاظ کے کوئی تفاوت نہیں۔(ت)

الوال المحال ال

ناواقف ہو اس کیلئے بیابانوں میں تیم جائز ہے اگرچہ امید رکھتا ہو کہ آخر وقت میں پانی تک پہنچ جائے گا،اسے بدائع کے حوالہ سے ہم ابھی پیش کرآئے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیم سے مانع پانی کا قریب ہونا ہے بطور یقین یا بطور ظن غالب اور یہ دونوں ہی امر یہاں مفقود ہیں۔اور روایت نادرہ کی دلیل کا جواب اور ہدایہ کی تعلیل پر اشکال جیسے پہلے تھا اب بھی رہے گا۔اس لئے کہ یہاں بھی تیم اس کیلئے مباح ہے اگرچہ آخر وقت میں پانی تک پہنچ گا سے یقین ہے جیسا کہ اس کی تقریر ہم بدائع کی مذکورہ عبارت کے تحت کرآئے یہاں تک دو ہم بدائع کی مذکورہ عبارت کے تحت کرآئے یہاں تک دو ہوگیا دوسرے مسئلہ امید اور مسئلہ ظن قرب کے در میان بوگیا دوسرے مسئلہ امید اور مسئلہ ظن قرب کے در میان فرق روش ہوگیا۔ (ت

ابرہا تعلیل ہدایہ کامعالمہ فاقول (تومیں کہتا ہوں) کسی کلام کی تاویل کرنا اسے لغو وبرکار کرنے سے بہتر ہے اس کی یہ تاویل ہوسکتی ہے کہ یقین سے مراد یقین فقہی ہے جو غلبہ ظن کو بھی شامل ہوتا ہے کہ یہاں ظن ویقین کے در میان فرق کرنا مقصود نہیں اس لئے کہ معلوم ہوچکا کہ یہاں دونوں ہی روایتوں پر ظن ویقین کیاں ہیں مقصود صرف اس بات کا انکار ہے کہ یہاں وہ یقین کچھ اثر انداز ہے وہ اس لئے کہ عجز حقیقہ طاہر اس لئے کہ یانی حقیقت میں معدوم اور ظام اس لئے کہ بانی حقیقت میں معدوم اور ظام اس لئے کہ میافی کے میان کے کہ میافی صورت میں پانی کے قریب ہونے پر کوئی دلیل نہیں،

البسافة جازله التبهم في المفاوز وان كان يرجو الحمدل الله في أخد الوقت كماقدمناه أنفأ عن البدائع وذلك لان المانع عن التيمم هو قرب الماء يقينا اوظنا غالباً وقد انتفياً والجواب عن دليل النادرة والإشكالُ على تعليل الهداية كماكان لان ههنا ايضابياح له التبهم وإن تيقن الوصول البه في أخرالوقت كما اسلفنا تقريرة تحت عبارة البدائع المذكرة إلى ههنا ظهر انحلال الاشكال عن الحكم واستبان الفرق بين مسألتي الرجاء وظن القرب اما تعليل الهداية فاقرل: التأويل خدر من التعطيل \*يمكن إن يؤول بأن البراد بالبقين هو البقين الفقهى الشامل لغلبة الظن فليس المقصود التفرقة ههنأيين الظن واليقن لماعليت انهيأ سواء ههنا على كلتاً الروايتين وانها المعنى انكار ان بكون له اثرههنا وذلك ان العجز ثابت حقيقةشرعا لانعدام الماء حقيقة وظاهرًا لعدم الدليل على قربه إن جهل المسافة وقيام الدليل على عدمه إن علم اوظن البعد فلايزول حكمه الثابت شرعا وهو جواز التيمم الابيقين

اور ڈوری کالقین یا ظن غالب ہونے کی صورت میں اس کے عدم پر دلیل موجود ہے۔ تواس کا حکم جواز تیم جو شرعًا ثابت تھازا کل نہ ہوگامگرایسے یقین فقہی ہے جواسی کے مثل ہواں طرح کہ اسے قرب کا ظن ہو جائے اور جب یہ نہیں تو وہ بھی نہیں (قرب کا ظن نہیں تو حکم عجز کازوال لینی عدم جواز شیم بھی نہیں ۱۲م۔الف) اس لئے کہ اس کا یہ گمان کا کہ وہ آئندہ قریب ہو جائے گا، کوئی اعتبار نہیں، نہ ہی اس کے یقین ہی کا کوئی اعتبار ہے اور یانی تک چنیخے کی اُمید میں یہی گمان بایقین بایا جاتا ہے۔ ہر وقت بانی قریب ہونے کا گمان جو نتیمؓ سے مانغ اور عجز ظام کا معارض ہے یہ نہیں یا یا جاتا یہ اس تعلیل سے متعلق تاویل کی تقریر ہوئی اور عبارت میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو اس تاویل کی تردید کرتا ہو تو کلام کو اسی ہر محمول کرنالازم ہے۔خدا ہی کیلئے ساری خُوبال ہیں اس سے مسّلہ امید کے حکم اور تعلیل دونوں ہی ہے متعلق اشکال حل ہو گیا۔ (ت) اقول: اور تفریع و تاصیل کے لحاظ سے مسکلہ وعدہ یہاں پر تمام ہُوا اس کئے کہ قطعًا برایةً معلوم ہے کہ وعدہ بانی حاصل نہیں کرادیتا۔ مانی حاصل ہونے کی صرف اُمیدیپدا کرتا ہے۔اور مذہب میں یہ طے شدہ ہے کہ پانی کی امید رکھنے والے کیلئے تیم کر لینا جائز ہے اور اس پر نماز مؤخر کرنا واجب نہیں اب اگر کوئی پیہ خیال کرے کہ وعدہ فی الحال شیحًا کو حاصل کرادے تا ہے تو وہ نا قابل تکذیب بداہت سے تصادم میں مبتلاہے خدائے بزرگ وبرتر اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے وعدے جبیبا کون ساوعدہ ہوسکتا ہے۔ اور متقیوں سے اس

فقهى مثله بأن يحصل له ظن القرب واذليس فليس فأنه لاعبرة بظن انه سيقرب ولاباستيقانه وانهاهناهوالحاصل في رجاء الوصول اوتيقنه دون ظن القرب الهانع عن التيمم المعارض للعجزالظاهرفهذا تقريره وليس في العبارة ماينكره فوجب الحمل عليه فقد انحل الاشكال ولله الحمد عن مسألة الرجاء حكما وتعليلا\*

اقول: وتم على مسألة الوعد تفريعاً وتأصيلا\* فمعلوم قطعاً بداهة ان الوعد لايحصّل وانما يرجّى وقد نقرر فى المذهب ان راجى الماء يجوز له التيمم ولايجب عليه التأخير وان زعم الأن زاعم ان الوعد محصّل للشيئ فى الحال فقد صادم بداهة غير مكنوبة واى وعد مثل وعد الله ورسوله جل وعلا وصلى الله تعالى عليه وسلم وتلك الجنة قدوعدها المتقون افتراهم دخلوها الأن وتنعما بنعيمها فى الدنيا وحصلوا الحور

جنت کاوعدہ ہواہے تو کیا وہ ابھی جنّت میں داخل ہو گئے اور اس کی آسائتوں کی لذت دنیاہی میں پاگئے اور ٹحور وقصور،شیر ونثر اب،ریشم و تخت سب ابھی حاصل کر لئے یہ کھلا ہواسفسطہ ہے توجب بداس کے وعدہ کا معاملہ ہے جس سے وعدہ خلافی محال ہے تو بندوں کے وعدوں کا کیا حال ہوگا۔المخضر میر افہم قاصر اس مسکلہ کی تُہ تک نہ پہنچ سکانہ ہی کوئی ایسا نظر آتا جس نے اس مسئلہ کاراز سربستہ کھولنے کیلئے اس میں کلام کیا ہو مگر یہ نص ؓ مذہب ہوتے ا ہوئے ہمیں محال کلام نہیں۔مسلہ تو قطعًا مسلم ہے کیوں کہ اصل میں اس پر نص موجود ہے جبیبا کہ خلاصہ نے اس کا حوالہ دیالیکن ہیہ مسئلہ اور مذہب کے جتنے بھی مسائل وجزئیات اور ان کی تعلیلات میرے علم میں آئیں کسی کی کوئی دلالت اس پر نہیں کہ وعدہ سے قدرت متندہ ثابت ہوتی ہے کہ بلکہ دلیل سے جو کچھ ظام ہُواوہ اسی کا مقتضی ہے کہ اس سے قدرت مقتطرہ ثابت ہو گی جیسا کہ (تنبیه سوم کے شروع میں) معلوم ہوا۔ تومیں خداتعالی سے اس مارے میں استخارہ کرتا ہُول اور خدا ہی کیلئے یا کی ہے، میں اس بارے میں قطعی قول نہیں کرتا،نہ ہی اسے کوئی حکم قرار دیتا۔میں اب بھی وہی کہتا ہوں جو پہلے کہہ چکا کہ بیہ وہ ہے کہ جو میرے ذ ہن میں آیا تواس کی مراجعت اور تنقیح و تحقیق کی ضرورت ہے اور خدائے ماک وبرتر ہی خُوب جاننے والا ہے۔اور الله تعالیٰ در ود وسلام نازل فرمائے ہمارے آ قا ومولی اور ان کی آل واصحاب پر الهي! قبول فرماـ (ت)

والقصور \* والالبأن والخبور \* والحرد \* والسريه \* هذه سفسطة ظاهرة فأذا كان هذا في مواعده العباد \* وبالجبلة لم يصل فهمي القاصر الى كنه هذه المسألة ولم ارمن تكلم فيها لكشف خافيها غير انه ليس لنامع نص في البذهب محال مقال فالبسألة مسلبة قطعا لكونها منصوصاً عليها في الاصل كباعزاه له في الخلاصة لكن لادلالة لها ولالشيئ مباعليتُ من من فروع البذهب وتعليلا تها على كون الوعد يثبت قدرة مستندة بل الذي لاح من الدليل يقضى باقتصارها كما علبت فإنا استخير الله تعالى فيه وحاش لله لااقطع القول به ولااجعله حكما وانبأ اقول كماقلت هذا ماظه \* فليراجع وليحرر\* والله سبخنه ومولناً واله وصحيه وسلم أمين

تعمید چہارم: اقول: 'ظاہرًا وعدہ کی مثبت قدرت مانا گیا ہے اُس میں شرط ہے کہ یا تو مطلق ہو مثلاً دُوں گا یا وقت حاضر سے مقید مثلاً ابھی دیتا ہُوں نہ وہ کہ وقت آئندہ سے مقید ہو مثلاً کل دُوں گا یا

شام کولینایا گھنٹہ بھر بعد ملے گاور وقت میں نصف ہی گھنٹہ ہے ایساوعدہ اصلاً مثبت قدرت نہ ہوگا قبل نماز ہویا بعد کہ وہ حقیقة دو<sup>7</sup> چیزوں سے مرکب ہے وقت حاضر میں منع اور وقت آئندہ کیلئے امید دلانا تو وقت حاضر کیلئے منع ہی ہُوانہ وعدہ ورنہ لازم ہوکہ اگروہ کیجے دس برس بعد دُوں گاتو دس برس تک اسے نماز سے معطل رہنے کا حکم ہو کہاتق مرتقویر ہ فی التنبیله الثانی و ھذا ظاھر جدا (جیسا کہ تنبیہ دوم میں اس کی تقریر پیش ہُوئی اور یہ بہت واضح ہے۔ ت) بالجملہ ایساوعدہ بنظر وقت حاضر منع ہے تواگر پہلے ظن عطا تھا اُس کی خطا ثابت ہوگی اور ظن منع تھا تواس کی تصدیق ہوگی اور شک تھا تو علم منع سے بدل جائے گاو الله تعالی اعلم اس وعدے کا نام وعدِ ابائی رکھئے اور مطلق یا مقید ہوقت حاضر کا نام وعدِ رہائی رکھئے اور مطلق یا مقید ہوقت حاضر کا نام وعدِ رہائی دھئے اور مطلق یا مقید ہوقت حاضر کا نام وعدِ رہائی دھائی۔

تعبید پنجم: اقول: وعده رجانی اگر قبل نماز ہو ضرور مطلقاً مؤثر ہے اگر تیم سے پہلے ہے تیم کامانع ہوگا اور بعد ہے تواس کا ناقض اور عین نماز میں ہے تواس کا مبطل اگرچہ وفا ہو یا نہ ہو یعنی وقت گزر جائے اور پانی نہ دے کہ ہمارے ائمہ نے انتظار واجب فرمایا اگرچہ وقت نکل جائے لیکن اگر یہ وعدہ بعد نماز ہو خواہ یوں کہ اس نے مانگا ہی بعد یا اصلاً نہ مانگا اور اس نے بطورِ خود وعدہ کرلیا یہاں دو صور تیں ہیں اگر وقت کے اندر دے دیا ضروراعادہ نماز کرے گا۔

اس لئے کہ وقت میں دے دینامطلقاً باطل کر دیتا ہے اگرچہ بلاوعدہ ہو۔ وعدہ بھی ہوا تواس کی اور زیادہ تائید ہی ہوئی۔ (ت) اگریہ سوال ہو کہ یہ کیے جب کہ وعدہ حال میں منع سے خالی نہیں ہوتا اس لئے کہ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ تم کو ابھی نہ دُوں گا بچھ بعد میں دُوں گا، کیونکہ جو فورًا کام کر دے وہ وعدہ کس بات کا کرے گا۔ تو یہ انکار کے بعد دینا ہے لہذا اس کا عتبار نہ ہوگا۔ (ت) اقول: (جو آبا میں کہوں گا) ضرورت کے وقت دینے کا وعدہ عرفاً منع نہیں شار ہوگا، نہ گا) ضرورت کے وقت دینے کا وعدہ عرفاً منع نہیں شار ہوگا، نہ ہی شرفا۔ اگر کسی نے قسم کھائی زید سے فلال چز

فأن العطاء في الوقت مبطل مطلقاً ولوبلا وعد ومأزادة الوعد الاتأييدار

فأن قلت كيف ولايخلوا لوعد عن منع في الحال لان حاصله لااعطيك الأن بل بعد حين فأن من يجيب من فوره فيم يعد فهذا عطاء بعداباء فلايعتبر ـ اقول: الوعد لوقت الحاجة لايعد منعاعرفاولاشرعا فمن حلف (٣) لايمنع زيدا كذا فسأله زيد

کاانکار نہ کروں گا۔ اب زید نے اس سے وہ چیز طلب کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جب ضرورت ہو گی دے دوں گاتو ہر گزاس کی قتم نہ ٹوٹے گی۔ اس سے بیہ بھی واضح ہو گیا کہ وعدہ اور ہے دینااور۔ اگر قتم کھائی کہ فلال چیز اسے نہ دے گاتو صرف وعدہ کرنے سے اس کی قتم نہ ٹوٹے گی۔ وعدہ ایک در میانی امر ہے تو جیسے اس کیلئے منع کے احکام ثابت نہ ہوں گے ایسے ہی عطا کے احکام بھی نہ ثابت ہوں گے ایسے ہی عطا کے احکام بھی نہ ثابت ہوں گے بیما کہ ہم نے بیان کیا۔ لیکن اعتبار منقول کا ہے اگر چہ عقلوں پر واضح نہ بیان کیا۔ لیکن اعتبار منقول کا ہے اگر چہ عقلوں پر واضح نہ

فوعدة لوقت حاجته لا يحنث قطعاً وبه تبين ان الوعد غير العطاء ايضاً فلو (۱) حلف لا يعطى لا يحنث بمجرد الوعد ايضافهوامربين بين فكماً لا تثبت ايضاً احكام العطاً بل الرجاء كماذكرنا ولكن العبرة بالمنقول وان لم يظهر للعقول.

اورا گروقت میں نه دیا تو دوصور تیں ہیں یا تواس کاخُلف ظاہر ہوگا کہ وقت گزر گیااور قصداً نه دیا توبیہ وعدہ مؤثر نه ہوگا۔

اس لئے کہ اس نے دیا نہیں اور وعدہ نے جو نطنِ عطا بخشاتھا وہ وعدہ خلافی سے ختم ہو گیااور ایسے گمان کا اعتبار نہیں جس کی غلطی واضح ہو۔ اگر پہلے اسے عطاکا گمان تھاتو وہ ناکام ہوا، یا منع کا گمان تھا تو بچ ہوا، یا شک تھا تو وہ منع کے یقین سے بدل گیا۔ (ت)

لانه لم يعط ومااعطاه الوعد من ظن الاعطاء زال بالخلاف ولاعبرة بالظن البين خطؤه فأن كان قبله يظن عطاء فقد خاب اومنعا فقدصدق اويشك فتبدل بعلم المنع

اور اگر اُس کا خُلف ظاہر نہ ہوا، مثلاً وعدہ یوں تھا کہ دو اگھڑی بعد آکر لے جانایہ نہ گیا وقت کے اندر اسے یا اسے کہیں جانے کی ضرورت لاحق ہوئی یوں افتراق ہو گیااور نہ دے سکا تواس صورت میں ظاہر یہ ہے والله تعالیٰ اعلمہ کہ مطلقاً اعادہ نماز کا حکم ہو۔

اس لئے کہ حقیقت تورُوپوش ہی رہ گئی اس لئے مدار امر ظن پر ہُوااب اگر اسے عطاکا گمان تھا تو وہ وعدہ سے اور بڑھ گیااور اگر منع کا گمان تھا تو وہ اس سے ضعیف بلالکہ مضمحل ہو گیااس لئے کہ وعدہ بلاشہہ ظن عطاپیدا کرتا ہے، جبیبا کہ

فأن الحقيقة بقيت في السترفدار الامرعلى الظن فأن كان يظن العطاء فقد تضاعف بالوعدوان كان يظن المنع فقد تضعف بل اضمحل به لان الوعد يورث ظن العطاء قطعا كماقال الامام محمدان

امام محد رحمه الله تعالیٰ نے فرمایا که "ظاہر و فاہے "اور په ممکن نہیں ۔ کہ خلن غالب کا تعلق دونوں ہی جانب سے ہو۔ توجب ظن عطابیدا ہوگا ظن منع ختم ہو جائے گا۔ یہی حال شک کا ہے اس لئے کہ جب الک طرف رجحان پیدا ہوگا تو وہ دونوں جانب کی ماہمی مساوات باطل کردے گا۔اب ایسا کوئی امر باقی نہ رہاجس پر اس کی نماز کی صحت کی بنیاد رکھی حاسکے۔اور مانی میں اصل ایاحت ہے۔اور واضح ہو گیا کہ کو تاہی اس کی ہے کہ اس نے سوال ہی نہ کمااس ظن سے با شک کے باعث جن (دونوں) کا بے حامو ناعباں ہو گیا تو نماز کااعادہ کرنا ہوگا تاکہ یقینی طور پر عہدہ برآ ہو جائے اس لئے کہ دین کے جن کاموں میں احتباط برتی حاتی ہے ان میں نمازسب سے بزرگ ہے۔ یہ وہ ہے جو میرے ذہن میں آ بااور حق کاعلم حق مبین کو ہے۔ بالجملہ اس آٹھویں مسلہ میں کلام طویل ہو گیا مگر نفع بخش فائدے سے خالی نہ رہا ہب لکہ ایسے آبدار گوم وں پر مشتمل ہُواجو قبھی انگشت بیان سے پر وئے نہ گئے اور الی نفیس و حسین عروسوں یر جنہیں مجھ سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔اور ساری حمد میرے رب کی ذات کیلئے ہے۔اور اس بارے میں ہم نے جو کچھ ثابت کیااس کا حاصل یہ ہوا کہ وعدہ ایائی مطلقًا یے اثر ہے اور وعدہ رجائی مطلقاً مؤثر ہے مگر جب کہ ادائے نماز کے بعد ہو اور اس کاخلف ظاہر ہو جائے۔ اور خدائے پاک وبرتر خوب جاننے والا ہے۔ (ت)

الظاهر الرفاء ولاامكان لتعلق الظن الغالب بكلاالطرفين فأذا حدث ظن العطاء فقد زال ظن المنع وكذا الشك لان الرحجان يبطل التساوي فلم يبق مأتبني عليه صحة صلاته والاصل في الماء الاباحة وقد تبين إن التقصير منه لتركه السؤال لاجل ظن منع إوشك ظهر كونهما في غير البحل فتعاد الصلاة لتقع البراء ة يبقين \* فأن الصلاة من اجل مارحتاط له في الدين \* هذاما ظهر لى والعلم بالحق عند الحق البدير. وبالحيلة لقدطال الكلام في هذه المسألة الثامنة ولعمرى لم يخل عن فائدة عائدة بل اشتبل ولوجه ربي الحبين على غرر درر لمرتنظم سنان السان \* ونفائس عرائس لم يطمثهن انس قبلي ولاجأن\* وحاصل ماقررنا فيه ان الوعد الابائي لايؤثر مطلقا والرجائي مؤثر مطلقاً الا اذاكان بعد الصلاة وظهر خلفه والله سبخنه وتعالى اعلم

یہ تمام مباحث وہ ہیں کہ ذہن فقیر پر فیض قدیر سے القاہوئے۔ مزار مزار حسرت کہ کتب حاضرہ میں ان میں سے کسی صورت سے اصلاً تعرض نہ یا یا یہی حال آئندہ مسللہ سکوت کا ہے ناچار دونوں میں

ان ابحاث کی احتیاج نے مُنہ د کھایا پاحاشا احکام میں رائے زنی نہ ہمارامنصب نہ اس پر اعتبار تنبع اسفار و تلاحق انظار اولی الابصار ضرور در کار۔

اور خدائی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی پر بھر وسہ ہے اور کوئی طاقت وقوت نہیں مگر خدائے برتر و باعظمت ہی سے۔اور الله تعالی رحمت نازل فرمائے ہمارے آقاومولی محمد اور ان کی آل واصحاب سب پر الہی قبول فرما۔ (ت)

والله المستعان \* وعليه التكلان \* ولاحول ولاقوة الر بالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولناً محمد واله وصحبه اجمعين أمين ـ

مسله ۹ منع یعنی دینے سے انکار دو اقتم ہے ایک صراحة گه صاف کهه دے نه دُوں گا یااور الفاظ که ان معنی کومؤدی ہوں۔ اقول: منع ابائی که ہم نے ابھی تنبیه چہارم میں ذکر کیااسی قتم میں ہے که وہ خاص مدلولِ کلام ہے۔ دوسرا دلالة یعنی اور کوئی امر که منع پر دلالت کرے۔ در مختار میں اس کی مثال استہلاک سے دی یعنی پانی خرچ کرلینا یا پھینک دینا کہ اب دینے کی صلاحیت ہی نہ رہی۔

ان کے الفاظ یہ ہیں: " پانی اپنے ساتھی سے طلب کرے گااگر وہ انکار کرے اگرچہ دلالةً اس طرح کہ وہ پانی ختم کر ڈالے تو تنہ سر

تنیم کرے"۔(ت)

حيث قال يطلبه ممن هو معه فأن منعه ولودلالة بأن استهلكه تيمم 1

یو نہی اگر بعض خرچ کردیااور ہاقی طہارت مطلوبہ کو کافی نہ رہاطحطاوی میں ہے:

یا کچھ ختم کر ڈالااور جو بچاوہ ناکافی ہے۔(ت)

اواستهلك البعض والباقي غيركاف²\_

اقول: مطلوب کی قید ہم نے اس لئے لگائی کہ اگر نہا چکااور مثلاً پیٹھ پر اتن جگہ خشک رہی جسے ایک چُلّو پانی درکار ہے تواگر ایک ہی چگو باتی جگو باقی ہے جگو باتی ہے جگو باتی ہے ایک جُلّو باتی ہے خرار سے مانگااور اس نے اُسے نہ دیا تید کو دے دیا تو ہیہ بھی حکماً استہلاک اور دلالةً منع ہوگا یا نہیں۔

**اقول:** به میری نظرسے نه گزرا،اب

اقول: لمراره واذكر ماظهرلي

<sup>1</sup> در مختار، باب التيمم، مطبوعه مجتبائی دبلی، ۱/۳۴ 2 طحطاوی علی الدرالمختار باب التیم مطبوعه بیروت، ۱۳۲/۱

جلد چہارم فتاؤىرضويه

میں وہ بیان کرتا ہوں جو خدائے بزرگ وبرتر کی توفیق سے مجھ پر ظام ہوااور مجھے امید ہے کہ اگر خدائے برتر نے جاماتو درست ہی ہوگا۔ (ت)

بتوفيقه جل وعلا وارجوان يكون صوابا ان شاء الله تعالى\_

اگرا دوسرے کواباحةً دے دیاتو پیر منع ہے کہ صاف معلوم ہوا کہ اسے دینانہ چاہااور جسے مباح کیا وہ اسے دے نہیں سکا کہ وہ ا ماحت سے مالک نہ ہوااور اگر اُس کے ہاتھ ہبہ تامہ بیج کر دیا توا گرچہ بیراس خاص شخص کی طرف سے منع ہوامگریہ مسکلہ کہ دوسرے کے پاس پانی پا مابدستور متوجہ ہے کہ اب جو اس کا مالک ہواا گر ظن غالب ہو کرید مائگے سے دے دے گا تواس سے مانگناواجب ورنه نہیں اور اب اس کے عطاومنع میں وہ سب احکام عود کریں گے والله تعالی اعلمہ۔

ثم اقول: ظامرًا بلکہ اِن شاء الله المولى تعالى يقينا منع ولالة كى تيسرى صورت سكوت بھى ہے اس نے مانگا اور اس نے صاف انکار تونہ کیامگر پُیپ رہاتو حاجت کے وقت سکوت سے یہی سمجھا جائے گا کہ دینا منظور نہیں ،

والے نے مانی کے مارے میں پُوچھا تواس نے خبر نہ دی ہہ صورت سکوت کو بھی شامل ہے اور حلیہ میں اس کی تعبیر انکارسے کی ہے۔(ت)

وقد تقدم قولهم في من سألة المتيمم عن الماء حضرات علاء كرام كاكلام أس سے متعلق كرر حكاجس سے تيم فلم يخبره وهو يشمل السكوت وقد عبر منه في الحلبة بالإباء

اس " کی نظیر سکوت مدعا علیہ ہے جب بطلب مدعی اس پر حلف متوجہ ہوااور قاضی نے اُس سے حلف طلب کیا وہ پُیپ رہا ہیہ سکوت انکار سمجھا جائے گا جبکہ نہ سننے بانہ بول سکنے کے باعث نہ ہو ولہٰذا '' مستحب ہے کہ قاضی اس سے تین بار کھے اگر سکوت کرے حلف سے نکول تھہرا کرمد عی کو ڈگری دے دے تنویر الابصار ودر مختار میں ہے:

قاضی (قشم سے ایک بار انکار کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ دے دے گا) پیرانکار حقیقةً ہو (اس طرح کہ وہ کھے میں قتم نہ کھاؤں گا، یا) حکماً ہو مثلاً وہ گو نکے بین اور بہرے بین جیسی کسی معذوری و(آفت کے بغیر خاموش رہے) یہی صحیح قول ہے۔

(قضى) القاضى (عليه بنكوله مرة) حقيقة (بقوله لااحلف أو) حكماً كأن رسكت من غير أفة) كخرس وطرش في الصحيح سراج وعرض اليمين ثلثاثم القضاء احوط  $^{1}$ اهقال شاى ندبا $^{2}$ 

<sup>1</sup> الدرالخيار مع الثامي كتاب الدعوى مطبع مصطفي البابي مصر ١١/٣ م ² ر دالمحتار کتاب الد علوی مطبع مصطفیٰ البایی مصر ۴۷۲/۴

سراج-اور تین بار قتم پیش کرنا پھر فیصلہ دینازیادہ مختاط طریقہ ہےاہ۔علامہ شامی نے فرمایا: لیخی استحبابًا۔(ت)
اقول: مگر استعال افرائن ضرور ہے وہ اُس وقت وحالتِ سائل و مسئول عنہ اور ان کے تعلقات سے اُن پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو سکوت ہے قول صریح میں استعال قرائن لازم ہے ایک ہی بات حرف بحرف ایک ہی جملہ اور اُس سے کبھی اقرار مفہوم ہوتا ہے کبھی انکار۔ زید اسے عمروسے کہا تو نے اپنی عورت کو طلاق دی اُس نے نرم آواز و دبے لیجے سے کہا میں نے طلاق دی۔ یہ افرار ہوگئی اور اگر اُس نے ترش و گرم ہو کر سخت آواز سے تعجب یاز جروق شخ کے لیجے میں کہا میں نے طلاق دی۔ یہ انکار ہے طلاق نہ ہوئی۔ الفاظ بعینہ اوہی ہیں اور حکم اثبات سے نفی تک بدل گیا۔ یوں " ہی اگر عورت نے کہا مجھے طلاق دے اس نے نہ مانا عورت نے یہ چھادی، اس نے نہ مانا

فآوی امام قاضی خان میں ہے:

کسی عورت نے اپنے شوم سے کہا" مجھے طلاق دے دی"ائی دے "اس نے انکار کیا۔ پھر عورت نے کہا"تم نے دی"ائی نے کہا"میں نے دی"۔اگر شوم کے قول میں کچھ گرا نباری ہو تو طلاق نہ ہو گی۔ (ت)

امرأة قالت لزوجها طلقنى فأبى فقالت دادى قال دادم ان كان فى قوله دادم ادنى تثقيل لايقع الطلاق 1\_

یو نہی "شوم نے گواہوں کے سامنے عورت سے کہا: الله تیرا بھلا کرے تُونے مجھے مہر بخش دیا۔وہ بولی ہاں میں نے بخشا علم ہاں میں نے بخشا علم ہاں میں نے بخشا، گواہوں نے کہاکیاہم گواہ ہوجائیں کہ تُونے مہر بخش دیا۔بولی ہاں گواہ ہوجاؤہاں گواہو جاؤ۔علمافرماتے ہیں اس کے بدالفاظ اقرار وانکار دونوں کو محتمل ہیں گواہ اس کی

عه فتاوی نسفی پھر فتاوی ذخیرہ پھر فتاوی ہندیہ میں دو ۲ بارکی قید نه لگائی اور گواہوں کے جواب میں عورت کا یہ قول بتایا کہ مزار آ دمی گواہ ہو جاؤ۔ اقول: یہ لفظ معنی طنز کی طرف زیادہ ماکل ہے عالمگیری کی عبارت محتاب المیہ باب اامیں یہ ہے: فی فتاً وی النسفی د جل قال لا مو اُتنہ بین یہ ی

 $<sup>^{1}</sup>$  فآوی قاضی خان کتاب الطلاق مطبوعه نولکشور لکھنو  $^{1}$ 

ىتاۋىرِضويّە جلدچەارم

طرز سے پیچانیں گئے کہ تحقیق مقصود ہے یا طنز سے کہہ رہی ہے۔وجیزامام کردری کتاب النکاح فصل ۱۲میں ہے:

ہوی سے گواہوں کے سامنے کہا خدا تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تُو نے مجھے مہر بخش دیا،وہ بولی"ہاں میں نے بخش دیا"دوبار کہا۔اس پر گواہوں نے کہا کہ کیاہم گواہ ہوجائیں کہ تُونے بخش دیا۔وہ دو۲ بار بولی "ہاں گواہ ہوجاؤ"۔تواس میں رَد وقبول دونوں کا احتمال ہے۔گواہان اس کی شناخت کرسکیں گے۔اگراس نے بطور اثبات کہا تو قبول پر محمول ہوگاورنہ رَد پر محمول ہوگا۔ دی

قال لها عند الشهود جزاك الله تعالى خيرا وهبت المهر فقالت آرك بخشيد مرتين فقال الشهود لها انشهد على هبتك فقالت مرتين آرك گواه باشيد فهذا يحتمل الردوالاجابة والشهود يعرفون ذلك ان قالت على وجه التقرير حملت على الاجابة والاعلى الرد 3-

فلمذاا گر قرینہ سابقہ ایا حاضرہ یالاحقہ دلالت کرے کہ بیہ سکوت بروجہ منع نہ تھاتو حکم انکار میں نہ تھہرے گا۔ قرینہ سابقہ بیہ کہ اُس کی عادت معلوم ہے کہ سوال اگرچہ مانے سکوت کر تااور کام کر دیتا ہے توجب تک نہ دینا متحقق نہ ہوایسے کاسکوت دلیل منع نہ ہوگا۔ قرینہ حاضرہ بیہ ہے کہ اُس وقت وہ کسی امر عظیم میں مشغول ہے یا وظیفہ پڑھ

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

الشهود غفرالله لك حيث وهبت لى المهر الذى لك على فقالت آرك بخشيدم فقال الشهود هل نشهد على هبتك فقالت بزارتن گواه بأشيد قال يعرف الرد والتصديق في اثناء كلامها فحمل على مأترون كذا في الذخيرة ١٢ منه غفرله (م)

گواہوں کے سامنے اپنی عورت سے کہااللّٰہ تیرا بھلا کرے کیاتُو نے مجھ پر لازم اپناحق مہر بخش دیا؟ توعورت نے کہا: ہاں میں نے بخش دیا۔ اس پر گواہوں نے کہاکیا ہم گواہ ہوجا کیں کہ تُو نے اپناحق مہر بخش دیا۔ عورت نے کہا مزار آدمی گواہ ہوجاؤ۔ فرمایا اس صورت میں عورت کے طرز کلام سے انکار یا تصدیق کی پہچان ہوگی اس کو اس پر محمول کیا جائے گاجو تم غور کے بعد متیجہ اخذ کرو ذخیرہ میں ایسے ہی ہے کا امنہ غفرلہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاؤى بزازية مع الهندية الثانى عشر فى المسر مطبع نورانى كتب خانه بيثاور ١٣٢/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فقاوى بزازية مع الهندية الثانى عشر فى المسر مطبع نورانى كتب خانه پشاور ١٣٢/٣

<sup>3</sup> فقاوى الهندية كتاب الصبة باب المصطبع نوراني كتب خانه بيثاور ٢٣٣/٣

رہا ہے یا پریشان ہے یا کسی بات پر سخت غصہ میں ہے کہ ان حالات کا سکوت دلیل منع نہیں ہوتا۔ قریبنہ لاحقہ یہ کہ اُس وقت کی حالت سے تو کچھ ظاہر نہ ہوا مگر تھوڑی دیر بعد وقت کے اندر وہ پانی لے آیا اگر چہ یہ اتنی دیر میں جلدی کر کے اُس کی نگاہ سے جُدا نماز تیم سے پڑھ چکا ہوکہ وقت پر دینا صرح اجابت ہے تو منع کہ سکوت سے مفہوم ہوتا تھا صرح کے معارض نہ ہوگا۔ فقاوی المام قاضی خان وغیر ہامیں ہے: الصریح یہ فوق الدلالة (صرح دلالت سے بڑھا ہوا ہوا ہے۔ ت) اور یہ نہ کھہرائیں گے کہ وہ سکوت بفرض منع ہی تھا پھر رائے بدل گئ کہ یہ خلاف اصل ہے، حلیہ میں ہے:

اگریہ کہاجائے کہ ہوسکتا ہے جس سے سوال ہوااس کی حالت بدل گئی ہو۔ میں کہوں گا۔اصل عدم تبدل ہے تووہ امراسی پر جاری ہوگا جس کے خلاف پر دلیل تام نہ ہُوئی اور نہ پائی گئے۔(ت)

فأن قلت من الجأئز تبدل حال المسئول قلت الاصل عدم التبدل فيجرى عليه مالم يتم الدليل على خلافه ولم يوجد 2-

اقول: تفصیل مقام بتوفیق العلّام یہ ہے کہ سکوت کے بعد یا اتو وہ اصلاً نہ دے گایا اس نماز کا وقت نکل جانے کے بعد دے گایا اوقت میں دے گامگر بعد اس کے کہ یہ تیم سے پڑھ چکایوں کہ اسے تیم کرتے اُس سے نماز پڑھتے دیجااور اُس وقت پانی نہ دیا یا مسلی ہملی کا حکم توظاہر ہے کہ دلالت یا اس پر مطلع نہ ہو کر دیا یا میں نماز میں دے گایا نماز سے قبل سے چھا صور تیں ہیں ان میں پہلی کا حکم توظاہر ہے کہ دلالت منع کا کوئی معارض نہ پایا گیا بلکہ اُس کا جو بوگیا تو نماز و تیم دونوں صحیح رہاور اخیر دو انجی قابل بحث نہیں کہ جب ختم نماز سے پہلے پانی مل گیا آپ ہی وضو کر کے پڑھنے کا حکم اور چہار م کا حکم انجی گزرا کہ اجابت ہے باتی دو اصور تیں رہیں دوم وسوم ان میں ظاہر یہی ہے کہ منع پر سکوت کی دلالت مشقر ہو گئ کوئی قرینہ اس کے معارض ہو نا در کنار اُس کا مؤید پایا گیا نماز صحیح ہوئی اعادہ نہ ہوگا دوم میں یوں کہ حاجت ہم وقت متجدد ہوتی ہے جب اس حاجت کا وقت گزار دیا اور مانگے نہ دیا معلوم ہوا کہ اس وقت دینا منظور نہ تھا دوسری حاجت ہم وقت دینا نہ اس سوال کی اجابت کرے نہ اس کے وقت قدرت کے اثبات۔ اس وقت دینا منظور نہ تھا دوسری حاجت سوال پر سکوت نے ظن منع دیا تھا اس کی حاجت اس کا سوال اس کا ظن سب وقت حاضر کی نہ سبت تھے دوسرے وقت دینے نہ اس طن کو غلط نہ کیا بلکہ خابت و محقق کردیا اور یہاں لا عبد قبالظن البین خطؤ تا (اس کی نہ نہ اس کی ماجت اس کا حبد قبالظن البین خطؤ تا (اس کی نہ نہ نہ نہ کردیا نہ نہ کیا کہ خابت و محقق کردیا اور یہاں لا عبد قبالظن البین خطؤ تا (اس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الهمة مطبوعه مجتسائی د ملی ۱۵۹/۲

م جلية

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

صادق نه آیا ورنه جاہے که وہ مہینه بھر بعد دے تواس کی بید ڈیڑھ سو نمازیں سب باطل ہوجائیں که بعد وقت حبیباایک وقت ویسے ہی مزاریہ حرج ہے اور دفع حرج لازم اور اس کی طرف سے تقصیر نہیں کہ اس کے قابُومیں سوال ہی تھایہ اسے بحالا چکا محط وبح سے ابھی گزرا جازت صلاته لانه فعل ماعليه ¹ (اس کی نماز ہو گئی اس لئے کہ اس کے ذمہ جو تھاوہ بحالا با۔ت) حلیہ سے گزرا:

فعل مافی وسعه قبل الفعل فیقع جائزا دفعاللحرج اس کے بس میں جو تھا فعل سے قبل بجالا ماتو دفع حرج کے پیش نظر اس کاعمل حائز ہی ادا ہوا تواب ناحائز میں تبدیل نہ

فلاينقلبغير جائز 2ـ

اور سوم میں یوں کہ اس دینے سے بھی قدرت مقترہ ڈابت ہو گی یعنی وقت عطاسے نہ متندہ یعنی سابق سے کہ مانگئے پر اُس کا یے رہنااور اسے تیم کرتے اور نماز تیم سے شروع کرتے دیکنااور اب بھی خاموش رہنااس کے عجز کومؤکد کر گیااب قدرت جدیدہ اُسے نقض نہ کرے گی۔ولوالحبہ وحلیہ سے گزرا:

اس نے جب انکار کردیا تو عجز مؤکد ہو گیا اب اس کے بعد قدرت ہونے کااعتبار نہیں۔(ت)

انەاذاابى تأكدالعجز فلاتعتبر القدرة بعددنك 3-

بدستور اس کے قابومیں سوال تھااُسے بحالا ہاا۔اس پر الزام نہیں جیسا کہ ابھی محیط وبح و حلیہ سے گزراا گر کہیے وہ کہ مانگ کر چلاآ ہااور جلدی کریےاُس کی نگاہ سے بُدامثلاًا سے خیمہ میں تیمّ سے پڑھ لیاُس کے ذمہ بھی سوال ہی تھا جسے بحالا ہاُس پر کیوںالزام ہے۔ **اقول**: سوال مطلوب بالذات ومنتهائے مقصد نہیں کہ سوال کر لیااور عہد ہ برآ ہو گئے جواب کچھ بھی ہو بلکہ وہ بغر ض استکشاف حال ہے کہ جواب سے منع واحابت جو ظاہر ہواُس پر عمل کیا جائے یہاں عطابر وقت سے احابت ظاہر ہو کی کہاتہ قدر (جیسا کہ گزرا۔ت) تو مجر د سوال کرلینااُسے بری الذمہ نہ کرےگا۔

دیکھئے کہ اس معنی اس کے بس میں جو تھا بحالا یا کی دُوسری تعبیر حلیہ نے عجز مؤکد ہونے کے قرار دیا جبیبا کہ مسکلہ ہفتم میں گزرا۔(ت)

الاترى ان الحلبة جعلت تأكدالعجز عبارة اخرى عن هذا البعني اعنى فعل مأفي وسعه كباتقدم في المسألةالسابعة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق، شرح كنزالد قائق، باب التيمم، انچ ايم سعيد كمپني كراچي، ار ١٩٢/

بخلاف صورت دوم وسوم که وہاں منع ظاہر ہوا، کما تقرر (جیسا کہ گزرات) اور بخلاف اُس صورت کے کہ جسے پانی کی خبر ہونا گمان کیااُس سے بُوچھااُس نے سُنااور جواب نہ دیا بعد نماز بتایا کہ سوال خبر پر جواب نہ دینا بعینہ ترک اخبار ہے اور سوال شَے پر سکوت بعینہ انکار عطانہیں جس کی وجوہ اُوپر گزریں و بالله التو فیق والله تعالیٰ اعلمہ۔

ثم اقول: یہ سب اُس صورت میں تھا کہ اُس نے مانگااور اُس نے سکوت کیا تھااور اگر اس نے پانی دیکھااور اصلاً نہ مانگااور اُسے بعد خروج وقت اس کی حاجت پراطلاع ہُوئی اور پانی لا یااس صورت میں بلاشبہ مظنون ہے کہ اگریہ مانگنا ضرور دیتااور تقصیر اس کی طرف سے ہے کہ سوال نہ کیا توایک یا جتنی نمازیں پڑھیں سب کا عادہ چاہے، نمبر ۱۵۹میں محیط سے گزرا:

اس کی نماز نہ ہوئی اس لئے کہ وہ مانگ کر اس پانی کو استعال کرسکتا تھا۔نہ مانگاتو کو تاہی اس کی جانب سے ہوئی۔(ت)

لم تجز صلاته لانه كان قادرا على استعماله بواسطة السؤال فأذالم يسأله جاء التقصير من قبله 1-

## حلیہ سے ابھی گزرا:

اس لئے کہ اس نے تفتیش کے ذریعہ اپنی پُوری کو شش صرف نہ کی۔(ت) فأنه لم يستفرغ الوسع بالاستكشاف 2\_

بلکہ اگر وہ اسے دیکھارہا کہ تیم سے پڑھتا ہے اور باوصف اطلاع پانی نہ دیایا بعد وقت دیاجب بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مانگئے پر بھی نہ دیتاتو بلاسوال نہ دینا ظن منع کی تحقیق نہیں کرتا منع یہ ہے کہ مانگے سے نہ دیاور بارہا ہوتا ہے کہ لوگ بے مانگے خود پرواہ نہیں کرتے اور مانگا جائے تو دے دیں بلکہ یہاں دُوسرے وقت بے طلب دینے سے یہی پہلو رجحان پاتا ہے کہ مانگا تو ضرور دیتا بخلاف صورت سکوت کہ یہ سوال کرچکا تھا اور اُس نے اُس وقت نہ دیا توظاہر ہوا کہ دینا منظور نہ تھا زیادات وجامع کرخی وہدائع و حلیہ میں ہے:

جب اسے غلبہ ظن ہو کہ نہ دے گایا شک کی صورت ہو تواپی نماز پر بر قرار رہے جب فارغ ہو جائے اس سے مانگے۔اگروہ دے دے وضو کرکے

اذاغلب على ظنه انه لايعطيه اوشك مضى على صلاته فأذافرغ سأله فأن اعطاه توضأ واستقبل الصلاة لانه ظهر

<sup>1</sup> محیط

2 حليه

از سر نُو نماز ادا کرے۔ کیونکہ ظاہر ہو گیاکہ وہ قادر تھااس کئے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دے دینااس بات کی دلیل ے کہ اس سے پہلے بھی دے دیتا۔اور اگر انکار کرے تواس کی نماز تام ہے اس کئے کہ عاجز ہو نا ثابت ہو گیا۔ (ت) اقول: اس کی تقریر بیر ہے کہ پانی میں اصل اباحت ہے۔اور منع عارضی چز ہے۔جیساکہ حلیہ وغیر مانے اسے بیان کیا ہے۔امام اعظم کے اس قول کے تحت: "جب اس سے کوئی بانی دینے کا وعدہ کرے تو انتظار واجب ہے اگر حہ وقت نکل جائے" یانی سے انکار بخل کی وجہ سے ہوتا ہے مااس لئے کہ خود اسے ضرورت ہے اور اِس وقت دے دینے سے دونوں باتوں کانہ ہو ناظام ہو گیا۔اس سے بیرظام ہوا کہ اگر پہلے بھی اس سے مانگا جاتا تو وہ دے دیتا۔اس کئے کہ خصوصت وقت ساقط وبرکار ہے۔بلکہ وقت کا مؤخر کرنا اس سے پہلے دے دیے پر زیادہ دلالت کرتا ہے اس کئے کہ اگر پہلے اسے خود اس کی ضرورت ہوتی تو خرچ کرلیاہوتا مااب بھی اس کا ضرورت مندرہتا۔ جب یہ مانگنے کے بعد دینے کا معاملہ ہے اور علماء نے اسے ارسالاً ذکر کہا یہ قید نہ لگائی کہ "جب اسے تیمّم سے نماز ادا کرتے دیکھانہ ہو"تو بغیر مانگے دے دینا تواس سے بڑھا ہوا ہے جیسا کہ واضح ہے اور خدائے برتر خُوب حاننے والا

انه كان قادر الان البذل بعد الفراغ دليل البذل قبله وان ابي فصلاته مأضية لان العجز قد تقرر أهـ

اقول: تقررة ان الاصل في الماء الاباحة والحظر عارض كماقالوه في الحلية وغيرها في دليل قول الامام اذاوعه احد اعطاء الماء يجب الانتظار وان فأت الوقت وانما يمنع لحاجة اوشح وقد ظهر انتفاؤهما ببذله الأن فظهر انه لوسئل قبل لبذل لان خصوصية الوقت ملغاة بل تأخر الوقت ادل على البذل قبله اذلوكان محتاجا اليه قبل لانفقه اوبقي محتاجا اليه الأن فأذاكان هذا في البذل بعد السؤال وقد ارسلوه ارسالا ولم يقيدوه بما اذالم يرة يصلى متيمًا فألبذل بدون سؤال اولى كمالايخفي والله تعالى اعلم

اور یہاں دو مصور تیں وعدہ کی ہیں ایک ہے کہ نماز سے پہلے اس کے سوال پر خواہ بطور خود اُس نے پانی دینے کا وعدہ کیااور بعدِ خروج وقت دیا یااُس وقت کہ یہ تیم کرکے پڑھ چکا تھاخواہ اس نے اسے دیکھا یانہ دیکھا اس میں کوئی صورت محلِ بحث نہیں کہ وعدہ کو ہمارے علماء نے خود ہی موجب قدرت جانا ہے وقت میں اُسے تیم سے

**بے۔(ت)** 

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في شر ائط ركن التنيم انجَ أيم سعيد كمپني كرا چي ١٩٩١

نماز جائز ہی نہیں خواہ وہ پانی کبھی دے یا کبھی نہ دے مگر با تباع امام زفر کہ اخیر وقت تیم سے پڑھے گا اُس کے خود اعادہ کا حکم ہے۔

دوسرے یہ کہ بعد نماز وعدہ کیااور بعد خروج وقت دیا، تنبیہ پنجم میں گزراکہ اس کا نماز پر پچھ اثر نہ ہونا چاہے بالجملہ انماز کے بعد وقت کے اندر دینے میں عامطاقاً نماز کااعادہ ہے مگریہ کہ نماز سے پہلے یا بعد انکار کرکے دیا یا پہلے سکوت کیااور اسے تیم کرتے اور تیم سے نماز پڑھتے دیکھااور اُس وقت بھی ساکت رہا بعد نماز دیا کہ یہ بھی حکماً عطا بعد منع ہے اور عنقریب آتا ہے کہ وہ مفید نہیں اور بعد خروج وقت دیناعه مطلقاً مبطل نماز نہیں مگر اُس حالت میں کہ اُس نے دیکھااور اصلاً نہ مانگاور اُس نے بعد وقت دیا یہ تمام مباحث اوّل تاآخر سوائے استدلاک کہ دُر مختار میں مصرح تھا اس فقیر بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلاق والتحییة نے تفقیاذ کر کیں

تواس کی مراجعت اور تنقیح کرلی جائے۔ اگر میں نے ٹھیک بیان کیا تو میرے رب کی جانب سے ہے اور اگر میں نے خطا کی تو یہ میری طرف سے اور شیطان کے وساوس سے ہے خدائے بزرگ وبر تر اور اس کے رسول انور ان پر خدائے بر تر کی طرف سے سلام ورحمت ہو اس سے بری ہیں اور خدائے یاک وبر تر خوب جانے والا ہے۔ (ت)

فليراجع وليحرر فأن اصبت فمن ربى وله الحمد وان اخطأتُ فمنى ومن الشيطأن \* والله ورسوله عنه برياان \* جل وعلا وصلى الله تعالى عليه وسلم \* والله سبخنه وتعالى اعلم ـ

مسله ۱۰: منع کے بعد دینا مفید نہیں کہافی الزیادات وصدر الشریعة والغنیة والبحریاتی (جیبا کہ زیادات، صدرالشریعة، غنیه اور بحرنے ذکر کیااور آگے بھی آئے گا۔ت)

اقول: اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر اس نے نماز سے پہلے مانگااور اُس نے انکار کردیا پھر نماز سے پہلے ہی دے دیا خواہ بطور خودیا اس کے دوبارہ مانگنے پر خواہ ہے دوبارہ مانگنا تیم سے پہلے ہویا بعد مرحال میں ہے دینا مفید و معتبر ہے کہ اس عطانے اُس منع کو منسوخ کردیا اگر تیم کرچکا ہے ٹوٹ گیا وضو کرکے نماز پڑھے اور اگر نماز سے پہلے انکار کیا اور نماز کے بعد دیا آپ یا اس کے مانگے پر توجہ دینا معتبر نہیں کہ اُس کے انکار کے سب عجز

عده مطلقاً مبطل نمازند کها که بصورتِ وعده میه پانی دینامبطل نمازند هوگاکه وه خود بی باطل بھی ۱۲منه غفرله (م) عده به صورت وعده کو بھی شامل که وه نمازخود بی باطل تھی نه که به یانی مبطل ۱۲منه غفرله (م) جلد چہارم فتاؤىرضويّه

متحقق اور تیم مائز اور نماز صحیح موچکی اور قاعده شرعیه ب که من سعی فی نقض مأتم من جهته فسعیه مردود علیہ (جو ایسے امر کو توڑنے کی کوشش کرے جو اس کی جانب سے ممکل ہو گیااس کی کوشش اسی پربلٹ جائے گی۔ت)جب انکارسابق ہے توعطائے لاحق قدرت سابقہ کیونکر ثابت کرسکتی ہے ہاں فی الحال قدرت ثابت ہو گی اب دیتے وقت تیمّم ٹوٹے گا اور آئندہ کیلئے وضو کرے گا۔اور اگر نماز سے پہلے انکار کیااور عین نماز میں کہا لے لے نماز و تیمّ دونوں جاتے رہے کہ اگر چیہ قدرت سابقہ ثابت نہ ہوئی فی الحال تو ثابت ہُوئی اور وسط نماز میں اگرچہ قعدہ اخیرہ کے بعد سلام سے پہلے متیم کا یانی پر قادر ہونا نمازوتيم كوباطل كرتاب كهاتقده عن الخانية (جيباكه يهلي خانييك حواله سے گزرات)

مسكداا: اقول ويخ كے بعد منع مفيد ہے اور اس كا فائدہ صرف اس قدر ہے كہ تيم اگر بوجہ عطا ناجائز ہُوا تھااب جائز ہوجائے اس سے زیادہ وہ عطامے کسی اثر کوزائل نہیں کرتامثلاً تیمّ کے بعدائس نے پانی دیا تیمّ ٹوٹ گیااب منع کرنے سے واپس نہ آئے گایو نہی اگر قبل تمام نماز دیا یا بے سبقت منع بعد نماز وقت دیا نماز جاتی رہی اب منع کرنے سے صحیح نہ ہو جائے گی۔اور اگر اُس عطاسے تیمّم خود ہی ممنوع ہوا تھاجب تو یہ منع کچھ بھی مفید نہ ہوگا کہ اس کا فائدہ اباحت تیمّم تھااور وہ پہلے سے حاصل ہے پھراتنا فائدہ بھی اُس وقت ہے جب کہ یانی ابھی خرچ نہ ہُوااور دینے والے کی ملک پر باقی ہو اور لینے والا اُس میں تصرف سے ممنوع نہ ہو مثلًا یانی بطور ایاحت دیاا گرید تیمّ پہلے کریچکا تھا جاتار ہا ہنوز وضو پیورانہ کیا تھا کہ اس نے منع کر دیااب اسے یانی کااستعال جائز نہ رہایو نہی اگر پانی ہبہ کیا تھااور ابھی اس کا قبضہ نہ ہوا تھا کہ اس نے منع کر دیا کہ ہبہ قبل قبضہ ناتمام تھااور اس کو منع کا اختیار حاصل اور اس صورت میں بھی تیمّم اگر پہلے کر چکا تھازا کل کہ مجر د اباحتِ آب بلکہ نراوعدہ نا قضِ تیمّم ہے نہ کہ ہبہ ہاں اگر بیہ قبضہ کر پیکا تواب اُس کا منع بیکار ہے کہ اس کی ملک زائل ہو چکی اور بے رضا یا قضااسے رجوع کا اختیار نہیں بخلاف اس صورت کے کہ پانی اُس کے ہاتھ بیچااور بائع نے اپنا خیار شرط کیا تھا اور یہ ابھی پانی استعال نہ کرنے پایا تھا کہ اُس نے بیج فنخ کردی کہ یہاں اُسے اختیار تصرف پہلے ہی سے نہ تھا تیمّ سابق ہاقی رہا کہ بیع ''میں جب ہائع کا خیار شرط ہو مبیعے نہ اُس کی ملک سے خارج ہو نه مشترى كوأس مين تصرف جائز اگرچه باذن بائع قبضه كرچكامو- مدايي مين ارشاد فرمايا:

میں مشتری تصرف کا مالک نہیں اگرچہ بائع کی اجازت سے اس پر قبضه کرچکا هو۔(ت)

خیار البائع یمنع خروج المبیع عن ملکه | بائع کاخیاراس کی ملک سے مبیع کے نگلنے سے مانع ہے اور اس ولايملك المشترى التصرف فيه وان قبضه بأذن البائع أ\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهدابه خبار شرط مكتنه عربيه كرا چی ۵۳/۲ جز ۳

تاؤى رِضويّه جلد چهارم

اورجب وہ شرعًا اُس میں تصرف سے ممنوع ہے تو پانی پر قدرت ثابت نہ ہُوئی اور تیم بحال رہا کما قد منافی نمرۃ ۷ ۱۳ او ۱۲ ا (جیسا کے نمبر ۷ ۱۲ او ۱۲ امیں ہم نے بیان کیا۔ت) تواس منع نے کوئی نیا فائدہ نہ دیا۔ فتح القدیر نواقض تیم میں ہے:

قدرت سے مراد وہ ہے جوشر عی وحتی دونوں کو عام ہو یہاں تک کہ اگر سبیل کا پانی پایا تواس کا تیم نہ ٹوٹے گا اگرچہ حتی قدرت ثابت ہے اس لئے کہ وہ پانی صرف پینے کیلئے مباح ہوا ہے اھے۔اقول: مرادوہ ہے جو دونوں قدر تیں جمع کر دے یعنی دونوں ہی قدر توں کا مجتمع ہونا ضروری ہے جیسے عامِّ اصولی اپنے تمام افراد کا احاط کر لیتا ہے یہاں تک کہ اگر صرف ایک قدرت ہو توکافی نہ ہوگی اگرچہ اس عبارت سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ ایک بھی کافی ہو اس لئے کہ عام کسی بھی خاص کے ضمن میں محقق ہو جاتا ہے۔ (ت)

والبراد من القدرة اعمر من الشرعية والحسية حتى لو رأى ماء فى حب لاينتقض تيبهه وان تحققت قدرة حسية لانه انها ابيح للشرب اه اقول: والبرادمايج بعهامعًا اى لابدمن اجتهاع كلا القدرتين كهايستغرق العام الاصولى افرادة حتى لوكانت احدها لم تكف وان كان(۱) المتبادر من تلك العبارة كفاية احدها لان العام يتحقق في ضمن اى خاص كان.

فائدہ": پانی پر قدرت ہوتے ہوئے بوجہ ممانعت شرعیہ حکم تیم کی تین ۳ صور تیں اُوپر گزریں سبیل کا پانی کہ پینے کیلئے ہے۔وہ پانی کہ کسی کو ہبہ کرکے اُس سے بطور امانت لے لیاوہ پانی کہ ملک فاسد سے اُس کا مالک ہُواوہ دوامام محقق علی الاطلاق نے ذکر فرمائیں اور تیسری محقق زین نے بحر میں۔یہ چوتھی <sup>عنہ</sup> فقیر نے اضافہ کی کہ وہ پانی کہ بشرط خیار بائع خرید کر اُس پر باذن بائع قابض ہواجب تک خیار جاکر بھے تام نہ ہو جائے اُس سے وضوو غیرہ گچھ جائز نہیں۔

اقول: اورانہیں پر حصر نہیں گزشتہ نمبروں میں اس کی بہت صورتیں تھیں مثلاً (۱۱) فاسق کاخوف (۳۴) مال امانت پر خوف (۴۲) کسی مسلمان یا جانور کی پیاس کاخیال (۵۰) نجاست دھونے

ے مگراس نے پانی سے عجز کے نمبرول میں اضافہ کیا کہ بیر وہی نمبر ۵۳ ملک غیر ہے۔ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب التيم مكتبه عربيه كرا چي ۱۱۹۱۱

کی ضرورت (۵۲) خاص لوگوں کی طہارت پر وقت اور ہے اُن میں نہیں (۵۳) ملک غیر جس میں ہے صورت چہارم بھی داخل (۵۳) نہانا ہے اور ستر نہیں (۵۳) پانی باہر ہے اور عورت کے پاس چادر نہیں (۸۳) بانی باہر ہے اور عورت کے پاس چادر نہیں (۸۳) سالان نماز میں رہےگا (۸۷) پانی ہے طہارت نہیں (۸۳) سواری ہے اتار نے پڑھانے کو محرم نہیں (۸۲) اگر نے ہے ذخم کاسیلان نماز میں رہےگا (۸۷) پانی ہے طہارت کسی مؤکد کو بے بدل فوت کرے گی (۱۰۱) فاس کے آجانے کا اندیشہ (۱۲۳) کپڑے بھیگ کر بے ستری ہو گی (۱۳۳) پانی مبحد میں ہے اور بیج جنب (۱۲۰) ماس گررس چو بیس ۲۲ ہو کیں اور پچیوسوی ۲۵ ہے صورت کہ جنب نہایا اور بدن کا پچھ حقہ دھونے و ۱۲۸ و تنیب بعد نمبر ۱۲۱) میں گررس چو بیس ۲۲ ہو کیں اور پچیوسوی ۲۵ ہے صورت کہ جنب نہایا اور بدن کا پچھ حقہ دھونے ہو رہ گیا پانی ختم ہو گیا تیم کیا پھر حدث ہوا ہے لائوائس کیلئے وضو کر نااب اس پر دو واجب ہیں جو حصہ نہانے میں رہ گیا تھا اس کا دھونا اور جو سکتا ہے ماد صورت کہ جنب نہایا کو مین سے اور تو وضو کر کا اب اس نے پانی پایا جس سے وہ حصہ دُھل سکتا ہے یا وضو کرے تو وضو کر سالات ہو ہو سکتا ہے مگر مجموع کیلئے کافی نہیں اسے حکم ہے کہ وہ حصہ دھوئے اور امام ابو یوسف کے نزدیک حدث کا تیم نہ جائے گا کہ پانی اسے وضونہ کر سکتا تھا کہ اُسے اس باتی جھے میں صرف کر ناواجب تھا۔ یہ مسئلہ ہم نے اپنی رسالہ "الطلبة البدی بعد "کے قول کو ترجی دیں۔ سے دہ کیا ہائے وقد ر جو خنا فیما قول محمد (اس میں ہم نے امام مجمد کے قول کو ترجی دی ہے۔ ت

مسئلہ ۱۲: ضروریہ اقول: یہاں اور امسئلے ہیں ایک میہ کہ پانی قریب ہونے کا ظن غالب ہو تو طلب یعنی تلاش واجب ہے بے

تلاش تیم جائز نہیں دوسرایہ کہ کسی کے پاس پانی معلوم ہوااور ظن غالب ہے کہ مانگے سے دے دے واقو طلب یعنی مانگنا
واجب ہے بے مانگے تیم جائز نہیں۔ پہلے مسئلہ کی نسبت شرح تعریف رضوی کے فائدہ پنجم میں ہم شخیق کرآئے کہ یہ وجوب
معنی اشتر اط ہے یعنی تلاش کرینا شرط صحت تیم ہے بے اس کے تیم و نماز مطلقاً فی الحال باطل اگرچہ بعد کو یہی ظاہر ہو کہ یانی نہ تھا۔

سید ابوالسعود، سید طحطاوی اور سید شامی نے کنز اور در مختار کے حواشی میں اس کو لیا ہے جیسا کہ معتمد کتا بول میں اس کی تصر تے آئی ہے کہ اگر تیم سے نماز پڑھ لی جب کہ وہاں ایسا کوئی شخص موجود تھا جس سے یہ پانی کے بارے میں پُوچھ سکتا تھا پھراس نے

وقداخذ به السادسة الجلة ابوالسعود وط وش في حواشي الكنز والدر على مأنص عليه في المعتمدات أن لوصلي بتيمم وثبه من يسأله ثم اخبرة بالماء اعاد والا لا كمافي الدروقدمنا في المسألة السابعة

<sup>1</sup> در مختار، باب التيمم، مكتبه مجتبائي د بلي، ال<sup>۴</sup>۴

مانی کی خبر دی تو نماز کا اعادہ کرے ورنہ نہیں جبیبا کہ در مختار میں ہے اور مسلمہ ہفتم میں ہم اس پر محیط، حلیہ، زیلعی اور بدائع کا بھی حوالہ دے چکے ہیں ان سادات محشین کا ماخذ ہیہ ہے کہ بح میں سراج کے حوالہ سے ہے کہ: اگر بغیر تلاش کیے تيم كرليا جبكه تلاش واجب تقى اور نمازيره لى پھر تلاش كيامگر بانی نہ ملاتو بھی اس پر اعادہ واجب ہےاھ یہ شامی کے الفاظ ہیں اوراسی کے مثل جاشیہ طحطاوی اور فتح اللّٰہ المعین بھی ہے۔ **اقول:** (میں کہتا ہوں) خداان حضرات پر رحمت فرمائے اور ان کی برکت سے ہم پر بھی رحمت فرمائے یہاں پر تلاش کہاں واجب ہے اور کیسے واجب ہو گی جب کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ پانی قریب ہے یا نہیں؟ قریب کا غلبہ ظن ہونا تو دُور کی بات ہے یہاں پر واجب صرف ہے ہے کہ ایسے شخص سے در مافت کرے جس کے بارے میں اس کا یہ گمان ہو کہ وہ بانی کی حالت کچھ جانتا ہو گااوران دونوں مسکوں میں کھلا ہوافرق ہے۔اس لئے کہ جے قرب آپ کا گمان ہے اسے مانی پر اپنی قدرت کا گمان ہے تواس کا تیم یاطل ہے جبکہ قبل تیم تلاش نہ کرلے کہ اس کے مگمان کی غلطی ظاہر ہو لیکن جے بیہ مگمان ہو کہ اس شخص کو پانی ہے متعلق کچھ آگاہی ہو گی تواسے یہ یتا نہیں کہ ا گراس شخص سے در ہافت کرے تو وہ پانی کا قریب ہو نا ہتائے عزوة للمحيط والحلية والزيلى والبدائع ايضا بأن فى البحر عن السراج لوتيمم من غير طلب وكان الطلب واجباً وصلى ثم طلب فلم يجدو جبت عليه الاعادة أه ومفادة ان تجب الاعادة هنا وان لم يخبره أه هذا لفظ ش ومثله فى ط وفتح الله المعين.

اقول: رحمهم (۱) الله تعالى ورحمنا بهم اين ههنا وجوب الطلب وكيف يجب وهو لايدرى ان الماء قريب امر لافضلاعن غلبة الظن بالقرب انما الواجب ههنا السؤال عمن يظن ان عنده علما بحال الماء وفرق بين بين المسألتين فأن من ظن القرب فقد ظنه قادرا على الماء فبطل تيمه مألم يطلب قبل التيمم فيظهر خطؤ ظنه امامن ظن ان عند هذا علما بحال الماء فهو لايدرى انه ان سأله يخبره بقرب الماء اوبعده فلم يكن للقرب حظ من الظن فلم يوجد معارض لعجزة الظاهر فصح تيمه وتمت صلاته الا ان يظهر القرب فتجب الاعادة لان التفريط جاء من قبله القرب فتجب الاعادة لان التفريط جاء من قبله القرب فتجب الاعادة لان التفريط جاء من قبله

بترك السؤال

گا ما دُور ہو نا بتائے گاتو

<sup>1</sup> البحرالرائق مكتبه التجاميم سعيد كمپنى كراچي الااا 2 روالمحتار باب التيمم مصطفیٰ البابی، مصر الا۱۸۱

قرب کا ظَن کسی طرح نہ حاصل ہُوا تو بیراس کے عجز ظاہر کے معارض نہ ہوااس لئے اس کا تیمؓ صحیح ہےاور اس کی نماز تام ہے مگر یہ کہ پانی کا قریب ہو نامنکشف ہو تواعادہ لازم ہوگااس لئے کہ کوتاہی اسی کی جانب سے ہُو کی اس نے دریافت نہ کیا۔ (ت) کلام دُوسرے مسکلہ میں ہے کہ یہاں بھی وجوب اسی معنی اشتر اطریر ہے کہ بحال ظن عطاا گربے مائکے تیمّم کرلے سرے سے صیح ہی نہ ہو اور نماز باطل ہو اگرچہ بعد کو نہ دینا ہی ظاہر ہو یا ایبانہیں عجب یہ ہے کہ یہاں عبارات جانب مبنی افادہ اشتر اط پرآئیں اور جانب حکم صحت تیمّ ونماز پر۔اُد هر 'کافی و'خانیه و تخزانة المفتین و'منهایه وهچلیی و'خزانه و<sup>ع</sup>بر جندی کی عبار تیں جن میں تیم کی نسبت لا یجوز ہے مثلاً لا یجوز التیمه قبل الطلب أو قبل طلب تیم جائز نہیں۔ت) اگر معنی نفی حل کو محتمل بھی رکھے جائیں توامام ^صفار و9قدوری و'لہراہیہ وا"تبیین و"انبیہ و"اغنیہ و"لم روی علی الکنز کے نصوص جن میں صراحةً لايجزئه (كفايت نهيں كر سكا۔) ہے۔مثلاً صلى بالتيمر قبل الطلب لايجزئه 2 قبل طلب تيم سے نمازادا كرلى تو یہ اسے کفایت نہیں کرسکتا۔ت) قابل تاویل نہیں۔ منیہ نے مسلم اولی سے اس کی تشبیہ امام صفار سے نقل کی کہ لا پہنے ٹا قبل الطلب كمافي عمرانات 3 (قبل طلب يه اسے كام نہيں دے سكتا جيسے آباديوں ميں۔ت) انہيں كے قريب ہے همبسوط والثرح وقابيه والجوام اخلاطي وغير ماكي عبارتين جن ميں عدم جواز به نسبت نماز ہے كه ان لمد يبطلب وصلى لمد يجز <sup>4</sup>ولفظ الجواهر شرع في الصلاة قبل الطلب لا يجوز <sup>5</sup> (ا گرطلب نه كيااور نمازادا كرلي تو مِائز نهيں۔اور جوام کے الفاظ یہ ہیں: طلب کرنے سے پہلے نماز شروع کردی تو یہ جائز نہیں۔ت) بحث علّامہ ابراہیم حلبی سے گزرا لا تصح الصلاة بدونه 6 (اس کے بغیر نماز درست نہیں۔ت) <sup>۱۸</sup> حلیہ میں زیر مسکیہ جنب و جد البیاء فی المسجد <sup>7</sup> (جنابت والا جے مسجد میں یانی ملا۔ت)اسی

<sup>1</sup> البرجندی فصل فی التیم مطیع نوکستور بالسر ورا ۱۸ البر جندی فصل فی التیم مکتبه مجتبائی کانپور ص ۱۲ قنیم المستملی باب التیم سهیل اکید می لا بور ص ۵۰ شرح الو قایة باب التیم مکتبه رشیدیه دبلی ۱۱۰۱ قبر التیم مکتبه رشیدیه دبلی ۱۱۰۱ قبر التیم مسلله که خوام اضلاطی (قلمی) باب للتیم ساله که فنیم المستملی باب التیم سهیل اکید می لا بور ص ۱۹ میا

مسکلہ سوال از رفیق پر تفریعات میں فرمایا و حیث یجب لایصح تیمہه الابعد المبنع اجہاں مانگنا واجب ہے اس کا تیم درست نہیں مگر بعد ازکار جن سے لازم کو ہے مانگے تیم ہوگاہی نہیں تو نماز مطلقًا باطل ہو گی اگرچہ بعد کو ظن عطاکی خطاظام ہو جو جائے کہ مانگے سے نہ دے۔ ادھر مسکلہ پنجم میں ازیادات و اجامع کرخی و اسمحط سرخی و اخلاصہ و فوجیز و اشرح و قابیہ و احلیہ و ما الگیریہ و ابحر اور مسکلہ ہفتم میں حلیہ و اصدر الشریعة وغنیہ علاو بحر سے روشن ہوا کہ سرے سے بطلان نماز کا حکم صحیح نہیں صحیح و معتمد ظاہر الروایة یہی ہے کہ صرف غلبہ ظن عطاسے نہ تیم باطل ہو نہ نماز اگر ظن عطاکی خطاظام ہو دونوں صحیح و تام بیں۔ کتب حاضرہ میں اس صاف تعارض کی طرف کوئی توجہ مبذول نہ ہُوئی۔

وانااتول: وبالله التوفیق (میں الله تعالیٰ کی توفق سے کہتا ہوں۔ ت) مخلص وہی ہے کہ ہم نے تاویل روایت نادرہ المام محد رحمہ الله تعالیٰ میں ذکر کیا بحال طن عطاحکم ظاہر وعاضر عدم صحت نماز ہے مگریہ کہ بعد کو مانگے اور نہ دے (ع-۲۰)اور بحال شک و ظن منع حکم ظاہر وعاضر صحت ہے مگریہ کہ بعد کو مانگے سے یاآپ دے دے دے بالجملہ اول میں فساد اور ثانی میں صحت کا حکم حکم موقوف ہے ظہور خلاف نہ ہو تورہے گاور نہ بدل جائے گاجیسے اصاحبِ ترتیب کو فائنۃ یاد اور وقت میں وسعت ہے اور وقتیہ پڑھ کی اس کے فساد کا حکم دیا جائے گامگر فساد موقوف اگر قبل قضائے فائنۃ چار وقتیہ اور پڑھ لے گا اور سب میں پیچیلی کاوقت نکل جائے گاسب صحیح ہوجائیں گی اور اگر اس بھی میں فائنۃ کی قضا کرلے گا توائس سے پہلے ایک سے پانچ تک جتنی وقتیہ پڑھی تھیں سب کی فرضیت باطل ہو کر نفل رہ جائیں گی کمامصر تے ہی فی محلّہ (جیسا کہ اس کے موقع پر اس کی صاف صراحت موجود ہے۔ ت) رہافرق کہ پہلے مسلے میں اُس کے ظن کا اعتبار رہاا گرچہ واقع اُس کے خلاف ہو اور یہاں نہیں اس کی کیا

اقول: قریب پانی شرعًا مقدور ہے تو ظن قرب عین ظن قدرت ہے اور ظن ملتحق بیقین تو قدرت معلوم تو تیم شرعًا معدوم اور معدوم صحیح نہ ہو جائے گا بخلاف ظن عطا کہ عجز معلوم اور ظن اس کا ہے کہ اگر مانگوں تو دے دے گااور قدرت نہ ہوگی مگر بعد عطا تو یہ اس کا ظن نہ ہُوا کہ قدرت ہے بلکہ اس کا کہ آئندہ ہو سکتی ہے نظیر ماقد مناہ فی مسألة الوعد ووجد ناالتصریح به فی مسألة الرجاء فی الکافی والکفایة (یہ اس کی نظیر ہے جو مسئلہ وعدہ میں ہم نے پیش کیا اور جس کی تصریح ہمیں کافی و کفایہ میں مسئلہ اُمید کے

عدا: یه عبارت قوانین بین جن کاحواله مسله بفتم میں ہے ۱۲(م) عدا: اس میں منع کی یانچوں صور تیں داخل میں صراحة بو یا حکماً ۲امنه غفرله (م)

1 حلية المحلى

جلد چہارم

اندر ملی ۔ ت) لہذا بہ خن مناط حکم نہ ہوامگر جب کہ واقع نہ ظام ہو کہ ہنگام فوات ذریعہ علم فقهات میں خن معمول بہ ہے،اور ا ک توجیه مع اثناره تضعیف افاده پنجم صفحه ۲۷۱ طبع اول میں گزری که جب تک علم متیسر ہو ظن پر عمل نہیں۔ فتح القدیر بحثِ استقبال میں ہے:

المصير (۱) الى الدليل الظني وترك القاطع مع دليل قطعي ميسر ہونے كے باوجود اسے جيموڑنا اور دليل ظني کولیناجائز نہیں۔(ت)

امكانه لايجوز أـ

مسّلہ قُرب وبُعد میں مخصیل علم <u>ب</u> وقّت متیسر نہیں لہذا ظن پر مدار رہااور مسّلہ عطا ومنع میں متیسر لہذا ظن معتبر نہ ہُوامگر جب که درک حقیقت نه ہو۔

> اشرت الى ضعفه بقولى يمكن ان يوجه اقول: ووجه ضعفه انه يوجب السؤال عند ظن المنع ايضاً فبكون ترجيحاً للثاني من اقوال المسألة السادسة وانها الراجع بل الراجع اليه الكل بالتوفيق هو القول الثالث ان لاوجوب الاعند ظن العطاء

> فأن قلت اذن ماالجواب عبامر من منع بالظن مع تيسر تحصيل العلم اقرل: لاتيسر اذالم يظن العطاء لان السؤال من يمنع ذلة شديدة وهي مظنونة هنأ اومحتبلة على سواء وقد نهي عه البشرع البطهر البؤمن عن عرض نفسه للذل

میں نے "یمکن ان یوجه" (اس کی یہ توجیه کی جاسکی ہے) کہہ کراس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا**ا قول**: اس توجیہ کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس سے لازم ہوتا ہے کہ انکار کا ظن غالب ہو جب بھی سوال کرے تواس سے مسلم ششم کے ا قوال میں سے دوسرے قول کی ترجیح ہو گی جب کہ راجح بلکہ بعد تطبیق سبھی اقوال کا مرجع و مال تیسرا قول ہے کہ صرف نطن عطا کی صورت میں سوال واجب ہے۔ (ت) اگر سوال ہو کہ کھریہ جو گزرا کہ مخصیل یقین میسر ہوتے ہوئے ظن پر عمل جائز نہیں،اس کا کیا جواب ہے؟ ا**قول**: ظن عطانہ ہونے کی صورت میں تخصیل یقین میسر وآسان نہیں اس لئے کہ السے شخص سے مانگناجو نہ دے سخت ذلت ہےاور یباں اس کا باتو ظن غالب ہے بااحتال مساوی۔اور شرع مطہر نے مومن کواس سے روکا ہے کہ وہ اپنی ذات کو معرض ذلّت

میں لائے۔(ت)

عـ ه كماتقدم في المسألة السادسة ١٢ منه غفرله (م) (جياكه مئله ششم مين گزرا- ١٢منه غفرله (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القديرياب شروط الصّلولة مكتبه نوريه رضوبه سَكُهم ا٢٣٥/

اب اگریہ سوال ہو کہ پھر تو ظن منع کی صورت میں مدار کااس کے گمان پر ر کھناضروری ہوگا کیونکہ تحصیل یفین د شوار ہے تو اگر وہ بعد میں دے دے جب بھی اس کی نماز صحیح رہے گی تورانج وہی ہوگا جو خلاصہ وغیر ما کی تفریعات مشائخ سے محقق علی الاطلاق نے سمجهاجس کا ذکر مسکله پنجم میں گزرا **اقول**: (جوامًا میں کہوں گا) اصل تو یمی تھاکہ مانگنا واجب کما جائے کیونکہ فی نفسہ یہ میسر وآسان ہے اور عارض کی وجہ سے یہ حکم اس سے اٹھالیا گیا چرجپ حقیقت ظامر ہو جائے تو وہ اپناکام کرے گی اور ظن کو حقیقت کے قائم مقام رکھنے کا جو حکم عارض کی وجہ سے تھاوہ بھی ختم ہو جائے گا، جبیها که صدر الشریعة کے حوالے سے بیان ہوا۔ یہی وہ ہے جس کاہم نے وہاں (افادہ پنجم صفحہ ۲۶۲ طبع اول میں) وعدہ کیا تھا کہ اس کلام کا کچھ تکملہ بھی ہے۔ یہ سب وہ ہے جو قلب فقیریر ظاہر ہُوااور حق کاعلم میرے رب کے یہال ہے۔ بلاشہبہ میرے رب کومر چیز کاعلم ہے خدائے برترا سے حبیب کریم اور ان کی مکرم آل واصحاب یر درود نازل فرمائے۔اور سب خوبیاں سارے جہانوں کے مالک خداہی کیلئے ہیں۔(ت)

فأن قلت اذن يجب ادارة الامر على ظنه في ظن المنع لتعسر تحصيل العلم فتصح صلاته وان اعطى بعدفيترجح مأفهمه المحقق من تفريعاتهم في الخلاصة وغيرها كمامر في المسألة الخامسه اقول: وقدكان الاصل ايجاب السؤال لتيسره في نفسه وانما رفع عنه لعارض فأذا ظهرت الحقيقة عملت عملها وزال ماكان لعارض وهو اقامة الظن مقامها كماتقدم عن صدر الشريعة وهذاما وعدنا ثمه \*من ان للكلام تتمة \*هذا كله ماظهر للقلبى \* والعلم بالحق عند ربي \* ان ربى كل شيئ عليم \* وصلى الله تعالى على الحبيب الكريم \* وأله وصحبه اولى التكريم \* والحمد الله بالعلم بالحالية والحمد الله بالعلم بالعلين والحمد الله بالعلم بالعلم المالة بالعلم بالعلم المالة بالعلم بالعلم المالة بالكريم \* والحمد الله بالعلم بالعلم والحمد الله بالعلم بالعلم والحمد الله بالعلم بالعلم الله وصحبه اولى التكريم \*

یہ ہیں وہ مسائل جن کا یہاں لانا منظور تھا۔

ذ كرِ قوانين: بيه مسائل بفضله تعالى اليي وجه پرييان هوئ كه فنهيم ذى علم ان سے خود وضع قانون بھى كرسكتا ہے اور قوانين موضوعه كى جانچ بھى،اور بيه كه خلافيات ميں وه كس كس قول پر مبنى بيں اور اقوال منقحه پر كيا ہو ناچاہے۔ بيه معيار پيش نظر ركھ كر قوانين علامطالعه ہوں:

## اوّل قانون امام صدر الشريعة:

امام صدر الشريعة نے پہلے مبسوط سے يه عبارت نقل كى: "اگراس نے طلب نه كهااور نماز اداكر لى

## الامأم القأنون الصدري

الامام صدر الشريعة نقل اولا عن المبسوط ان لم يطلب وصلى لم يجز لان

تو جائز نہیں اس لئے کہ پانی عادةً دے دیا جاتا ہے "۔اور مبسوط ہی کے دوسرے مقام سے رہے عبارت بھی: "اس پر رہ ہے کہ مانکے مگر حسن بن زیاد کے قول پریہ نہیں اس لئے کہ مانگنے میں ذلّت ہے۔اور ہم یہ کہتے ہیں کہ طہارت کا بانی عادةً دے د ما جاتا ہے"۔ پھر زیادات سے وہ کلام نقل کیا جو مسکلہ سوم میں گزرا کہ "اگر دینے کا گمان ہو تو نماز توڑ دے ورنہ نہیں "۔اور اسی میں وہ بات بھی اپنی طرف سے درج کر دی جو مقام دوم میں گزری که "شک کی صورت میں بھی مانگنا ضروری ہے جب کہ نماز کے باہر دیکھا ہو اس لئے کہ عجز مشکوک ہے"۔ تحریر فرماما کہ پھر زبادات میں یہ لکھا ہے: " پھر جب نماز سے فارغ ہو کر اس سے مانگااس نے دے دیا با نمن مثل پر زور دیا اور په نمن مثل پر قادر ہے تو وہ از سر نو نمازیڑھے اور انکار کر دیا تواس کی نمازیوری ہو گئی۔اسی طرح جب انکار کریے پھر (بعد میں) دیے دیے لیکن اب اس كا تيم أوت جائے كا" - كر صدر الشريعة رحمه الله تعالى نے تحرير فرمايا: "ميں كہتا ہوں اگر ساري قسموں كااحاطه منظور ہو تو معلوم ہو کہ جب اس نے بیرون نمازیانی دیکھا اور نمازیڑھ لی، بعد نماز مانگا بھی نہیں کہ عجز یا قدرت کاانکشاف ہو تواس كاحكم وه ب جو مبسوط مين ذكر موا خواه اسے دين كا كمان مويا نہ دینے کا یا دونوں میں شک ہو۔ یہ وہ مسکلہ ہے جو متن میں

مذ کور ہے۔اور جب اندرون نماز دیکھااور بعد نماز

الماء مبذول عادة وعن موضع أخر منه عليه ان يسأل الاعلى قول حسن بن زياد فأن السؤال ذل ونقول ماء الطهارة مبذول عادة 1\_

ثم عن الزيادات ماتقدم في المسألة الثالثة من انه يقطع الصلاة ان ظن العطاء والالا وادرج فيه مامر في المهقام الثاني من وجوب السؤال في الشك ايضا اذارأى خارج الصلاة لان العجز مشكوك قال ثم قال في الزيادات فاذا فرغ من صلاته فسأله فاعطاه او اعطى بثمن المثل وهو قادر عليه استأنف الصّلاة واذا ابى تمت صلاته وكذا اذا ابى ثم اعطى لكن ينتقض تيمهه الأن

ثم قال رحمه الله تعالى اقول ان اردت ان تستوعب الاقسام كلها فأعلم انه اذارأى الماء خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصّلاة ليظهرالعجز والقدرة فعلى مأذكر في المبسوط سواء غلب على ظنه الاعطاء اوعدمه اوشك فيهماوهي مسألة الهتن واذارأى في الصلاة ولم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الوقاية باب التيم مطبوعه مكتبه رشيديه د هلي الاا•ا

طلب نه کیاتو بھی یہی حکم ہے اور اگر بیر ون نماز دیکھااور طلب نہ کیا، نمازیڑھ لی پھر مانگا تو اب اگر دے دے اس کی نماز ماطل ہو گئی اور انکار کر دے تو یُوری ہو گئی خواہ پہلے اسے عطا کا گمان ربا ہو یا منع کا، یا دونوں میں شک ربا ہو اور اگر اندرون نماز دیکھا تو حکم وہی ہے جو زیادات میں بیان ہوا۔ لیکن اس میں دو مصور تیں رہ حاتی ہیں:ایک یہ کہ اس نے ظن منع یا شک کی صورت میں نماز توڑ دی پھر اس سے مانگااپ اگر وہ دے دے تو اس کا تیتم ماطل ہوگیا اور انکار کردے تو باقی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ظن عطا کی صورت میں اس نے نمازیُوری کرلی پھر مانگااپ اگر وہ دے دیے تو اس کی نماز باطل ہو گئ اور انکار کردے تو پوری ہو گئ کیونکہ ظام ہو گیا کہ اس کا گمان غلط تھا برخلاف مسلمہ تح ی کے اس کے بعد آخر تک وہ بیان کیا ہے جو افادہ پنجم کے تحت گزرا۔ (۱) عبارت زبادات میں صدر الشریعۃ کے مندرج قول (عجز مشکوک ہے) پر کلام گزر چکا (۲) عبارت زبادات کے بیہ الفاظ" كيمرحب وه انني نماز فارغ ہو جائے "**اقول:** صدر الشريعة" نے زبادات کی عبارت مرتب وسلسل نہ ذکر کی۔اس کی عبارت میں اگر"ف غ" (فارغ ہوجائے گی) ضمیر کا مرجع "من ظن منعأاو شک" (جونه وینے کا گمان کرے

يسأل بعدهافكذاوان رأى خارج الصّلاة ولم يسأل وصلى ثم سأله فأن اعطى بطلت صلاته وان ابى تبت سواء ظن الاعطاء اوالبنع اوشك فيهماوان رأى فى الصلاة فكما ذكر فى الزيادات لكن يبقى صورتان احدهما انه قطع الصلاة فيماأذا ظن البنع اوشك فسأله فأن اعطى بطل تيمه وان ابى فهو بأق والاخرى انه اذااتم الصلاة فيما اذاظن انه يعطى ثم سأل فأن اعطى بطل صلاته وان ابى تبت لانه ظهران ظنه كان خطاء بخلاف مسألة التحرى ألى أخر ماتقدم في الافادة الخامسة.

قوله العجز مشكوك)تقدام مأفيه قوله (فأذا فرغ من صلاته)اقول: لم ينقل عبارة الزيادات متسقة فأن تعين فيهامرجع فرغ الى من ظن منعاً وشك فذاك والا فهو للمصلى مطلقاً لاسيما وقد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الو قاية باب التيم مكتبه رشيديه د بلي ا ١٠٢/١

بااسے شک ہو) متعین ہے تب تو کلام ویسے ہی ہے جیسے صدر الشريعة نے لکھاورنہ بہر ضمير مطلّقا"مصلي" کيلئے ہو گی خصوصًا جبکہہ اس کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں"اور اگر اسے غالب گمان ہو کہ دے دے گا"اس تقزیر پر بیہ کلامِ زیادات اُس صورت دوم کو بھی شامل ہوگا جے صدر الشريعة نے بتايا كه وہ متروك ہے۔(ت) (m) عبارت زیادات (اسی طرح جب وہ انکار کریے پھر دے دیے) اقول: کلام بعد نماز کے احوال سے متعلق ہے لیکن بعدیت صرف دیے میں لازم ہے۔انکار خواہ قبل نماز ہو جیسے یہ صورت ہو کہ قبل نماز اس نے مانگا تواس نے انکار کردیااب اس نے تیمّ کرکے ۔ نمازیڑھ لی پھر اس نے مانگنے پر پابغیر مانگے دے دیایا بعد نماز ہو جسے یہ صورت ہو کہ اسے اندرون نماز علم ہُوا تواس نے نماز یُوری کرلی پھر اس سے مانگااس نے انکار کر دیااس کے بعد دو ہارہ اس کے مانگنے پر یا بغیر مانگے دے دیا تو دونوں صورتوں میں نماز ہو گئی۔ لیکن اگر بعد انکار دینا نماز پُوری ہونے سے قبل ہو گیا تو یہ دیناانکارسابق کو مطلقاً منسوخ کردےگا جیسا کہ مسکلہ دہم میں نے ہم نے بیان کیا۔ (ت) (۴) صدر الشریعۃ کے الفاظ (تواس کا حکم وہ ہے جو مبسوط میں ذکر ہوا) یعنی اس کی نماز حائز نہ ہوئی کیونکہ اس نے طلب ترک کردی اخی چلیں نے فرمایا ہے کہ ہوسکتا ہے (مافی المبسوط جو مبسوط میں ہے) سے مراد حسن کا قول ہو۔اقول کتاب کی طرف سے اسی بات کی نسبت کی جائے گی جس پر اس نے اعتاد

کیانہ وہ جس کواس نے نقل کرکے اس کی تردید بھی کر دی۔ (ت)

وقع بعد قوله وان غلب على ظنه انه يعطيه فيشمل الصورة الاخرى التى ذكر رحمه الله تعالى انها متروكة

قوله وكذا اذا ابى ثم اعطى)اقول الكلام فيمابعدالصلاةلكن البعديةانما تلزم فى العطاء سواء كان الاباء قبل الصلاة كمااذاسأل قبلها فابى فتيمم فصلى ثم اعطى بسؤاله اوبدونه اوبعد الصلاة كما اذاعلم فيها فاتمها ثم سأله فأبى ثم اعطى سؤاله الأخر اوبغيره مضت الصلاة فى الوجهين امالوكان العطاء قبل تمام الصّلوة بعد الاباء فانه ينسخ الاباء مطلقا كماقدمنا فى السسألة العاشة.

قوله فعلى مأذكر فى المبسوط)اى لم تجزصلاته لتركه الطلب وجوز اخى چلپى ان يكون المراد بمأفى المبسوط قول الحسن اقول: انما(۱) يسند الى الكتاب مأاعتمى «لامأاورد» ورد».

(۵) الفاظ صدر الشريعة (وهي مسألة المتن بيروه مسله ب جو متن میں مذکور ہے) یہ لفظ اخی چلیی کیلئے پیجدہ ثابت ہوا اس طرح که مبسوط میں ذکر ہے کہ " قبل طلب نماز جائز نہیں "اور یہ بھی کہ اس پر ہمارے تینوں اصحاب رضی الله تعالی عنهم کا اتفاق ہے اور متن میں یہ ہے کہ" قبل طلب نماز جائز ہے "اور " صاحبین کے نزدیک حکم اس کے برخلاف ہے"۔ تو مبسوط اور متن کے در میان حکم اور روایت دونوں ہی کااختلاف موجود ہے۔ پھریہ کسے کہا جاسکتا ہے کہ "جو مبسوط میں ہے وہی مسئلہ متن ہے۔اب اخی چلیی نے اس تعبیر کی بوں تاویل فرمائی: "اس کامطلب ہے کہ اس میں مطلق اختلاف تو یقینا ثابت ہے۔زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بان اختلاف میں متن کی روایت، مبسوط کی روایت کے برخلاف ہے"اھ اسی لئے انہوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ " ماذک فی المبسب ط" (مبسوط میں جومذ کور ہے) سے مراد حسن کا قول ہوتا کہ اس میں اور حکم متن میں مطابقت ہوجائے۔اقول محض مطلق اختلاف میں اتفاق کی وجہ سے تقیضین کوایک قرار دیناکسے صحح ہوسکتا ہے؟ وهي مسألة المتن (يبي مسلم متن ہے) كا معنٰی یہ ہے کہ جو صورت مبسوط میں مذکور ہے وہی متن میں مذ کور ہے وہ ہے ہیرون نماز مانی دیکھنا اگرچہ مبسوط ومتن کے درمیان اس بارے میں حکم اور روایت دونوں کا اختلاف ہے۔(ت) (٢) لفظ صدرالشربعة "فكنا" (تو بھي يہي حكم ہے) یعنی اس کی نماز جائز نہیں خواہ دینے

قبله وهي مسألة المتن)اعتاص هذااللفظ على اخي چليى فأن في المسوط عدم الحواز قبل الطلب وانه باتفاق ائمتنا الثلثة رضي الله تعالى عنهم ولفظ المتن قبل طلبه جأز خلافا لهمافهما مختلفان حكباورواية معًا فكيف يقال إن مافي المبسوط هي مسألة المتن فأوله يقوله معناه ان الخلاف المطلق ثابت فيها غاية مافي الباب ان رواية البتن على خلاف رواية البيسوط في بيأن الاختلاف  $^{1}$  اله ولاجل هذا جوز ان يكون المراديه قول الحسن كي يحصل الوفاق بينه وبين حكم البتن اقول: وكيف يصح لبجرد الاتفاق في مطلق الاختلاف جعل نقيضين واحداوانباالمعنى أن الصورة البذكورة في المبسوط هي المذكورة في المتن وهي الرؤية خارج الصلاة وان اختلفا فيها حكما ورواية ـ

قوله فكذا)اى لم تجز صلاته سواء ظن منحااومنعا

أ ذخيرة العقلى باب التيمم مكتبه اسلاميه لا مورا / ١٨٢

اوشک۔

قوله وان رأى فى الصلاة) اقول: اى وسأل بعدها ليفارق المذكور سابقاولانه المذكور فى الزيادات.

قوله فكمأذكر في الزيادات اقول: اى ان اعطاه استأنف وان ابي تبت ولم يقل ههنا فكذا كماقال قبل لان ثبه ذكر اولا مأهو مذكور في البسوط فأسنده اليه ثم صورة اخرى يوافقه في الحكم فأحالها عليه اماههنا فذكر اولا ماليس في الزيادات فأذا اتى على مأفيها اسنده اليها ولم يفهم الكلام من عن فسره بقوله اى الحكم على التفصيل المذكور وهو انه ان غلب على ظنه الاعطاء قطع الصلاة والالا أاه فأن(ا) الكلام فيمن سأل بعد الصلاة ومأذا بقي له حتى يقال يقطع اويتمر.

عه وهو صاحب عمدة الرعاية (م)

کا ظن ہو ہانہ دینے کا ماشک کی صورت ہو۔ (ت) (٤) الفاظ صدر الشريعة وإن رأى في الصّلاة (اور اگر اندرون نماز دیکھا اقول لیعنی اور بعد نماز طلب کیا تاکہ پیہ صورت اس سے مُدا ہوجو پہلے ذکر ہُو ئی اور اس لئے بھی کہ زیادات میں یہی مذکور مُد ہے۔ (ت) (۸) الفاظ صدر الشريعة (تو حکم وہي ہے جوز بادات ميں بان ہوا) اقول: یعنی اگر اسے دے دیا تواز سر نو نمازیڑھے اور انکار کرد با تو اس کی نماز پُوری ہو گئی یہاں پر"فکذا" (تو بھی یہی حکم ہے)نہ کہا جیسے پہلے کھا۔وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پہلے وہ ذکر کہا جو مبسوط میں مذکور ہے تواس کی نست اس کی طرف کی۔ پھر ایک اور صورت ذکر کی جو حکم میں اس کے موافق تھی تواس کیلئے اوبر والے حکم کا حوالہ دے دیا لیکن پہال پر پہلے وہ ذکر کیا ہے جو زبادات میں نہیں پھر جب اس کے بیان پر آئے جو زیادات میں ہے تواسے اس کی طرف منسوب کیا۔اور بالفاظ ذمل اس کی تفسیر کرنے والے نے سمجھاہی نہیں: "یعنی حکم بر تفصیل مذکور ہے۔وہ یہ ہے کہ اگر اسے غالب گمان دینے کا ہو تو نماز توڑ دے ورنہ نہیں"اھ بات بیہ ہے کہ کلام اس کے بارے میں ہور ہاہے جو نماز کے بعد مانگے۔اور (جب وہ نمازیڑھ چکا ہے تو) اس کیلئے ہاقی کمارہا که "توڑے" ہا"مکل کرے" بولاجاسکے۔(ت)

( يعنى صاحب عمدة الرعاية ١٢ ـ ت) يعنى مولانا عبدالحه فرنگى محلّى م ٨٠٠٠ و - ٣٠٠٠ م

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عدة الرعاية حاشية شرح الوقاية باب التيمم المكتبة الرشيديه الم

(۹) الفاظ صدر الشريعة (ليكن دو صور تين ره جاتى بين) اقول: اگر فرض كرليا جائ كه دوسرى صورت مين زيادات مين متروك ہے تو آپ كام مين متروك نہين اس لئے كه "جس نے اندرونِ نماز ديكا اور بعد نماز طلب كيا" يہ صورت اس دوسرى صورت كو بھى قطعًا شامل ہے۔ ره گيا زيادات كا حواله تو وه حكم سے متعلق ہے، ييان صورت سے متعلق نہيں۔ (ت)

(۱۰) لفظ صدر الشریعة "احل هما" (ایک صورت یه که الخ) اخی چلپی نے کہا: "یه صورت ان کے قول "اور ای طرح جب انکار کرے پھر دے دے "سے سمجھ میں آسکتی ہے اس لئے که وہ اس بارے میں صرح ہے کہ دینا ناقض ہے اور انکار سے نماز تام ہوجاتی ہے قامل اھ، اقول: ان کا لفظ ہے "کذا" (اس طرح) یعنی اس کی نماز پُوری ہو گئی۔اس میں یہ کہاں ہے کہ دینا ناقض ہے بزیادات کے الفاظ (وان ابی تبت اور اگر انکار کردے تو نماز پُوری ہو گئی) بلکہ اس میں یہ ہے کہ انکار کے بعددینا دُھول ہے۔ بال اگریہ کہتے کہ ان کے قول (جب دے دے تو از سرِ نو ادا کرے اور انکار کردے تو نماز پُوری ہو گئی) بلکہ اس جو گئی ) سے یہ دوسری صورت سمجھ میں آسکتی ہے اس لئے کہ وہ اس بارے میں صرح ہے کہ دینا ناقض ہے اور انکار نماز کو تام کردینے والا ہے "تو یہ کہنا درست ہوتا۔ شاید یہ سبقت قلم ہے یہ کہنے میں تقصیر بارے میں صراحةً کوئی ذکر نہیں والا ہے "تو یہ کہنا درست ہوتا۔ شاید یہ سبقت قلم ہے یہ کہنے میں تقصیر ہوگئی۔

قوله لكن تبقى صورتان) اقول: الاخرى(۱)ان فرض تركها في الزيادات فلم تترك في كلامكم لان من رأى في الصلاة وسأل بعدها يشملها قطعا والاحالة على الزيادات للحكم لاللتصوير.

قوله احدهما) قال اخى چلپى يمكن انفهامها من قوله وكذا ابى ثم اعطى لانه صريح فى ان الاعطاء ناقض والاباء متمم فتأمل أه

اقول: قوله (٢) كذا اى تمت صلاته فأين فيه ان الاعطاء ناقض بل فيه ان الاعطاء بعد الاباء هباء الاعطاء ناقض بل فيه ان الاعطاء بعد الاباء هباء نعم لوقال يمكن انفهامها من قوله اذا اعطاه استأنف واذا ابى تمت فأنه صريح الخ لاتجه ولعله سبق قلم ومن التقصير (٣) قول من عه قال لاذكرلهما في العبارات السابقة صريحاً وان كان قول الزيادات وان ابى تمت يدل على حكمهما باطلاقه واشارته أه فلم ترك قوله اذا اعطى استأنف ليدل على حكم الوجهين في الصور تين.

عه وهو صاحب عمدة الرعاية ١٢ (م)

(قائل صاحب عدة الرعاية (مولنا عبدالحه فرنگی محلّی) بین ۱۲-ت)

أ ذخيرة العقلى باب التيم مطبع اسلاميه لا مور ا/ ١٨٢

² عمدة الرعاية حاشية شرح الو قاية باب التيمم المكتبة الرشيديه ١٠٣/١

زیادات کے الفاظ (اذا اعطی استانف جب دے دے تو از سرنو پڑھے) کو بھی کیوں نہ ذکر کیا کہ دونوں صورتوں کی دونوں شکلوں پر دلالت ظاہر ہو۔(ت)

پھر اگر زیادات کی عبارت میں فوغ من صلاته (وہ اپنی نماز سے فارغ ہو) کا مرجع مطلّقا مصلی ہے تو یہ کہنا درست نہیں کہ "سابقہ عبارتوں میں صریحًا ان دونوں صورتوں کا کوئی ذکر نہیں "اور اگر اس کا مرجع خاص من ظن منعاً اوشک" (وہ جے انکار کا گمان یا شک ہو) ہے تو"باطلاقه" (اپنے اطلاق سے) کہنا درست نہیں۔اس لئے کہ مباین اپنے مباین کے اطلاق میں داخل نہیں ہوتا۔ (ت)

اگریہ کہو کہ شاید انہوں نے بطور توزیع و تقسیم ذکر کیا ہو تو جسے عطا کا گمان ہو اور نماز بوری کرلے اس کے لئے لفظ "اشارہ" رکھا اور جسے انکار کا گمان ہو یا شک ہو اور نماز توڑ دے اس کیلئے لفظ"ا طلاق" رکھا۔ (ت)

اقول: (میں کہوں گا) یہ بھی صحیح نہیں اس لئے کہ نماز توڑنا نماز پڑھ کچنے اور اس سے فارغ ہونے کے مباین ہے تو"اطلاق" میں کیسے داخل ہوگا۔ یہ ذہن نشین رہ اقول: امام صدر الشریعة کے پُورے کلام کا ضبط نصف سطر میں یہ ہے کہ "اگر وہ سوال نہ کرے یااسے دے دے تو جو تیم اور نماز اس نے اداکیا وہ باطل ہو گیا اور اگر انکار کردے تو تام ہوا" تو پہلی شرط اس صورت کو شامل ہے جب اس نے مانگا نہیں اور اس نے دے دیا یانہ دیا اور اس صورت کو بھی حدال کے کہ بھی حدال کے

ثم ان كان في (۱) قول الزيادات مرجع فرغ من صلاته البصلى مطلقالم يصح قوله لاذكرلهما في العبارات السابقة صريحاً وان كان مرجعه خصوص من ظن منعاً اوشك لم يصح قوله باطلاقه فأن المباين لايد خل في اطلاق مباينه فانقلت لعله وزع فلمن ظن عطاء واتم الاشارة ولمن ظن منعاً اوشك وقطع الاطلاق.

اقول: ولا يصح فأن القطع يباين الفراغ فأين السخول في الاطلاق هذا واقول ضبط كل كلام هذا الامام في نصف سطر انه أن لم يسأل أواعطاه بطل مأفعل من تيمم وصلاة وأن أبي تم فألشرط الاول يشمل مأاذالم يسأل فأعطى أولم يعط وما اذاسأل فأعطى ويبقى للثأني مأاذاسأل فلم يعطويدل بأطلاقه على انه سواء

فى كل ذلك ظن منحا اومنعا اوشك ورأه خارج الصلاة اوفيها فقطع اواتم وان اردنا زيادة ماقدم عن الزيادات زدنا فى الشرط الاخرى ولواعطاه بعد الصلاة فيبقى العطاء فى الاولى مقيدا بها اذالم يكن بعد الصلاة عقيب اباء ويبقى للثانية شقان سأل فلم يعط اواعطى بعد الصلاة مسبوقا باباء ثم زدنا بعده سواء ظن منحا اومنعا اوشك غيرانه ان ظن العطاء قطع الصلاة والالا

اقول: ولا يخرج منه مأاذا سأل فلم يعط ولم يأب بل سكت وذلك لمأقدمنا أن أعطاه بعد السكوت قبل أن يراه يصلى بألتيمم لم يكن السكوت ابأه فدخل في الاول اعنى أعطاه وأن كان هذا بعد الصلاة فلم يتقدمه أباء وكان الحكم ح للعطاء دون السكوت والاكان أباء فدخل في الثاني وكان الحكم حللسكوت من جهة أنه

اینے اطلاق اور اشارہ سے ان کے حکم پر دال ہیں '-'اھ مانگنے پر اس نے دیااور دوسری شرط کے تحت وہ صورت رہے گی جب اس کے مانگنے پر اس نے نہ دیا۔اور کلام اپنے اطلاق سے یہ بھی بتائے گاکہ ان ماتوں میں بہ سب صور تیں یکیاں ہیں اسے دینے کا گمان رہا ہو بانہ دینے کا باشک رہا ہو اور اس نے بیر ون نماز دیکھا ہو یا اندرون نماز دیکھ کر نماز توڑ دی ہو یا پُوری کی ہو۔اور انہوں نے زیادات کے حوالہ سے جو پہلے بیان کیاا گر ہم اس کا بھی اضافیہ کرنا چاہیں تو دوسرے جملہ شرطیہ میں یہ الفاظ بڑھادیں"ا گرچہ بعد نمازاسے دے دیا ہو" تو پہلے جملہ شرطیہ میں دینا اس سے مقیدرہے گا کہ انکار کرکے بعد نمازدینا نہ ہو اور دوسرے جملہ کے تحت دو<sup>م ش</sup>قیں رہ جائیں گی(۱)مانگنے پر دیا نہیں (۲) ما انکار کرکے بعد نماز دما چر اس کے بعد ہم یہ بڑھاد س"خواہ اسے دینے کا گمان رہا ہو باا نکار کا، باشک رہا ہو مگر یہ ہے کہ اگر دینے کا گمان ہو تو نماز توڑ دے ورنہ نہیں "۔ (ت) **اقول:** اس سے وہ صورت خارج نہ ہو گی جب مانگنے پر اس نے نہ د بانه انکار کیابلکه خاموش رہایہ اس لئے کہ ہم بتا چکے کہ اگر خاموش

دیانہ العار میا بلحہ طاموں رہا ہیں اسے حدیم بما پیعے کہ اسر طاموں رہنے کے بعد اسے تیم سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے سے قبل دے دیاتو بیہ خاموثی انکار نہیں تو یہ اول یعنی "اعطاہ" (اسے دے دیا) میں داخل ہے اور اگر یہ بعد نماز ہے تواس دینے سے پہلے انکار نہ پایا گیااور اس صورت میں حکم عطاکا ہے سکوت کا نہیں۔ورنہ (اگر بعد سکوت تیم سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے سے پہلے دینانہ ہوا ) وہ سکوت انکار ہو کر شرط ثانی میں داخل ہوگا۔اور اس صورت میں حکم میں حکم

دليل المنع\_

لكن اولا بقى(١) مأاذاسأل فلااعطى ولاابى بل وعداثم اخلف فأن كان هذاالوعد قبل الصلاة اوفيها بطل تيمه قطعاً وان لم يعطه ولم يدخل في قوله ان لم يسأل اواعطاه لانه سأل ولم يعط وكذلك ان وقع بعدها واختير بطلانها مطلقاً وان قلنا كماهوالظاهر والله تعالى اعلم ان الصلاة مأضية ان ظهر خلفه فهذه صورة تمام الصلاة ولم تدخل في قوله ان ابى لان من وعد لايقال انه منع وابي الاان يدعى ان الوعد عطاء فتدخل في الاول ولكن يحتاج الى دليل واين الدليل بل

فأن قلت بل نختار ان الوعد المخلف اباء فتدخل في الثاني ولعل هذا غير بعيد بالنظر الى مأال اليه الامر

اقول: ان لم يجعل الوعد عطاء لم ينفع وان جعل لم يحتج اليه وذلك لان الاخلاف ان كان اباء مستنداى من حين وعد

سکوت کا ہے اس وجہ سے کہ وہ دلیل انکار ہے۔

الکین اولاوہ صورت رہ گئی جب اس نے مانگا تواس نے نہ دیا نہ انکار کیا بلکہ وعدہ کیا پھر اس کے خلاف کیا تواگریہ وعدہ نماز سے پہلے یا نماز کے دوران ہوا ہو تواس کا تیم قطعًا باطل ہوگیا اگرچہ اس نہ دیا اوریہ"ان لحہ یسٹال او اعطاٰہ" (اگراس نے نہ مانگا یااس نے دیا) کے تحت داخل نہ ہُوا۔ اس لئے کہ اس نے مانگا اور اس نے نہ دیا اس طرح آگریہ وعدہ بعد نماز ہوا۔ اس میں مطلقًا بطلان نماز اختیار کیا گیا ہے اگرچہ ہم نے جیسا کہ ظاہر ہے اور خدائے برتر خُوب جانے والاہے یہ کہا کہ نماز ہو گئی اگر وعدہ خلاف ظاہر بروئی کہ یہ نماز تام ہونے کی صورت ہے اور "ان ابی" (اگر انکار کیا) کے تحت داخل نہیں اس لئے کہ جس نے وعدہ کیا اس کے دعوی کیا اس کے دعوی کیا جائے گاکہ اس نے منع وانکار کیا لیکن اگریہ بارے میں یہ نہ کہا جائے گاکہ اس نے منع وانکار کیا لیکن اگریہ دعوی کیا جائے کہ وعدہ عطاہے تو یہ صورت شرطِ اوّل کے تحت داخل ہے۔ لیکن اس دعوی پر دلیل کی ضرورت ہے۔ اور دلیل داخل ہے۔ لیکن اس دعوی پر دلیل کی ضرورت ہے۔ اور دلیل کیا۔ (باکہ دلیل تواس کے خلاف پر موجود ہے جیسا کہ ہم نے بیان کہاں؟ بلکہ دلیل تواس کے خلاف پر موجود ہے جیسا کہ ہم نے بیان کہاں؟ بلکہ دلیل تواس کے خلاف پر موجود ہے جیسا کہ ہم نے بیان کہاں؟ بلکہ دلیل تواس کے خلاف پر موجود ہے جیسا کہ ہم نے بیان کہا۔ (ت

اگرید کھے کہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ وعدہ جس کے خلاف عمل ہو گی۔اور ہو وہ انکار ہی ہے تو یہ صورت شرط ثانی کے تحت داخل ہو گی۔اور یہ مآل کارکے اعتبار سے کچھ بعید بھی نہ ہوگا۔

ا قول: (میں کہوں گا) اگر وعدہ کو عطانہ قرار دیا جائے تو سُود مند نہیں اور اگر عطاقرار دیا جائے تواس کی ضرورت نہیں۔وجہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی اگر انکار متند ہے لینی وقت وعدہ ہے،

وردت المسألة الاولى حيث وعدد قبل تمام الصلاة واخلف فقد اثر مع كونه اباء وان كان اباء مقتصرا اى من حين اخلف ولم يكن اعطاء حين وقع وردت ايضاً لانه سأل ولم يعط فلم توجد شريطة الابطال فلم بطلت فلامحيد الاجعل الوعد عطاء بعينه وهو خلاف المعقول والمدلول والله تعالى اعلم

وثانيا: كون(١) ماء الطهارة مبذولا عادة فى كل مكان\* بطلانه غنى عن البيان\* يعرفه البله والصبيان وشان المبسوط يجل عن ارادته فوجب ردة الى ماوفق به الائمة الجلة ابوبكر الجصاص وابوزيد الدبوسى وابونصر الاصغار عليهم رحمة الغفاران المراد موضع لايعز فيه الماء فأذن كلام المبسوط حيث يظن العطاء فكيف يقال سواء غلب على ظنه الاعطاء اوعدمه اوشك.

وثالثا: هل(٢) السؤال مطلقاً سواء ظن ظناً اوشك واجب عليه غيرمشترط لصحة الصلاة امر هو شرطها على الثانى كيف صح الشروع فيها بلاسؤال وكيف جاز المضى فيها لمن ظن

توپہلا سوال وارد ہوگا کیوں کہ اس نے قبل تمام نماز وعدہ کیااور خلاف کیا تو یہ انکار ہونے کے باوجود اثر انداز ہوا (جب کہ صورتِ خلاف کیا تو یہ انکار میں نماز تام ہوتی ہے) اور اگر انکار مقتقر ہو لیعنی وقت عدم وفاسے،اور جب وعدہ ہوا ہے اس وقت دینا نہ ہو تو بھی پہلا سوال وارد ہوگا۔اس لئے کہ "اس نے مانگا اور اس نے نہ دیا "توابطال کی جو شرط تھی (نہ مانگا یا اس نے دے دیا) وہ نہ پائی گئی پھر نماز کیوں باطل ہوئی تو کوئی مفر نہیں سوااس کے کہ وہ وعدہ کو بعینہ عطا قرار بیا معقول ومدلول دونوں کے خلاف ہے۔ (ت)

انیا: آب طہارت م جگہ عادةً دے دیا جاتا ہے اس کا بطلان بیان سے بے نیاز ہے بے و قوفوں اور بچوں کو بھی معلوم ہے اور مبسوط کامقام ایسا معنی مراد لینے سے بلند ہے تواس کے کلام کوائی طرف کچھیرنا ضروری ہے جس سے امام ابو بکر جصاص، امام ابوزید دبوسی اور امام ابونصر صغار علیم الرحمۃ نے تطبیق دی کہ مراد الی جگہ ہے جہاں پانی کم یاب نہ ہواب مبسوط کا کلام ہیہ ہوگا کہ (الیمی جگہ سوال نہ کیا) جہاں پانی دینے کا گمان ہو۔ پھر یہ کسے کہاجائے گا کہ (عدم سوال مبطل ہے) خواہ اسے دینے کا ظن ہویا نہ دینے کا یا شک کی صورت ہو۔

**ناڭ:** ئىيااييا ہے كہ مانگنا خواہ كوئى كمان ہو ياشك ہو مطلقاً اس پر واجب ہے مگر صحت نماز كى شرط نہيں يا اس كى شرط بھى ہے۔ بر تقدير ثانى بغير مائے اس كانماز شروع كرناكيسے صحيح ہوا؟ اور ظن منع باشك والے كيلئے

اس نماز کی ادائیگی پر بر قرار رہنا کیسے جائز ہوا؟ بلکہ یہ سوال بھی ہے منعااوشك بل وكيف قلتم فيمن يظن العطاء کہ جو عطاء کا ظن ر کھتا ہو اس کیلئے آپ نے یہ کیوں کہاکہ نماز يقطعها وانبأ القطع لهاانعقد ومأذانفع الفرق توڑدے؟ توڑنا تو اس کا ہوتاہے جو بندھ چکا ہو اور جس کا انعقاد ههنا بين ظن العطاء وغيرة فترك الشرط مبطل ہو گیا ہواور یہاں طن عطااوراس کے ماسوا میں فرق سے کما مطلقاً وكيف امضيته ها اذا سأل يعدها فاني وان فائدہ؟ شرط کاتر ک تومطلقاً مبطل ہے اور اُس صورت میں آپ نے كان يظن العطاء فإن ماوقع باطلا لفقد شرط من نماز کو تام قرار دیاجپ اس نے بعد نماز طلب کیااوراس نے انکار کرد بااگرچہ اسے عطاکا گمان رہا ہواس پر سوال سے ہے کہ آپ نے شروط الصحة لاينقلب جائزا بعد كمن ظن نماز کو تام کیسے قرار دیا؟جو عمل کسی شرط صحت کے فقدان کی وجہ قربه ولم يطلب وصلى بالتبيم ثم طلب فلم سے باطل واقع ہوا وہ بعد میں جائز کی صورت میں تبدیل نہیں يجد بطلت ايضاكما تقدم عن السراج الوهاج ہو سکتا۔ایسے اس کا حال ہے جسے قرب آب کا ظن تھا اور اس نے والجوهرة مانی تلاش نہ کیا۔ تیمّم سے نمازیڑھ لی پھر تلاش کیا تونہ یا ہاجب بھی اس کی نماز باطل ہے جیسا کہ سراج وہاج اور جوم ہ کے حوالہ سے

بل كيف يتأخر عنها سؤال كان شرطالها عه والشرط لايتأخر عن

اگریہ سوال ہو کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ مقتدی کو امام کی حالت سفر واقامت کا علم ہونا"صحت اقتدائی شرط ہے" جیسا کہ خانیہ ، بحر اور در مختار وغیر ہا میں ہے۔ پھریہ بھی صراحت فرمائی ہے کہ شروع ہی سے یہ علم ہونا شرط نہیں بلکہ بعد نمازیہ علم ہوجانا بھی کافی ہے مثلًا اس طرح کہ امام (بعد نماز) بتادے کہ وہ (باتی برصفی آئدہ)

بان ہوا۔ بلکہ جو سوال نماز کی شرط تھاوہ نماز سے مؤخر کسے ہوگا؟

شرط تومشروط سے مؤخر

عـه فأن قلت كيف تقول هذا مع تصريحهم بأن (۱) علم المقتدى بحال الامام من سفر واقامة شرط صحة الاقتداء كمافى الخانية والبحروالدر وغيرها ثم صرحوا بأنه لايشترط حصوله من الابتداء بل يكفى حصوله بعد الصلاة بأخبار الامام مثلا انه

المشروط وعلى الاول لم قلتم بطلت صلاته بترك السؤال بعدها وان ظن منعاً اوشك فترك المرء بعض مايجب عليه لايفسد صلاته مالم يخل ذلك بشيئ من شروط صحتها۔

فأن قلت كيف حكمتم ببطلان صلاته اذاظن العطاء ولم يسأل فمامنه الاترك ماليس شرطا لصحة الصلاة.

اقول: ببلى شرط صحة الصلاة الطهارة وشرط طهارته هذه ظهور

نہ ہو۔ اگریہ سوال ہو کہ جب اسے عطاکا ظن ہو اور نہ مائگے توآپ نے اس کی نماز باطل ہونے کاکسے حکم کردیا جبکہ اس نے ایک ایساہی کام ترک کیا جو صحت نماز کی شرط نہیں۔

نہیں ہوتی۔بر تقدیر اول آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ بعد نماز

ترک سوال سے اس کی نماز باطل ہو گئی اگرچہ اسے انکار کا

گمان ہو یا شک کی صورت ہو۔ترک واجب سے نماز فاسد

نہیں ہو جاتی جب کہ بیہ صحت نماز کی کسی شرط میں خلل انداز

الیابی م مرت میا بو صف ماری سرط میان اقول: (میں کہوں گا) کیوں نہیں نماز صحیح ہونے کی شرط طہارت ہے اور اس طہارت کی

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

مسافر كما اشير اليه فى المتون وصرح به فى التوشيح والنهاية والسراج والتتارخانية والبحر والدر وغيرها فقد جوزوا تأخر الشرط عن المشروط اقول ليس هكذا بل التحقيق(۱) فيه انه شرط الحكم بصحة الاقتداء لاشرط نفسه وهو مرادما ذكروا من الاشتراط كما افاده فى الفتح واوضحناه فى صلاة المسافر من فتاؤنا وبالله التوفيق ١٢ منه غفرله(م)

مسافر ہے جیسا کہ متون میں اس صورت کی طرف اثارہ آیا ہے اور توشی میں اس کی توشی نہایی، سراج، تاتار خانیہ، بحر اور در مخار وغیرہا میں اس کی صراحت آئی ہے توان حضرات نے مشروط سے شرط کا مؤخر ہونا جائز رکھا اول : (میں جو آبا کہوں گا) معالمہ اس طرح نہیں بلکہ اس بارے میں تحقیق بیر ہے کہ وہ علم صحت اقتدا کے حکم کیلئے شرط ہے فود صحت اقتدا کی شرط نہیں۔ علماء نے جو شرط ہوناذ کر کیا اس سے خود صحت اقتدا کی شرط نہیں۔ علماء نے جو شرط ہوناذ کر کیا اس سے تو فیق می اندر نماز مسافر کے بیان میں اسے واضح کیا ہے اور خدا ہی فتا وار خدا ہی

العجزوظهورالعجزيزول بظن عطاء لم يظهر خلافه فأذاظن العطاء حكم بفسادصلاته موقوفاالى ان يظهر خلافه فتصح اولا فتفسد بأتاكما بينت أخرالمسائل فأذالم يسأل لم يظهر فبت فسادهالالاشتراط السؤال بل لفقدان ظهور العجز بخلاف مأاذا ظن المنع فأنه لم يوجد معارض لظهور العجز وهو ظاهروكذا اذاشك لكونه احتمالا لاعن دليل فلايعارض الظاهر كماحققت أخر المسألة السادسة وللهالحيد.

اقول: ثم ههنا عدة اسئلة ترد على ظاهر كلام الامام في النظرالظاهر اجبنا ان نوردها ونردها الاول جعلتم الشك في الاعطاء والمنع شكا في القدرة والعجز فأذن ظن المنع ظن العجز وقد قلتم ان غلبة الظن اقيم مقام حقيقة القدرة والعجز تيسيرا فأذا ظهر خلافه لم يبق قائماً مقامهما فقد افدتم انه اذالم يظهر خلافه يبقى قائماً مقامهما فلم قلتم ان من ظن المنع ولم يسأل بعدولم يعطه

شرط یہ ہے کہ اس کا بجر ظاہر ہو۔ اور ظہور بجر ایسے ظن عطاسے ختم ہو جاتا ہے جس کے خلاف ظاہر نہ ہو۔ تو جب اسے عطاکا گمان ہو جائے حکم کیا جائے گا کہ اس کی نماز کا فاسد ہو نا مو قوف رہے گا یہاں تک کہ اس گمان عطاکے خلاف ظاہر ہو تو نماز صحیح ہو جائے گی جیسا یاس کے خلاف ظاہر نہ ہو تو نماز قطعی طور پر فاسد ہو جائے گی جیسا یاس کے خلاف ظاہر نہ ہو تو نماز قطعی طور پر فاسد ہو جائے گی جیسا کہ میں نے آخری مسکلہ میں بیان کیا جب اس نے سوال نہ کیا اس کے ظن عطاکے خلاف ظاہر نہ ہواتو فسادِ نماز قطعی ہوگیا اس لئے کہ ظہور بجر مفقود ہے بخلاف نہیں کہ سوال شرط ہے بلکہ اس لئے کہ ظہور بجر مفقود ہے بخلاف اس صورت کے جب انکار کا ظن ہو اس لئے کہ ظہور بجر کا کوئی معارض نہ پایگیا یہ تو واضح ہے اسی طرح جب شک رہا ہو اس لئے کہ معارض نہ پایگیا یہ تو واضح ہے اسی طرح جب شک رہا ہو اس لئے کہ یہ احتمال بلاد لیل ہے تو ظاہر کے معارض نہ ہوگا جیسا کہ میں نے مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی شخیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی شخیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی شخیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی شخیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی شخیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی شخیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی حقیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی حقیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد مسکلہ ششم کے آخر میں اس کی حقیق کی ہے۔ اور خدا ہی کیلئے حمد ہے۔ (ت)

اقول: اب به دیکھئے که یہاں امام صدر الشریعة کے ظاہر کلام پر بادی النظر میں چند اعتراض وارد ہوتے ہیں جنہیں ہم ذکر کرکے ان کی تردید کر دینا چاہتے ہیں۔

پہلا اعتراض: عطاء و منع میں شک کو آپ نے قدرت و بجز میں شک قرار دیا ہے اس لحاظ سے ظن منع ظن بجز ہوگا جبکہ آپ نے فرمایا ہے کہ غلبہ ظن کو آسانی کیلئے قدرت و بجز کی حقیقت ویقین کے قائم مقام رکھا گیا ہے پھر جب اس کے خلاف ظاہر ہو جائے تو وہ حقیقت قدرت و بجز کے قائم مقام نہیں رہ جاتا اس سے یہ مستفاد ہُواکہ جب اس کے خلاف نہ ظاہر ہو تو وہ

صاحبه بطلت صلاته مع ان عنده ظن العجزولم يظهر خلافه فيكون قائماً مقام حقيقة العجز

الثانى: رأى الماء وهو يصلى وظن المنع فأتم كماامرتم فلما فرغ وجد صاحبه قدذهب ولايدرى مكانه فمتى توجبون عليه السؤال افى صلاته فيجب القطع وقد نهيتموة امر بعدها وقد ذهب وغاب فايجاب السؤال ايجاب المحال فوجب القول بأدارة الحكم على ظنه

الثالث: اذا اوجبتم السؤال بكل حال\* وان لم يسأل حكمتم مطلقاً بالإبطال\* فلاشك ان ظنه بمعزل عن الحكم عند ترك السؤال\* واذا سأل ظهرت الحقيقة وانسل الظن عن المجال\* فمتى اقيم مقامها وماله الاال: وال\*

ان دونوں کے قائم مقام رہتا ہے پھر آپ نے یہ کیے فرمایا کہ جے انکار کا گمان ہو اور اس نے ابھی مانگا نہیں اور پانی والے نے اسے دیا بھی نہیں تو اس کی نماز باطل ہو گئ باوجود یکہ اسے عجز کا گمان ہے اور اس کے خلاف ظاہر بھی نہ ہوا تو وہ حقیقت عجز کے قائم مقام رہے گا۔

وُوسِ ااعتراض: اس نے نمازیڑھتے وقت بانی دیکھا اور اسے انکار کا گمان ہُوا تو جیبا کہ آپ نے حکم دیا ہے اس نے نماز یُوری کرلی جب فارغ ہُواتو دیکھا کہ بانی والا چلا گیااب کہاں ہے یا نہیں۔ تواب اس کے ذمہ آپ مانگناکپ واجب کرتے ہیں ا گر نماز کے دوران ہی واجب کرتے ہیں تو نماز توڑ نا واجب ہوگا جب کہ اس سے آپ نے منع فرمایا ہے اور اگر بعد نماز واجب کرتے ہیں تواب وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا ایسی صورت میں اس سے مانگنے کو واجب کرنااک امر محال کو واجب کرنا ہے۔ لامحالہ اس کے خلن ہی پر مدراحکم رکھنے کا قائل ہو ناپڑے گا۔ **تیسرااعتراض:** جب آپ نے ہر حال میں مانگنا واجب کیا اور ا گرنه مانگا تومطلقًا ابطال کاحکم دیااپ دوہی صور تیں ہیں سوال ماترک سوال۔ترک سوال کی صورت میں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے ظن کا حکم سے کوئی تعلق نہیں اور سوال کی صورت میں حقیقت خود ہی منکشف ہو جاتی ہے اور ظن میدان سے نکل جاتا ہے تو ظن کو حقیقت کے قائم مقام کپ ر کھا گیا جبکہ اس کے حصہ میں زوال کے سوا کچھ بھی نہیں۔

اقول: ایک حرف میں سب کاجواب ہے ہے کہ بصورت امکان سوال واجب ہے جب یہ معتذر ہو تو حکم کامدار ظن پر ہے۔ اور صدر الشریعة کا قول "فاذا ظهر خلافه" (تو جب اس کے خلاف ظاہر ہوا) حکم کے تحت نہیں کہ اس کا مفہوم لیاجائے بلکہ وہ ایک مسئلہ کی تعلیل کے تحت ہے اور اس میں واقع یہی تھا کہ اس کے خلاف ظاہر ہوا، تو بنائے کار اسی پر رکھی اور خدائے برتر خُوب جانے والا ہے۔ (ت)

## دوم: قانون علامه صاحب البح*ر*

صاحب بحر رحمہ الله تعالی نے فرمایا: "معلوم ہوا کہ تیم والا جب کسی آدمی کے ساتھ آب کافی دیکھے تو دو صور توں سے خلی نہیں یا تویہ دیکھنا اندرون نماز ہوگا یا ہر ون نماز ہوگا۔اور مر ایک میں یا تو دینے کا غلبہ ظن ہوگا یا شک ہوگا۔اور مر ایک میں یا تو اس سے طلب کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا تا ہہ کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا تا ہہ کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا تا ہہ کیا ہوگا تا ہہ دیا ہوگا تا ہہ کیا ہوگا تا ہہ دیا ہوگا تا ہہ دیا ہوگا تا ہہ دیا ہوگا تا ہہ دیا ہوگا تو یہ خوا۔اور مر ایک میں یا تو اس نے دیا ہوگا یا نہ دیا ہوگا تو یہ خون ہو تو نماز توڑ دے اور پانی طلب کرے۔اگر دے دے تو فض کرے ورنہ اس کا تیم باقی ہے اگر نماز پُوری کرلی پھر مانگا تو گر دے دے انس کی قوائی کردے تو اس کی خراد کردے تو اس کی خراد گار کردے ہوگا۔اس کی خراد گار گردے دے تو اس کی خراد گار گردے دیا تو نماز پُوری ہو گئے۔اسی طرح جب انکار کردے پھر دے دے۔اورا گراسے نہ دیے کا غلبہ ظن ہو باشک ہو تو نماز

اقول: والجواب عن الكل في حرف واحدان السؤال واجب مهما امكن فأذا تعذر دار الامر على الظن \*وقوله(۱) فأذا ظهرخلافه ليس في الحكم حتى يؤخذ مفهومه بل في تعليل مسألة وكان الواقع فيهأظهور خلافه فبنى الامر عليه والله تعالى اعلم.

#### الثأنى القانون البحرى

قال رحمه الله تعالى ان المتيمم اذارأى مع رجل ماء كافيا فلا يخلو اماان يكون في الصلاة اوخارجها وفي كل منهما اما ان يغلب على ظنه الاعطاء اوعدمه اويشك وفي كل منها اما ان سأله اولا وفي كل منها اما ان سأله اولا وفي كل منها اما ان اعطاه اولافهى اربعة وعشرون فأن كان في الصلاة وغلب على ظنه الاعطاء قطع وطلب الماء فأن اعطاه توضأ والا فتيممه بأق فلو اتمها ثم سأله فأن اعطاه استأنف وان ابي تمت وكذا اذا ابي ثم اعطى وان غلب على ظنه عدم الاعطاء اوشك لا يقطع صلاته فأن قطع وسأل فأن اعطاه توضأ والا فتيممه بأق وان اتم ثم سأل فأن اعطاه توضأ والا فتيممه بأق وان اتم ثم سأل فأن اعطاه توضأ والا فتيممه بأق وان اتم ثم

نہ توڑے۔اور اگر توڑ دی اور مانگا تواگر دے دے وضو کرے ورنہاں کا تیتم باقی ہے۔اور اگریُوری کرلی پھر مانگاتوا گر دے دے نماز باطل ہو گئ اور اگر انکار کردے تو تام ہے اور اگر بہر ون نماز ہو تو اگر نہ مانگااور تیم سے نماز ادا کرلی تو کلام ہدایہ کے مطابق نماز ہو گئ اور بیان مبسوط کے مطابق نہ ہُوئی اگر بعیر نماز مانگاتوا گروہ دے دے اعادہ کرے ورنہ نہیں خواہ عطاکا گمان رما ہو یا منع کا یا شک رما ہو۔اور اگر مانگا تو دینے کی صورت میں وضو کرےاورانکار کی صورت میں تیم کرے اور نماز بڑھے۔اب اگربعد نماز دے دے تو اس ہر اعادہ نہیں، تیم ٹوٹ جائے گا۔اس قتم میں ظن ماشک کی صورت ہی نہیں یہ سب اس کا حاصل ہے جو زیادات وغیر ما میں ہے۔اور بیانداز ضبط اس کتاب کی خصوصیات سے ہے اھے۔ان کے برادر تلمیذ مدقق نے النہرالفائق میں اسی کی پیروی کی۔ان سے علّامہ شامی نے نقل کمااور بر قرار رکھا۔ (ت) اقول: اولا: بلکہ بیان کی روش کلام کے مطابق چھیاسٹھ" صور تیں ہیں جن میں سے چوں ۵۴ صور توں کا بان ان کے کلام کے ضمن میں آگیااور ہارہ"صور تیں رہ گئیں۔وہاس کئے كه يا تووه اندرون نماز ديجه كايا قبل نماز اوربهر دو صورت يا تواسے عطاکا ظن ہوگا باانکار کا، یا شک ہوگا۔ پیر چھا مورتیں ہو کیں اور ان میں سے مر ایک گیارہ ۱۱ صور تیں ہیں اس لئے که وه باتو قبل نماز ما نگے گا

وان كان خارج الصلاة فأن لم يسأل وتيمم وصلى جازت الصلاة على مأفى الهداية ولا تجوز على مأفى المبسوط فأن سأل بعدها فأن اعطاه اعاد والافلا سواء ظن الاعطاء اوالمنع اوشك وان سأل فأن اعطاه توضأ وان منعه تيمم وصلى فأن اعطاه بعدها لااعادة عليه وينتقض تيمه ولايتأتى في هذا القسم الظن اوالشك وهذا حاصل مأفى الزيادات وغيرها وهذا الضبط من خواص هذا الكتاب اهوتبعه اخوه وتلميذه المداقق في النهر اثر عنه شواقر.

اقول: اولا: (۱) بل هى على مأسلك ست وستون تضمن كلامه بيأن اربع وخمسين وبقيت عليه اثنتاً عشرة وذلك لانه اما أن يراه فى الصلاة اوقبلها وعلى كل يظن العطاء اوالمنع اويشك فهى ست وفى كل منهااحدى عشرة لانه اما أن يسأل قبل الصلاة او بعدها اولاولا كيف وقدمر على

<sup>1</sup> البحرالرائق باب التيمما يج ايم سعيد كمپنى كراچى ار ۱۵۴

بابعد نمازیانه قبل نمازنه بعد نمازیه صور تیں کیے نه ہونگی حب که ان کی روش بیان درج ذیل عمار توں میں اسی تقسیم پر حاری ہے۔ ( دیکھئے ان کی عمارت خط کشدہ الفاظ ۱۲م۔الف) (۱) نماز توڑ دے اور بانی طلب کرے اگر نماز پُوری کرلی کچر مانگا (۲) توڑی دی اور مانگااور اگریُوری کرلی کچر مانگا (۳) اگر بعید نماز مانگااور اگر مانگا (m) اگر بعد نماز مانگااور اگر مانگایعنی قبل نماز اور فرمایا: تواگر نه مانگالعنی بالکل مانگایی نہیں (نہ قبل نماز نہ بعد نماز) میر ی عبارت میں جو" قبل نماز"آ یا ہے اس سے میری مراد ہے" پھیل نماز سے "خواہ بوں کہ نمازشر وع کرنے سے پہلے ہو ما بوں کہ جب اندرون نماز بانی دیکنا نماز توڑدی ہو (اب سلسلہ کلام وہیں سے ملا لیجئے ۱۲م۔الف) اور ان میں کی پہلی دونوں میں سے مر تقدیر پر ماتووہ دے گا مانہ دے گااور تیسری تقدیریر قبل نماز ا دے گا، ما اندرون مناز، یا بعد مناز، یا بالکل شد دے گا۔ یہ آٹھ صور تیں ہوئیں اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کی حارث صورتیں بن حائیں گی۔ یہ قبل نماز مانگئے پر انکار والی صورت ہے کیونکہ اس صورت میں یا تو بعد نماز دوبارہ مائگے گا، بانہ مائگے گااور بہر تقدیر یا تو وہ دے گایا نہ دے گا۔ تو گیارہ" صور تیں ہو کر جیماسٹھ ۲۲ کو پہنچ جائیں گی اب ان میں سے ایک سدس (گیارہ) کی شکل پیش کی حاتی ہے تاکہ بقیہ کواسی پر قباس کیا جاسکے اس طرح کہ ظن عطاکی جگه ظن منع پھر شک رکھ دیں تو یہ تینتیں <sup>۳۳</sup> صورتیں ہو جائیں گی، پھر "اندرون نماز دیکھا" کی جگہ " قبل نماز دیکھا"ر کھ دس تو یہ دوسری تینتیں ۳۳ صورتیں ہو جائیں گی۔ نقشہ یہ ہے:

التقسيم في قوله قطع وطلب فلواتم ثم سأل ، في قرله قطع وسأل وإن اتم ثم سأل وفي قرله فأن سأل بعدهاوان سأل اى قبلها وقال فان لم يسأل اى اصلا رواعنى بالسؤال قبل الصلاة قبل تمامهاسواء كان قبل شروعها ويقطعها اذل ألا فيها) وعلى كل من الأولين يعطى أولا وعلى الثالث يعطى قبل الصلاة اوفيها أوبعدها أولا أصلافهي ثمان وواحدة منهاتصيرار بعاوهي مااذا سأل قبلها فأنى فأنه اما أن يعيد السؤال بعدها أولا وعلى كل يعطى إولا فصارت احدى عشرة فبلغت ستأوستين وانااصورلك احدى الاسداس لتقيس عليها سائر هايان تضع ظن المنع مقام ظن العطاء ثم الشك فهي ثلاث وثلثون ثم تضع رأى قبلها مكان رأى في الصلاة فهي ثلاث وثلثون اخرى وهذه صورته

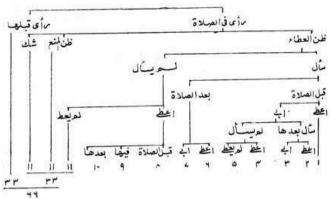

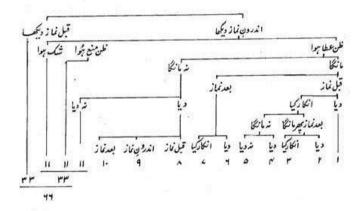

علامہ صاحب بحر نے اندرونِ نماز دیکھنے کی تقدیر پر صرف مانگئے کا ذکر کیا ہے قبل نماز ہویا بعد نماز۔اور یہ شکل رہ گئی کہ بالکل نہ مانگا اور پانی والے نے اسے قبل نماز یا اندرونِ نماز یا بعد نماز دے دیا، یا نہ دیا تو ظن عطا، ظن منع اور شک ہر ایک پر یہ چار چار صور تیں ہو کر بارہ "الیم ہو کہ قبل نماز انکار ہو جانے کے بعد یہ شقیں نکالئے میں کوئی فائدہ نہیں کہ بعد نماز اس نے مانگا یا نہ مانگا اور بہر تقذیر اس نے دیا یا نہ دیا۔اس لئے کہ حکم مختلف نہیں، حکم یہی ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے اس لئے کہ انکار کے بعد دینا مفید نہیں جیسا کہ مسئلہ کی نماز صحیح ہے اس لئے کہ انکار کے بعد دینا مفید نہیں جیسا کہ مسئلہ کی نماز صحیح ہے اس لئے کہ انکار کے بعد دینا مفید نہیں جیسا کہ مسئلہ دہم میں گزرا۔(ت)

اقول: کیول نہیں۔ یہ حکم دینا ہی اس کا فائدہ ہے۔ ضابطہ میں صاحبِ بحر کا کلام دیھئے، اندرونِ نماز دیھئے کے تحت ہے "اور ایسے ہی جب انکار کردے پھر دے دے "اور بیرونِ نماز دیھئے کے تحت ہے "و اعادہ ہی جب انکار کردے پھر دے دے "اور بیرونِ نماز دیھئے کے تحت ہے "تو اگر (اس وقت) نہ دیا اور بعد نماز دے دیا تو اعادہ نہیں "اھے۔ اسی لئے محقق حلبی نے بھی اسے اپنے ضابطہ کی شقول میں لیا ہے جیسا کہ ان کا کلام اِن شاء الله تعالیٰ آئے گا۔ اور اگر میں لیا ہے جیسا کہ ان کا کلام اِن شاء الله تعالیٰ آئے گا۔ اور اگر نعالیٰ کے مسلک پر ہے اور انہوں نے قسموں کے اندر احکام کے بُدا کانہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا ہے جیسا کہ اس کا بیان آرہا ہے اور اگر ہم نسلیم ہی کر لیں تو یہ اڑ تا لیس میں صور تیں ہیں چھ میں آٹھ۔ ۱۳۸۸ سلیم ہی کر لیس تو یہ اڑ تا لیس ۱۳ صور تیں ہیں چھ میں آٹھ۔ ۱۳۸۸ حساکہ پیش نظر ہے اور ان کا کلام صرف چھتیں ''صور توں کے حکم پر مشتمل ہے۔ بارہ ''صور تیں انہوں نے چھوڑ دیں۔ (ت)

ولم يذكر فيما اذارأى فى الصلاة الا السؤال قبلها اوبعدها فبقى ان لايسأل اصلا وصاحبه يعطيه قبل الصلاة اوفيها اوبعدها اولا فهى اربع على كل من صور الظنين والشك فكانت اثنتى عشرة لم يذكرها فأن قلت لافائدة فى التشقيق بعد الاباء قبل الصلاة بأنه سأل بعدها اولا وعلى كل اعطى اولافان الحكم لا يختلف وهو صحة صلاته لان العطاء بعد الاباء غير مفيد كمامر فى المسألة العاشرة .

فى الضابطة فيمااذارأى فى الصلاة وكذااذاابى ثم اعطى وفيمااذارأى خارجهافان منعه واعطاه بعدها لااعادة أه ولذا اخذه المحقق الحلبى فى شقوق ضابطته كماسياتى ان شاء الله تعالى وان فرض فالكلام على مسلكه رحمه الله تعالى وهو لم يعتبر فى الاقسام تمايز الاحكام كماسياتى وان سلمنا فهى ثمان واربعون ثمان فى ست كماترى وقد تضمن

كلامه حكم ستوثلثين وتركا ثنتي عشرة

اقول: ببلى فأثرته اعطاء هذاالحكم الاترى إلى قوله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق باب التيم النج ايم سعيد كمپنى كراچي ا/ ۱۵۴

وثانيا: نقل(۱) التوفيق عن الذخيرة عن الجصاص وهو التحقيق فأرساله مأاذا كان خارج الصلاة ولم يسأل اصلا خلافية غيرمقطوع فيها بقول ممالاينبغي.

وثالثا: قدر ٢) مشى عليه فيمن رأى فى الصلاة يقطع ان ظن العطاء والالا ومامبناه الاذلك التوفيق انه يجب السؤال ان ظن العطاء والالا كماقد منافقد مشى على التوفيق ثم جعل الكل خلافية وانماكان الوجه ان يحيل هذه ايضاً على الخلاف او يقطع القول فى تلك ايضاً

ورابعا:قوله(٣) فيمااذارأى خارجها فسأل فمنع فتيمم فصلى انه لايتأتى فيه الظن والشك فيه شك اى شك فأن اراد عدم تأتيهمابعد المنع فألمنع لايختص بهذاالقسم وايضاً لاتأتى لهمابعد الاعطاء ايضاً بل اولى لانه تم الامر وفى المنع يحتمل ان يحمله على حالة راهنة ويظن به عطاء اومنعااويشك فيمابعدذلك وان اراد مطلقا وهوالظاهرمن كلامه فعدم تأتيهما بعد المنع لا يمنع تأتيهما قبله وقد جعل (٣) الاقسام

ٹانیا: ذخیرہ کے ذریعہ امام جصاص سے تطبیق نقل کی۔وہی شخفیق بھی ہے اس کے باوجود بیرونِ نماز رہ کر بالکل نہ مانگنے والی صورت کو کوئی قطعی قول پیش کیے بغیر اختلافی چھوڑ دینا مناسب نہیں

الله: اسى پراس كے بارے میں چلے ہیں جواندرونِ نماز دیکھے تواگر طن عطا ہو نماز توڑدے ورنہ نہیں۔اس كی بنیاد وہی تطبیق ہے كہ مانگنا واجب ہے اگر عطاكا گمان ہو ورنہ نہیں جیسا كہ ہم نے بیان كياتو يہاں تطبیق پر چلے پھر سب كوخلافی بنادیا۔ مناسب طریقہ يہی تقاكہ يا تو اسے بھی اختلاف كے حوالے كرتے يا اُس میں بھی قطعی قول كرتے يا اُس میں بھی قطعی قول كرتے ـ

رابعا: یہ صورت کہ "برونِ نماز دیکھنے پر مانگا تواس نے نہ دیا پھر
تیم کرکے نماز پڑھ لی"۔اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا
کہ "اس قتم میں ظن یاشک کی صورت نہیں" یہ کلام بڑے شک
واعتراض کا محل ہے اگر یہ مراد ہے کہ بعد منع ظن یاشک نہیں، اس
ہوتا تو منع ای قتم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بدرجہ اولی نہیں، اس
لئے کہ کام پُورا ہوگیا۔اور منع میں تو یہ احمال ہے کہ اس منع کو
موجودہ حالت پر محمولہ کرے اور اس کے بعد اس سے دینے یا نہ
دینے کا گمان یاشک رکھے۔اور اگر یہ مراد ہے کہ مطلقاً طن یاشک
نہیں ہوتا۔ یہی ان کے کلام سے ظاہر بھی ہے تو اس پر یہ کلام ہے
کہ بعد منع طن وشک کی صورت نہ ہونااس سے مانع نہیں کہ قبل
مغ طن ماشک رہا ہو۔انہوں

اولا ستأيكون فى الصلاة اوخارجها وعلى كل يظن عطاء اومنعا اويشك ثم فصل كلامنها الى السؤال وعدمه والعطاء والاباء فكيف يخرج هذامن الظن والشك وان خرج كيف تصير اربعاوعشرين.

وخامسا: لاتخالف الرؤية في الصلاة وخارجها في شيئ من الاحكام ولااقسام الرؤية في الصلاة فيمابينها غير انه يقطع ان ظن العطاء والالا فماكان ليدخل في الشقوق فيطول الامر وكان يجمع جميع(۱) ماقاله بل مع الزيادة واحاطة الست المتروكة ان يقول من علم مع غيرة ماء يكفي لطهرة قبل الصلاة اوفيها فأن لم يسأل فعلى الخلاف وان سأل فأن اعطى توضأ وان كان تيمم انتقض وان كان صلى بطلت وان منع تيمم اومضت ولاعبرة بالعطاء بعد الاباء في الوجهين وسواء في كل ذلك ظن عطاء قطع الصلاة والالا فهذا نحوثلث سطورة بيدان

الثلث كثير ـ

نے پہلے چھ اقسمیں بنائی ہیں اس طرح کہ وہ اندرونِ انماز ہوگا یا ہیر ونِ انماز ہوگا یا ہیر ونِ انماز اور بہر دو تقدیر یا تو اسے ظن اعطا ہوگا یا ظن منع می شک ہوگا پھر ان میں سے مرایک میں سوال وعدم سوال اور عطا وعدم معطا کی تفصیل ہے تو یہ قسم ظن وشک سے خارج کسے ہوگی اور اگر خارج ہو تو چو ہیں آئصور تیں کسے بنیں گی؟

خامسا: اندرونِ نماز وہر ونِ نماز دیکھنے میں اور اندرون نماز دیکھنے کی قسموں میں باہم احکام کا کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ اگر اسے عطاکا ظن ہو نماز توڑ دے ور نہ نہیں توان سب کو شقوں میں داخل کرکے طویل کرنا مناسب نہ تھا اگریوں کہتے توان کی پوری بات مع اضافے اور متر و کہ چھ صور توں کے احاطے کے سمٹ آتی: " جے کسی کے پاس طہارت کیلئے کفایت کرنے والے پانی کا قبل نماز یا اندرونِ نماز علم ہوا توا گرنہ مانگا تواس صورت میں اختلاف ہوا توا گرمانگااس نے دے دیا تو وضو کرے اور اگر تیم تھا تو ٹوٹ گیا اور اگر نماز پڑھ لی تو باطل ہو گئی اور اگر نہ دیا تو تیم کرے یا تیم ٹوٹا ہی نماز بڑھی ہو گئی اور دونوں ہی شکلوں میں انکار کے بعد دینے نہیں یا نماز بھی ہو گئی اور دونوں ہی شکلوں میں انکار کے بعد دینے کا کوئی اعتبار نہیں اور ان سب صور توں میں خواہ اسے عطاکا گمان ہو یا منع کا، یا شک ہو مگر یہ ہے کہ اگر ظن عطا ہو نماز توڑ دے ورنہ نہیں۔ تو یہ ان کی سطروں کے تہائی کے قریب ہے مگر یہ کہ تہائی نہوں۔ زیدوں ہی سے مگر میہ کہ تہائی کے قریب ہے مگر میہ کہ تہائی

ساوسا: بیر ون نماز والی صورت کے تحت ان کا قول"ا گرنہ مانگااور تیمّ کیااور نمازیڑھ لی"۔اس سے جبیباکہ ہم نے اشارہ کیاان کی مرادیہ ہے کہ "نہ قبل نماز مانگانہ بعد نماز "اس لئے کہ آگے ان دونوں کو ذکر کررہے ہیں جیباکہ معلوم ہوایہ بارہ ۱۲ قسموں پر مشتمل ہے:اسے ٰ دینے کا ظن ہوگا یا نہ ٰ دینے کا شک ہوگا اور بہر تقدیر بانی والااسے قبل <sup>ا</sup>نماز دے گا بااندرون <sup>۲</sup> نماز با بعد نماز، با بالکل ' نہ دے گاا گرمانا جائے کہ اختلاف ہے توان میں سے صرف تین صور توں میں ہوگا یہ جب کہ بالکل نہ دیااور یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ قبل جمکیل نماز وعدہ نہ پایا جائے ورنہ وہ مانع، نا قض اور مبطل ہوگا (تیمّ سے مانع ہوگا اور اگر تیمّ ہے تواسے توڑ دے گا تیمّ سے نمازیڑھ لی تواہے ماطل بھی کر دےگا)اگر قبل نماز دیاتو وضو واجب ہے اور اگر تیم تھا تو ٹوٹ گیا اندرون نماز دیا تو وضو کرکے از سر نویڑھنا ضروری ہے بعد نماز دیاتوسب بالاجماع باطل ہو گیااس لئے کہ ہمارے اصحاب رضی الله تعالی عنہم کا اجماع ہے کہ اباحت سے بانی پر قدرت ہو جاتی ہے تو عطاسے کیوں نہ ہو گی اور عطاءِ عطاءِ ہی ہے اگرچہ بغیر سوال ہو، جیسے اس صورت میں جب کہ اس کے یاس کوئی الیا شخص ہو جس سے در مافت کرسے مگر نہ دریافت کمااور نماز پڑھ لی پھر اس نے ازخود بتایا ہایُو چھنے پر بتایا بہر صورت اعادہ کرے۔جیسا کہ گزرا۔ در مختار نے یہ عمدہ تعبیر کی: "اگر تیمّ سے نماز

وسادسا: قوله(١) في خارج الصلاة ان لمريسأل وتيمم وصلى يريد به كمااشرنا البه مااذالم يسأل قبلها ولاسعدها لانه سيذك هما من بعد فعه مشتمل على اثنى عشر قسما كماعليت يظرن منحااو منعااو بشك وعلى كل يعطمه صاحبه قبل الصلاة اوفيها اوبعدها اولا اصلا ولاخلاف إن كان الافي ثلث منها وهي مأاذا لم يعطه اصلا وهذا ايضاً بشرط إن لايه جد الوعد قبل تهامر الصلاة والالمنع ونقض وابطل ولو اعطى قبل الصلاة وجب الوضؤ وان كان تبيم انتقض اوفيها وحب الاستئناف بعد التوضي او بعدها بطلت كل ذلك بالإجباع لان القدرة على الباء تحصل باجباع اصحابنارضي الله تعالى عنهم بالاباحة فكيف بالعطاء والعطاء عطاء وإن لم يكن عن سؤال كما اذاكان عنده من يسأله فلم يسأل وصلى فأخبره مبتدئا اومجيبا اعاد مطلقا كماتقدم وقدن احسن الدراذقال لوصلى بتسمم وثبه من يسأله ثم اخبره بالهاء اعاد 1، فلم يقل ثم سأله فأخبره لاجرم ان قال في الجوهرة النيرة رأى رجلا معه ماء فلم يسأله فصلى ثمر اعطأه بعد فراغه من غير سؤال توضأو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب التثيم مطبوعه مجتبائی دہلی ال<sup>4</sup>6

پڑھ لی جبکہ وہاں کوئی ایسا تھا جس سے دریافت کرلے پھر اس نے سوال پانی کی خبر دی تو اعادہ کرے"۔ یہ نہ فرمایا کہ "پھر اس نے سوال کیاتواس نے بتایا"۔ لاجر م جوہرہ نیرہ میں یہ کہا: کسی ایسے شخص کو دیکیا جس کے پاس پانی ہے اس سے طلب نہ کیا۔ نماز پڑھ لی۔ پھر اس کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بغیر مائے وے دیا تو وضو کرکے اعادہ کرے اور اگر نہ دیا تواس کی نماز تام ہے "اھ تواسے بارہ" میں سے نو فوصور توں میں مطلقاً خلافی قرار دینا درست نہیں۔ اور اگر متر وکات بھی لے لیے جائیں جیسا کہ ہم نے کیا تو اٹھارہ (اسور توں میں۔ یعنی اس تقسیم پر لیکن وعدہ کی صور تیں اٹھارہ (ام جائیں تو بہت زیادہ ہوجائیں گی، جیسا کہ ذکر آرہا ہے۔ (ت)

سابعا: وعده اس سکوت کی صور تیں چھوڑ دیں جبکہ اس میں اہم بحثیں ہیں ہیں اہم جعثیں ہیں تو ان کے طرز پر قسمیں نہ چوہیں ہ ہوں گی نہ چھیا سڑھ اس لئے کہ سوال یا تو قبل تیم اہوگا، یا بعد آتیم قبل شروع نماز، یا اندرون آنماز اس طرح کہ نماز او قبل عیم ابوگا، یا بعد آتیم قبل شروع نماز، یا اندرون آنماز اس طرح کہ نماز تو دنوں صور تیں قبل نماز علم کے بغیر نہ ہوں صور تیں ہو کیں پہلی دونوں صور تیں قبل نماز معلم کے بغیر نہ ہوں گی اور بقیہ میں احتال ہے کہ اندرون نماز معلوم ہو یا قبل نماز ہو۔ تو یہ آٹھ ہو کیں اور بہر تقدیر اسے ظن عطا ہوگا یا ظن منع یا شک ہوگا تو یہ چوہیں آٹ صور تیں ہو کیں۔ان میں سے اٹھارہ آل

اعاد وان لم يعط فصلاته تامة أه فجعلها خلافية مطلقاً غير سديد في تسعة من اثنى عشروان(۱) اخذت المتروكات ايضاً كمافعلنا ففي ثمانية عشراى على هذا التقسيم اماً على اخذ صور الوعد فكثير جدا كماياتي.

وسابعا: ترک(۱) صورالوعل والسکوت وفیها مباحث تهم فالاقسام علی ماسلك لااربعة مباحث تهم فالاقسام علی ماسلك لااربعة وعشرون ولاستة وستون بل اربعمائة وستة وعشرون وذلك لانه اما(۱) ان يسأل قبل التيمم او (۲) بعده قبل الشروع فی الصلاة او (۳) فیها بقطعها او (۳) بعدها اولا (۵) اصلا فهی خسس ولا يكون الاولان الابالعلم قبل الصلاة والبواق تحتمل العلم فیهاوقبلها فهی ثمانیة وعلی كل تحتمل العلم فیهاوقبلها فهی ثمانیة وعلی كل تقدیر یظن منحاومنعا ویشك فهی اربعة وعشرون فریق عدمه ستة والسؤال منها ثمانیة عشروفریق عدمه ستة والسؤال قبل التیمم اوبعده قبل الصلاة ثلاثی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجومرة النيرة باب التيمم مكتبه امداديه ملتان ۲۹/۱

اعتبار سے سوال قبل تیم یا بعد تیم قبل نماز کی تین تین صور تیں ہیں اور نماز کے اندر یا نماز کے بعد سوال کی چھ چھ صور تیں ہیں اس طرح کدرؤیت اندرون نماز یا قبل نماز ہونے کااضافہ ہوگااور عدم سوال والی صورت دونوں شکلوں کو شامل ہے، جیسا کہ معلوم ہوگا۔(ت)

 باعتبار الظنين والشك والسؤال فيها اوبعدها كل سداسي باضافة كون الرؤية في الصلاة اوقبلها وصورة عدم السؤال تشمل الوجهين كماستعرف

ثمر على كل سؤال اما ان يعطى من فورة وهو العطاء العاجل اويعد اويسكت اويابي وبعدكل من الثلثة اما ان يعطى وهو العطاء الأجل اولا واذالم يعط فى الوعد فاما ان يظهر خلفه اولا كماقدمنا فى التنبيه الخامس ففى كل سؤال ثمانية عه وجوة اما العطاء العاجل فلايفارق السؤال فى زمانه والأجل فى غير العاجل فلايفارق السؤال فى زمانه والأجل فى غير الوعد يحتمل ان(ا) يكون قبل التيمم او(٢) بعدة قبل الصلاة او(٣) فيها او(٣) بعدها فى الوقت قبل الاطلاع على تيمه وصلاته او(٥) بعدة او(٢) بعد الوقت اما فى الوعد فلا الاوجهين وهما العطاء فى الوقت اوبعدة لان الوعد يوجب الانتظار الى خروج الوقت فمهما وعدام يكن له ان يتيمم اويصلى بداء اوعودا اذاعرفت هذا

عه یعطی عاجلا(۱) یعنفیعطی(۲) اولایعطی(۳) مخلفاً وغیر مخلف(۵) یسکت فیعطی(۵) اولا(۲) یابی فیعطی(۵) اولا(۸) ۱۲ منه (م)

(۱) فورًا دے دے (۲) وعدہ کرے پھر دے دے۔ (۳) وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہ دے (۵) یا بغیر وعدہ خلافی کے نہ دے (۵) مکوت اختیار کرے پھر دے دے (۲) یا نہ دے (۷) انکار کرے پھر دے دے (۸) یا نہ دے (۱۸) بانہ دے ۲ امنہ (ت)

وعدہ ہوا تو اسے روا نہیں کہ تیم کرے یا نماز پڑھے خواہ ابتداءً یا دوبارہ۔جب یہ معلوم ہو گیا تو دیکھئے جب سوال قبل تیم ہو تو سب صور تیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی آٹھ صور تیں ہم عطائے آجل غیر وعدہ کی چھ اصور تیں ہم عطائی اللہ عورت کے ساتھ کُل انیس اللہ صورت کے ساتھ کُل انیس اللہ صور تیں عدم عطائی صورت بی ساتھ کُل انیس اللہ صور تیں ہو کی ایک صورت کے ساتھ کُل انیس اللہ حسور تیں ہو کی ایک صورت کے ساتھ کُل انیس اور ثلاثی ہونے کی وجہ سے ستاون کہ ہو کیں۔ اور جب سوال بعد تیم قبل نماز ہو تو عطائے آجل کی چھ اسیں سے پہلی شکل نکل جائے گی اور وہ یہ کہ عطاقبل تیم ہو اب سکوت وانکار ہم ایک میں پانچ صورتیں ہیں چھٹی شکل عدم عطا ہے تو بارہ صورتیں ہو کیوں اور وعدہ کی چار صورتیں رہیں جیسے پہلے تھیں یعنی وقت کے اندر دے یا اس کے بعد یا وعدہ خلافی کرتے ہُوئے نہ دے وقت کے اندر دے یا اس کے بعد یا وعدہ خلافی کرتے ہُوئے نہ دے یا بغیر وعدہ خلافی کے نہ دے اور ایک عطائے عاجل والی صورت

فأذا كان السؤال قبل التيمم ساغ الكل فثلنيته صار بتسديس كل عطاء أجل في غير الوعد وتثنيته فيه مع اربعة وجوة عدام العطاء ووجه واحد للعطاء العاجل تسعة عشر عه ولكونه ثلاثيا سبعة وخسين (۵۵)، (۲) أذا كان بعدة قبل الصلاة خرج الاول من ستة العطاء الأجل وهو العطاء قبل التيمم فهو في كل من السكوت والاباء خسة سادسها عدم العطاء صارت اثنني عشر وللوعد اربعة كماكانت اي يعطى في الوقت اوبعدة اولايعطى مخلفاً وغير مخلف وواحد هو العطاء العاجل فهي سبعة عشر وبالتثليث احدو خسون (۵۱) و (۳) اذا كان فيها فالاقسام مائة (۱۰۲) و اثنين.

اس کئے کہ بصورت وعدہ یا تو وقت امیں دے دے گا یا بعد اوقت دے گا یا وعدہ "خلافی کے نہ دے گا۔ یہ چپار "صور تیں ہو کیں اور سکوت وانکار ہر ایک میں یا تو نہ دے گا یا قبل " تیم دے گا یا قبل " نماز یا دورانِ نماز " یا بعد نماز " وقت میں اطلاع سے قبل یا بعد '، یا بعد وقت کو دونوں میں یہ سات کے صور تیں ہیں تو چپار " صور تیں، ان چودہ صور توں کے ساتھ گل انیں 19 ساتھ اور ایک صورت عطائے عاجل کے ساتھ گل انیں 19 صور تیں ہو نماز " کارمنہ غفر لہ (ت)

عه لانه في الوعد يعطى في الوقت اوبعدة اولايعطى مخلفاً اوغير مخلف هذه اربعة وفي كل من السكوت والاباء لايعطى اويعطى قبل التيمم اوقبل الصلاة اوفيها اوبعدها في الوقت فهي سبعة في كليهما فاربعة مع اربعة عشرو واحد هو العطاء العاجل صارت تسعة عشر المنه غفرله (م)

واذا كان بعدها خرج من عطايا السكوت والاباء الثلثة الأول ففي كل مع عدم العطاء اربعة وفي الوعد اربعة كالرسم فهي اثنا عشر والعطاء العاجل ههنا وجهان اعطاه بعد مارأه يتيمم ويصلي به اولم يطلع عليه ويحتاج الى هذا التقسيم لدفع توهم ان لورأه فسكت دل على المنع فلاينفع العطاء بعده وقد ازحناه في المسألة التاسعة فصارت اربعة عشرو بالتسديس اربعة وثمانين ففريق السؤال مائتان واربعة وتسعون-

و اذا لم يسأل فيعطى من دون وعد اويعد اولا ولاوههنا نفس هذا العطاء على ستة وجود العطاء الأجل ثبه الاولان منها ثلاثيان وسائر هن سداسيات كثالث هذه الاقسام اعنى لاولا فكانت ستة وثلثين والوعد على خبسة وجود الاولين الثلاثين وثلثة تليها سداسيات لان الوعد بلاسؤال في وقت أخرلا تعلق له بهذه الصلاة فكانت اربعة وعشرين ثم في كل وعد اربعة كالرسم فهى ستة وتسعون ومعستة وثلثين الهزيورات

توسترہ اصور تیں ہُو کیں اور تین میں ضرب دینے سے اکیاون اللہ ہو گئیں۔اور جب سوال اندرونِ نماز ہو تو اس سے پہلے والے کی طرح یہاں بھی سترہ اشتمیں ہوں گی مگر ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں چھ صور تیں ہیں تو ایک سو دو آنا صور تیں ہو گئیں،اور جب بعد نماز ہو تو سکوت وا نکار کی عطا والی صور توں میں سے پہلی تین نکل جا کیں گی تو ہر ایک میں عدم عطا کے ساتھ چار اور وعدہ میں بدستور چار رہیں گی۔ یہ بارہ صور تیں ہیں اور عطائے عاجل کی میں بدستور چار رہیں گی۔ یہ بارہ صور تیں ہیں اور عطائے عاجل کی یہاں دوشکلیں ہیں اسے تیم کرتے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد دیا یا اس پر مطلع نہ ہوا۔اور اس تقسیم کی ضرورت ہے وہم دفع کرنے کیلئے ہے کہ اگر اسے دیکھ کر سکوت کرتا تو یہ دلیل منع ہوتا کی بوتا ہیں تو چودہ " صور تیں ہو تا۔ مسئلہ نہم میں ہم یہ وہم دُور کرآئے ہیں تو چودہ " صور تیں ہو تیں ہو تھے میں ضرب دینے سے چورائی "کہ بنیں۔اس طرح سوال کی شق میں گل دوسوچورانوے "۲۰ صور تیں ہو تیں ہو تیں میں گل دوسوچورانوے "۲۰ صور تیں ہو تیں ہو تیں ہو تیں۔

اور جب سوال نه کرے تو وہ یا تو بغیر وعدہ کیے دے دے گا یا وعدہ کرے گا یا نہ دے گا نہ دعدہ کرے گا۔ یہاں خود یہ عطا وہاں کی عطائے آجل کی چھ مور توں پر ہے۔ان میں سے پہلی دو، ثلاثی ہیں اور باقی سُداسی ہیں جیسے اِن اقسام میں سے تیسری، یعنی نہ عطا ہو نہ وعدہ۔تو چھتیں آ صور تیں ہو کیں۔اور وعدہ میں پانچ صور تیں ہیں پہلی دو، ثلاثی اور ان کے بعد تین سُداسی۔اس لئے کہ دوسرے وقت میں بلاسوال وعدہ کو اِس نماز سے کوئی تعلق ضور تیں تو یہ چو ہیں آ صور تیں ہو کیں۔پھر م وعدہ پر بدستور چار میں صور تیں۔ ہو میں جو میں ساتوں عیاں۔پھر م وعدہ پر بدستور چار میں صور تیں۔ ہو تیں ہو کیں۔پھر م وعدہ پر بدستور چار میں صور تیں۔ ہو تیں۔ ہو کیں۔پھر م وعدہ پر بدستور چار میں

صورتیں ہیں اور مذکور چھتیں<sup>۳</sup> کے ساتھ مل کر ایک سوبتیں ۱۳۲ صورتیں بنتی ہیں پھر سوال کی (۲۹۴۷) صورتوں کے ساتھ مل کر کُل حارسوچیبیں ۲۲۲ صورتیں ہو جاتی ہیں۔(ت) اقول: معلوم رہے کہ ان حضرات (خدا ہمیں ان کے برکات سے نفع بخشے) کے کلمات سے ظاہر پیہ ہے کہ انہوں نے عطاوا نکار پر نظر محدود رکھی ہے۔عطاء واہاء سے ہی زیادات، جامع کرخی، بدائع ملك العلماء ، حليه محقق ،اور ضابطه امام صدر الشريعة ميں تعبير آئی، جیبیا کہ ان کی عبارتیں پیش ہوئیں۔محقق حلبی نے غنیہ کے اندر بان صورت میں مجھی کہاا ما ان یعطی او پیمنع ( ہاتودے گا یا منع کرے گا) اور کبھی کہاا ما ان یعطی اولا (یا تو دے گایانہ دے) پھرجب بان حکم پرآئے تو کھاان سأل فاعطی وان سأل فمنع (اگر مانگا تودے دیا،اور اگر مانگا تو مانع ہوا) اور کوئی واسطہ ذكر نه كما، جيباكه ان كي عبارت ان شاء الله تعالى پيش ہو گی۔اسی طرح محقق بح نے شقوں کو بتاتے ہوئے کہااعطاہ اولا (اسے دے گا بانہ دے گا) (اور بیان احکام میں اندرون نماز دیکھنے کی صورت میں دوبار نفی واثبات لائے اور دوبار "ان اعطی وان انی" (اگر دیا،اگر انکار کما) لائے۔اور بیر ون نماز دیکھنے کی صورت میں ایک بار بطرز اول اور ایک بار بطرز ٹانی۔ان کے برادر نے

مائةواثنان وثلثون فصارت مع صور السؤال اربعمائة وستة وعشرين.

اقول: واعلم إن الظاهر من كلماتهم نفعناالله تعالى بركاتهم قصر النظر على الاعطاء والاباء فيهياعبروا في الزيادات وجامع الامام الكرخي وبدائع ملك العلماء وحلبة المحقق وضابطة الامامر صدر الشريعة كمأسمعت نصوصهم والمحقق الحلبي في الغنبة تارة قال في التصوير اما ان يعطى اويمنع تارة قال في التصوير اما ان يعطى اويمنع وتارة قال امان يعطى أولا فأذا اتى على الحكم قال إن سأل فاعطى وإن سأل فمنع ولم يذكر الواسطة كماستسمع نصه أن شاء الله تعالى وكذلك المحقق البحر قال في الشقوق اعطاه اولاوفي بيان الاحكام في ما اذا رأى في الصلاة اتى مرتبن بالنفي والاثبات ومرتين بأن اعطى وأن ألى وفي خارج الصلاة مرة كالاول ومرة كالثأني واخوه في النهر لخص كلامه فعبر في موضعين عن قوله وان ابي بقوله والاولذالم نعدله ضابطة يحيالهافظهران مرادهم ههنابنفي الاعطاء هوالاباء فلايرد على البحر

النهرالفائق مين

انہی کے کلام کی تلخیص کی ہے تودو جگہ ان کے قول "وان ابی" (اگر انکار کریں) کی تعبیر "و الا" (ورنہ) سے کی ہے ای لئے ہم نے ان کا کوئی مستقل ضابطہ نہ شار کیا توظاہر ہوا کہ یہاں نفی عطاء سے ان کا کوئی مستقل ضابطہ نہ شار کیا توظاہر ہوا کہ یہاں نفی عطاء سے ان حضرات کی مراد انکار ہے۔ تو بحر اور غنیہ پر یہ اعتراض نہ وارد ہوگا کہ دونوں نے شقوں کے بیان میں عطاوعدم عطاذ کر کیا اور بحر میں نصف احکام کے اندر عطاء واباء پر اقتصار کیا۔ اور غنیہ نے عطا واباء کے سوا کچھ ذکر ہی نہ کیا۔ (ت)

ولاعلى الغنية انهبا ذكرافي التشقيق العطاء وعدمه واقتصر البحر في نصف الاحكام على العطاء والاباء والغنبة لم تذكر غيرهما ولا ان قول البحر مرتين ان اعطاه توضأ والافتيميه بأق وكذا قول النهران لمريعطه بقي تبييه صادق بمااذالم يعط بل وعدولم يعط بعدالوعد ايضاً مثلاً مع أن تبيه ينتقض باجباع اصحابنا رضى الله تعالى عنهم اذاعلم هذا فين سيرظهر له وفرما ترك البحر من الصور واستبأن إن (١) جعله عدم السؤال خلافية بين الهداية والمبسوط مطلقاً لايصح في احد وخبسين من ستة وستين لان اقسام عدم السؤال قبل التثلث والتسديس سعة وعشرون في ستة عه منها ثلاثبين عه واربعة سداسيات عطاء الماء فهي ثلثون عم، وفي اثني

عشر الرعد قبل الصلاة

عه وهي المرسومة في التصوير تحت اعطى ١٢ منه مر (يه وه صور تين بين جو نقث مين اعطى (ديا) كے تحت درج بين ١٢ منه - ت

عه مرسومتین تحت قبل الصلاة ۱۲ منه مر (جو قبل صلاة کے تحت درج ہیں ۱۲مندت) عه المرسومات تحت وعدمن کالی ۱۸ مر (جو وعدہ کے تحت کے ۱۸ سک درج ہیں۔ ت)

اوفيها ثبانية عامنهاثلاثيات واربعة سداسيات فهي ثمانية واربعون فهذه الثمانية والسبعون لايشك احد ان بطلان الصلاة فيهامتفق عليه لايجرى فيهأخلاف الهداية والببسوط لان العطاء والوعد السابق على تمأمر الصلاة كليهمامانع للتيممر وناقض له ومبطل للصلاة بلاخلاف سواء اعطى بعدالوعدفي الوقت اوبعده اولم يعط مخلفا اوغير مخلف(١) ومثلها في الوعد بعد الصلاة صور تاالعطاء عه في الوقت لانه مبطل وإن لمريكن وعد ولمريز ده الدعد الاقة وكذلك (٢) صربتا عدم العطاء علم فيه اذالم يظهر خلفه لان الوعديورث ظن العطاء ولم يظهر خلافه وقدفات درك الحقيقة فبني الامرعلي ظنه فهذه اربعة كلهن سراسي فكانت اربعة وعشرين ومع السابقات مائة واثنين لكن البحر خص الكلامر بها اذار أي خارج الصلاة فأنتصفت ولمر يبق من السبع والعشرين الاخس اربع في الوعد بعد الصلاة اذا علم اعطى بعد الوقت اولم علم بعط مخلفاً، والعطاء بعد

ہوتی ہیں،ان میں سے چھ اسور توں دو ثلاثی اور حیار سداسی میں پانی دیناہے تو یہ تمیں مصور تیں ہیں،

پی دریہ ہو ہے ہیں قبل نماز یادورانِ نماز وعدہ ہاں میں سے اور بارہ صور توں میں قبل نماز یادورانِ نماز وعدہ ہاں میں سے آٹھ ثلا ٹی اور چار سدائی ہیں تو ہی اور تالیس مصور تیں ہو کہ ان میں نماز الحقر ^ صور تیں الی ہیں کہ کسی کوشک نہ ہوگا کہ ان میں نماز کا بطلان متفق علیہ ہے جس میں ہدایہ و مبسوط کا اختلاف جاری نہیں اس لئے کہ شکیل نماز سے پہلے عطا اور وعدہ دونوں ہی تیم سے مانع اس کیلئے نا قض اور نماز کے لئے مبطل ہیں جس میں کوئی مانع اس کیلئے نا قض اور نماز کے لئے مبطل ہیں جس میں کوئی خلاف نہیں خواہ بعد وعدہ وقت میں دے یا بعد وقت یا وعدہ خلافی کرتے ہوئے یا بلاوعدہ خلافی کے نہ دے ان ہی کی مثل وعدہ دینا باطل کردیتا ہے اگرچہ وعدہ نہ ہوا، اور وعدہ بھی ہے تو اس کی کہ قوت میں اور اضافہ ہی کرے گائی طرح وقت کے اندر عدم عطا کی دو مور تیں جبکہ وعدہ خلافی نہ ظام ہو اس لئے کہ وعدہ عطاکا کی دو میں نہ رہا تو بنائے کار اس کے خلاف ظام نہ ہواااور حقیقت کا ادر اک باتھ میں نہ رہا تو بنائے کار اس کے خلاف ظام نہ ہوگی تو یہ چار جن میں باتھہ میں نہ رہا تو بنائے کار اس کے خلن پر ہوگی تو یہ چار جن میں سابھہ سے سُدائی ہو کرچو ہیں تا ہو کئیں سابھہ

عه اوهی ک الی ۱۳ (مر) (ید ک سه ۱۳ کی بین ت) عه ۲ هها ۱۹ و ۲۳ (مر) (ید ۱۹ و ۲۳ بین ت) عه ۳ هها ۲۲ و ۲۷ (مر) (ید ۲۲ و ۲۷ بین ت) عه ۲ هها ۲۰ و ۲۷ (مر) (ید ۲۰ و ۲۷ بین ت) عه ۵ هها ۲۱ و ۲۵ (مر) (ید ۲۱ و ۲۷ بین ت)

کے ساتھ مل کر ایک سودو<sup>۱۰۲</sup> ہو گئیں لیکن بحر نے خاص اس صورت پر کلام کیا ہے جب بیر ون نماز دیکھا ہو توآ دھی رہ گئیں اور ستائیس۲۷میں سے صرف مانچ بجیں جار وعدہ بعد نماز میں جب که بعد وقت دیا، باوعده خلافی کرتے ہوئے نہ دیا۔اور بعد وقت دینا بھی وعدہ خلافی ہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا۔اور مانچوس صورت وه که نه وعده هو نه عطاله وه صورتین بین جن میں اختلاف حاری ہوگا گریہ مانیں کہ اختلاف ماقی ہے تو مبسوط کا قول ہے کہ ترک سوال کی وجہ سے نماز باطل ہےاور مدارہ کا قول ہے کہ صحیح ہے اس لئے کہ سوال واجب نہیں اور عطانہ پائی گئی نہ ہی وعدہ ہوا یا ہوا ظن وعدہ،خلف کی وجہ سے زائل ہو گیا۔ چونکہ ان پارنچ میں سے م ایک سداس ہے کل تہیں جسصور تیں ہُو ئیں اور بح کے آ دھے بیان کی وجہ سے بندرہ<sup>۱۵</sup> ہوئیں یہ سب اس بنیاد ہر ہے کہ میں نے کہا کہ ظام یہ ہے کہ بعد نماز وعدہ کے خلاف جب ظام ہو جائے تو وہ اداشدہ نماز میں اثر انداز نہ ہوگا۔اگر میر ایہ خیال تشکیم نہ ہو تو ستائیس ۲۶میں سے ایک صورت کے سوا کہیں اختلاف نہ رہ حائے گا۔ وہ صورت یہ ہے کہ نہ وعدہ ہو نہ عطا ہو۔ تو چھاسٹھ ۲۲ میں سے تریسٹھ ۳ میں خطا ثات ہو گی اور اگر ان کی متر وکات کولے کر ہم کامل کریں جیباکہ پہلے ہم نے کیا تو غلطی ایک سو بتیں <sup>۱۳</sup>میں سے ایک سوچھییں <sup>۱۲</sup>میں ہو گی ان صور توں کا ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے تا کہ انہیں ذہن نشین کرنے میں سہولت ہو اور خداہی سے تو فیق ہے۔(ت)

الوقت ايضا خلف كماقدمت، والخامس: لاوعد ولااعطى فهذه يجرى فيهاالخلاف على فرض ابقائه فالمبسوط يقول بطلت لترك السؤال والهداية صحت لان السؤال غير واجب ولم بوجد عطاء ولاوعداو زال ظن الوعد بالإخلاف ولاجل ان كل هذه الخبس سداسات هي ثلثون وعلى تشطير البحر خبسة عشر هذاكله على استظهاري ان الوعد بعدالصلاة اذاظهر خلفه لم يؤثر في صلاة مضت فأن لم سلم لم يبق للخلاف محل غير صررة واحدة من السبع والعشرين وهي مأاذالم يعد ولم يعط فيكون الغلط في ثلثة وستبن من ستة وستبن وإن اكملناباخن متروكاته كمافعلناكان الغلط في مائة واثنين اومائة وستة وعشرين من مائة واثنين وثلثين وها انالك اصر ها اي يسهل عليك تصورها \* وبالله التوفيق \*

عـه وهي ٢٤ ـ (مر) (يه ٢٢ ہے۔ ت)



الثلاثيات عشرة ١ و ٢ و من ع الن ١ في ثلثون السداسيات سبعة عشر من ١ الله ومن ١١٥ الى الأخرفين مائة واثنان فالمجموع ١٣٢



# سوم: قانون محقق ابراجيم حلبي

محقق حلبی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں: "اس کی چند صور تیں ہیں ما تواہیے عطا ما منع کا غلبہ ظن ہوگا یا دونوں میں برابری ہو گی ہیر تقدیر یا تو مانگے گا یا بغیر مانگے تیمّم ونماز ادا کرے گا بصورتِ سوال يا توعطا ہو گی يا منع اور منع قبل نماز ہو تو بعد نماز پھر سوال ہوگا یا نہ ہوگا ہم دو تقدیر وہ دے گا یا نہ دے گا۔اور حب تیم کیااور نمازیڑھ لی تو بعد نماز سوال کرے گا یا نہیں۔ بہر دو تقدیر وہ دے گا یا نہیں۔ تو ستائیس ۲۷ قشمیں ہوئیں۔اگر مانگے بغیر تیمّ کیااور نمازیڑھ لی پھر مانگا تواس نے دے دیا بامائگے بغیر دے دیا تو بہر تقدیر اس پر اعادہ لازم ہے۔ ظن عطا کی صورت میں تو وجہ ظام ہے۔اس کے علاوہ میں اس لئے کہ شک زائل ہو گیااور ظن کی خطاظام ہو گئیا گر ما نگنے پر منع وانکار کیا تواس کی نماز ہو گئی خواہ مانگنا قبل نماز ہو یا بعد نماز۔اس لئے کہ عجز ابتدا سے ہی متحقق ہو گیا۔اور نماز سے پہلے انکار کے بعد، نماز کے بعد دینے میں کوئی فائدہ نہیں اور حب بغير مانكے تيمّ كبااور نماز بڑھ لى۔ بعد ميں بھی نہ مانگا کہ حال منکشف ہو توامام ابو حنیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے قول یر تمام صورتوں میں اس کی نماز صحیح ہے۔اور صاحبین نے فرمایا: پداسے کفات نہیں کرسکتا۔اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ تفصیل کی جائے۔ تو ہو نا پر جاہے کہ طلب واجب ہو اور

#### الثألث القانون الحلي

قال رحمه الله تعالى هذا على وجوة اما إن يغلب على ظنه الإعطاء اوالمنع اواستوبا وعلى كل تقدير اما ان يسأل اويتيمم ويصلى من غير سؤال واذاسأل فاما ان يعطى اويمنع وإذا منع قبل الصلاة فأما إن يسأل بعدها اولا وعلى كلا التقديرين يعطى اولا وإذا تبهم وصلى فأما ان يسأل بعد الصلاة اولا وعلى كلا التقديرين يعطى اولا فالاقسام سبعة وعشرون اما ان تيمم وصلى بلاسؤال ثم سأل فاعطى اواعطى بلاسة ال فأنه بلزمه الاعادة على كل تقدير امافي ظن الاعطاء فظاهر واما في غيره فلزوال الشك وظهور خطأ الظر، وإن سأله فمنع جازت صلاته سواء كان السؤال قبلها اوبعدها لانه قدتحقق العجز من الاستداء ولافائدة في العطاء بعدها بعد المنع قبلها واما اذا تيمم وصلى من غير سؤال ولم يسأل بعد ليتبين له الحال فعلى قول الى حنيفة رضى الله تعالى عنه صلاته صحيحة في الوجوة كلها وقالا لايجزئه والوجه هو التفصيل فينبغى ان يجب الطلب ولاتصح الصلاة بدونه اذاظن الإعطاء دون ما اذاظن عدمهلكونهفي

اس کے بغیر نماز

موضع عزة الماء اما اذاشك في موضع عزة الماء اوظن المنع في غيره فألاحتياط في قولهما والتوسعة في قوله أهوق مر بحثه مستوعباً في المسألة السادسة.

اقول: اتى على جميع مأذكر فى الشقوق غير انه ترك حكم مأاذا سأل قبل الصلاة فأعطى لظهور فأنه ان كان قبل التيمم منعه اوبعده نقضه اوفى الصلاة ابطلها بل وسواء كان ذلك عطاء عاجلا او اجلا بعدو عدا وسكوت او اباء كماقد منا فالمراد بماقبل الصلاة قبل اتمامها ولوفيها اوقبلها بعد التيمم اوقبله وارساله صورة ترك السؤال مطلقة عن قيد عدم العطاء وجعلها خلافية قد تداركه قوله قبلها اواعطى بلاسؤال فعلم ان الكلام هنا فى مالم يسأل ولم يعط وبالجملة هى احسن ضابطة رأيت لولا ان فيها:

اوّلًا: ترك(۱) صورالوعدوالسكوت(۲)مع ان فيها مالايغنى عنه الصبوت\* فلوانهم ذكروها لافادونا وخلصوناعن

صحیح نہ ہو جبکہ اسے عطاکا گمان رہا ہو۔اس صورت میں نہیں جبکہ پانی کی کم یابی کی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کو عدم عطاکا گمان رہا ہو اور جب پانی کی کم یابی کی جگہ شک کی صورت ہو یا دُوسری جگہ منع کا ظن ہو تو احتیاط صاحبین کے قول میں ہے اور وسعت امام صاحب کے قول میں ہے اور وسعت امام صاحب کے قول میں گرو چگی۔ (ت) میں گرز چگی۔(ت)

اقول: پہلے جو شقیں ذکر کیں سبھی کے احکام بیان کردئے مگراس صورت کا حکم چھوڑ دیاجب قبل نماز مانگنے پراس نے دے دیا۔ اس الے کہ اس صورت کا حکم ظاہر ہے۔ کیونکہ اگریہ قبل تیم ہے تو تیم نم ہے تو تیم ہے تواسے توڑ دے گااور اگر اندرونِ نماز ہے تواسے باطل کردے گا خواہ یہ دینا فوڑا ہویا دیر میں ، وعدہ کے بعد ہویا سکوت کے بعد جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا تو قبل نماز سے مراد قبل سکیل نماز ہے اگرچہ دورانِ کیا تو قبل نماز سے مراد قبل سکیل نماز ہے اگرچہ دورانِ نماز ہویا قبل نماز سے مراد قبل سکیل نماز ہویا قبل نماز ہویا قبل نماز ہویا ہوں نے بہلے اپنی عبارت "اواعطی مطلقا سوال نہ کرنے کی صورت میں عدم عطاکی قید نہ لگائی اور اسے اختلافی قرار دیا مگر اس سے پہلے اپنی عبارت "اواعطی بلاسؤال" (یا بغیر مانگے دے دیا) سے اس کا تدارک کردیا جس سے معلوم ہوا کہ یہاں کلام اس صورت میں ہے جب نہ مانگا ہونہ دیا ہو بالجملہ یہ سب سے عمدہ ضابطہ ہے جو میری نظر سے گزراا گردیا جو سب سے عمدہ ضابطہ ہے جو میری نظر سے گزراا گردیا جس میں یہ چند با تیں نہ ہو تیں:

الله: وعدہ اور سکوت کی صور تیں ترک کردیں جب کہ ان میں وہ پھھ ہے جس سے سکوت کام نہیں دے سکتا اگر یہ حضرات ان صور توں کو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى باب التيمم مطبع سهيل اكيُّه مي لا هور ص ١٨

ذکر کرتے تو جمیں مستفید فرماتے اور ان کے احکام میں تردد سے خیات دیتے اور مجھ جیسے کو ان میں نظر کی ضرورت نہ ہوتی۔ کامیا: ان صور توں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے عدم سوال کی صورت اسے بھی شامل ہے جب وعدہ کیا ہواور نہ دیا ہو حالا نکہ یہ صورت اختلافی نہیں جبکہ وعدہ بخمیل نماز سے پہلے ہوگیا ہو بلکہ یہ بالا تفاق مانع ، ناقض اور مبطل ہے خواہ اس کے خلاف ظاہر ہویا نہ ہو۔ یہ چھا صور تیں ہیں جن میں سے چار ثلاثی اور دوسداسی ہیں اس لئے کہ ان کا کلام ، صاحب بحر کے کلام کی طرح خارج نماز سے خاص نہیں تو کل چوہیں میں صور تیں ہو اور یہ دو صور تیں ہیں دونوں نہیں ہو اور اس کے خلاف نہ ظاہر ہواور یہ دو صور تیں ہیں دونوں میں سداسی ہیں تو چھتیں آت قسموں تک غلطی سرایت کر آئی۔اور اگر میر ااستظمار اور وعدہ کو اگر چہ بعد بی ہیں ہو مطلقا مبطل قرار دیا شاہم نہ ہو تو دو آلیجی بارہ صور توں کا اور اضافہ ہوگا اور غلطی اگر تالیس میں صور توں کو شامل ہوجائے گی۔

**ٹالی**: ان کا قول"وان سأل فیمنع" (اگر مانگنے پر اس نے انکار کما) جیساکد انہوں نے التردد في احكامها ولم يحوجوا مثلي الى النظر فيها وثانيًا: بتركها (۱) اشتملت صورة عدم السؤال ما اذا وعد ولم يعط وليست خلافية اذا وقع الموعد قبل تمام الصلاة بل يمنع وينقض ويبطل اتفاقا سواء ظهر خلفه اولا فهي ستة اربعة عنا منها ثلاثيات واثنان عنا سداسيان لان كلامه لا يختص بخار الصلاة ككلام البحر فهي اربعة وعشرون وكذلك الصلاة ككلام البحر فهي اربعة وعشرون وكذلك (۲) اذا وعد بعدها ولم يظهر خلفه وهما عنا اثنان قسما وان لم يسلم استظهاري وجعل الوعد ولوكان بعد مبطلا مطلقا زاد اثنان عنا اعنى اثني عشر مبطلا مطلقا زاد اثنان عنا اعنى اثني عشر أخروشمل الغلظ ثمانية واربعين و

وثالثاً: قوله (٣) وان سأل فمنع يشمل كماصرح به السؤال قبل الصلاة

عدا هی ۱۹و۱ و ۱۳ و ۱۷ (هر) (ید ۱٬۹۰۹، ۱۳۰۱ مین ست) عدا هما کاو ۱۸ (هر) (ید کااور ۱۸ مین ست) عدا هما ۲۲ و ۲۷ (هر) (ید ۲۲ اور ۲۲ مین ست) عدا هما ۲۱ و ۲۵ (هر) (ید ۱۲ اور ۲۵ مین ست)

وبعدها فيشمل المنع قبلها وبعدها فتخصيص المنع بماقبلها في قوله ولافائدة الخ لافائدة فيه بل قديوهم ان ليس الحكم كذا ان منع بعدها ثم اعطى وليس كذلك كماقدمنا في شرح القانون الصدرى والمسألة العاشرة فالوجه اسقاط لفظة قبلها۔

ورابعًا: لم تكن(۱) حاجة الى التشقيق بالظنين والتشكيك من اول الامر لانه انها تس اليه الحاجة فيما اذا لم يسأل ولم يعط ولم يعل

وخامسًا: حط(٢) كلامه في هذا اعنى الذي جعله خلافية على انه ان ظن العطاء فالمختار مذهب الصاحبين اي سواء كان الموضع موضع عزة الماء اوموضع بذله بدليل اطلاق هنا والتفصيل في المنع والشك وان ظن المنع فأن كان الموضع موضع العزة فالمختار مذهب الامام وان كان موضع البذل اوشك في موضع العزة فقولهما احوط وقوله اوسع ولاادري لم ترك الشك في موضع البذل.

تصریح کی قبل نماز اور بعد نماز دونوں وقت مانگنے کوشامل ہے تو
قبل نماز اور بعد نماز انکار کو بھی شامل ہوگا تو اپنی عبارت
"ولافائدہ فی العطاء بعد ھا بعد المنع قبلھا" (بعد نماز
دینے میں کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد کہ نماز سے پہلے انکار کردیا
ہو) میں منع کو قبل نماز سے خاص کرنے میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ
اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اگر بعد نماز انکار کیا پھر دے دیا تو یہ
حکم نہیں حالانکہ ایسا نہیں جیسا کہ قانون صدر الشریعة کی شرح اور
مسلہ وہم میں بیان کر چکے۔ تو مناسب یہی تھا کہ لفظ "قبلھا"
ساقط کردیا جاتا۔

رابعًا: اوّل امر سے ہی دونوں ظن اور شک کی شقیں نکالنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اس کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب اِس نے نہ مانگااور اس نے نہ دیا نہ وعدہ کیااور یہی اختلافی صورت ہے اگر فرض کیا جائے کہ خلاف ہے۔

خامسا: جس کوخلاف قرار دیا ہے اس میں اپناکلام اس پر اتاراکہ اگر اسے ظامسا: جس کوخلاف قرار دیا ہے اس میں اپناکلام اس پر اتاراکہ اگر اسے ظن عطا ہو تو مختار صاحبین کامذہب ہے یعنی خواہ وہ جگہ پانی کی کم یابی کی ہو یا پانی دئے جانے کی جگہ ہو اس کی دلیل یہاں اس کو مطلق ذکر کر نااور منع وشک میں تفصیل کرنا ہے اگر اسے ظن منع ہواگر وہ جگہ پانی کی کمیابی کی ہو تو مختار امام صاحب کامذہب ہے اور اگر جگہ پانی خرج کیے جانے کی ہو یا اسے پانی کی کمیابی کی جگہ میں شک ہو تو صاحبین کے قول میں زیادہ احتیاط ہے اور امام صاحب کے قول میں زیادہ احتیاط ہے اور امام صاحب کے قول میں زیادہ وسعت ہے۔ پتانہیں بذل کی جگہ شک ہونے کاذکر کیوں چھوڑ دیا۔ (ت)

جلدچبارم فتاؤىرضويّه

فأن قيل الاصل في الباء الاباحة فلابعترى ہوگاجہاں یانی کم یاب ہو۔ الشك الإفي محل العزة

> اقول: فكيف ظن المنع في محل البذل فأن جأز ذلك لامور خارجة فالشك اولى ـ

وسادسا: لم (١) كان الإحوط قولها عند ظن المنع في محل البذل لافي محل العزة فقد حققناً في البسألة السادسة إن ذكر البوضع ذكر البظنة والبناط حقيقة ظنه ولريبايظن العطاء في محل المنع والمنع في محل العطاء ظنًا صحيحًا صادقًا ناشئا عن دليل معتبد فإن ادب الامر على ظنه كما هوالتحقيق سقط الفرق بحال المحل وكان الاحوط قرلهما اذاشك في محل ما مطلقاً لا اذا ظن المنع ولوفي محل البذل وإن حكم بالبظنة مع قطع النظر عن ظنه فلم جعلتم المختار قولهما في ظن العطاء ولوكان في محل العزة ـ

العهدة بيقين كان قولهما احوط مطلقاً وإن اريدبه الاقرى دليلا فكيف بكرن احرط عند

وسابعاً:ان(٢) اريد بالاحوط مأفيه الخروج عن

الشك فقد حققنا أخر البسألة السادسة

اگر کہا جائے کہ یانی میں اصل اباحت ہے توشک صرف اس جگه

اقول: (میں کہوں گا) پھر مذل دے دئے جانے) کی حکہ ظن منع کا ذکر کسے کیا؟ اگر خارجی امور کی بنایراس کے ذکر کاجواز تھا تو شک کا بدرجه اولیٰ ہوگا۔

سادسا: قول صاحبین میں زیادہ احتیاط ظن منع کے وقت صرف کم یابی ہی کی جگه کیوں ہے؟ ہم نے مسکلہ ششم میں تحقیق کی ہے کہ جگہ کا ذکر ایک حائے گمان کا ذکر ہے ورنہ مدار حقیقت ظن پر ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کبھی منع کی جگہ اسے عطاکا گمان ہواور عطاکی حگہ منع کا،ایسا صحیح گمان جو کہ معتمد دلیل سے پیدا ہوا ہو۔ تواگر مدار کار اس کے گمان پر ہو جیسا کہ یہی تحقیق ہے تو حالت محل کا فرق ساقط ہوجائے گااور قول صاحبین میں مطلقًاز بادہ احتیاط ہو گی جبکہ کسی بھی جگہ شک ہو نہ اس وقت جبکہ اسے منع کا ظن ہو اگرچہ بذل کی جگہ۔اور اگر اس کے ظن سے قطع نظر کرکے مظنہ یر حکم ہے توآپ نے صاحبین کا قول اس صورت میں مختار کسے تھہرا ہا جبکہ اسے خلن عطا ہواا گرچہ وہ کم مانی کی جگہ ہو۔

**سابعا**: اگراحوط سے مراد وہ ہو جس میں یقینی طور پر عُیدہ پرآ ہو نا ہو تو صاحبین کا قول مطلقًا احوط ہو گااور اگر اس سے مراد وہ ہو جس کی دلیل زیادہ قوی ہے تو وہ شک کے وقت احوط کسے ہوگا؟ ہم نے تو مسّله ششم کے آخر میں تحقیق کی ہے کہ شک

ظن منع سے ملی ہے۔ یہاں تک قوانین علاء مع شرح فوائد وذکر ایرادات تمام ہوئے۔اب ہم وہ بیان کرتے ہیں جو فیض وذکر ایرادات تمام ہوئے۔اب ہم وہ بیان کرتے ہیں جو فیض قدیر سے عاجز فقیر پر فائض ہوا۔ فاقول: (میں کہتا ہوں) اور توفیق الله تعالی سے ہے۔(ت) چہارم: قانون رضوی وقت کے بعد دیناجو نافذ ہو چکااس میں موثر

ان الشك ملحق بظن المنع الى هناتمت قوانين العلماء مع ما لها وعليها الآن آن ان نذكر مافاض من فيض القدير على العاجز فاقول: الفقير وبالله التوفيق.

الرابع القانون الرضوى العطاء على بعد الوقت لا يؤثر فما مض

عه لمرين كرعلى طريق التشقيق روماللاختصار فأن العبارة تطول فيه كأن تقول لايخلو اما ان يعطى(۱) اويعد(۲) اويسكت(۳) اولا (۵) شيئ على الاول اما ان يعطى فى الوقت اوبعده فأن كان(۱) فى الوقت فأما بعد ختم الصلاة عقيب اباء حقيقى اوحكمى كائن قبل الصلاة اوبعدها اولا(۲) وان (۳) كان بعده فلايخلو اما ان كان علمه فى الوقت ولم يسأله اولا(۳) وعلى(۵) الثانى اما ان يعد بعد الصلاة ويظهر خلفه اولا(۲)وعلى(٤) الثانث يكون المنع قبل فعل كالتيمم والصلاة او(۸) بعده وعلى(٩) الرابع اما ان يلحقه العطاء

اختصار کے ارادہ سے تشقیق کے طور پر اس کا ذکر نہ ہوااس گئے کہ
اس میں عبارت کبی ہو جاتی ہے۔ مثلاً یوں کہا جائے۔ اس سے خالی
نہ ہوگا کہ یا تو دے 'یا وعدہ 'کرے یا انکار "کرے یا خاموش "رہے
یا پچھ فنہ ہو بر تقدیر اوّل یا تو وقت میں دے گا یا اس کے بعد اگر
وقت امیں دے تو یا تو ختم نماز کے بعد دے گا اس انکار حقیقی یا حکمی
کے بعد جو نماز سے پہلے رہا ہو یا نماز کے بعد یا ایبا انہیں ہوگا اور اگر
وقت "کے بعد ہو تو اس سے خالی نہیں کہ یا تو وقت کے اندر علم ہوا
اور اس سے نہ مانگا یا ایبا" نہ ہوگا اور بتقدیر فانی یا تو بعد نماز وعدہ
کرے گا اور اس کا خلف ظاہر ہوگا یا ایبا 'نہ ہوگا اور بر تقدیر سوم انکار
کرے گا اور اس کا خلف ظاہر ہوگا یا ایبا 'نہ ہوگا اور بر تقدیر سوم 'انکار
رابع فیل مثلاً تیم و نماز سے پہلے ہوگا یا اس ^کے بعد اور بر تقدیر رابع و باقی وقت کے (باقی م شخ اندہ)

نہیں مگر جبکہ علم ہواور وقت کے اندر بالکل نہ مانگے اور وقت کے اندر دینا مطلقاً مؤثر ہے مگر جبکہ نماز کے بعد انکار سابق یا لاحق کے بعد ہو خواہ انکار حکمی ہی ہو وعدہ بھی اسی (وقت میں دینے) کی طرح ہے مگر جب کہ نماز کے بعد ہو اور اس کے خلاف ظاہر ہوجائے اور منع کسی چیز کو رو کئے اور ختم کرنے والا نہیں اور سکوت منع ہی ہے مگر جب کہ اسے وقت کے اندر دینالاحق ہو اس سے پہلے کہ اسے تیم کرتے اور نماز پڑھتے وینالاحق ہو اس سے پہلے کہ اسے تیم کرتے اور نماز پڑھتے وینالاحق ہو اس سے پہلے کہ اسے تیم کرتے اور نماز پڑھتے وینالاحق ہو اس سے پہلے کہ اسے تیم کرتے اور نماز پڑھتے وینالاحق ہو اس سے پہلے کہ اسے تیم کرتے اور نماز پڑھے وینالاحق ہو اس سے پہلے کہ اسے تیم کرتے اور نماز پڑھے۔

الا اذاعلم ولم يسأل فيه اصلا وفيه مؤثر مطلقا الا اذاكان بعد الصلاة عقيب اباء سابق اولاحق ولوحكميا والوعدكهذا الااذا كان بعد الصلاة وظهر خلفه اى العطاء فى الوقت والمنع لايمنع شياا ولاير فع والسكوت منع الا اذا لحقه العطاء فى الوقت قبل ان يراه يتيمم ويصلى وان لم يعط ولم يعد ولم يسأل فان ظن العطاء بطلت والاتبت.

#### (بقیه حاشیه صفحة گزشته)

في الوقت قبل ان يتيمم ويصلى اولا(١٠) وعلى(١١) الخامس اما ان يظن العطاء اولا(١٢) فهى اثنا عشرلاتزيد ولاحاجة فهذا بيان الشقوق ثم يفيض في بيان الاحكام فيطول الكلام فادمجنا الاقسام في بيان الاحكام واختصرنا الكلام مع الاستيعاب التام والحمدالله ذى الجلال والاكرام وقد علمت انالم نقسم قسمين الاحيث يختلفا في الحكم وحصرنا الاربعمائة والستة والعشرين في الثني عشر بل رددناها في المتن الى عشرة كماترى ولله الحمد عشرة كماترى

اندر تیم و نماز کی ادائے گی سے پہلے لاحق ہوگی یا ایبا" نہ ہوگا اور بر تقریر "خامس یا تواسے ظن عطا ہوگا یا نہیں " یہ بارہ "صور تیں بین زیادہ نہیں۔اور اس کی حاجت نہیں کیونکہ یہ توشقوں کا بیان ہے بھر احکام کا بیان چلے گا تو کلام اور دراز ہوگا اس لئے ہم نے اقسام کو بیان احکام ہی میں ملاد یا اور ممکل احاطہ کے باوجود کلام مختصر رکھا اور ساری حمد عزّت و بزرگی کے مالک خدائے برتر ہی کیلئے ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم نے دو "قسمیں وہیں کی ہیں جہاں ان دونوں کا حکم مختلف ہواس طرح چار سوچیبیں ۲۲۴ کو ہم نے بارہ ۱۲ میں محصور کیا بلکہ متن میں بارہ "اکو بھی دس" کی جانب پھیر دیا جیسا کہ پیش نظر ہے۔اور خدا تعالیٰ ہی کیلئے ساری تعریف ہے ۱۲ منہ غفر لہ نظر ہے۔اور خدا تعالیٰ ہی کیلئے ساری تعریف ہے ۱۲ منہ غفر لہ

ان بی الفاظ میں تمام چار سوچھیں ۲۳ منفیط صور توں کے لئے ضابطہ مکل ہوگیا اس کا بیان ہے ہے کہ میں نے ساری قسموں کو دس صور توں کی جانب پھیر دیا ہے وہ اس لئے کہ یا تو وہ دے اگایا وعدہ کرے گایا سکوت "کرے گایا منع ہوگی۔ اور پہلی دونوں ، سوال ہوگی، اور پہلی دونوں ، سوال وعدم سوال دونوں کو شامل ہیں تو وہ دو دو ہونے کی صلاحت رکھتی ہیں اس طرح کہ ہم ایک بعد سوال ہوگی یا ملاسوال ہوگی یا ملاسوال ہوگی یا ملاسوال ۔ (ت)

تو عطا ایک قتم ہے اور یہ عطائے آجل نہیں جو زمان میں سوال سے کچھ بعد میں ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے وعدہ یا خموشی یا انکار ہو۔اور یہ تقسیم میں ان سب کے مقابل ہے تو ضروری ہے کہ عاجل ہو۔یعنی سوال ہوتے ہی دیناہو بانہ عاجل ہونہ آجل بلکہ بغیر سوال ہو۔

وعدہ 'اس سے مراد ہے وعدہ رجائی جو بقائے آب کی حالت میں ہو جسیا کہ اطلاق سے یہی متبادر ہوتا ہے اس کی تین فسمیں ہیں اس لئے کہ یا تو 'قبل شمیل نماز ہوگا یا "بعد شمیل ادراس میں باتواس کاخلف ظاہر ہوگا یا "ابیانہ ہوگا۔

سکوت کی دو قسمیں ہیں اس کئے کہ وہ بعد مسکوت وقت کے اندراس کے تیم ونماز پراطلاع سے پہلے پانی دے دے گا یا ایسالا نہ ہوگا۔

وبه تمّت الضابطة\* لجميع الصور الاربعمائة والستة والعشرين ضابطة\* بيانه انى رددت الاقسام طرا الى عشرة لانه اما ان يعطى اويعد اويسكت اويمنع اولاشيئ ولايكون الثالث الابعد السؤال ولاالخامس الابدونه والاولان شاملان لهما فيصلحان للتثنية بكون كل بعد السؤال اوبلاسؤال.

فالعطاء قسم واحدوهو غير الأجل الذي يتأخر عن السؤال بزمان فلابدان يتقدمه وعدا وصبت اومنع وهذا مقابل لها في التقسيم فلاجرم ان يكون عاجلا اى على فور السؤال اولاعاجلا ولا أجلابل بدون سؤال.

والوعلا والمراد به الرجائى حال بقاء الماء كماهو المتبادر من اطلاقه ثلثة اقسام لانه اما قبل تمام الصلاة او بعده وفي هذا ظهر خلفه الولاد

والسكوت قسمان لانه فيعطى بعدة في الوقت قبل الاطلاع على تيمه وصلاته اولا

انکار کی بھی دو قشمیں ہیں یا تو قبل سیمیل نماز کوے گا یا نہ ^دےگا۔

پانچویں کی بھی دوقتمیں ہیں۔اسے افخن عطاتھا یا انہیں۔یہ دس اصورتیں ہیں اور ہر صورت دوسری سے حکم میں جُدا ہے کیونکہ حکم الگ ہونے ہی کی وجہ سے ان کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ (ت)

ا**س کا بیان** که به صور تیں ساری قسموں کو محط ہیں۔ (۱) عطائے غیر آجل کے مواقع چھا ہیں: (۱) قبل تیمّم (۲) بعد تیم قبل نماز (۳) مااندرون نماز (۴) ما بعد نماز وقت کے اندر،اطلاع مذ کور سے پہلے (۵) مااطلاع مذکور کے بعد (۲) ما وقت کے بعد پہلی دونوں صور تیں ظن عطاومنع اور شک کی وجہ سے ثلاثی ہیں اور نماز کے اندر دیکھنے مااس سے قبل دیکھنے کے اضافہ کی وجہ سے ماتی سب سُداسی ہیں تو تیس " ہوئیں۔اور عطامے بعد سوال یا بلاسوال ہونے سے مرایک کو دو کرکے ساٹھ '' ہو جانا جاہے تھامگر آخری چھ 'صورتیں یعنی جو وقت کے لیے مانگناوقت کے بعد نہ ہوگاتو چوں <sup>۵۴</sup> صور تیں ره جائيس گي، چو بيس ۲۳ سوال والي اور تنميس ۳۰ ملاسوال ـ اس عطاکا حکم یہ ہے کہ (بہر حال) مؤثر ہے۔ یعنی (۱) اگر یہ دینا قبل تمیم ہو تو تمیم سے مانع ہوگا۔ (۲) اگر بعد تمیم ہو تو اسے توڑے دےگا(۳) اگر دوران نماز ہو تواسے قطع کر دے گا (۴) بعد نماز ہو تواسے باطل کر دے گا۔مگریہ کہ اندرون نماز ما نگنے کی صورت میں والمنع قسمان عيعطى قبل تمام الصلاة أولا أولا والخامس قسمان كان يظن العطاء أولا فهى عشرة وكل منحازعن صاحبه بحكم فمافرقت الاالافتراق الحكم

### بيان احاطتها الاقسام

(۱) العطاء عير أجل مواقعه ستة قبل التيمم اوبعده قبل الصلاة اوفيها اوبعدها في الوقت قبل الاطلاع المذكور اوبعده اوبعده الوقت الاولان ثلاثيان بالظنين والشك والبواقى سداسيات باضافة الرؤية في الصلاة اوقبلها فكانت ثلثين وبتثنية كونه بعد سؤال اوبدونه كان ينبغي ان تكون ستين غيران الستة الاخيرة اعنى التي بعد الوقت لاتثني لان السؤال بصلاة الوقت لايكون بعد الوقت فتبقى اربعة (۵۲) وخمسين اربعة وعشرون منها بالسؤال وثلثون بلاسؤال.

حكمه التأثير اى ان وقع قبل التيمر منعه اوبعدة نقضه اوفى الصلاة قطعها اوبعدها ابطلها غير ان الابطال فيما اذاسأل فى الصلاة مضاف الى السؤال

فيبقى للعطاء نقض التيتمر

(۲) وعدد قبل تمام الصلاة مواقعه الثلثة الاول ثلاثيان ثم سداسى ويحتمل الكل اربعة وجوه لاغير على ماقدمنا تحت قانون البحر يعطى فى الوقت اوبعده اولا يعطى فيظهر خلفه اولا فهى اربعة وعشرون فى الاولين ومثلها فى الثالث فكانت ثمانية واربعين فى ربعها اعنى اثنى عشر العطاء بعد الوقت وهى لاتثنى كماعلمت وستة وثلثون البواقى تثنى فالمجموع اربعة (۸۲) وثمانون.

حكمه الأثار الثلثة بالوجه المذكور

(٣) وعدد بعدد الصلاة فظهر خلفه له وجهان ان لا يعطى اصلا من دون عندر او يعطى بعدد الوقت لماقدمنا ان الوعد في حاجة موقتة يتعلق بالوقت خاصة وعلى كل يكون بعد الاطلاع اوبدونه والكل سداسي فهي اربعة وعشرون نصفها الاول اعنى مالاعطاء فيهاتثني فتصير اربعة وعشرين ونصفها الأخر اعنى العطاء بعد الوقت لا يثني لمامر فيكون لكل ستة (٣١) وثلثين اثناعشر منها لسؤال

ابطال کی نسبت مانگنے کی جانب ہے تو عطاء کی وجہ سے تمیم ٹوٹنا رہےگا۔

ب وعدہ قبل شخیل نماز اس کے مواقع وہ پہلے تینوں مواقع ہیں وہ ثلاثی پھر ایک سدائی ہے، اور ہر ایک میں چار صور توں کا اختال ہے۔ زیادہ نہیں جیسا کہ قانونِ بحر کے تحت ہم نے پہلے بیان کیا۔ (۱) وقت میں دے دے گا(۲) بعد وقت دے گا(۳) نہ دے گاتاں کا خلف ظاہر ہوگا (۲) یانہ ظاہر ہوگا تو پہلی دونوں میں یہ چو ہیں آ ہو گئیں۔ ان ہی کے مثل تیسری میں ہوں گی تو اڑتالیس ۲۳ ہو گئیں۔ ان کی چو تھائی یعنی بارہ الممیں عطا بعد وقت ہے۔ اور یہ دو آئانہ ہوں گی جو بھاکہ معلوم ہوا، اور باقی چھتیں ۲۳ دو آدو ہوں گی تو کل چورای ۴۳ ہوئیں۔

حکم وہی تینوں اثرات بطریق مذکور (۳) وعدہ بعد نماز جس کاخلف ظاہر ہوا۔ اس کی دو صور تیں ہیں، یا (۱) تو بالکل نہ دے بغیر کسی عذر کے یا (۲) وقت کے بعد دے اس لئے کہ ہم بتا چکے کہ وقتی حاجت کے لئے وعدہ خاص وقت سے متعلق ہوتا ہے اور بہر دو صورت یا تو بعد (۳) اطلاعِ مذکور ہوگا یا اس (۳) کے بغیر اور ہر صورت یا تو بعد (۳) اطلاعِ مذکور ہوگا یا اس (۳) کے بغیر اور ہر صورت سُداسی ہے تو چو ہیں ۲۳ صور تیں ہو کیں، ان میں سے نصف اول یعنی وہ جن میں عطا نہیں ڈبل ہو کر چو ہیں ۲۳ ہوجا کیں نصف اول یعنی وہ جن میں عطا بعد وقت والی ڈبل نہ ہوں گی وجہ گزر گی اور نصف دیگر یعنی عطا بعد وقت والی ڈبل نہ ہوں گی وجہ گزر گی تو گئی تو گئی چھتیں ۳۳ ہو جا کس گی وارد اور اس ال والی ہیں۔

حکم نماز تام ہے۔

(۳) اس کا خلف ظاہر نہ ہوا۔ اس کی بھی دو ۲ صور تیں ہیں وقت ا کے اندر دے دے گایا 'نہ دے گا۔ اور اسی قسم کی وجوں کے باعث جو ہم نے مسکلہ ہشتم میں بیان کیں۔ مثلًا اس سے کہا تھا فلال وقت آنا تمہیں دُوں گا۔ یہ نہ گیا قسمیں یہاں اڑتا لیس <sup>۳۸</sup> ہیں۔ اس لئے کہ تقسیم اس سے پہلے والی کی طرح ہے اور یہاں دونوں ہی فرایق ڈبل ہیں۔

حکم اعادہ نماز ہے۔

حکم تینوںاٹرات۔

(۵) خاموش رہا اور وقت کے اندر قبل اطلاع مذکور دے دیا۔ چونکہ سکوت سے پہلے سوال ہوگا۔ تو سوال کے چار مواقع ہیں دیا۔ چونکہ سکوت سے پہلے سوال ہوگا۔ تو سوال کے چار مواقع ہیں (۱) قبل تمیم (۲) قبل نماز (۳) دورانِ نماز (۳) بعد نماز اور برنقذیر اول عطاکی بھی ایسے ہی چار م چار م صور تیں ہیں،اور برنقذیر دوم ثلاثی ہے باسقاطِ اول اور برنقذیم سوم بھی ایسا ہی ہے۔اس لئے کہ اس نے مانگ کر نماز توڑ دی اوراس کا تمیم ابھی نہ ٹوٹا تو دینااز سرنو پڑھی جانے والی نماز سے پہلے ہوگا یااس کے اندر یا اس کے بعد اور برنقذیر چہارم اس کی صرف ایک صورت ہے اس لئے کہ سکوت کی وجہ سے اس کو نماز کا اعادہ نہیں کرنا ہے پہلی دونوں ثلاثی ہیں تو ان کی ساتوں مل کر اکیس "ہو گی اور آخر والی دونوں شداسی ہیں تو ان کی چاروں چوہیں "' ہوں گی اور آخر والی دونوں شداسی ہیں تو ان کی چاروں چوہیں "' ہوں گی اور گئی

حكبهتبت

(٣) (١) لم يظهر خلفه له ايضاً وجهان يعطى في الوقت اولا يعطى لنحو وجوه قدمناً في المسألة الثامنة كأن كان قال له تعالِ في الوقت الفلاني اعطك فلم يذهب هذا والاقسام ههنا ثمانية "واربعون لان التقسيم كسابقه وههنا الفريقان مثنيان ــ

حكمه يعيد الصلاة

(۵) 'سكت واعطى فى الوقت قبل الاطلاع حيث ان السكوت يتقدمه السؤال فللسؤال اربعة مواقع قبل التيمم او' الصلاة او فيها او بعدها والعطاء على الاول رباعى كذلك وعلى الثانى ثلاثى باسقاط الاول وعلى الثائلث كذلك لانه قطع الصلاة بالسؤال ولم ينتقض تيمه فالعطاء اما ان يكون قبل المستأنفة اوفيها اوبعدها وعلى الرابع ماله الاوجه واحد لانه لا يعيد الصلاة بالسكوت والاذلان ثلاثيان فسبعتهما احد وعشرون والاخيران شداسيان فاربعتهما اربعة وعشرون والكل خمسة واربعون-

حكمه الأثار الثلثة

(۲) سكت (۱) ولم يعط في الوقت قبل الاطلاع فأما في الوقت بعد الاطلاع اوبعدة اولا اصلا وفي كلها السؤال على مواقعه الاربعة فكل من الاولين الثلاثين بثلثة وجوة العطاء وعدمه تسعة وكل من الاخيرين السداسيين ثمانية عشر فهي اربعة ٥٠ وخيسون-

#### حكبهتتت

(2) منع(٢) فأعطى قبل تهام الصلاة لسؤال ثلثة مواقع غير الاخير وكذا للعطاء على الاول وعلى الباقين اثنان لانه بقطع الصلاة يستأنفها فهى سبعة وكل فى الاولين الثالث سداسيان باثنى عشر فهى سبعة 21 وعشرون-

حكمه الأثار الثلثة لاجل لعطاء لاللمنعر

(٨) منع (٣) ولم يعط قبله فأما بعدها في الوقت قبل الاطلاع اوبعدة اوبعد الوقت اولا ولسؤاله المواقع الاربعة ثلاثيان فيضرب اربعة اربعة وعشرون وسداسيان ثمانية واربعون كلها اثنان "وسبعون-

(۲) خاموش رہااور وقت کے اندر اطلاع مذکور سے قبل نہ دیایا تو ا وقت کے اندر بعد اطلاع نہ دیایا وقت کے بعد نہ دیایا بالکل تنہ دیااور ان میں سے مرایک میں سوال اپنے چاروں مواقع پر ہے۔ تو پہلی دونوں ثلاثی میں سے مرایک عطا وعدم عطاکی تین صور توں کے ساتھ نو<sup>9</sup> ہوگی اور بعد والی دونوں سُداسی میں سے مرایک اٹھارہ (اہو گی۔ تو کُل جوّن میں مول گی۔

حکم نماز تام ہے۔

(2) انکار کیا گھر قبل بیمیل نماز دے دیا۔اس کے سوال کے تین مواقع ہیں آخری چھوڑ کراسی طرح بھی صورت میں عطامے مواقع اور باقی دو میں دو میں اس لئے کہ نماز توڑ دینے کی وجہ سے اس کو از سر نوادا کرے گا۔ تو بیہ سات مہو کیں۔اور اولین میں سے ہر ایک شلاقی ہے تو ان کی پانچوں پندرہ ۱۵ ہو تکی اور سوم کی دونوں فشمیں سداسی ہیں تو بارہ "ہوں گی کل ستا کیسے ۲ ہوں گی۔

حکم تینوں اثرات، اس وجہ سے کہ عطائبوئی، اس وجہ سے نہیں کہ انکار ہُوا۔ (۸) انکار کیا اور قبل بحمیل نماز نہ دیا۔ یہ یا تو بعد نماز وقت ہوگا یا وقت کے اندر قبل اطلاع یا بعد اطلاع ہوگا، یا بعد اوقت ہوگا یا ایبانہ میں سوال کے وہی چاروں مواقع ہیں دو ثلاثی تو چارسے ضرب دینے سے چو بیس اس صور تیں ہوں گی اور دو اسداسی ہیں تواڑ تالیس میں ہوں گی۔ کُل بہتر اللہ ہو گی۔

حکم نماز تام ہے۔

حكمه تتت

(٩) لم 'يكن شيئ وظن العطاء هو على وجهين بالرؤية في الصلاة اوقبلها ـ

حكمه يعيد

(۱۰) لم 'يكن شيئ ولاظن عطاء هي اربعة بالوجهين معظن المنع اوالشك

حكيهتيت

وبه تبت احاطة عه الاقسام

(۱۰) کچھ نہ ہوااور اسے طن عطا بھی نہ تھا۔ دونوں وجبوں کو طن منع یاشک کے ساتھ ملا کراس کی چار صور تیں ہوں گی۔ حکم نماز تام ہے۔اس سے احاط اقسام مع بیان احکام ممکل ہو گیا۔

(9) کچھ نہ ہوااور اسے عطاکا گمان تھا۔ نماز کے اندر بانماز سے قبل

د کھنے کی تقدیر کی وجہ سے اس کی دو مصور تیں ہیں۔ حکم نماز کااعادہ

پانچانسام کی طرف تقسیم اول کے اعتبارے یہ اجمالی نقشہ ہے۔

عه : وهذا جدول الاجمال باعتبار التقسيم الاول الى خمسة اقسام

| 271-11.2 | وحزالم | ي كار | -گ    |
|----------|--------|-------|-------|
| μ.       | 44     | ٥٢    | عظا   |
| 9 4      | 4      | 144   | وعده  |
|          | 99     | 99    | سكوت  |
|          | 99     | 99    | منع   |
| ч        |        | ۲     | خامس  |
| 127      | 797    | 447   | ميزان |

| مايدونه | مابسؤال | العاد | 1    |
|---------|---------|-------|------|
| ۳.      | ۲۳      | ٣٥    | عطا  |
| 97      | CY      | 14 ^  | وعد  |
| SE      | 99      | 99    | سكوت |
| 2.0     | 99      | 99    | منع  |
| ۲       |         | ۲     | خامس |
| 144     | 495     | 444   | الكل |

بعینہ یمی قانون بحر کے تحت تقسیم اول سے حاصل ہوا تو طریق میں شدید مباینت کے باوجود دونوں کا باہم موافق ہوجانا صحت و تحقیق کی دلیل ہے ۱۲منه غفرله (ت)

وهذا بعينه ماحصل بالتقسيم الاول تحت قانون البحر فتوا فقهما مع شدة تباينهما في الطريق دليل الصحة والتحقيق ١٢ منه غفرله (م)

بعد منع کو ذکر کیا ہے۔

مع بيان الاحكام \* والحمد الدائم لولى الانعام \* ذى الجلال والاكرام \* وافضل الصلاة والسلام \* على السيد المنعام \* وأله الكرام \* وصحبه العظام \* وامته الى يوم القيام \* أمين ـ

تنبيه: اتبعناهم في ترك اقسام الوعد باظهار النفاد والوعد الابائى والمنع بعد العطاء مع ذكرهم العطاء بعد المنع.

فأن قيل لااثر لهذه لمأمر أن الوعد بعد النفاد لايعتبر والوعد الابائى لااثرله فى الوقت الحاضر بل فى الوقت الموعود به والمنع بعد العطاء أن اثر فاباحة تيمم منعه العطاء لاغير كماقدمت فى السألة العاشد قـ

اقول: اليس هذا اثرا والوعد كيفها كان ان لحقه العطاء قبل تهام الصلاة تحصل الأثار الثلثة وان كان حصولها بالعطاء كها بالعطاء قبله بعد المنع وان لم يلحقه جازتيمية وبقى وتيت الصّلوة ـ وقد ذكروا المنع ولااثرله الاهذا وذكر المنع

لايغنى عنه فأنه من الوعد فيشتبه الامر فيه

اور دائی حمر ہے ولی انعام مالک عزّت و بزرگی کیلئے۔اور افضل درودوسلام بہت انعام فرمانے والے آقا،اوران کی کریم آل،عظیم اصحاب اوران کی امت پر روز قیامت تک الٰہی قبول فرما! چندافتم دیگر پر عمبیہ: درج ذیل قسموں کو ترک کرنے میں ہم نے بھی ان ہی حضرات کی پیروی کی۔(۱) پانی ختم ہونے کا اظہار کرکے وعدہ (۲) وعدہ ایائی (۳) منع بعد عطا۔۔ جبکہ ان حضرات نے عطا وعدہ (۲) وعدہ ایائی (۳)

اگر کہا جائے کہ اس کا کوئی اثر نہیں اس لئے کہ ختم ہونے کے بعد وعدہ کا اعتبار نہیں اور موجودہ وقت میں وعدہ ابائی کا کوئی اثر نہیں بلکہ وقت موعود میں ہے اور دینے کے بعد انکار اگر اثر کرے گا تو کہی کہ وہ تمیم جو عطاسے ممنوع ہو گیا تھا اب مباح ہوجائے گا کچھ اور اثر نہ ہوگا جیسا کہ مسئلہ وہم میں بیان ہوا۔

اقول: کیا یہ اثر نہیں۔اور وعدہ جیسا بھی ہو اگر قبل پھیل نماز اسے عطالاحق ہوئی تو تینوں اثرات حاصل ہوںگے اگر چہ یہ عطا سے حاصل ہوںگے جیسا کہ اس سے قبل، منع کے بعد دینے سے اگر عطانہ لاحق ہو تواس کا تمیم جائز وہا تی اور نماز تام ہے۔

ا رعطانہ لا کی ہو توال کا ہم جا حروبان اور ممارتا ہے۔ علماء نے انکار کاذ کر کیا ہے اور اس کا سوائے اس کے کوئی اثر نہیں اور انکار کاذ کر کارآمد نہیں اس لئے کہ وہ وعدہ سے (انکار) جلد چہارم فتاؤىرضويه

> ثم قدذكروا العطاء بعد الاباء وخصوه بالعطاء بعد الصلاة وهو لااثر له اصلا وانبأذكر وه ليبأن خلوه عن الاثر فأن اردنا ايرادها زدنا في الضابطة إن الوعد بأظهار النفاد والوعد الإبائي كلاهبا لااثرله الا اذالحقه العطاء قبل تبام الصلاة ولايسم منع بعد عطاء الا إذا بقي الماء ولم بخرج عن ملك المعطى فيبيح التمهم ان منعه عه العطاء واذن تصير اقسام الوعل سبعة لانه باظهار نفاد الباء اوب نه على الاول يعطى ا قبل ختم الصلاة مؤولا بسهوه مثلا اولاً وعلى الثاني امران بعد الائما" يعطى بعده قبل تمام الصلاة لان تأجيل وعده لايبنعه عن تعجيله اولا " واما " رجائيا وقع قبل تمامها او لبعده وفي هذاظهر خلفه اولاك والمنع ثلثة باضافة

ہے۔تو معاملہ اس میں مشتبہ ہو جائے گا۔ پھر عطا بعد انکار کا ذکر کیا ہے اور اسے عطا بعد نماز سے خاص کیا ہے۔اس کا بھی کوئی اثر نہیں۔اس کی بے اثری بتانے ہی کیلئے علما نے اسے ذکر کیا ہے۔اگر ہم اسے بھی لانا چاہیں تو ضابطہ میں بہ اضافیہ کردیں گے کہ ختم ہونے کا اظام کرکے وعدہ اور وعدہ امائی دونوں بے اثر ہیں مگر حب کہ قبل سمجیل نماز انہیں عطالاحق ہو۔اور منع بعد عطامسموع نہیں مگر جب کہ پانی ہاتی ہواور دینے والے کی ملک سے باہر نہ ہوا ہو تو تمیم کو مباح کر دے گاا گر عطااس سے مانع ہو۔اور اب وعدہ کی قشمیں سات 2 ہو جائیں گی اس لئے کہ وعدہ بانی ختم ہونے کا اظہار کے ساتھ ہوگا بااس کے بغیر ہوگا بر تقدیر اول ختم نماز سے پہلے۔مثلًا سے بھول جانے کاعذر کرتے ہوئے دے دے اور ۲) مانہیں بر تقدیر ٹانی (۳) ماتوالیاوعدامائی کرے گا جس کے بعد قبل چکیل نماز دے دیےاس لئے کہ وعدہ کو مؤجل کرنااس کی تعجیل سے مانع نہیں (۴) پاالیانہ ہوگا(۵) یا وعدہ رحائی کرے گاجو قبل سکیل نماز واقع ہو (۲) یااس کے بعد ہو،اور اس میں اس کا خلف ظاہر ہو (۷) ما ایسانہ ہو۔اور منع کی تین "قشمیں ہوجائیں گی اس کااضافہ

العاشرة ١٢منه غفرله (م)

عه: احتواز عن البيع بخيار البائع كماتقدم في المسألة | تي بشرط خيار بائع سے احراز ب، جيباكه مئله وبم ميں گزرا ١٢منه غفرله (ت)

مااذاكان بعد العطاء مع بقاء الهاء وملكه اما خلافه وهو المنع بعد مانفد اوخرج عن ملك الهانع فلا يحتاج الى ادخاله فى الاقسام لانه يرجى الامن مجنون فتصير جميع الاقسام خمسة عشر

اما انواع هذه الخسة المزيدة

فاقول: (۱۱) وعلا باظهار النفاد واعطى قبل تمامر الصلاة صورة ثمان واربعون ـ

حكمه التأثير

(۱۲) وعد مكنك ولم يعط قبل تمامها صورة ١٦٢ ا

حكمه تبت ويظهر لك هذا بتأليبه لان هذا الوعد لايخالف الابائى احكاماً ولااقساماً اجبالا ولاتفصيلا۔

(۱۳) وعد ابائيا واعطى قبل تمام الصلاة مواقعه ثلثة: (i) قبل التيمم (ii) اوالصلاة (iii) اوفيها فعلى الاول الثلاثي للعطاء المواقع الثلثة وعلى الثان الثلاثي اثنان فخمسة في ثلثة خمسة عشر وبالتثنية

کردینے کی وجہ سے جو منع بعد عطایانی اور ملک باتی رہے کے ساتھ ہو۔ لیکن اس کا خلاف۔ وہ بیہ کہ پانی ختم ہونے کے بعد یا مانع کی ملک سے نکل جانے کے بعد منع ہو۔ تواسے داخل اقسام کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایسامنع وانکار مجنون کے سواکسی سے متوقع نہیں اب کل اقسام پندرہ ۱۹ ہوجائیں گی۔ لیکن ان اضافہ شدہ پانچ کی نوعیں فاقول: (تومیں کہتا ہوں):

(۱۱) ختم ہونا ظاہر کرکے وعدہ کیا اور سیمیل نماز سے پہلے دے دیا۔اس کی اڑتالیس<sup>۸۸</sup>صور تیں ہیں۔

اس کا حکم مؤثر ہے۔

(۱۲) اسی طرح وعدہ کیا اور قبل سیحمیل نماز نہ دیا۔اس کی ۱۹۲

صور تیں ہیں۔

حکم نماز تام ہے۔ یہ اپنے بعد والی دونوں قسموں سے واضح ہو گیاس لئے کہ بیہ وعدہ احکام،اقسام،اجمال،تفصیل کسی وعدہ ابائی کے برخلاف نہیں۔

تواقل ثلاثی میں عطامے تینوں مواقع ہیں۔اور دوم ثلاثی میں دو<sup>ا</sup> ہیں تو پانچ کو تین میں ضرب دینے سے پندرہ <sup>۱۵</sup>صور تیں ہوں گی اور پندرہ کو دومیں ضرب دینے سے

(۱۳) وعده ابائی کیااور قبل پنجیل نماز دے دیا۔اس کے تین <sup>۳</sup> مواقع ہیں:

(i) قبل تميم (ii) قبل نماز (iii) اندرون نماز

را) کی یا (۱۱) کی مارور است کار میں ہیں اس لئے کہ نماز میں وعدہ اگر اس کے مانگئے پر جوا تو اس پر از سر نو پڑھنالازم ہے ورنہ نافذ وتام ہو گئ اس لئے کہ بیہ وعدہ تمیم نہیں توڑتا۔ تو دوسری صورت میں عطاکی صرف ایک شکل ہوگی وہ بیہ کہ قبل سخیل نماز دے دے اور پہلی صورت میں اختال ہے کہ از سر نو پڑھی جانے والی نماز شروع کرنے سے پہلے دے یا اس نماز کے اندر ہی دے تو سوم جو سُدای ہے تین شکلوں پر ہو کر اٹھارہ ۱۸ ہو گئے۔ یہ تمیں ۳۰ کے ساتھ مل کر کُل الر تاکیس ۲۸ ہو کیں۔

حکم: تا ثیر وعدہ کی وجہ سے نہیں کیونکہ بیہ تو بنظر وقت منع ہے بلکہ عطا کی وجہ ہے۔

(۱۴) وعدابائی کیااور قبل بخیل نمازنه دیا نماز (۴) کے بعد مطلع ہو کریا غیر مطلع (۵) رہ کرنه دینے کی صورت کااضافه کرکے اس کے پانچ مواقع ہوں گے اگر تمیم یا نماز سے پہلے ہو تواس میں چار ۴ احمال ہوں گے:

(۱) نماز کے بعد، وقت کے اندر اسے اطلاع دینا۔ (۲) بغیر اطلاع دینا(۳) بعدوقت دینا(۴) ایسا کچھ نہ ہو۔

اگر بعد نماز قبل اطلاع ہو تواخمال اول خارج ہوجائے گااور اگر بعد اطلاع ہو تواخمال دوم خارج ہوجائے گا۔اس لئے کہ ان دونوں میں عطاخلاف وعدہ نہیں۔ کیونکہ مراد ہے اس وقت اطلاع جب تمیم کیا اور اس سے نماز ادا کی تاکہ بیہ وہم یا شبوت

ثلثون عن اما الثالث ففيه وجهان لان الوعد في الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة المضت لان هذا الوعد لا ينقض التيمم فعلى الثاني ماللعطاء الاوجه واحدان يعطى قبل تمام هذه الصلاة وعلى الاول يحتمل ان يعطى قبل شروع الصلاة المستأنفة اوفيها فصار الثالث وهو سداسي على ثلثة وجوه بثمانية عشر ومع الثلثين ثمانية واربعون "-

حكمه التأثير لاللوعد فأنه منع بالنظر للوقت بللعطاء.

(۱۳) وعدا بائيا ولم يعط قبل تمامها له المواقع الخمسة بزيادة ما بعد الصلاة مطلعا وغير مطلع فأن كان قبل التيمم اوالصلاة احتمل اربعة:(۱) ان يعطى بعد الصلاة في الوقت مع الاطلاع-(۲) اوبدونه (۳) اوبعد الوقت (۳) اولا-وان كان بعد الصلاة قبل الاطلاع خرج الاول بعدة خرج الثاني لان العطاء لايخالف الوعد في هذين فأن المراد الاطلاع حين تيمم وصلى به ليتوهم اويثبت السكوت اذذاك دليل المنع-

ہوسکے کہ اس وقت سکوت دلیل منع ہے۔

اب پہلی دونوں ثلاثی میں سے مر ایک بارہ،اور بعد والی دونوں شداسی میں سے مر ایک اٹھارہ، تو یہ ساٹھ ۲۰ صور تیں ہُو کیں اور دو میں ضرب دینے سے ایک سوہیں 'الہو کیں۔

تیسری در میانی باتی رہ گئی وہ یہ کہ وعدہ نماز میں ہو، تواگر اس کے سوال پر نہ ہو تواخمال ہے کہ بناکے بعد وقت کے اندر یا بعد وقت دے دے دے اور اگر اس کے سوال پر ہے تو استیناف نماز کی وجہ سے اخمال پیدا ہوا کہ از سر نو پڑھی جانے والی نماز کے بعد وقت میں بحالتِ اطلاع یا بلااطلاع دے دے، یا بعد وقت دے یا نہ دے۔ یہ سات کے اخمالات ہوئے سب سُداسی ہیں تو بیالیس "" ہوئے اور گُل ایک سو باسٹھ "ا ہوئے۔

حكم: نمازتام ہے اور تمیم اس وقت ٹوٹ جائے گا گردے دے۔

(10) دیا پھر منع كيا اور اس كى ملك اور پانى باقى ہے۔اس عطاميں احمال ہے كہ بلاسوال ہو يا بعد سوال فورًا ہو يا وعدہ يا خوش يا انكار كے بعد ہو اور بہر تقدير يا تو دينا قبل تميم ہوگا يا قبل نماز يا اندرونِ نماز يا بعد الوقت۔

بالجملہ آنے والی عطائی ساری صور تیں گزشتہ ساری اقسام میں ہے ان میں سے کھی ایک اثر بھی رکھتی ہیں ان میں سے کھی ایک اثر بھی رکھتی ہیں اور یہ قتم اول کی سبھی ہیں جن کی تعداد چوں میں ہے اور خانی کی اسلامی سے چہلے ہوگی یا نماز سے پہلے موگی یا نماز سے پہلے موگی یا نماز سے پہلے مائی اندر

فأذن كل من الاولين الثلاثين اثناًعشر وكل من الأخرين السداسيين ثمانية عشر فهى ستون وبالتثنية مأئة وعشرون.

بقى الثالث الوسطانى ان يكون الوعد فى الصّلاة فأن لم يكن عن سؤاله احتمل ان يعطى بعدها فى الوقت اوبعده اولا وان كان بسؤاله فلاجل الاستئناف احتمل ان يعطى فى الوقت بعد المستأنفة مع الاطلاع اوبغيرة اوبعد الوقت اولا فهذه سبعة سداسيات باثنين واربعين والكل مائة واثنان١٩٢ وستون حكمه تب وينتقض تبمه الأن ان اعطى -

(۱۵) اعطى ثم منع وملكه والماء بأق هذا العطاء يحتمل انيكون بلاسؤال اوبعده عاجلا اوبعد وعدا وصبت اومنع وعلى كل يكون قبل التيمم اوالصلاة اوفيها اوبعدها بالاطلاع اوبدونه اوبعد الوقت

وبالجملة جميع صور العطاء الأتية في سائر الاقسام الماضية ومنها مؤثرات باحد الأثار الثلثة وهي كل القسم الاول اربعة وخمسون وثلثة اسباع الثاني ستة وثلثون لان العطاء قبل التيمم اوالصلاة اوفيها

وكل في الوقت

بعد السؤال اوبدونه اوبعد الوقت فهى ثلثة فى كل والاولان ثلاثيان والثالث سداسى ونصف الرابع اربعة وعشرون وكل الخامس خبسة واربعون والسابع سبعة وعشرون والثانى عشر ثمانية واربعون مجبوعها مائتان واربعة وثلثون.

ومنها مالا عوثر لكونه بعد الوقت وهو ثلث الثالث اثنا عشر وثلث السادس ثمانية عشرلان فبه وجهال للعطاء ووجهالعدمه

ونصف العطاء بعد الوقت فكان ثلث الكل

وربع الثامن ثبانية عشرلان فيه وجها لعدم العطاء وثلثة وجوة للعطاء منها وجهان لمافى الوقت فكان لعدم الوقت ربع الكل ومن الثالث عشر ثبانية واربعون مجبوعها ستة وتسعون ومع المؤثرات ثلثمائة "وثلثون فلتخزن فأن هذه لايفارق فيها المنع والعطاء فى الموقع اما فى الفريق الثانى فظاهر لان العطاء بعد الوقت فلايكون المنع الابعدة.

واماً فى فريق المؤثرات فلان الفرض منعه قبل الاستعمال فأن اعطى قبل التيمم لايكون له ان يتيمم حتى يقع المنع بعد التيمم وان اعطأه قبل الصلاة لايكون له ان يصلى حتى يقع فى الصلاة وقس عليه و

بعد سوال یا بلاسوال می یا بعد وقت تومر ایک میں یہ تین ہیں اور پہلی دونوں ثلاثی ہیں تیسری سداسی ہے اور چہارم کی نصف چو ہیں "' اور خامس کی سبھی پینتالیس " اور سابع کی ستائیس '' اور بارھویں کی اڑتالیس '' کل دوسوچو نتیں '''۔ کل دوسوچو نتیں '''۔

ان میں سے کچھ غیر موثر ہیں کیونکہ بعد وقت ہیں، یہ سوم کی تہائی بارہ ہیں اور ششم کی تہائی اٹھارہ اس لئے کہ اس میں عطائی دوشکلیں ہیں اور عدم عطائی ایک شکل ہے اور نصف عطابعد وقت توکل کی تہائی ہوئیں۔

اور ہشتم کی چوتھائی اٹھارہ اس لئے کہ اس میں عدم عطائی ایک صورت، اور عطائی تین صورتیں ہیں۔ دو صورتیں اس کی ہوتھائی ہیں جو وقت کے لئے کل کی چوتھائی ہوئی اور تیر ھویں سے اڑتالیس ۴۸ جن کا مجموعہ چھیانوے ۱۴ ہوگا اور مؤثرات کے ساتھ تین سو تیس ۳۳۰۔ انہیں جمع کرلیا جائے کہ ان کے اندر منع وعطا میں موقع کا اختلاف نہیں۔ فریق نانی میں توظاہر ہے اس لئے کہ عطابعد وقت ہے تومنع بھی بعد وقت ہی ہوگا۔

اور فریق موثرات میں اس کئے کہ فرض یہ کیا گیا ہے ہے کہ استعال سے پہلے دے دیا اسے منع کر دیا ہو تواگر تمیم سے پہلے دے دیا اسے تمیم کرناروانہ ہوگا یہاں تک کہ تمیم کے بعد منع واقع ہو اور اگر نماز سے پہلے دے دیا تو اس کیلئے نماز ادا کرنا روانہ ہوگا یہاں تک کہ منع اندرونِ نماز واقع ہو اور اسی پر قیاس کرلیا جائے۔

ومنها مافى الوقت ولايؤثر وهى ثلث السادس ثمانية عشر ونصف الثامن ستة وثلثون ومن الثالث عشر ثمانية واربعون مجبوعها مائة واثنان ففى هذه يمكن الافتراق لانه اذا اعطى فى الوقت ولم يؤثر فله ان لايستعمل لماء الأن ويدخرة للوقت الأق فيصح المنع قبل استعماله بعد الوقت فهذه تنقسم الى قسمين المنع فى الوقت وبعدة فتصير مائتين " واربعة ومع المخزونات خسمائة "م واربعة وثلثين هذه وجوة هذا القسم الخامس عشر

حكمه اباحة التيمم الأن ان كان العطاء منعه ولا اثرله على مامضى من تيمم اوصلاة بل ان كان فللعطاء السابق مجموع هذه الاقسام الخمسة تسعمائة واربعة وخمسون ومع السابقات الف وثلثمائة وثمانون والله تعالى اعلم

#### اضأفةاخرى

اقول: وههنا وجوداً خرفان احوال اربعة: عطا، وعد، سكوت، منع وقد ذكروا العطاء بعد المنع وذكرنا في وجود قوانينهم العطاء بعد الوعد وبعد السكوت وزدنا المنع بعد العطاء فمن

اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو وقت میں ہوں اور مؤثر نہ ہوں یہ ششم کی تہائی اٹھارہ ہیں اور ہشتم کی نصف چسیں ہیں اور ہشتم کی نصف چسیں ہیں اور ہشتم کی نصف جسیں اخراق سیر ھویں سے اڑتالیس۔ کل ایک سود و انہیں دے اور مؤثر نہ ہو تو ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ وقت میں دے اور مؤثر نہ ہو تو آئندہ کیلئے ذخیرہ کر رکھے تو بعد وقت اس کے استعال سے پہلے منع صحیح ہوگا۔ تو ان کی دو قسمیں ہوں گی منع اندرون وقت، منع ابعد وقت تو دوسوچار منا ہو جائیں گی اور جمع شدہ کو ملاکر پانچ سوچو نتیں منا ہو کی سے اس پندر ھویں قسم کی صور تیں ہیں۔

حكم: اس وقت تميم مباح ہونا ہے اگر عطا اس سے مالع تھی۔ اور گزشتہ تميم يا نماز پر اس كا كوئی اثر نہيں۔ بلكہ اگر اثر ہوگا تو عطائے سابق كا ہوگا۔ ان پانچوں اقسام كا مجموعہ نوسوچوں محموم ہوا اور سابقہ قسموں كو ملاكر ايك مزار تين سو اسى ۱۳۸۰ ہوا اور سابقہ قسموں كو ملاكر ايك مزار تين سو اسى ۱۳۸۰ ہوا اور خدائے برتر خوب جانے والا ہے۔

### اضافه دیگر

اقول: يهال كيجه اور صورتين بين اس لئے كه حالتين جار " بين: عطا، وعده، سكوت، منع \_

علما نے عطابعد منع بھی ذکر کیا ہے اور ہم نے ان کے قوانین کی صور توں کے اندر عطابعد وعدہ وبعد سکوت بھی ذکر کیا ہے اور منع بعد عطاکا اضافہ کیا ہے۔ تو

وزانها الوعد ثم الاباء والاباء ثم الوعد والسكوت ثم الاباء اوالوعد فهذه اربعة تركيبات أخر ثنائيات اماما فوق الثنائي فلا امكان لاحصائه جل من احصى كل شيئ عددا والاسترسال في بيان تقاسيم هزه الاربعة ايضا مخرج عن القصد ومن عرف تصرفنا في ابانة الاقسام لم يعسر عليه فلنقتصر على بيان الاحكام الكلية بانين على استظهارا تنا السالفة غير قاطعي القول فيما يتعلق بابحاثنا۔

فاقول: اذا وعداثم ابى فأن كان الوعد قبل التيمم واذن لايكون الاباء ايضاً الاقبه لان الوعد حاجز عن التيمم فهذا الاباء يبيح التيمم وان كان الوعد بعد التيمم نقضه فلايعيده الاباء بل يجيز تجديده وكذا ان كان في الصلاة قطعها فلايصلها الاباء بعدة وان كان بعدها تمت الصلاة وزال ماكان يخشى عليه من جانب الوعدان لم يظهر خلفه وان أبى ثم وعد فأن وقع الوى قبل تمام الصلاة نسخ الاباء ومنع ونقض وقطع وان وقع بعدها

اسی کے مقابلہ میں وعدہ کھر انکار،انکار میر وعدہ،سکوت میر انکار ، باوعده مجھی ہیں۔ تو یہ جار دوسری ثنائی ترکیبیں ہُوئیں لیکن . ثنائی سے اوپر توان کا شار ممکن نہیں بزرگ ہے وہ جس نے مرچز کا شار رکھا ہے۔اب ان حیاروں کی تقسیموں کی توضیع میں چلیں تو اعتدال سے بام ہو جائیں گے۔ توضیح اقسام میں ہمارا تصرف جس نے سمجھ لیااس کیلئے یہ مشکل نہ ہوگا۔ تو ہم احکام کلیہ کے بیان پر ا قصار کریں بنائے کلام ہمارے سابقیہ استظہاروں پر ہو گی مگر جو ہماری ابحاث سے متعلق ہے اس میں ہم قطعی قول نہ کریں گے۔ **فاقول**: ' حب وعدہ کرے کھر انکار کردے تواگر وعدہ قبل تمیم ہو اور اس صورت میں انکار بھی قبل تمیم ہی ہوگا۔اس لئے کہ وعدہ تمیم میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو یہ • انکار تمیم میاح کردیے گااور اگر وعدہ تمیم کے بعد ہو تواسے توڑ دے گا۔ توانکاراسے واپس نہ لائے گا بلکہ اس کی تحدید جائز کردے گااسی طرح اگر وعدہ نماز کے اندر ہو تو نماز کو توڑ دے گاتواس کے بعد انکار اسے جوڑ نہ دے گااور اگر وعدہ بعد نماز ہو تو نماز تام ہے اور وہ زائل ہے جس کاوعدہ کی جانب سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کے خلاف نہ ظام ہو۔

(۲) اورا گرانکار کرے پھر وعدہ کرے تواگر وعدہ قبل سیمیل نماز واقع ہواانکار کو منسوخ کردےگاور مانع، ناقض اور قاطع ہوگا۔اور اگر بعد نماز ہوا

توموَثر نه ہوگااس لئے کہ بعد نماز عطامصر نہیں جبکہ بعد منح ہو۔ تو وعدہ کا کہا حال ہوگا۔

(٣) اگر خاموش رہا پھر انکار کیا توسکوت خود ہی دلیل انکار تھا اور اب تو صرح ہوگا۔ (٣) اگر خاموش رہا پھر وعدہ کیا تواگر سکوت میں بیا اختال ہو کہ انکار کی وجہ سے نہ ہوگا جیسا کہ اس کی بحثوں میں ہم نے بتایا تو بیہ وعدہ اس محتمل کو متعین کردے گا۔ تو اپناکام کرے گا کہ تینوں اثرات ڈالے گا۔ ورنہ نہیں تو تمیم صحیح اور نماز تام ہوگی۔

اور خدائے پاک وبرتر خوب جانے والا ہے اس مجدِ بزرگ والے کا علم زیادہ تام اور محکم ہے، اور خدائے برتر کی طرف سے ہمارے آقا و مولی محمد اور ان کی آل، اصحاب، فرزند اور گروہ پر ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ مر لمحہ وہر آن درود اور برکت وسلام ہو۔ اور ساری تعریفیں سارے جہانوں کے مالک خداکیلئے ہیں۔ (ت)

لم يؤثر لان العطاء بعد الصلاة لايضر اذاكان بعد المنع فكيف بالوعد

وان سكت ثم ابى فالسكوت كان نفسه دليل الاباء والأن قداق الصريح وان سكت ثم وعد فأن كان السكوت يحتمل ان يكون لاللاباء كماوصفنا في ابحاثه فهذا الوعد جعل ذلك المحتمل متعيناً فيعمل عمله من الأثار الثلثه والا لافصح التيمم وتمت الصلاة والله سبحنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد وأله وصحبه وابنه وحزبه وبارك وسلم الى ابدالابدين في كل أن وحين والحمد لله رب الغلمين

فتاؤی رِضویّه جلد چبارم

### رساله

# الطلبة البديعة فى قول صدر الشريعة مسما

# کلام صدر الشریعة سے متعلق انو کھا مطلوب (ت)

نمبر ۱۵۷ میں تھا کہ نہانا ہواور پانی صرف وضو کے قابل ہے توفقط تمیم کرے۔ یہاں شرح و قابیہ امام صدر الشریعة رحمة الله علیه کی ایک عبارت نے اس مسئلہ کو معرکة الآرا کردیا اُس کے حواثی کے علاوہ اور کتب مثل شرح نقابیہ قبستانی ودرر علّامہ خسر و ودر مخار وغیر ہامیں اُس کی طرف توجہ مبذول ہُو کی اس بحث کو بھی وہاں سے جدا کیا کہ بیر رسالہ ہواو باللّٰہ التو فیق۔

### بسمرالله الرحلن الرحيم

ساری خُوبیاں خداکیلئے اور وہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے جس نے مدد طلب کی جاتی ہے جس نے مدد طلب کی جاتی ہے جس نے جس نے جن وانس کے سردار کو نار سے اہل ایمان کو بچانے کیلئے بھیج کر شریعت اور ایمان کا سینہ کھولا۔ اور ان کے ذریعہ ہمیں گفر کے خُبث اور ضلالت کے حدث سے پاک کیا۔ اور ہمیں یانی اور مال بر باد کرنے سے منع فرمایا

الحمدالله وهو المستعان \*الذي شرح صدر الشريعة والايمان \*بارسال سيد الانس والجأن \*وقاية للمومنين من النيران \*وطهرنا به عن خبث الكفر وحدث الضلال \*ونهانا عن اضاعة الماء والمال \*

ان پر اور ان کی پاکیزہ آل، پاکیزہ کیے ہوئے پاکیزہ کرنے والے اصحاب، اور روزِ جزائک بھلائی کے ساتھ ان حضرات کی پیروی کرنے والوں کے والوں پر خدا کی جانب سے ہر لمحہ وہر آن، ازلوں کے ازل سے، ابدوں کے ابدتک درود وسلام قبول فرما اور ان کے طفیل ہم پر بھی اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والوں

عليه وعلى أله الطيبن واصحابه المطيبين المُطيبين والمُطيبين وتابعيهم بأحسان الى يوم الدّين ملاة الله وسلامه كل أن وحين من ازل الأزال الى ابد الأبدين أمين وعلينا بهم ياارحم الراحمين الراحمين الراحمين المالين المالين

اقول: وبالله التوفیق (میں کہتا ہوں الله تعالی کی مدد سے۔ت) اگر کوئی اشخص جنب ہواور اس کے ساتھ کوئی ایسا حدث بھی ہوجو وضو واجب کرے مثلاً پیشاب کیا تھا اس کے بعد جماع کیا یا احتلام سے اٹھا پھر پیشاب کیا اور حالت یہ ہو کہ وہ نہانہ سکے اور وضو کرسکے خواہ یوں کہ جنگل میں ہے اور پانی صرف وضو کے قابل ہے یا یوں کہ مریض ہے نہانا مصر ہے وضو سے ضرر نہیں یا یوں کہ مریض ہے نہانا مصر ہے وضو سے ضرر نہیں یا یوں کہ مجتمع وقت محتلم اٹھا نہائے تو وقت نکل جائے گا اور وضو کی گنجائش ہے اس صورت میں قول امام زفر پر فتوی ہے کہ محافظت وقت کیلئے تمیم سے پڑھ لے احتیا گا اس پر عمل کرے پھر برعایت اصل مذہب بعد خروج وقت پانی سے طہارت کرکے اعادہ کرے جس کا بیان ہمارے رسالہ "الظفر لقول ذفر "میں گزرا۔اور اب بھرہ ' تعالیٰ اُس کی اور تائید قوی پائی کتب جلیلہ معتمدہ محیط وذخیرہ و بنایہ امام عینی میں ہے

تمیم حرج کے د فعیہ اور وقت کو فوت ہونے سے بچانے کیلئے مشروع ہواہے۔(ت)

شرع التيمم للافع الحرج وصيانة الوقت عن الفوات 1\_

#### کفاریہ میں ہے:

تمیم اس لئے مشروع ہُواکہ فوت ہونے سے نماز کی حفاظت ہو (یہاں تک کہ فرمایا) توجب شریعت نے فوت ہونے کے وہم کی وجہ سے تمیم جائز کیا تو فوت ہونے کے تحقق ویقین کے وقت بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ (ت) التيمم شرع لصيانة الصلاة عن الفوات (الى ان قال) فلما جوز الشرع التيمم لتوهم الفوات لأن يجوز عند تحقق الفوات اولى 2\_

<sup>1</sup> البناية شرح الهدايه باب التميم مطبع ملك سنز، فيصل آبادا/ ٣٢٧ 2 الكفاية مع فتح القدير باب التميم مطبع نوربيه رضوبه سكقر (١٩٦/

جلد چہارم

ان سب صور توں میں حکم یہ ہے کہ صرف تمیم کرے اور وضوا گرچہ مضر نہیں اور اس کے قابل پانی بھی موجود اور وقت میں بھی اس کی وسعت ہے اصلانہ کرے وہی تمیم کہ جنابت کیلئے کرے گاحدث کے لئے بھی کافی ہو جائے گا۔ کتب مذہب سے اس ير دلائل کثيره ہن:

د لیل اوّل: عامہ معتدات میں تصریح ہے کہ ہمارے ایکہ رضی الله تعالی عنہم کے نزدیک ایک طہارت میں یانی اور مٹی جمع نہیں ہو سکتے مثلاً محدث کے پاس اتنا یانی ہے کہ ہاتھ مُنہ دھولے پالجنب کے پاس اتنا کہ وضو کرلے پاسارابدن دھولے مگر چند اُنگل جگہ رہ جائے تواُسے حکم ہے کہ صرف تمیم کرےاُن مواضع میں پانی خرچ کرنے کی اصلاً حاجت نہیں کہ جب تک ناخن بھر جگہ باقی رہ جائے گی حدث وجنابت بدستور رہیں گے اُن میں ذرّہ بھر بھی کم نہ ہوگا کہ مر حدث ' حچیوٹا بابڑاآ تا ہے توایک ساتھ اور جاتا ہے توامک ساتھ اُس میں حصّے نہیں کہ لعض بدن کو حدث یا جنابت اب لاحق ہو بعض کو پھر یا بعض بدن سے اب دُور ہو جائے اور بعض سے کچھ دہر میں اور جب بعد صرف بھی حدث بدستور تو بانی کاخرچ کیا ضرور۔ یوں <sup>۳</sup> ہی اگر محدث کے اکثر اعضائے وضو باجنب کاا کثر بدن مجروح ہو تمیم کریں یہ نہیں کہ جتنا بدن صحیح ہے اتنا دھوئیں اور باقی کے لئے تمیم۔ تبیین الحقائق امام فخر الدين زيلعي ميں ہے:

الله تعالیٰ نے ہمیں بطور بدل دو طہار توں میں سے ایک کا حکم د ہا، دونوں کو جمع کرنے کا حکم نہ دیا۔جو دونوں کواکٹھا کرے وہ اصل اوریدل کو یکجا کرکے نص کامخالف ہوا۔ (ت)

انه تعالى امرنا بأحدى الطهارتين على البدل ولمريامر نابالجمع بينهما ومن جمع بينهما فقد  $_{-1}$ جمع بين الاصل والبدل فصار مخالفاً للنص

### بنابیرامام عینی میں ہے:

انه عجز عن بعض الاصل فيسقط الاعتداد به مع البدل في حالة واحدة كمن عجز عن بعض الرقبة في الكفارة ولايلزم (م) اذاغسل بعض الاعضاء ثم نضب الماء لان ماتقهم يسقط ويصير مؤديا للفرض بالتيمم خاصة 2-

وہ اصل کے کچھ حصہ سے عاجز ہو گیا تو بدل کے ساتھ بیک وقت اس کا شار ساقط ہے جیسے دو شخص کفارہ میں بُردہ کے بعض حصہ سے عاجز ہو جائے اس پر اس صورت سے اعتراض نہ لازم آئے گا جب کچھ اعضاءِ دھوچکا ہو پھریانی ختم ہو گیااس لئے کہ جو پہلے ہواوہ ساقط ہوجائے گا اور وہ خاص تمیم سے فرض ادا کرنے والا ہوگا۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق، باب التميم، مطبعه اميريه مصرالا ٢

<sup>2</sup> البناية شرح البداية باب الماء الذي يجوز به الوضوء ملك سنز فيصل آ ماد الهدارة "

## حليه محقق ابن امير الحاج ميں ہے:

واضح ہو کہ ان مسائل کا جواب ایک مذہبی قاعدہ پر متفرع ہے۔وہ یہ کہ ایک ہی طہارت کی ادائیگی بیک وقت پانی اور مٹی دونوں سے مخلوط کرنا ہمارے اصحاب کے نزدیک نامشروع ہے۔اس لئے کہ پانی اصل ہے اور مٹی نائب ہے۔ اور ایک حکم کے اندر اصل اور بدل دونوں کو جمع کرنے کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں دیکھئے مال کے ذریعہ کفارہ کی ادائیگی روزے سے پُوری نہیں کی جاتی۔اسی طرح برعکس بھی نہیں یو نہی حیض والی کی عد"ت مہینوں سے اور مہینوں والی کی عدّت حیض سے تکمیل نہیں یاتی۔(ت)

اعلم أن الجواب في هذه البسائل يتفرع على اصل مذهبي وهو ان تلفيق اقامة الطهارة الواحدة بالباء والتراب معاغير مشروع عنه اصحابنا لان الماء اصل والتراب خلف والجمع بين الاصل والبدل في حكم واحد لانظيرله في الشرع الاترى ان(۱) التكفير بالبال لايكمل بالصوم ولابالعكس ولاعدة (٢) الحائض  $_{\rm l}$  الاشهر ولاذوات الاشهر بالحيض

## اختیار شرح مختار پھر خزانۃ المفتین میں ہے:

من يه جراحة وعليه الغسل غسل بدنه الاموضعها ولايتيمم وكذلك اذاكانت في اعضاء الوضوء لان الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولانظيرله في

دھوئے اور تمیم نہ کرے۔اسی طرح جب اعضائے وضو میں جراحت ہو (تو وہ جگہ چیوڑ کر ہاقی دھوئے) اس لئے کہ دونوں کو جع کر نابدل اور مُندَل کو جمع کر ناہے اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔(ت)

## بدائع امام ملک العلماء میں ہے:

الشرع<sup>2</sup>ـ

لوكان ببعض اعضاء الجنب جراحة اوجُدرى فأن كان الغالب هو السقيم تبهم لأن العبرة للغالب ولا يغسل الصحيح عندنا خلافا للشافعي لان الجمع ما جارے نزديك دهونانهيں ہے بخلاف امام شافعي كے وجه يه بين الغسل و

جنب کے بعض اعضاء میں زخم یا چیک ہو توا گرا کثر حصّہ سقیم ہے تمیم کرے اس لئے کہ اعتبار اکثر کا ہے اور صحیح حصّہ کو ہے کہ دھو نااور تمیم دونوں کو

<sup>2</sup> اختيار شرح مختار آخر باب التميم مطبع البابي مصرا/٢٣

جمع کرنا ممتنع ہے مگر جبکہ پانی کی طہوریت میں شک ہواور ہیہ شک موجود نہیں۔ (ان کا کلام شریف ختم ہوا) (ت) اقول: بلکہ اس حالت میں بھی نہیں اس لئے کہ فی الواقع دونوں میں سے ایک ہی درست ہے اور دوسرا شرعا معدوم ہے تو جمع کرناصرف صورۃً ہے۔ (ت)

التيمم ممتنع الافي حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجل اهكلامه الشريف اقول: عن بل ولافيها (۱) لان الصحيح في الواقع احدهما والأخر معدوم شرعا فلاجمع الاصورة

# كنزالد قائق وتنويرالابصار ميں ہے:

دونوں کو جمع نہ کرے گارہ یعنی تیم اور عسل (دھونے) کو۔۔ در مختار عسل عین کے فتہ کے ساتھ تاکہ دونوں طہار توں کو شامل ہو جائے۔شامی از حلبی۔(ت) اقول: بلکہ کوئی ہے وہم نہیں کرسکتاکہ تیم اور عسل (باضم) جمع ہوگا۔(ت) لا يجمع بينهما اه اى تيمم وغسل 2 درمختار بفتح الغين ليعم الطهارتين 3 شعن حـ اقول: كل (٢) ليس لمتوهم ان يتوهم الجمع بين التيمم والغسل بالضمر

ولیل دوم: صاف مطلق ارشاد ہے کہ جنب کے پاس اگرچہ وضو کے لئے کافی پانی موجود ہو وضو نہ کرے صرف تیمّم کرے اور بیہ کہ مذہب حنی کااس پر اجماع ہے شافعی و حنبلی کو نزاع ہے۔جواہر الفتاوی امام کرمانی باب رابع میں ہے:

پھر میں نے اسے شامی میں بحر کے حوالہ سے دیکھافر مایا: اس لئے کہ فرض ایک ہی سے ادا ہوتا ہے دونوں سے نہیں توشک کی وجہ سے ہم نے دونوں کو جمع کیااھ پھر بعینہ یہی میں نے تبیین میں بھی دیکھا امنے غفر لہ۔(ت)

عه ثم رأيته في ش عن البحر قال لان الفرض يتأدى باحدهما لابهما فجمعنا بينهما بالشك 1 ه ثم رأيته بعينه في التبيين ١٢ منه غفرله (م)

<sup>1</sup> بدائع الصنائع شر الط تتيم اين ايم سعيد كمپنی كرا چی الا۵ 2 در مختار، باب التتيمم، مجتبائی د بلی الا۲۵ 3 ردالمحتار، باب التتيمم، مصطفیٰ البابی مصرا/۱۸۹ 4 ردالمحتار، باب التتيمم، مصطفیٰ البابی مصر، //۱۸۹

کسی بیابان میں جنابت والا ہے جس کے پاس اتنا پانی ہے جو اس کے وضو کے لئے کفایت کرے تو وہ تیم م کرے گا اور پانی استعال نہیں کرے گا۔ (ت)

جنب في مفازة معه من الماء مايكفي لوضوئه فأنه يتيم ولايستعمل الماء أر

نوازل امام اجل فقیہ ابواللیث پھر خزانۃ المفتین میں ہے:

کوئی مسافر جنب ہوا اور اس کے پاس اتنا پانی ہے جو وضو کے لئے کفایت کرے تووہ تیمؓ کرےگا۔(ت)

مسافرا جنب ومعه ماء يكفى للوضوء فأنه يتيمم 2-

### خلاصہ میں ہے:

اگر مسافر جنب ہوا اور اسے اسی قدر پانی ملاکہ وضو کرے تو ہمارے نزدیک وہ تیم کرے گاور وضو نہیں کرےگا۔ (ت)

فأن اجنب المسافر ولم يجدد من الماء الاقدرما يتوضأ فأنه يتيمم ولا يتوضأ عندنا 3-

### کافی میں ہے:

جنب ہے جس کے پاس وضو کے لئے بقدر کفایت پانی ہے وہ تیم کرے اور وضونہ کرے اور امام شافعی کے نزدیک وضو کرے چر تیم کرے۔ (ت)

جنب معه ماء كاف للوضؤ تيمم ولم يتوضأ وعند الشافعي توضأ ثم تيمم 4 -

### حلیہ میں ہے:

پانی دیکنااسی وقت ناقش ہوتا ہے جبکہ بے وضو تھا تواتنا پانی ہو جو وضو کے لئے کافی ہو اور جنب تھا تواتنا جو عسل کے لئے کافی ہو ورنہ ناقض نہیں اور یہ اس کی فرع ہے کہ ابتدا میں جب اسے ناکافی پانی ملے تواسے محل طہارت کے ایک جے میں استعال

انباتنقض رؤية الباء اذاكان يكفى للوضؤ ان كان محدثا اوالاغتسال ان كان جنباً والا لا وهذا فرع انه فى الابتداء اذاوجد مالايكفيه لايستعمله فى بعض محل الطهارة بل يتركه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جوامر الفتاوي

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> خزانة المفتنين

<sup>3</sup> خلاصة الفتادي، الفصل الخامس في التيمم، نوكشور لكهنؤا/٣٣٠ . . .

<sup>4</sup> کافی

نہیں کرے گا بلکہ اسے چھوڑ دے گا اور صرف تیم کرے گا۔ یہ ہمارے اصحاب اور امام مالک وغیرہ کا قول ہے بلکہ بغوی نے اسے اکثر علاء سے حکایت کیا ہے۔ (ت)

ويتيمم لاغير وهذا قول اصحابنا ومالك وغيرة بل حكاة البغوى عن اكثر العلماء أ\_

#### غنیہ میں ہے:

فی جس کے اوپر عنسل فرض ہے جب وہ تیمّم کرلے پھر اسے اتنا پانی

ملے جو عنسل کے لئے ناکافی ہو یا بے وضو کو اتنا پانی ملے جو وضو

کے لئے نہ کافی ہو تو تیمّم نہ ٹوٹے گااور اگر قبل تیمّم اتنا پانی ہوتا تو بھی

مد اسے استعال کیے بغیر اس کے لئے تیمّم جائز ہوتا بخلاف امام شافعی

وامام احمد رحمم مااللّٰه تعالیٰ کے۔(ت)

من عليه الغسل اذاتيهم ثم وجد ماء لايكفى لغسله اوالمحدث ماء غير كاف لوضوئه لاينتقض تيمه ولوكان معه ذلك قبل التيمم جازله التيمم بدون استعمال خلافاً للشافعي واحمد رحمهما الله تعالى 2-

اسی طرح کتب کثیرہ حتّی کہ خود شرح و قابیہ میں ہے:

جب جنب کے پاس اتنا پانی ہو جو وضو کے لئے کافی ہو عنسل کے لئے نہیں، تو وہ تیم کرے اور اس پر وضو ہمارے نزدیک واجب نہیں ، کلاف امام شافعی رضی الله تعالیٰ عنہ کے۔ (ت)

اذاكان للجنب ماء يكفى للوضوء لاللغسل يتيمم ولايجب عليه التوضى عندنا خلافا للشافعى رضى الله تعالى عنه 3-

اور سب سے اجل واعظم محرر المذہب امام محمد رضی الله تعالی عنه کا متاب الاصل میں ارشاد ہے:

جنب بوااوراس كے پاس اتنابی پانی ہے جو وضو کے لئے كافی ہو تو وہ تيم كرے اور نماز پڑھے۔اھ اسے كفايہ اور غنيہ فصل مسح الخفين ميں زير قول "لايجوز المسح لمن عليه الخسل" نقل كيا۔ (ت)

اجنبب وعنده ماء يكفى للوضوء تيمم وصلى الشودة في الكفاية والغنية فصل مسح الخفين تحت قوله لا يجوز المسح لمن عليه الغسل 5\_

Page 196 of 761

حليه 2 غنية المستملی، باب التيمم، سهيل اکيژ می لا ډور، ص ۸۴ 3 شرح الو قاية، باب التيمم، مکتبه رشيد به د بلی، ۱۹۵۱ 4 اللفاية مع فتح القدير باب المسح علی الخفين مکتبه نور به رضوبه سکھر ۱۳۵۱۱ 5 اللفاية مع فتح القدير باب المسح علی الخفين مکتبه نور به رضوبه سکھر ۱۳۵۱۱

يتاۋىرضويّه جلد چبارم

ظاہر ہے کہ جنابت غالبًا حدث سے بُدا نہیں ہوتی اگر جماع کیا تواس سے پہلے مباشرت فاحشہ تھی اور احتلام ہوا تواس سے پہلے سونا تھا اور مطلقًا انزال بے سبقت خروج مذی نہیں ہوتا یوں ہی بعد مر انزال بول عادات مستمرہ عامہ سے ہے اور طبًا بلکہ شرعًا المجھی مطلوب کہ منی منفصل بشوت کا جو بقیہ ہو خارج ہوجائے ورنہ بعد اعشل نکلا تو دوبارہ نہانا ہوگا تو ظاہر ہوا کہ عام جنابتیں حدث سابق وحدث لاحق دونوں اپنے ساتھ رکھتی ہیں پھر تمام کتب کی تصریح کہ جنب عشل سے عاجز ہواور وضو پر قادر جب بھی وضونہ کرے صرف تیم کرے دلیل صریح ہے کہ جنابت کا تیم اس وقت جتنے بھی حدث موجود ہوں سب کارافع ہے تو وضو کیا ضرور فقہائے "کرام نادر صورت کا اکثر لحاظ نہیں فرماتے جنابت کے ساتھ حدث کا ہو نا تواس درجہ کثیر وغالب ہے کہ مفاد قت ہی ثاذ نادر ہے تواس حالت میں اگر تیم جنابت کے ساتھ حدث کے لئے وضو بھی درکار ہوتا تو یوں عام حکم معقول تھا کہ جنب اگر عشل نہ کرسکے اور وضو پر قادر ہو تو تیم کے ساتھ وضولاز م ہے کہ صورت نادرہ افتراق کا لحاظ نہ فرما یانہ کہ غالب کہ جنابت کے ساتھ وضولاز م ہے کہ صورت نادرہ افتراق کا لحاظ نہ فرما یانہ کہ غالب کو ساقط النظر فرما کریوں عام حکم دیں بل فی ش الجنابة لاتنفاف عن حدث یو جب الوضوء آاھ (بلکہ شامی میں ہوتی۔ (ت) ہونات وضوواجب کرنے والے حدث سے بُدا نہیں ہوتی۔ (ت)

اس عبارت کاظاہریمی بتاتا ہے کہ جنابت اور حدث میں لزوم اقول: اسے اگر اکثر پر محمول کریں تو ٹھیک ہے ورنہ جنابت حدث سے جدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی مثال میہ ہے کہ کوئی شخص جنب ہوا اور اسے اتناہی پانی ملاجو وضو کے لئے کفایت کرسکے تواس نے تیم کیا پھر اسے حدث ہوا تو وضو کیا پھر اسے اتنا پانی ملاجو عنسل کے لئے کافی ہے اب وہ پھر جنب ہو گیا اس کی جنابت حدث سے بحد اسے ورث)

وهذا ظاهرة اللزوم اقول: ان(٣) حمل على الغالب والافبلي كمن اجنب ولم يجد الامايكفي للوضوء فتيمم ثم احدث فتوضأ ثم وجد مايكفي للغسل فقد عاد جنبامن دون حدث

ولیل سوم: تصریح فرماتے ہیں کہ جنب کے پاس وضو کے لئے کافی پانی ہو توائس پر وضوائس حالت میں ہے کہ جنابت کے لئے تیم کے بعد حدث واقع ہو بہت عبارات آ گے آتی ہیں اور نواز ل امام فتیہ ابواللیث پھر خزانة المفتین میں ہے:

اذا احدث بعد التيمم ومعه مايكفي

<sup>1</sup> ردالمحتار باب التيمم مطبع مصطفیٰ البابی مصرا ۱۸۷۱

ىتاۋىرضويّە جلد چېارم

کے لئے بقدر کفایت یانی ہو تواس سے وضو کرےگا۔ (ت)

للوضوء فأنه يتوضأبه أ

فتح القدير ودرالحكام وشرح نقابيه عه بر جندي وبح الرائق حتى كه خود شرح و قابيه مسح الخفين ميں ہے:

الفاظ شرح و قامیہ ہی کے ہیں: جنابت کا تیمّ کیاا گراس کے بعد حدث ہو تووضو کرے۔(ت)

واللفظ له تيمم للجنابت فأن احدث بعد ذلك توضأ 2-

یہ تقیید صاف بتارہی ہے کہ تیمّم جنابت سے پہلے جو حدث ہو اس کے لئے وضو نہیں یہی تیمّم اُسے بھی رفع کردے گابلکہ خود کتاب مبسوط میں ارشاد محرر المذہب بعد بعد عبارت مذکورہ ہے :

پھر اگر حدث ہو اور اس کے پاس وہ پانی موجود ہے تو وضو کرے۔(ت) فأن(١) احدث وعنده ذلك الماء توضأ <sup>3</sup> ـ

تیم جنابت کے بعد جو حدث ہُوااس میں حکم وضوفرمایا۔

اگر سوال ہو اسے کیا کیا جائے جو عنایۃ کے اندر اسی مسکلہ مبسوط میں نقل ہے اگرچہ "قبیل" کے لفظ سے ہے۔ ہدایہ کی عبارت ہے: "اس کے لئے مسے جائز نہیں جس کے اوپر عنسل ہو"اس کے تحت صاحبِ عنایہ لکھتے ہیں: "کہا گیا اس کی صورت یہ ہے کہ وضو کرکے موزہ پہن لیا پھر جنابت ہوئی پھر اتنا بانی ملاجو وضو کے لئے کفایت کرسکتا ہے عنسل کے لئے کفایت کرسکتا ہے عنسل کے لئے

فأن قلت ماتفعل بمانقل في العناية ولوبلفظة قيل في مسألة الاصل هذه اذقال تحت قول الهدا ية لا يجوز المسح لمن عليه الغسل قيل صورته توضأ ولبس الخف ثم اجنب ثم وجد ماء يكفى للوضوء لاللاغتسال فأنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيم

میری نسخه بر جندی میں اس پر نہایہ کاحوالہ ہے لیکن بحر میں نہایہ سے یہ نقل ہے: "موزہ ملبوس ہوتے ہوئے عنسل نہیں ہوسکتا اھ"اور خدائے بزرگ وبرتر خوب جاننے والا ہے ١٢ منہ غفرلہ عه هو فى نسختى البرجندى معز وللنهاية لكن فى البحر عن النهاية لايتأتى الاغتسال مع وجوه الخف ملبوسا اهوالله تعالى اعلم ١٢ منه غفرله (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خزانة المفتنين

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الو قاميه باب التيميم مكتبه رشيديه د بلی ۱۰۸/۱

<sup>3</sup> مبسوط امام محمد، باب التيمم، ادارة القرآن كراچي، ا/ 2 • ا

للجنابة <sup>1</sup>اهـ

اقول: رحمه الله تعالى فلم يذكر الحدث اصلافان احتُج بارساله وجب الوضوء على جنب لاحدث معه ووجد وضوء وهو باطل قطعاً باجماع الحنفية حتى ظاهر العبارة الأتية للامام شارح الوقاية بل معناه قطعاً انه اذا احتاج بعد ذلك للوضوء يتوضأ ويغسل رجليه كماهو عبارة العلامة الوزير في الايضاح وشيخي زاده في مجمع الانهر في نفس هذا التصوير اذقالا من (۱) لبس خفيه على وضوء ثم اجنب في مدة المسح ينزع خفيه ويغسل رجليه اذا توضأ اهد

واذا ابتنى الامر على حاجة الوضوءلم تبق للعبارة دلالة على ماتوهبت فانا نقول انبا يحتاج اليه اذا احدث بعد تيمه للجنابة والواو فى قوله ويتيمم ليست للترتيب فالمعنى ثم اجنب فتيمم للجنابة ثم احدث ثم

نہیں تو یہ وضو کرے گا اور اپنے پیروں کو دھوئے گا، مسے نہیں کرے گااور جنابت کا تیم کرے گا۔ (ت)

اقول: الله تعالی ان پر رحمت فرمائے۔انہوں نے حدث کا تو کوئی ذکر ہی نہ کیا۔اگران کے بلاقید ذکر کرنے سے استدلال ہے تو وضو ایسے جنب پر بھی واجب ہوگا جس کے ساتھ کوئی حدث نہیں اور اسے وضوکا پانی مل گیااور یہ باجماع حنفیۃ قطعًا باطل ہے یہاں تک کہ امام شارح و قابیہ کی آنے والی عبارت کا ظاہر بھی یہ نہیں بلکہ عنابیہ کی عبارتِ بالاکا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جب اسے وضو کی ضرورت ہو تو وضو کرےگااور اپنے ئیروں کو دھوئے گا جیسا کہ ایشاح میں علامہ وزیر کی عبارت اور مجمع الانہر میں شیخی زادہ کی عبارت خود اسی صورت مسئلہ کے بیان میں ہے دونوں حضرات فرماتے ہیں: "جس نے وضو پر اپنے موزے پہنے پھر مدت مسح میں جنابت لاحق ہُوئی تو وقتِ وضوایے موزے نکالے اور پیروں کو دھوئے "اے ور

جب بنائے امر وضو کی احت یاج پر ہے تو مذکورہ وہم پر عبارت کی کوئی دلالت ہی نہیں۔اس کئے کہ ہم کہتے ہیں اسے اس کی ضرورت اس وقت ہو گی جب جنابت کا تیم کرنے کے بعد پھراسے حدث ہو۔ان کی عبارت" ویتیده میں واو ترتیب کا نہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ پھر وہ جنب ہو تو جنابت کا

<sup>1</sup> العناية مع فتح القدير، باب التنيم، مكتبه نوريه رضويه سكقر، ۱۳۴۱ 2 مجمع الانهرياب المسح داراحياه التراث العربي بيروت ۲۹۱۱

وجد الماء ـ الخ

وانظر عبارة الفاضل معين الهروى فى شرح الكنز فى نفس التصوير توضأ وليس الخف ثم اجنب فتيمم للجنابة ثم احدث ثم جوجد ماء يكفى للوضوء لا للاغتسال فانه يتوضأ ويغسل رجليه ولايسح ويتيمم للجنابة أاه

فالعبارة عين عبارة العناية وقد ابرزكل ماقدرة ورحم الله اخى چلپى اذنقل عبارة العناية هذه واسقط منها قوله ويتيمم للجنابة والله تعالى اعلم

تیم کرے پھراسے حدث ہو پھر پانی پائے الح شرح کنز میں فاضل معین ہروی کی عبارت خود اسی صورت مسکہ کے بیان میں ملاحظہ ہو: "وضو کیا اور موزہ پہن لیا پھر اسے جنابت ہوئی تو جنابت کا تیم کیا پھر اسے حدث ہُوا پھر اسے اتنا پانی ملا جو صرف وضو کے لئے کافی ہے عسل کے لئے نہیں تو وہ وضو کرے گا اور اپنے پیروں کو دھوئے گا اور مسح نہیں کرے گا اور جنابت کے لئے تیم کرے گا "اھ (ت) نہیں کرے گا اور جنابت کے لئے تیم کرے گا "اھ (ت) بیان کیا ہے الله تعالی اخی چلیی پر رحم کرے کیونکہ انہوں نے عنایة کی یہی عبارت نقل کی ہے اور اس سے اس کا بیہ قول "ویتیم ملحنابة "ساقط کردیا ہے والله تعالی قول"

ولیل چہارم: اُس کی تعلیل فرماتے ہیں کہ تیم جو پہلے ہو چکا حدث متأخر کو زائل نہ کرے ظاہر ہوا کہ جنابت کے لئے تیم سے پہلے جو حدث ہوگا تیم اسے بھی زائل کردے گا۔ کافی امام جلیل ابوالبر کات نسفی میں ہے:

اعلم (ت)

جنب نے عسل کیا کچھ جگہ چمکتی رہ گئی اور اس کا پانی ختم ہو گیا تو جنابت باقی رہنے کی وجہ سے وہ تیم کرے اس لئے کہ زائل ہونے اور ثابت ہونے کسی معاملہ میں جنابت حصہ حصہ نہیں ہوتی (جاتی ہے توایک ساتھ ،آتی ہے توایک ساتھ) تو اگر اس نے تیم کیا پھر اسے حدث ہُوا تو حدث کے لئے تیم کرے اس لئے کہ اس کا تیم جنابت حدث سے پہلے ہوچکا۔ تو بعد والے حدث

جنب (۱) اغتسل وبقى لبعة وفنى مأؤه يتيمم لبقاء الجنابة لانها لاتتجزى زوالا وثبوتا فأن تيمم ثم احدث لان تيمه للجنابة متقدم على الحدث فلم يجز عن الحدث المتؤخر كمالو اغتسل عن الجنابة ثم احدث عليه ان يتوضأ ولم يجز الاغتسال عن

<sup>1</sup> شرح الكنزللسر وي مع فتح المعين باب مسح الخفين اليج ايم سعيد كمپني كرا جي الاا• ا

سے کفایت نہ کرے گا۔ جیسے اگر جنابت کا عنسل کیا پھر اسے حدث ہوا تو اسے وضو کرنا ہے اور عنسل سابق، حدث متأخر سے کفایت نہ کرسکے گا۔ (ت)

الحدث المتأخر أ\_

و کیل پنجم: اُس کی توجیہ میں ہیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنابت کے لئے تیمؓ کر لینے کے بعد جو حدث ہوا تواب ہیہ جنب نہیں کہ جنابت تو تیمؓ سے زائل ہو پچکی نرامحدث ہے اور وضو کے لئے پانی موجود ہے تو وضو لازم ہے صاف اشعار فرما یا کہ اس وقت بھی اگر ہیہ جنب ہوتا وضونہ کرتا صرف تیمؓ جنابت وحدث دونوں کے رفع کو کافی ہوتا ورنہ اس فرمانے کے کیا معنی کہ اور بیہ جنب نہیں وہذا اظہر من ان یظہر (بیراس سے زیادہ واضح ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ت) بدائع ملک انعلماء میں ہے:

جنب کو جب اتناہی پانی ملے جس سے صرف وضو کرسکے تو ہمارے نزدیک تیم اسے کافی ہوگا اس لئے کہ دھونے سے جب جواز نماز کا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا تو اس میں مشغولی ہے و قوفی ہے۔ ساتھ ہی اس میں پانی کی بربادی بھی ہے اور یقینا یہ حرام ہے۔ تو اس کا حال اس کی طرح ہوا جسے اسی قدر ملاکہ اس سے پانچ مسکینوں کو کھلاسکے اس لئے اس نے روزوں سے کفارہ ادا کیا تو جائز ہے اور اسے پانچ کو کھلانے کا حکم نہیں دیا جائے گا اس لئے کہ بے فائدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ وہاں مال کی بربادی تک معللہ نہیں پہنچتا کیونکہ صدقہ کرنے کا ثواب مل بربادی تک معللہ نہیں پہنچتا کیونکہ صدقہ کرنے کا ثواب مل بربادی تک معالمہ نہیں پہنچتا کیونکہ صدقہ کرنے کا ثواب مل اولی حکم نہ ہوگا۔ اور اگر جن نے تیم کمانچراس کے

الجنب اذاوجد من الماء قدرمايتوضاً به لاغير اجزأه التيمم عندنا لان الغسل اذالم يفد الجواز كان الاشتغال به سفها مع ان فيه تضييع(۱) الماء وانه حرام فصار كمن وجد(۲) مايطعم به خمسة مساكين فكفر بالصوم يجوز ولايؤمر باطعام الخمسة لعدم الفائدة فكذا هذا بل اولى لان هناك لايؤدى الى تضييع المال لحصول الثواب بالتصدق ومع ذلك لم يؤمر به لماقلنا فههنا اولى 2 ولوتيمم الجنب ثم احدث بعد ذلك ومعه من الماء

1 کافی

<sup>2</sup> بدائع الصنائع شر الط تيمّ ما يج ايم سعيد كمپنى كراچي ا/ ٥٠

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

بعداسے حدث ہوااوراس کے پاس اتنا پانی ہے جس سے وضو کرلے تو وہ وضو کرے گاکیونکہ بیر بے وضو ہے جنب نہیں ہے اوراس کے باس اتنا بانی ہے جو وضو کے لئے کافی ہے تواس سے وضو کرے گا۔ (ت) قدرمايتوضاً به فانه يتوضأ به لار، هذا محدث وليس بجنب ومعه من المائقدر ما يكفيه للوضؤ فىتەضأىه1ـ

یو نہی در مختار میں ہے:

حن نہیں اس لئے وضو کرےگا۔ (ت)

لوتیمم للجنابة ثمر احدث صار محدثا لاجنبا | اور اگر جنابت كاتیم كیا پر اسے مدث ہوا تو وہ محدث ہے فيتوضأ 2

تیم کے بعد حدث پر حکم وضو کواس پر متفرع کیا کہ اب وہ محدث ہے جنب نہیں یعنی جنب ہو تا تو حدث کے باعث وضونہ کرتا وللهذار دالمحتار مين فرمايا:

اس سے یہ افادہ فرمایا کہ جب اسے اتنا بانی ملے جس سے صرف اس کا وضو ہوسکتا ہو تو وہ اس سے وضو کرے گا جبکہ اسے اپنے تیمّم جنابت کے بعد حدث ہوا ہو۔ لیکن اگریہ پانی تیمّ ہی کے وقت قبل حدث ملاتو ہمارے نزدیک اسے اس حدث سے جو جنابت کے ساتھ ہے وضو کر نالازم نہیں کیونکہ عبث ہےاس لئے کہ تیمّ اس کے لئے ضروری ہے۔اھ (ت)

عبيه: ملك العلماء قدس سره، كا ارشاد"فيه تضييع الماء " (اس میں یانی بریاد کرنا ہے) اس پر امام نسفی نے ان کی پیروی کی ہے۔وہ فرماتے ہیں:"ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کے استعال سے جب وہ جنابت سے پاک نہ ہوا تو یہ بر باد کرنا ہی *ب*"اھ (ت)

افاد انه اذا وجد ماء كفيه للرضوء فقط انها يتوضأ به اذا احدث بعد تيمه عن الجنابة امألووجده وقت التبهم قبل الحدث لايلزمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة لانه عبث اذ لاب له من التيم أه

تنبيه:قول ملك العلماء قدس سره فيه تضييع الماء تبعه فيه الامام النسفي في الكافي فقال لنا انه اذالم يطهر عن الجنابة باستعباله تكون تضييعاً 4 اهـ

<sup>1</sup> بدائع الصنائع شر ائط التيمم ،مكتبه النج ايم سعيد كمپنی كراچي ،ا/۵٠

² وُر مختار، باب التيمم، مطبع مجتبائی د بلی، ۵/۱

<sup>3</sup> روالمحتارياب التيمم، مكتبه مصطفیٰ البابی مصر، ا/۱۸ 3

<sup>4</sup> كافي للإمام النسفي

وتبعهما الامام الزيلعى فى التبيين فقال اذا لم يفدكان الاشتغال عبثاً وتضييعاً للماء فى موضع عزته وتضييع(١) المال حرام أهد

وتبعهم المحقق في الفتح فقال لايفيد اذلايتجزأ بل الحدث قائم مابقي ادني لمعة فيبقي مجرداضاعة مال خصوصا في موضع عزته مع بقاء الحدث كماهو أهدو تبعه في الحلية والبحر على الفاظه وزادت الحلية وقد صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال وانهى امتى عن اضاعة المال أله والفقير تبعهم فيما مضى وأجدر بهم للاتباع ـ

اقول: لكن(٢) للعبد الضعيف نظر فيه قوى فأنه وان لم يرفع الحدث لعدم تجزيه فلاشك انه يسقط الفرض

تمیین میں امام زیلعی نے ان دونوں حضرات کی پیروی کی ہے۔ تو فرمایا: "جب یہ بے فائدہ ہے تواس میں مشغول عبث ہے اور الیی جگہ پانی بر باد کرنا ہے جہاں پانی کم یاب ہے اور مال بر باد کرناحرام ہےاھ"

اور محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں ان حضرات کی پیروی کرتے ہوئے فرمایا: "بے فائدہ ہے اس کئے کہ حدث کی تجزی نہیں ہوتی بلکہ جب تک ذراسا بھی حصّہ چھُوٹا رہے گاحدث رہے گاتو صرف مال کی بربادی باقی رہ جائے گی خصوصًا ایسی جگہ جہاں پانی کم یاب ہے باوجودیک ہ حدث جیسے تھا ویسے ہی باقی رہے گا"۔اھ (ت) اب حلیہ اور بحر نے الفاظ میں بھی ان کی پیروی کی۔ حلیہ نے مزید یہ فرمایا: حالا تکہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ کی۔ حلیہ نے مزید یہ فرمایا: حالاتکہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے بروایت صحیحہ خابت ہے کہ فرمایا: "اور میں اپنی اُمت کو مال برباد کرنے سے منع فرماتا ہُوں "اھ۔فقیر نے بھی ماضی میں انہی حضرات کی پیروی کی اور وہ ان کی پیروی کا زیادہ مستحق میں انہی حضرات کی پیروی کی اور وہ ان کی پیروی کا زیادہ مستحق

ا قول: لیکن بندہ ضعیف کو اس میں نظر قوی ہے کیونکہ اس سے حدث غیر متجزی ہونے کے باعث اگرچہ ختم نہیں ہوتا لیکن اس میں شک نہیں کہ جس حصے

<sup>1</sup> تبیین الحقائق باب التیم، مطبعه امیریه بولاق مصرارا ۴ نه

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير باب التيمم ، مكتبه نوريه رضويه سكقرا/١١٩

<sup>·</sup> حليه

تک پہنچے گااس سے فرض ساقط کردے گا۔ تی افادیت کافی ہے۔اس کی وقعت اس وقت اور بڑھ حائے گی جب اس کے بعداسے اتنا یانی ملے جو اسے استعال کرنے کے بعد بقیہ اعضا کے لئے کافی ہو۔اور اگر اسے جھوڑ کر چلاجائے پھریہ ملے تو ناكافى موكا المام رضى الدين سرخسين محيط مين فرما يا ہے: "اس صورت میں جبکہ غسل کرلیااور کچھ جگہ جبکتی رہ گئی پھراتنا پانی ملاجواس کے لئے کافی نہیں تواگر حیاہے جنابت کم کرنے کے لئے اس حگہ کا پچھ حصّہ دھولے "۔اھ حلیہ کے اندر اسے نقل کرنے کے بعد ویسے ہی ایک دوسرے مسکلہ میں یہ لکھا: "جیموٹی ہوئی مگہ سے جو ہوسکے جنابت کم کرنے کی خاطر دھولے "اھ خزانۃ المفتین میں امام اسپیجابی کی شرح طحاوی سے نقل ہے: "اگر کافی نہ ہو توجس قدر کفات کرے وهولے تاکہ جنابت کم ہوسکے اور تیم کرے"۔اھ بلکہ خود "کافی"میں لکھا ہے: "حنب کی پشت پر چھُوٹی ہوئی جگہ ہے اور اعضائے وضو دھو نا بھُول گیااب جو یانی ہے کسی ایک ہی کے لئے کفایت کرسکتا ہے تو دونوں میں سے جس میں جاہےاسے صرف کرے۔اس لئے کہ ہر ایک نحاست جنابت

عما يصيبه وكفى به فائدة ويعظم وقعه اذاوجد بعده مايكفى للباقى بعدهذا الاستعمال ولوتركه وراح ثم وجدهذا لم يكف

وقدقال الامامرض الدين السرخسى في المحيط فيما اذا(۱) اغتسل وبقيت لمعة ثمر وجد ماء لا يكفى لها يغسل شيئا من اللمعة ان شاء تقليلا للجنابة أله قال في الحل ية بعد نقله في مسألة أخرى نظيره مانصه يغسل من اللمعة مايتأتي تقليلا للجنابة أه

وفى خزانة المفتين عن شرح الطحاوى للامام الاسبيجابى وان كان لايكفى يغسل مقدار ما يكفيه حتى تقل الجنابة ويتيمم [اه

ومثله فى الخلاصة وشرح الوقا ية وكثير من الكتب بل قدقال فى الكافى نفسه جنب(٢) على ظهره لمعة ونسى اعضاء وضوئه وماؤه يكفى احدهما صرفه الى ايهما شاء لان كل واحد نجاسة الجناية فاعضاء الوضؤ اولى اقامة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> محيط رضى الدين السرخسى

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حليه <sub>ب</sub>

<sup>3</sup> خزانة المفتنين

للسنة أه

اسی کے مثل خلاصہ، شرح و قابیہ اور بہت سی کتابوں میں ہے بہی ہے تواعضائے وضو بہتر ہوں گے تاکہ سنّت کی ادائیگی ہوجائے "۔اھ

اسی کے ہم معنی ہندیہ میں عتابی کی شرح زیادات سے نقل ہے۔ تو یہ صرف کرنا تقلیل جنابت کے لئے ہے جیسا کہ امام اسپیجابی، امام رضی الدین سرخسی، امام طاہر بخاری، امام صدر الشریعة، امام محمد طبی وغیر ہم نے اس کی صراحت فرمائی ورنہ دونوں عمل (دھونا اور تیمّم) جمع کرنا لازم آتا اس سے معلوم ہوا کہ یہ پانی برباد کرنا نہیں اور اس سے کوئی حرمت وشناعت لازم نہیں آتی۔ (ت)

اقول: بلکہ اسے اگر مستحب شار کیا جائے تو بعید نہ ہوگا کیونکہ اس میں امام شافعی رضی الله تعالیٰ عنہ کے اختلاف سے بچنا ہے اور اختلاف سے بچنا جب تک کہ اپنے مذہب کا کوئی مکروہ نہ لازم آئے بلاخلاف مستحب ہے۔اور کراہت نہ ہو ناان نصوص سے معلوم ہوگیا جو ہم نے نقل کئے۔ (ت) وبمعناه في الهندية عن شرح الزيادات للعتابي فهذا الصرف ليس الاتقليلا للجنابة كماصرح به الائمة الاسبيجابي ورضى الدين السرخسي وطاهر البخاري وصدر الشريعة ومحمد الحلبي و غيرهم والالزم الجمع بين الوظيفتين فعلم انه ليس بأضاعة ولايوجب حرمة ولاشناعة اقول: بل لايبعد ان يعد مستحباً لمافيه من الخروج عن خلاف الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه والخروج(۱) عن الخلاف مستحب بلاخلاف مألم يلزم مكروه مذهبه وانتفاء الكراهة قد علم ممااثرنا من النصوص الكراهة قد علم ممااثرنا من النصوص

وليل ششم: نصر يحات بين كدآيه كريمه فلم تجدواماء مين وه پانى مراد ہے جس كااستعال اسے قابلِ نماز كرد اتنا پانى كداسے استعال كي پر بھى قابيليت نماز نه پيدا ہو (اقول: يعنى يُوں كداتنا پانى جس كے استعال پراسے قدرت ہے اور زائد بوجہ فقدان يا ضرر يا تنگى وقت مقدور نہيں تخصيل طہارت كے لئے كافى نه ہواس سے زياده كى حاجت ہو ورنه اگريه فى نفسه مقدار مطلوب پر ہے اور كوئى اور وجہ مانع تواس پانى كى مورثِ قابيليت ہونے ميں خلل نہيں) نه ابتداءً مانع تيم ہے نه انتهاءً اُس كانا قض اُس كا وجود وعدم برابر ہے۔بدائع امام ملك العلماء ميں ہے:

المراد من الماء المطلق في الأية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوی ہندیۃ باب التیم نورانی کتب خانہ پیثاور ۲۹/۱

یہ وہ پانی ہے کہ اگر اس سے دھو یا جائے تو جواز نماز کا فائدہ دے۔(ت)

هو المقيد وهو الماء المقيد لاباحة الصلاة عند الغسل أبه.

# تبیین الحقا کق امام فخر الدین میں ہے:

جس دھونے کا حکم دے دیا گیا ہے یہ وہ ہے جس سے نماز جائز ہو جائے اور جس سے نماز جائز نہ ہو اس کا ہو نا نہ ہو نا برابر ہے۔(ت)

الغسل المأموربه هو المبيح للصلاة ومألا يبيحها فوجودة وعدمه سواء 2-

### بنایہ امام بدر محمود میں ہے:

بے وضو یا جنب کو جب اپنی طہارت کے لئے کفایت کرنے والے پانی میں سے کچھ ہی ملے تو اس کا استعال واجب نہیں۔ یہ ہمارا،امام مالک اور اکثر علماء کامذہب ہے۔اس لئے کہ آیت کریمہ طہارت حکمیہ کے بیان کے لئے آئی ہے، توارشاد باری تعالیٰ " فلم تجدوا ماءً " (پھر تم پانی نہ پاؤ) سے مراد ایسا آبِ طہارت ہے جو نماز مباح کردے اور ناکافی پانی ہونے سے وہ نا پایا گیاجو نماز حلال کردے۔ (ت)

المحدث اوالجنب اذا وجد بعض مأيكفيه من الماء لطهارته فعدم وجوب الاستعمال مذهبنا ومذهب مألك واكثر العلماء لان الأية سيقت لبيان الطهارة الحكمية فكان قوله تعالى فلم تجدوا ماء اى طهورًا محللا للصلاة وبوجود مالايكفى لم يوجد مايحلل أ-

فتح محقق حيث اطلق ميس مجملاً چر حليه ميس موضحاً مفصلاً ہے:

الفاظ حلیہ کے ہیں: ہم کہتے ہیں نص میں پانی سے مراد وہ ہے جو ازالہ مانع کے لئے کافی ہواس لئے کہ خدائے پاک نے حق جنب میں پُورا بدن دھونے کا حکم فرمایا ہے اور معلوم ہے کہ یہ پانی ہی سے ہوگا۔ پھر پانی نہ ہونے کے وقت ارشاد باری عزوجل "فَلَمْ تَجِدُوْا

واللفظ لها قلنا البراد بالباء في النص مايكفي لازالة البانع لانه سبحنه امر بغسل جميع البدن في حق الجنب ومعلوم ان ذلك بالباء ثم نقل الى التيمم عند عدمه بقوله عزّوجل فلم فَلَمُتَّجِدُوْا

Page 206 of 761

<sup>1</sup> بدائع الصنائع باب التيم مكتبه التي ايم سعيد كمپنى كراچى الا۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تبيين الحقائق باب التيمم ، مكتبه اميريه بولاق مصرالا<sup>4</sup>

<sup>3</sup> البناية شرح الهداية باب الماء الذي يجوز به الوضوء ملك سنز فيصل آباد كرا چي، ٣٢٣/١

مَآءً" (پھرتم پانی نہ پاؤ) سے حکم تیم کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو ضروری طور پر تقدیر کلام یہ ہو گی: اگرتم ایسا پانی نہ پاؤجس سے اپناپُور ابدن بحالتِ جنابت دھوسکو تو تیم کرو۔ اور یہ بات جیسے بالکل پانی نہ ہونے کے وقت صادق ہے ویسے ہی ناکافی پانی ہونے کے وقت بھی صادق ہے تواوّل کی طرح اس میں بھی تیم متعین ہے۔ (ت) ماء فبالضرورة يكون التقدير ان لم تجدوا ماء تغسلون به جميع ابدانكم جنبا فتيموا وهذا كمايصدق عند عدم الماء اصلا يصدق عند وجود الماء غير كاف لذلك فيتعين التيمم في هذا كالاول 1-

## کفایہ امام جلال الدین پھر بحر محقق زین العابدین میں ہے:

الفاظ بحر کے ہیں: آیت طہارت حکمیہ کے بیان کے لئے آئی ہے، تو تقدیر کلام ہے ہوگی: پھر تمام نماز کو حلال کرنے والا پانی نہ پاؤ-اور قلیل کے استعال کرنے سے پچھ بھی حلّت ثابت نہ ہوئی، کیونکہ حلت حکم ہے، اور سارے اعضا کو دھونا علّت ہے۔ اور کوئی حکم بعض علّت سے ثابت نہیں ہوتا جیسے حق زکاۃ میں بعض نصاب، اور حق کفارہ میں بعض بردہ کا حال ہے۔ اسی طرح بہت سی شروح میں مذکور ہے۔ (ت)

واللفظ له الأية سهقت لبيان الطهارة الحكمية فكان التقد ير فلم تجدوا ماء محللا للصلاة وباستعمال القليل لم يثبت شيئ من الحل فأن الحل حكم والعلة غسل الاعضاء كلها وشيئ من الحكم لايثبت ببعض العلة كبعض النصاب في حق الزكاة وبعض الرقبة في حق الكفارة 2 كذا ذكر في كثير من الشروح.

اور ظاہر ہے کہ جنابت کے ساتھ اگرچہ سُو حدث ہوں وضو کرلیناہر گزاُسے نماز کے قابل نہیں کر سکتا توجب اسی قدر پانی پر قدرت ہے اُس کا ہونا نہ ہونا کیماں۔اگر اتنا پانی بھی نہ پاتا کیا کرتا۔ صرف تیم اب بھی صرف تیم ہی کرے۔ ولیل ہفتم: شرح وقایہ میں جو خود اپنی اور تمام ائمہ کی تصریحات کے خلاف ایک موہم عبارت واقع ہُوئی جس سے یہ متبادر کہ جنابت کے ساتھ حدث بھی ہو تو وضو کرے اور جنابت کے لئے تیم عامہ مختین وکبرائے ناظرین یک زبان اُس کی تاویل کی طرف جھٹے کہ ساتھ سے مراد بعد ہے یعنی جنب نے تیم کرلیااس کے بعد حدث ہوا

<sup>1</sup> فتح القدير باب التيم مكتبه نوريه رضوبيه تلحمر ا/۱۱۹ 2 البحرالرائق، باب التيمم، انتج ايم سعيد كمپنی كراچی ا/۱۳۹

اور پانی قابلِ وضو حاضر ہے تواب وضو کرے کہ گزشتہ تیم بعد کے حدث میں کام نہیں دے سکتا جیسے نہا لینے کے بعد حدث ہوتا تو وضو کرنا لازم تھانہ یہ کہ جنابت کا تیم رفع حدث سابق کو کافی نہیں تیم کے ساتھ وضو بھی کرنا پڑے کہ یہ بلاشبہہ مذہب کے خلاف اور اس کا بطلان ظاہر وصاف خلاصہ یہ کہ طہارت وحدث میں جو متاخر ہے سابق کو رفع کر دیتا ہے تو جنابت کے ساتھ اگر مزار حدث ہوں جب تیم کرے گاسب رفع ہو جائیں گے لہذا واجب کہ عبارت شرح و قابیہ کو حدث بعد تیم پر حمل کریں۔علمہ کا تاویل پر ہجوم روشن دلیل ہے کہ حکم وہ نہیں جو اُس کے ظاہر سے مفہوم ولہذا جس نے تاویل نہ پائی اعتراض کرد یا بہر حال اس کا ظاہر کسی نے مسلم نہ رکھا۔

ہاں مگر فاضل قرہ باغی نے شرح و قابی پر اپنے حاشیہ میں جیسا کہ ان کاکلام إن شاء الله تعالیٰ آئےگا۔ (ت)

اقول: تعجب ہے کہ علامہ وزیر اس پر ایضاح میں خاموش رہے جبکہ امامین شارح وماتن پر اعتراض سے ان کو بہت زیادہ دلچیں ہے۔ خداسب پر رحمت فرمائے یہاں تک کہ لفظی گرفتوں تک تجاوز کرگئے اور اپنے فقہی متن کا نام "اصلاح" اور اصولی متن کا نام "تغییر التنقیح" رکھا مگر (یہاں وہ ساکت رہے تو) ساکت کی طرف تو کوئی قول مشوب نہیں کیا جا سکتا۔ ہندیہ نے شرح و قابی کا یہ کلام ایک تقریر سے ثابت کیا ہے۔ یوں تو اس انداز پر جمع شدہ زیادہ تر قاوی کا بڑا مقصد جمع و تلفیق ہوتا ہے اسی لئے تنقیح و تحقیق قاوی کا بڑا مقصد جمع و تلفیق ہوتا ہے اسی لئے تنقیح و تحقیق سے بحث کرنے والی شروح کو ایسے فناوی پر ترجیح حاصل سے بحث کرنے والی شروح کو ایسے فناوی پر ترجیح حاصل ہے۔ (ت)

اللهم الا الفاضل القرة باغى فى حاشيته على شرح الوقاية كماسياتى إن شاء الله تعالى شرح الوقاية كماسياتى إن شاء الله تعالى اقول: والعجب من علامة الوزير سكت عنه فى الايضاح مع شرة ولوعه بالاعتراض على الامامين الشارح والماتن رحم الله الجميع حتى تجاوز الى المؤاخذات اللفظ ية وسمى متنه الفقهى الاصلاح والاصولى تغيير التنقيح غير انه لاينسب الى ساكت قول اما اثبات الهندية انه لاينسب الى ساكت قول اما اثبات الهندية كلام شرح الوقاية هذا بالتقرير فمع قطع النظر عن ان غالب الفتاوى المنسوجة على هذا المنوال جل همتها الجمع والتلفيق ولذا (۱) رجحت عليها الشروح الباحثة بالتنقيح والتحقيق.

### اقول: میرے نز دیک فقہ میں متون،

اقول:وعندى مَثَل المتون عه

اقول: لینی جیسے مخضر امام طحاوی، مخضر امام کرخی، مخضر امام قدوري، كنزالد قائق، وافي، و قابه، نقابه، اصلاح، مختار، مجمع البحرين، موابب الرحمٰن ملتقی۔اور ایسی ہی دوسری کتابیں جو نقل مذہب کے لئے لکھی گئی ہیں۔منبہ جیسی کتاب نہیں کہ اس کا درجہ فیاوی سے زیادہ نہیں اور میں نے دیکھا کہ تنویر الابصار میں قنبہ سے نقل شدہ روا بات داخل ہیں جب کہ وہ امام محمد کی کتابوں میں منصوص مذہب سے متصادم ہیں۔ جیسا کہ ان میں سے بعض کامیں نے اپنی كتاب "كفل الفقيه الفاهم في حكم قرطاس الدر اهم " میں بیان کیا ہے ایک گمراہ زمانہ گنگوہی کی بے خبری دیکھیے کہ جماعت ثانيہ سے متعلق اينے رساله ميں "اشباًه" كو متون سے قرار دیا۔ نادان کو یہ یا نہیں کہ یہاں متن سے کون سامعنی مراد ہے اوراینی بے خبری سے یہ سمجھ لیا کہ "م سفید چزچر کی اور مرساہ یز کھجور ہے"۔( یا اردو مثل میں: ہر چیکتی ییز سونا ہے ۱۲م۔الف) مید کتاب الاشباہ فتاوی کی نقول وابحاث سے بھری ہوئی ہے تو اس کا درجہ فاوی ہی کا ہے یا شروح کا۔ یہ ذہن نشین رہے،اور علانے مدابیہ کو متون سے شار کیا ہے باوجود پیہ کہ وہ صورةً شرح ہے ۲امنہ غفرلہ (ت) عه اقرل: ای کیختصرات(۱) الائبة الطحاوی والكرخي والقدوري والكنز والرافي والرقابة والنقابة والاصلاح والمختار ومجمع المحرين ومواهب الرحلن والملتقي وامثالها البوضوعة لنقل البذهب لا كامثال (٢) المنبة فأنها لاتعد والفتاوي وقدر أيت التنوير (٣) يدخل روايات عن القنية مع مصادمها للبذهب البنصوص عليه في كتب محمد كمايينت بعضه في كتابي كفل الفقيه الفاهم في حكم قرطاس الدراهم وقد (٣) جهل بعض ضلّال الزمان وهو الكنكرهي في رسالته في الحماعة الثانية اذجعل الاشبأة من البتون(۵) ولم يدر السفيه مأمعني المتن المراد هنا وزعم بجهله ان كل بيضاء شحمة وكل سوداء تبرة وهذا كتاب الاشباه مشحونا بالنقول عن الفتاوي وبايجاثه فهام تبته الافي الفتاوي اوفي الشروح هذا وقد (٢) عدوا الهداية من المتون مع انها شرح بالصورة ١٢ منه غفرله (م)

شروح اور فقاوی کا حال وہی ہے

والشروح عثاوالفتأوي عثافي الفقهه

عه اقبل: كشروح (١) كتب الاصول الجامعين والاصل والز بأدات والسيرين للائبة وشروح البختصر المذكرة البينية على التحقيق ومسوط الامام السرخسي وبدائع ملك العلماء والتسين والفتح والعناية والبناية وغاية السأن والدراية والكفأية والنهاية والحلبة والغنبة والبحر والنهر والدرر والدر وجامع المضيرات والجوهرة النيرة والايضاح وامثألها وتدخل فيها عندى حواشي البحققين مثل غنية الشرنبلالي وحواشي الخير الرملي وردالمحتار ومنحة الخالق واشباهها لا كالمجتبي (٢) وجامع الرموز والى المكارم ونظرائها بل ولا كالسراج الوهاج ومسكين ١٢ منه غفر له (م) عه اقول مثل الخانية (٣) والخلاصة والبزازية وخزانة المفتين وجواهر الفتأوى والمحيطات والذخيرة والواقعات للناطفي وللصدر الشهيد ونوازل الفقيه ومجبوع النوازل والولو الجية والظهيرية والعمدة والكبرى والصغرى وتتمة الفتأوى والصيرفية وفصول العمادي وفصول الاستروشني

اقول: جیسے کتب اصول کی شرحیں جو ائمہ نے لکھیں (کتب اصول یہ ہیں: جامع کبیر، جامع صغیر، مبسوط، زیادات، سیر کبیر، سیر صغیر) اور (حاشیہ بالا میں) مذکورہ مخضرات کی شرحیں جو تحقیق پر مبنی ہوں -اور مبسوط امام سرخمی، بدائع ملک العلماء، تبیین الحقائق، فتح القد بر، عنایہ، بنایہ، غایۃ البیان، درایہ، کفایہ، نہایہ، حلیہ، عنیہ، البحرالرائق، النہر الفائق، درراحکام، دُر مختار، جامع المضمرات، جوہرہ نیرہ، ایضاح - اور ایسی در اخل ہیں جیسے عنیہ شرنبلالی، حواشی خی داخل ہیں جیسے عنیہ شرنبلالی، حواشی جی الدین رملی، رد المحتار، منح الخالق، اور ایسے ہی حواشی -مجتلی، جامع الرموز، شرح المحتار، منجی کتابی، المحتار، منجی کتابیں نہیں -بلکہ سراج وہاج اور شرح مسکین بھی الی المکارم جیسی کتابیں نہیں -بلکہ سراج وہاج اور شرح مسکین بھی

اقول: جیسے خانیہ، خلاصه، بزازیه، خزانة المفتین، جوام الفتاوی، محیطات (محیط نام کی متعدد کتابیں ہیں) ذخیره، واقعاتِ ناطفی، واقعات صدر شہید، نوازل فقیه، مجموع النوازل، ولوالجیه، ظهیریه، عمده، کبری، صغری، تتمه الفتاوی، صیر فیه، فصول عمادی، فصول استر وشنی، حامع صغار، تا تار خانیه، ہندیه (باقی رصفہ آئیده)

### جو حدیث میں صحاح، سنن

مثل عه الصحاح عه والسنن عه " \_

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

وجامع الصغار والتأتارخانية والهند ية وامثالها ومنها المنية كماذكرت لا كالقن ية(۱) والرحمانية وخزانة الروا يات ومجمع البركات وبرهانه اما المعروضات(۲) فمابنى منها على التنقر والتنقيد والتنقيح فهى عندى في مرتبة الشروح كالفتاوى الخيرية والعقود الدرية للعلامة شامى واطمع ان يسلك ربى ببنه وكرمه فتاواى هذه في سلكها فللارض من كأس الكرام نصيب اما فتاوى(۳) الطورى والمحقق ابن نجيم فقدقيل انه لايعمد عليها والله تعالى اعلم ١٢ منه غفرله (م)

عــه الثلثة بالثلثة على الولاء ١٢ منه غفرله (م) عــه ٢ كصحاح (٣) الشيخين والمنتقى وابن السكن والمختارة وعندى منها موطاً مالك ويتلوها ابن

(م)عـه مسنن (۵) ابی داؤد والنسائی والترمذی وفی مرتبتها مسند الرؤیانی و مثلها بل فوق (۲)

حبأن لا كالمستدرك ١٢ منه غفرله

اورائی ہی کتابیں۔ان ہی فاوی میں منیہ بھی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ۔ قنیہ، رحمانیہ، خزانۃ الروا یات، مجمع البرکات،اور ان کی برہان جیسی کتابیں نہیں۔لین معروضات توان میں جو چھان بین اور تقید و تنقیح پر بمنی ہوں وہ میرے نزدیک شروح کے درجہ میں ہیں جیسے فقاوی خیر یہ اور علامہ شامی کی العقود الدریہ۔اور مجھے امید ہے کہ میر الرب اپنا حسان و کرم سے میر سان فقاوی کو بھی ان ہی کی سلک میں منسلک فرمائے گا کہ اہل کرم کے جام سے زبین کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔رہے فقاوی طوری اور فقاوی محقق ابن نجیم توان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قابلِ اعتاد نہیں۔اور خدائے برتر توان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قابلِ اعتاد نہیں۔اور خدائے برتر میں کو کو اللہ کا منہ غفر لہ (ت)

تینوں، تینوں کے مقابل کے بہ پے ہیں ۱۲منہ غفرلہ (ت) (لیتی سب سے معتبر صحاح پھر سنن پھر مسانید، اسی طرح متون پھر شروح پھر فقاولی۔ م الف) جیسے صحاح شخین ومنتقی وابن السکن ومختارہ -اور میر نے نزدیک ان ہی میں موطاامام مالک بھی ہے اور انہی سے متصل صحیح ابن حبان بھی۔ متدرک جیسی کتب نہیں ۱۲ منہ غفرلہ (ت) جیسے ابوداؤد، نسائی اور ترمذی کی سنن - ان ہی کے درجہ میں مندرویانی بھی ہے اوران ہی کے مثل بلکدان میں درجہ میں مندرویانی بھی ہے اوران ہی کے مثل بلکدان میں (باقی رصحیح آئدہ)

اور مسانید کا حال ہے۔ مگر اس سے قطع نظر تقریر ہندیہ سے یہی پتا چلتا ہے کہ اس کا اعتاد اس مراد پر ہے جو اس تقریر سے نابت ہوتی ہے خاص اس کے ظاہر مفاد پر عمل معتمد نہیں -اور خدا ہی اپنے بندوں کی نیتیں خُوب جانتا ہے۔(ت) والمسانيد على في الحديث انما يشعر باعتماده\* على مايتقرر من مراده\*لابخصوص العمل على ظاهر مفاده\*والله اعلم بنيات عباده\*

شرح نقابی علامہ بر جندی میں بعد نقل کلام شرح و قابی و بحث وجواب جس کا ذکر اِن شاء الله تعالیٰ آگے آتا ہے حکم مذکور پر انکار کردیا،

حيث قال اجنب ولم يوجد ناقض الوضوء هل الايجب التيمم والتوضئ جميعاً اذا احدث ومعه ماء يكفى للوضؤ فقط فيه تردد والظاهر انه اذا تيمم للجنابة لاحاجة الى

ان کے الفاظ میہ ہیں: جنابت ہوئی اور کوئی نا قض وضونہ پایا گیا تو کیا اس پر تیمّم اور وضو دونوں ہی واجب ہوں گے جبکہ اسے حدث ہوا ہو اور اس کے پاس اتناہی پانی ہے جو صرف وضو کے لئے کفایت کرسکے۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

بعضها شرح معانى الأثار للطحاوى وكتاب الأثار للمحمد ولتاب المحمد ولتجج لعيسى بن ابان عن محمد وكتاب الخراج لابي يوسف رض الله تعالى عن الجميع ١٢ منه غفرله (م)

عـه: اجلها(۱) مسند الامام احدومن هذة الدرجة المصنفان ومعاجيم الطبراني لا كمسند الفردوس وامثاله وليس مسندا بهذا المعنى بل هو تخريج احاديث الفردوس ومن احب تمامه فلينظر رسالتي مدارج طبقات الحديث ١٢ منه غفرله (م)

بعض سے بالاترامام طحاوی کی شرح معانی الآثار،امام محمد کی کتاب الآثار،امام محمد سے روایت شدہ مجھے عیلی بن ابان اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ہے۔الله تعالی سب سے راضی ہو۔ (ت) ان میں سب سے بزرگ تر مند امام احمد ہے اور اسی درجہ میں دونوں مصنف (مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن ابی شیبہ) اور طبرانی کی مجم کبیر وصغیر واوسط بھی ہیں۔ مند الفردوس اور اس جیسی کتابیں نہیں۔وہ اس معنی میں مند ہے بھی نہیں۔بلکد اس میں احادیث فردوس کی تخریج ہے۔اس سے متعلق پوری بحث کا جیسے شوق ہو وہ میرا رسالہ "مدار ج طبقات الحدیث" بلاحظہ کرے امنہ غفرلہ (ت)

اس بارے میں تردّد ہے۔ اور ظاہر سے ہے کہ وہ جب جنابت کا تیم کرلے تو وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں ہی کی ضرورت ہونا کرنے کے لئے کوئی صری کر دوایت ہونا ضروری ہے۔ (ت)

التوضى ولابد للحكم بالاحتياج اليهما من روا ية صريحة 1\_

اقول: فاضل اثارح کوتر دو بُوااور وضو کی حاجت نہ ہونے کوظاہر رکھااور جانب خلاف کسی روایت صریحہ کا تظار کیا حالا نکہ بید محل جزم ہے اور روایات صریحہ اس طرف موجود کہ اعرفت و تعرف اِن شاء الله تعالی (جیسا کہ معلوم ہوااور بشیت خدائے برتر آئندہ بھی معلوم ہوگا۔ت) اس کے قریب حاشیہ در مخار میں سیدعلامہ احمد طحطاوی کا قول ہے:

فى صدر الشريعة اذاكان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء اى اذاوجد الحدث بعد التيمم للجنابة كمانص عليه القهستانى وظاهر هذا انه اذاوجد حين التيمم المذكور ماء يكفى للوضوء لا يتوضأ به للاستغناء بهذا التيمم عنه وانما يستعمله اذاوجد الحدث بعد ذلك وهو صريح عبارة القهستانى اهفنقل عنه ما ياتى انفا۔

اقول: لم (۲) يصل فهى الى سرجعله ظاهر نص القهستانى ثم صريح عبارته وهو (۳) صريحها لاشك ثمّ (۴) انها عاقه عن الجزم به قصر نسبته على القهستانى وماهوله بل

شرح صدر الشريعة ميں ہے: "جب جنابت کے ساتھ کوئی ايسا حدث ہو جو وضو واجب کرتا ہے تواس پر وضو واجب ہے" - يعنی جب تيم جنابت کے بعد حدث پا يا گيا ہو جيسا کہ اس پر قسستانی نے نص کيا ہے - اس کا ظاہر بيہ ہے کہ جب تيم مذکور کے وقت وضو کے لئے کفایت کر جانے والا پانی ملے تواس سے وضو نہيں کرے گا کے لئے کفایت کر جانے والا پانی ملے تواس سے وضو نہيں کرے گا کيونکہ اس تيم کی وجہ سے اُس وضو سے بے نیازی ہے وہ پانی اسی وقت استعال کرے گا جب اس کے بعد حدث پا يا جائے۔ يہی قسستانی کی صرح عبارت ہے"۔اور اس کے بعد قبستانی کی وہ عبارت نقل کی جو انجی آرہی ہے۔(ت)

اقول: انہوں نے پہلے اسے نص قہستانی کاظامر کہا پھر اس کو صر یک عبارت کہا،اس میں کیار مزہے میرے فہم کی رسائی وہاں تک نہ ہوئی۔یقینًا یہ قہستانی کی صریح عبارت ہے۔اس پر جزم سے ان کے لئے یہی چنر مارنع ہُوئی کہ اس کی نسست

<sup>1</sup> شرح النقاية للبر جندي فصل في التيمم مطبع نوكشۋر ا/۴۴ 2 طحطاوي على الدر المخارياب التيمم مطبوعه بير وت، ا/۴۳

فتاؤىرضويه جلد چہارم

قہستانی تک محدود ہے حالانکہ یہ قہستانی کا کلام نہیں بلکہ امام جلیل اسبجانی کا ہے۔(ت)

للامام الجليل الاستنجابي

په سات <sup>د</sup> دلا کل بین اور بجمرالله تعالی روشن وکامل بین،اب صر ت<sup>ح</sup> تر نصوص جزئیه لیچئے **و با**لله ال**ته فیت** ب

نص اول: محقق علامه محمد بن فراموز در رالحکام میں فرماتے ہیں:

ا گر کو کی شخص احتلام کی حالت میں نیند سے بیدار ہو اور اس کے پاس اتنا پانی ہے جو صرف وضو کے لئے کافی ہے عسل کے لئے نہیں تو وہ تیم کرے گا ہمارے نزدیک - بخلاف امام شافعی کے۔اس پر وضو واجب نہیں۔(ت)

لوان رجلا انتبه من النوم محتبلا وكان له ماء يكفى للوضوء لاللغسل تبهم ولم بجب عليه الرضوء عندنا خلافا للشافعي أ

صرتے تصریح ہے کہ سوتے سے مختلم اٹھا جنابت وحدث دونوں تھے اور وضو کے قابل یانی موجود، وضونہ کرے صرف تیمّم کرے اور بہر کہ جنب کو حدث کے لئے وضو کا حکم دینا ہمار امذہب نہیں امام شافعی رضی الله تعالیٰ عنہ کامذہب ہے۔ نص دوم: شرح مختصر امام اجل طحاوی للامام علی الاسبیجابی و غیر ہ پھر جامع الر موز پھر طحطاوی علی الدر پھر ر دالمحتار میں ہے:

کے لئے کفایت کرسکے۔ ہامحدث کو،

الجنب اذاكان له ماء يكفي لبعض اعضائه جنب كے ياس جب اتنابى ياني ہو جو اس كے بعض اعضاء اوالمحدث عه للوضوء تيمم ولم يجب عليه

یہ لفظ اسی طرح جامع الرموز میں ہے اور اس سے ر دالمحتار میں بھی ایسے ہی نقل ہے اور طحطاوی کے مصری نسخہ طبع میری میں ا لفظ" محدث "کے بغیر ہے اور اس سے تکرار سی معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اعضائے وضو حنب کے بعض اعضاء ہی تو ہیں ۱۲ منہ غفرله (ت) عه هكذا هو في جامع الرموز وعنه في ردالمحتار ووقع نسخة ط البصرية طبع الميري بدون لفظ المحدث وهو يشبه التكرار فبأ اعضاء الوضوء الإبعض اعضاء الجنب ١٢ منه غفر له (م)

<sup>°</sup> در رالحکام لمولی خسر و باب التیم المکتبة الکاملیه بیروت ۳۹/۱

وضوکے لئے۔ تو وہ تیم کرے اور اس پر اس پانی کو بعض اعضاء کے لئے صرف کرنا واجب نہیں مگر جب جنابت کا تیم کر لے پھر اس سے کوئی ایسا حدث ہو جو وضو واجب کرتا ہے تو اب اس پر وضو واجب ہے اس لئے کہ وہ وضو کے لئے کافی پانی پر قادر ہے۔ (ت)

صرفه اليه الا اذا تيمم للجنابة ثم وقع منه حدث موجب للوضوء فأنه يجب عليه الوضوء حينئذ لانه قدرعلى ماء كان له أل

صاف ارشاد ہے کہ جنب کو حدث کے لئے وضو صرف اسی وقت ہے کہ جنابت کا تیم م کر چکنے کے بعد حدث ہواُس سے پہلے جتنے بھی حدث تھے اُن کے لئے وضو کی اصلاً حاجت نہیں۔

اقول: یعنی دونوں حالتوں میں جنب مذکور پر حدث کے لئے وضو نہیں۔ جب تک تیم نہ کیا تھا جنب تھا اور حدث کے لئے وضوکا حکم نہ تھا اب کہ تیم کرلیا پھر حدث ہوا اور اس پر حکم وضوآ یا اس وقت وہ جنب نہیں کہ جنابت کے لئے تیم کرچکا اور وہ و قوعِ حدثِ اصغر سے نہیں لوٹ سکتا عبارت مذکورہ شرح طحاوی کا تتمہ ہے ولھ یجب علیه التیمھ لانه بالتیمھ خرج عن الجنابة الی ان یجد ماء کافیا للغسل (اور اس پر تیم واجب نہیں کیونکہ وہ تیم کرکے جنابت سے نکل چکا ہے بہاں تک کہ عنسل کے لئے کافی پانی پائے۔ ت)

نص سوم عه: فآوى امام اجل فقيه النفس فخر الملّة والدّين قاضي خان ميں ہے:

کسی جنب نے ظہر کے لئے تیم کیا اور نماز پڑھی پھر اسے حدث ہُوا تو نمازِ عصر کاوقت آیااور اس کے پاس اتنا پانی ہے جو وضو کے لئے کافی ہو تو وہ وضو کرے گا

جنب تيمم للظهر وصلى ثم احدث فحضرته العصر ومعه ماء يكفى للوضوء فأنه يتوضأ لان الجنابة

عه : ردالمحتار کی عبارت که دلیل پنجم میں گزری که جس جنب کو صرف وضو کے قابل پانی ملے اس پر وضو فقط اس وقت ہے کہ تیمّ جنابت کے بعد حدث ہوا گراس تیمّ سے پہلے حدث تھااس کے لئے وضو عبث ہے، گویانص چہارم ہے کہ نصوص ائمہ واکابر ہی اس کے مأخذ ہیں ۲امنہ غفرلہ۔(م)

<sup>1</sup> جامع الرموز باب التيم مطبعه كريميه قزان ايران الم

<sup>2</sup> السعاية شرح الوقاية ، باب التيمم ، سهيل أكيرُ مي لا مور ، ا/ ٩١ م

کیونکہ جنابت تو تیم سے دُور ہوگئ۔ پھر جب بعد تیم اسے حدث ہُوا اور اس کے پاس اتنا پانی بھی ہے جو وضو کے لئے کافی ہو تو وہ اس سے وضو کرے گا۔ تو اگر عصر کے لئے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر پانی کے پاس سے گزرا اور اس سے باخبر بھی ہُوا مگر عسل نہ کیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آگیا اور اسے حدث بھی ہوا یا حدث نہ ہوا۔اتنا پانی بھی اس کے پاس ہے جس سے وضو کر سکے ہوا۔اتنا پانی بھی اس کے پاس ہے جس سے وضو کر سکے تواسے تیم کرنا ہے وضو نہیں کرنا ہے

قى زالت بالتيمم فأذا احدث بعد التيمم ومعه ماء يكفى للوضوء فأنه يتوضأ به فأن توضأ للعصر وصلى ثم مربهاء وعلم به ولم يغتسل حتى حضرته المغرب وقداحدث اولم يحدث ومعه ماء قدر مايتوضاً به فأنه عه يتيمم ولايتوضاً به

عدہ فقیر کے پاس خاند کے چار ''نیخ بیں ایک مطیح العلوم کا مطبوعہ را کا بجرید اس کی جلد اول نہیں۔ دوسرا مطبوعہ کلکتہ ۱۳۵ ہے جورای '' برس ہُوئے۔ تیرا مطبوعہ مھر ساال کے کہ ہامش بہندیہ ہر ہے۔ چو تقا مطبع مصطفائی ساال ہے جب نہیں کہ ہد۔ عبد کہ ان سب میں و معہ ماء قدر مایتو ضابہہ کے بعد الفاظ محم ساقط بیں اس کے بعد لان ہامر تغلیل ہے جب نہیں کہ مصری و مصطفائی دونوں نیخ ای نیخ کلکتہ سے نقل ہوئے ہوں جس میں عبارت بھوٹ گئ اگرچہ خود فحوائے عبارت نیز ملاحظہ ار شاد مصری و مصطفائی دونوں نیخ ای نیخ کلکتہ سے نقل ہوئے ہوں جس میں عبارت بھوٹ گئ اگرچہ خود فحوائے عبارت نیز ملاحظہ ار شاد امام محمد کتاب الاصل سے کہ بعونہ تعالی افادات میں آتا ہے الفاظ ساقط ظاہر شے کہ فانہ یہ تیمہ مو لایتوضاً بہ ہوں گئ کا ترب کی نظر الدین توضاً بہ ہوں گئات کی نظر ایک کا تب کی نظر ایک کی تعدیق ہو گئات میں ابیا عبارت یو نہی تھی جس طرح فقیر نے نیال کی و معہ من الماء قدر مایتوضاً بہ فانہ یہ تعالی کی نظر مولوی محمد ظفر الدین \* نے اپنی نمانہ مرادی مدری مدرسہ مشمل البدی بائی پور میں یہ تعلی کی اس کے بعد ولد عزیز ذوالعلم والتمین فاضل بہار مولوی محمد ظفر الدین \* نے اپنی زمانہ مدری مدرسہ مشمل البدی بائی پور میں عظیم آباد کے مشہور کتب خانہ خدابخش خان سے ایک بہت قدیم قلی الدین \* نے اپنی زمانہ مدری مدرسہ مشمل البدی بائی پور میں مسکلہ نقل کرکے بھیجا اس میں بھی بھی ہی عبارت ہے و معہ ماء قدر ما یتوضاً بہ فانہ یہ تیمہ و لایہ و معہ ماء قدر ما یتوضاً به فانہ یہ یہ دور می مقل ایک نیخ مکتوبہ کہا دیا ہے کہا لایہ فی المنہ غفر لد (م)

کیونکہ جب وہ عسل کے لئے کافی پانی پر گزرا تو پھر جنب ہو گیا۔اب یہ ایساجنب ہے جس کے پاس عسل کے لئے ناکافی پانی ہے تواسے میم کرنا ہے۔(ت)

لانه لمامر بماء يكفى للاغتسال عادجنبا فهذا جنب معه ماء لايكفى للاغتسال فيتيمم أ

کیساروش نص ہے کہ جنب جسے عنسل کو پانی نہ ملے اور وضو کے قابل موجود ہواُسے اگر تیمؓ جنابت کے بعد حدث ہوجب تو وضو کرے اور تیمؓ سے پہلے ہو توصرف تیمؓ کرے وضونہ کرے۔

اقول: میر ااستناد ان اصول احکام سے ہے جو امام فقیہ النفس رحمہ الله تعالیٰ نے تعلیلات کے تحت ذکر کیے۔ ورنہ اس جزئیہ کے اس اصل کے اندر داخل ہونے میں بندہ ضعیف کو- مولائے لطیف اسے مغفرت سے نوازے - پرزور کلام ہے جیسا کہ اگر عطاؤں سے نواز نے والے رب نے چاہاتوا فادات کے تحت معلوم ہوگا۔ (ت)

اقول: واستنادى بماذكر رحمه الله تعالى من اصول الاحكام في التعليلات والافدخول هذا الفرع في هذا الاصل فيه كلام قوى للعبد الضعيف \*غفرله المولى اللطيف كماستعرفه في الافادات \*انشاء واهب العطيات \*

بالجملہ سات کروشن دلائل اور تین "نصوص جلائل تلک عشرة کاملۃ (وہ پُورے دس ہیں۔ت) سے بحکہ ہ عزّ وجل حکم آشکار ہو گیا۔

اور خدا ہی کے لئے حمد ہے کثیر، پاکیزہ برکت والی حمد جیسی ہمارا رب چاہے اور پیند فرمائے۔اور خدائے برتر کی طرف سے درود ہوسب سے زیادہ پیندیدہ ذات گرامی پر اور ان کی آل واصحاب پر فیصلہ کے دن تک۔الہی قبول فرما! ولله الحمد حمد اكثير اطيباً مباركافيه كمايحب ربنا ويرضى وصلى الله تعالى على اصفى مصطفى وارضى مرتضى جواله وصحبه الى يوم القضاء امين ـ

ر ہاامام صدر الشریعة کا کلام اور اُس میں تاویلات علمائے کرام ہم اولاً کلام پیشینیاں پیش کریں۔ پھر وہ جو قلب فقیر پر جفیض قدیر سے فائض ہوا ہدیہ انظار انصاف کش۔

امام بلند ہمت صدر الشريعة -خدائے برتر دارالسلام ميں انہيں مقام بلند عطافرمائے اور قال الامام \*صدر الشريعة الهمام \*اعلى الله تعالى مقامه في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى قاضى خان باب التثيم مطبع نولكشور لكهنوا (٣٠٠

جلد چہارم فتاؤىرضويه

ہم پران کی برکت سے اور دیگر ائمہ کرام کی برکت سے مرحال دارالسلام \*ورحمنابه وبسائر الائمة الكرام \*في كل ومقام میں جب تک گردش شب وروز رہے ہمیشہ رحمت فرمائے -حال ومقام \*مدى الليالي والإيام \*اول ياب التبهم شرح و قابيه اول ماب التيمم مين فرماتے ہيں: "جب جنابت والے من شرحه للوقاية اذاكان للجنب ماء يكفي للوضوء کے پاس اتنا پانی ہو جو وضو کے لئے کفایت کرے عنسل کے لئے لاللغسل بتبيم ولابجب عليه التوضى عندنا خلافا نہیں تو وہ تیمّ کرے ہمارے نز دیک بخلاف امام شافعی کے۔اس پر للشافعي اما اذاكان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء وضو کرناواحب نہیں۔ لیکن جب جنابت کے ساتھ کو کی ایسا حدث يجب عليه الوضوء فالتبهم للجناية بالاتفاق ہو جو وضو کو واجب کرتا ہے تو اس پر وضو واجب ہے۔ تو جنابت واذاكان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض اعضائه کے لئے تیم بالا تفاق ہے۔اور جب محدث کے پاس اتناہی یانی ہوجو فالخلاف ثابت الضا اله صرف اس کے بعض اعضا کے دھونے میں کفایت کرسکے تو اس

## واعترضوه بخبسة وجوه:

الا البرجندي في شرح النقاية بعد نقل كلام الصدر الامام هو مشعر بانه قدتكون جنابة مع وجود الوضوء ولايخفى ان الجنابة تحصل بخروج المنى اوبغيبة الحشفة وخروج الخأرج من الذكر وغيبة الحشفة ناقضان للوضوء

والجواب ان الجنب اذا تيهم واحدث ثمر توضأ ومر بهاء كاف للاغتسال ولم يغتسل ثمر بعد عن الماء فانه صار جنباومع عهذلك وضوءه باق.

عه اقول:ای لم یعد حدث علی وزان مأقدمناً ۱۲ | اقول: یعنی دوباره اسے حدث نه موا، ای انداز پرجومم نے پہلے بیان کیا ۱۲منه غفرله (ت)

صورت میں بھی اختلاف ثابت ہے"۔ (ت)

ناظرین نے اس پریانچ طرح اعتراض کیا ہے:

اول: برجندی نے شرح نقاب میں، امام صدر الشریعة کا کلام نقل

کرنے کے بعد لکھا: یہ کلام اس کا بیا دیتا ہے کہ مجھی وضو رہتے

ہوئے بھی جنابت ہوتی ہے حالانکہ مخفی نہیں کہ جنابت منی کے

نکلنے ماحشفہ کے غائب ہونے سے ہوتی ہے۔اور ذکر سے نکلنے والی

جواب بہ ہے کہ جنب جب تیمّ کرلے اور بے وضو ہو کر پھر وضو

کرے اور غسل کے لئے کافی یانی پر گزرے مگر غسل نہ کرے پھر

مانی سے دور ہوجائے تووہ جنابت والا ہو گیا۔اس کے ماوجوداس کا

چز کا بام آنااور حثفه کاغائب ہو نا دونوں ہی ناقض وضو ہیں۔

منه غفر له (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الو قابير باب التيمم مكتبه رشيد به د بلي ا/99

وضو ہاقی ہے۔

اس کی صورت امام محمہ کے قول پریہ بھی پیش کی جاسکتی ہے کہ باوضو مرد عورت سے مجامعت کرے اور انزال نہ ہو تو وہ جنابت زدہ ہوگیا اور اس کا وضو نہ ٹوٹا کیونکہ ان کے نزدیک مباشرت فاحشہ نا قض وضو نہیں اور نوا قض وضو میں سے کوئی دوسری چیز بھی نہ یائی گئی۔

اور شیخین رضی الله تعالی عنهما کے قول پریہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہاتھ سے منی نکالے پھر ذکر کاسرا پکڑلے تاکہ منی باہر نہ آئے تووہ جنب ہو گیااور ناقض وضو ويمكن ان يصور ذلك على قول محمد بأن يجامع الرجل المتوضئ امرأة ولم ينزل فأنه قداجنب ولم ينتقض عالم وضوءه فأن المباشرة الفاحشة غير ناقضة عنده ولم يوجد عام شيئ أخر من نواقض الوضوء.

وعلى قول الشيخين عدم رضى الله تعالى عنهم بان يستمنى باليد ثم ياخذ رأس الذكر حتى لايخرج المنى فقد عدم اجنب

عـه اقول:قد علبت البعنى فأحتفظ ولاتزل ١٢ منه غفرله (م)

عـ ٢٥ اقول: اى مما هو حدث اصغر اذ لايقال نواقض الوضوء الاعليها فههنا افصح عن البراد ١٢ منه غفرله(م)

عـ ٣٥ اقول: هذا (١) سهو وانما هو قول الطرفين واطلاق الشيخين عليهما بعيد وان (٢) جاء في بعض المواضع على الصاحبين

كمابينته في كتابي فصل القضاء ١٢ منه غفر له (م) عه م اقول: اى (٣) اذاخرج المنى لان الخروج شرط بالاجماع انما النزاع في اشتراط الشهوة عند الخروج او كفايتها عند الانفصال به قالا وبالاول ابويوسف فاحتمال ارادة خلافه ظن مالايليق بالعلماء ١٢ منه غفر له (م)

ا قول: ناظر کو مراد معلوم ہو گئ تو گلہداشت جاہئے اور لغزش سے پر ہیز ۱۲منه غفرلہ (ت)

اقول: یعنی اس چیز سے جو حدث اصغر ہو کیوں کد نوا تفل وضوکا اطلاق اسی پر ہوتا ہے تو یہاں اپنی مراد واضح کردی ۱۲ منہ غفرلہ (ت)

اقول: یہ سہو ہے۔ وہ طرفین کا قول ہے اور ان پر اطلاقِ شیخین بعید ہے اگرچہ بعض مقامات میں صاحبین کے لئے شیخین کا اطلاق ہے جیسا کہ میں نے اپنی کتاب "فصل القضاء "میں بیان کیا ہے ۱۲ میں فیل در ت)

اقول: لیعنی جب منی باہر آ جائے اس لئے کہ باہر آنا بالاجماع شرط ہے نزاع صرف اس میں ہے کہ شہوت لیخی باہر آنے کے وقت ہونا شرط ہے یا بس اپنے مقر سے منی کے انفصال کے وقت (شہوت) ہوناکافی ہے۔ دوم کے قائل طرفین ہیں اور اول کے قائل امام ابولوسف ہیں۔ توبیا احتمال کہ اس کے خلاف مراد لے لیا ہواییا ظن ہے جو علماء کے لاکق نہیں المنہ غفرلہ (ت)

نہ پایگیااھ (ت) (برجندی کی عبارت ختم ہو گئ)

اس پر ایک معاصر عالم- مولوی عبدالحہ لکھنوی فر گئی محلّی ۔ نے
اپنی سعایہ (حاشیہ شرح و قایہ) میں اعتراض کیا ہے جس کا
خلاصہ یہ ہے: "مباشرت فاحشہ کی صورت میں اگر ایلاج نہ
کیا توجنب نہ ہوا۔ اور ایلاج کیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیااس لئے کہ
دخولِ حشفہ عسل و وضو دونوں ہی کا ناقض ہے۔ اسی طرح
منی نکالنے کی صورت میں اگر منی باہر آئی تو اس کا وضو ٹوٹ
گیاا گرچہ جنابت نہ ہوئی اور اگر منی باہر آئی تو اس کا وضو ٹوٹ
نہ حدث اھ "یہ اس کا حاصل ہے جو انہوں نے ہماری اس
عبارت سے تین گنامیں پھیلا کر لکھا ہے۔ (ت)
ووم: تناقض۔شامی نے اس کی تقریر ایسے کلام سے کی ہے جو

ووم: تناقض ۔ شامی نے اس کی تقریر ایسے کلام سے کی ہے جو اشکال اول ہی پر مبنی ہے تو جو اُس کا جواب ہے اِس کا جواب ہے ردالمحتار میں ان کا یہ کلام ہے: "صدر الشریعة کے قول میں اشکال ہے اس لئے کہ جنابت وضو واجب کرنے والے حدث سے جُدا نہیں ہوتی اور پہلے فرما چکے ہیں کہ اس پر تیم واجب ہے "وضو نہیں "تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اس پر وضو واجب " ہے "وفو نہیں "تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اس پر وضو واجب " ہے " دونوں میں تناقض ہے "اھے۔ پھر اس کا وہ جواب ذکر کہاجو قستانی کے حوالہ

واعترضه عصرى وهو اللكنوى فى سعايته بها تلخيصه انه فى صورة الهبأشرة الفاحشة ان لم يولج لم يجنب وان اولج فقد انتقض وضوءه لان دخول الحشفة ناقض للغسل والوضوء جميعاً وكذا فى صورة الاستهناء ان خرج المنى فقد انتقض وضوءه وان لم تحصل الجنابة وان لم يخرج فلاجنابة ولاحدث 2 اهدهذا حاصل

مااطال به في نحو ثلثة امثال عبارتنا هذه

لم برجد ناقض للرضوء أاهد

والثانى: التناقض وقررة ش بهايبتنى على الاول فجوابه جوابه وذلك قوله فى ردالمحتار قول صدر الشريعة مشكل لان الجنابة لاتنفك عن حدث يوجب الوضوء وقد قال اولايجب عليه التيمم لا الوضوء فقوله ثان يا يجب عليه الوضوء تناقض أجاهد ثم ذكر الجواب الأتى عن القهستانى فى الاشكال الخامس فأنه دافع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح النقاية للبر جندى فصل فى التيمم نولكشور لكصنوال ۴ m 2 السعاية، باب التيمم، سهيل اكيرُ مى لا مور، ۱۹۱۱ <sup>8</sup> 3 د دالمحتار، باب التيمم، مصطفى البابى مصر، ۱۸۷۸

للتناقض ايضابوجه حسن صحيح\_

ونقل ههنافى السعاية مايمكن ان يؤخل منه تقرير أخر للتناقض غير مبتن على الاشكال الاول وهو انه اذا لم يكن معها حدث فكيف يوجب الشافعى هناك الوضوء أهدفيؤخل منه ان الحدث الاصغر وان لم يلزم الاكبر ولكن كلام الصدر الامام فى الصورة الاولى ايضاً فى جنابة معها حدث بدليل ايجاب الشافعى الوضوء فجاء التناقض۔

والثالث: ان قوله فالتيمم للجنابة بالفاء ان كان تفريعاً فلامحصل له لان كون التيمم للجنابة غير مفرع على وجوب الوضوء وان كان تعليلا ورد عليه ان في الصورة السابقة ايضاً التيمم للجنابة فيلزم ان يجب الوضوء هناك ايضاً 2

والرابع:ان كون التيمم للجنابة بالاتفاق مشترك بين الصورتين لااختصاص له بهذه الصورة 3 اهـنقلهما اللكنوي\_

والخامس: مخالفته لما تقرر في المذهب كمابيناه بالدلائلوالنصوص

سے اشکال پنجم کے تحت آرہا ہے۔ وہ جواب بھی عمدہ و صحیح طرز پر تناقض د فع کردیتا ہے۔

یہاں سعایہ میں وہ نقل کیا جس سے تنا قض کی ایک دوسری تقریر اخذ کی جاسکتی ہے جو اشکال اول پر مبنی نہ ہو "وہ یہ کہ جب جنابت کے ساتھ حدث نہ ہو تو وہاں امام شافعی وضوکسے واجب کریں گے؟ اھا اور اس سے یہ اخذ ہو تا ہے کہ حدث اصغر اگرچہ حدث اکبر کو لازم نہیں لیکن صدر الشریعۃ کا کلام پہلی صورت میں بھی الیمی ہی جنابت کے بارے میں ہے جس کے ساتھ حدث بھی ہواس دلیل سے کہ اس میں امام شافعی وضو واجب کرتے ہیں۔ تو تنا قض ہوگا۔ سے کہ اس میں امام شافعی وضو واجب کرتے ہیں۔ تو تنا قض ہوگا۔ کو لئے ہے تو اس کا کوئی حاصل سوم: ان کی عبارت "فالتیمہ للجنابة" (تو تیم جنابت کے لئے ہے تو اس کا کوئی حاصل نہیں اس لئے کہ تیم جنابت کے لئے ہو نا وجوب وضو پر متفرع خبیں ۔ اور اگر تغلیل کے لئے ہے تو یہ اعتراض ہوگا کہ سابقہ صورت میں بھی تیم جنابت ہی کے سبب ہے تو لازم آئے کہ وبال بھی وضو واجب ہو۔

چہارم: بالاتفاق جنابت کے لئے تیم ہونا دونوں صور توں میں مشترک ہے اسی صورت سے خاص نہیں اھے۔ یہ دونوں اعتراض مولانافرنگی محلّی نے نقل کیے۔

پنجم: بیراس کے مخالف ہے جو مذہب میں مقرر و ٹابت ہے جبیبا کہ دس دلائل و نصوص سے

<sup>1</sup> السعاية باب التيمم مطبوعه سهيل اكيدٌ مي لاهورا/ ٩٠ m

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السعاية، باب التيمم، مطبوعه سهيل اكيُّه مي لا هور، ۱/ ۴۹۰

<sup>3</sup> السعاية، باب التيمم، مطبوعه سهيل اكيُّر مي لا هور، ۱/ ۴۹۰

ہم نے اسے بیان کیا۔ مذہب میں یہ ہے کہ جنابت کے ساتھ حدث بالکل موجب وضو نہیں جب اتنا پانی دستیاب نہ ہو جو عسل کے لئے کافی ہوائی کی طرف بر جندی نے ابھی ذکر شدہ عبارت سے متصل اپنے درج ذیل کلام سے اشارہ کیا ہے:

"لیکن کلام اس میں ہے کہ کیا دونوں صور توں میں وضو کرنا واجب ہے جب حدث ہوا ہو۔ اس بارے میں تردّد ہے اور ظاہر نفی ہے۔ احتیاج وضو کا حکم کرنے کے لئے کوئی صری طاہر نفی ہے۔ احتیاج وضو کا حکم کرنے کے لئے کوئی صری روایت ہونا ضروری ہے"۔اھ جیسا کہ دلا کل کے بعد ان سے ہم نے یہ عبارت نقل کی اور بتا یا کہ اگر اس وقت ان کی نظر میں مذہب کے نصوص ہوتے تو وہ تردّد واستظمار پر قناعت نہ میں مذہب کے نصوص ہوتے تو وہ تردّد واستظمار پر قناعت نہ کرنے کے کام کی تاویل کے کلام کی تاویل کرنے کے کام کی تاویل سے کے کام کی تاویل کے کام کی تاویل ت

العشرة ان الحدث مع الجنابة لا يوجب الوضوء اصلا اذا لم يجد ماء يكفى للغسل اليه اشار البرجندى بقوله متصل العبارة البذكورة أنفالكن الكلام فى انه هل يجب فى الصورتين عه التوضئ اذا احدث فيه تردد والظاهر لا ولابد للحكم بالاحتياج من رواية صريحة أهد كماقدمنا عنه تلو الدلائل وذكرنا انه لوكان فى نظرة اذ ذاك نصوص البذهب لماقنع بالتردد والاستظهار وهذا هو اعظم الا يرادات وهو الذي احوج العلماء الى تأويل كلامه رحمه الله تعالى ومحط كلامهم جميعا الرجاع

یعنی بعد والی دونوں صور توں میں۔اور ان دونوں سے کلام خاص کرکے اور پہلی کوالگ کرکے یقیناانہوں نے صحیح کیااس لئے کہ پہلی صورت میں حدث ہونے کے وقت وجوب وضو میں شک نہیں جیسا کہ اس کی تحقیق بعونہ تعالی افادہ (نمبر) اامیں آرہی ہے امنہ غفرلہ (ت)

عه: اى الاخريين ولعبرى لقد اصاب فى تخصيص الكلام بهما وعزل الصورة الاولى لان فيها لاشك فى وجوب الوضوء اذا احدث كماسياتى تحقيقه فى الافادة بعونه تعالى ١٢ منه غفرله (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح النقاية للبر جندي فصل في التيمم نوكسثور لكهنؤال ۴

کہ "وجوب وضو کا حکم اس حدث کی طرف عائد ہے جو تیم جنابت کے بعد ہو"۔مگر اس بارے میں ان کے دو المسلک ہیں: طریق اوّل: ("اماً اذاکان صح الجنابة

الحكم بوجوب الوضوء الى الحدث بعد التيمم للجنابة غيران لهم فيه مسلكين: احدهماتقدير علم المضافاي

سعایہ میں لکھا ہے: غایۃ الحواش میں ہے: لفظ"یہ جب" "اما" کی جزا ہے اور کان تامہ ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی لیکن جب تیم جنا بت کے ساتھ کوئی حدث پایا جائے تو بالانقاق وضو واجب ہے۔ لیمی میم جنا بت کے ساتھ کوئی حدث پایا جائے تو بالانقاق وضو واجب ہے۔ لیمی محدث ہواتو وضو واجب ہے باوجو دیک ہیہ جنب کا تیم ہم ہاتفاً۔ کلاف صورت مسطورہ کے، کہ اس میں تیم جنابت کے بعد وضو واجب نہیں تو لفظ" بالانقاق" لفظ"یہ جب" سے متعلق ہے۔ اور فالتیم میں قاتھ ہے۔ اور فالتیم میں فا تفریع کے لئے ہے لیمی۔ تو وجوب وضو کے ساتھ، جنابت کے لئے تیم فابت ہوا۔ کیونکہ جامع میں شرح ساتھ، جنابت کے لئے تیم فابت ہوا۔ کیونکہ جامع میں شرح طحاوی وغیرہ سے ذکر کیا ہے کہ جنب کے لئے بعض اعضاء میں پانی سرت حرف کرنا یا حدث کے لئے صرف کرنا واجب نہیں مگر جب حرف کرنا یا حدث کے لئے صرف کرنا واجب نہیں مگر جب کرتا ہے تواب اس پر وضو واجب ہوگا اس لئے کہ وہ استے پانی پر قادر کرکے جنابت سے نکل چکا ہے یہاں تک کہ (باتی اگے صفی پر)

عه قال في السعاية في غاية الحواشي قوله يجب جزاء اما وكلمة كان تامة وتقدير الكلام اما اذا وجد مع تيمم الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب الوضوء اتفاقا يعني احدث بالتيمم للجنابة مع وجود الماء الكافي للوضوء فيجب الوضوء مع انه تيمم الجنب اتفاقا بخلاف الصورة المسطورة فأن فيها بعد تيمم الجنابة لايجب الوضوء فقوله بالاتفاق متعلق بقوله يجب وقوله فالتيمم الفاء للتفريع اي فثبت التيمم للجنابة مع وجوب الوضوء فأنه ذكر في الجامع عن شرح الطحاوي و غيره انه لايجب للجنب صرف الماء الى بعض غيره انه لايجب للجنب صرف الماء الى بعض حدث يوجب الوضوء لانه يجب عليه الوضوء حلانه الاعضاء اوللحدث الا اذا تيمم للجنابة ثم وقع منه حدث يوجب الوضوء لانه يجب عليه الوضوء حلانه قدر على ماء كاف به ولم يجب التيمم لانه بالتيمم خرج عن الجنابة الى اليجد

حدث"میں جنابت سے پہلے) مضاف مقدر ماننا، یعنی جب تیم جنابت کے ساتھ کوئی حدث پا یا جائے تو بالاتفاق وضو واجب ہے تو ہے تیم خاص جنابت کے لئے رہ جائے گا بخلاف اذا وجل على مع تيمم الجنابة حدث يجب الوضوء بالاتفاق على فيبقى على هذا التيمم للجنابة خاصةً على بخلاف ما اذا وجد الحدث

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

الماء الكافى للغسل انتهى فأند فع السؤال المشهور ان الجنابة تستلزم الحدث فكيف يصح قوله اذاكان مع الجنابة حدث ومن فسر فألتيمم للجنابة واجب بعد الوضوء فما شم رائحة المقصود أهـ١٦ منه غفرله (م)

عها: اشار الى مأقاله فى غأية الحواشى ان كان فى قول الشارح تأمة ١٢ منه غفرله (م)

عـه: اشار الى ماقاله ان بالاتفاق متعلق بيجب ١٢ منه غفرله (م) الله

عـه ۳: اشار الى مأقاله ان الفاء فى قوله فالتيمم للتفريع ١٢ منه غفرله (م)

عه ٣: زدت(۱) خاصةً اذبه يتم المقصود و غيرت ماسلكه ان المراد ثبت التيمم للجنابة مع وجوب الوضوء فأن(٢) المقصود اذن فيما حذفه المدرا

عُسل کے لئے کافی پانی اسے ملے -انتی - تو وہ مشہور اعتراض دفع ہوگیا کہ جنابت حدث کو مسلزم ہوتی ہے۔ پھر صدر الشریعة کا قول" اذا کان مع الجنابة حدث" (جب جنابت کے ساتھ کوئی حدث ہو) کیسے صحیح ہوگا۔ اور جس نے یہ تفییر کی: فالمتیم للجنابة واجب بعد الوضوء (تو جنابت کے لئے تیم وضو کے بعد واجب ہوئی۔ ۱۲ ہوئی۔ ۱۲ من غفر لہ (ت)

اس کی طرف اشارہ ہے جو غایة الحواثی میں لکھا کہ شارح کی عبارت میں "کان" تامہ ہے ۲ امنہ غفرلہ۔(ت)

(تواذا کان کی تغیر "اذاوجد" (جب پایاجائے) سے کی گئی۔ ۱۲ م الف) اس کی طرف اشارہ ہے جو اس میں لکھا ہے کہ " بالاتفاق " یجب سے متعلق ہے ۲ امنے غفرلہ (ت)

اس کی طرف اشارہ ہے کہ فالتیمه میں ف برائے تفریع ہے جیسا کہ اس میں لکھاہے ۱۲منہ غفرلہ (ت)

میں نے "خاصةً" بڑھادیا کیونکہ اس سے مقصد پُوراہوتا ہے اور اس میں جو طریقہ اختیار کیا کہ" یہ مراد ہے کہ وجوب وضو کے ساتھ جنابت کا تیم ثابت ہے" میں نے اسے بدل دیا، کیونکہ اس طور پر (باقی رصفی آئندہ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> السعاية حاشيه شرح و قايه باب التيمم سهيل اكيله يمي، لا هور ا/ ٩٠ م

اُس صورت کے جب حدث تیم سے قبل پایا جائے کہ بیہ حدث اور جنابت دونوں کے لئے ہوگا۔ جیسا کہ شرح طحاوی و غیرہ میں اس کا افادہ ہوا ہے۔
یہ اس کی اصلاح و تنقیح ہے جو سعایہ میں غایۃ الحواثی سے نقل کیا اور اس پر اعتماد کیا

قبل التيمم فأنه على يكون له وللجنابة معًاكما افيد في شرح الطحاوي وغيره

هذا تهذيب مانقلته السعاية عن غاية الحواشى واعتبدته وان ناقشته عن في زوائد ومن طالع عبارتها و

## (بقیه حاشیه صفحه گزشته)

قوله مع وجوب الوضوء وفيه الفرق بين الصورتين فتبقى الجملة بحذفه ناقصة مختلة وحذفت(۱) قوله اتفاقاً لانه خلاف المقصود وفى نفسه مردود\* كماستعلم بعون الودود ۱۲ منه غفرله(م)

عها: زدته اذبه تمام التقريب على الوجه الذي وصفناً منه غفرله (م)

عـ ٢٥: نازعه فى كون كان تامة بانه لادخل له فى المقصود ويمكن كونها ناقصة وفى كون الفاء للتفريع وقال الاظهر على هذا ان

تكون تعليلية يعنى لان التيمم للجنابة ووالحدث طار (اى طارئ) فلايكفى له أهدملخصا مهذبا اقول: (٢) يحتاج الى ذكر الخصوص كمافعلنا والافكون التيمم للجنابة لايمنع كونه للحدث الا ان يكون الحدث طارئافاذن ذكر فى التعليل ما لادخل له وطوى ماهو التعليل وكيفهاكان ليس

مقصودای لفظ سے ادا ہوگا جو صدر الشریعة نے حذف کیا لیمی "مع وجوب الوضوء "اورای سے دونوں صور توں کے در میان فرق ہو سے گا تواسے حذف کر دیئے سے جملہ نا قص اور مختل ہو جائے گا ۔ اور غایة الحواشی کا لفظ "اتفاقًا" میں نے حذف کر دیااس لئے کہ خلاف مقصود ہے اور بجائے خود بھی نامقبول ہے جیسا کہ بعونِ الہی معلوم ہوگا المنہ غفرلہ (ت)

میں نے اسے بڑھادیا کیونکہ اس سے تقریب تام ہوتی ہے اس طور پر جو ہم نے بیان کیا ۲امنہ غفرلہ (ت)

اس سے کان کے تامہ ہونے میں نزاع کیا کہ اس کا مقصد میں پچھ وخل نہیں ناقصہ بھی ہوسکتا ہے۔ اور فاکے برائے تفریع ہونے میں نزاع کیااور کہااس طور پر ظام تربیہ ہے کہ تعلیلیہ ہو لیعنی اس لئے کہ تیم جنابت کا ہے اور حدث طاری ہے تو اس کے لئے کافی نہیں اھ انکی عبارت تلخیص اور اصلاح و تنقیح کے ساتھ ختم ہوئی اتول : انہیں "خصوص " کے ذکر کی ضرورت ہے جیسا کہ ہم نے کیا ورنہ تیم کا جنابت کے لئے ہونا اس سے مانع نہیں کہ حدث کے لئے بھی ہو مگر یہ کہ حدث (بعد تیم م) طاری ہو۔ تو تعلیل میں وہ ذکر کیا جسے کوئی دخل نہیں اور اسے چھوڑ دیا (باقی رسخہ آئدہ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> السعاية حاشيه شرح و قابيه باب التيمم سهيل اكيرُ مي لاهور الوم

وازن بينهما وبين الفاظنا عرف كيف لخصنا ما اطال به وقربناه\*ونقحناه وهذبناه\*

والأخر: جعل مع بمعنى بعد وهو المسلك المشهور.

قال: المحقق مولى خسرو فى الدرر بعد بعارته التى قدمناً فى النصوص اما اذاكان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء بأن احدث بعد التيمم فيجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق أهـ

اگرچہ کچھ زوائد میں اس سے مناقشہ بھی کیا-عبارت سعایہ کا مطالعہ اور اس کا اور ہمارے الفاظ کا موازنہ کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو طویل کلام تھا ہم نے اس کی کیسی تلخیص کردی اور فہم کے قریب بھی کردیا۔الفاظ کی تنقیح و تہذیب بھی ہو گئی۔(ت)

طریق دوم: مع کو بعد کے معنی میں قرار دینا۔ یہ مشہور طریقہ سر

محقق مولی خسرونے درر الحکام-میں اس عبارت کے بعد جو ہم نے نصوص میں پیش کی فرما یا: "لیکن جب جنابت کے ساتھ کوئی ایبا حدث ہو جو وضو واجب کرتا ہے اس طرح کہ شیم کے بعد محدث ہواتواس پر وضو واجب ہے۔ تواس پر وضو

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

الاكلاما في امر زائد ومن(۱) سلك مسلكا صحيحاً لايقال ان كلامه مخدوش كماقاله في عمدة الرعاية وان اختار في امر زائد ظاهرا مكان الاظهر وكون بحث كان بمعزل عن المقصود بالكلية اظهر من ان يظهر ثم كونها تأمة هو الظاهر المتبادر ذكره(۲) المحشى بيانا للواقع كعادتهم لالتوقف الجواب عليه فليس فيما نقل من عبارته دلالة عليه ١٢ منه غفرله(م)

جو واقعة ً تعلیل ہے۔ خیر جو بھی ہو یہ ایک زائد معللہ میں ہی کلام ہے۔ اور جو کسی صحیح رُوش پر چلا ہواس کے لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا کلام مخدوش ہے جیسا کہ عمدة الرعابیہ میں کہا اگر چہ اس امر زائد میں وہاں ظاہر ترکی جگہ ظاہر اختیار کیا ہے۔ اور کان کی بحث کا مقصود سے بالکل الگ ہونا بالکل مختاج بیان نہیں۔ پھر اس کا تامہ ہونا بھی ظاہر و متبادر ہے۔ محشیٰ نے بیان واقع کے طور پر اسے ذکر کونا ہے کہ جواب اس پر موقوف ہے منقولہ عبارت میں اس پر کوئی دولات کے موارت میں اس پر کوئی دولات بھی نہیں اس پر کوئی

<sup>°</sup> درر مولی خسر و باب التیم مکتبه احمد کامل الکائنة فی دارالسعادة مصر ۱۹/۱

قال العلامة الشرنبلالى فى الغنية يعنى فالتيمم باق لرفع الجنابة أوقال تلبيذه (الفاضل اخى چلپى فى ذخيرة العقلى ـ

قوله مع الجنابة حدث يوجب الوضوء) يعنى اذا اغتسل الجنب وبقى فى عضو من اعضائه عالم للمعة وفنى الماء فتيمم للجنابة ثم احدث حدثا يوجب الوضوء ولم عام يتيمم للحدث فوجد مايكفى

علامہ شرنبلالی نے غنیہ میں فرمایا یعنی: "تو تیم جنابت دور کرنے کے لئے باقی ہے "اور ان کے تلمیذ فاضل افی چلپی نے فخیر قالعقبی میں لکھا: قوله "مع الجنابة حدث ہے جو وضو الوضوء" (جنابت کے ساتھ کوئی ایسا حدث ہے جو وضو واجب کرتا ہے) یعنی جب غسل کرلے اور اس کے کسی عضو میں کچھ جگہ چھُوٹ جائے اور پانی ختم ہوجائے تو جنابت کے لئے تیم کرلے پھر اسے کوئی ایسا حدث ہوجو وضو واجب کرتا ہے اور اس حکے گئے اس نے تیم کہ کو وضو واجب کرتا ہے اور اس حدث کے لئے اس نے تیم نہ کہا پھر

عـها: اعترضه فى السعاية بأن تقريره يحكم يكون مع بمعنى بعد و اذاحمل عليه فتصويره سهل لايحتاج الى حديث اللمعة الهـاقول: الاعتراض(۱) على التصوير كالمناقشة فى المثال فأنه لايضر بالمقصود ١٢ منه غفرله(م)

عـ ١٥ اقول: هذه (٢) زيادة ضائعة فلوتيمم للحدث لكان الحكم كذا وانها زاده مراعاة للتصوير الذى ذكر فيه الشارح الامام أخر الباب مانقل عنه وهو (٣) ايضا غير محوج فأن الشارح ذكر ايضا ماذا تيمم للجنابة ثم احدث فتيمم للحدث وقال فكذا في الوجوة المذكورة ومن وجوة المشار اليها قوله وان كفي لاحدها بعينه غسله ويبقى التيمم في حق الاخر ١٢ منه غفرله (م)

سعایہ میں اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس تقریر کا حکم ہے ہے کہ مع جمعنی بعد ہو اور جب اس پر محمول کر لیا جائے تو اس کی تصویر آسان ہے۔ حدیث لمعہ (چھوٹی ہوئی جگہ کی بات) در میان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں اور اقول: کسی مسئلہ کی صورت نکالنے پر اعتراض ایہا ہی ہے جیسے مثال میں مناقشہ کہ یہ مقصود کے لئے مفر نہیں امنے غفر لہ (ت)

اقول: یہ بریار کا اضافہ ہے۔ اگر وہ حدث کے لئے تیم کرلے جب بھی حکم یہی ہوگا۔ اسے انہوں نے اس تصویر کی رعایت میں بڑھاد یا جس میں یہ منقولہ جملہ شارح امام نے آخر باب میں ذکر فرمایا ہے حالانکہ اضافہ کی ضرورت نہیں کیونکہ شارح نے یہ ذکر کیا ہے لیکن (ماتی برصحہ آئیدہ)

للوضوء لاللمعة فتيممه بأق وعليه الوضوء <sup>3</sup> اهـ

اسے اتنا پانی ملاجو وضو کے لئے کافی ہے،اس چھوٹی ہوئی جگہ

Page 227 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنيه ذوى الاحكام باب التيميم مكتبه احمه كامل الكائنة في دار السعادة مصر ارح

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السعامية شرح و قامي<sub>ه</sub> بإب التيمم سهيل اكيرُ مي، لا هور الا اس

<sup>3</sup> ذخيرة العقبي باب النيم مطبع اسلاميه لا مور ا/١٦٤

کے لئے نہیں، تواس کا نیمّم باقی ہے اور اسے وضو کرنا ہے اھ (ت)

سٹمس قہستانی نے شرح نقابیہ میں کہااس عبارت کے بعد جو ہم نے نصوص میں ان سے نقل کی: اور یہی اس کی صورت ہے جو مصنف نے کہا: "لیکن جب جنابت کے ساتھ کوئی ایبا حدث ہو جو وضو واجب کرتا ہے اس پر وضو لازم ہے تو تیم جنابت کے لئے ہے بالا تفاق "۔ کیونکہ اس میں "مع" بعد کے منابت کے لئے ہے بالا تفاق "۔ کیونکہ اس میں "مع" بعد کے معنی میں ہے جیسا کہ علماء نے ارشادِ باری تعالی معنی میں ہے جیسا کہ علماء نے ارشادِ باری تعالی "اِنَّ مَعَ الْعُسْدِ یُسْمًا آن " (بیشک دشواری کے ساتھ آسانی " بیشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے) میں کہا ہے۔ اس سے وہ مشہور اشکال عل ہوجاتا ہے جو اس مقام پر بیش آتا ہے اس مدقت علائی نے در مختار میں اس کا اتباع کیااور اسے مختین نے بھی بر قرار رکھا۔ سعابیہ میں اس

وقال الشمس القهستاني في شرح النقاية بعد مانقلنا عنه في النصوص وهذا صورة ماقال المصنف واما اذاكان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق (۱) فأن مع فيه بمعنى بعد كما قالوا في قوله تعالى إنَّ مَعَ الْعُسُريُسُمًانَ

وبه ينحل مافي هذا المقام من الاشكال المشهور المدام

وتبعه المدقق العلائى فى الدر واقرة محشوة واعترض هذا المسلك فى السعاية بأنه لواجنب ثم احدث فوجده مايكفى للوضوء فقط

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ثم احدث فلتيمم للحدث و قال فكذا في الوجوة المذكورة ومن وجوة المشار اليها قوله وان كفي لاحدهما بعينه غسله و يبقى التيمم في حق الاخر ١٢ منه غفر له(م)

جنابت کا تیم کیا۔ پھر حدث ہوا تو حدث کا تیم کیا۔ اور آگے فرمایا مذکورہ صور توں میں بھی ایبا ہے، جن صور توں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان میں سے بعینہ کسی ایک پر کفایت کرنے والا ہو تواسے دھوئے اور دوسرے کے حق میں تیم باتی رہے گا المنہ غفرلہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الرموز باب التيم مطبعه كريميه قزان ايران الا ۱۴

طریق پراعتراض کیا کہ اگر اسے جنابت ہو پھر حدث ہو۔اس کے بعداہے اتناہی پانی ملے جو صرف وضو کے لئے کفایت کرسکے تو وہ تیمّ کرے گا اور اس پر وضو واجب نہیں۔اس کا تیمّ حدث اکبر و اصغر دونوں کو رفع کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ ہاوجودیکہ اس کے متعلق یہ صادق ہے کہ اس کے ساتھ جنابت کے بعد ایسا حدث یا با گیا جو وضو واحب کرتا ہے تو بمقتضائے عمارت شارح لازم آئے گا کہ اس پر وضو واجب ہو۔ کہا: تواولی یہ کہنا ہے کہ مع بمعنی بعد ہے اور مضاف محذوف ہے یعن "مع تیسم الجنابة "اھ (ت) بہ سب ہوا۔اور میرے پاس شرح و قاب پر فاضل محمد قرہ ماغی کا ایک حاشیہ ہے جیے انہوں نے ر ۹۳۰ میں مکل کیا، یعنی اخی چلیی کی وفات کے بچپس ۲۵ سال بعد۔اور اس کی تاریخ میکیل کے لئے ثم تسویدی کہا ہے اور بدے ۷۷ میں پوسف بن حسن بن عبدالله کا کتابت کیا ہُوا ہے اس میں اخی چلیی کاکلام "قال بعض المحشين "كے لفظ ہے نقل كيا ہے كھر لكھا ہے: "ميں كہتا ہوں مخفی نہیں کہ یہ صورت نکالنے میں تکلّف ہےاور اس عمارت سے اسے اخذ کرنا بعید ہے علاوہ ازیں شارح عنقریب اس مسلہ کی تصر تح اس عبارت میں کریں گئے: "اور اگر وضو کے لئے کافی ہے چھُوٹی ہوئی جگہ کے لئے نہیں تواس کا تیمّم باتی ہے اور اسے وضو کرناہے"ا۔اگر

فأنه يتيمم ولا يجب عليه الوضوء يكون تيمه كافياً لرفع الحدث الاكبر و الاصغر مع انه يصدق عليه انه وجد به حدث يوجب الوضوء بعد الجنابة فيلزم بمقتض عبارة الشارح ان يجب عليه الوضوء قال فألاولى ان يقال مع بمعنى بعد والمضاف محذوف اى بعد تيم مر الجنابة اويقال مع على معناه والمضاف محذوف اى مع تيمم الجنابة أه ملخصاً

هذا وعندى حاشية على شرح الوقا ية للفاضل محمد القرة باغى اتبها سنة تسعمائة وثلثين اى بعد خسس وعشرين سنة من وفاة اخى چلپى وقال قلت لتاريخه ثم تسويدى(٩) وهى كتابة يوسف بن حسن بن عبدالله سنة تسعمائة وسبع وسبعين نقل فيها كلام اخى چلپى بلفظة قال بعض المحشين ثم قال اقول لايخفى ان هذا التصو ير تكلف بعيد الاخذ من هذه العبارة علا ان الشارح سيصرح هذه المسألة بقوله وان كفى للوضوء لاللبعة فتيمه باق وعلده الوضوء فبحمل هذه العبارة على مأذكرة

<sup>1</sup> السعاية باب التيم مطبع سهيل اكيُّر مي لا هور ا/٩٩١

القائل يلزم التكرار ولعله انها ارتكبه زعها بأن الحدثين لايجتبعان في شخص ابتداء ولاشك انهها يجتبعان لكن يكفى عنهها تيمم واحد اذا لم يوجد الهاء الكافى للوضوء واما اذا وجد فلابد من الوضوء ثم التيمم للجنابة والهذكور في الكتاب هو هذا المعنى.

والعجب منه انه لم يلتفت الى هذا المعنى مع ان عبارة الشارح بُعيدا هذا صريح باجتماع الحدثين ابتداءً حيث قال لوكان به حدثان كالجنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغى ان ينوى عنهما لايقال ان الجنابة لما اوجب غسل بعض الاجزاء الذى هو عبارة عن الوضوء فلافائدة لاعتبار الحدث الذى يوجب الوضوء مع الجنابة لانا نقول بعد تسليم جميع المقدمات يجوز (۱) اجتماع العلل الشرعية على معلول واحد شرعى المتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف فتوضأ حنث وله نظائر في الشرع أه كلام القره باغى ببعض اختصاد.

اس عبارت کو اس پر محمول کیا جائے جو قائل نے ذکر کیا تو تکرار الزم آئے گی۔اور اس نے اس تاویل کا ار تکاب شاید اس خیال سے کیا ہے کہ کسی شخص میں دونوں حدث ابتداءً جمع نہیں ہوتے حالانکہ بلا شہبہ دونوں جمع ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی طرف سے ایک ہی تیم کافی ہے جبکہ وضو کے لئے آب کافی دست یاب نہ ہو اور دست یاب ہو تو وضو پھر جنابت کا تیم ضروری ہے۔کتاب میں کی بات مذکور ہے۔

قائل پر تعجب ہے کہ اس معنی کی طرف النفات نہ کیا حالانکہ اس کے پچھ ہی بعد شارح کی عبارت اس بارے میں صرح ہے کہ دونوں حدث ابتداءً جع ہوتے ہیں۔انہوں نے فرما یا ہے: "اگر اسے دو حدث ہوں جیسے جنابت اور کوئی ایبا حدث جو وضو واجب کرتا ہے تواسے چاہئے کہ دونوں سے تیم کی نیت کرے "۔اگر یہ کہا جائے کہ جنابت سے جب ان بعض ابزاء کا دھونا واجب ہواجو وضو جائے کہ جنابت ہے بان بعض ابزاء کا دھونا واجب ہواجو وضو حدث کا اعتبار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تو ہم کہیں گے اگر اعتراض حدث کا اعتبار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تو ہم کہیں گے اگر اعتراض کے تمام مقدمات تعلیم کر لیے جائیں تو ہم کہیں گے اگر اعتراض معلول شرعی پر چند علل شرعیہ کا اجتماع ہو سکتا ہے جیسا کہ صاحب معلول شرعی پر چند علل شرعیہ کا اجتماع ہو سکتا ہے جیسا کہ صاحب تلوی نے اس کی صراحت کرتے ہوئے لکھا ہے: اگر قسم کھائی کہ معلول شرعی پر چند علل شرعیہ کا اس نے بیشاب کیا اس کے بعد نکسیر تو فونونہ کرے گا پھر اس نے بیشاب کیا اس کے بعد نکسیر اس نے وضو کیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔اور شریعت میں اس کی بہت سی نظیریں ہیں "۔ فاصل قرہ باغی کا کلام پچھ اختصار کے ساتھ ختم ہوا۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تعليق على شرح الوقاية للقره بإغى

یہ وہ سب قبل و قال، تاویل اعتراض، اور انکار واعتاد ہے جو میری نظر سے گزرا۔

معلوم رہے کہ سعابہ میرے باس نہیں میرے ایک دوست نے اس مقام سے متعلق اس کے تقریباً ایک ورق کی نقل میرے پاس جیجی جو میں نے اس خیال سے طلب کی تھی کہ اس مقام سے متعلق محشیٰ صاحب سعایہ نے جو کچھ تح پر کیا ہے وہ دکھ سکوں۔ ہوسکتا ہے اس میں کسی کتاب سے کوئی اطمینان بخش ات نقل کی ہو۔ کیونکہ ان کے یاس میرے یہاں سے زیادہ کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعہ کما تو معلوم ہوا کہ انہیں کو ئی کام کی بات نه ملی اور کوئی مفید کلام نه لاسکے بس قیل و قال جمع کردییا۔اور کچھ زائد باتوں پر ایسا کلام کیا ہے جو افادیت سے خالی یا باطل وغلط ہے۔اوراس مقام سے متعلق بہت سی دکش بحثوں اور بلند فکروں تک ان کی رسائی نہ ہوئی،اور مقصود پر آئے تو صحیح کو مجر وح اور مجروح كو معتمد بناديا- جبيها كه به سب إن شاءِ الله معلوم هوگااب وقت آ باكه به توفیق رب منان شحقیق مطلوب كاآغاز كرس\_ **اقول: (می**ں کہتا ہوں) اور خدا ہی سے مدد طلبی ہے اور اسی کی جانب سے فیض ومدد ہے یہاں پر کلام آٹھ مقامات میں ہے: (۱) اعتراضات کاجواب (۲) معنی کلام کی تقریر مسلک تاویل پر بھی اور مسلک اعتمادیر بھی لیعنی ظام پر حاری رکھتے ہوئے بھی (۳) کلام

فهذا كل مارأيت لهم من القال والقيل\*والنقض والتاويل\*والانكار علوالتعويل\*

واعلم ان السعاية ليست عندى وانها ارسل الى بعض اصحابي من لكهنؤ نقل نحو ورقة منها متعلقة بهذا الهقام على طلبى لكى ارى ماعنده فيه عسى ان نقل عن كتاب مافيه غناء فقد كان جمع من الكتب اكثر مها عندى فلها طالعته لم اره فازبطائل\* ولاجاز بنائل\*وانها جمع القال والقيل\* وتكلم على زوائد بفارغ عن التحصيل\* اوباغاليط واباطيل\*ولم يهتد لكثير من الابحاث الراقة\* والانظار الفائقة\*واذا اتى على المقصود جرح الصحيح\* واعتمد الجريح \*كهاستعرف كل ذلك ان المرام بتوفيق الهنان\*

اقول: وبالله الاستعانة ومنه الفيض والاعانة \*الكلام ههنا في ثبان ية مواضع دفع(۱) النقوض وتقر ير (۲)معنى الكلام على مسلك التأويل والتعويل اعنى اجراء هوبيان (۳) معنى قوله

عه الانكار لعلامة البرجندى والتعويل للفأضل القره بأغى والنقوض خمسة (م)

انکار علامہ برجندی نے کیا،اعتاد فاضل قرہ باغی نے،اور اعتراضات پانچ ہیں۔(ت)

شاررح

"فالتیمه للجنابة" (تو تیم جنابت کے لئے ہے) کا معنی (۳) ان کا قول"بالاتفاق"اس سے متعلق ہے (۵) فالتیمه میں "ف"برائے تفلیل (۲) تاویل کے میں "ف"برائے تفریع ہے یا برائے تغلیل (۲) تاویل کے طریقوں میں سے حسن وقتیج اور باطل وضیح کابیان (۷) کیا یہاں کچھ اعتراضات بھی ہیں جو مقصود پر وارد ہوتے ہیں۔ پھر خدائے علام کی توفیق سے ان کا عل اور جواب کیا ہے ؟ (۸) کلام کی جن تاویل کی توفیق سے ان کا عل اور جواب کیا ہے ؟ (۸) کلام کی جن تاویل بھی ماد کے اب میں بعون الله تعالی کچھ افادات پیش کرتا ہوں جو ان سارے مقامات و مباحث کا اعاط کرتے ہوئے ان شاء الله تعالی ناظرین کو بہترین راہ پر گامزن کریں گے۔ اور مجھے توفیق نہیں مگر خدائے برتر ہی سے جو بہتر مالک ومنع ہے۔ اور مجھے توفیق نہیں مگر خدائے برتر ہی سے جو بہتر مالک ومنع ہے۔ (ت)

افادہ ا: بھر خدائے غالب وبزرگ اشکال اوّل کے حل کے لئے وہی تصویر مسئلہ کافی ہے جو میں نے پہلے پیش کی کہ کسی جنابت والے نے تئیم کیا پھر اسے حدث ہوا تواس نے وضو کیا پھر وہ اسنے پانی کے پاس گزراجو اس کے عشل کے لئے کافی ہے۔اسے علامہ برجندی نے بھی ذکر کیا ہے۔

اقول: تویہ ایساجنب ہے جس کے ساتھ کوئی ایبا حدث نہیں جو وضو واجب کرتا ہو۔اس لئے کہ عمل وضو اعضائے وضو پر طاری ہواتو انہیں مطلقاً پاک کردیاجب تک کہ کوئی دُوسرا حدث اصغریا اکبر طاری ہو۔ یہاں تک کہ

فالتيمم للجنابة وان(٣) قوله بالاتفاق متعلق بهذا امر بقوله يجب عليه الوضوء وان (۵) الفاء في قوله فالتيمم للتفريع امر للتعليل \*وبيان(١) الحسن والقبيح والباطل والصحيح من مسالك التأويل \*وانه(٤) هل ثم شبهات ترد على البرام \*وماكشفها وحلها بتوفيق العلام \*وهل(٨) للكلام تأويل أخر \*خير مها ذكرو اظهر \*وها انا اعطيك بحول الله تعالى افادات تحيط بكل ذلك \*وتسلم بك ان شاء الله تعالى احسن المسالك \*وماتوفيق الابالله خيرمالك \*

ماقد من تصوير جنب تيم فاحدث فتوضاً فمر على ماء كاف لغسله أوقد ذكرة البرجندى ايضا اقول: فهذا جنب ليس معه حدث يوجب الوضوء لان الوضوء (۱) طرأ على اعضاء الوضوء فطهرها مطلقا الى ان يطرأ حدث اخر اصغرا واكبر حتى انه اذاوجد ماء للغسل لم يكن عليه غسل هذة الاعضاء للماسباتي في الافادة الحادية عشرة ان الحدث الحال

الافادة: كفي يحمده عزوجل لحل الاشكال الاول

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح النقابيه للبر جندي باب التيم مطبع نولكشور لكصنوًا ٣٣ ٢

جب اسے عنسل کے لئے پانی ملے تو اس پر ان اعضاء کا دھونا لازم نہیں۔اس کی وجہ افادہ اا

بالاعضاء متجزئ فأذارأى ماء الغسل لم تعد عه الجنابة الافيما وراء تلك الاعضاء\*

عه قال العلامة الحلبى في الغنية من مسح الخفين الجنب وتيمم فأحدث وتوضأ ومربعد ذلك على مايكفي للاغتسال فلم يغتسل فالرجل (اى بكسر الراء) بعد غسلها اذذاك لاتعود جنابتها برؤية الماء ولايلزم غسلها مرة اخرى لاجل تلك الجنابة

ونقله في المنحة واقر وانها خص القدىم بالذكرلان الكلام في نزع الخف وغسل الرجل وسائر اعضاء الوضوء كمثلها وفي البدائع(۱) ينقض المسح نزع الخفين لانه سرى الحدث السابق الى القدمين ثم ان كان محدثا يتوضأ بكماله وان لم يكن محدثا يغسل قدميه لا غير وللشافعي في قول يستقبل الوضوء وجهه ان الحدث حل ببعض اعضائه والحدث لا يتجزء فيتعدى الى الباقي ولنا ان الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعدة سائر الاعضاء وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه الاغسلهما أهدملخصاً ١٢ منه غفر له (م)

علامہ حلبی نے غنیہ میں مسے خفین کے تحت لکھا ہے: "کسی کو جنابت لاحق ہُوئی اور تیم کیا گھر اسے حدث ہوااور وضو کیا۔اس کے بعد وہ اسے پانی پر گزراجو غسل کے لئے کافی ہے مگر غسل نہ کیا تو پیر جب پہلے اس وقت دھولیا تھا اب پانی دیکھنے سے اس میں جنابت عود نہ کرے گی اور اس جنابت کی وجہ سے اسے دو بارہ دھونا

یہ کلام علامہ شامی نے بھی منحة الخالق میں نقل کیااور برقرار رکھا خاص قدم بی کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ کلام موزہ نکالنے اور پیر دھونے کے بارے میں ہے (اِسی سے دیگراعضائے وضوکا حکم بھی معلوم ہوجاتا ہے کیول کہ) دیگر اعضائے وضو بھی قدم بی کے مثل ہیں بدائع میں ہے: "موزوں کا نکالنا مسح کو توڑ دیتا ہے اس مثل ہیں بدائع میں ہے: "موزوں کا نکالنا مسح کو توڑ دیتا ہے اس لئے کہ سابقہ حدث قد موں تک سرایت کرآیا پھراگروہ محدث تھا تو پوراوضو کرے اور اگر محدث نہ تھاتو صرف قد موں کو دھوئے کچھ اور نہیں۔اور المام شافعی -کاایک قول ہے ہے کہ از سرنو وضو کرے۔اس کی وجہ ہے کہ حدث اس کے بعض اعضاء میں حلول کر آیا اور حدث کی تجزی نہیں ہوتی تو باقی اعضاء کی طرف بھی خوات خوات کے قد موں پر آیا دیگراعضاء کو تو اس حدث کے بعد دھو چکا ہے حدث سابق وہی ہے جو اس صف دونوں قدم رہ گئے تھے تواسے ان دونوں کو بی دھو نا واجب ہے تامنہ غفر لہ۔(ت)

<sup>1</sup> منية المستملى فصل فى المسح على الخفين، سهيل اكيثر مى لا مور، ص/١٠٩،١٠٩ 2 بدائع الصنائع نوا قض المسح ايم ايم سعيد كمپنى، كرا چى ١٢/١

فهذا جنب متوضئ بلامراء\*

وان اعتراك شبهة فيه فاعتبره بجنب واجد للماء فأن البسنون له ان يقدم الوضوء ولاشك انه مادام في بدنه لمعة لم يصبها الماء يبقى جنبا فهو حين هو متوضئ جنب وليس عليه الاافاضة الماء على سائر جسده فأذافعل فقد طهر ولا يعيد الوضوء اجماعا فالجنابة الحالة بماوراء اعضاء الوضوء اذالم تناف الوضوء حينئذ بل الوضوء هو الذي نفاها من تلك الاعضاء فكيف ينقض عودها في غير الاعضاء اذمالا يمنع وجوده الطهارة بدء لن ينقضها حدوثه بقاء وهذا اظهر من ان يظهر -

ونعنى بالمتوضى طهارة اعضاء وضوءه ونزاهتها عن الحدثين لاالتوضى الذى تجوزله الصلاة فأن ذلك بزوال الحدث القائم بنفس

میں آرہی ہے کہ اعضاء میں حلول کرنے والے حدث کی تجوی ہوتی ہے توجب اس نے عنسل کا پانی دیکھا جنابت ان اعضا کے ماسوا میں ہی عود کرے گی۔ان اعضا میں نہیں تو یہ بلاشبہ ایساجنب ہے جو باوضو ہے۔(ت)

اگراس میں کوئی شہبہ درانداز ہو تواس کا قباس اس حنب پر کیجئے جسے بانی دستیاب ہے۔اس کے لئے مسنون یہی ہے کہ پہلے وضو کر ہے اوراس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس کے بدن پر کوئی الیمی جگہ رہ جائے گی جس پر بانی نہ گزرا ہو، تووہ جنب باقی رہے گا۔ تو جس وقت وہ ہاوضو ہے اس وقت بھی جنابت والا ہے اور اس کے ذمه یمی کام ہے کہ بقیہ سارے جسم پر پانی بہالے۔ یہ کام کرلیا تووہ بالكل ماك هو گيا\_اب بالاجماع اس كو دوباره وضو نهيس كرنا ہے۔ تواعضائے وضوکے ماسوامیں حلول کرنے والی جنابت جب اس وقت وضو کے منافی نہ ہوئی۔ بلکہ وضوبی نے تواس جنابت کو ان اعضا سے دُور کیا۔ تو دیگراعضا میں اس جنابت کا عود کر نا اس وضو کا نا قض کسے ہوگا؟جس چنر کا وجود ابتداءً مانع طہارت نہیں مِ گزاس کا حدوث بقاءً نا قض طہارت نہیں۔ یہ معنی اتناروشن و واضح ہے کہ اظہار وبیان سے بے نیاز ہے۔اور باوضو سے ہماری م ادیہ ہے کہ اس کے اعضائے وضو پاک اور حدث اکبر واصغ سے خالی ہیں۔وہ یاوضو مراد نہیں جس کے لئے نماز حائز ہو یہ بات تو ایں حدث کے دُور ہونے سے حاصل ہو گی جو

مكلّف كے اعضاء سے نہيں بلكہ اس كى ذات سے لگا ہوا ہے۔وہ تو نحاست حکمیہ سے اس کے تلبس وآلود گی کا نام ہے۔ یہ حدث اُس وقت تک دُور نہ ہوگا جب تک اس کا یُورا بدن باک نہ ہوجائے، جبیباکہ ہم"الطرس المعدل"میں اسے بیان کر چکے ہیں۔حضرات علاء کے قول" حدث متجزی نہیں ہو تا"کا یمی معنٰی ہے۔ (ت) بر جندی نے امام محمد کے قول پر جو صورت مسکلہ پیش کی ( فاقول) اس بر میں کہتا ہوں یہ اس بر مبنی ہے کہ انتشار ہو پھر داخل کرکے نکال لے اس کے بعد ست پڑے۔ یہ سب مذی آنے سے قبل ہو ورنہ حدث اکبر حدث اصغر سے بُدانہ یا یا حاسکے گا۔ یہ صورت اگرچہ نادر ہے مگر محمل ہے اور صورت مسکه بتانے كے لئے احمال كافى ہے۔ (ت)اس ير مولوى عبدالحه فركى محلّى نے جورَد کیا ہے وہ خود غلط ہے۔اس کی تردید آرہی ہے لیکن شیخین لینی- طرفین - کے قول پر تصویر مسکلہ اور اس میں یہ کہنا کہ نا قض وضونه با باگيا**ـ فا قول**: (تواس پر ميں کهتا ہوں) کيوں نہيں -منی نکانا بغیر مذی نکلنے کے نہیں ہو تاخواہ نکالنے کے وقت ہو باخود سے نکلنے کے وقت اسی لئے امام سمس الائمہ حلوانی نے رگڑنے سے منی کی طہارت ہونے کو مشکل سمجھااس لیے کہ م نر کو پہلے مذى آتى ہے پھر منى آتى ہے۔اور اشكال كاجواب يد ديا كه مذى منی سے مغلوب اس میں مستملک ہوتی ہے اس لئے اس کے تا بع قرار دے دی حاتی ہے محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں فرما یا: " یہ ظاہر ہے اس لئے کہ جب واقعہ یہ ہے کہ بغیر مذی کے منی نہیں آتی اور شرع نے خشک ہونے کی حالت میں رگڑنے سے اس کو پاک قرار د باتولازم ہے کہ

المكلف لاباعضائه وهو تلبسه بنجاسة حكمية فأنه لايزول مألم يطهر بدنه كله كماقد منا في الطرس المعدل وهذا معنى قولهم ان الحدث لايتجزأ ما تصوير البرجندى على قول محمد فأقول: يبتنى على ان ينتشر فيولج فينزع فيفتركل هذا قبل ان يمذى والالم يفارق الاكبر الاصغر

وهو وان ندر محتمل و يكفى للتصوير الاحتمال و ود اللكنوى (۱) عليه مردود بما ياتى اما تصويره الاخير على قول الشيخين اى الطرفين وقوله فيه لم يوجد ناقض الوضوء -

فاقول: ببلى (٢) اذ الامناء لايخلو عن امذاء سواء كان عند الاستبناء اوالامناء ولذا استشكل الامام شس الاثبة الحلواني طهارة البنى بالفرك لان (٣)كل فحل يمذى ثم يمنى واجأب بانه مغلوب بالمنى مستهلك فيه فيجعل تبعا قال المحقق فى الفتح وهذا ظاهر فانه اذاكان الواقع انه لايمنى حتى يمذى وقدطهرة الشرع بالفرك يابسايلزم انه اعتبر ذلك للضرورة أهد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير، تطهير الانجاس، مكتبه نوريه رضويه سكهر، الم ١٧

اما رداللكنوى عليه فاقول:نداء من بعيد\* وقول من لم يصل الى العنقود\* رسخ بباله كماأشار اليه في مسألة المباشرة مرتين وافصح عنه قبله وفي عمدة الرعاية ان الحدث الاصغر لازم للاكبر فأن كل ماينتقض به الغسل ينتقض به الوضوء أهـ

وهو اولا(۱) بُعد عن فهم المرام \*وخروج عمافيه الكلام \*فان البحث في انفكاك الاكبر عن الاصغر اى هل توجد جنابة بلاحدث اصغر وكل احد (۲) يعلم ان الاصغر لايقال الاعلى مايوجب الوضوء فقط فهو مأخوذ بشرط لافيبايين الاكبر صدقاً كيف ولاملحظ لوصفه بالاصغرية الاهذا ولوكان لابشرط شيئ لصح بالاصغرية الاهذا ولوكان لابشرط شيئ لصح حدث اصغر ولايقبله الاذوجهل اكبر فأذا حدث اصغر ولايقبله الاذوجهل اكبر فأذا تبايناصدقا استحال ان يوجد بنفس وجوده بل لابدلله من وجود مايوجبه عيناً فهذا معنى قوله لم يوجد ناقض الوضوء كمااشرنا الى ذلك على الهامش.

ضرورت کی وجہ ہے اس کا اعتبار کیا"۔اھ (ت اب رہی مولانا لکھنوی کی تردید۔فاقول: دُور کی پکار ہے اور اس کی بات جو خوشہ تک نہ پہنچ سکا ان کے دل میں یہ راسخ ہوگیا جیسا کہ مسلہ مباشرت میں دو۲ بار اشارہ کیا اور اس سے پہلے واضح طور سے کہا اور عمدۃ الرعایة میں لکھا کہ حدثِ اصغی عدث اکبر کے لئے لازم ہے کیونکہ م وہ چنز جس سے

غسل ٹوٹنا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اھ۔ اقلًا: یہ فہم مقصد سے دُوری اور جس بارے میں کلام ہے اس سے علیحد گی ہے کیونکہ بحث حدث اکبر کے حدث اصغر سے حدا ہونے میں ہے۔ لیغیٰ کما کوئی جنابت حدث اصغر کے بغیر بائی حاتی ہے؟ اور مر ایک حانتا ہے کہ اصغر اسی کو کہا جاتا ہے جو صرف وضو واجب کرے۔تو یہ شرط نفی کے ساتھ (بشرط لا) لیا گیا ہے ( یعنی وضو واجب کرے عشل نہ واجب کرے ۱۲ م الف) تو صدق میں اکبر کے ماین ہوگا، کیوں نہ ہو جبکہ اصغریت سے اس کا اتصاف کے لحاظ کی صورت یہی ہے۔اور یہ اگر لابشرط شیئ ہوتا تو یہ کہنا صحیح ہوتا کہ جنابت اور انقطاع حیض ونفاس حدث اصغر ہیں اور اسے کوئی جہل اکبر والا ہی قبول کر سکتا ہے۔توجب دونوں صدق میں ایک دوسرے کے میان ہیں تو محال ہے کہ اصغر کا وجود اکبر ہی کے وجود سے ہو جائے بلکہ اس کے لئے اس کا وجود ضروری ہے جو معین طور پر اسے لازم کرے تو ہر جندی کے قول

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة الرعاية مع شرح الوقاية باب التيم المكتبة الرشيديه د بلي ا9۵/

لحدیوجی ناقض الوضوء (ناقض وضونه پایاگیا) کایمی معنی ہے۔ جیساکداس کی طرف ہم نے حاشیہ میں اشارہ کیا۔ (ت) فانیا: اصغر کالازم اکبر ہونااس صورت سے باطل ہے جو ابھی ہم نے اوپر بیان کی۔ جنب نے وضو کیااور مولانا لکھنوی نے بھی اس کو تشلیم کیا ہے اس لئے کہ انہوں نے صرف اخیر دو صور توں پر اعتراض کیااور پہلی صورت کو ہاتھ نہ لگا یا۔ اگر جانے تھے کہ اس صورت میں جنابت ہے حدث نہیں تو یہ اعتراضات اور لزوم کا دعوی کیوں ؟اور اگر اسے نہیں جانے تھے تو اس پر اعتراض کیوں وضور کیا تا میں بھی تو حدث اکبر لوٹ آیا ہے اور وہ عسل ووضو دونوں توڑدیتا ہے۔

الله: ان کے قول"ا گرچہ جنابت نہ حاصل ہُوئی" کی خامی پوشیدہ خہیں۔اس لئے کہ کلام طرفین کے قول پر ہے۔

رابعا: اس وصلیه (اگرچه) کا کون سا موقع ہے۔ بر جندی کا مقصودیه نه تھا کہ حدث بلاجنابت نہیں پا یا جاتا بلکہ یہ تھا کہ کبھی جنابت بلاحدث ہوتی ہے۔ تواس کاردیوں ہوتا کہ بر جندی انفکاک ثابت کرنے کے لئے جو صورتِ جنابت پیش کررہے ہیں اس میں حدث بھی ثابت کی صورت میں حدث کا اثبات ہو اور کہا جائے "حدث پالیا گیا اگرچہ جنابت نه حاصل ہوئی "۔ (ت)

سعبید-اقول: شاید کوئی بیہ کہے کہ کوئی بھی موجبِ عسل کبھی وضو واجب نہیں کر سکتا اور بیہ تو دُور کی بات ہے کہ مر موجبِ عسل موجب وضو بھی ہے۔

وثانيا(۱): اللزوم باطل بماصورنا أنفامن جنب توضأ وقد (۲) سلمه الرجل اذخص الصورتين الاخيرتين بالاعتراض ولم يمس الصورة الاولى فأن كان يعلم ان فيها جنابة ولاحدث فلم هذه الا يرادات وادعاء اللزوم وان كان لا يعلمه فلم تركها من الا يراد فقدعاد فيها ايضا الحدث الاكبر وهو ينقض الغسل والوضوء كليهما

وثالثا(٢): لا يخفى مأفى قوله وان لم تحصل الجنابة فأن الكلام على قول الطرفين ـ

ورابعاً(۳): اى محل لهذه الوصل ية فماكان مقصود البرجندى ان الحدث لا يوجد بلاجنابة بل ان الجنابة قدتوجد ولاحدث فكان الرد عليه باثبات الحدث فى صورة جنابة يصورها البرجندى للانفكاك لافى صورة عدم الجنابة حتى يقال قد وجد الحدث وان لم تحصل جنابة۔

تنبيه (٣) ـ اقول: لربماً يقول قائل ليس لموجب غسل قط ان يوجب الوضوء فضلا عن اللزوم وذلك لان من جلد چبارم فتاؤىرضويّه

اركان الوضوء البسح ولايوجيه موجب الغسل ومألايوجب الجزء لايوجب الكل

> وحله كما اقرل:معنى(١) المسح الراجب في الوضوء اصابة بلة ولوفى ضبن اسالة لاماييانها والالما تأدى بغسل الراس واصابة المطر والانغماس وهو باطل قطعا قال في الفتح والحلبة والبحرو غيرها الألة لم تقصد الاللايصال الي المحل فأذا اصابه من المطرق  $^{1}$ اھ\_

> في المحيط والهندية اذاغسل الرأس مع الوجه اجزأه عن البسح ولكن (٢) يكره لانه خلاف ماامر به اه

> ولاشك أن موجب الغسل يوجب أصابة الرأس ببلة بالاسالة فقد اوجب جميع اجزاء الوضوء وبالجملة مسح الرأس مأخوذ لابشرط شيئ فيتأدى بالغسل والحدث الاصغر

سبب یہ ہے کہ ارکان وضو میں مسے بھی ہے۔موجب عنسل مسح واجب نہیں کرتااور جو جز واجب نہ کرے وہ کُل بھی واجب نہ کرے

اس کا حل وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں (**اقول**) وضو میں جو مسح واجب ہے اس کا معنی ہے تری پہنجانا اگرچہ مانی بہانے ہی کے ضمن میں ہو۔اس کا معنٰی وہ نہیں جو یانی بہانے کے مباین ہو ورنہ پیہ (فرض مسح) سر کو دھونے، ہارش پہنچنے،اور غوطہ کھانے سے ادانہ ہوتا۔اور یہ قطعًا باطل ہے۔ فتح القدیر، حلیہ اور بحر و غیر ہا میں ہے: " ذریعہ وآلہ صرف محل تک پہنچانے کے لئے مقصود ہے۔ تو اگر مقدار فرض پر بارش کا پانی پہنچ جائے کافی ہے"۔

محط اور ہندیہ میں ہے: "جب چرے کے ساتھ سر بھی دھولے تو مسح کی ضرورت نہیں لیکن یہ مکروہ ہےاس لئے کہ جو حکم ہوا ہے اس کے برخلاف ہے"۔اھ

اب اس میں شک نہیں کہ موجب عنسل پانی بہانا واجب کرکے سر کوتری پہنجاناواجب کر دیتا ہے تواس نے تمام ہی اجزائے وضو واجب کرد ہے۔ بالجملہ مسح سر لابشر طشیکی لیا گیا ہے تووہ دھونے سے بھی ادا ہوجائے گااور حدث اصغر بشر ط لاشکی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق فرائض الوضو. اليجايم سعيد كمپني كرا حي الهما <sup>2</sup> فياوى ہندية فرائض الوضوء نوراني كت خانه پيثاور الا

لباگیاہے تو وہ لازم حدث اکبر نہیں۔اسی طرح تحقیق ہونی حاہیۓ اور خدا ہی مالک توفیق ہے۔ (ت)**افادہ ۲**: اس میں شک نہیں کہ صدرالشریعة کاظامر کلام یمی ہے کہ وہ حنب جس کے ساتھ کوئی حدث بھی ہے اس پر وضو کرنا واجب ہے جبکہ اسے اتنائی بانی ملے جو صرف وضو کے لئے کفایت کریے یہی وہ مسلک اعتماد ہے جو فاضل قرہ باغی نے اخت یار کہا۔اب پہلی صورت جس میں ہمارے نز دیک امام شافعی مطلبی رضی الله تعالیٰ عنه کے برخلاف عدم وجوب وضو کا حکم کیا ہے بلاشہہ اس سے م ادوہ صورت جنابت ہو گی جس کے ساتھ کوئی حدث نہ ہو جیسا کہ ہم نے اس کی شکل پیش کی ہے۔اب معنی کلام یہ ہوجائے گا کہ جسے ایک ہی حدث ہے اصغریا اکبراس نے اتنا یانی یا باجواس کی طہارت کے لئے ناکافی ہے تو ہمارے نز دیک وہ اس مانی کو استعال نہ کرے گا، بخلاف امام شافعی رحمہ الله تعالی کے یہ بات ان کی اس عبارت میں ہے: "اذاکان للحنب ماء يكفي للوضوء لاللغسل ولايحب عليه التوضي عندنا خلافا للشافعي "اور اس عارت مين جمي: "واذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض اعضائه فالخلاف ثابت ایضاً" (یعنی جب جنب کے پاس اتنا یانی ہوجو وضو کا کام دے سکے عنسل کا نہیں تو وہ تیمؓ کرے اور اس پر ہمارے نز دیک بخلاف امام شافعی کے وضو کرنا واجب نہیں اور جب محدث کے پاس اتنا پانی ہو جس سے بعض ہی اعضاء کو دھوسکے اس صورت میں بھی خلاف ثابت ہے) لیکن جب دونوں حدث جمع ہو جائیں اور پانی ایک ہی کے لئے کفایت کرتا ہو تواس میں اسے صرف کر ناضروری ہے۔اگر وضو کے لئے کفایت کررہاہے تو اس پر وضو واجب ہے بیہ مات صدر الشریعة کی اس عبارت میں **ب: "اماً اذاكان مع** 

مأخوذ بشرط لاشيئ فلايلزم الحدث الاكم هكذا ينبغي التحقيق والله تعالى ولى التوفيق الافادة: لاشك ان ظاهر الكلام وجب الرضوء على جنب معه جدرث إذا وحدر مايكفي للوضوء فقط وهذا هو مسلك التعويل الذي سلكه القرة باغي ولاشك أن المراد حينئذ بالصورة الاولى التي حكم فيها يعدم وجوب الوضوء عندنا خلافا للامام المطلبي رضي الله تعالى عنه جنالة لاحدث معها كماصورناه وعلى هذا يكون معنى الكلامران من له حدث واحد اصغر اواكبر وجد ماء لايكفي لطهره لايستعمله عندنا خلافا للشافعي وهذا قبله حتى اذاكان للحنب وقبله واذاكان للبحدث امااذا اجتمع الحدثان وكفي الماء لاحدهما وجب صرفه البه فأن كان يكفي للوضوء يجب عليه الوضوء وهذا قوله اما اذاكان الخ ولاشك ان التناقض يندفع بهذا الوجه بأبين وجهه

ومأنقله اللكنوى من الرد عليه ان كيف اوجب الشافعى الوضوء بلاحدث فأقول: هو (۱) رضى الله تعالى عنه يوجب استعمال القدر المقدور مطلقا سواء كان محدثا اوجنبا معه حدث اولا فأذاقدر الجنب على الوضوء وجب وان لمريكن محدثاً للافادة: اماتاويل سلكه فى غاية الحواشى وتبعه اللكنوى ـ

فأقول اولا(٢): لاشك انه ابعد تأويل \*ولوساغ مثل الحذف بلادليل \*لاستقام كثير من الاباطيل \*

وثانياً: الحدث (٣) المقارن للتيمم يبطله فلايبقى له ولاللجنابة فكيف قال فالتيمم للجنابة فلم ينفعه تقدير المضاف.

الله ان يراد بالتيم كونه متيما ولايكون متيمًا الا اذاتم التيم ويراد بالمعية اتصال الزمانين المتعاقبين

الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء (جب جنابت كے ساتھ كوئى الياحدث بھى ہو جو وضو واجب كرتا ہوت واس پر وضو واجب ہے) اس ميں شك نہيں كه اس توجيد سے بھى تنا قض بہت روش وواضح طور پر دُور ہوجاتا ہے۔ (ت) اس پر مولانا لكھنوى نے جو رُد نقل كياكه "امام شافعى نے بغير حدث كے وضوكيے واجب كرديا"۔ تواس پر ميں كہتا ہوں (فاقول) امام شافعى رضى الله تعالى عنه مطلقاً صرف يه واجب كرتے ہيں كه جس قدر پانى استعال كرے۔ خواہ محدث ہو پانى استعال كرے۔ خواہ محدث ہو يا الياجن كے ساتھ حدث ہو يا الياجن كے ساتھ حدث نه واجب جنابت والے كو وضوكى قدرت ہو اس پر وضو واجب ہوگا اگرچہ وہ محدث نہ ہو۔ اوجب جنابت والے كو وضوكى قدرت ہو اس پر وضو واجب ہوگا اگرچہ وہ محدث نہ ہو۔ (ت)

افاده ۳: وه تاویل جو غایة الحواثی میں اختیار کی اور مولانا لکھنوی نے جس کی پیروی کی اب اس پر کلام کیا جاتا ہے۔

فاقول ۔ اولاً: اس میں شک نہیں کہ یہ سب سے بعید تاویل ہے۔ اگر بغیر کسی دلیل کے حذف جیسی چیز روا ہو تو بہت می اماطیل درست ہو جائیں گی۔

انیا: وہ حدث جو تیم کے مقاران ہواسے باطل کردے گااب یہ نہ حدث کا رہ جائے گا نہ جنابت کا چر یہ کیے کہا: "فالتیمه للجنابة" (تو تیم جنابت کا ہے) تو مضاف مقدر ماننا کام نہ آیا۔ مگریہ کہ تیم ہونا۔ اور وہ تیم ای وقت ہوگاجب تیم پورا ہوجائے۔ اور معیّت سے مراد ہویکے اسی وقت ہوگاجب تیم پورا ہوجائے۔ اور معیّت سے مراد ہویکے بعد دیگرے دو اوقتوں کا

ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا۔اب معنی یہ ہوگا: "کین جب حدث تیم ممکل ہونے کے متصلاً بعد ہو "اس سے حدث کا متأخر ہونا مستفاد ہوگا استے سارے تکففات کے بعد مآل کار وہی ہوگا جو جمہور نے اختیار کیا کہ "معنی بعد ہے تو کہاں یہ اور کہاں وہ جوانہوں نے اختیار کیا کہ "معنی بعد ہے تو کہاں یہ اور کہاں وہ جوانہوں نے اختیار کیا تعجب ہے کہ مؤلف سعایہ نے مسلک جمہور کی تو تردید کی جبکہ وہ عبارت سے بہت قریب تھا۔اور اس مسلک کا است سارے تکلفات کے باوجود اتباع کیا جبکہ یہ سب بہت بعید ہیں۔ عالی ان سارے تکلفات کے بعد بھی اس پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ شکیل تیم سے حدث کے متصل ہونے کی قید کیوں؟ اگر حدث اس سے بہت زیادہ بعد میں ہو جب بھی تو حکم قطعًا اور یقنی کہی

رابعا: مولانا لکھنوی پر خاص طور سے یہ اعتراض بھی ہوگا کہ انہوں نے اسی پر اکتفانہ کی بلکہ طنبور میں ایک نغمہ اور شطر نئے میں ایک بغلہ اور بڑھا یا کہ حذف مضاف کے ساتھ یہ بھی جائز رکھا کہ "مع" اپنے معنی ہی میں رہے۔اس طرح انہوں نے اس بعدیت کے لزوم کو بالکل ہی ڈھاد یا جس میں کچھ جائے پناہ تھی۔ مگریہ کہ اس کے لئے ایک تیسر اٹکاف بھی بڑھالیا جائے کہ معیت سے مراد بعدیت متصلہ بیا بعدیت سے مراد بعدیت منصلہ بیا بعدیت سے مراد بعدیت منصلہ بیا بعدیت منام ہوتے ہوائی مدث اس کے تام ہوتے ہی لڑھال حق ہواور بر تقدیر نانی ہے معنی ہواور بر تقدیر نانی ہے معنی

بلافصل اى اما اذاولى حدث تهام التيمم فيستفاد منه تأخر الحدث منه فبعد هذه التكلفات يؤل الامر الى ماسلك الجمهور ان مع بمعنى بعد فاين هذا مها اختاروه والعجب(۱) ان مؤلف السعاية ردعليهم ماسلكوه مع ماله من قرب عتيد \*وتبع هذا على تلك التجشمات مع مالها من بعد بعيد.

وثالثا(۲): يردعليه بعد تلك التبحلات انه لم قيد باتصال الحدث بتمام التيمم فأنه ان تأخر عنه ولوطويلا كان الحكم هكذا قطعاً

ورابعاً: على (٣) اللكنوى خاصة انه لم يقتصر عليه بل زاد في الطنبور نغمة وفي الشطرنج بغلة فجوز على حذف المضاف ان يكون مع

بمعناً ه فهدم لزوم البعد ية التي فيها كان المنحاً أساد

الاان يضاف له تكلف ثالث ان المراد بالمعية البعد ية المتصلة وبالبعدية البعدية المنفصلة فيكون المعنى على الاول اما اذا لحق التيمم حدث من فورتمامه وعلى الثانى اما اذا لحقه حدث

متأخر عنه بزمان وانت تعلم ان (۱) كلا القيدين ضائع\_

الافادة ٣: مادندن به اللكنوى على الجماعة وتلخيصه ان بعد ية الحدث عن الجنابة حاصلة اذا تأخر حدوثه عنها قبل التيمم فأل الاشكال كماكان يريدبه انهم اخطؤا في ترك ماارتكبه هو وغاية الحواشي من تقدير المضاف فأن البعدية عن الجنابة لاتغني مالم يكن بعد التيمم -

فاقول:بل(٢)هو الذي اخطأ وارتكب في كلامهم الول: بلكه انهول النيا تقد ير مضاف تسوية للرد عليهم وذلك ان التمانية ولايجتمع فيها القبل مع البعد المتمانية ولايجتمع فيها القبل مع البعد التيمم فأن ية مألم ترتفع بغسل اوتيمم فأن الراس يهل كوئي موتا والوبنابة باق ية مألم ترتفع بغسل اوتيمم فأن الراس يهل كوئي موتا المعها نعم كان بعد حدوثها ومأقالوه بل المعها نعم كان بعد حدوثها ومأقالوه بل المعترض هو الذي اضاف هذا المضاف الى كلامهم المعترض هو الذي اضاف هذا المضاف الى كلامهم وتت بوكاجب بنابت بعد زوالها وهو ههنا بالتيمم فتأخره عن التيمم فتأخره عن التيمم فقاد نفس اللفظ هكذا تفهم كلمات العلماء ولله العمان التأويلات المعلى العلماء ولله العمان التأويلات المعلى المعلى التيمم فقاد نفس اللفظ هكذا تفهم كلمات العلماء ولله العمان التأويلات المعلى التيمم فقاد نفس اللفظ هكذا تفهم كلمات العلماء ولله العمان التأويلات المعلى التأويلات العلماء ولله المعلى التأويلات المعلى المعلى التأويلات العلماء ولله المعلى المعلى التأويلات العلماء ولله المعلى المع

ہوگا: لیکن جباسے کوئی ایساحدث لاحق ہوجو وقت میں اس سے کچھ متأخر ہو \_ ناظر پریہ بھی واضح ہے کہ دونوں ہی قید میں بیکار ہیں۔(ت)

افادہ ۳: فاضل کھنوی نے جماعت پر جو بے جارد کیااس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدث کا بعد جنابت ہو نااس صورت میں بھی حاصل ہے جب حدث جنابت کے بعد، تیم سے پہلے پیدا ہو تو اشکال برستور لوٹ آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ مضاف مقدر ماننے کا عمل جس کا انہوں نے اور غایۃ الحواثی نے ارتکاب کیا جہور نے اسے چھوڑ کر غلطی کی اس لئے کہ حدث کا بعد جنابت ہو نا پچھ کارآ مد نہیں جب تکم نہ ہو۔

اقول: بلکہ انہوں نے بی خطائی اور کلام جمہور میں بھی ایک زائد بات ماننے کاار تکاب کیا تاکہ ان کی تردید کی راہ ہموار ہوسے وہ یہ بات ماننے کاار تکاب کیا تاکہ ان کی تردید کی راہ ہموار ہوسے وہ یہ بیس میں قبل، بعد کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتا۔ اور جنابت باقی ہے جب تک عنسل یا تیم سے دُور نہ ہو۔ تو اگر اس سے پہلے کوئی حدث پیدا ہوا توہ جنابت کے ساتھ جمح ہوگیا اس طرح اس کے بعد نہ ہوا بلکہ ساتھ ہُوا۔ ہاں اس کے حدوث کے بعد نہ ہوا بلکہ ساتھ ہُوا۔ ہاں اس کے حدوث کے بعد ہوا حالا تکہ جمہور نے یہ نہ کہا بلکہ خود معرض بی نے یہ مزید ان کے کلام میں زیادہ کردیا تو خابت یہ ہوا کہ حدث بعد جنابت اس کے ختم ہونا تیم سے دیابت کتم ہونے کے بعد ہو۔ اور یہاں جنابت کا ختم ہونا تیم سے ہے۔

تو حدث کا تیم سے متأخر ہو ناخود اس لفظ ہی سے مستفاد ہے اسی طرح علاء کے کلمات سکھے جاتے ہیں۔اور خدا ہی کے لئے حمد ہے۔تو واضح ہوا کہ درست تاوملات میں سب سے بہتر تاویل، جماعت کی اختیار کردہ تاویل ہے اور یہ بھی واضح ہوا کہ غایۃ الحواثی اور سعابہ کے مزعومات میں کوئی درستی وصحت نہیں مگر اسی وقت جبکه وه تاویل جماعت کی طرف راجع ہوں۔ (ت) افاده ۵: حب په معلوم هوا که چاره کار بعدیت هی ہے۔ صورت اولیٰ ہے مراد وہ ہے جب جنابت کے ساتھ کوئی حدث نہ ہو یا تیمّ سے پہلے ہو۔ تو معنی کلام پہ ہُوا کہ جنب جسے ان دونوں صور توں میں آب غسل دست پاب نہیں اگر اسے آب وضو مل جائے تو وضونہیں کرے گابلکہ تیم کرے گا، مخلاف امام شافعی کے لیکن جب کوئی حدث جنابت کا تیم کر لینے کے بعد ہو تواپ اس پر وضو واجب ہے۔ یہ درست کلام ہے ٹھیک یہی بات امام اسپیجانی کی شرح طحاوی وغیرہ کے حوالہ سے گزری اسی سے یانچواں شبہہ حل ہو گیا اور اس کے ساتھ شہبہ تناقض بھی اصح واحسن طریقہ پر حل ہوگیا۔ (ت)

افادہ ۲: ان کی عبارت "فالتیمه للجنابة" میں لام بلاشبہ لام عہد ہے یعنی تیم مذکور جو ایسے جنب سے عمل میں آیا جس کے پاس آبِ وضو ہے۔ اس لئے کہ مسلہ اس کے بارے میں فرض کیا گیا ہے یا یہ لام مضاف الیہ کے عوض ہے یعنی جب مذکور تیم جب واقعہ یہ ہے تو بدیمی بات ہے کہ اس کا لام استخراق یا لام طبعت وماہیت ہونا باطل ہے۔ اس کا طرح

تاويل الجماعة وانه لاصحة لمزعومات غاية الحواشى والسعاية الااذا ارجعت اليهـ

الافادة 16: اذاعلمت ان لامحيد الاالبعد ية فالمراد بالصورة الاولى ما اذالم يكن معها حدث اوكان قبل التيمم فمعنى الكلام ان الجنب الفاقد الغسل في كلا الوجهين ان وجد وضوء لايتوضاً بل يتيمم خلافاً للشافعي اما اذاكان حدث بعد ماتيمم لها فحينئذ يجب عليه الوضوء وهذا كلام صحيح عين مامر عن شرح الطحاوي للامام الاسبيجابي و غيرة وبه انحلت الشبهة الخامسة ومعها شبهة التناقض ايضاباصح وجه واحسنه.

الافادة ٢: قوله فالتيمم للجنابة لاشك ان اللام فيه للعهد اى التيمم المذكور الصادر من جنب معه وضوء لان فرض المسألة فيه اوبدل عن المضاف اليه اى تيمم الجنب المذكور فمن البديهى بطلان كون للاستغراق اوالطبيعة وكذا اخذ المضاف اليه مطلق الجنب فأنه ان اريد التخصيصاى تيمم كل جنب

مضاف الیہ مطلق جنب لینا بھی باطل ہے۔ اس لئے کہ اگر تخصیص مراد ہو لیعنی مرجنب کا تیم صرف جنابت کے لئے ہوتا ہے اور کسی چیز کے لئے نہیں۔ تو اس کا بطلان ظاہر ہے یہاں تک کہ مسلک اعتاد پر بھی۔ کیونکہ وہ جنب جس کے ساتھ کوئی صدث بھی ہواور پانی نہ ہواس کا تیم یقینا دونوں ہی صدث کے لئے ہوگا خود شرح و قاید کی یہ عبارت دیکھئے: "جب اسے دو احدث ہوں، ایک صدث غسل واجب کرتا ہے، جیسے جنابت اور ایک حدث وضو واجب کرتا ہے تو ایک ہی تیم دونوں سے کافی ہے "اھ اور اگر قصیص نہ مراد ہو تو یہ مقدمہ کہ "مر جنب جنابت کا تیم کرے گا" غیر مفید ہوجائے گا کیونکہ یہ تو سبھی کو معلوم ہے اور نہ تعلیل گا" غیر مفید ہوجائے گا کیونکہ یہ تو سبھی کو معلوم ہے اور نہ تعلیل بن سکے گی نہ تفریع۔ اسی سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ "للجنابة" میں لام، لام تخصیص ہے تو معنی یہ ہوگا کہ جنب مذکور کا تیم خاص جنابت کے لئے ہے۔ (ت)

افادہ 2: لفظ" بالاتفاق" كا تعلق تيم كے جنابت كے لئے ہونے سے ہى ظاہر اور عبارت سے متبادر ہے اس لئے كہ سمجھ ميں يہى آتا ہے كہ جس جملہ كے ذیل میں بید لفظ ركھا گیا ہے اى كى طرف راجع ہے۔

اقول: لیکن یہ بالکل درست نہیں اس لئے کہ مسلہ اس جنب کے بارے میں فرض کیا گیا ہے جس کے پاس وضو کے لئے آب کافی موجود ہونا اگرچہ کم ہی ہو،اگرچہ وضو کے لئے بھی کافی نہ ہو

انها یکون للجنابة لا غیر فبطلانه ظاهر حتی علی مسلك التعویل فأن جنباً معه حدث ولاماء یکون تیمه للحدثین قطعاً الاتری الی قول شرح الوقاً یة نفسه اذاکان به حدثان حدث یوجب الغسل کالجنابة وحدث یوجب الوضوء یکفی تیمم واحد عنهما <sup>1</sup> اه وان لم یرد کانت المقدمة القائلة ان کل جنب یتیمم للجنابة خال یة عن الافادة لانه معلوم لکل احد ولایصلح تعلیلا ولاتفریعاً وبه استبان ان الامام فی قوله للجنابة لام التخصیص فکان المعنیان تیمم الجنابة لام التخصیص فکان المعنیان تیمم الجنابة خاصة اللافادة ک: تعلق قوله بالاتفاق بکون التیمم الجنابة هو الظاهر المتبادر من العبارة لانه انها یفهم عائدا الی الجملة المذیلة به

اقول: لكن لاصحة له اصلا لان فرض المسألة في جنب له ماء يكفى للوضوء ووجود ماء مامطلقا وان قل وان لم يكف للوضوء ايضا مانع للتيمم مطلقاً عند الامام المطلبي سواء كان المتبهم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الو قابيه باب التيمم المكتبة الرشيدية د بلي ا/99

جنباً اومحدثاً لانه يحمل قوله عزوجل فَلَمْ تَجِدُلُو امَا } على الاستغراق مع الاطلاق فكيف

يوافقناً في شيئ من الصور على كون تيمم جنب له بعض الماء للجنابة بل باطل عنده لفقد شرطه، هه عدم الماء مطلقاً والباطل لايكون لشيئ اللّهم الا على مسلك التعويل وجعل الفاء للتفريع، وفرض التيهم بعد الوضوء لوقوعه ح عند نفأد الماء ولامساغ له على مسلك التأويل لان فيه التيمم قبل الحدث فكيف يكون بعد الوضوء وكذا على مسلك التعويل واخذ لان للتعليل اذلامعني لقولك رجب الوضوء لأن التيمم أن وقع بعده يكون للجنابة بالاتفاق ومسلك التعويل نفسه من الاباطيل فلاصحة لتعلقه بمايليه وبه(١) استبأن قلة فهم الذي عه زعم ان قوله بالاتفاق متعلق بوجوب الوضوء اوبكون التيمم للجنابة 1 اه فخيريين الصحيح والباطل، وقد (٢) اضطرب كلامه فيه فأقر في سعايته تعيين تعلقه ببجب وقال في عمدة في تقرير الإيراد الرابع إن في الصورة السابقة ايضاً التسمم للجنابة اتفاقاً اهفجعله متعلقا

امام شافعی کے نزدیک تیم سے مطلقاً مانع ہے خواہ تیم کرنے والا جنب ہویا محدث وجہ رہے ہے کہ وہ ارشاد باری

عزُّوجِل" فَكُمْ تَجِدُلُوا مَاءً" ( پَرُتُم كُولَى بِإِنَّى نَهُ بِإِوْ) كُو

استغراق مع اطلاق پر محمول کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کسی بھی صورت میں اس پر کیسے انفاق کر سکتے ہیں کہ وہ جنب جس کے پاس کچھ پانی موجود ہے اس کا تیم جنابت کے لئے ہوگا بلکہ ان کے نزدیک ایسے جنب کا تیم ہی باطل ہے کیونکہ تیم کی شرط مطلقاً پانی نہ ہونا ہی مفقود ہے۔ اور جو باطل ہو وہ کسی چیز کے لئے نہیں ہوسکتا ہاں اگر مسلک اعتاد لیا جائے اور ف کو تفریع کے لئے قرار د

اور فرض کیا جائے کہ تیم بعد وضو ہے تو معنی مذکور صحیح ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں تیم اس وقت ہوگاجب پانی ختم ہو چہا ہو اور مسلک تاویل پر معنی مذکور کی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ اس میں تیم قبل حدث ہوگاتو بعد وضوکیے ہوسکے گا؟ اسی طرح جب مسلک اعتاد مان کر فابرائے تعلیل قرار دیں تو بھی معنی بالا صحیح نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ اس تقدیر پر کلام میں تھہرے گا کہ "وضو کرنا واجب ہے اس لئے کہ تیم اگر اس کے بعد ہوگا تو بالاتفاق جنابت کے لئے ہوگا" یہ کلام ہی ہے معنی ہے اور مسلک

عه: هو صاحب عمدة الرعاية اللكنوى ١٢ (صاحب عمدة الر

(صاحبِ عمدة الرعاية فاضل لكھنوى ١٢ـت)

<sup>1</sup> عدة الرعاية مع شرح الوقاية ، باب التيمم ،المكتبة الرشيديه د ، بلي ا9۵٪ 2 عدة الرعاية مع شرح الوقاية ، باب التيمم ،المكتبة الرشيديه د ، بلي ا9۵٪

جلدچمارم فتاؤىرضويه

درمیان تخییر کی راهاختیار کی۔

بايلبه ثم ذكر هذا التخبير ثم قال متصلا به مامعنى (٢) اوعطفاً على التخيير فأن هذا داخل

اويقال معناه فالتيمم ثابت اوباق للجنابة ا تفاقاً  $^{1}$  اه فعاد (۱) إلى الباطل الصريح ولايدري فيه الا أن يريد أنه مخيريين الحق والباطل اولاتخبيربل على الباطل عينادهذار

ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ (۱) سعامہ میں تو یہ صورت متعین رکھی کہ اس کا تعلق "یجب" (وجوب وضو) سے ہے (۲) اور عمدۃ الرعابير ميں اعتراض چہارم کی تقریر میں یہ لکھا کہ"سابقہ صورت میں بھی تیمّم جنابت کے لئے ہےاتفا قا"اھ اس میں اس لفظ کو اسی عبارت سے متعلق قرار دیا جس سے بیہ متصل ہے (۳) پھریہی تخییر والی بات ذکر کی (۴) پھراسی سے متصل یہ لکھ دیا کہ" ہایہ کہا جائے کہ اس کامعنٰی یہ ہے کہ پس تیم جنابت کے لئے ثابت یا ماقی ہے اتفاقًا اھراس عبارت میں پھر ماطل صریح کی طرف عود کہا قائل کو یہ یتا نہیں کہ تخییر پر عطف کرکے "او" کہنے کا کہا معنٰی ہوگا؟ یہ بھی تو اس میں داخل ہے۔مگر یہ مقصد ہوسکتا ہے کہ حق اور باطل دونوں کے در میان تخییر دی جائے یا تخیر بالکل نہ ہو بلکہ ٹھک باطل ہی متعین ہو یہ ذہن نشین رہے۔(ت) واقول: اگرمسکلہ کی صورت مفروضہ یہ ہوتی کہ تیم کے بعدیانی پاجائے

اعتاد خود باطل ہے توجس عبارت کے بعدید لفظ ہے اس سے اس کا تعلق

کسی طرح درست نہیں۔اسی سے اس کی کم فہمی بھی عماں ہو گئی،جس

کابیہ خیال ہے کہ" لفظ بالاتفاق ہا تو وجوب وضو سے متعلق ہے یا تیمّ کے

جنابت کے لئے ہونے سے متعلق ہے"اھ یہ کہہ کر صحیح اور باطل کے

اور اس بارے میں قائل مذکور کا کلام اضطراب وانتشار کا حامل

تو بھی بات نہ بنتی۔مسلک اعتماد پر توظام ہے۔اس کئے کہ اس میں صورت اخيرہ بيہ ہے كہ دونوں حدث جمع ہوں تو وہ پانى پائے اور شيمّ ، کرے بانہ بائے اور تیم کرے بہر نقدیر تیم دونوں ہی حدث سے ہوگا۔ کسی بھی فرنق کے نزدیک خاص جنابت سے نہ ہوگا۔اس بارے میں ہارا مذہب تو معلوم ہی ہے۔حضرات شافعیہ کا مذہب ملاحظہ ہو۔امام ابن حجر مکی شافعی اینے فتاوی کبلری میں رقم طراز ہیں: "جس یر جنابت اور حدث اصغر دونوں ہیں اسے دونوں کے لئے ایک ہی

واقول: بل لوكان فرض المسألة وجدان الماء بعد التبيم لم يستقم الكلام ايضاً اماً على مسلك التعويل فظاهر لان الصورة الاخيرة فيه اجتماع الحدثين فأذا وجد اوعدمر المأء وتيمم كان عنهما بالوفاق لا عن الجنابة خاصة عند احد من الفريقين اماً مذهبناً فمعلوم واماً مذهب السادة الشافعية فقال الامام ابن حجر المكى الشافعي في فتأواه الكبرى من عليه جنابة وحدث اصغر يكفيه لهمأ تبهم واحدوهذا واضح جلي لان

التيمه عن الحدث الاصغر وعن الاكبر حقيقتهما التيم كافي ب-اوريه روش وواضح باس لئركم تيم مدثِ اصغر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدةالرعاية مع شرح الوقاية باب التيمم المكتبية الرشيديه دبلي ال99

اور تیم حدث اکبر دونوں کی حقیقت، دونوں کا معنی، دونوں کی صورت اور دونوں کا مقصود ایک ہی ہے تو یہ خیال نہیں ہو نا جاہئے کہ ایک دوسرے میں مندرج نہیں ہوسکتا۔اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کے دریے دو تیم کا حکم دیا جائے توایک بیکار وعبث ساکام کر نالازم آئے گا کیوں کہ جب اس نے پہلی بارا باحت نماز حاصل کرنے کے لئے تیم کرلیا تو اس سے جواز نماز حاصل کرلیا پھر دوسرا تیم واجب کرنا عبث ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں "اھ یہ حکم ابتداکا ہُوا۔اگر بقامراد ہو یعنی پانی کی دستیابی کے بعد تیمّ بالاتفاق جنابت کے لئے ہاقی رہے گاتو یہ باطل ہے۔ کیونکہ امام شافعی کے نزدیک کسی بھی آپ مطلق کی دستیابی کے وقت تیمیں سرے سے ماطل ہے کیونکہ ان کے طور پر اس کی شرط (عدم ماءِ مطلق) ہی مفقود ہےاپ رہامسلک تاویل (بصورت مفروضہ الااس مسلک کی بنیاد پر بھی بات نہ نے گی جس کی تفصیل یہ ہے ۱۲م الف) اس میں صورت اخیرہ ہیہ ہے کہ حدث تیم کے بعد ہو تو اگربقاءً مراد ہو جبیباکہ شرنبلالی نےاسے غیر مبہم طور پر کہاتواس کا بطلان ظام ہے جس کی

ومعناهما وصورتهما ومقصودهما واحد فلايتخيل منع الاندراج ولانه يلزم على الامر بتبتين متواليين مأيشيه العيث لانه اذاتيهم أولا لاستباحة الصلاة استباحها به فانجاب الثاني عبث لا فأئدة فيه 1 اه هذا في الابتداء وإن اربد البقاء اى ان بعد وجدانه يبقى للجنابة بالاتفاق فباطل اذيبطل عنده رأسا بوجدان ماء مامطلقا لفقدان شرطه واماعلى مسلك التأويل والصورة الاخيرة فيه الحدث بعد التبهم فأن اريد بقاء كماافصح به الشد نبلالي فظاهد البطلان كيام أنفاغه إنه حيه الله تعالى لم يذيله بالاتفاق فسلم بخلاف ذلك عه الذي قال فالتبهم باق اتفاقا فانه وقع في خطأ مظلم \*وان ارس التداءً فنعم هو متفق عليه كرنه اذ ذاك للحناية خاصة لعدم الحدث حينئذ لكن لفظة بالاتفاق تقع عبثا و موهبة غلط اما الاول فلانه اذابطل عنده بالرجدان فمافائدة وفاقه

(فاضل لکھنوی مذکور ۱۲۔ ت)

عه هو اللكنوى المذكور

البائن واما الاخير فلان

Page 247 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوی کبری لابن حجر مکی، باب التیمم، مطبوعه دار الکتب العلم یة بیروت، ۱/۰۷

وچہ ابھی بیان ہُوئی ماں علّامہ شرنسلالی نے یہ صورت لکھ کر اس کے بعد" بالاتفاق" نه کہااس لئے وہ سلامت رہے بخلاف اس قائل کے جس نے یہ لکھ دیا کہ" تیمّ یاقی ہےاتفاقاً" وہ تو تاریک خطامیں پڑ گیا۔اور اگر ابتداءً مراد ہو تو وہاں یہ متفق علیہ ہے کہ وہ تیمّ اس صورت میں خاص جنابت کے لئے ہوگا کیونکہ اس صورت میں حدث ہے ہی نہیں لیکن اس تقدیریر لفظ" بالاتفاق" عیث اور ایک غلطی کاوہم پیدا کرنے والا تُشہر ہے۔ گا عبث اس لئے کہ جب یہ تیم امام شافعی کے نز دیک بانی کی دستمالی کی وجہ سے باطل ہے توان کے اس اختلاف آمیز اتفاق سے فائدہ کیا؟ ابہام غلط اس لئے کہ یہ لفظ صورت اخیر ہ میں خصوصًا صورت اولی میں ذکر شدہ اختلاف کے مقابل ذکر کرنے سے یہ میتفاد ہوتا ہے کہ صورت اُولی میں اتفاق نہیں حالانکہ معاملہ ایسا نہیں۔اس لئے کہ پہلی صورت میں بھی اگر حدث نہ ہو تو تیمّ صرف جنابت ہی کے لئے ہوگا بالاتفاق اور اگر حدث بھی ہو تو دونوں ہی کے لئے ہوگا ملااختلاف وہاں اختلاف صرف اس بارے میں ہے کہ ہمارے نزدیک تیمیم باقی رہے گا اور ان کے نزدیک غیر کافی یانی کی دست مانی سے ٹوٹ جائے گا۔ مالجملہ لفظ"بالاتفاق" كوان كے قول "يجب" (وجوب وضو) كى حانب كھيرنا لازم ہے جبیبا کہ غابۃ الحواثی میں کیااور خوب کیا۔ (ت)

اقول: اس سے چند باتیں اور واضح ہو گئیں افاگ دررالحکام میں لفظ"بالاتفاق" کو لفظ"فالتیمه سے پہلے رکھناانسب تھا کیوں کہ صاحبِ دررا پی اس عبارت سے صدر الشریعة کے کلام کو واضح کرنااور اس سے اوبام دُور کرنا چاہتے ہیں۔

ان ایجب" سے لفظ مذکور کے تعلق کی صراحت کرنے کے باوجود صاحب غاید الحواثی نے بھی اس لفظ کو بعد والے جملہ سے ملا کر اچھانہ کیا

ذكرها في الصورة الاخيرة لاسيما بمقابلة الاختلاف المذكور في الاولى يفيد عدم الاتفاق في الاولى وليس كذلك لان في الاولى ان لم يكن حدث كان للجنابة وحدها بالاتفاق وانكان كان لهما بالوفاق انها الاختلاف ثمه في بقاء التيمم عندنا وانتقاضه عنده بوجدان ماء غير كاف وبالجملة قوله بالاتفاق يجب صرفه الى قوله يجب كمافعل في غاية الحواشي نعما فعل.

اقول: وبه ظهر اوّلًا انه(۱)كان الانسب للدرر تقديم قوله بالاتفاق على قوله فالتيمم لانه بصدد ايضاح كلامه الصدر الامام وان يز]يح عنه الاوهام .

وثانيا: (٢) ان صاحب غاية الحواشي مع تصريحه بتعلقه بيجب لم يحسن في ضمه مع الجملة التالية ايضا اذقال

معانه تيم للجنب اتفاقاً 1

وثالثًا:بطلان(۱) الا يراد الرابع المنقول في السعاية مع التقرير ان كون التيمم للجنابة بالاتفاق مشترك بين الصورتين فأنه ليس لشيئ اصلا عندالامأم الشافعي في كلا الوجهين فأن استعفى عن لفظة بالاتفاق واقتصر على ان كونه للجنابة مشترك بين الصورتين لااختصاص له بهذه الصورة اندرج في الايراد السابق عليه وسيأتيك الجواب عنه بعونه تعالى -

الافادة ٨ : نختار ان الفاء للتفريع كمامشى عليه العلامة الشرنبلالى وغاية الحواشى وقول (٢) السعاية لامحصل له لامحصل له لان كون هذا التيمم للجنابة خاصة لم ينشأ الامن وجوب الوضوء للحدث اذ لولم يجب لكان التيمم لهما معا لاستحالة ان تجوز صلاة مع الحدث فلابدان يعتبر التيمم المذكور رافعاله او دافعا

انہوں نے اپنی عبارت میں یہ کہا: "مع انہ تیم للجنب اتفاقاً" (تو وضو واجب ہے باوجو دیکہ یہ جنب کا تیم ہے اتفاقاً)

الفاقاً: چو تھا اعتراض جو سعایہ میں اس تقریر کے ساتھ منقول ہی ہے کہ "تیم کا بالاتفاق جنابت کے لئے ہونا دونوں ہی صور توں میں مشترک ہے" (یہ اعتراض و تقریر) باطل ہے اس لئے کہ دونوں صور توں میں یہ تیم امام شافعی کے نزدیک کسی چیز کے لئے نہیں۔

اب اگر لفظ "بالاتفاق" سے دستبردار ہو کر صرف یہ کہیں کہ " تیم کا جنابت کے لئے ہونا دونوں ہی صورتوں میں مشترک ہے اسی صورت کے ساتھ اسے کوئی اختصاص نہیں "تو یہ بات اسی اعتراض میں شامل ہوجائے گی جو اس سے پہلے ان پر کیا۔ اور بعونہ تعالی اس کاجواب عنقریب سامنے آرہا ہے۔ (ت)

افاده ۸: ہم یہ اخت یار کرتے ہیں کہ ف تفریع کے لئے ہے جیسا کہ اس راہ پر علّامہ شر خبلالی اور غایۃ الحواثی کے روش ہے۔ اور سعایہ کا اسے لاحاصل بتانا خود لاحاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس تیم کا خاص جنابت کے لئے ہونا اسی امر سے پیدا ہوا کہ حدث کے لئے وضو واجب ہے، اس لئے کہ اگریہ وجوب نہ ہوتا تو تیم حدث وجنابت دونوں ہی کے لئے ہوتا کیونکہ حدث کے ساتھ کسی نماز کا جواز محال ہے تو یہ ماننا کے مردی ہے

<sup>1</sup> السعاية باب التيم سهيل اكيُّه مي لا هورا/ ۴۹۰

افادہ 9: ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ فالغلیل کے لئے ہے اور سعایہ کا یہ خیال کہ "علت مشترک ہے"غلط ہے یہ مسلک تاویل پر جبکہ پہلی صورت میں دونوں حدث جمع ہوں ظام ہے اس لئے کہ تیٹم نے دونوں حد ثوں پر طاری ہو کہ دونوں ہی کو رفع کیا تو وہ جنابت کے ساتھ خاص کسے ہوگا؟ اور مسلک تاویل پر جب کہ پہلی صورت میں جنابت بلاحد ث ہواور مسلک اعتمادیر وجہ یہ ہے کہ ایک چنز کا دوسری چنز کے ساتھ خاص ہو نائجھیاس لئے ہو تا ہے کہ اس کاوجو داسی میں منحصر ہے اور تجھی اس لئے ہوتا ہے کہ یہ اس کے مشارکات فی الوجود کے در میان اس کے ساتھ متفر د ہے۔اور بدایہ معلوم ہے کہ یہاں پریہی مراد ہےاس لئے کہ جب كوئى حدث يا ياجائے اور تيم صرف جنابت كاواقع ہو توحدث كا كچھ کام نہ کرسکااور وضو واجب ہوا بخلاف اس صورت کے جبکہ کوئی حدث یا ما جائے اور تیمیم صرف جنابت کا واقع ہو تو حدث کا کچھ کام نہ کرسکا اور وضو واحب ہوا بخلاف اس صورت کے جبکہ کوئی حدث موجود ہی نہ ہو پھر کس چنر کے لئے وضو واجب ہوگا۔ یہ وجہ اختصاص مشترک نہیں۔اس بیان سے ظامر ہوا کہ فامیں تفریع و تعلیل دونوں ہی احمال جاری ہیں۔ توشر نبلالی اور غایۃ الحواشی کاصرف ایک ہی کو ذکر کرنا محض اتفاقًا واقع ہوااس کا کوئی داعی نہیں ہے بلکہ احتال تعلیل ہی زیادہ ظام وروشٰ ہے۔اس لئے کہ بہاں یہ بتانا مقصود نہیں کہ تیمؓ خاص جنات ہی کے لئے ہے۔اور خدائے برتر ہی خوب جاننے والا ہے۔ (ت)

وان كان الاخير ليس له في الشرع نظير فاستلزام محال محالا غير محال.

الافادة9: نختاً انها للتعليل وزعم (١) السعابة اشتراك العلة مردود اماً على مسلك التأويل مع اجتماع الحدثين في الصورة الأولى فظاهر لان التسمم ط أعليهاف فعهامعافكيف بختص بالحناية واما عليه مع انفر اد الجنابة في الصررة الاولى وعلى مسلك التعويل فاختصاص (٢) شيئ بشيئ تارة يكون لانحصار الوجود فيه واخرى لتفرده يه من بين مشاركاته في الحدد ومعلوم بداهة إن هذا هو البداد هنا فأنه اذا وجد حدث ولم يقع التبهم الاعن الجنابة لمريغن عن الحدث ووجب الوضوء بخلاف مااذا لم يكن حدث فلاى شيئ يجب وهذا الوجه من الاختصاص غير مشترك فظهر ان الفاء تحمل الوجهين فقصر (٣) الشرنبلالي وغاية الحواشي على احدهما وقع وفاقا لاداعي الله بل التعليل هو $(^{\alpha})$ الاظهر الازهر فأن كون التيمم لخصوص الجنابة غير مقصود هنا بالإفادة والله تعالى اعلمه

افاده ۱۰: بحد رب جليل مسلك تاويل پريانچوں اعتراضات كاجواب اور مسلک اعتادیر پنجم کے سوا ہاقی سب کاجواب واضح ہو گیااور یہ بھی ظام ہوا کہ سب سے قوی اعتراض بانچواں ہے یہی علماء کے لئے انکار و تاویل کا باعث بنا۔اوریہلا اعتراض کوئی مشکل نہیں بلکہ بہت جلد حل ہوجاتا ہے اسی طرح دوسرے کا جواب بھی آسان ہے اگریانچویں مشکل سوال کے ساتھ اس کو نہ ملا ما جائے \_ رہا تیسرا اور چوتھا جن کو سعایہ نے پیش کیا تو یہ انتہائی کمزور ہیں مسلک اعتمادیر بانچوس اعتراض کا ماقی رہ جانایہی وہ امر ہے جواس کے لئے کوچ کا اعلان کررہا ہے کیونکہ وہ قام دلائل اور روشن نصوص سے متصادم ہے۔میں نے قرہ ماغی محثیٰ کے سواکسی ایسے کو نہ دیکھا جس نے اس مسلک کو اختیار ویبند کیا ہو۔اور قرہ باغی قطعًا كوئى كام كى بات نه لاسكے۔ (اب ان كے خيال اور عبارت كا تھوڑا تجزیبہ ملاحظہ ہو ۱۲م الف) قول قرہ باغی: چلیبی کا کلام سراسر تکلف سے عمارت سے یہ معنی ماخوذ ہونا بہت بعید ہے۔ (ت) اقول: ہاں اس کئے کہ انہوں نے حضرت شارح کے کلام آئندہ کی طرف راجع کرنے کی غرض سے لمعہ کی بات بڑھادی ورنہ اس تاومل میں اس کے سوائچھ نہیں کہ مع کو بعد کے معنی میں لیا ہے،اور اس میں کوئی بُعد نہیں یہ تو قرآن عزیز میں بھی ہوا ہے(فَانَّ مَعَ الْعُسْدِ مُسْمًا ﴿) - قول قرہ ماغی: تکرار لازم آتی ہے۔

الافادة ١٠: تبين الجواب الصواب يحمد الجليل \*عر.، الاسئلة الخبسة كلها على مسلك التاويل \*وعن غير الخامس على مسلك التعديل\*وظه إن اقراها السؤال الاخير الجليل\*و هو الذي دعا العلماء الي الإنكار اوالتأويل وإن السؤال الاول ليس اشكال \*بل سريع الانحلال \*وكذا الثاني كشفه خيص \*إن لم يمزج بالخامس العربيص \*إما الثالث والرابع الذان أتت بهما السعاية \*فانهما واهيان الي الغاية ويقاء الخامس على مسلك التعويل هو الذي نادي عليه بالرحيل البيادمته الدلائل القاهرة \*والنصوص الزاهرة \*ولم ار من بختاره و يرتضيه الا القرة باغي في الحاشية ولم يأت اصلا بشيئ يغنبه \*فقوله تكلّف بعيد الاخذ من العبارة اقول: نعم (١) لمازاد چليي من حديث اللبعة ارجاً عاله الى ما ياتى عن الشارح والافليس فيه الااخذ مع ببعني بعد وليس فيه يُعد فقد في الكتاب العزيز ـ قوله: يلزم التكرار ـ

اقول: اولاً: تكرار لازم آتى ہے توكيا ہوگا۔ جب كوئى الياضابطہ بيان كيا جائے جو بہت سى جزئيات كو شامل ہو پھر پھر سے آگے كسى حكم كو واضح كرنے كے لئے ان ميں سے كوئى جزئيد لا يا جائے تو اسے تكرار شار كيا جائے گا؟ جب به ضابطہ كے تحت بہلے مذكور ہونے كے باوجود بُرا نہيں تو يہ كيسے فہيج ہوگا جبكہ مسئلہ ابھى تك بيان نہ ہوا۔ (ت)

نانیا: اگراس کی تلاش اور چھان بین ہو کہ حضرات علماء اور خود شارح المام سے افادات کی تکرار کس قدر ہوئی ہے تو تھک کر بیٹھ جانا پڑے گا قول قرہ باغی: شاید چلپی نے یہ سمجھ کراس تکلف کا ارتکاب کیا ہے کہ دونوں حدث کسی شخص میں ابتداء مجمع نہیں ہوتے۔(ت) اقول: آپ کو یہ کہاں سے پاچلا ابتداء مجمع نہیں ہوتے۔(ت) اقول: آپ کو یہ کہاں سے پاچلا ابتداء میں ہوتے۔

اقول: اولا(۱): فكان ماذا اذا ذكر ضابطة تشمل فروعا ثم بعد حين اورد فرعا منها لتبين حكم يعد تكرار فأذا لم يقبح مع تقدم ذكره فى الضابطة كيف يقبح ولم تذكر بعد وثانيا: لو(۲) تتبعت ماوقع (۳) لهم و للشارح الامام من تكرر عه الافادات لاعياك طلبها

اقول: من (۴) این لکم هذا وانما

قله: ولعله إنهاارتكيه زعبار الخر

اور یہ بیں ائمہ کے سردار محرر المذہب امام محمد رحمہ الله تعالیٰ کہ آپ نے مسائل کو اپنی کتب میں کرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام سخس الائمہ اپنی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ محمد بن الحن الثیبانی رحمہ الله تعالیٰ نے فروعاتِ امامِ اعظم البوحنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے لئے خود کو وقف کرر کھا تھا پس انہوں نے متعلمین کے شوق اور آسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کتاب مبسوط کو جمع فرما یا جس میں الفاظ کو وسعت اور مسائل کو تکرار کے ساتھ بیان کیا تک متعلمین جنہیں جاہیں خوط کرلیں یا جنہیں نہ حائیں نہ کریں تاکہ متعلمین جاہیں خاہیں خوط کرلیں یا جنہیں نہ حائیں نہ کریں

عه: وهذا سيد الائمة محرر المذهب محمد رضى الله تعالى عنه قد كرر المسائل في كتبه قال الامام شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى في المبسوط فرغ نفسه لتصنيف مافرعه ابوحنيفة رضى الله تعالى عنه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى فأنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الالفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاؤا اوابوا أهم المنه غفر له (م)

۱۲منه غفرله (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مبسوط سرخسی،خطبة الکتاب، دار المعرفه ، بیروت ۱/۱۳

نے وہ تاویل اس لئے اختیار کی ہے کہ عسل کے لئے پانی ناکافی ہونے کی صورت میں دونوں حدث والے کو وضو نہیں کرنا ہے۔ قول قرہ باغی: لیکن جب وضو کے لئے بقدر کفایت پانی مل جائے تو وضو کرنا ضروری ہے پھر جنابت کے لئے سیم کرنا ہے۔ (ت)

اقول: يهى امام شافعى كامذهب ہے خصوصًا لفظ مُمْ (پُر) كے ساتھ \_ كيونكه اس ميں يہ واجب كرنا ہے كه پانی اگرچه كم ہى ہو تيم ہے ہے ليا ہے \_ كوئى حفى كجھى اس كا قائل نه ہوگا۔ قول قرہ باغى: تعجب ہے كه انہوں نے اس طرف النفات نه كیا۔ (ت)

اقول: قرہ باغی نے خود جو تصور کیا اسی پر اس کی بنیاد ہے حقیقت میں وہ متصور ہی نہیں۔

قول محثیٰ مذکور: تمام مقدمات تسلیم کر لینے کے بعد۔
اقول: وہ منع کیا ہیں جو آپ نے تہ کردئے حفیہ ّ کے نزدیک
تو سارے مقدمات بدیمیات سے ہیں۔
قولہ ایک معلول پر متعدد علل شرعیہ کا اجتماع ہو سکتا ہے۔
اقول: جیسے ایک معلول پر چند علتوں کا اجتماع ممتنع نہیں ایسے
ہی ایک رافع سے چند علتوں کا ارتفاع بھی ممتنع نہیں۔ جیسے وہ
عورت جس کا حیض منقطع ہوا پھر اسے احتمام ہوا پھر الثقائے
ختا نین ہُوا

فعله لان ذا الحدثين لايتوضاً اذا لم يكف الماء لغسله

قوله: اماً اذاوجه فلابهمن الوضوء ثم التيمم للجنابة

اقول:هذا(۱) هو مذهب الشافعي لاسيماً بلفظة ثم فأن فيه ايجاب اعدام الماء وان قل قبل التيمم ولايقول به حنفي قط

قوله: والعجب منه انه لم يلتفت

اقول:مبنی (۲) على مأتصور ولامتصور

قوله: بعد تسليم جميع المقدمات.

اقول:مأتلك(٣) المنوع البطو يأت فأن البقدمات عند الحنفية من البديهيات.

قوله يجوز اجتماع العلل الشرعية على معلول واحد.

اقول: كما (٣) لا يمتنع اجتماع علل على معلول كألك لا يمتنع ارتفاع علل برافع واحد كالق (۵) انقطع حيضها ثم احتلمت ثم التقى الختانان ثم انزلت فقد اجتمعت

(قربت ہوئی) پھر انزال ہوااس پر جار علتوں کا اجتماع ہوااور ایک ہی غنسل یا تیمّ سے حاروں مرتفع ہوجائے گی۔ توجب کسی کو دو ٔ حدث ہوں ایک اصغر ایک اکبر۔اور اسے عنسل کے لئے پانی نہ ملے توضر وری ہے کہ تیمّ کرے۔اس کا تیمّ چونکہ جنابت سے ہوگا اس لئے تمام بدن کو پاک کردے گا۔اعضائے وضو بھی بدن ہی کا حصّہ ہیں توانہیں بھی تیمّم نے ماک کرد مااور اکبر واصغ دونوں حدث رفع کردئے۔جیسے غسل کی صورت میں ہو تا ہےاور یہ تیمّ غسل ہی کے قائم مقام ہے تو جیسے غسل سے دونوں حدث مرتفع ہوجاتے ہیں ویسے ہی اس کے نائب سے بھی مرتفع ہو حائیں گے۔شریعت میں ایسے کسی تیمّ کانشان نہیں ملتا جو دو حدثوں پر طاری ہومگر ایک کو ختم کرے دوسرے کو چھوڑ دے۔اگراییا ہوتا تواس پر باتوایک دُوسرا تیم بھی لازم ہوتا اور پیر باطل ہے یہاں تک کہ شافعیہ کے نزدیک بھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کہا یا پانی (استعال کرنا) بھی لازم ہو تااور یہ بدل اوراصل دونوں کو جمع کرنا ہے جو باجماع حنفیہ باطل ہے توحق روشن ہو گیااور ساری خوبیاں سارے جہانوں کے مالک خداکے لئے ہیں۔(ت)

اگر سوال ہو کہ عنسل پر قیاس، قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ دونوں حدث والے نے جب عنسل کیا تو وہ سب بجالا یا جس کا دونوں حدثوں میں سے مراکب میں اسے حکم دیا گیاوہ ہے ان اعضا پر پانی بہانا (جو عنسل سے پُورا ہو گیا) یہی حال اس وقت ہے جب پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کیا۔ لیکن جب آبِ وضو موجود ہوتو تیم سے صرف اس کی بجاآ وری کرنے والا ہوگا جس کا حدثِ

عليها اربع علل وترفع جبيعاً بغسل اوتبهم واحد فأذاكان له حدثان اصغر و اكبر ولم بجد ماء للغسل فلاس له إن يتبيم وتبيه لكونه عن جناية مطهر لجبيع البدن ومن البدن اعضاء الرضوء فقططهرهاور فع الحدثين كمااذا اغتسل فليس هذا التيمم الاقائما مقام الغسل فكها يرتفعان به فكذا بنائبه ولم يعرف من الشرع تبهم يطرؤ على حدثين فيرفع احدهما وبنار الأخر والالزمرله اماتيمم أخر وهو باطل حتى عند الشافعية كما قدمناه اوالماء وهو الجمع بين البدل والبيدل الباطل باجماع الحنفية فبلج الحق والحيديلله بالعليين. فأن قلت القياس على الغسل مع فأرق وذلك لان ذا الحدثين اذا اغتسل فقد اتى بها امريه في كل من الحداثين وهو اسالة الباء على تلك الاعضاء وكذلك اذاتيهم فأقدا للباء اما اذاوجد وضوءً فبالتبيم انها يكون أتبا بها امر به للحدث الاكبر لابها امر به للاصغر لانه قادر فيه على

الاصل

فكيف يصير الى البدل وبالجملة شرط التيمم العجز عن الماء وقدعجز فى الحدث الاكبر دون الاصغر فكان التيمم مجزئاً عن ذلك لا عن هذا فافترق الحدثان بقاء وارتفاعاً

اقول: هذا لوكان كل منهها مستبدا بحياله وليس كذلك فليس الحدث الااعتبارا شرعيا لأثار معلومة كمنع الصلاة وقد انطوى الاكبر على جبيع أثار الاصغر فكلما منعه الاصغر منعه الاكبر بالاولى ولاعكس وارتفاع شيئ يوجب زوال جبيع اثاره وقدسلمتم ارتفاع الاكبر بهذا التيمم فيجب ارتفاع كل أثاره ومنها منع الصلاة فلزم اباحتها ولاتباح قط مع حدث فثبت ان هذا التيمم رفع كل حدث طرأعليه

فان قلت ارتفاع شیئ انها یوجب زوال اثاره من حیث هی اثاره ولاینافیه بقاء بعضها لمؤثر اخر کس توضاً وفی فخذه نجاسة مانعة فلاشك ان قد صح وضوء ه و زال المنع الذي كان

حکم ہوا۔ اس کی بجاآ وری کرنے والانہ ہوگا جس کا حدث اصغر سے متعلق اسے حکم ہوا۔ اس لئے کہ اس میں یہ اصل پر قادر ہے تو بدل کی طرف کیسے منتقل ہو سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ تیم کی شرط پانی سے عاجز ہونا ہے اور اس کا عجز حدثِ اکبر میں تو ہے حدثِ اصغر میں نہیں تو تیم صرف اس سے کفایت کرنے والا ہوگا اس سے نہ ہوگا اس طرح دونوں حدث بقااور ارتفاع میں جُداجُدا ہو جا کیں گ

اقول: یہ اس وقت ہوتا جب دونوں حدثوں میں سے ہر ایک کو مستقل حیثیت حاصل ہوتی۔اور اییا نہیں اس کئے کہ حدث پچھ معلوم آثار جیسے منع نماز و غیرہ کے شرعی اعتبار ہی کا نام ہے اور حدث اکبر حدث اصغر کے تمام اثرات پر مشتمل ہے تواصغر جس سے مانع ہوگا اس سے اکبر بدرجہ اولی مانع ہوگا۔اس کے برعکس نہیں۔اور کسی چیز کا ختم ہو جانا اسے لازم کرتا ہے کہ اس کے جننے بھی اثرات ہوں سبھی زائل ہو جائیں آپ کو تسلیم ہے کہ اس تیم سے حدث اکبر مرتفع ہو گیا تو ضروری ہے کہ اس کے سارے اثرات بھی اُٹھ جائیں ان ہی میں منع نماز بھی ہے تو لازم ہوگا کہ اثرات بھی اُٹھ جائیں ان ہی میں منع نماز بھی ہے تو لازم ہوگا کہ موتی۔ تو بابت ہو۔اور نماز کسی حدث کے ساتھ کبھی مباح نہیں ہوتی۔ تو ثابت ہواکہ اس تیم میں مدث کے ساتھ کبھی مباح نہیں ہوتی۔ تو ثابت ہواکہ اس تیم می مو دو حدث دُور کرد یا جو اس پ

اگری سوال ہو کہ کسی چیز کامر تقع ہو نااس کے اثرات دُور ہونے کو واجب کرتا ہے تو اس چیز کے اثرات ہیں۔ اب ان میں کچھ اثرات کسی دوسرے مؤثر کی وجہ سے باتی رہ جائیں توبہ اُس کے منافی نہیں۔مثلاً کسی نے وضو کیا

اوراس کی ران پراتنی نحاست ہے جو جواز نماز سے مانع ہے۔ تواس میں شک نہیں کہ اس کا وضو صحیح ہے اور اس کی جانب سے جو ر کاوٹ تھی وہ دُور ہو گئی باوجودیکہ نجاست کی وجہ سے رکاوٹ اب بھی بر قرار ہے اسی طرح یہاں وہ دو محدث ہیں ایک تواعضائے وضویر لگاہواہے دوسرایورے ظاہر بدن کوشامل ہے تواعضاء وضو کے اندر دوم ممانعتیں ہیں اور یاقی سارے جسم میں ایک ممانعت (مانعت) ہے جبآب وضوء موجود ہونے کی حالت میں اس نے تیمّ کیا تواعضاء وضو سے مانعت کیلری دُور ہو گئی کیونکہ اسے دُور کرنیوالاامر اپنی شرط عنسل کے لئے کفایت کرنیوالے ہانی سے عجز کے بائے جانے کی وجہ سے صحیح ودرست ہے۔اور مانعیت صغ ی رہ گئی کیونکہ اس کی یہ نسبت جو دُور کرنے والاام تھاوہ صحیح ودرست نہیں اس لئے کہ اس کی شرط مفقود ہے کیوں کہ وضو کے لئے کافی مانی پر قدرت موجود ہے۔اسی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اس کا معاملہ اس عورت کی طرح نہیں جس کی حالت بیان ہوئی کہ اس میں انقطاع حیض،احتلام، جماع،انزال حار اسباب جمع ہوئے اور ایک ہی غنسل یا تیٹم کافی ہو گیا۔اسی طرح وہ شخص جسے بار بار حدث ہُوا ہواسے ایک ہی وضو کافی ہے اس لئے کہ ان میں کی یہ نسبت جو دُورِ کرنے والاامر ہے وہ فقدان شرط کا شکار نہیں اس لئے اس نے سیمی کو دُور کرد یا بخلاف اس صورت کے جو ہمارے زیر بحث ہے اسی ہے اس شخص میں ( جسے دونوں حدث ہیں) اوراس میں جسے صرف جنابت ہے واضح فرق ہو گیا کہ وہ اگرآب وضویائے

من قبله مع أن المنع لاجل النجاسة يحاله كذا هنا هما حدثان قام احدهما باعضاء الرضوء والأخر عمر ظاهر البدن طرأ ففيها مانعيتان وفي سائر الجسد مانعية واحدة فأذا تبهم وهو واجد لباء الوضوء زالت من اعضاء الوضوء المأنعية الكبرى لصحة مزيلها بحدد شرطه وهو العجز عن الماء الكافي للغسل وبقيت الصغرى لان المزيل لاصحة له بالنسبة اليها لفقر شرطه بالقررة على الباء الكافي للوضوء ويهظهر انهليس كاللتي وصفت انها حاضت واحتلبت وحرمعت وامنت وكفاها غسل او تسم واحد وكذا من احدث مرارا بكفيه وضوء واحد وذلك لان المزيل ليس فأقد الشرط بالنظر إلى شيع منها فازالها جبيعاً بخلاف مانحن فيه ويه اتضح الفرق بين هذا وبين من ليس له الا الجنابة فأنه ان وجد وضوء لايتوضؤ لازالة المانع ية القائمة باعضاء الوضوء فأنها ليست الا الكبرى وهي لا تتجزى بخلاف الصورة الاولى وبه تبين إن ليس فيه الجمع بين البدلين بل ته زيعهما على شبئين كمن صرف الماء الى غسل النجس وتيمم للحدث بل كمن اطعم عن يمين وصامر عن اخرى وبه استبأن

انه ليس عبثاً ولااضاعة ولا الاشتغال به سفها وليس كماقالوا من بقاء الحدث كماهو بل زال احدهماـ

تواعضائے وضو سے گی ہُوئی مانعیت زائل کرنے کے لئے اسے وضو نہیں کرنا ہے اس لئے کہ وہاں تو صرف مانعیت کبلی ہے اور یہ متجزی نہیں، برخلاف پہلی صورت کے اس سے یہ بھی عیاں ہُوا کہ دونوں بدل جمع کرنا نہیں بلکہ دو آپیزوں پر دونوں کو تقسیم کرنا ہے۔ جیسے وہ شخص جو پانی نجس کے دھونے میں صرف کرے اور حدث کے لئے تیم کرنا حدث کے لئے تیم کرنا میں کھانا کھلائے اور دوسری کے کفارے میں روزہ رکھے۔اوراسی میں کھانا کھلائے اور دوسری کے کفارے میں دوزہ رکھے۔اوراسی میں مشغولی کوئی نادائی وبے و تونی اور لوگوں نے جو کہا کہ حدث میں مشغولی کوئی نادائی وبے و تونی اور لوگوں نے جو کہا کہ حدث جیسے تھا ویسے ہی رہ گیا۔ یہ بات بھی نہیں بلکہ ایک حدث زاکل جو گیا۔ (ت)

اقول:ماأمْتَنَه من كلام لولا ان فيه ذهولا عن حديث منع الاستبداد عه فأنك جعلتهما شيئين مستقلين عند الاجتماع مع ان المتقرر في الشرع ان(۱) المتجانسين اذا اجتمعاً ولم يختلف مقصودهما تداخلا وقداعترفت به في التي وصفت

اقول: کیا بی متیں کلام ہے اگر اس میں منع استقلال کی بات سے ذہول نہ ہوتا۔ آپ نے دونوں کو بوقتِ اجتماع دو مستقل چیز بنادیا جبکہ شریعت میں مقرر و ثابت یہ ہے کہ دوہم جنس جب کجا ہوں اور ان کا مقصود مختلف نہ ہو توایک دوسرے میں داخل ہوجائیں گے۔ آپ نے اس کا اعتراف

عه ذكرة على سبيل الجهل اى لانسلم ان الحدث الاصغر عند اجتماعه بالاكبريستبد في امر الطهارة بحكم لِمَ لايندمج فيه فيطهر بطهارته ولايكون الحكم الاللاكبر وذلك لان من يحكم بوجوب الوضوء له مدع فيكفينا المنع وعليه الدليل والا فامر الاندماج متيقن لاشبهة فيه ١٢ منه غفرله (م)

اسے بطور جدل ذکر کیا ہے لیمی ہم نہیں مانتے کہ حدث اصغر حدثِ اکبر کے ساتھ یک جائی کی صورت میں طہارت سے متعلق کوئی مستقل حکم رکھتا ہے۔ ایبا کیوں نہ ہو کہ اکبر میں داخل ہو کر اس کی طہارت سے یہ بھی طہارت پائے اور حکم صرف اکبر کو حاصل ہویہ طرز کلام اس لئے کہ جو شخص اس کے لئے وجوبِ وضو کا حکم کرتا ہے وہ مدعی ہے تو ہمارے لئے منع کافی ہے اور اس کے ذمہ دلیل ہے ور نہ اصغر کے اکبر میں دخول وانضام کا معالمہ تو یقینی خمہ میں کوئی شہر نہیں کا امنہ غفرلہ (ت)

بھی کیا ہے اس عورت کے بارے میں جس کی حالت بیان ہوگی ہے اور اس شخص کے بارے میں جے چند بار حدث ہوا ہو۔ وہاں باوجود مساوات کے تداخل ہوگیا۔ مساوات اس لئے کہ وہ سب ایک ہی درجہ میں ہیں۔ پھر اس وقت کیوں نہ ہوگا جبکہ ایک اکبر واقوی اور ہم جہت سے دوسرے کو متضمن بھی ہودی کے ایک کا محل طہارت دوسرے کے محل طہارت کا بجن ہے۔ اور مقصود، مقصود کا حصّہ ہے۔ اور مطہر، مطہر کا بعض ہے اور مقصود، مقصود کا حصّہ اور امر طہارت میں حکم اسی کبری کو حاصل ہو صغری کو اور امر طہارت میں حکم اسی کبری کو حاصل ہو صغری کو نہیں۔ اس لئے کہ تا بع کا کوئی الگ حکم نہیں ہوتا۔ اور متبوع ساقط ہو تو وہ بھی ساقط ہوجاتا ہے اور شینی جب باطل ہوتی ہے تو وہ بھی باطل ہوجاتا ہے اور شینی جب باطل ہوتی ہے متضمّن ( با لفتح ) کے لئے اس کی شرطوں کی رعایت نہیں ہوتی منتفین کی کہا ہے کہا اس کی شرطوں کی رعایت نہیں ہوتی منتفین کی کہا ہے کہا تا کی کہا ہوتی کے لئے اس کی شرطوں کی رعایت نہیں ہوتی منتفین کی

وفيمن احدث مرارا كان هنالك التداخل مع المساواة فأن الكل في رتبة واحدة فكيف واحدهما اكبر واقوى ومن كل وجه يتضمن الاخرى فألبحل جزء من المحل والمطهر بعض من المطهر والمقصود شقص من المقصود فكيف لايلزم اندماج الصغرى في الكبرى وان يكون الحكم لها في امرالطهارة في الكبرى وان يكون الحكم لها في امرالطهارة لاللصغرى فأن(ا) التأبع(ا) لايفرد بحكم ويسقط(۲) اذا سقط المتبوع والشيئ(۳) اذابطل بطل مأفي ضمنه والمتضمن(۳) علم بالفتح لاتراعى له شروطه بل شروط متضمنة كل ذلك من القواعد الشرعية الاترى ان المذى لايطهر عن ثوب ولابدن بفرك ولايظهر له حكم مع المنى فيطهر به ويظهر به الجواب عن توارد العلل هذا ماسمح به ويظهر به الجواب عن توارد العلل هذا ماسمح به الجنان \*تشحبذ الاذهان \*وحسبنا في الحكم

جیسے اعتق عبدک عنی بالف (اپناغلام میری طرف سے مزار روپے میں آزاد کردو) اس میں چونکہ بچ ضمنی ہے اس لئے اس بچ میں ایجاب و قبول کی شرط نہ ہوئی کیونکہ آزادی میں ان دونوں کی شرط نہیں اور اس میں خیار رؤیت اور خیار عیب بھی ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ شرط ہے کہ مولی وہ غلام اس کے قبضے میں دینے پر قادر ہوشامی عن الرحمتی، اوائل النکاح ۱۲ منے غفر لہ (ت)

عـه كما(٢) في اعتق عبدك عنى بالف لماكان البيع فيه ضمن يالم يشترط فيه الايجاب والقبول لعدم اشتراطهما في العتق ولايثبت فيه خيار الرؤية والعيب ولايشترط كونه مقدور التسليم شعن الرحمتي اوائل النكاح ١٢ منه غفرله (م)

ماقدمنا من دلالاتهم وتصريحاتهم والله المستعان وبالله التوفيق والله تعالى اعلم الافادة ال: الأن حصحص الحق وكشف قناعة وظهر ان المسلك مسلك التأويل والتأويل مستأويل الجماعة بيدان ههنا شبهات خطرت فخشيت ان تعترى قاصرا مثل فيحتاج الى الجواب فاجبت الاسعاف با يرادها وابانة سقوطها وفسادها وبالله التوفيق .

الشبهة الاولى: ان الامام صدر الشريعة يقول اغتسل(۱) الجنب ولم يصل الماء لمعة ظهرة وفنى الماء واحدث حدثا يوجب الوضوء فتيمم لهما ثم وجد(۱) من الماء مايكفيهما بطل تيمه في حق كل منهما وان(۲) لم يكف لاحدهما بقى في حقهما وان(۳) كفى لاحدهما بعينه غسله ويبقى التيمم في حق الأخر وان(۳) كفى لكل منفر داغسل اللمعة أ\_الخ فالصورة الثالثة

شرطوں کی رعایت کی جاتی ہے۔ یہ سب شرعی قواعد ہیں۔ دیک سے کہ مذی رگڑنے کے ذرایعہ نہ کپڑے سے پاک ہوتی ہے نہ بدن سے اور وہی منی کے ساتھ ہو تواس کا کوئی حکم ظاہر نہیں ہوتا رکڑنے سے پاک ہوجاتی ہے۔ اسی سے توارد علل کاجواب بھی ظاہر ہے یہ وہ ہے جو کچھ اذہان کو صیقل کرنے کے لئے خاطر کا فیضان ہوا۔ اور حکم سے متعلق تو ہمارے لئے وہ دلالت وتصریحات کافی ہیں جو حضرات فقہاء سے ہم نے پیش کیں۔ اور خدا ہی مستعان ہے اور خدا ہی مستعان ہے اور خدا ہی مستعان ہے۔ در خدا ہی مستعان ہے۔ در خدا ہی مستعان

افادہ اا: اب حق صاف ظامر ہو گیا اور اپنے چیرے سے پر دہ ہٹادیا اور واضح ہو گیا کہ مسلک وہی مسلک تاویل ہے اور تاویل وہی تاویل جماعت ہے۔ لیکن یہاں دل میں چند شبہات گزرے تواندیشہ ہوا کہ ایسے ہی کسی قاصر کو در پیش ہوں تو اسے جواب کی ضرورت ہوگی تو میں نے چاہا کہ ان شبہات کو لاکر اور ان کے سقوط و فساد کو واضح کرکے اس کی حاجت روائی کردوں اور الله ہی سے توفیق ہے

شمب: امام صدر الشریعة فرماتے ہیں: "جنب نے عنسل کیا پانی اس کی پیٹے اور ختم ہو گیا۔اور کوئی ایسا صدث کی بے ٹھ کی ایک جگہ تک نہ پہنچا اور ختم ہو گیا۔اور کوئی ایسا صدث ہواجو وضو واجب کرتا ہے تواس نے دونوں کے لئے تیم کیا پھر (۱) اسے اتنا پانی مل گیا جو دونوں کے لئے کافی ہو تو اس کا تیم دونوں میں باطل ہو گیا۔اور (۲) اگر کسی ایک میں سے ہر ایک کے حق میں باقی رہے گا۔اور (۳) اگر کسی ایک معین طور پر ایک کے لئے کافی ہو تو اسے دھوئے اور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الو قاية باب التيم المكتبة الرشيديه د بلي ال<sup>4</sup>٠١

تشمل ما اذا كفى للوضوء دون اللمعة وقد حكم فيه ببطلان تيمه فى حق الحدث وايجاب الوضوء والظاهر ان هذا انها يستقيم على ماقدم اول الباب من وجوب الوضوء على ذى حدثين وجد وضوء فأنه فرض فيه الحدث قبل التيمم ثم اوجب الوضوء للحدث فأذن يكون التأويل توجيها للقول بهالا يرضى به قائله بل يسرى الشك الى الحكم المنقح فأن صدر في يسرى الشك الى الحكم المنقح فأن صدر

بل يسرى الشك الى الحكم المنقح فأن صدر الشريعة غير متفرد به هذا الامام الجليل الاقدم ابوالبركات النسفى قائلا فى الكافى فى جنب على بدنه لمعة احدث قبل ان يتيمم تيمم لهما واحدا فأن وجد مايكفى لاحدهما غير عين صرفه الى اللمعة ويعيد التيمم للحدث عند محمد أه فمامنشؤا عادة تيمم الحدث الاايجاب الوضوء له مع كونه قبل تيمم الجنابة وابويوسف وان خالفه فى الاعادة فلالانه لايوجب الوضوء فى نفسه بل لعارض وذلك ان امر الحنابة اغلظ فكان الهاء

دوسرے کے حق میں تیم باتی رہے گا اور اگر (۴) تنہا ہر ایک کے لئے کافی ہو تو گھتہ (غشل میں چھُو گی ہُو کی جگہ) دھوئے الئے۔

تو تیسری صورت اسے بھی شامل ہے جب پانی وضو کے لئے کافی ہو گھتہ کے لئے کافی نہ ہو۔اور اس صورت میں بیہ حکم کیا ہے کہ حق صدث میں اس کا تیم باطل ہوجائے گا اور وضو کرنا واجب ہوگا۔ظاہر یہ ہے کہ اس بنیاد پر راست آ سکے گا جے اوّل باب میں بتا یکہ ایسا دو حدث والا جس کے پاس وضو کا پانی موجود ہے اس پر وضو اجب ہے کہ اس میں حدث تیم سے پہلے ہونا فرض کیا ہے کہ سے کہ اس میں حدث تیم سے پہلے ہونا فرض کیا ہے کہ سے کہ اس میں حدث تیم سے پہلے ہونا فرض کیا ہے کہ میں حدث کیا سے خود صاحبِ کلام راضی نہ کسی کے کلام کی الی توجیہ ہوگی جس سے خود صاحبِ کلام راضی نہ کو۔

بلکہ یہ شک منتے حکم تک سرایت کرآئے گاس لئے کہ صدر الشریعة اس میں متفرد نہیں۔ یہ ان سے مقدم المام جلیل ابوالبر کات نسفی بیں جو کافی میں رقمطراز ہیں: "ایباجنب ہے جس کے بدن پر کمعہ ہے اسے قبل تیم مدث ہوا تو دونوں ہی کے لئے ایک تیم کرے۔اب اگر اسے اتنا پانی مل جائے جو غیر معین طور پر دونوں میں سے کسی ایک کے لئے کافی ہو تو اسے لمعہ میں صرف میں سے کسی ایک کے لئے کافی ہو تو اسے لمعہ میں صرف کرے،اور المام محمد کے لئے کافی ہو تو اسے لمعہ میں کہ حدث کرے۔اور المام محمد کے لئے تیم کا اعادہ کی سبب وضو واجب ہے باوجود یکہ حدث تیم جنابت سے پہلے کے سبب وضو واجب ہے باوجود یکہ حدث تیم جنابت سے پہلے ہے اور المام ابویوسف اعادہ کے

1 کافی

حکم میں اگرچہ ان کے برخلاف ہیں مگر اس لئے نہیں کہ وہ فی نفسہ
وضو واجب نہیں کہتے ،بلکہ کسی عارض کی وجہ سے۔اور وہ بیہ ہے
کہ جنابت کا معالمہ زیادہ سخت ہے تو پانی اسی کا مستحق ہو چکا ہو وہ کالمعدوم
میں صرف ہو اور جو کسی اہم حاجت کا مستحق ہو چکا ہو وہ کالمعدوم
ہیں صرف ہو اور جو کسی اہم حاجت کا مستحق ہو چکا ہو وہ کالمعدوم
ہے۔ جیسا کہ اگلے رسالہ میں ان شاء الله تعالیٰ کافی کے حوالہ سے
آر ہا ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ صاحبین رضی الله تعالیٰ عنہا
کااس جنب کے لئے وجوب وضو پر اتفاق ہے جو جنابت کا تیم کرنے
سے پہلے محدث ہوا باوجود یکہ ماسبق میں خابہ قیم کر لینے کے بعد اسے
اس پر وضو نہیں مگر اس صورت میں جبکہ تیم کر لینے کے بعد اسے
حدث ہو۔ (ت)

اس پر چند با تیں کہی جاسکتی ہیں اوگا کہاں یہ کہاں وہ! وہاں اسے تیم جنابت سے پہلے آب وضود ستیاب تھاتو وہاں وضو واجب کرنا ایسے جنب پر وضو واجب کرنا تھا جے غسل کا پانی دستیاب نہیں اور وہ خلاف مذہب ہے لیکن یہاں اسے جنابت کا تیم کر لینے کے بعد پانی طلا ہے اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ وہ پانی اُمعہ کے لئے کافی نہیں اس لئے اس کا تیم جنابت والا نہ ہوا۔ اور وضو اس کا تیم جنابت بر قرار ہے تو دو بارہ وہ جنابت والا نہ ہوا۔ اور وضو پر قدرت کی وجہ سے حق حدث میں اس کا تیم ٹوٹ گیا کیونکہ تیم مفقود ہو گیا۔ تو وہ پر محدث ہو گیا۔ اور محدث غیر جنب کو جب وضو کا پانی مل جائے تو اس پر وضو واجب ہونے میں کوئی شک نہیں وہ عبارت دیکھئے جو دلیل پنجم میں بدائع کے حوالہ سے پیش نہیں وہ عبارت دیکھئے جو دلیل پنجم میں بدائع کے حوالہ سے پیش نہوئی: "اس سے وضو کرے گا کیونکہ یہ محدث ہے

مستحق الصرف اليها والمستحق لحاجة اهم كالمعدوم كماسياق عن الكافى ان شاء الله تعالى في الرسالة التالية وهذا يفيد اتفاق الصاحبين رضى الله تعالى عنها على وجوب الوضوء لجنب احدث قبل التيمم لها مع ان المقرر فيمامر ان بل اوضوء عليه الااذا احدث بعد ماتيمم ولعلك تقول اولاً: اين هذا من ذاك فأنه كان

ثمه واجد الماء الوضوء قبل التيمم للجنابة

فكان ايجاب الوضوء ايجابه على جنب لايجد غسلا وهو خلاف المذهب اماههنا فانما وجده بعدماتيم لها والفرض انه لايكفى للمعة فكان تيمه لها بحاله فلم يعد جنبا وبالقدرة على الوضوء انتقض تيمه فى حق الحدث لانه لايكون طهارة الا الى وجدان الماء فأذا وُجد فقد فقد عاد محدثا والمحدث غير جنب اذا وجد وضوء فلاشك فى وجوب الوضوء عليه الاترى الى ماقدمت فى الدليل الخامس عن البدائع يتوضأبه لان هذا محدث وليس بجنب أ

<sup>1</sup> بدائع الصنائع شر الطار كن التيمم النج ايم سعيد كمپنى كرا چې ا/٥١

فيتوضأ 1\_

وثانيا: لم يكن عليه وضوء لبقاء الحدث كماهو لوجود الجنابة ولاتزول بالوضوء اما الأن فقدزالت بالتيمم

وثالثاً: لم يكن ماءه مبيحاً للصلاة لاجل الجنابة والأن يبيح.

ورابعاً: كان فيه الجمع بين البدلين في طهارة واحدة والأن قدتمت الطهارة الاولى بالتيمم بلاماء وبعود الحدث بالقدرة على الماء دون الجناية تتم هذه بالماء بلاتراب

وخامسا: قدعلم دوّارفى المتون وسائر كتب المنهب ان حدوث قدرة على الماء كحدوث حدث فى نقض التيمم ولاشك ان لوتيمم لهما ثم احدث فعليه الوضوء فكذا اذا قدر على ماء الوضوء فأنى الابتناء على ماصدر عن الصدر فى صدر الباب اقول: ببلى فأن مبنى كل ذلك على

اور جنب نہیں ہے"۔اور در مختار کے حوالہ سے یہ "محدث ہوا جنابت والا نہیں تواسے وضو کر ناہے"۔

انیا: اس پر وضواس لئے نہیں تھا کہ جنابت موجود ہونے کی وجہ سے حدث ویسے ہی باقی رہتااور جنابت وضوسے دُورنہ ہوتی لیکن اس وقت توجنابت تیمؓ سے دُور ہو چکی ہے۔

الله: أس كا يانى جنابت كى وجد سے نماز مباح كرنے والانه تھااوراس وقت مباح كرنے والا ہے۔

رابطًا: اُس میں ایک طہارت کے اندر دونوں بدل جمع کرنا ہوتا۔ اور اس وقت پہلی طہارت بغیر پانی کے تیم کے ذریعہ پوری ہو چکی ہے اور پانی پر قادر ہونے سے حدث بلاجنابت لوٹ آنے کی وجہ سے پر طہارت بغیر مٹی کے یانی سے پُوری ہوگی۔

خامسًا: متون اور دیگر کتب مذہب میں یہ مسکلہ متداول طور پر معروف ہے کہ تیم توڑنے کے معالمہ میں پانی پر قدرت پیدا ہونا ایسے ہی ہے جیسے حدث پیدا ہونا۔اور اس میں شک نہیں کہ اگروہ دونوں ہی کے لئے تیم کرلیتا پھر اسے حدث ہوتا تو اس پر وضو واجب ہوتا تو یہی حکم اس وقت بھی ہوگا جب آبِ وضو پر اسے قدرت مل جائے۔تویہ حکم اس پر کہاں مبنی رہا جو شروع باب میں صدر الشریعة کے حوالہ سے صادر ہوا۔ اقول: (میں کہتا ہوں) کیوں نہیں ان سب

<sup>1</sup> الدر المختار مع الشامي باب التثيم مصطفى البابي مصرا/١٨٦

کی بنیاد اسی مفروضہ پر ہے کہ پانی دیکھنے سے اس کا تیم مق حدث میں ٹوٹ جاتا ہے اور یہی محل نظر ہے۔ یہ کسے صحیح ہوسکتا ہے؟ ا گريه بقاءً نا قض تيمّم ہو تا توابتداءً مانع تيمّ بھی ہو نااور ابتداءً مانع تیمّم ہو نایمی تو وہ بات ہے جو شر وع باب میں نصوص ودلا کل کے برخلاف وارد ہوتی ہے۔ملازمہ (بقاءً نا قض ہونے کو ابتداءً مانع ہونا لازم ہے) کا ثبوت یہ ہے کہ امام ملک العلماء نے بدائع شریف میں رقم فرما ہاہے کہ "اس بارے میں اصل یہ ہے کہ مر وہ چیز جس کا وجود تیمّم سے مانع ہے اس کا وجود تیمّم کا نا قض بھی ہے اور جو مانع نہیں وہ ناقض بھی نہیں"اھ۔اسی کے مثل البحرالرائق، تنوير الابصار، درمختار وغيريا مشهور كتابون مين تجمي ہے۔ یعنی مر وہ جو ابتداءً مانع نہیں وہ بقاءً نا قض نہیں اس کا عکس نقیض مہ ہوگا"مر وہ جو بقاءً" نا قض ہے وہ ابتداءً مانع ہے "تو مطلوب ثابت ہو گیا۔اسی سے معلوم ہوا کہ خامس کابطلان زیادہ روشن ہے اوراس حکم محذور پر مبنی ہونے میں یہ زیادہ واضح ہے۔ (ت) شبہ ۲: وہ شخص جس کا کچھ حصہ نہانے میں دھونے سے رہ گیااور جنابت کا تیم کرنے کے بعد اسے حدث ہوا جیسا کہ اکثر کتابوں میں یہ صورت مسکلہ بیان کی ہے بول ہی اگر تیمیم کرنے سے پہلے اسے حدث ہوا جیسا کہ بعض کتابوں میں دونوں ہی صورت بیان کی ہے پھراس شخص کو حدث کا تیم کرنے سے پہلے مانی مل گیا اس کے بارے میں علاء نے صراحت فرمائی ہے کہ اگروہ مانی وضو کے لئے نہیں بلکہ

فرض انتقاض تيمه في حق الحدث برؤية الماء وفيه النظر كيف ولونقضه بقاء لمنعه ابتداء ومنعه ابتداء هو عين مأفي صدر الباب خلاف مأعليه النصوص والدلائل اما الملازمة فقدقال(۱) الامام ملك العلماء في البدائع الغراء الاصل فيه ان كل مامنع وجودة التيمم ومالا فلا أه ومثله في البحر والتنوير والدرو غيرها من الاسفار الغراى كل مالايمنع ابتداء لاينقض بقاء وينعكس بعكس النقيض الى قولناكل ما(۱) ينقض بقاء يمنع ابتداء فثبت المطلوب وبه علم ان الخامس ابين بطلانا وافصح بالبناء على ذلك الحكم المحذود.

الشبهة الثانية: نصوا فيمن بقيت له لمعة واحدث بعد التيمم لهاكما صورفى اكثر الكتب وكذا ان احدث قبله كماصور بالوجهين في

بعضها ثم وجد الماء قبل التيمم للحدث انه ان كفى للمعة دون الوضوء غسلها وتيمم للحدث وكذا ان كفى لكل منهما لاعلى التعيين لان الجنابة اغلظ فان (٢) خالف وتوضأ اعاد التيمم للمعة باتفاق

<sup>1</sup> بدائع الصنائع باب نوا قض التيمم الچايم سعيد كمپني كرا چي ار ۵۷

الروايات وستأتى النصوص فألذى فى هذه الصور الثلاث ليس الا تلفيق الطهارتين والجمع بين البدلين حيث تطهر فى وقت واحد بألماء والتراب معاوكون الماء للجنابة والتراب للحدث لا يمنع الجمع والافلم منعتم ذاحدثين وجد وضوء عن الوضوء فأن ثمه ايضاً لم يجتمعاً على شيئ واحد بل كان التراب للجنابة والماء للحدث.

الشبهة الثالثة: نصوا قاطبة في صورتى كفا ية الماء لللبعة وحدها اولكل منفردا بوجوب استعماله في اللبعة وانتقاض تيمه لها وانه يتيمم للحدث ومعلوم قطعا ان هذا الباء لم يكن محللا للصلاة في الصورتين لبقاء الحدث والاحتياج له الى التيمم فكان يجب ان لاينتقض تيمه لها لمامر من نصوص الائمة الجهابذة في الدليل السادس ان المراد في الكريمة هو الماء الذي اذا استعمل اباح الصلاة وهذا ليس به هذا تقرير الشبهات.

واقول: في الجواب بتوفيق الوهاب اما الاخريان ان كان الحدث فيهما بعد التيمم

صرف چوٹی ہوئی جگہ کے لئے کافی ہے تواسے دھولے اور حدث کے لئے تیم کرے یوں ہی اگر دونوں میں سے ہر ایک کے لئے بلا تعین کافی ہو تو بھی اس جگہ کو دھوئے اس لئے کہ جنابت زیادہ سخت ہے۔ اگر اس نے بھی اس جگہ کو دھوئے اس لئے کہ جنابت زیادہ سخت ہے۔ اگر اس نے اس کے برخلاف کیا اور پانی وضو میں صرف کیا تو چھوٹی ہوئی جگہ کے لئے اسے باتفاق روایت دوبارہ تیم کرنا ہے نصوص عنقریب آرہے ہیں۔ ان تیمنوں صور توں میں دونوں طہار توں کو خلط کرنا اور دونوں بدل کو جمع کرنا ہی تو ہے۔ اس طرح کہ بیک وقت اس نے پانی اور مٹی دونوں سے طہارت حاصل کی اور پانی کا جنابت کے لئے، مٹی کا حدث کے لئے ہونا جمع سے مانع نہیں۔ اگر یہ بات نہیں تو دو حدث والے کو جے آب وضو جمع سے مانع نہیں۔ اگر یہ بات نہیں تو دو حدث والے کو جے آب وضو دستیاب ہے آپ نے وضو سے کیوں روکا (وجہ فرق کیا ہے) وہاں بھی تو دونوں بدل ایک شیک پر مجتمع نہ ہوئے بلکہ مٹی جنابت کے لئے ہے اور دونوں بدل ایک شیک پر مجتمع نہ ہوئے بلکہ مٹی جنابت کے لئے ہے اور

شبہہ ۳: جب پانی صرف لمعہ کے لئے کفایت کرے یا جب تنہا ہر ایک کے لئے کفایت کرے دونوں صور توں میں سبھی علاء نے صراحت فرمائی ہے کہ پانی لمعہ میں استعال کرنا واجب ہے۔ اس کا تیم جنابت گوٹ جائے گااور حدث کے لئے وہ تیم کرے گا۔ یہ بھی قطعًا معلوم ہے کہ دونوں صور توں میں یہ پانی نماز مباح کرنیوالانہ تھا کیونکہ حدث باقی ہے اور اس کے لئے تیم کی ضرورت ہے۔ تو ضروری کہ اس کا تیم جنابت نہ ٹوٹے اس لئے کہ دلیل سادس میں انمہ ماہرین کی تصریحات گزر چکی ہیں کہ آیت کریمہ میں وہ پانی مراد ہے جو استعال کیا جائے تو نماز مباح ہوجائے گی اور یہ وہ پانی نہیں۔ یہ شبہات کی تقریر ہے۔ (ت) جواب میں کہتا ہوں۔ جواب میں کہتا ہوں۔ آخری دونوں

ہے کہ اس صورت میں وہ یقینا مستقل ہے۔ جنابت میں شامل و مندرج ہونے کے قابل نہیں کیونکہ جنابت تو تیٹم سے ختم ہو پیکی ہے تو موجود معدوم میں کسے شامل ہوگا۔اسی لئے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جب غنسل یا تیمّ سے تطہیر جنابت کے بعد حدث ہواورآ ب وضو دست باب ہو تواس پر وضوواجب ہے۔جب حدث جنابت میں شامل نہ ہواتو دونوں بدل کوایک طہارت میں جمع کرنانہ ہوابلکہ دوطہارتوں میں ہوا جیسے وہ شخص جسے جنابت لاحق ہُو کی اور عنسل کا مانی نہ یا باتو تیمّ کیا پھر اسے حدث ہوا اور وضو کا یانی یا باتو وضو کیا۔اس پر دونوں حدث والے سے اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کاایک حدث دوسرے میں شامل ہے تو وہاں ایک ہی طہارت میں دونوں بدل جمع کرنا لازم آئے گا اسی طرح اباحت سے مراد وہ اباحت ہے جواس مانعت کے ازالہ کی جہت سے ہو جس بانی کا اتصال ہوا اگرچہ دوسری جہت سے ممانعت باقی ہو جبیہا کہ اس کے بارے میں گزراجس نے وضو کیااوراس کی ران پر کوئی مانع نجس موجود ہے۔اس پر بھی دونوں حدث والے سے اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کا حال ایبانہیں کہ اس میں دومانعت (ممانعت) ہوں اور وضوابک کو دور کردے اگرچہ دوسری باقی رہ جائے بلکہ اس میں ایک ہی مانعت ہے کیونکہ صغری کبری میں شامل ہو گئی ہے تو مانی جب کبری کے لئے ناکافی ہو قطعًا نماز کو مماح کرنے والا نہ ہوسکے گا اگرچہ مغ ی کے لئے کافی ہو۔ (ت)

لیکن ان دونوں صور توں میں اگر حدث تیم سے پہلے ہو، جیسا کہ شہبہ اولی میں ذکر ہے، تو میں کہتا ہوں اس کاجواب ایک حرف میں ہے

للجنابة فألجواب واضح لانه اذن مستس قطعاً لا يصلح للإندراج لارتفاع الجنابة بالتبهم فكيف يندرج البوجود في البرفوع ولذا اجبعت الامة انه اذا احدث بعد تطهير الجنابة بالغسل أو بالتبيم و وجد وضوء بجب عليه الوضوء فأذا لم يندرج فيها لم يكن الجمع بين السالين في طهارة واحدة بل طهارتين كين اجنب ولم يحد غسلا فتسم فاحدث و وجد وضوء فتوضأ ولا يرد ذوالحدثين لاجل الاندراج فيكون جمعاً في طهارة واحدة وكذلك البداد بالاباحة الاباحة من حقة ازالة مانعية لاقاها وان بقي المنع من جهة اخرى كهاسبق في من توضأ وعلى فخذه نجس مانع ولا يرد ذوالحدثين فليس به مانعیتان و وضوؤه یزیل احدهما وان بقیت الاخرى بل مأنعية واحدة لاندراج الصغرى في الكبرى فأذالم يكف للكبرى لم يكن محللا للصلاة اصلاولوكان يكفي للصغري

واما ان كان الحدث فيهما قبل التيمم كمافى الشبهة الاولى فاقول: الجواب عنها جميعاً في حرف واحد\*ان شاء الله العزيز

اگر خدائے غالب غنی بزرگ نے جاہداس جواب کی طرف ہم افادہ دہم میں اشارہ بھی کر چکے ہیں۔وہ یہ ہے کہ حدث کے دو م معنی ہیں، جبیباکہ ہم نے الطرس المعدل میں بیان کیا-ایک نحاست حکمہ جو اعضا کی اُن ظام ی سطحوں میں حلول سریانی کئے ہوتی ہے جنہیں حکم تطریر لاحق ہوتا ہے۔اور سطح ایک پھیلی ہوئی،طول وعرض میں منقسم چیز ہے توسطحوں کے منقسم ہونے سے ان میں حلول کرنے والی نجاست بھی منقسم ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس حصّہ کو مانی پہنچتا ہے اس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اور بقیہ حصّہ میں نحاست ہاقی رہتی ہے۔ دوسرامعنی پیہ ہے کہ حدث مكلّف کی ایک صفت ہے اور وہ رہ ہے کہ مکلّف نجاست حکمیہ سے متلبس ہے توجب تک اس نحاست کا ایک ذرّہ بھی ماقی ہے یہ حدث ماقی رہے گا۔ یہی وہ حدث ہے جو غیر متجزی وغیر منقسم ہے۔اوراوّل چونکہ متجزی ہے اس کی دو مسمیں ہونگی،شامل اور مقتقر۔جنابت میں شمول اس وقت ہے جب یانی مس نہ ہوا ہو۔اورا قصاراس صورت میں ہے جب بدن کا کوئی حصّہ دُھل گیا ہو اس لئے کہ دھوئے ہوئے حصّہ سے نحاست حکمیہ زائل ہو جاتی ہے اور دوسرے حصّہ میں یاقی رہتی ہے۔

اور حدث اصغر کا چاروں اعضا کے علاوہ میں اعتبار ہی نہیں تو اگر خیاست کبری شاملہ ہے تو اندراج لازم ہے کیونکہ وہ ان اعضا میں بھی عام ہے اور اگر مقتفرہ ہے تو اندراج لازم نہیں۔مثلاً یہ صورت ہو کہ جنابت اعضائے اربعہ کے علاوہ میں ہو اور ان اعضا

الداجد المأجد \*وقدلوحنا الله في الافادة العاشرة وذلك(١) إن الحدث له معنيان كباقدمنا في الطرس البعدل احدهما نحاسة حكيبة تحل يسطرح الاعضاء الظاهرة التي يلحقها حكم التطهير حلول سريان والسطح مبتد منقسم طولا وعرضا فبانقسامها تنقسم النجاسة الحالة بها وعن هذا يسقط الفرض عما اصابه الهاءمع بقاء النجاسة في الباقي والأخر وصف للمكلف وهو تلسه بها فيبقى مأدام ذرة منها وهذا هو الحدث الذي لابتجزي، وإذن كان الأول متجزئاً بنقسم إلى قسمين شامل ومقتصر فالشبول في الجنابة مالم يمس ماء والاقتصار إذا غسل بعض البدن فأن النجاسة الحكيمة تزول من المغسول وتبقى في غيره والحدث الاصغر لا يعتبر في غير الاعضاء الاربعة فأن كانت الكبرى شاملة وجب الاندراج لعبومها تلك الاعضاء ايضا وان كانت مقتصرة لم يلزم كأن تكون الجنابة في غيرهن وفيهن الحدث ولابكون الابان بتوضأ الجنب اوبيد الماء على اعضاء وضوئه وتبقى لبعة في غيرهن ثم يحدث فيعتريهن الحدث ح ولاوجه للاندراج لتباين المحل والى هذا اشرت بقولي في المندرج المحل جزء من المحل والبطهر بعض من البطهر وهذا هو مرادهم ههنا كبادل عليه قول الإمام صدر الشريعة ولمر

يصل الماء لمعة ظهرة أخص الظهر بالذكر ليفيدان الكبرى في غير محل الصغرى فلا يصح الإندراج الا ترى(۱) ان ذا الجنابة الشاملة والحدث اذا اغتسل كفأة عن الوضوء وان لم يجد ماء لغسله فتيمم كفأة ايضا اما صاحب المقتصرة في غير اعضاء الوضوء والحدث كمن اغتسل وبقيت ظهرة مثلا ثم احدث فهذا اذا غسل ظهرة تم غسله وخرج عن الجنابة لكن لا يكفيه غسله ظهرة عن الوضوء بل يجب عليه ان يتوضأ اويتيمم للحدث ان لم يجد له الماء وماهو الالعدم اندراج الصغرى في تلك المقتصدة الكدى.

فأن قلت هذا في الماء فأنه(٢) ايضاً مطهر مقتصر على ما يص بخلاف التيمم فأنه يعم جبيع البدن كالغسل.

اقول:نعم يعم البدن لكن عمله (٣) في

حدث ہو۔اور اس کی یمی شکل ہو گی کہ جنب وضو کرے یا اس کے اعضائے وضویریانی گزر جائے اور دیگراعضامیں لمعہ رہ جائے پھر اسے حدث ہو تواعضائے وضویر حدث عارض ہو جائے گا۔ایسی صورت میں اندراج کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ (اصغر واکبر کے) محل الگ الگ ہیں۔اس کی طرف مندرج کے تحت میں نے اپنے ان الفاظ سے اشارہ کیا کہ۔ " محل، محل کا جزیے۔اور مطہر، مطہر کا بعض ہے اور یہاں پر علماء کی یہی مراد ہے۔ جبیباکہ صدر الشریعة کے یہ الفاظ بتارہے ہیں: "اور بانی اس کی یشت کے اُمعہ (چھُوٹی ہوئی جگه) تک نہ پہنچا۔خاص طور سے پشت کواس لئے ذکر فرما پاکہ یہ افادہ ہوسکے کہ کبری، غیر محلّ صغری میں ہے اس لئے اندراج نہ ہوسکے گا۔ دکھئے جنات شاملہ اور حدث دونوں رکھنے والا جب غسل کرے تو یہی عنسل وضو سے بھی کفایت کرجاتا ہے اور اگر عنسل کے لئے مانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمّم کرے تو یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ مگر وہ جو غیر اعضائے وضومیں جنابت مققر ہادر (اعضائے وضومیں) حدث رکھتا ہے۔مثلاً وہ جس نے عنسل کیااور اس کی پیٹھ یاتی رہ گئی پھر اسے حدث ہواتو یہ جب اپنی بیٹھ دھولے اس کا غسل مکل ہوگیااور وہ جنابت سے نکل گیا۔ لیکن اس کا اپنی پیٹھ دھولینا وضو سے کفایت نہیں کرسکتا بلکہ اس پر واجب ہے کہ وضو کرے بااگر بانی نہ ملے تو حدث کے لئے تیم کرے۔ ماسی لئے ہے کہ نحاست معنوی اس نجاست کبری مقتصره میں مندرج نہیں۔(ت)

اگرسوال ہو کہ بیہ تو پانی میں ہے کہ وہ بھی جس حصہ تک پہنچتا ہے اس کے لئے مطہر مقتفر ہے۔ مگر تیم کا یہ حال نہیں کیونکہ وہ عنسل کی طرح پورے بدن کو ہمہ گیر اور عام ہے۔ اقول: ہاں بدن کو عام اور ہمہ گ پر ہے لیکن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الوقاية باب التيمم مكتبه رشيديه د بلي ال<sup>١٠</sup>۴٠

حدث میں اس کا عمل یمی ہے کہ اسے دُور کردے یہ نہیں کہ اس کی صفت بدل ڈالے اس طرح کہ مندرج کو غیر مندرج بنادے ہااس کے برعکس۔بلکہ صرف اتنا کرے گا کہ حدث جس حالت وصفت پر ہے اس حال پراسے رفع کردے گا۔ مندرج ہے تو بحالت اندراج، مستقل ہے تو بحالت استقلال -اب دیکھئے جب اس نے عنسل کیااور اس کی پشت میں ، لمعه باقی رہ گیا پھر اسے حدث ہوا،اب اس نے حدث وجنابت دونوں کے لئے تیم کیا تو یہ تیم دونوں کو مانی کی دست مالی تک کے لئے دُور کردے گا۔ یہی اس کے عموم اور ہمہ گ پری کا ثمرہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نحاست حکمیہ جواعضائے اربعہ میں ہےاسے دوسری نحاست حکمیہ میں جو یثت میں ۔ ہے مندرج کر دے۔اس لئے دونوں نحاستوں میں سے م ایک اپنے اپنے لے بے مستقل طور پر مائے کافی کے انتظار میں رہے گی جس وقت اسے وضو کا بانی مل جائے اس پر وضو واجب ہوجائے گا-اور اگراس تیمّم سے پہلے اسے وضو کا مانی ملتا تو وہ حدث کا تیمّم کرنے سے مانع ہو تااس لئے کہ مر وہ جو بقائً نا قض ہے ابتداءً مانع ہے۔اور بانی اس مستقل متنبد کے لحاظ سے جس میں دوسرے کی جانب نظر نہیں نماز کو مباح کرنے والا ہے۔اور ایک طہارت پر پانی اور مٹی کا اجتماع نہ ہوا بلکہ دونوں دو مستقل طهارتوں پر متفرق اور جُدا جُدا ہیں-تمام شبهات حل ہو گئے اور ساری تعریف خدائے رب العلمین کے لئے ہے۔اور الله تعالٰی کی طرف سے ہمارے آتا و مولی محمد اور ان کی آل واصحاب سب پر درود

اقول: بہیں سے بھرہ تعالی میہ بھی ظاہر ہوا کہ جے جنابت ہوئی تواس نے تیم کیا پھراسے حدث ہواتواس نے وضو کیا پھر کسی دریا کے

الحدث هو الرفع لاتغميره عن صفته حتى يجعل المندرج غيرمندرج اوبالعكس بل انهاير فعه على مأهو عليه من الحال ان مندرجا فيندرجا اومستيدا فيستيدا فأذا اغتسل ويقبت لبعة في ظهرة ثم احدث فتسم لهما ازالهما مغتّبن الى وجدان الماء وهذه ثمرة عبومه لاان يدرج نجاسة حكم ية قائبة بالاعضاء الاربعة في نحاسة اخرى قائمة بالظهر فتبقى كل منهما تنتظر الماء الكافي لها بحياله فأذا وجد وضوء وجب عليه الوضوء ولووجدة قبل هذا التيهم لبعه التبيم للحدث لان كل ناقض بقاء مانع التداء وبكون الماء مجللا للصلاة بالنظر الي هذا المستقل المستبد ال غير المنظور فيه إلى الأخر ولم يجتمع الماء والتراب على طهارة بل ترزعاً على طهارتين مستقلتين فأنحلت الشيهات جبيعا والحبديلة وتالعلمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد واله وصحبه اجمعين - اقل: ومن ههناظهر ولله الحيد ان (١) من اجنب فتبهم فأحدث فتوضأ فيرينهر

ماس سے گزرااور غنسل پر قادر ہوامگراس نے غنسل نہ کیاتو وہ کھر چنپ ہو گیالیکن محدث یہ حدث اصغر نہ بُوا-اس لئے کہ کہ جنابت ان ہی اعضاء میں عود کرے گی جنہیں پانی نہ پہنچا اور اعضائے وضویر اس کے وضوئے سابق کی وجہ سے بانی گزر گیاتوان ہر جنات بغیر کسی سب حدید کے عود نہ کرے گی جبیبا کہ ہم نے افادہ اولیٰ میں بیان کیا۔اور اس کی تصریح غنههاور بدائع سے نقل کی۔پھر اس کو اگر حدث ہو۔اگرچہ لوٹ آنے والی جنابت کا تیمّ کرنے سے پہلے ہو-اور وہ آپ وضو بائے تو اس پر وضو قطعًا واجب ہے۔اس لئے کہ یہ ایسا حدث ہے جو طہارت پر طاری ہواتو اسے توڑ دے گا۔اور اس وقت اس کا تیمّ کرنا اسے کفایت نہیں کرسکتا اس لئے کہ وہ اس جنابت کے لئے ہے جو غیر اعضائے وضومیں مقتم ہے تو حدث اس میں مندرج نه ہوااورالگ مستقل ره گیا-ماں اس کا حدث لوٹ آنے والی جنابت کا تیٹم کرنے سے اٹھ جائے گا اگر وہ وضو سے بھی عاجز ہو۔ کیونکہ تیمّم اگرچہ ناخن برابر جنابت کے لئے ہو لیکن تمام بدن کو عام ہو تا ہے۔ توجب اس کی نثر ط-اعضائے وضومیں بھی

وقدر عه على الاغتسال فلم يغتسل عاد جنبا غير محدث بالحدث الاصغر لان الجنابة انبأ تعرد فيما لم يصبه الماء من اعضائه ويوضوئه السابق مر الماء على اعضاء الرضوء فلا تعود النها جنانة الاسبب جديد كمايينا في الافادة الاولى ونقلنا التنصيص به عن الغنبة والبدائع فهذا (١) إن حدث ولوقيل التبيم للحناية العائدة ووجد وضوء وجب عليه الوضوء قطعاً لأن هذا حدث طرأ على طهر فينقضه ولايكفيه تبيبه الأن لانه لجنابة مقتصرة في غير اعضاء الوضوء فلم يندرج الحدث فيه وبقي مستقلا بحياله نعم يرتفع (٢) بتيمه للجنابة العائدة ان لوكان عاجزا عن الوضوء ايضا لان التيمم وان كان لجنابة قدر ظفر يعم البدن فأذا وجد شرطه وهو العجز عن الماء في اعضاء الوضوء ايضاً طهرها ايضاً اما وهو قادر على الوضوء فلا لفقر الشرط، وبالجملة (٣) اذا استقل الحدثان فالتيمم لهما وان كان واحدا بالصورة تيممان معنى ينظر في كل منهبا الى شرطه فحيث تحقق يصح في حقه وحيث لا لابخلاف تيمم(٣) جنب ذي حدث مندرجفانهتيمم

امام فقیہ النفس نے فرمایا: دریا کا اسے علم ہوا اقول: مراد قدرت ہے اس لئے کہ علم ہونا قدرت کو متلزم نہیں اور قادر ہونا علم کو متلزم ہے ۱۲منہ غفرلہ۔ (ت)

عه قال الامام فقيه النفس علم به اقول: والمراد القدرة فأن العلم لايستلزم القدرة والقدرة تستلزم العلم ١٢ منه غفرله (م)

یانی سے عجز-یائی جائے توانہیں بھی یاک کردے گا۔مگر وضویر قدرت كى حالت ميں ياك نه كرے گاس كئے كه شرط مفقود ہے۔ خلاصہ بدکہ جب دونوں حدث مستقل ہوں توان کے لئے تیم م اگرچہ صورةً أيك ہو معنيَّ دو٢ تيمّم ہوتے ہيں ہر ايك ميں اس كي شرط پر نظر کی جائے گی جہاں جس کی شرط متحقق ہواں کے حق میں وه تیمّ صحیح ہوگا جہاں شرط نہ متحقق ہو صحیح نہیں ہوگا۔ مگر حدث مندرج والے حن کا تیمّ اس کے برخلاف ہے اس لئے کہ اندراج کی وجہ سے وہ صورۃً بھی ایک تیمّم ہے اور معنیّ بھی اور یہاں اندراج نہیں وہی عمارت دیکھ لیتئے جوا بھی ہم نے کافی کے حوالہ سے پیش کی ہے کہ باتفاق امام اعظم وامام محمد علیہاالرحمۃ اس پر وضو کے لئے کافی بانی کی دستیالی کی صورت میں وضو واجب ہے اگر جہ امام ٹانی (ابولوسف) کا قول ہے کہ اس سے وضو کا حکم عارضہ کے سبب ساقط ہو جائے گااور آنیوالے رسالہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اصح قول امام محركا ہے، اور يه بعينه جمار المطلوب جزئيه ہے اس كئے کہ وہ لمعہ والاحنب ہے جسے تیمّم جنابت سے پہلے حدث بھی لاحق ہو تو اس پر وضو واجب ہو گیا۔اسی طرح شرح و قامہ میں بھی اس کی تصریح ہے جیسا کہ گزرا۔اسے محشین اور ناظرین نے برقرار بھی رکھا اور کسی نے اس میں اشکال نہ محسوس کیا جیسے شروع یاں میں ان کے قول میں سبھی حضرات نے اشکال سمجھا۔ اس کی وجہ یمی ہے کہ وہاں جو کلام ہے وہ حدث مستقل کے بارے میں ہے تو اس میں ایجاب وضو کے گرد کسی شک وشہبہ کا گزر نہیں۔اوریہاں وہ ساری بحثیں آ جاتی ہیں جنہیں ہم افادہ دہم

واحد صورة ومعنى لاجل الاندراج وههنأ لا اندراج الا ترى إلى ماقدمنا عن الكافي الأن من الجاب الوضوء عليه اذا وجد ماء كافيا بيله باتفاق الامامين وان قال الامام الثاني بصرف حكم الوضوء عنه لعارض وسيجيئ في الرسالة التألية ان الاصح قرل محمد وهذه عين الجزئية البطلوية فأنه جنب ذولمعة وقد احدث قبل التيمم لها فوجب الوضوء عليه وكذلك هو مفاد المنية على نسخة البتن كباقدمنا وكذلك نص عليه في شرح الوقاية كما تقدم وقد اقرة البحشون و الناظرون ولم يستشكله احد كما استشكلوا جبيعاً قوله في صدر الباب \* وماهو الإلان ما هنا في حدث مستقل فلايحوم حول ايجأب الوضوء فيه شبهة ولاارتباب\*، وههنا تعود جميع الايحاث التي اوردناها في الافادة العاشرة على طريقة السؤال\*ودفعناهابعدم الاستقلال\*فترد الأن ولامرد لشيئ منها ولازوال ورحم الله الفاضل البرجندي والعلماء جميعا اذصور وجود الجنابة من دون حدث بثلاث صور اولها هذه ولما اتى على استظهار عدام وجوب الوضوء خص الكلام بالاخريين وجعل هذه بمعزل عنه كما نقلنا كلامه أخر الدلائل وتتهته في الإشكال الخامس لإن هذه لا يرتاب فيهاوجوب

الوضوء نعم (۱) لوتيمم ثم احدث ولم يتوضأ ثم مر بماء وجاوزة فهذا وان وجد وضوء لاوضوء عليه سواء احدث او لم يحدث لان الحدث بعد ماكان مستقلا صار مندرجاً لعود الجنابة الى اعضاء الوضوء وكذا (۲) كل حدث يحدث بعدة ما لم يحدث بعدر فع الجنابة العائدة عن اعضاء الوضوء بعضاً اوكلا بماء اوتراب،

فظهر (٣)ان ماوقع في مسألة الجنب المذكورة في الخانية الشريفة من قوله احدث اولم يحدث سبق قلم من الامام الاجل فقيه النفس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا به في الدنيا والأخرة امين ولاغر وفلكل جوادكبوة ولكل صارم نبوة ولاعصة الالكلام الالوهية ثم النبوة والمسألة قد ولاعصة الالكلام الالوهية ثم النبوة والمسألة قد كرها محرر المذهب محمد رضى الله تعالى عنه في كتاب الاصل لم يذكر فيه احدث اولم يحدث وهكذا اثره في الخلاصة اذقال رجل (٣) تيمم للجنابة وصلى ثم احدث ومعه من الماء قدرمايتوضاً به لصلاة يتوضاً به لصلاة اخرى فان توضاً به ولبس خفيه ثم مر بالماء ولم يغتسل حتى صارعادم الماء ثم حضرت الصلاة ومعه من الماء ثم حضرت الصلاة ولمو يتيمم ولايتوضاً فان تيمم ثم حضرت الصلاة الاخرى وقدسبقه الحدث فانه يتومؤ به وبنزع خفه وان لم يكن مر بهاء قبل

میں بطور سوال لائے اور انہیں عدم استقلال کے جواب سے د فع کیا وہ اب پھر وار د ہوں گی اور ان میں سے کوئی نہ رد ہوسکتی ہے نہ ٹل سکتی ہے۔خدا کی رحمت ہو فاضل برجندی -اور تمام علاء - پر کہ فاضل موصوف نے بغیر حدث کے جنابت پائے جانے کی تین صور تیں پیش کیں جن میں پہلی صورت یہی ہے۔اور جب عدم وجوب وضو کے بارے میں اپنی رائے کے اظہار پر آئے تو صرف بعد والی دونوں صور توں سے متعلق کلام کیااور اسے معرض کلام سے بالکل الگ رکھا جیبا کہ دلائل کے آخر میں ہم نے ان کا کلام نقل کیااوراس کا تکملہ اشکال پنجم میں ہے کیونکہ اِس سے متعلق وجوب وضومیں کوئی شک نہیں-ماں اگر تیٹم کرلیا پھر اسے حدث ہوااور وضونہ کیا پھر (نہانے کے قابل) مانی کے باس سے گزرا،اور اسے چھوڑ کر آگے چلاگیا۔ تو اس شخص کے پاس اگرچہ آب وضو موجود ہے مگراس پر وضو نہیں خواہ اسے حدث ہو بانہ ہو-اس لئے کہ اس کا حدث پہلے اگر حہ مستقل تھا مگر اب اعضائے وضو میں جنابت کوٹ آنے کی وجہ سے مندرج ہو گیا۔اسی طرح عود جنابت کے بعد جو بھی حدث ہوگا(سب مندرج ہوجائے گا) بشر طبکہ عود کرنے والی جنابت کو پانی ما مٹی کے ذریعہ اعضائے وضو سے کُلاً ما بعضًا رفع کرنے کے بعد وہ حدث نہ بیدا ہوا ہو(کہ ایبا حدث مندرج نہ ہوگا)اس سے ظام ہوا کہ حنب کے مذکورہ مسکلہ میں خانيه شريف مين واقع يه عمارت "احدث أولم يحدث" (اسے حدث ہویانہ ہو)امام اجل فقیہ النفس کی سبقت قلم سے صادر ہو ئی۔

ذلك مسح على خفيه الكل فى الاصل أ اهدهذا مأعندى والعلم بألحق عندربى انه بكل شيئ عليمـ

الافادة ١٢ تقريرى هذا فتح ولله الحمد بابا أخر للتأويل فاقول: مع على معناها ولانتصرف في شيئ من الالفاظ ونقول الجنابة اذاشملت لم يظهر معها حدث بل اندمج فيها واستُهلك كالمذى في المنى في حكم الطهارة فمعيتهما لاتكون الا باستقلالهما وذلك في جنابة مقتصرة لاتشتمل محل الحدث طرأ ولا يكون الابان يتوضأ بعد الجنابة كلا اوبعضا ثم يحدث كماتقدم والفرض ان الماء يكفى للحدث لالجنابة فيجدان تكون

خدائے برترانہیں اپنی وسیع رحمت سے نوازے اور ان کی برکت سے دُنیا وآخرت میں ہم پر بھی رحم فرمائے۔ یہ کوئی جیرت انگیزام نہیں کیونکہ مراسب خوش رفتار کو ٹھو کر بھی لگتی ہے اور مرشمشیر بر دار کو ناموافقت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔عصمت تو صرف کلام الوہیت پھر کلام نبوت کو ہے یہ مسکلہ محرر مذہب امام محمد رضی الله تعالیٰ عنه نے کتاب الاصل (مبسوط شریف) میں بیان کیا ہے۔اس میں "احدث اولحد بحدث" ذكرنه فرمايا-خلاصه مين إن كي عبارت إسى طرح نقل فرمائي ہے جو درج ذیل ہے: "ایک شخص نے جنابت کا تیمّ کمااور نمازادا کی پھر اسے حدث ہوااور اس کے پاس اتنا پانی ہے جس سے وضو کر سکتا ہے تو اں سے دوسری نماز کے لئے وضو کرے گا۔اگر اس سے وضو کرلیااور موزے پہن لیے چر یانی کے یاس سے گزرااور عسل نہ کیا یہاں تک کہ مانی اس کے لئے معدوم ہو گیا پھر نماز کاوقت آ بااب اس کے باس بقدر وضو بانی ہے تو وہ تیمّم کرے گااور وضو نہیں کرے گا۔ا گراس نے تیمّم کرلیا کھر دوسری نماز کاوقت اس حالت میں آ پاکہ اسے حدث لاحق ہو چکا تواس پانی سے وہ وضو کرے گااور اپنے موزے اتارے گا-اور اگر اس سے پہلے وہ مانی سے نہ گزرا تھا تواینے موزوں پر مسح کرے۔ یہ سب اصل (مبسوط) میں ہےاھ یہ وہ ہے جو میرے نزدیک ہے۔اور حق کا علم میرے رب کے یہاں ہے، یقینا وہ ہرشنے کا علم رکھتا ہے۔ (ت)

افادہ 11: میری اس تقریر نے بحدہ تعالی تاویل کا ایک اور دروازہ کھولا فاقول: (تومیں کہتا ہوں) عبارت شرح و قالیہ میں مع اپنے معنی پر ہاور ہم کسی لفظ میں تصرف نہیں کرتے۔ہم کہتے ہیں جنابت جب شاللہ ہو اس کے ساتھ کوئی حدث ظاہر نہ ہوگا بلکہ ای میں مل جائے گا اور غائب ومستلک ہو جائے گا جیسے حکم طہارت میں منی کے اندر مذی کے غیب واستداک کا حال ہے۔ تو حدث وجنابت دونوں ایک ساتھ ای وقت ہوں گے جب دونوں مستقل ہوں۔۔ داس جنابت مقصہ ومیں ہوگا جو

م أخلاصة الفتاوي خمسة من المتيممين مطبوعه نولكشور لكھنؤ الـ ٣٨

پورے محل حدث کو شامل نہ ہو اس کی صورت یہی ہوگی کہ جنابت کے بعد کلگا یا بعضًا وضو کرے پھر اسے حدث ہو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ پانی حدث ہی کے لئے کفایت کررہا ہے جنابت اعضائے وضو سے زیادہ بڑے حقے میں ہو جب یہ صورت ہو تو بلاشبہ آب وضو ملنے کے وقت اس پر بالاتفاق وضو واجب ہوگا اس لئے کہ اس حدث تو اپنا مستقل حکم رکھتا ہے۔ اور اس کے لئے بوگا اور حدث رفع نہ کرے گا کیو نکہ حدث تو اپنا مستقل حکم رکھتا ہے۔ اور اس کے لئے بقدر کفایت پانی موجود ہے اور ساری حمد خدا کے لئے ہے کثیر پاکیزہ بابر کت حمد اور خدائے برتر کی طرف سے ہمارے آ قا و مولی محمد اور ان کی آل اور خدائے الیہ ہوا کہ امام صدر الشریعۃ کے کلام کا معنی یہ ہے کہ محدث کی ظاہر ہوا کہ امام صدر الشریعۃ کے کلام کا معنی یہ ہے کہ محدث کی تین سوت میں ہیں:

اقل: وہ جے صرف جنابت ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی حدث بالکل نہ ہو۔ جیسا کہ اس کی صورت کا بیان گزرا۔ یا حدث ہو تو وہ جنابت ہی میں مخفی ومستملک ہو جیسے وہ جنب جس نے پانی مُس نہ کیا۔ یا اعضائے وضو اور کسی کیا۔ یا اعضائے وضو اور کسی صور توں دوسرے حصّہ کو چھوڑ کر باقی سب دھولیا۔ پھر ان سبحی صور توں میں جنابت سے پاکی حاصل کرنے سے پہلے اسے حدث ہوا۔ میں جنابت سے پاکی حاصل کرنے سے پہلے اسے حدث ہوا۔ ووم: وہ جے الی جنابت ہے جس کے ساتھ کوئی حدث بھی جے۔ جیسے وہ جنب جس نے وضو کرلیا یا صرف بعض اعضائے وضو رھولیے یا بعض اعضائے وضو کرلیا یا صرف بعض اعضائے وضو وھو یہ بیا بعض اعضائے وضو وطو بی یہ بیاں سے کل یا بعض

الجنابة في محل اكبر من اعضاء الوضوء وحينئذ لاشك انه اذا وجد وضوء يجب عليه الوضوء بالاتفاق لان تيسه يكون للجنابة خاصة ولا يرفع الحدث لكونه مستبدا بالحكم والماء كاف له والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه \*وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد واله وذويه \*أمين-

فظهران معنى كلام الامام ان المحدث على ثلثة انواع الاول من به جنابة وحدها سواء لمريكن معها حدث اصلا كهامر تصويره اوكان وهو مغبور مستهلك فيها كجنب لمريس ماء اوغسل بدنه ماعدا اعضاء الوضوء اوغسل غيرها وغيرحصة اخرى ثمر احدث في الكل قبل ان يتطهر لها والثاني من به جنابة معها حدث كجنب توضأ اوغسل بعض اعضاء وضوئه فقط اومع غيرها من سائر البدن كلا او بعضا ثم احدث قبل التيمم لها او فعل ذلك وفني الماء وتيمم لها ثمر احدث ثم مر بهاء يكفي لها فلم يغتسل والثالث من به حدث وحده وهوظاهر وهذه احكامها اما القسم الاول

(اذاكان للجنب) المتفرد بالجنابة بدليل المقابلة (ماء يكفى للوضوء لاللغسل) اى ازالة الجنابة الشاملة كمافى الصورة الاولى او غيرها كمافى الاخيرتين فأنه (يتيمم لايجب عليه التوضى عندنا) اذلاحدث معه يستقل بحكم والفرض انه لايخرجه عن جنابته فكان وجودة وعدمه سواء (خلافا للشافعى) رضى الله تعالى عنه لماعلمت و(اما) القسم الثانى (اذاكان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء) مستبد بالحكم (فأنه يجب عليه الوضوء) قطعالان حدثه مستقل وقدقدر على ماء يكفى لازالته ولايكفيه التيمم (فأ) عنه نا (التيمم الذى يفعله انما يكون (للجنابة) خاصة لعدم الاندراج فيلزم الوضوء (بالاتفاق و) اما القسم الثالث (اذاكان لعض فيلزم الوضوء (بالاتفاق و) اما القسم الثالث (اذاكان المحدث) المتفرد بالحدث (ماء يكفى لغسل بعض اعضائه

کے ساتھ دھولے سے پہلے اسے صدث ہوایا اتناس نے کیااور پانی ختم ہوگیااور جنابت کا تیم کیا پھر اسے مدث ہوایا اتناس نے کیااور پانی ختم ہوگیااور جنابت کے لئے کافی تھامگر اس نے عنسل نہ کیا۔

سوم: وہ جسے صرف حدث ہو یہ ظاہر ہے۔ اور تینوں قسموں کے احکام یہ ہیں۔ لیکن قتم اول (جب جنب کے پاس) وہ جسے صرف جنابت ہواس قید کی دلیل یہ ہے کہ مقابلہ میں ایساجنب مذکور ہے جس کے ساتھ حدث بھی ہے (اتنا پانی ہو جو وضو کے لئے کافی ہو غسل کے لئے نہیں) یعنی جنابت شالہ دُور کرنے کے لئے نہیں جسیا کہ پہلی صورت میں ہے۔ یا غیر جنابت شالہ کے لئے نہیں جسیا کہ بعلی صورت میں ہے۔ یا غیر جنابت شالہ کے لئے نہیں جسیا کہ بعد والی دونوں صورتوں میں ہے۔ (تو وہ تیم کرے گااور ہمارے نزدیک اس پر وضو واجب نہیں) اس لئے کہ اس کے ساتھ کوئی ایساحدث نہیں جو مستقل

عـه: هذا على التعليل وان جعلنا الفاء للتفريع امكن تعلق قوله بالاتفاق بمايليه على تقدير تأخر التيمم عن الوضوء فيكون المعنى (يجب عليه الوضوء) فأذا توضاً (فالتيمم) الذى يفعله بعد كيبقى (للجنابة بالاتفاق)لارتفاع الحدث بالوضوء ونفاد الماء بعدة ولكن الاول هو الاولى كمالايخفى ١٢ منه غفر له (م)

یہ اس تقدیر پر ہے کہ ف برائے تعلیل ہے۔ اور اگر فاء برائے تفریع مانیں توان کے قول بالاتفاق کا تعلق اس عبارت سے ہوگا جس سے یہ متصل ہے اس تقدیر پر کہ تیم وضو کے بعد ہو تو معنی یہ ہوگا (اس پر وضو واجب ہے) توجب وہ وضو کرلے (تو تیم م) جے وہ بعد میں ہی کرے گا (بالاتفاق جنابت کے لئے) باقی رہے گا کیونکہ حدث وضو سے رفع ہو گیا اور اس کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اول اول ہے جبیا کہ مخفی نہیں ۱۲ منہ غفرلہ (ت)

حکم رکھتا ہو۔اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ وہ پانی اسے جنابت سے نکال نہیں سکتا تواس کا ہو نانہ ہو نابرابر ہے (بخلاف امام شافعی کے )رضی الله تعالیٰ عنہ۔اس کی وجہ معلوم ہو چکی (لیکن) قتم دوم (جب جنابت کے ساتھ کوئی ایبا حدث ہو جو وضو واجب کرنا ہے) جبکہ حدث اینا متقل حکم ر کھتا ہو (تواس پر وضو واجب ہے) قطعًا کیونکہ اس کا حدث مستقل ہے اوراسے اتنے مانی پر قدرت بھی ہے جواس حدث کو دُور کرنے کے لئے کافی ہے۔اوراس کے لئے تیمّ کفایت نہیں کرسکتااس لئے (کہ تیمّم) جو وہ کررہاہے صرف (جنابت کے لئے ہے) کیونکہ حدث اس میں مندرج نہیں۔تو وضو لازم ہے (بالاتفاق)۔رہی قتم سوم (جب محدث) جو صرف حدث والا ہے (کے پاس اتنا پانی ہو جو اس کے بعض اعضاء کے دھونے کے لئے کفایت کرے تو بھی اختلاف) ہمارے اور امام شافعی رضی الله تعالیٰ عنہ کے درمیان (ثابت ہے) اس بارے میں کہ اس بانی کو صرف کرنا واجب ہے یا نہیں۔ (ان کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک نہیں ۱۲مالف) میر توضیح جبیبا کہ ناظرین کے سامنے ہے تاویل سے زیادہ شرح کا نام دیے جانے کی مستحق ہے۔ کیونکہ اس میں کسی لفظ کواس کے معنی سے پھیر نا بالکل نہیں۔میں اسے امام صدر الشریعة کی روح باک کے لئے بدیہ کرتا ہوں۔انہیں خدائے برتر میرے احوال کی اصلاح اور میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔اور خدا ہی کے لئے حمہ ہے کثیر ماکیزہ بابرکت حمد اور خدائے برتر کی طرف سے ہمارے آتا ومولی محمہ،ان کی آل اور ان کے تسجی لو گوں پر درود ہو۔الہی قبول فرما۔ (ت)

فالخلاف) بيننا وبين الشافعي رضى الله تعالى عنه (ثابت ايضاً) أفي وجوب صرف ذلك الماء وعدمه وهذا كماتري بحمدالله تعالى احق باسم الشاويل اذليس فيه صرف لفظ عن معناه واصلا، وانا اجعله هدية لروح الامام صدر الشريعة \*جعله الله تعالى لاصلاح احوالى ومغفرة \*ذنوبي ذريعة \*انه هو الرؤف الرحيم \*ربنا تقبل منّا انك انت السبيع العليم \*والحمد لله حمدًا كثيرا طيباً مباركا فيه \*وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد واله وذويه \*أمين-

خلاصہ تحقیقات: ان چند مسائل سے واضح تنبیہ ان مسائل میں ہم جہاں جنابت کالفظ کھیں گے اُس سے مراد حدث اکبر ہے لیعنی جس سے نہانا واجب ہوتا ہے خواہ جنابت ہو یا انقطاع حیض ونفاس اور لفظ حدث سے خاص حدث اصغر مراد ہے لیعنی جس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے اقول: و باکٹله التو فیق

مسكله (ا): جنابت باقى مونے كى حالت ميں جب حدث يا ياجائے (خواہ اجنابت سے پہلے كامو

Page 275 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ماخوذ من شرح الوقاية ، باب التيمم ،المكتبة الرشيديه د ،بلي ، ٩٥/١

جیسے سو کر اٹھااور نہانے کی حاجت پائی بلکہ یہ صورت ہر انزال میں ہے کہ اُس سے پہلے خروج مذی ہے یوں ہی غیبوبت حقفہ سے پہلے مباشرت فاحشہ یا اُس سے بعد کا جیسے جماع کے بعد پیشاب کیا یااس کے ساتھ کا جیسے جنابت کے لئے تیم کیا پھر حدث ہوا وضو کیا پھر مباشرت فاحشہ یا اُس سے بعد کا جیسے جماع کے بعد پیشاب کو بے ٹھااور اس کا پہلا قطرہ فکلنے کے ساتھ قابلِ عنسل پائی موجود ہونے کا علم ہوا یا عورت کو پہلی ہی بار دس 'اون دو 'منٹ خون آ یا توجس وقت دس 'ارات دن کے گھنٹے منٹ ختم ہوئے وہی وقت اس کے انقطاع حیض اور اس پر وجوب عنسل کا تھااور ساتھ ہی ہنوز جریانِ خون باقی ہے اب یہ استحاضہ اور حدثِ اصغر ہے اگر چہ یہاں معیت بمعنی اتصال حقے تی ہے کہ ایک آن کا بھی فاصلہ نہیں بلکہ ایک ہی آن فصل مشترک ہے کہ اس پر حیض ختم اور اُسی سے استحاضہ شروع) بالجملہ 'جب حدث وجنابت ایک وقت میں جمع ہوں اگر چہ اُن کے حدوث میں نقدم تاخر معیت گھے بھی ہواس کی دو اقسمیں ہیں:

اوّل: کُل یا بعض اعضائے وضو جتنی جگہ حدث ہے جنابت اُس سب جگہ کو محیط ہو حدث کا کوئی حصّہ محلِ جنابت سے باہر نہ ہو عام ازیں کہ اگر کہ جنابت بھی صرف اتنی ہی جگہ ہو یا اُس کے علاوہ اور بھی ہم نے اس کا نام حدث مندرج یا مندج رکھااس کی بارہ "صور تیں ہیں کہ اگر حدث اُگل اعضائے وضو میں ہے تو جنابت کل یا (۳) اعضائے وضو سے اُس بعض یا "حدث اُگل اعضائے وضو میں ہے تو جنابت کل یا (۳) اعضائے وضو سے اُس بعض یا تھ باتی کے ساتھ بعض باتی کے بعض باتی کے جھی ایک حصّہ میں ہے یہ چار "شکلیں ہُو کیں اور مر شکل پر ممکن کہ جنابت صرف یہیں ہو یا اس کے ساتھ باتی بدن کے بعض یا کُل میں بھی تو بارہ "ہو گئیں مثلاً:

(۱) جنب 'محدث نے وضونہ کیا باقی گل بدن دھولیا کہ حدث و جنابت صرف گل اعضائے وضومیں ہیں یا ' باقی بعض بدن دھویا کہ حدث گل اعضائے وضواور جنابت اُن کے ساتھ باقی بدن کے بھی بعض میں ہے یا ''اصلاً پانی نہ چھُوا کہ حدث اُس کُل اور جنابت سارے بدن میں ہے۔

(۲) محدث " نے بعض اعضائے وضود هو لئے کہ حدث بعض میں رہا پھر بلاحدث جنابت ہوئی جس کی تصویر اوپر گزری اب بیہ جنابت کل اعضائے وضو میں ہے اور وہی صور تیں ہیں کہ باقی بدن گل یا بعض ° دھولیا یا ° پچھ نہیں۔

(m) جنب<sup>2</sup> محدث نے بعض اعضائے وضو دھولے ہاور ماتی بدن کُل ما<sup>4 ب</sup>جھ نہیں۔

(۴) محدث 'انے مثلاً دوعضووضو دھولے ہے پھر جنابت بے حدث ہوئی اور اُن دوممیں کاایک ہی دھویا کہ حدث دومعضو باقی میں ہے اور جنابت اُن دوماور اُن کے سواتیسر ہے میں بھی اور باقی ہدن کُل یا بعض "دھویا یا "کچھ نہیں۔

تنبیب**ہ اقول**: اندراج ٔ حدث کی چیم ' صورتیں جن میں جنابت اعضائے وضو میں محل حدث سے زائد میں ہے یعنی ۴-۵-۲-۱۱ـ۱۱ ا اُسی حالت میں ممکن ہیں کہ جنابت حدث کے بعد ہو کہ یہاں یہ درکار کہ اعضائے وضو میں بعض جگہ حدث نہ ہواور جنابت ہوا گر حدث متأخر ہوا تواس بعض سے اس کارتفاع دھونے

ہی سے ہو گااور دھونا جنابت کو بھی زائل کردےگا۔ ہاں باقی چیر اسمیں حدث وجنابت کا نقدم و تأخر دونوں ممکن ولہذاہم نے اُن میں جنب محدث کہا کہ ہر صورت کو محتل رہے و باالله التو فیق۔

ووم: حدث کُل یا بعض محل جنابت سے جُدا ہواسے حدث مستقل یا متبد کھے ہے۔اس کی دس اصور تیں ہیں کہ حدث کُل یا بعض ا اعضائے وضو جتنی جگہ میں ہو جنابت اُس جگہ کے بعض میں ہو یااعضائے وضو میں اصلاً نہ ہویہ بھی چار ۴ شکلیں ہو کیں مگر دو اپہلی برستور ثلاثی ہیں اور دو المجھیلی کہ اعضائے وضو میں اصلاً نہ ہو ثنائی کہ باقی بدن کے بعض یا کُلی کے سوا بالکل نہ ہونے کا احمّال نہیں کہ کلام اجتماع جنابت وحدث میں ہے للہذا ہید وس اہی صور تیں رہیں، مثلاً:

(۱) جنب' نے صرف بعض اعضائے وضویا ؑ ان کے ساتھ باقی کل یا ؑ بعض بدن دھولیا پھر حدث ہوا کہ بیہ کل اعضائے وضومیں ہے۔ (۲) جنب ؑ نے صرف پوراوضو کیا یا ؓ باقی بدن کا بھی امک حصّہ دھو یا پھر حدث ہوا۔

(٣) جنب آنے فقط ہاتھ یا(۷) غیر اعضائے وضو کا کُل یا(۸) بعض بھی دھویا پھر حدث ہوااور پاؤں دھوئے کہ پاؤں سے جنابت و حدث دونوں زائل ہو گئے اور حدث باقی تین ساعضاء میں ہے اور جنابت اُن میں سے صرف دو۲ میں کہ بعد جنابت ہاتھ دھوچکا ہے (۴) جنب <sup>9</sup>نے فقط وضویا '' ماقی بدن کا بھی بعض دھو با پھر حدث ہوااور بعض اعضائے وضو دھوئے۔

اقول: یہاں 'کلیہ یہ ہے کہ جنابت کے بعد جو عضو وضو دُھل چکااُس میں حدث مستقل ہے خواہ جمیج اعضائے وضو ہوں کہ اس وقت پورا حدث مستقل ہوگا جیسے ۲-۵-۹-۱میں یا بعض اس وقت یہی ٹکڑا مستقل ہوگا جو اس بعض میں ہے باقی بدستور تا بع جنابت رہے گا جیسا باقی ۲ میں۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

تعبید اقول: استقلال تحدث نہیں ہوتا مگر جبکہ حدث جنابت کے بعد ہو کہ یہاں یہ درکار کہ جنابت محل حدث میں اصلاً نہ ہویا ہو تواُس کے بعض میں ہواگر حدث پہلے ہو تویہ ناممکن ہے کہ جنابت لاحقہ کُل یا بعض محل حدث سے بے دھوئے نہ اُٹھے گی اور دھونا حدث سابق کو بھی زائل کردےگا۔

میں ہو اور ان تفصیل مقام یہ ہے کہ یہاں چو نتیں "" احتال عقلی ہیں کہ حدث اگر کُل اعضائے وضو میں ہے تو جنابت کُل یا ابعض میں ہو یا " ان میں کہیں نہیں اور " اگر حدث بعض میں ہے تو جنابت کُل اعضائے وضو یا " اُسی حدث والے حیض کے کُل یا بعض ایا " یا بعض کو یگر کے کُل یا بعض میں نہیں۔ یہ بارہ " ابعض کو یگر کے کُل یا بعض اول کے کُل اور دیگر کے بعض یا " بالعکس یا" دونوں بعضوں کے بعض یا " کسی میں نہیں۔ یہ بارہ " شکلیں ہو نمیں جن میں سوم و دواز دہم بوجہ مذکور شائی ہیں اور باقی دس التمال آبان میں بارہ " صور تیں کہ جنابت بعض دیگر کے کُل یا بعض میں ہوخواہ تنہا یا بعض حدثی کے بعض

يتاۋىرضويّه جلد چبارم

کے ساتھ کہ کہ، ۱۰،۱۱ ہیں اور ہر ایک ثلاثی محال ہیں کہ ان سب صور توں کا حاصل یہ ہوا کہ اعضائے و ضو کا دوسر احصّہ جے بعض دیگر کہا تھا حدث سے بالکل خالی ہے اور اُس کے گل یا بعض میں جنابت ہے اور جہلے حصّے کے گل میں حدث ہے اور اس میں جنابت اصلاً نہیں یا بعض میں ہے اب اگر جنابت پہلے ہے اُس کے بعد حدث ہوا تو دوسر احصّہ بے بُوراد ہوئے حدث سے کیو نکر خالی ہو سکتا ہے اور جب دھو یا جائے گا جنابت کو بھی رفع کر دے گا اُس کے گل یا بعض میں کسے رہ سکتی ہے اور حدث پہلے ہے اُس کے بعد جنابت بے حدث ہو کی تو پہلے علاجب تک گل یا بعض نہ دھو یا گیا اس سے جنابت کیو نکر اُٹھی اور اگر دھو یا گیا تو گل یا بعض سے حدث بھی دُھل گیا اُس کے گل میں کسے رہ سکتا ہے اور اگر دھو یا گیا تو گل یا بعض سے حدث بھی دُھل گیا اُس کے گل میں کسے رہ سکتا ہے اور اگر حدث و جنابت ساتھ ہوں تو دونوں استحالے ہیں لہٰذاان ۴۳ میں سے ۲۲ ہی رہیں ۱۲ مندرج کو کی حکم بُداگانہ نہٰیں ر کھتا جنابت کے اندر مستملک و مستغرق ہو جاتا ہے جیسے منی میں مذی اس کی بارہ " مسلم ۲ (۱): حدث مندرج کو کی حکم بُداگانہ نہیں ر کھتا جنابت کے اندر مستملک و مستغرق ہو جاتا ہے جیسے منی میں مذی اس کی بارہ " صور توں سے او کے جن میں جنابت و حدث دونوں زائل ہو جائیں گے۔نہ ملانہ صور توں سے او کے جن میں بنا تی و صوفی بیا تو ضرور استعال کرے گا اُس میں جنابت و حدث دونوں زائل ہو جائیں گے۔نہ ملانہ صورت میں وضو یا ساتویں میں سے دور و کو کافی ملا تو ضرور استعال کرے گا اُس میں جنابت و حدث دونوں زائل ہو جائیں گے۔نہ ملانہ صورت میں وضو یا ساتویں میں اندر اے کا اُن ادکام سے ظاہم ہوگا۔

مسئلہ ۳: صورت سوم میں کد بُورانہانا در کار ہے اور کُل اعضائے وضو میں حدث ہے جو وضوئے کامل چاہتاا گرنہانے پر قادر نہ ہو کر پانی اتنانہیں یا نہانا مضر ہے یا نہائے تو نماز کا وقت جاتا ہے اور وضو کے لئے کافی پانی موجود ہے اور اس سے ضرر بھی نہیں اور وقت میں بھی اُس کے گنجائش ہے بااینہم وضونہ کرے صرف تیم کافی ہے کہ بید حدث کوئی حکم مستقل نہیں رکھتا۔

مسکلہ ہم: یوں ہی صورت ۲ میں کہ عنسل کامل درکار ہے اور حدث صرف بعض اعضائے وضو میں کہ فقط بیکمیل وضو چاہتا۔ ممکن ہے کہ اُس کے لئے ایک ہی چُلّو درکار ہو تااگر اتنے یانی پر قادر ہو جب بھی استعال نہ کرے صرف تیمیم پر قانع ہو۔

مسکله ۵: یوں ہی صورت ۹ و ۱۲ میں که حدث اگر چا بتا تو پنجیل وضو لیکن جنابت اعضائے وضو کا ایک حصّه اور اُن کے علاوہ سار ابدن دھونا ما نگتی ہے اگر اُنہیں وجوہ سے اس پر قدرت نہ ہواور پنجیل وضو کو پانی حاضر اور اُس پر قادر جب بھی صرف تیمیم کرے۔غرض تضاعیف ۳ کی چاروں ۴ صور تیں ایک حکم رکھتی ہیں۔

مسکلہ ۲: ماقی ۲ صور توں ۲۔۴۔۵۔۸۔۱امیں جنابت کے لئے جتنا دھونا در کار ہے

اگراسے کیے پانی یا وقت نہیں اور حدث کہ دوم میں وضو باقیوں میں شکیل چاہتااس کے لئے پانی اور وقت کافی موجود ہیں اوریہ اسی وقت ہوگا کہ مطلوب جنابت مطلوب حدث سے زیادت معتر بہار کھتا ہو جب توان چھا کا بھی وہی حکم ہے کہ وضو و بحکیل کی حاجت نہیں تیم کرے۔

ان میں اور صورت ۹-۱۲ میں طہارت کو پانی اور مٹی سے خلط کرنا لازم نہیں آتا بلکہ پہلے جو ہو چکاسا قط ہوجائے گااور وہ صرف تیم سے ادا کرنے والا ہوگا، جیسا کہ دلیل اول میں امام عینی کے حوالے سے ہم نے پیش کیا۔ (ت)

ولایلزم فیها ولا فی الصورتین و تلفیق الطهارت من ماء و تراب بل یسقط ما تقدم ویکون مؤدیا بالتیمم فقط کها قدمنا عن الامام العینی فی الدلیل الاول۔

مسکلہ کے: ان چو اصور میں مطلوب جنابت سے بخور پوجہ ضرر ہو ناظاہراً صورت چہار م ودہم میں متوقع نہیں کہ اس میں سے آیک حصہ پہلے بوجہ حدث ہو چکا تھااور باقی کو دھونے پر قدرت اب مفروض ہے کہ مطلوب حدث کے لئے پانی پا یااور اس کے دھونے پر قادر سے تو بخر کہیں نہ ہوا البذا ضرور ہے کہ صورت چہار میں پوراوضواور وہم میں جس قدر مطلوب جنابت سے بجالائے یہاں اگرچہ وضو یا بخیل وضو کا حکم ہوا مگر نہ حدث بلکہ جنابت کے لئے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اتن دیر میں اس حصہ اعضائے وضو میں ضرر پیدا ہو گیا بختنا مطلوب جنابت میں مطلوب حدث سے زائد ہے اور تیم کی اجازت اب بھی نہیں ہو سکتی کہ بید حصہ سارے بدن کے لحاظ سے بہت کم ہم مطلوب جنابت میں مطلوب حدث سے زائد ہے اور تیم کی اجازت اب بھی نہیں ہو سکتی کہ بید حصہ سارے بدن کے لحاظ سے بہت کم ہو بیہ جائز نہیں کہ غیر محل ضرر کو دھوئے اور باقی کے لئے تیم کرے فاندہ ہو المعنوع و لا امکان لسقوط ما تقدیم لعدم بی بیام التبعیم مقامه لفقد شرطہ العجز (کیونکہ یہی تافیت منوع ہے اور سابق کے ساقط ہونے کاامکان نہیں اس لیے کہ تیم اپنی شرط - بخز کے فقدان کی وجہ سے اس کے قائم مقام نہیں۔ تبی بلکہ مخل ضرر پر مسے کرے باقی دھوئے۔ یہی حکم یہاں سے بہر حال حدث کے لئے وضویا شکیل یہاں بھی نہیں۔

مسلہ ۸: باقی چارصور توں ۲۔ ۵۔ ۸۔ ۱۱ میں کہ تین کے فصل متوالی سے بیں نظر کی جائے کہ جنا بدن دھوچ کااور باقی میں سے جنے کہ دھونا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے کہ اعظم کے داور مسلم کے دور کی اس کے میں میں نہ دھوے کے کہ ان کا نام مطلوب حدث ہاں بعہ جدث یہاں بھی نہیں اٹکی تقصل یہ ہے کہ اعضائے وضوکل یا بعض جس قدر حدث میں نہ دھوے کے کہ ان کا نام مطلوب حدث ہے اسے پر قدرت تو مائی ہوئی ہے کہ انقدم (جیسا کہ گردا۔ ت) اور جنتا برن بعد جنابت دور کہ میں نہ دھوے گے کہ ان کا نام مطلوب حدث ہا ہوئی کہ نہیں تو کی ہوگے کہ ان کا نام مطلوب حدث ہے اسے پر قدرت تو مائی ہوئی ہے کہ انقدم (جیسا کہ گردا۔ ت) اور جنتا برن بعد جنابت دور کہ کہ کہ ان کا نام مطلوب حدث ہے اس کے کہ نور کی ہے کہ کہ ان کا نام مطلوب حدث ہے اسے کہ تو مائی ہوئی ہے کہ انقدم (جیسا کہ گونہ کا اور جنتا کہ کہ کہ کو کا کہ کہ ان کا نام مطلوب حدث ہے اسے کہ کہ کہ کہ کا تعدم کی کہ کی کا دور کے گونہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کا کا کا کہ کہ کی کا کہ کو کا کہ کی کر کر کر کی کر کو کا کہ کر کر کیا گونہ کی کر کے کہ کر کو

فتاؤى رِضِويّه جلد چمارم

نام مقدور رکھنے اور مطلوب حدث کے علاوہ جتنا مطلوب جنابت یعنی اُس میں دھونااب درکار ہے اسے دوسر افریق کجئے ان میں کمی بیشی کی نسبت دیک ھی جائے صورت دوم میں تمام اعضائے وضو اور بعض باقی بدن مطلوب جنابت تھی یہ فریق دیگر ہوا اور تمام اعضائے وضو مطلوب حدث تھا اور بعض دیگر باقی بدن دھل چکا یہ فریق اول تمام اعضائے وضو دونوں فریقوں میں مشترک ہیں مشترک ساقط کرکے باقی بدن کے دونوں میں نسبت دیک ھی جائے جو دھل چکا وہ زیادہ ہے تو وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لے اور باقی بدن سے جتنانہ دھلا تھا اس پر مسح کرے اور اگر جتنانہ دھلا تھا وہ زیادہ ہے تو تیم ۔ مسلہ 9: یو نہی صورت ہشتم میں بعض اعضائے وضو تو جنابت و حدث دونوں سے دھل چکے تھے اور بعض کہ باقی تھے مطلوب حدث و مطلوب جنابت دونوں میں نسبت ملحوظ ہوگی مغسول زیادہ ہے تو بیمیل وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لئے اور باقی مطلوب جنابت پر مسح اور غیر مغسول زیادہ ہے تو بیمیل وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لئے اور باقی مطلوب جنابت پر مسح اور غیر مغسول زیادہ ہے تو بیمیل وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لئے اور باقی مطلوب جنابت پر مسح اور غیر مغسول زیادہ ہے تو بیمیل وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لئے اور باقی مطلوب جنابت پر مسح اور غیر مغسول زیادہ ہے تو بیمیل وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لئے اور باقی مطلوب جنابت پر مسح اور غیر مغسول زیادہ ہے تو بیمیل وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لئے اور باقی مطلوب جنابت پر مسح اور غیر مغسول زیادہ ہے تو بیمیل وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لئے اور باقی مطلوب جنابت پر مسح اور غیر مغسول زیادہ ہے تو بیمیل

مسکاہ ۱۰: صورت پنجم میں مطلوب حدث بعض اعضائے وضو ہیں اور مطلوب جنابت میں کل تو وہ اعضائے وضو کہ حدث میں نہ دولے سے بوجہ اشتراک ساقط ہوئے اور جتنے دھل چکے سے مقدور میں شامل ہو نگے تو مغول حدث اور باتی بدن سے مغول سابق یہ دونوں ایک فریق ہوئے اور باقی بدن کا غیر مغول دوسر افریق اگر فریق اول زائد ہے وضو کرے نہ حدث بلکہ جنابت کے لیے اور باقی مطلوب جنابت پر مسح اور اگر دوم زائد ہے تیم ہاں اگرا تنی دیر میں مفول حدث میں ضرر پیدا ہو گیاتو برائی دوم میں شامل ہوگا اب اگر پہلا فریق زائد ہو تو اعضائے وضو سے جس قدر حدث میں نہ دھلے سے اب دھوئے بغر ض جنابت نہ بوجہ حدث اور جتنے دھل چکے سے ان پر اور باقی بدن کے غیر مغول پر مسح ۔ اور دوسر افریق زیادہ ہو تو تیم ۔ مسئلہ ۱۱: صورت اا میں مطلوب حدث کہ بعض اعضائے وضو ہیں مع زیادت داخل مطلوب جنابت ہیں تو مطلوب حدث مشترک ہو کر ساقط ہوا اور مغول حدث کہ بعض اعضائے وضو ہیں مع زیادت داخل مطلوب جنابت ہیں تو مطلوب حدث مشترک ہو کر ساقط ہوا اور مغول حدث کہ بعض اعضائے وضو ہیں معذل جنابی تنہ دھلا اس میں ضرر تازہ پیدا مشترک ہو کوساقط ہوا اور مغول حدث کہ بستور شامل مقدور تو وہ اور باقی بدن نے دھلا اس میں ضرر تازہ پیدا ہوا تو وہ بھی فریق دوم میں شامل ہوگا گر فریق اول زیادہ ہو تو اس کلڑے اور باقی بدن کے غیر مغول پر مسح کرے اور مطلوب حدث کہ بخول بر منہ کر سے اور باقی بدن کے غیر مغول پر مسح کرے اور مطلوب حدث بر ضر جنابت دھوئے ورنہ تیم ۔

تیمبیہ: بیہ نسبتیں اُسی تقدیر پر ہیں کہ حصّہ مقد ور کے علاوہ باقی تمام حصے میں ضرر ہو ورنہ اُس میں بھی جتنے میں ضرر نہیں شاملِ مقدور ہوگا۔

تعمیہ: جتنے حصہ میں فی نفسہ ضرر نہ ہو مگر اس کے دھونے سے پانی وہاں تک پہنچنا لازم ہو جس میں ضرر ہے تو وہ بھی غیر مقدور ہے کہانصوا علیه والله سبحنه و تعالی اعلم (جیبا کہ علانے اس کی تصر تک کی ہے اور خدائے پاک وبر ترخُوب جانے والا ہے۔ ت) مسئلہ 11: جس طرح ابتدامیں اس حدث کے قابل پانی موجود ہونا تیم کو مانع نہیں یوں ہی اگر پانی اصلانہ تھا اور تیم کو لیا کہ جنابت وحدث دونوں کو رفع کر گیا اب پانی اتنا ہلا کہ اُس حدث کو کافی ہے جب بھی اُس کے استعال کی حاجت نہیں یہ تیم حدث کے حق میں بھی نہ لوٹے گا کہ حدث کا کوئی حکم نہ تھا تیم جنابت کا تھا اور اُس کے قابل پانی نہیں بفضلہ عزوجل یہ تمام احکام و مسائل و تفصیلات جلائل اس قالی کے خصائص سے ہیں اس کے غیر میں نہ ملیں گے۔

ہم نے یہ تفقہ ابیان کیے اور ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ صواب ودرستی کو ہم نے پالیا اور تمام تعریف عربّت والے بہت عطا فرمانے والے خدا کے لئے ہے۔ اور خدائے برتر کی طرف سے درود ہو بہت رجوع لانے والے آقا،ان کی آل،ان کے اصحاب اور ان کی امت پر روزِ حیاب تک۔ (ت)

ذكرناها تفقها ونرجو من ربنا اصابة الصواب\*والحمدالله العزيز الوهاب\*وصلى الله تعالى على السيد الاواب\*واله وصحبه وامته الى يومر الحساب\*

مسلم ۱۱۰ عدث استقل مستقل ہے اس کے لئے تیم میں خاص اُس پانی سے بجرد کھا جائے گا جو اس کے لئے کافی ہو مطلوب جنابت سے بجرد کھا جائے گا جو اس کے لئے کافی ہو مطلوب جنابت سے بجرائی کے لئے تیم جائز نہ کرے گامثاً استقلال کی صورت نہم میں جنب نے وضو کیا پھر حدث ہوا پھر سارا وضو کیا مگر ایک انگل کی ایک پور چھوڑ دی کہ اب جنابت کے لئے اتنا پانی در کار ہے جو اعضائے وضو کے علاوہ جمیع بدن کو کافی ہو اور حدث کے لئے صرف اس پور کو دھوسکے تو یہ خیال نہ کرے کہ اُس سارے بدن کے لئے تو تیم کرنا ہے ایک پور دھونا کے اس سارے بدن کے لئے تو تیم کرنا ہے ایک پور دھونا کیا خرور الیا کرے گاتو تیم کافی نہ ہوگا نماز نہ ہوگی بلکہ ضرور ہے کہ اس پور کو دھولے کہ حدث مستقل سے فارغ ہو جائے جنابت کے لئے تیم کرے۔

مسکلہ ۱۴: اگر جنابت وحدث مستقل کسی کے قابل پانی نہ پا یااور تیم کیا کہ دونوں کے لئے ایک ہی کافی ہوایہ تیم م

جداجدا اپنی شرط کا پابند رہے گا گراتنا پانی پا یا کہ حدث کو کافی ہے اور جنابت کو کافی نہیں حدث کے حق میں تیمّم ٹوٹ جائے گا اسے دھونالازم ہو گا بخلاف صورت مسکلہ ۱۲ کہ اُس میں تیمّم صورۃً ومعنی مُم طرح ایک تھا تو حدث کے لئے کافی پانی سے نہ جائے گا جب تک جنابت کو کافی نہ ہو۔

مسئلہ 10: جنابت کی تطہیرا گرچہ تیم سے ہوئی ہو پانی سے کوئی حصہ نہ دھویا ہوائی کے بعد جو حدث ہوگا تمام و کمال مطلقاً مستقل رہے گا کہ جنابت رفع ہو چکی معدوم میں موجود کا اندراج کیا معنی مثلاً کسی اسریض کو نہانا مفر ہے وضو مفر نہیں اُسے جنابت ہُوئی اور حدث بھی اسے فقط تیم کا حکم تھا تیم کرلیا اب پھر حدث ہوا اور وہ یہ خیال کرے کہ جھے تو حدث کے لئے بھی تیم ہی کافی ہُوا تھا اب بھی تیم کرلوں یہ نہیں ہو سکتا کہ جنابت کے لئے تو تیم کرچکا وہ حدث سے نہ ٹوٹے گاجب تک دوبارہ جنابت نہ ہواب اگریہ تیم جنابت کے لئے کرتا ہے لغو ہے اور اگر حدث کے لئے کرتا ہے تو وضویر تو وہ قادر ہے اس کے لئے تیم کسے کرسکتا ہے لاجرم وضولازم ہے۔

مسلہ ۱۱: ہاں اگر جنب نے پانی نہ پاکر تیم کیا پھر حدث ہوا پھر قابلِ جنابت پانی پا یا اور استعال نہ کیا کہ تیم ٹوٹ گیا اور جنابت عود کرآئی اب یہ صورت اجھاع جنابت وحدث کی ہوگی اور دونوں کہاں کہاں ہیں اس کے لحاظ سے وہی صور اندراج واستقلال جاری ہوں گی جوان میں سے پائی جائے مثلًا جنابت کے لئے صرف تیم کیا تھا پھر حدث ہوا پھر جنابت پلٹی تواب یہ سارے بدن میں ہے جس میں اعضائے وضو بھی داخل لہذا حدث کہ مستقل تھا اب مندرج ہوگیا اور فقط قابلِ وضو پانی کا استعال اُسے ضرور نہ ہوگا اور اگر بعد جنابت وضو کرلیا تھا پھر پانی نہ رہا تیم کیا پھر حدث ہوا پھر جنابت پلٹی تواب یہ حدث مستقل ہی رہی تھی و قس علیہ (اور اسی پر ق یاس کیا جائے۔ ت) یوں ہی اگر اس عود جنابت کے بعد حدث ہوا توانہیں تفاصیل واحکام پر رہے گا اگر بعد جنابت و عود اعضائے وضو سے دونوں وقت کچھ نہ اگر اس عود جنابت کے بعد حدث ہوا بالکلیہ مستقل رہے گا اور اگر بعض دھو یا تھا حدث بتامہ مندرج ہو جائے گا اور اگر پہلے یا اب وضو کرلیا تھا اس کے بعد حدث ہوا بالکلیہ مستقل رہے گا اور اگر بعض اعضائے وضو دھو لئے تھے تواس قدر میں مستقل باتی میں مندرج۔

اور خدائے پاک وہرتر خوب جانے والا ہے اور اس کا علم بہت تام اور محکم ہے اس کا مجد جلیل ہے۔ اور خدائے برتر درود نازل فرمائے ہمارے آتا ومولی محمد نبی کریم اکرم، حبیب مہربان، مہربان تر، رحیم ارحم پر اور ان کی آل واصحاب سر داران اقوام پر جو راور است کی جانب ہماری قیادت کرنے والے

والله سبخنه وتعالى اعلم \*وعلمه جل مجده اتم واحكم \*وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا محمد النبى الكريم الاكرام \*الحبيب الرؤف الارأف الرحيم الارحم \*وعلى اله وصحبه سادة الامم \* قادتنا

جلدچہارم فتاؤىرضويه

الى الطريق الامم \*وابنه وحزبه وامته وبارك الله عني اوران كے فرزند،ان كے گروه وان كى امت پر اور بركت و سلام سے بھی نوازے ہمیشہ ہمیشہ،اور تمام تعریف سارے جہانوں کے مالک خداکے لئے ہے۔(ت)

وسلم\*ابدالأبدين\*والحبدلله ربّالعلمين\*

## رساله

## مجلى الشمعة لجامع حدث ولمعة ٢٣٣١ه

(حدث اور لمعه رکھنے والے سے متعلق سمع افروز)

بسمرالله الرحلن الرحيم

تمام حمد خدا کے لئے جس نے شع فروزاں کی، شع اسلام کو کھر پور تابندگی کے ساتھ جلوہ گر گیا، ایسی حمد جوریا وسمعہ سے پاک ہواس لئے کہ اس نے اس ذات کے انوار ظاہر کیے جس نے جمعہ کو عید بنا یا اور جس کے نور سے مومن کی بصارت وساعت کھولی، اور اس کے ظہور سے ہر گراہی کا قلع قمع تام کیا اس ذات پر خدائے برتر کی طرف سے درود اور برکت وسلام ہو، ایسا درود وسلام اور ایسی بر کمیں جو حضور کے سبھی لوگوں کو عام اور ان کی پُوری جماعت کو ہمہ گیر ہو الہی قبول فرا سے در دو اور برکت وسلام فرانہ کی بُوری جماعت کو ہمہ گیر ہو الہی قبول

الحمد لله الذي جلّى الشبعة \*شبعة الاسلام بأوفى لبعة \*حمدا برياعن الرياء والسبعة \* اذاظهر انوار من عيد الجبعة \* وفتح بنورة بصر المؤمن وسبعه \*واتم بظهورة قلع كل ضلال وقبعه \*صلى الله تعالى عليه وبأرك وسلم ابد الصلاة وسلاما وبركات تعمد ذويه وتجمع جبعه \*أمين الله

رسالہ الطلبة البديعه ميں مسله لُعه كاذكر آيا اور اُس ميں تفاصيل كثيرہ بيں كه كتابوں ميں نه مليں گی اُن كے بيان ميں به سطور بيں و بالله التوفيق (اور به الله تعالیٰ كی توفیق ہے ہے۔ ت) جنب نے بدن كا پچھ حصّہ دھو يا پچھ باقی رہاكه پانی نه رہا پھر حدث ہوا كہ موجب وضو ہے اب جو پانی ملے اُسے وضو ور فع حدث ميں

صرف کڑے یا بقیہ جنابت کے دھونے میں یا کیا۔ یہ مسلہ کُھ ہے کُھہ بالقنم یہاں وہ حصّہ بدن ہے جو بعد جنابت سے لانِ آ ب سے رہ گیا۔

ا قول: يهال تين تقسيميں ہيں:

تقسيم اوّل: بلحاظ محل لمعه-أس مين سات احتمال بين:

(۱) وہ کُمعہ خود یہی اعضائے وضو ہوں انہیں کو عنسل میں نہ دھو یا تھا پھر حدث بھی ہوا،اور بیہ صورت وہ ہے کہ کلی اور ناک میں بانی پہنچانا ہو چکا ہو ورنہ صرف اُن اعضا میں جنابت نہ ہو گی جن کا وضو میں دھونافرض ہے جس پر پانی کی کفایت و عدم کفایت کامدار ہے کہ یہاں کافی سے وہی مراد ہے جو ادائے فرض کردے والہذا المحدث اگر اتنا پانی پائے کہ مُنہ ہاتھ پاؤں ایک ایک بار دھولے نہ تثلیث کو کافی ہونہ مضمضہ واستشاق کو توائس پر وضو فرض ہے تیم جائز نہیں اور بعد تیم اتنا پانی پائے تو تیم ٹوٹ جائے گا۔

(۲) کُمعہ تمام اعضائے وضومع زیادت ہوں کہ وضو بھی نہ کیااور باقی بدن کا بھی بعض حصہ نہ دھویا تھاا گرچہ اسی قدر کہ مضمضہ واستنشاق نہ کیا تھا۔

(m) لمعه صرف بعض اعضائے وضو ہو لیعنی ان کے سواتمام بدن مع دہان وبینی اور ان میں سے بعض دھو لیے تھے بعض باقی۔

(٣) لمه بعض اعصائے وضومع بعض باقی بدن ہو مثلاً نصف وضو کیااور باقی نصف بدن دھویا یامثلاً صرف منہ دھونااور مضمضہ باقی تھا۔

(۵) لُمع بعض وضومع جميع باقى بدن ہوكہ صرف اعضائے وضوسے يچھ دھوئے۔

(٢) لمعه اعضائے وضو سے جُد ابعض باقی بدن ہوا گرچہ اسی قدر کہ پُورانہا یااور مضمضہ واستشاق نہ کیا۔

(ك) لمعه جميع باقى بدن موكه صرف وضوب مضمضه واستنشاق كيا

تھسیم دوم: بنظرِ ترتیب حدث و تیمّم و وجدان آب۔علمانے کچھ مفصّل کچھ مجمل ان شقوق کی طرف توجہ فرمائی کہ تیمّم جنابت کے بعد حدث ہوا یا پہلے اور بعد ہوا تواُس کے لئے تیمّم کے بعد یانی ملا یا پہلے **اقول**: یہاں چار 'مچیزیں ہیں:

(i) تیمم جنابت

(ii) حدث

(iii) تیمیم حدث

(iv) وجدان آ ب

جلد چبارم

ان کے اختلاف ترتیب میں عقلی احتمال چو ہیں ۲۳ ہیں لیکن یہاں چند کتتے ہیں کہ اُن میں سے بہت کو کم کردیں گے۔ اولاً: وجدان آب کے بعد فرض صورت کا مرتبہ نہیں بلکہ بیان حکم کا کہ یانی یا یا تو کیا کرے،

کے بعد مانی ملنے کی صورت بیان کی تواس سے زیادہ نہ کہا کہ "وہ پانی اگر کافی ہو تو عنسل کرے ورنہ اس کا تیم ماتی

ولهذا لما ذكر الامام الاسبيجابي في شرح الى لئ جب امام اسيجابي نے شرح طحاوى ميں تيم جنابت الطحاوى مأ اذا وجد الماء بعد التيمم للجنابة لم يزد على انه ان كفاه غسل والا فتيمه بأق أ

تو چو بیس ۲۲ میں وہ چھ ۲ جن کی ابتدامیں وجدان آ ب ہے صرف ایک رہی کہ جنب نے ابھی نہ تیم کیا تھانہ حدث ہوا کہ یا پیا یوں ہی باقی ۱۸میں جہاں وجدانِ آب وسط میں آئے تصویر اس پر ختم کردی جائے کہ رباعی کی جگہ ثلاثی یا ثنائی رہ جائے۔ **څانيا:** مذہب صحیح اومعتد پرنیت تیم میں تعیین حدث و جنابت لغو ہے تو ماقی ۱۸میں وہ چھ<sup>۲</sup>جن کی ابتدامیں تیم جنابت ہےاور وہ چھ' جن کے آغاز میں تیم حدث ہے متحد ہیں اور اگر تعیین ہی کیجئے تو تیم محدث پیش از حدث ماطل ہے یوں بھی یہ چھ' نکل حائيں گے۔

**ثالثًا:** جس ترتیب میں دونوں تیمّ متصل واقع ہوں ایک واجب الحذف ہے کہ تیمّ <sup>ا</sup>بعد تیمّ لغو ہے یوں ان ۱۸سے پانچ رہ جائیں گی اور اس ایک سے مل کر ۲۔ایک پیر کہ بعد جنابت یانی پالیاا بھی تیمّم وحدث کچھ نہ ہوا تھاد وسری پیر کہ تیمّم جنابت کے بعدیا یا ا بھی حدث نہ تھا بید دو <sup>7</sup>یہاں قابل لحاظ نہیں کہ اُن میں حدث وجنابت کااجتماع ہی نہیں۔اور اُن کاحکم خود ظاہر ، پہلی میں اگریانی غسل کو کافی ہے غسل کرے ورنہ تیمّ مُوسری میں اگریانی کافی ہے تیمّ ٹوٹ گیا نہائے ورنہ نہیں، باقی چار "یہ ہیں:

- (I) حدث کے بعد پانی یا ماا بھی تیم نہ کیا تھا، بیہ دومِ متر وک کی طرح ثنائی ہے لینی اُن حیار ''چیز وں سے اس میں دو 'ہیں۔
  - (۲) حدث ہوا پھر تیمّم کیا پھریانی یا یا۔
  - (٣) تيمّم كيا پھر حدث ہوا پھرياني يا يا يہ دونوں ثلاثي ہيں۔
  - (۴) شیمّ کیا پھر حدث ہوا پھر تیمّ کیا پھریانی یا مایہ رہاعی ہے۔
  - ث**م اقول**: مسئلہ لمعہ میں معظم مقصود بیہ بتانا ہے کہ حدث وجنابت دونوں جمع ہوں اوریانی ایک کے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح الطحاوي للاسبيجاني

قابل توائے کس طرف صرف کرے باقی صور بھیل اقسام کے لئے ہیں یہ سوال وہیں عائد ہوگا جہال حدث مستقل ہوکہ حدث مندرج اپنا کوئی حکم ہی نہیں رکھتا نہ وہ اپنے لئے پانی کا طالب، اور ہم رسالہ الطلبة البديعه ميں واضح کر چکے کہ جنب کا حدث مستقل نہ ہوگا مگر جبکہ کُل یا بعض اعضائے وضو سے پانی یا مٹی سے جنابت کے زوال کی عقم یا موقت کے بعد حادث ہو اور حدث جب حادث ہوگا کُل اعضائے وضو پر طاری ہوگا تو وہ صورت جس پر اس مسئلہ لُعہ میں کلام ہے اقسام مسطورہ رسالہ مذکورہ سے صورتِ اولی کے اقسام پر ہے جس میں حدث کُل اعضائے وضو میں تھا اُس کی آٹھ قسمیں تھیں جنابت کُل یا بعض مذکورہ سے صورتِ اولی کے اقسام پر ہے جس میں حدث کُل اعضائے وضو میں اصلانہ ہو صرف بعض یا کُل باقی بدن میں ہوان میں اعضائے وضو میں تنہا یا مع بعض یا کل باقی بدن میں ہو ایا میں مذکور ہو میں کہ کلام لمحہ میں ہے یہ لمحہ نہ ہواسارے بدن میں جنابت ہو کہ بقاب نہیں کہ کلام لمحہ میں ہے یہ لمحہ نہ ہواسارے بدن میں جنابت ہو کہ بی بی سات میں جو انجی تقسیم اول کی دو اقسم پیشن جن میں جنابت الشائیس میں مگر ان میں چار ہوہ ہیں جدن میں حدث اصلاً مستقل نہیں یعنی تقسیم اول کی دو اقسم پیشن جن میں جنابت سے پہلے ہے الہذا یہ چار "اس مسئلہ میں مدث تیم جنابت سے پہلے ہے الہذا یہ چار "اس مسئلہ میں مدث تیم جنابت سے پہلے ہے الہذا یہ چار "اس مسئلہ میں ملوظ نہیں۔

اقول: اور ان کا حکم ظاہر پانی لمعہ کے لئے کافی دیکھا جائے گااگر ہے اُس کا دھونا واجب اُس کے ساتھ حدث خود ہی دُھل جائے گا والہٰذا پہلی صورت میں کہ جنابت صرف گل اعصائے وضو میں تھی وضو کے قابل پانی پانے سے وضو واجب ہوگانہ حدث بلکہ جنابت کے لئے، اور اگر پانی لمعہ کو کافی نہیں تو استعال اصلاً ضروری نہیں اگرچہ وضو کے لئے کافی ہو ہاں تقلیل لمعہ کے لئے استعال کرے گا جس میں اختیار رہے گا کہ خواہ وضو کرے خواہ باتی بدن میں جو لمعہ ہے اُسے دھولے خواہ بعض وہ اور بعض اعصائے وضو یا وضو پُورا اعصائے وضو دھولے اور اگر پانی اُن میں ہر ایک کے بعد بچے تو چاہے باتی بدن کا لمعہ دھوئے اور گچھ اعصائے وضو یا وضو پُورا کرے اور گچھ لمعہ دھوئے ہاں دونوں صور توں میں وضواولی ہے کہ ادائے سنّت ہے کہاتقہ مرعن الحافی و شرح الن یاحات کی العبابی فی الطلبة البدیعة میں ایسادہ کافی اور عتابی کی شرح زیادات کے حوالے سے الطلبة البدیعة میں گزرادت) باتی رہیں چو ہیں ''اُن میں اٹھارہ ''کا حدث مطلقاً مستقل ہوتا ہے نین تقسیم اول کی ساتوں قسمیں تقسیم دوم کی اخیرین کے مال کر کہ چودہ ''اہو کیں اس لئے کہ حدث بعد تیم بھیشہ مستقل ہوتا ہے نیز تقسیم اول کی ساتوں قسمین تقسیم دوم کی اولین سے مل کر کہ چودہ ''اہو کیں اس لئے کہ حدث بعد تیم بھیشہ مستقل ہوتا ہے نیز تقسیم اول کی دو قسم آخیر دوم کی اولین سے مل کر کہ چودہ ''اہو کیں اس لئے کہ حدث بعد تیم بھیشہ مستقل ہوتا ہے نیز تقسیم اول کی دو قسم آخیر دوم کی اولین سے مل کر کہ چودہ ''اہو کیں اس لئے کہ عدث بعد تیم بھیشہ مستقل ہوتا ہے نیز تقسیم اول کی دو قسم آخیر دوم کی اولین سے مل

ہے: بعد جنابت اگرپُوراوضو کرلیا کل اعضائے وضو سے جنابت کازوال کُلّی ہو گیااور بعض دُھلے تو بعض سے اور اگر صرف تیمّ کیا تو کُل اعضا سے وقت وجدان آ ب تک زوال ہوا ۱۲منه غفرلہ۔ (م) تاؤىرضويّه جلد چبارم

تیم سے پہلے ہو مستقل ہوگا۔ باقی چھ 'لیعنی تقسیم اول کی ۳-۴-۵ تقسیم دوم کی ا-۲ سے مل کران میں پوراحدث مستقل نہیں بلکہ اُسے ہی حصہ اعضائے وضو کا جو بعد جنابت دُھل چکے تھے ان ۱۸ میں حدث پورے وضو کا پانی چاہے گااور ان چھ 'میں صرف اُتناجو اس حصہ کو دھو دے جس میں بیہ مستقل ہے۔ یہ یادر کھیے کہ آگے کام دے گا۔

تقسيم سوم: پانی که پايا کس مقدار کا تفااس ميں علماء نے پانچ اصاف فرمائيں:

(۱) صرف وضو کوکافی

(٢) صرف لمعه كوكافي

(٣) مجموع کوکافی

(۴) م رایک کوجد اجدا کافی که چاہے وضو کرلے پالمعہ دھولے دونوں نہ ہوسکیں۔

(۵) اصلاً کافی نہیں اکثر کتب مثل (۱) شرح طحاوی و ۲) خزانة المفتین و (۳) منیہ و (۴) حلیہ و (۵) شرح و قابیہ و (۲) ر دالمحتار میں وضو و لمعہ سے تعبیر فرمائی۔

وانا اقول: تعبیر حدث وجنابت سے جس طرح خلاصہ میں فرمائی اس سے اولی ہے اور حق تعبیر تھے ید حدث بمستقل ورنہ اطلاق حدث سے کل حدث متبادر، او ہم ابھی ثابت کر چکے کہ یہاں چھ مسور توں میں حدث کا صرف ایک پارہ مستقل ہوتا ہے اُس کے لئے وضو کو کافی یانی درکار نہیں بلکہ اُسے گلڑے کو۔

والكافى (٣) والهند ية وان عبرا بالحدث واللبعة فقدقالا لوصرفه الى الوضوء جاز اتفاقاً 1

وقال في الكافي في الأخر ثم وجد ماء يكفي لاحدهما الالمقية بدنه اولمواضع وضوئه 2 اهـ

وقال في السراج الوهاج ومنحة الخالق في مسألة اللمعة لوتوضاً بذلك الماء لم يجز 3 اهـ

وصدر (٣) الشريعة وان عبر في موضعين بالحدث والجنابة

اور کافی وہند یہ میں اگرچہ حدث ولمعہ سے تعبیر کی پھر بھی یہ فرما یا"اسے اگر وضو میں صرف کیا تو بالاتفاق جائز ہے "۔اور کافی کے اندر آخر میں فرمایا" پھر اتنا پانی پا یاجو دونوں میں سے ایک کے لئے کافی ہے لیعنی بقیہ بدن کے لئے یا مواضع وضو کے لئے "اھ سراج وہاج اور منحة الخالق میں لمعہ کے مسئلہ میں فرما یا"اگر اس پانی سے وضو کیا تو جائز نہیں "اھ،

اور صدر الشريعة نے اگرچہ دو جگہ حدث وجنابت سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوی ہندیہ ماینقص النتیم نورانی کتب خانہ پشاور ۲۹/۱

<sup>2</sup> کافی

<sup>3</sup> منحة الخالق مع البحر، باب التهيم ، التج ايم سعيد كمپني كرا چي ، ۱۳۹/۱

فتاؤى رضويّه جلد چيارم

تعبیر فرما یا سوااس کے کہ لمعہ پشت سے کلام خاص کردینے کی وجہ
سے ان کی عبارت احاط اقسام کے معالمہ میں سب سے زیادہ بعیہ
ہے۔ پھر انہوں نے ساتوں اقسام میں سے قتم ششم خاص طور
سے اخت یار کی بالجملہ کلمات علاء سے ظاہر متبادر یہی ہے کہ کلام
ان اخیر دو قسموں میں محدود ہے جن میں حدث اعضا وضو کے باہر
ان اخیر دوقسموں میں محدود ہے جن میں حدث اعضا وضو کے باہر
ہے۔خداان حضرات پر رحمت فرمائے اور ان کی برکت سے ہم پر
رحم فرمائے اور خدائے برتر کو اپنے بندوں کی مراد خوب معلوم
ہے۔ (ت)

غير ان عبارته ابعد العبارات عن احاطة الاقسام لتخصيصه الكلام بلمعة في الظهر فقد اختار القسم السادس من الاقسام السبعة عينا وبالجملة الظاهر المتبادر من كلامهم رحمهم الله تعالى ورحمنا بهم قصر الكلام على القسمين الاخيرين الذين فيهما الحدث خارج اعضاء الوضوء والله تعالى اعلم بمراد عماده.

**ثمَّ اقول:** تقسيم اوّل کی م<sub>ر</sub> قشم م<mark>ین بیه پانچوں صنفیں نہ ہوسکیں گی۔</mark>

قتم اوّل میں صرف دو<sup>7</sup> ہوں گی کہ پانی وضو کو کافی ہے یا نہیں کہ وضو و لمعہ متحد ہیں تو پہلی <sup>عما</sup> تین <sup>عصنف</sup>یں ایک ہیں اور چہار م ناممکن۔لہذا قتم <sup>عما</sup> اوّل کہ دو <sup>ا</sup>نوع آخر سے دو <sup>انت</sup>ھی ان دو اصنفوں سے حیار <sup>ا</sup> ہوئی۔

قتم دوم میں تین کہ صرف وضو کو کافی ہو یا مجموع کو کہ لمعہ ہے یا کسی کو نہیں یہاں دوم و چہارم محال توبیہ قتم دو'نوع آخر پھر ان تین صنفوں سے چھ'ہوئی۔

قتم سوم میں دو انوع آخر کے ساتھ بُوراحدث مستقل ہے توکامل وضوکاطالب البذایہاں بھی تین "ہی صنفیں ہوں گی صرف لمعہ کوکافی ہو یا مجموع کو کہ وضو ہے یا کسی کو نہیں۔ یہاں اول و چہار م محال اور دو انوع اول کے ساتھ بعض حدث مستقل ہے تو ایخ ہی قابل پانی چاہے گا اور اب پانچوں صنفیں ہوں گی کہ یہاں اعضائے وضو دو احصے ہوگئے ایک میں جنابت ہے جو بعد جنابت نہ دھویا تھا دوسرے میں حدث مستقل اب ہوسکتا ہے کہ پانی اصرف اس حدث کوکافی ہو جبکہ یہ حصہ چھوٹا ہویا مصرف جنابت کو جبکہ وہ حصہ کم ہو اور دونوں صور توں میں پانی بڑے کے قابل نہیں یا "پورے وضو کوکافی ہو کہ مجموعہ ہے یا مرضے کو جداجد اجبکہ وہ

عدا: یایوں کہیے کہ پہلی دو بھی ناممکن صرف سوم و پنجم ہیں۔ظاہر ہے کہ مجموع کو کافی ہونے کے بیہ معنیٰ کہ اُس سے دونوں ادا ہو سکیں بیہ یہاں حاصل ہے ۱۲منہ غفرلہ (م)

ھے 1: یہ اختلاف تعبیر ملحوظ رہے کہ قتم سے مراد تقبیم اوّل کے اقسام ہیں اور نوع سے تقبیم دوم کے اور صنف سے تقبیم سوم کے ۱۲ منه غفرله (م) فتاؤى رضويّه جلد چمارم

دونوں بر آبر ہوں یا کم وہیش اور پانی بڑے کو کافی ہے نہ مجموع کو یا<sup>ہ کس</sup>ی کو کافی نہیں جبکہ دونوں برابر ہوں یا پانی چھوٹے ہے بھی کم تو دس 'لیہ چھ'وہ سولہ ''اہو ئیں۔

قتم چہادم: چاروں نوعوں کے ساتھ پانچ ہے کہ مطلوب حدث کل وضوہ و جینے دو انوع آخر کے ساتھ یا بعض وضو جیسے دو انوع آافر کے ساتھ یا بعض وضو جیسے دو انوع آافر کے ساتھ یا بعض وضو جیسے دو انوع آافر کے ساتھ بہر تقذیراً سے مطلوب جنابت سے کہ بعض وضوو بعض باقی بدن ہے کہ بیشی مساوات ہر نسبت ممان ۔ بیشی یوں کہ جنابت میں رُو و پیشت سے دو او انگل جگہ رہی تھی ظاہر ہے کہ اعضائے ثافہ کو اس ہے بہت زائد پانی درکار ہوگاہ قس علیہ توبہ قسم ہیں۔ اس موسی خسم علیہ ان ہوئے۔ وہم علیہ توبہ قسم سے اور یہ تم سولہ "۔ وہم شخصی: میں بہر حال پانچوں ہونا ظاہر کہ اعضائے وضو کو بعض باقی بدن سے ہم نسبت متصور، توبہ بھی ہیں، اسب موسور تیں اٹھاتوں ہوں کہ ہیں، اسب کہ مالیا وہ میں اسب موسور تیں اٹھاتوں کے اگر میں اسب کم کا بیان مسلور توبہ کم کا بیان مسلور توبہ کم کا بیان عبور کہ کا بیان مسلور توبہ کم کا بیان سے جاگر چہ ظاہر متبادرا و تصار بدو قسم آخر پر رکھیں جب تو بہت کم رہیں گی تھی کہ سب سے زیادہ تفصیل والی تنابہ شرح و قابہ میں او مسل ہو سکتا کہ اصاف بی کا اصافہ نہ فرما یا صور در کنار تفصیل مسئلہ اس وقت دس اکتابوں سے پیش سے صرف پندرہ اور نہ منظر الطحاوی للامام الاسیجا بی پھر از خزاند المفتین، "خلاصہ، "کافی پھر ہمندیہ، انسیہ، کمیلہ پھر میں اسب میں بھی تین ہی صنفیں۔ خلاصہ نے نوع سوم پر اقتصار صرف ایک صورت کی طرف اشعار فرما یا بینیہ نے صرف نوع والہ کرد یا اور البحرار اکتر نے خواصہ نے نوع سوم پر اقتصار صرف ایک فرما یا مگر کلام کو تصریحاصرف قسم صفتم سے خاص ورد المحتار نے دو انوع اخیر میں پانچوں صنف۔ شرح و قابہ نے نوع دوم کا بھی اضافہ فرما یا مگر کلام کو تصریحاصرف قسم صفتم سے خاص فرما کہ بھی اضافہ فرما یا مگر کلام کو تصریحاصرف قسم صفتم سے خاص فرما کہ بھی اضافہ فرما یا مگر کلام کو تصریحاصرف قسم صفتم سے خاص فرما کو اور المحتار نے دو انوع اخرات کیا دو تو ہو موں میں صرف صنف خرما یا مگر کلام کو تصریحاصرف قسم صفتم سے خاص فرما کو تصریحاصرف قسم صفتم سے خاص فرما کہ اس کر دیارت کی میں بیان بھی بیں بیان کا میں میں بی خور انداز کی کھر سے کا میں میں بیان کی کھر کر سے کیا کہ کو تصریک کیا کہ کو تصریحاتی کیا کہ کو تصریک کیا کہ کو تصریک کو تصریک کور کیار کور کر کیار کور کیار کور کیار کر کیار کیار کیار کیار کور کیار کور کیار کور کیار کیار کیا کہ کر کیار کیار کیار کور کیار کیا

منیہ: کسی جنب نے عنسل کیا، کمعہ رہ گیااور اس کے پاس پانی نہیں تو لمعہ کے لئے تیم کرے اور اگر حدث ہونے کے بعد پانی پاجائے تو لمعہ دھوئے اور حدث کے لئے تیم کرے جبکہ پانی لمعہ کے لئے کفات کرتا ہو منيه: جنب اغتسل وبقى لمعة وليس معه ماء تيمم للمعة وان وجد ماء بعد ما احدث يغسل اللمعة ويتيمم للحدث اذاكان الماء يكفى للمعة فتاؤىرضويّه جلد چېارم

اور وضو کے لئے کفایت نہ کرتا ہو۔اور اگر وضو کے لئے کفایت کرے لمعہ کے لئے نہیں تو وضو کرے اور لمعہ کی وجہ سے تیم کرے اور اگر پانی تنہا کسی ایک کے لئے کافی ہو تو لُمعہ دھوئے اور حدث کے لئے تیم کرے اھے۔ خلاصہ عسل کیا اور لمعہ رہ گیا تو تیم کرے پھر اگر پانی مل جائے تو لمعہ دھوئے اور تیم نہ کرے۔اگر لمعہ دھونے اور تیم نہ کرے۔اگر لمعہ دھونے سے پہلے اسے حدث ہو پھر اسے پانی ملے اگر دونوں کے لئے کافی ہو تو دونوں میں صرف کرے اور اگر دونوں میں سے کسی کے لئے کافی نہ ہو تو حدث اگر دونوں میں سے کسی کے لئے کافی نہ ہو تو حدث اگر دونوں میں جنابت باتی ہے۔وہ انی تقلیل جنابت باتی ہے۔وہ انی تقلیل جنابت کے لئے لئعہ میں استعال کرے گا۔

ولايكفى للوضوء وان كان يكفى للوضوء لاللمعة يتوضأ ويتيمم عه لاجل اللمعة وان كان الماء يكفى لاحدها على الانفراد فأنه يغسل اللمعة ويتيمم للحدث أهد

خلاصه: اغتسل وبقى لمعة يتيمم فأن وجد الماء غسل اللمعة ولايتيمم فأن عه احدث قبل غسل اللمعة ثم وجد الماء ان كفى هما صرفه اليهما وان كان لايكفى لواحد منهما يتيمم للحدث وتيمه للجنابة بأق يستعمل ذلك الماء في اللمعة لتقليل الحناية

عها: قوله ويتيم لاجل اللبعة ساقط من نسخة شرح عليها الشارحان البحققان فأنصرف الكلام الى مأوجل الباء بعد التيمم للبعة وهو ثابت فى نسخة البتن فوجب ان يكون الكلام فى وجدان الباء قبل التيمم لهما ولزم ان يكون البراد اللبعة فى غير اعضاء الوضوء كالصورة الاولى فى شرح الوقاية منه غفرله (م)

عـ ٢٥: قوله احدث اى بعد التيمم للمعة بدليل قوله يتيمم الحدث وتيمه للجنابة بأق ١٢ منه غفرله (م)

لفظ" و یتبعد لاجل اللبعة " (اور لمعه کی وجہ سے تیم کرے)
اس نسخہ سے ساقط ہے جس پر دونوں محقق شار حوں نے شرح کی
ہے تو کلام لمعہ کا تیم کرنے کے بعد پانی پانے والی صورت کی
طرف راجع ہو گیااور یہ لفظ متن کے نسخہ میں ثابت ہے تو ضروری
ہے کہ دونوں کا تیم کرنے سے پہلے پانی ملنے کی صورت میں کلام
ہو۔اور لازم ہے کہ وہ لمعہ مراد ہو جو اعضائے وضوکے علاوہ میں
ہوجیسے شرح و قایم کی صورت اولی ۱۲منہ غفرلہ (ت)
"اسے حدث ہو" یعنی لمعہ کا تیم کرنے کے بعد جس پر یہ عمارت

"اسے حدث ہو" یکی کمعہ کا یم کرنے کے بعد بس پریہ عبارت دلالت کررہی ہے: "تو حدث کے لئے تیم کرے اور اس کا تیم ہنابت کرے اور اس کا تیم ہنابت باقی ہے"۔ ۱۲منہ غفرلہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منية المصلى فصل فى التيمم مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضوبيه لا مور<sup>ص ١</sup>٠

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

صرف کرے اور اگر تنہا ہر ایک کے لئے کافی ہو تو لمعہ کو دھوئے اور حدث کے لئے تیم کرے اھ،

کافی وہندیہ کسی جنب نے عسل کیا اور لمعہ رہ گیا تو تیم کرے، اگر تیم کرلیا پھر حدث ہوا تو حدث کا تیم کرلے پھر اگر حدث کا تیم کرلیا پھر حدث ہوا تو حدث کا تیم کرلیا ہو تو اگر حدث کا تیم کرلیا کے بعد اتنا پانی ملاجو دونوں کو کافی ہو تو دونوں میں صرف کرے۔ اور اگر کسی ایک معین کے لئے کافی ہو تو اسی میں صرف کرے اور دوسرے کا تیم باتی ہے۔ اور اگر کسی ایک کے لئے غیر معین طور پر کافی ہو تو اسے لمعہ میں صرف کرے اور اپنے تیم حدث کا اعادہ کرے امام میں صرف کرے اور اپنے تیم حدث کا اعادہ نہیں اگر یہ گئے مذک کرنے دیک اعادہ نہیں اگر سے اپنے حدث کا تادہ نہیں اگر سے پہلے حدث کا تقادہ نہیں اگر سے یہلے حدث کا تقادہ نہیں اگر سے تعادہ نہیں اس کر سے تعادہ نہیں اس کے تعادہ نہیں اس کے تعادہ نہیں کی تعادہ نہیں کی تعادہ نہیں کے تعادہ نہیں کے تعادہ نہیں کی تع

ا گرایک کے لئے کافی ہو دُوسر ہے کے لئے نہیں تواسی میں اسے

فأن كفى لاحدها دون الأخر صرف اليه وان كفى لكل على الانفراد يغسل اللبعة ويتبّم للحدث الهكافى و هنديه: جنب اغتسل و بقى لبعة يتيمم فأن تيمم ثم احدث تيمم للحدث فأن تيمم ثم احدث يكفيها صرفه اليها وان كفى معيناً صرفه اليه والتيمم للأخر بأق وان كفى واحدا غير عين صرفه الى اللبعة واعاد تيمه للحدث عند محمد وعند ابى يوسف لا يعيد فأن عام للحدث تيمم للحدث قبل وجود هذا الباء فتيمم (اى للحدث كمافى الهندية) قبل غسل اللبعة لم يجز عند محمد وعند ابى يوسف يجوز وان لم يكف عند محمد وعند ابى يوسف يجوز وان لم يكف واحدا ابى يوسف يجوز وان لم يكف واحدا واحدا بقى تيممها جنب

عه: اى تيمم للمعة ثم احدث فتيمم له ثم وجد الماء ١٢ منه غفر له (م)

عه: اى تيمم للمعة ثم احدث فوجد الماء قبل ان يتيمم له وهو يكفى لاحدهما غير معين فأن غسل اللمعة ثم تيمم للحدث جأز بالاتفاق وان عكس ففيه خلاف ١٢ منه غفر له (م)

عه: رجع الى الكلام السابق اكبالا للتخبيس ١٢ منه غفرله (م)

یعنی لمعه کی وجہ سے تیم کیا پھر اسے حدث ہواتواں کا تیم کرنے لیعنی لمعه کی وجہ سے تیم کیا پھر اسے حدث ہواتواں کا تیم کرنے سے پہلے پانی ملاجو دونوں میں سے ایک کے لئے غیر معین طور پر کافی ہے۔ تواگر لمعه دھولیا پھر حدث کا تیم کیاتو بالانفاق جائز ہے اور اگر رمکس کیاتواں میں اختلاف ہے کامنہ غفر له (ت) پانچویں صورت کی تکمیل کے لئے کلام سابق کی جانب رجوع کیا الا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي الموضوع في الفلوات مطبوعه نولكشور لكھنؤ الس

فتاؤىرضويّه جلدچبارم

پہلے (حدث کا جیسا کہ ہندیہ میں ہے) تیم کر لیا تو امام محمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور نزدیک جائز ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کے لئے کافی نہ ہو تو دونوں کا تیم باقی ہے۔ کوئی جنب جس کے بدن پر اُمعہ ہے اُسے تیم سے پہلے حدث ہوا تو دونوں کے لئے ایک ہی تیم کرے پھر اگر اتنا پانی ملے جو غیر معین طور پر کسی ایک کے لئے کافی ہو تو اُسے المعہ میں صرف کرے اور امام محمد کے نزدیک حدث کے تیم کا اعادہ کرے۔

کسی جنب کے پاس وضو کے لئے بقدر کفایت پانی ہے تو وہ تیم کرے اور وضو نہ کرے پھر اگر اس نے وضو کر لیا اور جنابت کا تیم کیا پھر اسے حدث ہوا توا پنے حدث کا تیم کرے اسا گر

على بدنه لمعة احدث قبل ان يتيمم تيمم لهما واحدا فأن وجد ما يكفى لاحدهما غير عين صرفه الى اللمعة ويعيد التيمم للحدث عند محمد ألم جنب معه ماء كاف للوضوء تيمم ولم يتوضاً فأن عد توضاً وتيمم لجنابته فأحدث تيمم لحدثه فأن وجد ماء يكفى لاحدهما صرفه الى الجنابة ويعيد تيمه

حليه وردالمحتار: الواجل للماء بعل ماتيمم للجنابة ثم احدث بعد ذلك على وجهين احدهما ان يجد الماء قبل على الماء أن يتيمم للحدث فألماء اما ان يكون كافياللمعة والوضوء فيغسلها ويتوضأ

للحدث عند محمد الهـ

عه اقول: ای عبثاً عند هذا الامام ومن معه اومقللا للجنابة عند الاکثرین اوخارجاً عن الخلاف کهابحثت ۱۲ منه غفرله(م)

عـ ٢٥ اقول: القبل ية (١) لاتقتضى وجود مدخولها قال تعالى قل لوكان البحر مدادا لكلبت ربى لنفد البحر ان تنفد كلبت ربى فألبعنى

اقول: لیخی اس امام اور ان کے موافق حضرات کے مذہب پر عبث وب فائدہ طور پر وضو کرلیا یا اکثر حضرات کے نزدیک تقلیل جنابت کے لئے وضو کرلیا یا اختلاف سے نکلنے کے لئے وضو کیا جیسا کہ میں نے بحث کی ۱۲منه غفرلہ (ت)

اقول: قبلیت اپنے مدخول کے وجود کی مقتضی نہیں۔ارشاد باری تعالی ہے: "تم فرماؤ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے روشنائی ہوجائے تو سمندر ختم ہوجائے اس سے قبل کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں" (باتی الگے مفریر)

<sup>1</sup> فقاوی ہندیہ ماینقض التیمم پشاور ۲۹/۱ 2 کافی

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

اتنا پانی ملاجو دونوں میں سے کسی ایک کے لئے کافی ہے تواسے جنابت میں صرف کرے اور امام محمد کے نز دیک تیمم حدوث کا اعادہ کرے"اھ

حلیہ و ردالمحتار وہ جے تیم جنابت کے بعد پانی ملے پھر اس کے بعد اسے حدث ہو اس کی دو صور تیں ہیں ایک یہ کہ حدث کا تیم کرنے سے پہلے پانی ملے تو پانی اگر لمعہ اور وضو دونوں کے لئے کافی ہو تو لمعہ کو دھوئے اور وضو کرے اور اگر پانی کسی ایک کے لئے ناکافی ہو تو حدث کا تیم کرے۔اگر لمعہ کے لئے کافی ہو وضو کے لئے نہیں تو پانی لمعہ کے لئے صرف کرے حدث کے لئے تیم کرے،اور اگر وضو کے لئے کافی ہو لمعہ کے لئے نہیں تو وضو کرے مدث کے لئے تیم کرے،اور اگر وضو کے لئے کافی ہو تو لمعہ کے لئے تیم کرے،اور اگر وضو کے لئے کافی ہو لمعہ کے لئے تیم کرے اور اگر غیر معین طور پر کسی ایک کے لئے کافی ہو تو لمعہ کو دھوئے اور حدث کا معین طور پر کسی ایک کے لئے کافی ہو تو لمعہ کو دھوئے اور حدث کا تیم کرے دُوسری

واما غيركاف لاحدها فيتيمم للحدث واماكاف يأللمعة دون الوضوء فيصرفه الى اللمعة ويتيمم للحدث واما كافياً للوضوء دون اللمعة فيتوضأ ولا يغسل اللمعة ولا يتيمم لها واما كافيا لاحدها غيرعين فيغسل اللمعة ويتيمم للحدث الوجه الثانى ان يجد الماء بعدان يتيمم للحدث الخ فيه ذكر الخمسة على نحومامر شرح طحاوى وخزانة المفتين المسافر اجنب فاغتسل ثم علم انه بقى لمعة فأنه يتيمم لانه لم دخرج عن الحنابة

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

تيمم للجنابة ثمر احدث ثمر وجد الماء من دون ان يتيمم قبله للحدث والا فالتيمم بعدة للحدث ليس فيما اذا كفى لهما معا اوللوضوء خاصة وقس عليه قول الخلاصة احدث قبل غسل اللمعة بل وقول شرح الطحاوى الأتى وجد الماء بعد ماتيمم قبل الحدث فأن وجود الحدث بعدة غير ملحوظ فيه وان كان لابدمنه عاش اومات على قول ان الموت حدث كماهو الراجح عندنا ١٢ منه غفر له (م)

تومعنی ہے ہواکہ جناب کا ٹیم کیا پھر اسے حدث ہوا پھر پانی پا یا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے حدث کا ٹیم کیا ہو۔ ورنہ اس کے بعد حدث کا ٹیم کیا ہو۔ ورنہ اس کے بعد حدث کا ٹیم کیا ہو۔ ورنہ اس کے لیم کافی ہو یاس صورت میں نہیں جب دونوں ہی کے لئے پانی کافی ہو یا صرف وضو کے لئے کافی ہو۔ اس پر خلاصہ کی عبارت " لمعہ دھونے سے پہلے حدث ہُوا" کاتی یاس کیا جائے بلکہ شرح طحاوی کی آنے والی اس عبارت کا بھی " اسے پانی ملا اس کے بعد کہ ٹیم کر چکا حدث سے پہلے " ۔ کیونکہ اس کے بعد حدث کا وجود ملحوظ نہیں اگر چہ اس سے مصر نہیں جئے یا مرے اس قول پر موت حدث ہے جیسا کہ ہمارے نزدیک رائج بھی ہے کامنہ غفرلہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب التثيم مطبوعه مصطفح الباني مصرا/١٨٧

فتاؤى رضويّه جلد چيارم

صورت یہ کہ حدث کا تیم کرنے کے بعد پانی ملے۔ الخ اس میں بھی سابق کی طرح پانچ صور تیں ذکر کیں "۔
مثر ح طحاوی و خزائة المفتین مسافر کو جنابت لاحق ہُو کی تواس نے عسل کیا پھر اسے معلوم ہوا کہ لمعہ رہ گیا تو وہ تیم کرے اس لئے کہ لمعہ باتی رہ جانے کی وجہ سے وہ جنابت سے باہر نہ ہوا اور اگر قبل تیم اسے حدث ہوا تو لمعہ اور حدث دونوں کے لئے ایک ہی تیم کرے جیسے بار بار حدث ہو تواس پر ایک وضو سے زیادہ واجب نہیں۔ اور اگر بعد تیم اسے حدث ہوا پھر پانی ملا تو اس کی پانچ صور تیں ہیں: (۱) جب دونوں کو پانی کافی ہو تو لمعہ دھوئے اور حدث کا تیم وجس حصہ تک کفایت کرے دھولے تاکہ جنابت کم ہو اور تیم توجس حصہ تک کفایت کرے دھولے تاکہ جنابت کم ہو اور حدث کا تیم کرے (۳) اگر وضو کے لئے نہیں تو وضو کرے کے کافی ہو تو لمعہ دھوئے اور حدث کا تیم کرے کرے (۳) اگر وضو کے لئے کافی ہو تو لمعہ دھوئے اور حدث کا تیم کرے کرے (۳) اگر وضو کے لئے کافی ہو لیعہ دھوئے اور حدث کا تیم کرے کرے دھوئے اور حدث کا تیم کرے کرے دھوئے اور وہ اس جنب کی طرح ہے جو تیم کرے کرے دھوئے اور وہ تیم کرے کرے دھوئے اور وہ اس جنب کی طرح ہے جو تیم کرے

لبقاء اللبعة ولواحدث قبل التيمم يتيمم تيمها واحدا للبعة والحدث جبيعاً كما اذا احدث مرارًا لايجب عليه اكثر من وضوء واحد ولواحدث بعد التيمم ثم وجد الماء على فهو على فهسة اوجه اذا كفا هما جبيعاً يغسل اللبعة ويتوضأً للحدث وان كان لايكفيهما على يغسل اللبعة ويتوضأ للحدث وان كان الجنابة ويتيمم ولوكفى للبعة على يغسل اللبعة ويتيمم للحدث ولوكفى للوضوء دون اللبعة ويتيمم للحدث ولوكفى للوضوء دون اللبعة يتوضأ ولايغتسل اللبعة وهو كالجنب اذا تيمم ثم احدث ثم وجد الماء يكفيه للوضوء يتوضأ به ولوكفى لكل على الانفراد لاجبيعاً يغسل اللبعة لان الجنابة اغلظ ثم يتيمم للحدث ولوبدأ بالتيمم ثم غسل اللبعة لايجوز وعليه ان يتيمم بعد الغسل وفى النوادر ان عليه على الانوادر ان عليه على النوادر النو

عه اى قبل يتيمم للحدث لان الوجدان بعدة يأتى بعدة منه غفرله (م)

عـ ٢٥ اى شيئامنها ١٢ منه غفرله (م)

عـه اى دون الوضوء ١٢ منه غفرله (م)

عـه م اقول: اى له ولك ان تقول ان(۱) التخيير لاينافى الوجوب كمافى كفارة اليمين ۱۲ منه غفرله (م)

یعنی حدث کا تیم کرنے سے پہلے اس کئے کہ اس کے بعد ملنے کاذ کر آگے آرہا ہے ۲ امنہ غفرلہ (ت)

لینی دونوں میں سے کسی کے لئے کافی نہ ہو ۱۲منہ غفرلہ (ت) لینی وضوکے لئے کافی نہ ہو ۱۲منہ غفرلہ (ت)

اقول: یعنی اسے اختیار ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تخییر منانی وجوب نہیں جیسے کفارہ کمین میں ۱۲منہ غفرلہ (ت)

فتاؤى رضويّه جلد چېارم

ان يبدء بايهما شاء

ولووجدالهاء على بعد ماتيم للمعة قبل الحدث فهو على وجهين ان كفاه يغسله وان لم يكفه يغسل قدر مايكفيه وتيمه على حاله ولو وجد على أحد بعد ما احدث وتيمم للحدث فهو على خمسة اوجه على ماذكرنا ان كفاهما صرف اليهما وان لم يكفهما غسل اللمعة مقدار مايكفيه وتيمه على حاله وان كفى للمعة لاللوضوء يغسل اللمعة والتيمم على حاله وان كفى للوضوء دون اللمعة يتوضوء وان كفى لاحدهما على الانفراد يغسل اللمعة وتيمه على حاله وان كفى لاحدهما على الانفراد يغسل اللمعة وتيمه على حاله وان كفى المحالة على الانفراد يغسل اللمعة وتيمه على حاله وعلى

پھر اسے حدث ہو پھر پانی ملے جو وضو کے لئے کافی ہو تو اس سے
وضو کرےگا(۵) اور اگر تنہام را یک کے لئے کافی ہو، دونوں کے لئے
نہیں، تو لمعہ دھوئے اس لئے کہ جنابت زیادہ سخت ہے پھر حدث
کے لئے تیم کرے اور اگر پہلے تیم کیا پھر لمعہ دھو یا تو جائز
نہیں۔اور اس پر بیہ ہے کہ دھونے کے بعد تیم کرے اور نوادر میں
ہے کہ اس پر بیہ ہے کہ دونوں میں جس سے چاہے ابتدا کرے۔اور
اگر لمعہ کے لئے تیم کرنے کے بعد حدث سے پہلے پانی پایا تو اس کی
دو مور تیں ہیں اگر اسے کافی ہو دھوئے اور اگر کافی نہ ہو تو جہاں
کی کفایت کرے دھولے اور اس کا تیم بر قرار ہے اور اگر حدث
ہونے اور حدث کا تیم کرنے کے بعد پایا تو اس کی پانچ صور تیں
ہیں اسی طرح جو ہم نے بیان کیں۔اگر دونوں کو کفایت کرے تو

عها: اى تيمم لها ثمر وجد الماء ولم يحدث بعد ١٢ منه غفرله (م)

عـ ٢٥: اقول: اى اجنب فتيهم للهعة ثم احدث فتيهم له ثم وجد الهاء لان الوجوة كلها مسوقة فيهم لذا بقى لهعة فتيهم لها ولقوله وتيهم للحدث فعلم ان التيهم للمعة مفروغ عنه والالقال تيهم لهها وقدا تضح لك بكلام الحلية ١٢منه غفرله (م)

اقول: یعنی اسے جنابت ہوئی تولمعہ کا تیم کیا پھر حدث ہوا تو حدث کا تیم کیا پھر مدث ہوا تو حدث کا تیم کیا پھر پانی ملا اس لئے کہ تمام صور تیں اس میں جاری کی جارہی ہیں جب لمعہ رہ گیا ہو پھر اس کا تیم کرلیا ہواور ان کے قول و تیم ملحدث (اور حدث کا تیم کیا) سے بھی یہ معنی متعین ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لمعہ کے تیم سے کلام الگ ہے اور اس سے

بحث نہیں ورنہ یوں کہتے تیمّ لھما (دونوں کا تیمّ کرلیا) اور حلیہ کی

عبارت سے یہ معنی واضح ہو چکا ہے ۲امنہ غفرلہ (ت)

یعنی لمعہ کی وجہ سے تیمّم کیا پھر اسے یانی ملا اور ابھی اسے حدث

نہیں ہواہے ۲امنہ غفرلہ (ت)

فتاؤى رضويّه جلد چمارم

قياس قول محمد يتيمم أاه

اگر دونوں کے لئے غیر کافی ہو تو جہاں تک کفایت کرے دھولے اور اس کا تیمّ برقرار ہے اور اگر لمعہ کے لئے کافی ہو وضو کے لئے نہیں تو لمعہ دھوئے اور تیمّم برقرار ہے اور اگر وضوکے لئے کافی ہو لمعہ کے لئے نہیں تووضو کرےاورا گرتنہا کسی ایک کے لئے کافی ہو تو لمعہ دھوئے اور اس کا تیمّ بر قرار ہے اور امام محمد کے قول کے قباس پر تیمیم کرے"اھ۔شرح وقاب جنب نے عسل کیااور بانی اس کی پیٹھ کے لمعہ تک نہ پہنجااور مانی ختم ہو گیااور اسے وضو واجب کرنے والا کوئی حدث ہُوا تواس نے دونوں کا تیمّ کیا پھراہے اتنا مانی مل گیاجو دونوں کے لئے کافی ہو تو اس کا تنیم دونوں میں سے مر ایک کے حق میں باطل ہو گیا اور اگر کسی کے لئے کافی نہ ہو تو دونوں کے حق میں باقی ر ہااور اگر معین طور پر ایک کے لئے کافی ہو تواسے دھوئے اور دوسرے کے حق میں تیمّم ماقی رہے گااور اگر تنہا م ایک کے لئے کافی ہو تو لمعہ دھوئے پیراس صورت میں ہے جب دونوں حد ثوں کے لئے ایک ہی تیمّم کیا ہو لیکن جب جنابت کا تیمّم کرلیا پھر حدث ہوا تو حدث کا تیمّ کہا پھر پانی ملا تو مذکورہ صور توں میں حکم وہی ہےاور اگر جنابت کا تیمّ کرلیا پھر حدث ہوااور حدث كا تتيمّ نه كيا پھر يانى ملاالخ اس ميں بھى يانچ صور تيںاسى طرح ذكر کی ہیں جو گزریں۔

شرح وقاية اغتسل الجنب ولم يصل الماء لمعة ظهره وفنى الماء واحدث حدثا يوجب الوضوء فتيمم لهما ثم وجد من الماء مايكفيهما بطل تيممه في حق كل واحد منهما وان لم يكف لاحدهما بقى في حقهما وان كفى لاحدهما بعينه غسله ويبقى التيمم في حق الأخر وان كفى لكل منفردًا غسل اللمعة هذا اذا تيمم للحدثين واحدا اما اذا تيمم للجنابة ثم احدث فتيمم للحدث ثم وجد الماء فكذا في الوجوة المذكورة وان تيمم للجنابة ثم احدث ولم يتيمم للحدث فوجد الماء ألخ وفيه ذكر الخمسة نحومامر.

توضیحاتِ مصنّف: فقیر غفرله المولی القدیر چاہتا ہے کہ بتوفیق الہی عرّوجل جملہ اٹھانوے^۹ صور مع احکام مبین کرے اُن کے لئے یہ تصویر رکھیں کہ اقسام سبعہ پیشانی پر ہوں اور مر پیشانی کے تحت میں

<sup>1</sup> شرح الطحاوى للاسبيجابي وخزانة المفتين 2 مرين بنتن التهم الريارية

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الو قاية ما بنقض التيم المكتبة الرشيديه د بلي ال ١٠١٠

حاروں نوعیں ان رموز حروف میں لکھیں:

ت: تيمم جنابت

ح: حدث

مر: تيمّ حدث

و: وجدانِ آب

توج و کامطلب بیہ ہوا کہ جنابت کا ابھی تیم نہ کیا تھا کہ حدث ہُوااوراب بھی تیم نہ کیا تھا کہ پانی پا یااور ت جو یہ کہ جنابت کے بعد تیم کیا پھر حدث ہوا پھر پانی ملا و قس علیہ پھر ان میں ہر ایک کو اُسے اصناف پر منظم کریں جتنی اُس میں محمل ہیں یہاں لمعہ ووضو وہر دو وہر یک ویک ویک کا فایت مقصود ہے کہ لمعہ کو کافی ہے یا وضو کو یا دونوں کو یا ہر ایک کو یا کسی کو نہیں اور جہاں پُورا حدث مستقل نہیں وہاں بجائے وضو قدر مستقل لکھا ہے لیخی اُنتا پانی ملاجو صرف اُن اعضا کو کافی ہے جن میں حدث مستقل ہے لیخی اعضائے وضو کا جتنا حصہ جنابت کے بعد دھولیا تھا پھر حدث ہوا ہوں بیہ تمام صور تیں مفصل ہو گئیں اب احکام کی باری آئی وہ بہت جگہ مشترک ہیں ایک ایک یا بی کی وہ بہت جگہ مشترک ہیں ایک ایک یا بی کی وہ بیش صور توں کے لئے ہے لہذا تکر ارسے بچنے کو اول اُن احکام کی فہرست نمبر شار کے ساتھ لکھیں پھر جدول صور میں ہم صورت کا حکم چاہیں فہرست میں دیچے لیں و بالله عورت کے نیچ حکم لکھ کرجو حکم ہو اس کا نمبر تحریر کر دیں کہ اُس کے ذریعہ سے جس صورت کا حکم چاہیں فہرست میں دیچے لیں و بالله التو فیدی ۔

فهرست احکام: مناسب ہو کہ ہر نوع کے حکم علیحدہ لکھیں کہ مراجعت میں اور بھی سہولت ہو

ح و (۱) لمعہ دھوئے اور حدث کے لئے تیم کرے اُس کے دھونے سے پہلے خواہ بعد اور بعد ہو نا بہتر ہے کہ امام شافعی رضی الله تعالیٰ عنہ کاخلاف نہ رہے۔صورت ااو ۲۷ و ۲۳۔

(۲) قدر مستقل کو دھوئے اور لمعہ کا تیم کرے ص ۱ او ۲۸و۸م۔

(س) وضو کرے اور لمعہ کا تیمّے ۔ ص ۲۴ و ۸۴ ـ

(m) بوراوضو کرے طہارت ہو گئی۔ص ۱۳۔

(۵) وضو کرے اور ماتی جگہ <sup>عله</sup> وهوئے طام ہو گیا۔ ص ۲۹ و ۲۵۔

(۲) يُورانهائ\_-ص٩٩ و٨٥\_

(۷) پہلے لمہ دھوئے پھر حدث کا تیم کرے اگر پہلے تیم کرلے گالمعہ دھونے کے بعد پھر کرنا ہوگا۔ ص ۱۴و۰سوے ۱۲و۲۲و ۸۳۔

عه: باقی جگه کے بیر معنی که اعضائے وضو کے علاوہ اور بدن میں جہاں جنابت تھی ١٢منه غفرله (م)

تاؤىرضويّه جلد چبارم

ر ای دونوں کے لئے ایک تیم کرے اور لمعہ کی تقلیل استحبابًا نہ وجو بًا یعنی ناکافی پانی جنابت کی جتنی جگہ کو دھوسکے بہتریہ کہ مقد استحبابًا نہ وجو بًا یعنی ناکافی پانی جنابت کی جتنی جگہ کو دھوسکے بہتریہ کہ

د ھولے کہ جنابت کم ہوجائے اور آئندہ تھوڑا پانی بھی کفایت کرے۔ص۵اوا ۵و ۵۰و ۲۷ و ۸۹۔

ے ت و (9) لمعہ کے حق میں تیم ٹوٹ گیا حدث کے حق میں باقی ہے لمعہ دھوئے۔ ص ١٦٥ و ٣٠مر ١٨٠٠

(۱۰) حدث کے حق میں تیم ٹوٹ گیالمعہ کے حق میں ماقی ہے قدر مستقل کو دھوئے۔ ص ۱وسو ۵۲۔

(۱۱) تیم حدث کے لئے نہ رہالمعہ کے لئے ہے وضو کرے۔ ص ۲۹ و۸۸۔

(۱۲) تتیم دونوں کے حق میں ٹوٹ گیاپُوراوضو کرے طہارت ہو گئی۔ص۸ا۔

(III) تیم دونوں کے حق میں ٹوٹ گیاوضو کرے اور باقی ع۔ جگہ دھوئے طام ہو گیا۔ ص ۱۳۴ و ۲۰۔

(۱۴) تیم دونوں کے حق میں ٹوٹ گیا: پُورانہائے۔ ص ۵۳و۸۹۔

(۱۵) تیمّم دونوں کے حق میں ٹوٹ گیا پہلے کُمعہ دھوئے اس کے بعد حدث کا تیمّم کرے۔ص9او۳۵وا۵واکواکہ۔

(۱۲) تیم دونوں کے حق میں باقی ہے لمعہ کی تقلیل کرے۔ص ۲۰ و۲ ۳ و ۵۴ و۲۷ و ۹۰ و ۱۹۰

ت ح و (١٤) تيمم گياوضو كرے طہارت ہو گئ؛ ص او ٢٢ ـ

(۱۸) تیم ندر باوضو کرے اور باتی عصه جگه دهوئے طام ہوگیا۔ ص۵و ۱۹۵ و۵۷۔

(١٩) شیم ٹوٹ گیالمعہ دھونے اور حدث کا شیم کرے۔ص۲۱وے ۱۳۷س

(۲۰) تیم باقی ہے حدث کے لئے وضو کرے ص ۲و۸ سو ۵۲و ۵۷ و ۹۲ و

(۲۱) تیمّم نه ر مارُورانهائے ص۵۷و ۹۳۔

(۲۲) تیمّم نه رہا پہلے لمعہ د ھوئے کپر حدث کا تیمّم کرے ص ۴ م ۵۵ و ۵۷ و ۱۹ و ۱۹

(۲۳) تیم باقی ہے حدث کے لئے تیم کرے اور لمعہ کی تقلیل ص او کو ۱۳ وام ۵۸و کا و ۹۳ و ۹۳

ت حمر و (۲۴) دونول تيم لوٹ گئے وضو کرے طہارت ہو گئی۔ ص ۲۵،۳۰

(۲۵) دونوں تیم گئے وضو کرے اور ماتی علم جگه دھوئے طاہر ہو گیا۔ ص ۸و ۴۴ و ۸۰۔

(٢٦) لمعه كالتيم كياحدث كاباقي بلعه دهوئ\_ص ٢٠١ و٢٨ و٨٥\_

عه باتی جگد کے بید معنی کد اعضائے وضو کے سوااور بدن میں جہاں جنابت تھی امنہ غفرلہ (م)

تاؤىرضويّه جلد چبارم

(۲۷) حَدث کا تیم گیالمعہ کا باقی ہے وضو کرے۔ ص ۹ و ۴۳ و ۲۰ و ۹۹ و ۹۲ و ۹۹۔

(۲۸) دونوں تیم گئے بُورانہائے۔ ص ۲۱ و ۹۷۔

(۲۹) دونوں تیم گئے پہلے لمعہ دھوئے اس کے بعد حدث کا تیم کرے۔ص۵۹و۵۹وا۸و ۹۵۔

(۳۰) دونوں تیم باقی ہیں لمعہ کی تقلیل کرے۔ ص مو ۱۰ و۲۲ و ۲۲ و ۹۸ و ۹۸ و والله سبخنه و تعالی اعلمہ۔

| Δ, 1), ) (' )                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 等 经                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|                                                                          |                                        |
| 1420 120<br>5440 6 4 100 0 100<br>1444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                        |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                    |                                        |
| 531 fc 21                                                                | 21093441                               |
| *                                                                        | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 |
| , nea , e à                                                              | 深朱                                     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    |                                        |

نتاؤىرِ ضويّه جلد چبارم

مصنف كا ضابطه كليه: ثم اقول علمائ كرام نفعنا الله تعالى ببركاتهم فى الدارين نے يہ تقسيم و تفصيل بغرض تفهيم و تفهيم و تقسيل اختيار فرمائى جو بحمر ہو تعالى اپنے منتهائے كمال كو پېنچى اب ہم بغرض ضبط وربط و قلت انتشار انہيں كے كلمات شريفه كے استفادہ سے ضابطہ كليه ككھيں كه جمله اقسام واحكام كو حاوى ہو جنب كه بعد جنابت ہنوز بُورانه نها يا مگر بعض يا گل اعضائے وضو كى تطرير يانى سے يا تيم كرنيكائس كے بعد حدث

ىتاۋىرِ ضويّه

ہوا کہ دو اصورت اخیرہ میں جامہ مستقل ہے اور صورت اولی میں صرف اُتنا کہ حصّہ مضولہ اعضائے وضو میں ہے اس صورت میں پانی کہ پا یا اگر بقیہ جنابت وحدثِ مستقل دونوں میں سے صرف ایک کو کافی ہے اس میں صرف کرے اُس کے لئے اگر پہلے تیم کرچکا تھا ٹوٹ گیا اور دوسرے کے لئے نہ کیا تھا تواول کے حق میں ٹوٹ گیا نانی کے حق میں باقی رہا اور اگر پہلے تیم کرچکا تھا ٹوٹ گیا اور دوسرے کے لئے نہ کیا تھا تواول کے حق میں ٹوٹ گیا فانی کے حق میں باقی رہا اور اگر کسی کو کافی نہیں تو دونوں کاوہ حکم ہے جو نانی کا تھا اگر کسی کے لئے تیم نہ کیا تھا اب دونوں کے لئے ایک تیم کرے اور کرلیا تھا تو باقی رہا بہر حال لمعہ کی تقلیل کرے کہ مستحب ہے اور اگر میں کے لئے تیم نہ کیا تھا اب دونوں کے لئے ایک یا جداجدا مستحب ہے اور اگر میں ایک کا یا دونوں کے لئے ایک یا جداجدا جیسا بھی کرچکا تھا کسی کے حق میں باقی نہ رہا۔ پانی نہ رہنے کے بعد حدث کے لئے تیم کرے پہلے کر لے گا تو بعد صرف چر کرنا ہوگا بہی اضح ہے جس کی تقصیل وقتے تی اس تنبیہ آئندہ میں آتی ہے و باللہ التو فیق (اور اللہ تعالی کی توفق سے۔ ت) اور اگر جنابت کے لئے تیم بالا جماع لازم ہوا اگر چہ پہلے کر بھی چکا ہو یہ ہو تول جامع و نافع \*

باذن جامع نافع، اس کی بزرگی غالب اور اس کی عطا و بخش عام ہے۔ اور تمام تعریف الله کے لئے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور خدائے برتر درود وسلام اور برکت نازل فرمائے مارے آقا و مولی محمد اور ان کی آل واصحاب سب پر، ہمیشہ ہمیشہ، الہی! قبول فرما۔ (ت)

بأذن الجامع النافع عزجلاله وعمر نواله والحمد لله ربّ العلمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولنا محمد واله وصحبه اجمعين ابدالأبدين أمين \*

فتاؤى رِضويّه جلد چبارم

ورنہ جس پانی کے پانے نے پہلا تیم توڑ دیا اس کا موجود رہنا دوسرا تیم باطل کرے گا۔ منشاء اختلاف تمام صورتوں میں ایک ہے کہ آیا یہ پانی جو ازالہ حدث مستقل کے بھی قابل ہے اگرچہ اس سے لمہ ہی دھونے کا حکم ہے اس کے ملنے سے حدث کے لئے پانی پر قدرت ثابت ہوئی یا نہیں جنہوں نے خیال فرما یا کہ ہوئی حکم دیا کہ جب تک یہ پانی خرچ نہ ہولے حدث کا تیم نہ کرے اور اگر پہلے کرچکا ہے ٹوٹ گیا کہ پانی پر قدرت تیم گزشتہ کی ناقض اور آئندہ کی مانع ہے اور جنہوں نے لحاظ فرما یا کہ اگرچہ پانی اس کے بھی قابل پایا مگر وہ لجکم شرع دوسری حاجت کی طرف مصروف ہے لہذا اس سے ازالہ حدث پر قدرت نہ ہُوئی انہوں نے حکم دیا کہ یہ پانی نہ اگلے تیم ممنوع ہوگا۔

اقول: ایک اختلاف توبیہ اصل مسلے میں تھا ثانیاان روایتوں کی طرز نقل بھی مختلف آئی بعض عمامیں یوں کہ ایک روایت یہ ہے ایک وہ جس سے اُن کی مساوات ظاہر اور بیرنہ کھلا کہ روایات ظاہرہ ہیں یا نادرہ بعض میں عمامیوں کہ دوم روایت نوادر ہے جس سے ظاہر کہ اول ظاہر الروایة ہے۔

بعض علم میں یوں کہ اول روایت زیادات ہے اور دوم روایت اصل ۔ اصل وزیادات دونوں کتب ظاہر الروایة سے ہیں اقول اور ہے یہی کہ دونوں روایت ظاہر الروایة ہیں کہ مثبت نافی پر مقدم ہے نافی کو اُس وقت روایت اصل خیال میں نہ تھی اور نوادر سے یاد لہذا اسے روایت نادرہ فرما یا اور جب حسبِ تصریح ثقات وہ کتاب الاصل میں موجود تو ضرور ظاہر الروایة ہے بلکہ اول سے بھی اولی کہ اصل زیادات پر مرزج ہے۔ شرح و قابیہ سلمہ بحر ۱۲ (م)

الله: قائلین کرام کی طرف اس کی نسبت بھی مختلف طور پر آئی بعض نے علم بلفظ ضعف فرما یا که کہا گیا که اول قول محمد دوم قول ابویوسف ہے بعض علم نے جزمًا نہیں ان کا

عـهاسراج وباج منحة الخالق شرح وقايير دالمحتار مع ان في اصله الحلية تسمدية الاصل والزيادات (م)

(بوجوداس کے اس کی اصل حلیہ میں اصل اور زیادات کا نام ذکر کیا ہے۔ت)

عـه ۲ شرح طحاوی خزانة المفتین ۱۲ (م)

عـه ۴ محيط رضوي سراج منحه وغيره ۱۲ (م)

عـه ۵ كافى حليه بهنديه روالمحتار مع نقل الحلية اياً وعن المحيط و غيره بلفظة قيل ١٢ (م) (اس كے باوجود حليه نے اس كو محيط وغيره سے لفظ" قيل" سے نقل كيا ہے۔ ت) فتاؤى رضويّه جلد چمارم

قول بتایا بعض عمان اول محراور دوم قول ابویوسف ہے رضی الله تعالی عنهم اجمعین که نقل ثقات موجب اثبات رابعا: اختیار بھی مختلف رہا اور ہے یہی کہ اول قول محمد اور دوم قولِ ابویوسف ہے رضی الله تعالی عنهم اجمعین که نقل ثقات موجب اثبات رابعا: اختیار بھی مختلف رہا بعض نے اس یہ محتای بعض نے اس عمان الشیخ میں بھی اختلاف پڑا بعض عمان نے محمد نے اس عمان الشیخ میں بھی اختلاف پڑا بعض عمان نے اسے ظامراً اوج سادسا: اس منشأ اختلاف کی تقریر بھی مختلف آئی۔ بعض نے یوں فرما یا کہ اگر چہ یہ پانی لمحمد میں صرف کرنا بالانقاق واجب ہے مگر امام محمد کے نزدیک ہے وجوب اُس سے ازالہ حدث پر قدرت کا مانع نہیں کہ کرے تو بوئی اور بعض عمرے تو ہوگا اور امام ابویوسف کے نزدیک مانع ہے کہ جب شرع اس سے ازالہ حدث کی اُسے اجازت نہیں دیتی تو قدرتِ شرعیہ بالاجماع صحیح تو ہوگا اور امام ابویوسف کے نزدیک مانع ہے کہ جب شرع اس سے ازالہ حدث کی اُسے اجازت نہیں دیتی تو قدرتِ شرعیہ کہ ہوئی اور بعض 2 نے یوں تقریر کی کہ نہیں بلکہ وجوب ہی میں اختلاف ہے۔ امام محمد کے نزدیک اسے لمحہ کی طرف صرف کر نا واجب نہیں صرف و کے الفت شرعًا ممنوع و محظور لہذا حدث میں صرف فی غیر مقد ور۔ اب ہم عبارات کرام ذکر کریں جن سے ان بیانات کا انگشاف ہو۔

سرا**ن وہان** پھر منحة الخالق ميں ہے: "جب تيمّ کے بعد حدث ہو پھر اتنا پانی پائے جو تنہام رايک کے لئے کافی ہو تواس سے لمعہ دھوئے اس لئے کہ جنابت زیادہ سخت ہے پھر حدث کا تیمّ کرے۔اور اگر پہلے تیمّ کیا پھر لمعہ دھویا توایک روایت میں ہے کہ جائز نہیں اور وہ تیمّ کااعادہ کرے گا

فى السراج الوهاج ثم منحة الخالق اذا احدث بعد التيمم ثم وجد ماء يكفى لكل واحد منهما على الانفراد غسل به اللمعة لان الجنابة اغلظ ثم يتيمم للحدث ولوبدأ بالتيمم ثم غسلها

عـ ۲۵ حلیه نیزبدائع و محیط رضوی بدد لالة النص که استعرف (م) (اسی پر دالات النص بے جبیا که عقریب جان لوگه ـ (ت)

عه ۱۲ در مختار ومحشیان ۱۲ (م)

عه ۱۲ سراج وماج منحه ۱۲ (م)

عـ ۵۵ ہندیہ ونقل عن شرح الزیادات للعتابی ۱۲(م) (اور عمانی کی شرح زبادات سے نقل کیا گیا ہے۔ ت)

عـه ۲ حلیه ردالمحتار وادمی الیه فی شوح الوقایة واعتمدة البحر تبعاً للحلبی ۱۲(م) (شرح و قایه میں اس کی طرف اشاره کیا ہے اور بح نے حلبی کی اتباع میں اس پر اعتاد کیا ہے ۱۲۔ت)

<sup>1</sup> کافی ۱۲

غنیه ۱۲<sup>2</sup>

فتاؤىرِضويّه جلد چبارم

فى رواية لايجوز ويعيد التيمم وفى رواية له ان يبدأ بايهما شاء قيل الاولى قول محمد والثانية قول ابى يوسف 1ه.

وتقدم عن شرح الطحاوى وخزانة المفتين فيما اذالم يكن تيمم قبل وجدان الماء لوبدأ بالتيمم ثم غسل اللمعة لايجوز وفى النوادريبدأ بايهما شاء ثم قالا فيما اذاسبق تيمه يغسل اللمعة وتيمه على حاله وعلى قياس قول محمد يتيمم الهدوعالى قياس قول محمد يتيمم الهدوعلى قياس قول محمد يتيمم الم

اقول: ولا(۱) فرق بين الصورتين لاتحاد المبنى كماعلمت فقدمشى اولا على قول محمد وجعل(۲) الثانى رواية النوادر ومشى ثانيا على قول ابى يوسف وجعل الاول قياس قول محمد وفى المنية وعليه ان يبتدئ بغسل اللمعة ثم يتيمم 3 اله فقد مشى على قول محمد، وفى الدر المختار (ناقضه قدرة ماء كاف لطهرة فضل عن حاجته) كعطش وعجن وغسل نجس،

روایت میں ہے کہ اسے اختیار ہے دونوں میں سے جس کو چاہے چہلے کرے، کہا گیا کہ روایت اولی امام محمد کا قول ہے اور روایت نانیہ امام ابویوسف کا قول ہے "اھ شرح طحاوی اور خزانة المفتین سے گزرا، اس صورت میں جبلہ پانی ملنے سے پہلے تیم نہ کیا ہوا گر پہلے تیم کیا چر لمعہ دھویا تو جائز نہیں اور نوادر میں ہے کہ دونوں میں سے جے چاہے پہلے کرے پھر اس صورت میں جب اس کا تیم برقرار تیم بہلے ہوچکا ہو لکھا کہ "لمعہ دھوئے اور اس کا تیم برقرار ہے۔ اس کا تیم برقرار سے۔ اس کا تیم برقرار سے۔ اس کا تیم برقرار سے۔ اور برق باس قول محمد تیم کرے "اھ (ت)

اقول: دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ مبنی میں اتحاد ہے جیسا کہ معلوم ہوا۔ تو پہلے امام محمہ کے قول پر چلے اور ثانی کو روایت نوادر قرار دیا۔ اور ثانیا امام ابوبوسف کے قول پر چلے اور اول کو امام محمہ کے قول کا قیاس قرار دیا۔ اور منیہ میں ہے: اس پر بیہ ہے کہ پہلے لمحہ دھوئے پھر تیم کرے "۔ اور اس میں امام محمہ کے قول پر چلے ہیں۔ در مختار میں ہے: " (نا قض تیم اسے پانی پر قدرت ہے جو اس کی طہارت کے لئے کافی اس کی حاجت سے زائد ہو) حاجت جیسے یہاس، آٹا گوندھنا، نجس اور

<sup>1</sup> منحة الخالق مع البحر، باب التيمم، مطبع النج ايم سعيد كمپنى كرا چي، ١٣٩١١ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الطحاوي للاسبيحاني وخزانة المفتين

<sup>3</sup> منية المصلى باب التيمم مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضوبه لاهورص ٦٠

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

> لبعة عه جناية لان المشغول بالحاجة كالبعدوم أه فقرمشي على قول الى يوسف

واقرة محشوة وفي الحلية هل عليه ان يبتدئ بغسل اللبعة حتى لوتيهم للحدث ثم غسل اللبعة اعاد التيمم للحدث ففي روايات الزيادات نعم وعليها اقتصر البصنف ووجهها انه يصير عادما للباء فبجزئه التيم وفي رواية الاصل لابل بأيهبا بدأجاز لان الباء صار مستحق الصرف الى اللبعة فصار معدوما حكما كالباء البستحق للعطش\_قال رضى الدين في المحمط وكذا غيره قبل مأفي الزيادات قول محمد ومافي الاصل قول ابي يوسف اه وفيها يظهر ان قول الى يوسف

علامه شامی نے فرمایا: " یعنی اگر غنسل کیااور کوئی لمعه ره گیا پھر تیمّم کیا پھر اسے حدث ہُوا تو تیمّ کیا پھر اتنا مانی ملاجو صرف لمعہ کے لئے کافی ہے تو اسے اس یانی سے دھوئے گااور اس کا تیم محدث باطل نہ ہوگا"اھ اقول: سبحان الله جب وضو کے لئے کافی نہ ہوا تواس کے تیم کانہ ٹوٹنا عدم کفایت کی وجہ سے ہوا حاجت میں مشغول کی وجہ سے نہیں اور شارح اس یانی کو بتانا چاہتے ہیں جو حاجت میں مشغول ہو۔ تو وجہ صحیح یہ ہے کہ ان کی مراد حسب تصری احکام وہ صورت ہے جب یانی بطور بدلیت مر ایک کے لئے کافی ہو ۲امنہ غفرلہ (ت)

لمعہ جنابت دھونااس لئے کہ جو حاجت میں مشغول ہے وہ معدوم

کی طرح ہے"اھ اس میں امام ابوبوسف کے قول پر حلے۔اور

در مختار کے محشیٰ حضرات نے اسے بر قرار رکھا۔ حلیہ میں ہے: کیا

اس پر بہ لازم ہے کہ پہلے لمعہ دھوئے یہاں تک کہ اگر حدث کا تیمّی

کرلیا پھر لمعہ دھو یا تو اسے شیم حدث کا اعادہ کرنا ہے؟ روایت

زبادات میں اس کا جواب اثبات میں ہے اور اسی پر مصنّف نے

اکتفا کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فقدان آپ والا ہو جاتا ہے تو اس کا

تیمّ کفایت کرجاتا ہے۔اور روایت اصل میں اس کاجواب نفی میں

ہے بلکہ وہ دونوں میں سے جو بھی پہلے کرلے جائز ہے اس لئے کہ

بانی لمعه میں صرف کالمستحق ہو گیاتو وہ حکمًا معدوم ہو گیا جیسے وہ بانی

جوب ماس کامستی ہو گیا ہو۔رضی الدین نے محیط اور ایسے ہی انکے

علاوہ نے بھی فرمایا ہے: کھا گیا ہے

عه قأل العلامة ش اى لواغتسل وبقية لمعة فتيهم ثم احدث فتسم ثم وجد ماء كفها فقط فأنه يغسلها به ولايبطل تيبه للحدث أه اقول:(١) سبحن الله اذالم يكف للوضوء كان عدم انتقاض تيبه لعدم الكفأية لاللشغل بالحاجة والشارح بصدد بيان المشغول فالوجه ان مرادة كماصرحت به الاحكام ما اذا كفي لكل على البدل بة ١٢ منه غفرله (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختا، باب التيمم ، مطبع مجتبا بي د بلي ، ۴۵/۱ 2 ر دالمحتارياب التيم مطبع مصطفيٰ اليابي مصرا/١٨٧

جلد چہارم فتاؤىرضويه

اوجه أهد وعبر عنه في ردالمحتار بقوله لاينتقض تبيم الحدث عند إلى يوسف وعند محمد ينتقض امام ابوبوسف کا قول زیادہ مناسب ہےاہ۔ وبظهران الاول اوجه اه ثمر قال فيمالم يتيمم قبل الوجدان في واية يلزمه غسلها قبل التبيم للحدث

> وفي شرح الوقاية وإذاغسل اللبعة هل يعبد التبهم روايتان وان تيمم اولاثم غسل اللبعة ففي اعادة التيهم روايتان ايضاوان صرف الى الحدث انتقض تيبهه في حق اللبعة بأتفاق الروايتين اه ثمر قال فيها اذا لم يتبهم للحدث قبل إن كفي كل واحد منفردا يصرفه إلى اللبعة ويتبهم للحدث فأن توضأ به جاز ويعيد التيمم للحدث ولوبدأ بالتيمم للحدث هل يعيد التيمم في رواية الزيادات يعيد وفي واية الاصل لاثمرانها تثبت القدرة اذالمريكن مصروفاً إلى جهة اهم حتى اذاكان على بدنه اوثوبه نجاسة يصرفه إلى النجاسة 3 أه وهو كما ترى بشير الى ترجيح وابة الإصل

وفى الهندية صرفه الى اللبعة واعاد تيبه للحدث

وفي واية بخير اهملخصامن الحلية 2 اه

کہ جوزیادات میں ہے وہ امام محمد کا قول ہے اور جو اصل میں ہے وہ امام ابویوسف کا قول ہے۔اھ حلیہ میں یہ بھی ہے کہ ظام یہ ہے کہ

ر دالمحتار میں اس کی تعبیر ان الفاظ میں کی ہے: " تیمّم حدث امام ابوبوسف کے نزدیک نہ ٹوٹے گا اور امام محمد کے نزدیک ٹوٹ حائے گا اور ظاہر یہ ہے کہ اول درجہ ہے اھ۔ پھر اس صورت کے متعلق جبکہ بانی ملنے سے پہلے تیمؓ نہ کیا ہو لکھا ہے: "ایک روایت میں اس پر تمیمّ حدث سے پہلے لمعہ دھو نالازم ہےاور ایک روایت میں اسے اختیار ہے "اھ - ملحظًا من الحليہ اھ -

شرح و قابير ميں ہے: "جب لمعہ دھوليا تو کيا تيم کا اعادہ کرے گا؟ دو'روايتيں ہن اورا گرپہلے تیمّم کرلیا پھر لمعہ دھویاتو بھی اعادہ تیمّم میں دو روایتن ہیں۔اور اگر حدث میں صرف کریں تو حق لمعہ میں اس کا تیمّ یا تفاق روایتیں ٹوٹ گیا"۔اھ کھر اس صورت سے متعلق جبکہ حدث کا تیمّ پہلے نہ کیا ہو، لکھاہے: "اگر تنہام ایک کے لئے کافی ہو تواسے لمعہ میں صرف کرے گااور حدث کا تیمّ کرے گا پھر اگراس سے وضو کرلیا تو جائز ہےاور تیٹم کااعادہ کرنا ہےاور اگر حدث کا تیم پہلے کیا تو کہا تیم لوٹائے گا؟ روایت زیادات میں ہے کہ لوٹائے گااور روایت اصل میں ہے کہ: نہیں لوٹائے گا پھر

<sup>2</sup> ر دالمحتار باب التثيم مطبع مصطفیٰ البابی مصرا/١٨٧

<sup>3</sup> شرح الوقاية باب التيمم مطبوعه مكتبه رشيديه د بلي ۱۰۴/، ۱۰۵

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

قدرت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب زیادہ اہم جانب میں مصروف نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر اس کے بدن یا کیڑے پر کوئی خیاست ہو تو اسے نجاست کی جانب صرف کرے گا"اھ یہ کلام روایت اصل کی ترجیح کی جانب اشارہ کررہا ہے جیسا کہ سامنے ہے۔ ہندیہ میں ہے: اسے لمحہ میں صرف کرے اور تیم مدث کا اعادہ کرے امام محمد کے نزدیک اعادہ نہیں اور المام ابویوسف کے نزدیک اعادہ نہیں کو اور اگر اسے وضو میں صرف کر لیاجائے تو جائز ہے اور اسے جنابت کا تیم کرنا ہے بالا تفاق اگر یہ پانی ملنے سے پہلے حدث کا تیم نہیں کیا تھا اور المام ابویوسف کے نزدیک جائز ہے اور اول اصح ہے اسی خبیں اور امام ابویوسف کے نزدیک جائز ہے اور اول اصح ہے اسی طرح کافی میں ہے "اھے۔ (ت

اقول: والاول اصح (اوراول اصح ہے) کافی کے میرے نسخہ میں نہیں اور عبارت جیسے کافی میں ہے ویسے منقول نہیں جیسا کہ مقابلہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے اس پر اپنے الفاظ "ھکذا فی مقابلہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے اس پر اپنے الفاظ "ھکذا فی الکافی " سے تنبیہ بھی کردی ہے جیساکہ خطبہ کتاب میں لفظ کذا اور ھکذا سے متعلق اپنی اصطلاح بتائی ہے ہاں بعض معاصرین (فاضل کھنوی ۱۲) نے ذکر کیا ہے کہ عالی کی شرح زیادات میں فاضل کھنوی ۱۲) نے ذکر کیا ہے کہ عالی کی شرح زیادات میں ہندیہ میں وہیں سے یااور کسی کتاب سے یہ اضافہ کردیا گیا ہے یہ ہوسکتا ہے یہ لفظ میرے نسخہ کافی میں چھوٹ گیا ہو۔ بہر حال ہندیہ نقل میں شقہ ہے، اور خدائے برتر ہی خوب جانے والا ہے ہندیہ نقل میں شقہ ہے، اور خدائے برتر ہی خوب جانے والا ہے

عند محمد وعند الى يوسف لاولو صرفه الى الوضوء جاز وتبهم لجنابته اتفاقا فأن لم يكن تبهم للحدث قبل وجود هذا الماء فتبهم قبل غسل اللبعة لم يجز عند محيد وعند الى يوسف بجوز والإول اصح هكذا في الكافي أهد اقول: قوله والاول اصح ليس في نسختي الكافي والعبارة غير منقولة كهاهي في الكافي كهايظهر بالمقابلة وقدر(١)نبه عليه يقوله هكذا في الكافي كماذكر في خطبة الكتأب اصطلاحه في كذا وهكذا نعم ذكر بعض العصريين ان في شرح الزيادات للعتابي انه بوشني الاصح ولم يذكر الواسطة في النقل فأن صح هذا فلعله زيد في الهندية من ثبه اومن غيرة اولعله ساقط من نسختي الكافي وعلى كل فالهندية ثقة في النقل والله تعالى اعلم وفي الكافي إن كفي واحدا غير عبن صرفه إلى اللبعة لانه اهم واعاد تيمه للحدث

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوی ہندیہ فصل فیماینقض التیمم نورانی کتب خانہ پیثاور (۲۹

فتاؤى رضويّه جلد چيارم

کافی میں ہے: "اگر غیر معین طور پر ایک کے لئے کافی ہو تو اسے لمعہ میں صرف کرے کیونکہ وہ اہم ہے اور امام محمد کے نزدیک تیم حدث کا اعادہ ہے کیونکہ وہ پانی پر قادر ہو گیا تھا اور جنابت میں اسے صرف کرنے کا وجوب حدث میں صرف کرنے پر قدرت کے منافی نہیں۔ای لئے اگر اسے وضو میں صرف کرلیا تو جائز ہے اور اسے جنابت کا تیم کرنا ہے بالا تفاق۔اور امام ابو یوسف کے نزدیک ( تیم حدث کا) اعادہ نہیں اس لئے کہ وہ پانی لمعہ میں صرف کے جانے کا مستحق ہو چکا تھا اور جو کسی جانب کا مستحق ہو معدوم کی طرح ہے۔ تو اگر اس نے حدث کا تیم نہ کیا تو تھا الی ہم معدوم کی طرح ہے۔ تو اگر اس نے حدث کا تیم نہ کیا تو تھا الی ہم کلام گرر چکا۔(ت)

اقول: امام ابوبوسف کی دلیل مؤخر کرکے اس کی ترجی کا افادہ کیااور المام محمد کی تعلیل میں اس بات کی تصر ت فرمائی کہ لمعہ میں اس مرف کرنا واجب ہے اور یہ وضو پر قدرت کے منافی نہیں۔ عنیہ میں ہے (اس پر یہ ہے کہ پہلے لمعہ دھوئے) تاکہ حق حدث میں پانی نہ رکھنے والا ہوجائے۔ امام محمد کے نزدیک اس سے پہلے اس کا شیم حدث جائز نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس پانی کو حدث کی شیم حدث جائز نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس کا وجود تیم حدث سے مانع ہے اور امام ابوبوسف کے نزدیک اس کا وجود تیم حدث سے مانع ہے اور امام ابوبوسف کے نزدیک اس کا وجود تیم حدث سے مانع ہے اور امام ابوبوسف کے نزدیک اس کا لمعہ ومیں صرف کرنا واجب ہے تو وہ حدث کی بہ نبیت المعدوم ہے اس لئے لمعہ دھونے سے پہلے حدث کا تیم جائز ہے اور اگر حدث ہونے کے اور اگر حدث ہونے کے

عند محمد لقدرته على الماء ووجوب صرفه الى الجنابة لاينافي قدرته على صرفه الى الحدث ولهذا لوصرفه إلى الوضوء جأز وتسم لجنابة اتفاقاً وعند الى يوسف لايعيد لانه مستحق الصرف إلى اللبعة والبستحق يجهة كالبعدوم فأن لم يكن تبهم للحدث الخوقد سبق. اقرل: اخر دلیل ای پرسف فافاد تر جمحه وصرح في تعليل محمد بوجوب صرفه الى اللمعة وانه لاينافي قدرته على الوضوء وفي الغنية (عليه ان يبدأ بغسل اللبعة) لبصير عادماً للباء في حق الحدث ولانجوز تبيبه للحدث قبله عند محيد لان صرف ذلك الماء الى اللبعة دون الحدث ليس بواجب عنده بل على سبيل الاولوية فوجوده يمنع التيمم للحدث وعند ابي يوسف صرفه إلى اللبعة واجب فهو كالمعدوم بألنسبة الى الحدث فيحز التبهم له قبل غسل اللبعة ولوكان تيمم بعداما احدث

1 کافی

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

بعد حدث کے لئے تیم کرلیا تھا پھراسے اتنا پانی ملاجو کسی ایک کے لئے کافی ہو تو اس کا تیم امام محمہ کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، امام ابویوسف کے نزدیک نہ ٹوٹے گا۔ اسی بنیاد پر جو پہلے بیان ہوئی "اھ۔ پھر یہاں اسی قبیل کا ایک اور مسئلہ ہے جس میں امام ملک العلماء اور امام رضی الدین سر خسی کی روش اس پر ہے کہ تیم موخر کرنا واجب ہے تواس کا ظاہر قیاس ہے کہ یہاں امام محمہ کے قول پر چلے واجب ہے تواس کا ظاہر قیاس ہے کہ یہاں امام محمہ کے قول پر چلے اصل کے تحت زیادات میں چند مسائل میں کوئی حدث والا مسافر ہے جس کے کپڑے پر قدر در ہم سے زیادہ نجاست ہے اور اس کے پاس اتنا پانی ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کے لئے کافی ہے تو پاس اتنا پانی ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کے لئے کافی ہے تو اس سے کپڑاد ھوئے اور حدث کے لئے تیم کرے۔ عامہ علاء کے نزدیک اس لئے کہ نجاست میں صرف کرنا اسے حقیقی و حکمی دو طہار توں سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ ایک طہار ت سے نماز ادا کرنے والا بنادے گاتو یہ کہ

لاجل عه الحدث ثم وجد ماء يكفى لاحدها ينتقض تيبه عند محمد لاعند ابي يوسف بناء على ماتقدم أه ثم ههنا مسألة اخرى من هذا القبيل مشى فيها الامام ملك العلماء والامام رضى الدين السرخسى على وجوب تأخير التيبم فظاهر قياسه البشى على قول محمد هنا ففى البدائع بعد ذكر القدرة على الهاء الكافى وعلى هذا الاصل مسائل فى الزيادات مسافر (۱) محدث على ثوبه نجاسة اكثر من قدر الدرهم ومعه مايكفى لاحدها غسل به الثوب وتيبم للحدث عندعامة العلماء لان الصرف الى النجاسة يجعله مصليا بطهارتين حقيقية وحكمية فكان اولى من الصلاة بطهارة واحدة ويجب ان يغسل ثوبه من النجاسة ثم يتيبم ولو بدأبالتيبم لايجزء به لانه قدر على ماء لوتوضأ به بدأبالتيبم لايجزء به لانه قدر على ماء لوتوضأ به تجوز صلاته أه وفى

عه اقول: كانه زاده(٢) ايضاحاً والا فلا حاجة اليه لانه لواحدث ثم تيمم لهالكان له ايضاً ولايختلف الحكم ١٢ منه غفرله(م)

اقول: معلوم ہوتا ہے کہ اسے انہوں نے بطور توشیج بڑھادیا ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اگر اسے حدث ہوا پھر اس نے جنابت کا تیم کیا تو وہ حدث کے لئے بھی ہوجائے گا اور حکم مختلف نہ ہوگا ۲ امنہ غفرلہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى باب التيم مطبع سهيل اكيثر مي لا بهور ص ٨٦ 2 . أكورو ... أنه فصل في من ينقط التيم يجري كميز

² بدائع الصنائع فصل في بيان ما ينقض التتيمم ايج ايم سعيد كمپني كرا چي ا/ 2 ۵

فتاؤىرضويّه جلدچبارم

المحیط الرضوی ثم الهند یة لوتیمم اولاثم غسل النجاسة یعید التیمم لانه تیمم وهو قادر علی مایتوضاً به <sup>1</sup> اه ورأیتنی کتبت علیه سابقا مانصه.

اقول: هذا على قول محمد اماً على قول ابى يوسف فلا لكونه مشغولا بحاجة فكان كالمعد لعطش وبه جزم فى الدر المختار اه ثمر رأيت بعدة بزمان نظر فيه المحقق الحلبى فى الحلية كمانظر فيه المحقق الحلبى فى الحلية كمانظر الفقير ولله الحمد فقال بعد نقل مافى البدائح والمحيط قال العبد الضعيف غفرالله تعالى له فيه نظر بل الظاهر الحكم بجواز التيمم تقدم على غسل الثوب اوتأخر لانه مستحق الصرف الى الثوب على ماقالوا والمستحق الصرف الى جهة منعدم حكما بالنسبة الى غيرها كما فى مسألة اللمعة مع الحدث قبل التيمم للحدث قبل غسلها كماهورواية الاصل وكمافى مسألة خوف

کپڑے سے نجاست دھوئے پھر تیم کرے اور اگر پہلے تیم کرلیا تو یہ کفایت نہیں کر سخماس لئے کہ وہ اتنے پانی پر قادر ہے کہ اگر اس سے وضو کرے تواس کی نماز ہوجائے "اھے اور محیط رضوی پھر ہندیہ میں ہے: "اگر پہلے تیم کیا پھر نجاست دھوئی تو تیم کا اعادہ کرے اس لئے کہ اس نے اس حالت میں تیم کیا جب کہ وہ اتنے پانی پر قادر تھا جس سے وضو کرے "۔اھ اس پر میں نے زمانہ سابق میں اپنی لکھی ہوئی یہ عبارت دیکھی:

اقول: یہ حکم امام محمد کے قول پر ہے لیکن امام ابویوسف کے قول پر اعادہ نہیں اس لئے کہ وہ پانی حاجت میں مشغول تھا تو اس پانی کی طرح ہواجو پ یاس کے لئے رکھا ہوا ہو۔ اس پر در مختار میں جزم کیا ہے "اھ پھر اس کے کچھ عرصہ کے بعد میں نے دیکھا کہ اس پر محقق حلبی نے حلیہ میں بھی ویسے ہی کلام کیا ہے جیسے فقیر نے کلام کیا اور خدا ہی کے لئے حمد ہے انہوں نے بدائع اور محیط کی عبارتیں نقل کرنے کے بعد الکھا ہے: بندہ ضعیف کہتا ہے خدائے مبرتراس کی مغفرت فرمائے یہ محل نظر ہے بلکہ ظام جواز تیم کا حکم برتراس کی مغفرت فرمائے یہ محل نظر ہے بلکہ ظام جواز تیم کا حکم اس لئے کہ در براس کی مغفرت فرمائے یہ محل نظر ہے بلکہ ظام جواز تیم کا حکم اور جو کسی ایک جانے کا مستحق ہے وہ اس لئے کہ دوسری جانب کی بہ نسبت حکماً معدوم ہے جیسے حدث کے ساتھ دوسری جانب کی بہ نسبت حکماً معدوم ہے جیسے حدث کے ساتھ لیے کہ کہ نسبت کی بہ نسبت عکماً معدوم ہے جیسے حدث کے ساتھ لیے کہ کے مسئلہ میں اس سے پہلے کہ

<sup>1</sup> فآوى ہندىيە فصل بيان ماينقض التيمم نورانى كتب خانه پيثاور ۲۹/۱

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

حدث کا تیم کیا ہو۔جب یانی دونوں میں سے کسی ایک کے لئے کافی ہو تولیعہ دھونے سے پہلے تیمؓ حدث سےابتدا کی ہو۔ جیسا کہ اصل کی روایت ہے اور جیسا کہ خوف تشکی و غیرہ کے مسکلہ میں ہے ہاں وہ حکم روایت زیادات پر چل سکتا ہے اھ اور البحر الرائق میں ان ہی کے الفاظ کے ساتھ ان کا اتباع کیا ہے۔اور اس کے بعد مزید به لکھاہے: "اسی لئے شرح و قابہ میں فرمایا: "اور قدرت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب اس سے زیادہ اہم جانب میں مصروف نه ہو"اھ لیکن سراج میں یہ خیال کیا ہے کہ مسکلہ نحاست میں تیمّم مؤخر کرنے کا وجوب متفق علیہ اور اجماعی ہے بخلاف مسکلہ لمعہ کے اس کے پیش نظر مسکلہ نحاست میں وجوب تاخیر پریدائع ومحط کا جزم مسلم لمعه میں امام محمد کے قول پر مشی کی دلیل نہ موگا\_ (ت) **اقول**: ليكن امام صدر الشريعة كي عبارت بهم البهي پيش کر کھے کہ "قدرت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب نحاست کی حانب مصروف نه ہو "۔اور دُر مختار کی یہ عبارت که "جو کسی نجس کو دھونے کی ضرورت میں مشغول ہے معدوم کی طرح ہے"تو اجماع کہاں؟ جب کہ ان دونوں نے اس پریوں جزم کیا ہے جیسے

اس میں کوئی خلاف ہی نہیں اس کے خلاف پر

العطش ونحوة نعم يتبشى ذلك على روا ية الزيادات أه، وتبعه في البحر الراثق على الفاظه وزاد بعدة ولهذا قال في شرح الوقاية وانبا تثبت القدرة اذا لم يكن مصروفا الى جهة اهم أه لكن زعم في السراج ان وجوب تأخير التيمم في مسألة النجاسة مجمع عليه بخلاف مسألة اللبعة فأذن لايكون جزم البدائع والمحيط فيها بوجوب التأخير دليل المشى على قول محمد في اللبعة.

اقول: لكن (١) قد اسبعناك نص الامام صدر الشريعة أنفأ انباً تثبت القدرة اذا لم يكن مصروفا الى نجاسة 3-ونص الدر المختار المشغول بحاجة غسل نجس كالمعدوم 4فاين الاجماع وقد جزما به كأنه لاخلاف فيه فضلا عن الاجماع على خلافه ثم اذقد ذكر الاجماع ههنا

<sup>1</sup> البحرالرائق باب التيمم التيج ايم سعيد كمپنی كرا چی ۱۳۹۱ <sup>1</sup> 2 البحرالرائق باب التيمم التيج ايم سعيد كمپنی كرا چی ۱۳۹۱ <sup>2</sup> 3 شرح الو قاية باب التيمم المكتبة الرشيديه د بلی ۱۰۵۱ <sup>4</sup> 1 الدرالمختار باب التيمم مجتبائی د بلی ۱۷۵۱

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

وقدم نقل الخلاف في مسألة اللمعة ابدى بينهما فارقا به تشبت العلامة الشامى في دفع نظر الحلية والبحر فقال في منحة الخالق ذكر في السراج لوبدأ بالتيمم ثم غسل النجاسة اعاد التيمم اجماعاً بخلاف المسألة الاولى اى مسألة اللمعة على قول ابي يوسف لانه تيمم هنا مسألة اللمعة على قول ابي يوسف لانه تيمم هنا مسألة اللمعة لوتوضاً بذلك الماء لم يجز لانه عاد جنبا برؤية الماء اهوبه يندفع النظر فتدبر عسن دقيق فتدبر ه أه

اقول: وبالله التوفيق له محملان ـ

الاوّل: الجواز بمعنى الصحة كماتعطيه عبارة ملك العلماء حيث نسب الجواز الى الصلاة وفيه.

اوّلًا (۱): ان مجرد صحة الوضوء به لايثبت القدرة ولاينفى العجز

اجماع تودر کنار۔ پھر جب سراج میں یہاں اجماع ذکر کیااور اس سے پہلے مسئلہ لمعہ میں اختلاف نقل کیا توان دونوں کے در میان ایک وجہ فرق بھی ظاہر کی جس سے علّامہ شامی نے حلیہ و بح کا کلام دفع کرنے میں تمثّل کیا۔

منحة الخالق ميں لکھتے ہيں: "سراج ميں ذکر کيا ہے کہ اگر پہلے تيم کرليا پھر نجاست دھوئی تواسے اجماعًا تيم کااعادہ کرنا ہے بخلاف پہلے مسئلہ کے لیعنی مسئلہ لمعہ کے برخلاف، امام ابو يوسف کے قول پراس مسئلہ کے ليعنی مسئلہ لمعہ کے برخلاف، امام ابو يوسف کے قول پراس لئے کہ يہاں اس نے اس حالت ميں تيم کيا کہ وہ السے پانی پر قادر اس پانی سے وضو کرتا تو جائز ہوتا اور وہاں ليحنی مسئلہ لمعہ ميں اگر اس پانی سے وضو کرتا تو جائز نہ ہوتا اس لئے کہ پانی دیکھنے کی وجہ سے وہ پھر جنب ہوگيا"۔اھ اور اس سے وہ کلام دفع ہوجاتا ہے۔ فقہ بر (تو غور کرنا چاہئے) اھ سسراج کا کلام روالمحتار ميں بھی ذکر کرکے فرما یا ہے: "و ہو فرق حسن دقیق فتد بر ہوگا (اور یہ ایک عمرہ دقیق فرق ہے جس میں تدر کرنا چاہئے) "اھ (اور یہ ایک عمرہ دقیق فرق ہے جس میں تدر کرنا چاہئے) "اھ کمل ہیں: اقرل: جواز بمعنی صحت ہو جیسا کہ ملک العلماء کی عبارت رہے سے مستفاد ہوتا ہے اس طرح کہ انہوں نے جواز کی نبیت نماز کی طرف کی ہے۔اب اس میں کلام ہے اقاً محض اتنا کہ اس سے وضو درست ہے نہ قدرت کا اثبات کرتا ہے نہ بجر کی نفی کرتا ہے۔

<sup>1</sup> منحة الخالق على البحر الراكق باب التهيم الحجاميم سعيد كمپنى كرا چى ا/١٣٩ 2 ر دالمحتار باب التهيم مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ا/١٨٧

فتاؤىرضويّه جلد چېارم

ر کھئے بیار ماالک میل دُوری والے نے اگر مشقت اٹھائی اور یانی سے وضو کیاتو وضو صحیح ہےاور اس سے نماز جائز ہے بلکہ زیادہ اہم ضرورت میں یانی کامشغول ہونا بھی عجز کی صورتوں میں سے ہے جیے وہ یانی جو بیاس کے لئے آٹا گوند ھنے کے لئے جمع کرر کھا ہو باوجود یکه اگراس سے وضو کرے تواس کی نماز قطعًا حائز ہے۔ **ثانیا:** خاص سراج پریہ کلام ہے کہ ایبا ہے تو فرق ضائع کردینا جائے ۔ کیونکہ صحت اور جواز نماز توقط گامسکہ لمعہ میں بھی حاصل ہے۔وہ د کھنے جو ہندیہ، کافی اور شرح و قاب کے حوالہ سے گزرا کہ اگر اس مانی کو وضو میں صرف کرلیا تو جائز ہے۔ ہندیہ وکافی نے اتفاقا ( بالاتفاق) كا اضافيه كيا\_اور اس كالچير جنب ہوجانا حدث كا وضو کرنے سے مانع نہیں اس لئے کہ یہ جنابت مقتصرہ ہے اور حدث اس میں مندرج نہیں۔ دوم: جواز جمعنی حات ہو لیعنی مسله نحاست میں اگر اس مانی سے وضو کرلیا تو حلال ہے بخلاف مسلہ لمعہ کے۔اس لئے کہ پھر حنب ہو گما تواسے جنابت میں صرف کرنا واجب ہے۔ اقول: اس میں بھی کلام ہے۔ اوماً: ہم نہیں مانتے کہ مسکلہ نحاست میں حلت ہے کیونکہ اس میں نجاست حقیقہ کے ساتھ نماز کی ادائے گی کو قصداً اختیار کرنا ہے اس لئے کہ اسے قدرت تھی کہ دونوں نجاستیں دُور کرے حقیقیہ کو یانی

الاترى ان المريض اوالبعيد ميلا لوتحمل الحرج وتوضأ به لصح وجازت صلاته به بل الشغل بحاجة اهم ايضاً من وجوه العجز كالمدخر لعطش اوعجن معجواز صلاته به قطعاً ان فعل.

وثانيا: على (۱) السراج خاصة اذن يطيح الفرق فالصحة وجواز الصلاة حاصل قطعاً في مسألة اللمعة ايضاً الا ترى الى مأتقدم عن الهند ية والكافى وشرح الوقاية لوصرفه الى الوضوء جأز زاد الاولان اتفاقاً وعوده جنباً لا يمنعه عن التوضى للحدث لان هذه الجنابة مقتصرة والحدث غير مندمج فيهالالثانى: بمعنى الحل اى لوتوضاً به في مسألة النجاسة حل بخلاف مسألة اللمعة لانه عادجنباً فوجب صدفه الى اجنابة.

## اقول: وفيه

اولا: لانسلم الحل في النجاسة فأن فيه اختيار الصلاة مع نجاسة حقيقية عمدا لانه كان قادرا على ان ين يل النجاستين الحقيقة

فتاؤىرضويّه جلد چېارم

بالماء والحكمية بالتراب كماقال ملك العلماء ولم يكن للماء خلف في الحقيقة فأذاصرفه الى الحكمية التي كان يجدله خلفاً فيها فقدازمع واجمع على ان يصلى في نجس مأنع مع القدرة على ازالته فكيف يحل هذا اما الاجزاء فلانه عاجز عن الماء عند ايقاع الصلاة وانما النظر فيه الى الحالة الراهنة.

کازالہ پر قدرت کے باوجوداُس نجس مانع کے ساتھ نمازادا کرے گاتو یہ حلال کیسے ہوگا؟ - رہا کھایت کر جانا تواس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی ادائے گی کے وقت وہ پانی سے عاجز ہے اور اس بارے میں صرف حالت موجودہ پر نظر کی جاتی ہے۔ (ت)

اگریہ سوال ہو کہ ملک العلماء کی یہ عبارت حلت پر دلالت کررہی ہے: "تو ایک طہارت سے نماز کی ادائے گی سے اولی ہے " - اور غانیہ، خلاصہ، حلیہ اور بحر کی یہ عبارت: "اگر وضو کرلیا اور نجس کیڑے میں نماز ادائی تو جائز ہے اور اسائت والا (بُرا کرنے والا) ہوگا"اھ اس لئے کہ اساءت کا درجہ کراہت تحریم سے ینچ ہوگا"اھ اس لئے کہ اساءت کا درجہ کراہت تحریم سے ینچ ہوگا" ہے جیسا کہ نظر کو معلوم ہے مگر یہ ہے کہ جیسے اس میں لفظ "اُولی" ہے کہ ناظر کو معلوم ہے مگر یہ ہے کہ جیسے اس میں لفظ "اُولی" ہے ویسے ہی تجنیس اور مزید کی اس عبارت میں ہے: " بیشک

سے اور حکمیہ کو مٹی سے جبیباکہ ملک العلماء نے فرما ہا ہے اور

نجاست حقیقیہ میں یانی کا کوئی بدل اور نائب نہیں توجب اس نے

یانی کو حکمیہ میں صرف کیا جس میں پانی کاایک بدل اسے دستیاب

تھا تواس نے اس مات کا پختہ ارادہ اور عزم محکم کرلیا کہ نجس مانع

فأن قلت بل يدل على الحل قول ملك العلماء فكان اولى من الصلاة بطهارة واحدة أوقول الخانية والخلاصة والحلية والبحر لوتوضاً وصلى فى الثوب النجس جاز ويكون مسيئا أاهفان(١) الاساء ة دون كراهة التحريم.

اقول: تعليل ملك العلماء ادل دليل كماعلمت على ان (٢) لفظة الاولى فيه مثلها في قول عه التجنيس والمزيدان

بلکہ خود بدائع کتاب الاستحسان میں یہ عبارت ہے: مباح سے باز رہنا ممنوع کے ارتکاب سے اولی ہے اھ ۱۲منہ غفرلہ (ت)

عه بل في نفس البدائع من كتاب الاستحسان الامتناع من المباح اولى من ارتكاب المحظور [« الا ١٢ منه غفرله (م)

Page 315 of 761

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل بیان ماینقض التهیم مطبوعه ایچایم سعید کمپنی کراچی ۱/۵۵ 2 البحرالرائق باب التهیم مطبوعه ایچایم سعید کمپنی کراچی ۱/۹۱۱ 3 بدائع الصنائع کمتاب الاحسان ایم ایم سعید کمپنی، کراچی ۷/۹۰۰۱

فتاؤىرضويّه جلد چيارم

مراعاة فرض العين اولى قال الشامى فحيث ثبت انه فرض كان خلافه حراماً اله، من صدر الجهاد واطلاق (۱) المسيئ على من ترك واجبا غير نادر لاجرم ان قال في الغنية لوازال

واجباً غير نادر لاجرم ان قال في الغنية لوازال بذلك الماء الحدث وبقى الثوب نجسا لكان قدترك الطهارة الحقيقة مع قدرته عليها بغير عذر فيكون أثما لكن تصح صلاته لثبوت العجز بعد نفاد الماء 2 اه وهذا عين مافهمت وقداداه بلفظ اوجز واحسن رحمه الله تعالى والعلماء

جبيعار

وثانيا: اذن ينقلب الفرق فحيث جازله صرف الماء الى الوضوء وابقاء النجاسة المانعة بلامزيل لان يحل له صرفه الى الوضوء مع ازالة الجنابة بالتيمم لاولى واى مدخل فيه لكون الجنابة اغلظ فأن الكل ينتفى اما بالماء اوبالتراب واى دليل على انه تجب ازالة الاغلظ بالماء دون التراب

فرض عین کی رعایت "اولی" ہے اس پر شامی نے فرما یا: تو جب بیہ ثابت ہوا کہ وہ فرض ہے تو اس کا خلاف حرام ہوا،اھ از شروع کتاب الجہاد اور واجب ترک کرنے والے پر لفظ" مُسِیعی " (بُرا کرنے والا) کا اطلاق کوئی نادر بات نہیں۔لاجرم غنیہ میں لکھا ہے: "اگر اس پانی سے حدث دُور کیا اور کپڑا نجس رہ گیا تو وہ طہارت حقیقیہ پر قادر ہونے کے باوجود بلاعذر اس کا تارک ہوا تو گنہ گار ہوگا لیکن اس کی نماز صحیح ہوجائے گی کیوں کہ پانی ختم ہوجانے کے بعد عجز ثابت ہوگیا"اھ یہ بعینم وہ ہے جو میں نے سمجھااور انہوں نے اسے نہو کیا"اھ یہ بعینم وہ ہے جو میں نے سمجھااور انہوں نے اسے زیدہ مختصر اور بہتر الفاظ میں ادا کیا ان پر اور تمام علما پر خدا کی

انیا: ایسا ہے تو فرق بلی جائے گا۔ جب اس کے لئے یہ جائر ہے کہ پانی وضو میں صرف کردے اور بغیر کسی زائل کرنے والی چیز کے نجاست مانعہ کو باقی رکھے تواس کے لئے جنابت کو تیم سے زائل کرنے کے ساتھ پانی کو وضو میں صرف کرلینا بدر جہ اولی جائز وحلال ہوگا اور اس میں نجاست کے زیادہ سخت ہونے کا کیا دخل؟ سجی تو دور ہو جارہا ہے یا پانی سے یا مٹی سے اس پر کیا دلیل ہے کہ جو

<sup>1</sup> ردالمحتار، کتاب البههاد ، مصطفیٰ البابی مصر ۲۴۱/۳ 2 غنیة المستملی فصل فی التیم سهیل اکیڈ می لاہور ص۸۹

ا تنام مندل البيدي لا تهور ١٠٠٠)

فتاؤى رضويّه جلد چيارم

وبالجملة ظهر بحمدالله تعالى ان النظر لامرد له وان الاظهر في مسألة النجاسة مااستظهره في الحلية والبحر وجزم به في شرح الوقاية والدرالمختار

اقول: وبه ترجح ولله الحمد ماسلكه المحقق الحلبى صاحب الغنية في تقرير منشأ الخلاف(۱) فأن القول بجواز الصرف الى الوضوء مع اولوية الصرف الى اللمعة هو الذى يقتضيه الداليل وعلى تسليم وجوب الصرف اليها ترد مسائل كثيرة ثبت فيها العجز عن الماء لاجل المنع الشرعي كمابيناها في رسالة قوانين العلماء وقد(٢) يكون الوجوب في كلام الكافي من بأب قولك حقك واجب على فظهران الاظهر في هذه خلاف مااستظهره في الحلية فالراجع فيه قول محمد وقدذيل بالاصح وهو تصحيح صريح وصاحب(٣) الحلية رحمه الله تعالى ليس من اصحاب الترجيح.

فأن قلت كونه مستحق الصرف الى حاجة اهم لا يختص بالوجوب الاترى أن المعلى لعجن منه مع أن العجن غير واجب-

زیادہ سخت ہے اسے مٹی سے نہیں یانی ہی سے زائل کرنا واجب ہے؟ بالجملیہ بجمد خدائے برتر یہ واضح ہو گیا کہ اس کلام کو کوئی بات رُد کرنے والی نہیں اور مسّلہ نحاست میں اظہر وہی ہے جو حلبہ اور بح میں ظام کیا گیا اور جس پر شرح و قابہ اور در مختار میں جزم ہوا۔(ت)**اقول**: اسی سے بحمرہ تعالیٰ اسے بھی ترجیح حاصل ہو گئ جس ير محقق حلبي منشأ خلاف كي تقرير مين حيلي،اس لئے كه مقتضائے دلیل یہی قول ہے کہ لمعہ میں بانی صرف کرنے کے اولی ہونے کے ساتھ وضومیں اس کے صرف کا جواز ہے اور لمعہ میں صرف کا وجوب مان لینے پر ان بہت سے مسائل سے اعتراض ہوگا جن میں کسی شرعی ممانعت کی وجہ سے بانی سے عجز ثابت ہے جبیا کہ انہیں ہم نے رسالہ" قوانین العلماء "میں بان کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کافی کی عبارت میں وجوب"حقّك واجب على " (تمہاراحق مير باوير واجب ہے ليني بقوّت ثابت ہے) كے باب سے ہو۔اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اس بارے میں اظہر اس کے برخلاف ہے جو حلیہ میں ظامر کیااور کہا" تواس میں راجح امام محمد کا قول ہے "اور اس کے آخر میں "اصح" بھی لکھ دیا یہ صریح تصحیح ہے جبکہ صاحب حلیہ ان پر خدا کی رحمت ہواصحاب ترجیح سے نہیں ہیں۔(ت) اگر سوال ہو یانی کا زیادہ اہم ضرور میں صرف کئے جانے کا مستحق ہونا وجوب سے ہی خاص نہیں، دیکھئے آٹا گوندھنے کے لئے رکھا ہوا یانی اس باب سے ہے ماوجودیکہ آٹا گوند ھناواجب نہیں۔ فتاؤى رضويّه جلد چيارم

۔ اقول: (میں کہتا ہوں) یہ تمہارے رب کی جانب سے آسانی اور رحمت ہے وہ نقیر و قطمیر (کھجور کی جھال اور گٹھلی کے حھلکے) میں اسنے بندوں کی حاجتوں کی رعایت فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں تیمم جائز ہو گیاجب پانی والا ایک پیسے میں پانی پیج رہا ہےاور وہاںاس کی قیمت آ دھا پیسہ ہے۔اور ایک میل مانی دُور ہو تو تیمّ جائز ہو گیاا گر چہ وہ اس کے راستے ہی کی سمت میں ہو۔اور اس طرف وہ انی ضرورت کے لئے جا بھی رہاہے لیکن حق شرع کی وجہ سے ممانعت تو یہ بغیر وجوب کے متحقق نہ ہو گی اس لئے کہ شر مًا جو واجب نہیں اس کا ترک شرعًا ممنوع نہیں اس سے فرق واضح ہوگیا،اور تمام حمد خدا کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے اسی لئے میں نقشہ میں امام محمد کے قول پر چلاہُوں اس لئے کہ اس یر صریح تصحیح کانشان دیا گیا ہے اور اس کئے کہ دلیل کے اعتبار سے وہی اظہر ہے اور اس لئے کہ دین میں وہی احوط ہے۔اگر چہ امام ابوبوسف کے قول میں بھی قوت ہےاس لئے کہ وہ امام ابوبوسف کا قول ہےاوراس لئے کہ وہ "اصل "میں ہےاور حلیہ میں اس کے اوجہ ہونے کو ظام بتا یا،اور شرح و قابہ میں اس کی ترجیح کی طرف اشاره کمااور کافی میں اس کی دلیل مؤخر رکھی۔مگران سب حضرات کا معتمد ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے استحقاق صرف اور اس کاجواب معلوم ہو چکااور خداہی کے لئے حمر ہے۔ (ت)

اقول: ذلك تخفيف(۱) من ربكم ورحمة يراعى حاجات عباده بالنقير والقطبير فجأز التبهم اذاكان يبيع الماء من عنده بفلس وقبيته ثمه نصف فلس وجاز لبعد ميل وانكان في جهة مذهبه وهويسير البه لحاجة نفسه انها المنع لحق الشرع فلا يتحقق الابالوجوب اذمالابجب شرعالايمنع تركه شرعافظهر الفرق والحمدالله رب العلمين ولذا مشيت في الجدول على قول محمد لانه المذيل بالتصحيح الصريح ولانه الاظهر من حيث الدليل ولانه الاحوط في الدين وان كان قول الى بوسف ايضاله قوة لانه قول الى يوسف ولانه في الاصل وقداستظهر اوجهيته في الحلية واومى إلى ترجيحه في شرح الوقاية واخردليله في الكافي غير انهم اعتبدوا حرفاً واحدا وهو استحقاق الصرف وقدعلمت جوابه وللهالحمد

بالجملہ کاصل تحقیق یہ ہواکہ اگر کپڑے یابدن پر کوئی نجاست حقیقیہ مانعہ ہے اور وضو نہیں اور پانی اتناملا کہ جاہے نجاست دھولے چاہے وضو کرلے دونوں نہیں ہوسکتے تو واجب ہے کہ اُس سے نجاست ہی دھوئے اگر خلاف کرے گا گنہگار ہوگا حدث کے لئے تیم کرے خواہ نجاست دھونے سے پہلے یا بعد اور بعد اولی ہے کہ فتاؤى رضويّه جلد چمارم

خلاف علائے سے بچنا ہے اور اسی لئے اگر پہلے کر چکا ہے نجاست دھونے کے بعد دوبارہ تیم کرلیناانسب واحری ہے اور اگر جنابت کالمعہ باقی ہے اور حدث بھی ہوااور وہ لمعہ غیر مواضع وضو میں ہے یا کچھ مواضع وضو کے ایک ھے میں کچھ دوسرے عضو میں اور پانی اتناملا کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے دھولے دونوں نہیں ہو سکتے توائس پانی کو لمعہ دھونے میں صرف کرے اور حدث کے لئے لازم کہ جب پانی خرج ہولے اس کے بعد تیم کرے اگرچہ پہلے بھی کرچکا ہو کہ وہ منتقض ہو گیاظام ہے کہ تیم بعد کو کرنے یا بعد کو دوبارہ کر لینے میں نہ کچھ خرج ہے نہ کچھ حرج ۔ تواگر قول امام محمد کی صرت کھی نہ بھی ہوتی خلاف ائمہ سے خروج کے لئے اس پر عمل مناسب ومندوب ہوتانہ کہ اس طرف صراحة گفظ اصح موجود اور یہی دلیل کی رُوسے ظام تر اور اسی میں احت یاط اور امر نماز میں احتیاط باعث فلاح وصلاح۔

خدائے پاک برتر ہمارا حال ہمارے تمام دین بھائیوں کے ساتھ درست فرمائے اور ہم سب کو فلاح والوں میں سے بنائے اور ہمیں صالحین کے زمرے میں سید المرسلین کے جھنڈے تلے جمع فرمائے۔خدائے برتر کا در ود ہو حضور پر اور رسولوں پر اور حضور کی جماعت اور رسولوں کی جماعت اور رسولوں کی جماعت سب پر ہمیشہ ہمیشہ اور تمام حمد خداکے لئے ہے جو تمام جہانوں کا ملک ہے اور الله تعالی رحمت فرمائے سرکار مصطفیٰ ،ان کی آل ،ان ملک ہے اور الله تعالی رحمت فرمائے سرکار مصطفیٰ ،ان کی آل ،ان کے اصحاب، ان کے فرزند ، ان کے گروہ پر اور ہم ان کے طفے ل ، ان کے سبب ،ان کے اندر اور ان کے ساتھ قبول فرما ہے سب رحم کر نے والوں سے بڑھ کر رحم فرمائے والے اور خدائے برتر ہی خوب جانے والا ہے اور اس کا علم بہت تام اور محکم ہے اس کا مجد طیل ہے۔ (ت)

اصلح الله سبخنه وتعالى بالنامع سائر اخواننا في الدين\* وجعلنا جبيعاً من المفلحين\* وحشرناً في زمرة الصلحين\* تحت لواء سيد المرسلين\* صلى الله تعالى عليه وعليهم وعلى اله والهم وحزبه وحزبهم اجمعين\* ابد الأبدين\* والحمد لله ربّ العلمين\* وصلى الله تعالى على المصطفى واله وصحبه\* وابنه وحزبه\* وعلينا بهم ولهم وفيهم ومعهم أمين\* ياارحم الرحمين والله تعالى اعلم\* وعلمه جل مجده اتم

الحمد لله كتاب متطاب حسن التعمم لبيان حد التيمم مسوده فقير سے الهاره "جزسے زائد ميں باحسن وجوه تمام ہوئی جس ميں صد ہاوہ ابحاثِ جلے له بين كه قطعًا طاقتِ فقير سے بدر جہاور ابين مگر فيض قدير عاجز فقير سے وه كام لے ليتا ہے جے ديج كر انصاف والى نگابين كه حسد سے پاك ہوں ناخواسته كهداً شميں ع: فتاؤى رضويّه جلد چمارم

كم ترك الاول للاخر (اكلے پچپلوں كے لئے كتا چپوڑ گئے۔ت)

کتنے مسائل جلے لہ معرکة الآرا بحدہ تعالی کیسی خُوبی وخوش اسلوبی سے طے ہوئے وہلله الحمد (اور خدا ہی کے لئے حمر ہے۔ت) کتاب

میں اصل مضمون کے علاوہ آٹھ^رسائل ہیں:

(۱) سبح الندري فيها يورث العجز عن الماء مسمح

كه وقتِ طبع حاشيه پراس عثمانام لكھنارہ گيا۔

(٢) الظف لقول: ف ١٣٣٥ -

(m) المطرالسعيد على نبت جنس الصعيد ""-

(٣) الجد السديد في نفي الاستعمال عن الصعيد «٣٥» -

يه جارضمنيه ہيں۔

(۵) بأب العقائد والكلام

(2) الطلبة البديعة في قول صدر الشريعة المسام

(A) مجلى الشبعة لجامع حدث ولبعة ماسير.

یہ چار ملحقہ ہیں سوال وشر وع جواب ۱۳۲۵ میں ہے البذا نام کتاب میں یہی عدد ہیں پھر بحمدہ تعالیٰ اس مقام کے طبع کے وقت کے اوا کل ماہ رمضان مبارک ۱۳۳۵ سے ہے یہ رسائل اور ان کے ساتھ اور مضامین کثیرہ اضافہ ہوئے مجموع کی تصنیف بحمدہ تعالیٰ ساڑھے پانچ مہینے میں ہے جن میں دو اون کم تین مہینے علاتِ شدیدہ و نقاہتِ مدیدہ کے ہیں جس کا بقیہ اب تک ہے البذار سالہ اخیرہ اوا کل ۱۳۳۷ میں آیا میں کے میں کے نام نے ظاہر کیا بہر حال جو پچھ ہے میری قدرت سے ور ااور محض فضل میرے رب کریم پھر میرے نبی رؤف رحیم کا ہے جساکہ اس کے نام نے ظاہر کیا بہر حال جو پچھ ہے میری قدرت سے ور ااور محض فضل میرے رب کریم پھر میرے نبی رؤف رحیم کا ہے جساکہ اس کے نام نے طابع کے ساتھ و سلم۔

اور خدا ہی کے لئے حمہ ہے شکر گزاروں کی حمد اور الله تعالی کا درود ہو اس کی مخلوق میں سب سے بہتر محمد اور ان کی آل،ان کے اصحاب،ان کے ولله الحمد حمد الشاكرين \* وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين \*

عله بهرساله (طبع جدید میں) جلد سوم کے صفحہ ۱۱۷ سے ۴۴۰ تک ہے۔

جلدچمارم فتاؤىرضويه

امین والحمدالله رب العلمین \* سبخنك اللهم فرزند،ان کے گروہ سب پر الهی! قبول فرما۔اور تمام تعریف الله کے لئے جو تمام جہانوں کامالک ہے۔ یا کی ہے تجھے اے الله ساتھ ہی تیری حمد بھی۔میں شہادت دیتا ہوں کہ ت برے سوا کوئی معبود نہیں۔ تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔(ت)

وبحمدك اشهدان لااله الاانت استغفرك واتوب الىكط

Page 321 of 761

فتاؤى رِضويّه جلد چبارم

## نحمدهٔ ونصلّی علی رسوله الکریم

## ذيلبابالوضوء

مسله 110 از میر ٹھ محلّہ خیر گر دروازہ مرسلہ مولوی محمہ حسین صاحب تاجر طلسی پریس ۱۸ شوال ۱۳۳۸ھ شخ بشیر الدین صاحب رئیس لال کورتی میر ٹھ کی ایک آنکھ میں سے خفیف خفیف پانی اس طرح نکاتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ذرا ذرا نمی محسوس ہوتی ہے اور رومال سے صاف کرنے پر قریباً ایک چاول کے برابر کپڑانم معلوم ہوتا ہے نمی کے اکس کی وجہ سے بار بار صاف کرتا ہوتا ہے۔ کبھی وہ نمی جلد جلد محسوس ہوتی ہے اور کبھی دیر دیر میں صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فجر میں بہت وقت اس طرح گزر جاتا ہے کہ صاف نہیں کیا جاتا ہے جب بھی سلانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی بلکہ نمی بصورت کے چڑ میں بہت وقت اس طرح گزر جاتا ہے کہ صاف نہیں کیا جاتا ہے جب بھی سلانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی بلکہ نمی بصورت کے چڑ میں بہت وقت اس طرح گزر جاتا ہے کہ صاف نہ کیا ہوتو بھی سیلانی معلول طور پر معلوم ہوتی ہے۔ کبھی بیہ نہیں ہوا کہ اگر کسی کام کی وجہ سے بھول گئے ہوں دیر تک صاف نہ کیا ہوتو بھی سیلانی حالت رہتی ہے۔

اس کی بابت ایک بڑے ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ دماغ سے جو پانی آتا ہے بنی کی راہ نکلنا ہے وہ یہی ہے چو نکہ بنی میں جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے اس واسطے آنکھ کے کوئے سے نمی کااکس معلوم ہوتا ہے بعض کا خیال ہہ ہے کہ سر میں کہیں کسی موقع پر پچھ ناسُور کی کیفیت ہے وہ جگہ یہ پانی پیدا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں وضوم وقت تازہ ہونا چاہئے بعض کا یہ خیال ہے کہ جب تک سیلانی کیفیت نہ ہوتازہ وضولازم نہیں۔ اُن کواس وجہ سے تکدر رہتا ہے اور محض احتیاط کی وجہ سے کہ بعض مقامات میں وضو کرناد شوار ہوتا ہے اُنہوں نے اپنی آمدور فت کم

فتاؤی رِضویّه کردی، بیر حالت نا قض وضو ہے یا نہیں؟

الجواب:

اگر دماغ کی وہ رطوبت ہے کہ ناک سے آتی ہے جب توظام کہ طام ہے قابل سیلان بھی ہو تو نا قض وضو نہیں اور اگر ناسُور سے ہوجب بھی صورت مذکورہ سے لان کی نہیں اور حچیڑانے سے چھُوٹنے کا کچھ اعتبار نہیں بہر حال اس سے وضونہ جائے گاو الله تعالى اعلم

Page 323 of 761

ذيلبابالغسل

مسكله ١١٦: از سرونج مسؤله عبدالرشيد خان صاحب

برس یا چھ الماہ عرصہ سے زید حالتِ جنابت میں ہے جب اسے ضرورت عسل کی ہُوئی اس نے عُسل نہ کیااور کوئی وجہ اُسے عسل سے روکتے والی بھی نہیں ہے اور اُسی حالتِ جنابت میں وہ پان کھاتار ہاتو بچونا کھا حالتِ نا پائی میں زید کے دانتوں پر جم گیا اب زید نے عسل کیا اور غرغرہ کیا مگر پانی زید کے دانتوں پر اور دانتوں کی جڑوں میں نہ پہنچا کیونکہ دانتوں پر اور دانتوں کی جڑوں میں نہ پہنچا کیونکہ دانتوں پر اور دانتوں کی جڑوں میں تو بچونا کھا جما ہوا ہے۔ ایسی حالت میں عسل زید کا جائز ہوایا ناجائز، اور اگر ناجائز ہُوا تو کیاتد بیر کرنی چاہئے؟ بیدنوا تو جروا (بیان کرواور اجریاؤ۔ ت

## الجواب:

ا گروہ جگہ جہاں پُوناجم گیاہے جنابت کے بعد کسی طرح کلی کرنے یا پانی پینے سے نہ دُھل گئ تھی اور وہ پُوناایساجم گیاہے کہ اس کاچھُٹرانا باعثِ ضرر وایذاہے تو معاف ہے غرغرہ کافی ہوگااور اگربے ضرر چھُٹراسکتا ہے تو چھُٹرانا واجب ہے بغیر حھٹرائے عنسل نہ ہوگاوالله تعالی اعلمہ۔

مسئله ۱۱۷: از مانیا واله ڈاک خانه قاسم پور ضلع بجنور مرسله سید کفایت علی صاحب ۵ ربیع الاول شریف ۱۳۳۸ھ کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں کہ:

(۱) عنسل کی نیت کرنی چاہئے یا نہیں،اور کیانیت ہے اُس کی یا عنسل جنابت یا احتلام کا ہوا گراس نے نیت نہیں کی عنسل ہُوایا نہیں؟ (۲) عنسل کرنے والا بند مکان میں عنسل کر رہا ہے اور زیادہ تر اُس مکان میں تاریکی نہیں ہے اور فرض اپنے دیکھ رہا ہے اور کپڑا نہیں باندھا ہے عنسل ہوایا نہیں؟ بیدنوا تو جروا (بیان کرواور اجریاؤ۔ت) فتاؤىرِضويّه جلدچبارم

#### الجواب

(۱) عنسل میں نیت سنّت ہے،اگرنہ کی عنسل جب بھی ہوجائے گااور اُس کی نیت سے کہ ناپائی دُور ہوجانے اور نماز جائز ہونے کی نیت کرتا ہوں۔

(۲) برہنہ غسل کرنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں اگر مکان پر دے کا ہے، والله تعالی اعلمہ۔

س\_ربیع الآخر ۹ سساره

مسكله ١١٨: مولوي عبدالحفيظ صاحب طالب علم مدرسه منظر إسلام

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ اگر کسی شخص کو احتلام بغیر شہوت و دفق کے ہویا کسی مرض کی وجہ سے جیسے جریان وغیرہ، کیونکہ اس میں بھی بلاشہوت و دفق کے ہوتا ہے ان دو اصور توں میں عسل محتلم پر واجب ہوگایا نہیں؟ یابیہ بھی وہی حکم رکھتا ہے جو کہ ذی دفق و شہوت سے خارج ہوتا ہے۔

#### الجواب:

جاگتے میں جو منی بغیر دفق و شہوت کے نکلے اس سے وضو واجب ہوتا ہے عنسل نہیں مگر احتلام کی نسبت اس کو کیا خبر کہ بغیر دفق و شہوت ہے احتیاطًا عنسل کرے گاواللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسله 119: از جنوبی افریقه مقام بھوٹا بھوٹی برٹش پاسوٹولینڈ مسؤلہ حاجی اسلمیل میاں بن حاجی امیر م یاں کاٹھ یاواری۔ حضور نے فرمایا ہے کہ زانی کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے۔اس پر زید کہتا ہے کہ کیسے جائز ہو، زانی پر عنسل چالیس ''روز تک نہیں اُز تا ہے۔کیازید کا قول سچاہے اور زانی کا عنسل اُز تا ہے یا نہیں؟

#### الجواب:

زید نے محض غلط کہازانی کے ظاہر بدن کی طہارت اول ہی بار نہانے سے فورًا ہوجائے گی ہاں قلب کی طہارت توبہ سے ہوگی اس میں چالیس "دن کی حد باند هنی غلط ہے چالیس "برس توبہ نہ کرے تو چالیس "برس طہارت باطن نہ ہوگی۔اور عنسل نہ اُٹر نے کو ذبیحہ ناجائز ہونے سے کیاعلاقہ! طہارت شرط ذرج نہیں، جنب کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی درست ہے بلکہ وہ جن کا عنسل فی الواقع کبھی نہیں اُٹر تا یعنی کافران کتابی ان کے ہاتھ کا ذبیحہ سب کتابوں بلکہ خود قرآن عظیم میں حلال فرمایا ہے:

كتابيول كے ہاتھ كاذبيحہ تمہارے لئے حلال ہے۔

طَعَامُ الَّن يْنَ أُوْتُوالْكِتْبَ حِلُّ لَّكُمْ "-

<sup>1</sup> القرآن ۵/۵

جلد چہارم

اور کقّار کا تجھی عنسل نہ اُتر نااس لئے کہ عنسل کاایک فرض تمام د ہن کے بُرزے بُرزے کا حلق تک دُھل جانا ہے، دوسرا فرض ناک کے دونوں نتھنوں میں یُورے نرم بانسے تک بانی چڑھنااول اگر چہ ان سے ادا ہو جاتا ہو جبکہ بے تمیزی سے مُنہ بھر کر بانی پئیں مگر دوم کے لئے بانی سُونگھ کرچڑھانا درکار ہے جسے وہ قطعًا نہیں کرتے بلکہ آج لاکھوں حاہل مسلمان اس سے غافل ہیں۔ جس کے سبب اُن کا غشل نادرست اور نمازیں باطل ہیں نہ کہ کفار۔امام ابن امیر الحاج حلبی حلیہ میں فرماتے ہیں:

في المحيط نص محمد في السير الكبير فقال وينبغي محطمين هي: "امام محدر حمد الله تعالى نے سركير ميں تصريح فرمائی ہے کہ کافر جب اسلام قبول کرے تواسے عسل جنابت کرنا حایئے کیونکہ مشر کین جنابت کا غسل نہیں کرتے اور نہ ہی غسل کا طریقه حانتے ہیں" (انتهی)۔اور ذخیرہ میں ہے کہ بعض مشرک غسل جنابت کاعلم نہیں رکھتے اور بعض جیسے کفار قریش حانتے ہیں کیونکہ وہ حضرت اسلعیل علیہ السلام سے نسلًا بعد نسل ایسا کرتے ، آئے ہیں لیکن وہ اس کا طریقہ نہیں جانتے ہیں وہ نہ کلی کڑتے ہیں نہ ناک میں یانی چڑھاتے ہیں حالانکہ بید دونوں باتیں فرض ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کُلی کرنے اور ناک میں یانی چڑھانے کی فرضیت بہت سے اہل علم پر مخفی ہے تو کفار پر اس کے پوشیدہ رہنے کا کہا حال ہوگا لہٰذا کفار کا وہی حال ہے جس کی طرف انہوں نے (امام محمد رحمہ الله تعالیٰ نے) کتاب (سِیر کبیر) میں اشارہ فرما پاکہ یا تو وہ غسل جنابت کرتے ہی نہیں یا غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ نہیں جانتے۔جو بھی بات ہو بہر حال اسلام لانے کے بعد ان کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ جنابت باقی ہے

للكافر اذا اسلم ان يغتسل غسل الجنابة لان البشركين لايغتسادن من الحناية ولايارون كيفية الغسل اهدوفي الذخيرة من المشركين من لابدري الاغتسال من الجنابة ومنهم من بين ي كقرشي فأنهم توارثوا ذلك من اسلعيل عليه الصّلوة والسلام الا انهم لايدرون كيفيته لايتمضضون ولا ستنشقون وهما فرضان الاترى إن فرضة المضمضة والاستنشاق خفيت على كثير من العلماء فكيف على الكفار فحال الكفار على مااشار اليه في الكتاب اما ان لا يغتسلوا من الجنابة او يغتسلون ولكن لايدرون كيفيته واي ذلك كان يؤمرون بالاغتسال بعد الاسلام ليقاء الجنابة ويه تبين ان مأذكر بعض مشايخنا أن الغسل بعد الاسلام مستحب فذلك فيمن لمريكن اجنب اهـ مختصر الـ

اس سے ظاہر ہوا کہ بعض مشایخ کا ہیہ کہنا کہ اسلام لانے کے بعد غسل کر نامستحب ہے۔اس شخص کے مارے میں ہے جو جنبی نہ ہو اره مثلًا ببلوغ سے پہلے اسلام لے آیا (مخضرًا) (ت)

ہاں بیداور بات ہے کہ بحال جنابت بلاضرورت ذ<sup>ہم</sup>ے نہ جاہئے کہ ذ<sup>ہم</sup> عبادت الٰہی ہے جس سے خاص اُس کی تعظم جاہی جاتی ہے پھراُس میں تشمیہ و تکبیر ذکرالٰہی ہے تو بعد طہارت اولی ہےا گرچہ ممانعت اب بھی نہیں۔ دُر مختار میں ہے:

مکروہ نہیں اور اس سے مکروہ تح بمیہ مراد ہے ورنہ مطلق ذکر کے لئے وضو کرنا مستحب سے اور اس کا حیموڑنا خلاف اولی ہے۔اورالله تعالی بہتر جانتا ہے(ت)

لایکرہ النظر الی القرآن لجنب کہالاتکرہ ادعیۃ جنبی کے لئے دُعائیں پڑھنے کی طرح قرآن یاک کو دیکنا بھی اى تحريها والا فألوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الاولى أوالله تعالى اعلمه

سوال باووم: اگرزید غسل خانه میں غسل جنابت مااحتلام کا کرتا ہے اور وضو کرکے تہبند نکال کر غسل کرے تو غسل اُتر تاہے ما نہیں، غسل خانہ اوپر سے بند ہو یا کھلا، دونوں صور توں میں کیا حکم ہے؟

سارے بدن پریانی بہنے سے عنسل اتر تا ہے جس میں حلق تک مُنہ اور ہڈی کے کناروں تک اندر سے ناک کا بانسا بھی داخل ہے . اس کے بعد جیسے بھی ہو غسل اُتر جائے گا، ہاں کھلے غسل خانے میں نگانہ ہو نا بہتر ہے اور اگر وہاں قریب بلند مکان ہوں جس سے احتمال ہو کہ کسی کی نظریڑے گی تو وہاں تہبند رکھنے کی تا کید ہے۔وہ احتمال نظر جتنا قوی ہوگا اُتنی ہی ہیہ تا کید بڑھتی جائے گی یماں تک کہ اگر نظریڑنے کا خلن غالب ہوگا تہیند ر کھنا واحب ہوگااور وہاں برہنہ نہانا گناہ و الله تعالیٰ اعلیمہ

Page 327 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> دُر مختار كتاب الطهارة مطبوعه محتسائي دبلي اس ۳۳/۱

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

## ذيلبابالمياه

مسله ۱۲۱ : از پولول مولول ڈاک خانہ ہیر وں ضلع در جھنگہ ببلگرام چرن مرسلہ عبدا تحکیم صاحب ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ ان اطراف کے مولوی کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے جھوٹے پانی سے وضو درست ہے۔اس پر ہم کو شک ہے اس شک کور فع کیجئے۔ الجواب:

، ہندو تو ہندوبے وضو مسلمان بھی مثلاً جس کٹورے یا بادیے سے منہ لگا کریئے گااُس یانی سے تاؤىرضويّه جلد چبارم

وضوجائز نه رہےگامگریہ کہ وہ پانی تھوڑا ہواور اُسے اچھے پانی میں کہ اس سے زائد ہے ملاد یا جائے پھر بھی کافر کے جھوٹے سے احتراز چاہئے۔ حدیث میں ہے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایاك و صایسوء الاذن (جس بات كاسُننا (شرعًا) نا گوار ہو اس سے بچو۔ت) ہاں اگر اس کے سوااور پانی نہ ملے اور اس کا نجس یا مستعمل ہو نا ثابت نہ ہو تو بھر ورت آپ ہی اُس سے وضو كرنا ہوگا ايسے مسائل يوں اطلاق كے طور بيان كرنا مسلمانوں كی خير خواہی نہيں والله تعالیٰ اعلمہ۔ مسئلہ ۱۲۲: از ڈاكانہ رامو چكا كول ضلع چاگائگ مدرسہ عزيز يہ مرسلہ سيد محمد مفیض الرحمٰن صاحبِ ۹۔جمادی الاخرہ ۱۳۳۱ھ

مسکلہ ۱۳۲۲: از ڈاکخانہ رامو چکما کول صلع چٹاگانگ مدرسہ عزیزیہ مرسلہ سید محمد مقیض الرحمٰن صاحب ۹۔جمادی الاخرہ ۱۳۳۱ھ جو حوض دہ در دہ یا اس سے بڑا ہو مگر موسم گرمامیں خشک ہونے کے باعث پانی دہ در دہ سے کم ہو گیااب اگر حوض میں کوئی نجاست گرجائے بشر طیکہ اوصاف ثلثہ میں سے کوئی وصف متغیر نہ ہو وہ پانی پاک ہوگا یا نا پاک؟

## الجواب:

حوض اگرچہ مزار درمزار ہو جبکہ اس وقت اُس میں پانی دَہ در دہ سے کم ہے ایک ذرہ نجاست اسے ناپاک کردے گا اگرچہ کوئی وصف نہ بدلے والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۱۲۳: موضع بیتھوڈاک خانہ وضلع گیا مسئولہ جناب الطاف اشرف صاحب ۳ محرم الحرام ۱۳۳۷ھ (۱) دہ در دہ کے عمق و عرض و طول کا کس قدر ہو نالازم ہے۔ (۲) دہ در دہ حکم جاری کار کھتا ہے یا نہیں اور ر کھتا ہے تو کس وجہ کر اور نہیں ر کھتا ہے تو کس وجہ کر۔ (۳) اس موضع کے جانب غرب ایک گڈھی ہے جس کو لوگ بو کھر کہا کرتے ہیں متصل کہتے کے جانب شرق ایک چھوٹانالہ ہے کہتی دروازہ ایک شخص کے واقع ہے جس کا نقشہ حسب ذیل ہے گڈھی کے جانب شرق ایک چھوٹانالہ ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحد بن حنبل عن الى الغادية المكتنة الاسلامي بيروت ٢٦/٣ ٢

نتاۋىرضويّه جلد چبارم

معروف بل سے ہے یہ نالہ ہمیشہ خشک رہتا ہے جب زمانہ برسات کا ہوتا ہے تو ہمیشہ یا جب آب باراں ہوتا ہے تواس نالہ سے
تمام بستی کا پانی ہر اقسام کا ناطاہ ہر گڈھی مذکور میں گرا کرتا ہے اور زمانہ خشکی میں جب یہ گڈھی خشک ہوتی ہے تولوگ کمینہ اس
میں بول وبراز کیا کرتے ہیں اور اس گڈھی کے کنارے میں ہر چہار جانب ہمیشہ بُول وبراز ہُوا کرتا ہے اور جب اس میں پانی رہتا
ہے تو دھونی کیڑا بھی دھوتا ہے اور کمینا یان آب دست بھی کیا کرتے ہیں اور کمینا یان کی عور تیں کیڑے ناطاہ ہم اقسام کے
دھوتی ہیں اور گندی و ناطام چیزیں بھی اُس میں لوگ بھینکا کرتے ہیں۔

اور زمانہ میں ثاید باید کمتر خصوصًا زمانہ برسات میں جب پانی بے حساب زیادہ برستا ہے تب گوشہ سے اُس گڈھی کے ہموارہ
نالی سے کھیتوں میں ہو کر پانی نکاتا ہے جب گڈھی کے کناروں تک برابر پانی رہتا ہے تو پانی نکلنے سے محفوظ رہتا ہے اور جب کھی
اُس گڈھی میں پانی کم ہوجاتا ہے اور جب کچھ پانی انداز کا برستا ہے تو اُس حالت میں تمامی بستی کا پانی ناطام بذریعہ نالہ مذکورہ
و بذریعہ گلیاں اور ہر چہار جانب کی غلاظت بذریعہ آب باراں کے گر کر مل جاتے ہیں اور کسی طرف سے اُس گڈھی کا پانی نہیں
نکتا ہے اس گڈھی کا پانی قابل استعال کے ہے یا نہیں اور ہے تو کس وجہ کر اور نہیں ہے تو کس وجہ کر۔

(۴) یہ گڈھی دَه در دَه میں شار کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔(۵) ده در ده میں شر انطار نگ و بُو وذا نقد کا ہے یا نہیں۔ ہے تو کس وجہ کراور نہیں ہے تو کس وجہ کراور نہیں ہے تو کس وجہ کر در (۲) ده در ده کے عمق و عرض و طول میں بھی اختلاف ہے یا نہیں۔اگر مختلف فیہ ہے تو جمہور کی رائے کس روایت پر ہے۔(۷) مسئلہ اکراہ طبعی اس گڈھی کے پانی پر محمول ہوگا یا نہیں۔(۸) جس کا آب جانب جنوب ساٹھ ہاتھ وجانب شال ساٹھ ہاتھ و وجانب شرق بچپاس ہاتھ و وجانب غرب ۱۰۰ ہاتھ و عمق اختلافیہ در میان گڈھی تیرا تا پانی بعض جگہ کمر سے کم۔

(نقشه گذهی ایکے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

فتاؤى رِضويّه جلد چبارم



(۱) دہ در دہ ہونے کو عرض وطول اتنا چاہئے جن کا حاصل ضرب سو الم تھ ہواور عمق اتنا کہ لپ سے پانی لیں توزمین نہ کھلے۔ (۲) دَہ در دہ حکم جاری میں ہے اور اس کی وجہ اندازہ ائمہ کہ مائے کثیر کی یہ تقدیر فرمائی کہابیدناہ فی فتاؤنا (جیسے ہم نے ایخ فتاؤی میں بیان کیا ہے۔ ت)

فتاؤی رضویّه روالمحتار میں ہے:

بعض حاشیہ نگاروں نے شخ الاسلام علامہ سعد الدین دیری سے نقل کیا، انہوں نے اپنے رسالہ "القول الواقی فی حکھ الفساقی" میں دہ در دہ کے اعتبار میں اصحابِ متون کی مختار بات کو صحیح ثابت کرتے ہوئے (اس کی تائید میں) تقریبًا ایک سو صحیح اقوال نقل کے ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ متاخرین مثلًا صاحبِ ہدایہ اور قاضیحان نے جو (ہم طرف سے دس گز مثلًا صاحبِ ہدایہ اور قاضیحان نے جو (ہم طرف سے دس گز کا) فتوی تو دہ لوگ اہل ترجیح میں سے ہیں مذہب کا علم ہم سے زیادہ رکھتے ہیں لہذا ہم پران کی اتباع ضروری ہے النے (ت)

ذكر بعض المحشين عن شيخ الاسلام العلامة سعد الدين الديرى في رسالته القول الراقى انه حقق فيها ما اختاره اصحاب المتون من اعتبار العشر و اورد نحومائة نقل ناطقة بالصواب ولايخفى ان الذين افتوا بالعشر كصاحب الهدا ية وقاضى خان و غيرهما من اهل الترجيح هم اعلم بالمذهب منافعلينا اتباعهم أحد الخد

(٣) مینه کا پانی جب تک بہه رہا ہے اگرچہ اُس میں نجس پانی یا اور نجاستیں ملیں ناپاک نہ ہوگا جب تک اس کا رنگ یا مزہ یا بُو نجاست کے سبب نہ بدلے فان الماء طھور لاینجسه شیخ مالمہ یتغیر احد اوصافه 2 (ب شک پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی جب تک اس کا کوئی وصف نجاست کی وجہ سے نہ بدلے۔ ت)

تو بارش کا پانی جب تک بہتا ہُوااس گڈھی کے کناروں تک آیااور اس کا کوئی وصف نجاست نے نہ بدلا پاک ہےا گرچہ اس میں نایاک نالیوں کے پانی وغیر ہ شامل ہوں اگرچہ گڈھی کے کنارے پر نجاستیں پڑی ہوں۔

ایک حالت تویہ تھی، دُوسری حالت اُس پانی کے گڑھی میں داخل ہونے کی ہے اس وقت اگراس میں کوئی نجاست مرئیہ نہیں صرف ناپاک نالیوں کے پانی اس کے ساتھ بہہ کرآئے ہیں اور اُن سے اس کا کوئی وصف نہ بدلا اور دَہ در دَہ کی مساحت میں پھیلنے تک گڑھی کے اندر بھی کسی نجاست سے نہ ملا اگرچہ آگے بڑھ کر نجاستوں سے ملے تواندر بھی یہ پانی پاک ہی رہے گاوہ ناپاک پانی جو اُس کے ساتھ بہہ کرآئے تھا اُن کو بھی اس نے پاک کردیافان الماء الجاری یطھر بعضہ بعضا 3 (جاری پانی کا بعض کو پاک

<sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مطبوعه مصطفىٰ البابي مصرارا ١٣

² ردالمحتار باب المياه، مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر، الس

<sup>3</sup> ردالمحتار، باب المياه، مطبوعه مصطفى البابي مصر، ا/ • ١٨٠

تاؤى رِضويّه جلد چهارم

کردیتا ہے۔ ت) اور اب یہ پانی کبھی ناپاک نہ ہوگا اگرچہ گڑھی کے اندر کتنی ہی نجاسیں ہوں اور اُوپر سے کتنی ہی نجاسیں ڈالی یا دھوئی جائیں جب تک خاص نجاست کی وجہ سے اُس کا کوئی وصف بدلنا معلوم نہ ہو خواہ گڑھی سے باہر اُبل کر بہے یاائی میں رُکار ہے۔ اور اگر گڑھی میں داخل ہوتے وقت اس میں نجاست مرئیہ تھی یا اس کا کوئی وصف نجاست سے بدلا ہوا تھا یا دَہ در دَہ کی مساحت میں پھے لئے سے پہلے گڑھی کے اندر کسی نجاست سے ملا تو یہ پانی ناپاک ہے اس سے ملک کوئی وصف نجاست سے بدلا ہوا تھا یا دَہ در دَہ کی مساحت میں ساری گڑھی بھر جائے مگریہ کہ گڑھی میں بیلے سے دَہ در دَہ پاک پانی ہو کر اب یہ بھی اس سے مل کر پاک ہوتا جائے گاجب تک نجاست سے بہد کے اُبل کر گڑھی بھر جائے مگریہ کہ گڑھی میں بیلے سے دَہ در دَہ پاک بانی پاک اس پر آ کر اُسے بہادے اُبال کر گڑھی سے باہر نکال دے تو پاک ہوجائے گا اور تبد کہ کہ کھی پاک بی در ہے گا اور ان کھی پاک ہو جائے گا اور ان کھی پاک ہو جائے گا اور ان کھی پاک ہو جائے گا اور ان کھی بیل میں مثلاً وطرف سے بار ش کا بہاؤ آ یا ایک جانب دہ دردہ کی مساحت سے پہلے ہی نجاست اُس کا کوئی وصف نہ بدل دے اور دردہ ہونے سے بہلے کسی میں داخل ہو کر ناپاک ہو گیا اور دوسری جانب کا پانی کوئی نجاست میں داخل ہو کر ناپاک ہو گیا اور دوسری جانب کا پانی کوئی نجاست مرئیہ بہا کر نہ لا یا تھا اور گڑھی میں داخل ہو کہا ہو کہ میں ہے۔ ت) اس طرح پاک وناپاک پانی مل کر گڑھی بھرے توسب پاک ہے اور نہ بھرے تو اسب پاک ہے اور نہ بھرے تو سب پاک ہے ہو ست تبریل وصف نہ کرے۔

( ۴ و ۸ ) میر گڑھی ده در ده سے بہت زائد ہے کہ اُسے سو ۱۰ اہاتھ در کار ہے اور میہ مزاروں ہاتھ ہے۔

(۵) دہ در دہ کارنگ یا بُو یا ذاکقہ اگر نجاست ملنے کے سبب بدل جائے تو ضرور ناپاک ہو جائے گااور پاک چیزوں کے سڑنے یا بہت دن گزرنے سے تینوں وصف بدل جائیں تو کچھ حرج نہیں اور تحقیق نہ ہو کہ یہ تغیر کس وجہ سے ہے تو حکم جواز ہے، در مختار میں ہے:

نجاست ملنے سے پانی کے رنگ، ذاکتے اور بُو میں کسی ایک وصف کے بدلنے سے پانی ناپاک ہوجاتا ہے زیادہ گھہرنے کی وجہ سے تبدے ل ہوتو ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ طہارت اصل ہے اور اس یانی سے وضو جائز ہے جس میں کوئی گھوس

ينجس بتغير احد اوصافه من لون اوطعم اوريح بنجس لا لوتغير بطول مكث ولوشك فألاصل الطهارة ويجوز بماء خالطه طأهر جامد كاشنان وزعفران

<sup>1</sup> ردالمحتار، باب المياه، مطبوعه مصطفى البابي مصر، ١/٠ ١١٠

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

پاک چیز مثلاً اُشنان، زعفران، کھل اور در ختوں کے بتے مل جائیں اگرچہ وہ اس کے تمام اوصاف بدل دے۔ (ت)

وفاكهة ورق شجر وان غيركل اوصافه أ\_

(۲) دہ ذردہ کے عرض و طول میں کچھ اختلاف نہیں ہوسکتا کہ اس کا مفاد ہی سو "اہاتھ ہے، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ عرض و طول دس دس ہاتھ ہونا ضرور یا صرف حاصل ضرب سو "اہاتھ ہو ناکافی مثلًا ۲۵ ہاتھ طول ۲ ہاتھ عرض یا ۵۰ ہاتھ طول ۲ ہاتھ عرض اور یہی صحیح ہے اور عمق ہیں صحیح و معتمد یہی ہے کہ پانی لینے سے زمین نہ کھلے ہمارے فناوی میں اس مسئلہ میں خاص ایک رسالہ ہے ہیہ الحدبید فی عمق ماء کثید "۳۳" جسے تحقیق بازغ و تنقیح بالغ دیکھنی ہواس کی طرف رجوع کرے۔ ایک رسالہ ہے ہیں کہ کوئی مسئلہ شرعی نہیں، ہاں کوئی محل شک ہو تواختیاط مناسب ہے اویہ بھی نہ ہو کہ شرعًا جس کی طہارت ثابت ہوائے اپنی اوہام پرستی سے ناپاک سمجھے یا اس کے استعال کرنے والوں پر طعن کرے۔ حکم وہی ہے جو الله ورسول کا ہے اور حکم نہیں مگر الله رسول کے لئے جل وعلاو صلی الله تعالی علیہ وسلم۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۱۲۳٪ از بلند شہر بالائے کوٹ محلّہ قاضی واڑہ مرسلہ محمد عبدالسلام صاحب ۳۰۔ رمضان ۱۳۳۷ھ بہاں جامع مسجد میں ایک حوض وضو کے لئے تغییر ہوااس کے بنانے میں جو خرج ہوااس کی کیفیت یہ ہے کہ کچھ روپیہ تواہل محلّہ سے لیا گیااور اس کے علاوہ مبلغ عه واروپیہ مرغ بازی کی شرط کے بھی اسی حوض میں خرج ہوئے اور کچھ روپیہ جو برادری میں کسی آدمی پر ایک مقدمہ میں ڈنڈ ڈالا گیا تھاوہ بھی اس حوض میں صرف ہوا۔ آیااس حوض کے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب:

اس سے وضو جائز ہے اول تو حرام روپیہ حوض میں خود نہ لگایا گیا بلکہ اُس کے عوض اینٹ یا مسالا خریدایاراج مزدوروں کی اُجرت میں دیا ہوگا بصورت جریدایاراج مزدوروں کی اُجرت میں دیا ہوگا بصورت جریدایاں عام خریداریاں میں دیا ہوگا بصورت خریداری یہاں عام خریداریاں میں ہو تی ہوں ہوتی ہیں کہ استے کی فلاں چیز دے دوائس نے دی اس کے قبضے میں آگئ بچے تمام ہو گئ اس کے بعد قیمت دی جاتی ہوتو عقد ونقد زر حرام میں جمع نہ ہوا تو خریدی شے میں خباثت نہ آئی کہ اُھو قول الامام الکوخی المفتی به علی مافصلناہ فی فتا ونا (جیبا کہ امام کرخی رحمہ الله تعالیٰ کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الم ماه مطبوعه مجتبائی دبلی ۳۵/۱

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

مفتیٰ بہ قول ہے ہم نے اپنے فتاوی میں اسے مفصل بیان کیا ہے۔ ت) اور اگر بالفرض عقد و نقد اُس شرامیں حرام پر جمع ہوئے ہوں مثلاً وہ زر حرام دکھا کر کہااس کے بدلے فلال چیز دے اُس نے دے دی اس نے زر حرام مثن میں دے دیا تواگر چہ اب وہ خریدی ہوئی شے خبیث ہُوئی مگر کیا معین کر سکتا ہے کہ وہ اینٹ یا مسالا کون سا ہے مجہول حالت میں حکم ممانعت نہیں ہو سکتا۔ امام محمد فرماتے ہیں:

ہم اسی بات کو اختیار کریں گے جب تک کسی معین چیز کاحرام ہونا معلوم نہ ہو اسے فاوی ہندیہ میں ذخیرہ سے نقل کیا به ناخل مالم يعرف شيئا حراما بعينه هندية عن الذخيرة 1\_

ہاں اگرا کثر پُخنائی الی ہی خبیث اشیا ہے ہو تواس سے وضونہ کرنا مناسب ہے لان للا کثر حکمہ المکل فی <sup>2</sup> ھذا عند قوم (کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک الی صورت میں اکثر کُل کے حکم میں ہوتا ہے۔ت) اگرچہ اس کے پانی میں کوئی نقص نہیں،نہ اس سے وضو صیح وبے خلل ہونے میں کوئی نقص اگرچہ کل حوض کی تقمیر زرحرام سے ہولان الکراھة کجاور (کیونکہ کراہت،اس سے ملنے والی چیز کے باعث ہے۔ت) والله تعالی اعلمہ۔

مسكله ۱۲۵: از باسنی متصل نا گور ماز واژ مر سله امیر احمد صاحب ۹ ـ شوال ۲ سساه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مسجد کا دہ در دہ حوض طول کمث و کثیر الاستعال کی وجہ سے بدرُو کرجائے اور رنگ میں تغیر آ جائے تو وضو کرنا درست ہے یا نہیں۔ایک مولوی صاحب ماءِ مستعمل غیر مطہر قرار دے کر پیشاب کے برابر فرمار ہے ہیں اور یہ بھی فرمار ہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک ماءِ مستعمل نجس بہ نجاست غلیظہ ہے لہذا نجس ہے توکیا وہ دہ در دہ حوض کا پانی مستعمل قرار دیا جاسکتا ہے مولنا عبدالحہ صاحب لکھنوی مرحوم فقاوی عالمگیری و فقاوی قاضی خان کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی اللہ فقاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایسے پانی سے وضو بنانا درست ہے یہ جوز التوضی فی الحوض الکبید المہنتن اذا لمد یعلم نجاست کا علم نہ ہو۔ ت) اسے مولوی صاحب موصوف تسلیم نہیں کرتے۔

Page 335 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوى مندبيه الباب الثاني عشر في الهدايا ـ الخ نور اني كتب خانه بيثاور ٣٣٢/٥

<sup>2</sup> ينتسين الحقائق باب مسح الخفين المطبعة الكبرى الاميريه مصرا ٥٠٠

<sup>3</sup> فقادى ہندىيە الفصل الاول من باب المياه المطبعة الكبرى الاميرية مصرا/١٨

جلد چبارم فتاؤىرضويّه

طول مکث سے بد بولانا یانی کو نجس نہیں کر سکتاا گرچہ سٹورا بھر ہو، تنویر وغیرہ متون میں ہے:

ينجس بتغير احد اوصافه بنجس لا لوتغير انجاست ملنے سے كوئى وصف برل جائے تو يانى ناياك ہوجاتا ہے زیادہ دیر تھر نے سے بدلے تو نایاک نہیں ہوتا۔ (ت)

بهكث1ـ

در مختار میں ہے:

حائز نہیں اور اگر شک ہوتو اصل چیز طہارت ہے (لہذا حائز

فلوعلم نتنه بنجاسة لم يجز ولوشك فالاصل ا اگرنجاست كى وجدسے يانى كے بدبودار مونے كايقين مو تووضو الطهارة 2

ہوگا)۔(ت) دہ در دہ حوض قلیل نجاست سے بھی نایاک نہیں ہو تا نہ کہ مائے مستعمل سے مائے مستعمل صبح ومعتمد ومفتی ہہ مذہب میں نا یاک نہیں طاہر غیر مطہر ہے یہی ہمارے امام اعظم رضی الله تعالی عنه کامذبب معتد ہے۔ تنویر الابصار میں ہے:

اور وہ پاک ہے پاک کرنے والا نہیں۔(ت)

وهو طأهر ليس بطهور 3\_

ر دالمحتار میں ہے:

اسے امام محدر حمہ الله تعالیٰ نے امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ سے روایت کیا ہے اور ان سے مشہور روایت یہی ہے اور محققین نے اسے اختیار کیا ہے اور فرما ہااسی پر فٹوی ہے۔ (ت)

رواه محمد عن الامأم وهذه الرواية هي المشهورة عنه واختارها المحققون قالوا عليها الفتوٰي 4۔

مائے مستعمل اگر غیر مستعمل سے زائد یا برابر ہو جائے تو مجموع سے وضو ناجائز ہوگااور مستعمل کم ہے تو وضو جائز۔ در مختار میں

اگر (یانی میں) ملنے والی چیز اسی جیسی ہو جیسے مستعمل

غلبة البخالط لومهاثلا كيستعيل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار مع التنوير باب المياه مطبوعه مجتبائي دبلي اله٣٥

<sup>2</sup> در مختار مع التنوير باب المهاه مطبوعه محتمائی د ہلی ا/۳۵

<sup>3</sup> در مخار مع التنوير باب المياه مطبوعه مجتبائي د ملي الـ ٣ ٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ر دالمحتارياب المياه مصطفیٰ البابی مصرا/ ۲ ۱۴

تاؤىرضويّه جلد چبارم

پانی تو غلبے کا اعتبار اجزاء کے اعتبار سے ہوگا اگر مطلق پانی نصف سے زیادہ ہے تو تمام پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے ورنہ نہیں۔(ت)

فبالاجزاء فأن المطلق اكثر من النصف جأز التطهير بالكل والالا1\_

بالجمله حوض مذ كورسے وضو بلاشبہ جائز ہے اور معترض كا قول غلط و نا قابل التفات۔ والله تعالى اعلمه۔

مسئله ۱۲۷ : إز بور بندر كالمه ياوار مبيعي مسجد مرسله سيدغلام محمد صاحب اا- شوال ١٣٣٧ اه

امام العلماء المحققين مقدام الفضلاء المد تقين جامع شريعت وطريقت حكيم امت مولنا ومرشدنا ومخدومنا مولوي حاجي قاري شاه احمد رضاخان صاحب متع الله المسلمين بطول بقائههم

بعد تسلیم فدویت ترمیم معروض رائے شریف و ذہن لفیط ہو کہ ایک حوض دہ در دہ ہے عرض و طول میں لیکن حوض کو اوپر کو پتھر لگانے سے مُنہ حوض کا کم از دہ در دہ ہوگیا ہے اس صورت میں حوض پانی سے پُورا بھر دیا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حوض میں وضو نہیں ہوتا اس لئے کہ دہ در دہ کی حدسے پانی تجاوز کر جاتا ہے اور پانی بھی ملتا نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پر لوگوں میں سخت فساد واقع ہے۔ سو حضرت مسئلہ کاخلاصہ کرکے تحریر فرمائیں تاکہ اس یر عمل کیا جاوے۔ بیبنوا تو جروا۔

# الجواب :

وعليكم السلام ورحمته وبركاته،

اگر پانی پتھر سے نے چاہے تو وہ دہ در دہ ہے نجاست سے بھی نا پاک نہ ہوگاجب تک اُس سے مزہ یارنگ یا بُونہ بدلے اور پانی اُس مدست دہ در دہ سے کم ہے تو اب دہ در دہ نہ رہا ایک خفیف قطرہ حد سے اونچا ہو کر پتھر سے گھر جائے اور پھر کے بے جمیں مساحت دہ در دہ سے کم ہے تو اب دہ در دہ نہ رہا ایک خفیف قطرہ نجاست سے ساری سطح نا پاک ہوجائے گی ہاں وضو کے لئے ہاتھ ڈال کر پانی لینے سے مستعمل نہ ہوگا بے وضو پاؤں ڈال دینے مستعمل ہوجائے گا قابلِ وضو نہ رہے گا وضو کا مستعمل پانی اُس میں گرنے سے مستعمل نہ ہوگا جب تک مستعمل غیر مستعمل سے مستعمل ہوجائے اس کے پاک کردینے کو یہ کافی ہے کہ اوپر کاحصہ پانی کا نکال دیں یہاں تک کہ صرف پھر کے نے یانی رہ جائے جہاں سے دہ در دہ ہے وہ سب یاک ہے والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۱۲۷: ازمدرسہ منظر اسلام بریلی مسئولہ مولوی عبدالله بہاری سے شوال ۱۳۳۹ھ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے وضو کے پانی کے قطرے کیڑے یا کسی چیز پر گریں گے

Page 337 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المياه مجتسائی د ہلی ال<sup>۳</sup>۴

نتاؤىرضويّه جلد چبارم

تووہ ناپاک ہوجائے گااور اگر جماعت ختم ہونے پر ہے اس صورت میں وہ بلاہاتھ پاؤں پونچھے شریک جماعت ہو گیا توجو قطرے اس کی رِیش و غیرہ سے گریں گے اُس سے رحمت کے فرشتے پیدا ہوں گے۔ حضور کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے، بیدنوا توجروا۔

## الجواب:

اُن قطروں سے کپڑانا پاک نہیں ہوتا،مگر مسجد میں اُن کا گرانا جائز نہیں بدن اتنا پُونچھ کر کہ قطرے نہ گریں مسجد میں داخل ہو اور ان قطروں سے رحمت کے فرشتے بننا مجھے معلوم نہیں،واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسكله ۱۲۸: از شهر كيامحكه نذر كبخ مسكوله مشمس الدين احمد الله خان ۸ ـ شوال ١٣٣٩ اه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مُقّہ کے پانی سے وضو جائز رکھا گیا ہے وہ کون حالت اور کس وقت پر؟

#### الجواب:

جب آب مطلق اصلاً نہ ملے تو یہ پانی بھی آب مطلق ہے اس کے ہوتے ہوئے تیم مر گز صیح نہیں اور اُس تیم سے نماز باطل۔ والله تعالی اعلمہ۔

Page 338 of 761

فتاؤی رِضویّه جلد چبارم

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

## فصل في البئر

مسئلہ ۱۳۳۳ ۱۳۳۹: از شہر کہنہ محلّہ سمسوانی ٹولہ مر سلہ محمدادر لیس خان ۲۸ جمادی الاولیٰ ۳۳ ساھ (۱) ایک جاہ میں ایک بُحوہا نکلا جس کے نصف دھڑ کے بنچ کی کھال گل کر پانی ہی میں رہ گئی تھی لیکن پیٹ نہیں پھٹا تھا تو اب کنواں کس طرح پاک ہو۔

(۲) یہ بھی تشر ی فرمایئے کہ پانی کاٹوٹنا کیے کہتے ہیں یعنی کتنا پانی کنویں میں جائے تو چھوڑ دینا چاہئے۔

(٣) اگر کسی وجہ سے کنویں کے پاک کرنے کی غرض سے مٹی نکالنے کا حکم ہو تو مٹی کس قدر نکالنا چاہئے۔

(۴) اگر کنوال پائی کے شر الط پُوڑے کرنے کے اندر بیٹھنے یا شق ہونے لگے تو اُس کا بیٹھنا یا شق ہُونا پائی کا مانع ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مثلاً ایک کنوال پائی نوٹے نا حکم رکھتا ہے اور اُس کنویں میں دو 'آ دمی کے قد پائی ہے اور پائی نکالتے نکالتے زیادہ سے نہیں۔ مثلاً ایک کنوال پائی نوٹے خکم رکھتا ہے اور اُس کنویں میں دو 'آ دمی کے قد پائی جھ سات اُنگل رہتا ہے بدیں وجوہات یادہ گھٹنوں تک اور کم سے کم اتنا کہ بالٹی خوب ڈوب جاتی ہے بلکہ اس کے اُوپر بھی پائی چھ سات اُنگل رہتا ہے بدیں وجوہات اسے جھوڑ دیا گیا (کہ آ دمی پائی نکالتے نکالتے تھک گئے یا کنوال شق ہونے لگا یا بیٹھنے لگا تو خیال کیا کہ اس کو پھر کون بنوائے گا یہ تو کیا رہوا جاتا ہے) تو کنوال پاک ہُوا یا نہیں ؟

يتاۋىرضويّه جلد چبارم

(۵) وہ لوگ جو بلاتشر تے دریافت کیے ہوئے ہما و شامے کہنے سے کؤیں کو پاک کرادیں یا کردیں اور پاک بھی ایسا کہ حکم پانی لوٹے کار کھتا ہو اور ٹوٹانہ ہوائیں نجاست جو کہ ساٹھ ''ڈول نکالنے سے پاک ہوسکتی ہے اور ہما و شامے کہنے سے جنہوں نے کہ نجاست کو دیکھا بھی نہ ہو ہیں ''ڈول نکلوادئے اور پانی کے استعمال کا حکم دے دیا کہ اب سُنواں پاک ہو گیا۔ اُن کے واسطے کا کیا حکم ہے۔ نجاست کو دیکھا بھی نہ ہو ہیں ''ڈول نکلوادئے اور پانی کے استعمال کا حکم دے دیا کہ اب سُنواں پاک ہو گیا۔ اُن کے واسطے کا کیا حکم ہے۔ (۱) اگر ناپاک پانی سے وضو یا عنسل کر کے نماز پڑھی اور بعد کو ناپاکی کا حال معلوم ہوا تو نماز کب تک کی واپس دہرانا چاہئے۔ الجواب:

(۱) کُل پانی نکالا جائے یہاں تک کہ آ دھاڈول نہ ڈوبے اور اگروہ کنواں نہ ٹوٹنا ہو تواس کے پانی کااندازہ کرلیں کہ اپنے ڈول ہے اُس قدر زکال لیں، والله تعالیٰ اعلمہ۔

(٢) اس كاجواب أوير گزراكه جب آ دھے ڈول سے كم جرنے لگے تو پانی ٹوٹ گيا، والله اعلمہ-

(۳) چڑیا پُوہ ہامثلاً کنویں میں مر کررہ گیااور مٹی میں دب گیا کہ پانی نکالنے سے نہیں نکل سکتا تو پانی توڑ کر نکالیں اور اگر پانی کسی طرح نہ ٹوٹ سکے تو وہ کنواں اتنی مدت چھوڑ دیں کہ خلن غالب ہوجائے کہ وہ جانور اب گل کر مٹی ہو گیا ہوگااور اس کا اندازہ چھ ۲ مینے کیا گیا ہے باقی مٹی نکالنے کی کوئی حاجت کنواں پاک کرنے میں نہیں ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

ن (۴) جتنا پانی توڑنے سے باقی رہ گیا ہو مثلاً فرض کرو کہ اگر سو" یا دوسو" ڈول اور نکالے جاتے توآد ھی بالٹی سے کم بھرتی مگر اس وقت اتنے ڈول نکالنا بوجہ مذکور مصلحت نہیں توآج چھوڑ دیں کل یا دوچار روز میں جب پانی زیادہ ہوجائے وہ باقی کے سو" دوسو" ڈول نکال دیں کواں پاک ہوگیالان الولاء غیر شرط (کیوں کہ مسلسل نکالنا شرط نہیں۔ت) والله تعالی اعلمہ۔ (۵) ایسے لوگ گنہگار ہیں اور شرعا مستحق تعزیر جس کا اختیار سلطانِ اسلام کو ہوتا ہے اب اتنا ہو نا چاہئے کہ اگر وہ تو بہ نہ کریں تو مسلمان اُن سے میل جول ترک کردیں کہ انہوں نے شریعت میں بے جا دخل دیا اور مسلمانوں کو نجاست پلائی اور اُن کی نمازیں اور بدن اور کیڑے خراب کیے، والله تعالی اعلمہ۔

(۲) جب سے اُس ناپاک پانی سے وضو کرکے نماز پڑھی ہواوراس کے بعد پاک پانی سے طہارت کرکے پاک کپڑوں سے نماز نہ پڑھی ہو مثلاً ناپاک پانی سے وضو کیااور اس کے بعد پانی پاک کرلیا گیااور اُس پاک پانی سے کسی دن اس طرح نہا یا کہ سر سے پاؤں تک تین بار پانی بہہ گیااس کے بعد پاک پانی سے وضو کرتارہااور کسی دن سر دھو یا اور کپڑے بدلے تواس کے بعد سے جو نمازس پڑھیں وہ نہ پھیری جائیں گیاور

بتاؤىرضويّه جلد چبارم

اگر كيڑے نہ بدلے ياسر نہ دھويااوراُس پاك پانى سے وضو كرتار ہاتوسب نمازيں پھيرى جائيں گى اگرچہ مہينے ہوگئے ہوں كه بعد كے وضوؤں سے اگرچہ منہ ہاتھ پاك ہوگئے مگروہ ناپاك پانى جو مسح ميں سر كولگا تھاوہ ہزار باركے مسے سے بھى پاك نہ ہوگا جب تك وھو بانہ جائے والله تعالى اعلمہ۔

مسلہ ۱۳۵۵: از شہر بریلی محلّہ خواجہ قطب مرسلہ منشی رضاعلی صاحب ۲-رمضان المبارک ۱۳۳۷ھ کے بند ھی جاتی کیاار شاد ہے علمائے دین کااس مسلہ میں کہ ٹھیلے کی رسی جس میں ایک کیڑالیٹا ہوا تھااور جو بیل کے سینے کے بند ھی جاتی ہے کنویں میں ڈالی گئی جس نے کپڑارسی پر لپیٹا تھا اس کا بیان ہے کہ کپڑا پاک لپیٹا تھا۔ لوگوں کا شبہہ ہے کہ بیل کے گوبریا پیشاب کی چھینٹیں شاید پڑی ہوں ایسی صورت میں کنواں پاک رہایا ناپاک ہوا۔ اگر ناپاک ہواتو کس قدر پانی نکالنا چاہئے۔
پیشاب کی چھینٹیں شاید پڑی ہوں ایسی صورت میں کنواں پاک رہایا ناپاک ہوا۔ اگر ناپاک ہواتو کس قدر پانی نکالنا چاہئے۔

كزال ياك ہے اصلاً يجھ كالنے كى حاجت نہيں۔ والله تعالى اعلمه

مسكله ١٣٣١: از شهر بريلي محلّه خواجه قطب مسئوله مسعود على ٢-ر مضان المبارك ٢٣٧ه اهد

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ٹھیلے میں بیل کے جو تنے کے لئے بیل کے سینہ بنداور گردن میں ایک رسی بندھی ہُوئی تھی اور اس کے سینے اور گردن کی خراش بچانے کے واسطے ایک بے نمازی عورت کامیلاد وپٹارسی پر لپٹا ہوا جو کہ ایک عرصہ دراز تک استعال میں آچکا ہے اس حالت میں ظن ہے کہ رسی اور کپڑا گوبر اور پیشاب کی آلود گی سے یااُس خون اور رطوبت سے جو بیل یا بہتے کی رگڑ سے کھال چھلنے کے بعد نکلتا ہے نہیں بچا ہوگا وہ کنویں میں گرگیا اس حالت میں کنوال پاک ہے یا نجس۔

#### الجواب:

بے نمازی عورت کامیلا دوبٹا ہونے سے اس کی ناپا کی لازم نہیں نہ عرصہ دراز تک استعال سے نہ سینے کی رسی کو گوبر اورپیشاب سے علاقہ ، رہا کھال حچل کر خون نکلنا ہے ثبوت طلب ہے نکلا ہوگا کافی نہیں یہ معلوم وثابت و تحقیق ہو نالازم کہ واقعی خُون و غیرہ نجس رطوبت نکل کراس کپڑے میں گلی تھی اس تحقیق کے بعد ضرور کنواں ناپاک مانا جائے گا اور کُل پانی نکا لنے کا حکم ہوگا ورنہ وہم وشک پر نجاست نہیں ہو سکتی ایسا ہی زیادہ شک ہو تو ہیں ''ڈول نکال دیں جن سے مقصود نہ کنواں بلکہ اپنے دل کا شک سے یاک کرنا، واللّه تعالی اعلمہ۔

نتاؤىرضويّه جلد چبارم

مسلہ کے ۱۳۳۰ از شہر کہنہ بریلی محلّہ گھیر جعفر خان پنجابی ٹولہ مسئولہ جناب محمود علی خان صاحب رضوی ۸ شوال کے ۱۳۳۱ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک کنوال ہے جس میں پانی اس قدر ہے کہ ایک حوض دہ در دہ اُس کے پانی سے بذریعہ چرسے کے بھر دیا جاتا ہے مگر پانی اُس کا نہیں ٹوٹنا اُس کنویں میں گلہری گر کر مرگئی اور سڑ کر پھٹ گئی ایسی حالت میں کس قدریانی نکالا جاوے کہ کنوال پاک ہو جاوے۔

## الجواب:

اگر کنوال آپ دہ در دہ ہو یعنی اس کا قطر پانچ گزدس گرہ ایک اُنگل ہوجب تو نا پاک نہ ہوگا اور اس سے کم ہے تو ذراسی نجاست سے اُس کا کُل پانی نا پاک ہوجائے گا اگرچہ کثرت عمق یاز یادات آمدِ آب کے سبب اُس سے دس 'حوض دہ در دہ بجر سکیں۔اس صورت میں اُس میں جتنے ڈول پانی ہو وہ ناپ کر نکال دیا جائے پاک ہوجائے گا خواہ دفعۃ نکالیس یا کئی روز میں اور خواہ نکا لئے سے اس کا پانی ٹوٹ جائے یا اصلاً نہ گھٹے ہم صورت میں اُسے ڈول نکا لئے سے پاک ہوجائے گا اور وہ جو آج کل بعض بے علم لوگ ایسے کئویں سے ۲۰۰۰ یا اصلاً نہ گھٹے ہم صورت میں اُسے ڈول نکا لئے سے پاک ہوجائے گا اور وہ جو آج کل بعض بے علم لوگ ایسے کئویں سے ۲۰۰۰ یا ۱۳۱۰ ڈول نکالناکافی بتاتے ہیں غلط ہے۔ ناپنے کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ رسی میں پختر باندھ کر آہتہ آہتہ آہتہ چھوڑیں، خم نہ پڑے جب تہہ کو بہنی جائے نکال کر نا پیں کہ اسے ہاتھ پانی ہے بھر جلد جلد سو ''ڈول کھنچ کر ایسے ہی ناپیں جتنا پانی گھٹا اس سے حساب لگالیں مثلاً ہیں ''ہاتھ پانی ناپ میں آیا اور سو'' ڈول نکا لئے سے ایک ہاتھ گھٹا تو ۱۹۰۰ ڈول اور نکالیں یا دوم زار جینے ہوں اندازہ کرکے بتادیں کہ اس میں اسے ڈول پانی ہے ہم زار دوم زار جینے بتائیں اُس قدر نکال دیں والله تعالی اعلیہ۔

مسله ۱۳۳۸: ازرامه مخصیل گوجرخان ڈاکخانہ جاتلی ضلع راولپنڈی مرسله قاضی تاج محمود صاحب ۱-شوال ۱۳۳۸ھ اوگرسگ کؤیں میں گریڑے اور اس کے مُنہ کے پانی میں داخل ہونے کی ثبوت نہیں ملتی پانی کا کیا حکم ہے۔ الجواب زیادہ احتیاط یہ ہے کہ کُل پانی نکالیں کہ بہت مشاکخ کے نزدیک وہ نجس العین ہے مگر صحیح و معتمد یہ کہ اُس کا حکم باقی سباع کے مثل ہے کہ صل لعاب ناپاک ہے تواگر منہ پانی نہ پنچا صرف ہیں '' ڈول تطبیبِ قلب کے لئے کافی ہیں، دُر مخار میں ہے :

ا گر زندہ نکالا گیا اور وہ نہ تو نجس عین ہے اور نہ ہی کوئی نجاست گلی ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں نکالا جائے گا

لواخرج حياً وليس بنجس العين ولا به حدث او خبث لم ينزح شيئ الاان

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

مگرید کہ اس کا منہ پانی تک پہنچ جائے تو اس وقت اس کے جھوٹے کا اعتبار کیا جائے گا،اگر ناپاک ہے تو تمام پانی نکالا جائے ورنہ نہیں۔ یہی صحیح ہے۔(ت)

يدخل فمه الماء فيعتبر بسورة فأن نجسا نزح الكل والالا هو الصحيح 1\_

## ر دالمحتار میں ہے:

اس (صاحبِ دُر مختار) کے قول "لم ینز ت شینی" (یکھ بھی نہ کالا جائے) سے مرادیہ ہے کہ نکالناواجب نہیں جیسا کہ خانیہ میں ہے کہ اگر بکری گر جائے اور زندہ نکل آئے تو اطمینانِ قلب کے لئے بیس ڈول نکالے جائیں، پاک کرنے کے لئے نہیں۔والله تعالی اعلمہ (ت)

قوله لمر ينزح شيئ اى وجوباً لما فى الخانية لوقعت شاة وخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لاللتطهير 2روالله تعالى اعلمر

# **مسكه ۱۳۹**: از ضلع فريد يور موضع قنل نگر مرسله عبدالغني صاحب ۲۲ ذيقعده ۳۳۸اه

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکد کے بارے میں کد ایک بہثتی بے نمازی جو چھوٹا استخاپانی سے نہیں کرتے معمولی طور پر عنسل کرکے یعنی ایک ڈول پانی سرپر ڈال کر کنویں میں غوط لگایا تھا اور استعالی کپڑا بھی نہیں بدلا تھا اب اس کنویں کا کیا حکم ہے بینو اتو جروا۔

#### الجواب:

اگر چھوٹا استخاد سیے کرلیا ہو اور بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست ہونا تحقیق نہ ہو تو ہیں ۲۰ ڈول نکالیں ورنہ کل پانی۔والله تعالی اعلمہ۔

1 در مختار فصل فی البئر مطبوعه مجتبا کی د ہلی ۱/۹ m

<sup>2</sup> ردالمحتار فصل في البئر مطبوعه مصطفىٰ البابي مصرا/١٥٦

فتاؤی رِضویّه جلد چبارم

فتاؤى رِضويّه جلد چبارم

## بابالمسحعلىالخفين

مسئلہ ۱۵۰: ازاوجین مکان میر خادم علی صاحب اسٹنٹ مرسلہ ملّا یعقوب علی خان ۱۵ جمادی الاولی ۱۳۱۰ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ سُوتی موزہ پر مسح جائز ہے یا نہیں۔بینو اتو جروا۔

الجواب:
سُوتی بااُونی موزے جیسے ہمارے بلاد میں رائج ان پر مسح کسی کے نز دیک درست نہیں کہ نہ وہ مجلد ہیں

فتاؤىرضويّه جلد چهارم

یعنی ٹخنوں تک چڑا منڈھے ہوئے نہ منعل یعنی تلاچڑے کا لگا ہوا نہ تخین یعنی ایسے دبیز و محکم کہ تنہا اُنہیں کو پہن کر قطع مسافت کریں توشق نہ ہوجائیں اور ساق پر اپنے دبیز ہونے کے سبب بے بندش کے رئیں ڈھلک نہ آئیں اور اُن پر پانی مسافت کریں توشق نہ ہوجائیں اور ساق پر اپنے دبیز ہونے کے سبب بے بندش کے رئیں ڈھلک نہ آئیں اور اُن پر مسح پڑے تو روک لیں فورًا پاؤں کی طرف چھن نہ جائے جو پائتا ہے ان تینوں وصف مجلد منعل تخین سے خالی ہوں اُن پر مسح بالا تفاق ناجائز ہے۔ ہاں اگر اُن پر چڑا منڈھ لیس یا چڑے کا تلالگالیں تو بالا تفاق یا شاید کہیں اُس طرح کے دبیز بنائے جائیں تو صاحبین کے نزدیک مسح جائز ہوگا اور اسی پر فلوی ہے۔

في المنية والغنية (المسح على الجوارب لايجوز عند ابي حينفة الا ان يكوناً مجلدين) اى استوعب الجلد مايستقر القدم الى الكعب (اومنعلين) اى جعل الجلد على ما يلى الارض منهما خاصة كالنعل للرجل (وقالايجوز اذاكانا ثخينين لايشفان) فأن الجورب اذاكان بحيث لايجاوز الهاء منه الى القدم فهو بمنزلة الاديم والصرم في عدم جذب الهاء الى نفسه الابعد لبث اودلك بخلاف الرقيق فأنه يجذب الهاء وينفذه الى الرجل في الحال

(وعلیه) ای علی قول ابی یوسف ومحمد (الفتوی والثخین ان یستمسك علی الساق من غیر ان یشد بشیئ) هكذا فسروه كلهم وینبغی ان یقید بما اذا لم یكن ضیقا فانا نشاهد مایكون فیه ضیق یستمسك علی الساق من غیرشد والحد

منیہ اور غنیہ میں ہے (امام ابوحنیفہ رحمہ الله کے نزدیک جرابوں پر مسح جائز نہیں مگریہ کہ جڑے کی ہوں) یعنی اس تمام جگه کو گھریرلیں جو قدم کو ٹخنوں تک ڈھانپتی ہے ( ہامنعل ہوں) لیعنی جرابوں کا جو حصّہ زمین سے ملتا ہے صرف وہ چڑے کا ہو، جیسے یاؤں کی جُوتی ہوتی ہے (اور صاحبین نے فرما باا گر (جرابیں) ایسی دبیز ہوں کہ نہ تھلتی ہوں تو مسح جائز ہے کیونکہ اگر جراب اس طرح کی ہو کہ پانی قدم تک تجاوز نہ کرے تو وہ جذب کرنے کے حق میں چیڑے اور چیڑا چڑھائے ہوئے موزے کی طرح ہے مگر کچھ دیر کھبرنے مار گڑنے سے یانی جذب کرے تو کوئی حرج نہیں بخلاف تیلی جراب کے، کہ وہ پانی کو جذب کرکے فوڑا یاؤں تک پہنچاتی ہے۔ (ت) (و عليه) يعني امام ابويوسف اور امام محمد رحمهماالله کے قول پر (فتوی ہے،اور تخین وہ ہے کہ کسی چیز سے ماندھے بغیرینڈلی یر تھہر جائے) تمام فقہانے اس کی یو نہی وضاحت کی ہے لیکن مناسب ہے کہ اس کے ساتھ تنگ نہ ہونے کی قید لگائی جائے کیونکہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جو جراب تنگ ہو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى، فصل في المسح على الخفين مطبوعه سهبيل اكيّه مي لا مور ص ١٢٠

فتاؤى رضويّه جلد چمارم

وہ باندھے بغیر بھی پیڈلی پر تھہر جاتی ہے۔ موزے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پانی کو جذب نہ کرے اور اس کے ساتھ لگاتار چانا ممکن ہو، حق کے زیادہ قریب اور بہترین تعریف ہے۔ (ت) بخم الدین زاہدی نے شمس الائمہ حلوانی سے نقل کرتے ہوں ہوئے ذکر کیا کہ اُون اور بالوں سے بنی ہوئی جرابیں پہلی ہوں تو بالا تفاق ان پر مسے جائز نہیں جب تک وہ مجلّد یا منعل نہ ہوں اور اگر وہ (دبینر ہوں تو ان میں سے جو مجلّد اور منعل نہ ہوں ان پر مسے کرنے میں اختلاف ہے جبکہ مجلّد اور منعل میں کوئی ان پر مسے کرنے میں اختلاف ہے جبکہ مجلّد اور منعل میں کوئی اختلاف نہیں، انتی اختاء۔ (ت)

فاضل اخی یوسف چلیی کو حاشیہ شرح و قایہ کے اس مقام پر ایک وہم کے ہوا۔ للبندا امام الشان شمس الائمہ کی تصریح سننے کے بعداب شہیں وہ قول اخت یار نہیں کرنا چاہئے، اسی طرح خلاصہ میں بھی تصریح ہے جو اس کے ازالہ کے لئے کافی ہے جیسا کہ غنیہ میں اس کی شخین کی ہے اور پچھ بحث ردالمحتار میں بھی مذکور ہے اگر چاہو تو وہاں رجوع کرو۔اور الله سیانہ، وتعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)

بعدام جذب الماء اقرب وبمايمكن فيه متابعة المشى اصوب

وقدذكر نجم الدين الزاهدى عن شمس الائمة الحلوانى ان الجوارب من الغزل والشعر ماكان رقيقاً منها لايجوز المسح عليه اتفاقاً الاان يكون مجلدا اومنعلا وماكان ثخيناً منها فأن لم يكن مجلدا اومنعلا فمختلف فيه وماكان فلاخلاف فيه أهدملتقطاً

قلت وههنا وهم عرض للبولى الفاضل اخى يوسف چلپى فى حاشية شرح الوقاية فلاعليك منه بعد ماسبعت نص امام الشان شبس الائمة وكذلك نص فى الخلاصة بمايكفى لازاهته كماحققه فى الغنية وذكر طرفا منه فى ردالمحتار فراجعها ان شئت والله سبخنه وتعالى اعلم -

مسئلہ ۱۳۱۱: مقام کہنہ دہانہ ضلع رزے ڈنسی گوالیار مسئولہ منٹی نور محمد سودا گر کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کد بُوٹ جن سے ٹخنہ ڈھک جاتا ہے بیعنی بُوٹ کہ پلٹن والے پہنتے ہیں وہ بُوٹ کیا چڑے کے موزے کا حکم رکھتا ہے بانہیں۔ چو نکہ چڑے کے موزے پر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عنیة المستملی فصل فی المسے علی الخفین مطبوعه سهیل اکیڈ می لاہور ص۱۲۱ <u>ل</u>ے چلپی نے فرما یا اگروہ ثخین نہ ہو تو نیچے چمڑا چڑھا ہونے کے باوجود مسح جائز نہیں۔ ذخیر ۃ العقلی ص۵۲

بتاؤى رضويّه جلد چبارم

مسح کرناً درست ہے (عالمگیری) تو فرمایئے کہ بُوٹ پر مسح کرنا درست ہے یعنی مسے کرنا چاہئے یا نہیں اور نماز اس سے درست ہے باکیا؟

## لجواب:

درست ہے معراج الدرایہ پھر بحرالرائق پھر ردالمحتار میں ہے:

ایسے موزے پر مسے جائز ہے جو قدم کے اوپر سے کھلا ہو اور اسے بٹن لگا کر بند کیا گیا ہو تو وہ بند کی طرح ہے اور اگر قدم کی بیٹھ سے کچھ حصہ نظا ہو تو وہ کچٹے ہوئے موزے کی طرح ہے۔اورالله تعالی خوب جانتا ہے۔(ت)

يجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله ازرار يشدها عليه تسده لانه كغير المشقوق وان ظهر من ظهر القدم شيئ فهو كخروق الخف أوالله تعالى اعلم

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

## ىابالحبض

از وطن مرسله نواب مولوي سلطان احمد خان صاحب ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۱۰ه

مأقولكم رحمكم الله تعالى بنه المسئلة دروساله الله تعالى آپ كوايني رحمت سے نوازے، اس مسّله ميں آپ کی کیارائے ہے،رسالہ "طہارت کبری"میں لکھا ہے: " کوئی عورت نمازیرھ رہی ہو اور نماز کے دوران اسے حیض آ جائے تووہ نماز توڑد ہے پھر اگروہ فرض نماز ہے تو حصول طہارت کے بعد اس کی قضا واجب نه ہو گی اور اگر نفل نماز ہو تو واجب ہو گی۔ بیان کریں اجریائیں۔(ت)

طہارت کلری نوشۃ است نونے نماز میگزارد ہم درا ثنائے صلاۃ حائضه شد نماز قطع كنديس اگر نماز فرض بود بعد طهارت قضایش واجب نبود واگر نفل بود قضا واجب آید\_پینوا توجروا

مسکلہ صحیح لکھا گیا ہے اسی کی مثل ابھرالرائق، در مختار اور ان کے علاوہ عمدہ کت میں منقول ہے،

دریں رسالہ اگرچہ بس یار جاخطا سرزدہ اماایں مسلہ درست اس رسالے میں اگرچہ بہت جگہ غلطی واقع ہوئی ہے تاہم ہیہ نوشة است فمثله في البحر والدر و غيرهما من الاسفأر الغرّ وجهش انجه اس کا سب جو اس وقت خیال میں آرہا ہے یہ ہے کہ نماز اگرچہ نفل ہو شروع کرنے سے واجب ہو حاتی ہے اگر سکیل سے پہلے کوئی فساد ظاہر ہو تو قضالازم ہو گی لیکن بیہ حکم اس نماز کا ہے جسے قصداً شروع کیا ہو۔الہذا اگر کوئی شخص نماز ظہر ادا کرکے بھُول گیا ہو پھر اس کی نیت کرلی لیکن فارغ ہونے سے پہلے باد آگیا اور اسی حالت میں نماز توڑدی تو اس پر قضا لازم نہیں ہو گی کیونکہ یہ شروع کرنا غلط گمان کی بنیادیر تھا۔اسی طرح جب عورت کو حیض آ باتواس وقت کی نماز اس یر فرض نه تھی اس نے فرض خیال کرتے ہوئے شروع کر دی تھی تو یہ خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ ہمارے نز دیک آخر وقت كاعتبار ہے جیسے فقہاء كرام نے بیان فرما بالہذا قضالازم نہیں ہو گی بخلاف نفل کے کہ وہ نہ تو واجب سمجھ کر نثر وع کئے اور نہ ہی آخر وقت میں حیض کا شروع نفل پڑھنے سے مانع ہے لہذا نوا فل كاشروع كرنا صحيح تهاجب فاسد ہوگئے تو قضا واجب ہو گئی۔الله تعالی خوب جانتا ہے اور اس بزرگ وبرتر ذات کا علم سب سے زیادہ مکل اور شکم ہے۔ (ت)

۴ صفر منظفر ۱۳۱۳ اه

مستله ۱۳۳۳

ایک مسمّاہ کو بوجہ عارضہ چندسال سے حبس طمث تھا بالکل ادرار مسدود تھااگرچہ مقتضائے عمر نہ تھا پھر جب دوا ہوئی باعانت دوااجرائے دم ہوا ہے الیمی حالت میں نماز ترک کی جائے یاادا کی جائے۔بینوا تو جروا

#### الجواب:

جب تک دم آئے نماز ترک کی جائے، ہاں اگر دس 'روز کامل سے آگے بڑھے تو عنسل کرکے پڑھنا شروع کریں اور وہ بھچھلاطمث جس کے بعد احتباس ہو گیا تھا اگر دس 'ون آیا تھا تو خیر ورنہ جب بید دن دس سے بڑھے تووہ جتنادس سے کم تھااُتنے دنوں کی نماز قضا کی جائے مثلًا وہ چھ'روز کا تھا تو چار 'ون کی نماز قضا کریں اور چار کا تو چھ کی و علی ھن القیاس واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔ ىتاۋىرضويّە جلد چېارم

مسئلہ ۱۳۲۳: از جالند هر محلّه راسته متصل مکان ڈپٹی احمد جان صاحب مرسلہ محمد احمد خان صاحب ۲۔ شوال ۱۳۱۳ھ۔ عورت حالت حیض اور نفاس میں مراقبہ جیسا کہ طریقہ نقشبندیہ میں دستور ہے کرسکتی ہے یا نہیں اور اسی حالت میں بیٹھ کر مرشد سے توجہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ بحوالہ کتاب مع عبارت از قام فرمائیں۔

بإل أمِّ المومنين صديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما فرماتي بين:

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مروقت الله تعالی کاذ کر فرماتے تھے"۔اس (حدیث) کو امام احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجه رحمهم الله نے روایت کیا ہے۔(ت)

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ین کر الله علی کل احیانه أرواه الامام احمد ومسلم وابوداو، د والترمذی وابن ماجة۔"

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

"مومن ناپاک تہیں ہوتا"اسے چھ ائمہ حدیث (اصحابِ صحاح ستّہ) نے حضرت ابوم یرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیاہے۔(ت) ان المؤمن لاينجس<sup>2</sup>رواه الستة عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ـ

ڈر مختار میں ہے:

حائضہ اور جنبی کے لئے دُعاوُں کے پڑھنے، انہیں ہاتھ لگانے اوراٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔والله تعالی اعلم۔ (ت)

لاباس لحائض وجنب بقراء ة ادعية ومسها وحملها والله تعالى اعلم

مسئله ۱۴۵: از على گڙھ ۵۔ رمضان المبارک ۱۳۱۵ھ

كيافرمات بين علمائے دين ان مسائل مين:

سوال اوّل: ایک عورت کوآ ٹھر دن سے کم حیض ہوتا ہے سپیدی آ جانے کے بعد بے نہائے اس سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابوداؤد باب فی الرجل یذ کرالله علی غیر طهور مطبع مجتبائی پاکستان ال<sup>۳</sup>

<sup>2</sup> جامع ترمذى، باب ماجاء في مصافحة الجنب، طبع مجتبائي بإكتان ا/١٤

<sup>3</sup> در مختار، باب الحيض، مطبع مجتبائی يا کستان ۱/۱۵

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

صحت کرناجائز ہے یانہیں؟ بینوّا توجّروا۔

#### الجواب

جو حض اپنی پُوری مدت یعنی دس دن کامل سے کم میں ختم ہو جائے اس میں دو صور تیں ہیں یاتو عورت کی عادت سے بھی کم میں ختم ہو ایعنی اس سے پہلے مہینے میں جتنے دنوں آیا تھا اُنے دن بھی ابھی نہ گزرے اور خُون بند ہو گیا جب تو اس سے صحبت ابھی جائز نہیں اگر چہ نہالے اور اگر عادت سے کم نہیں مثلاً پہلے مہینے سات ون آیا تھا اب بھی سات یا آٹھ روز آکر ختم ہُوا یا یہ پہلا ہی حیض ہے جو اس عورت کو آیا اور دس اون سے کم میں ختم ہوا تو اُس سے صحبت جائز ہونے کے لئے دو آباتوں سے ایک بات ضرور ہے یا تو عورت نہالے اور اگر بوجہ مرض یا پانی نہ ہونے کے تیم کرنا ہو تو تیم کرکے نماز بھی پڑھ لے خالی تیم کانی نہیں یا طہارت نہ کرے تو اتنا ہو کہ اس پر کوئی نماز فرض ہو جائے بعنی نماز پخجگانہ سے کسی نماز کاوقت گزر جائے جس میں کم سے کم اس نے اتناوقت پایا ہو جس میں نہا کر سرسے پاؤں تک ایک چا در اوڑھ کر تکبیر تحریمہ کہ سکتی تھی اس صورت میں بے طہارت کے بھی اُس سے صحبت جائز ہو جائے گی ور نہ نہیں مگر یہ کہ میں نہ ہوا ہو۔

ور مختار میں ہے: اگر عورت کا حیض، زیادہ دنوں کے بعد ختم ہو تو اس کے ساتھ عنسل واجب بلکہ مستحب عنسل سے بھی پہلے وطی کرنا جائز ہے اور اگر کم از کم مدت میں ختم ہو تو (دیکھیں گے) اگر عادت سے کم میں ختم ہو تو جماع جائز نہیں اگرچہ عنسل کرلے کیونکہ عادت کی طرف کوٹنا غالب ہے (بحر الرائق) اگر عادت کے مطابق ختم ہوا تو کتا ہیہ ہونے کی صورت میں اسی وقت وطی حلال ہو جائے گی کیونکہ اس پر عنسل واجب نہیں اس لئے کہ اس سے ہو جائے گی کیونکہ اس پر غسل واجب نہیں اس لئے کہ اس سے نہیں تو جب تک عنسل یا شرائطِ تیٹم پائے جانے کی صورت میں نہیں تو جب تک عنسل یا شرائطِ تیٹم پائی نہ ہونا اور اس کے مطابق (اس کے لئے تیٹم کی) شرط یہ ہے کہ پائی نہ ہونا اور اس کے ساتھ نماز طرحانے جبیا کہ

في الدر المختار يحل وطؤها اذا انقطع حيضها لا كثره بلا غسل وجوباً بل ندباً وان انقطع لاقله فأن لدون عادتها لم يحل (الوطؤ وان اغتسلت لان العود في العادة غالب بحر) وان لعادتها فأن كتاب ية حل في الحال (لانه لا اغتسال عليها لعدم المطالب) والالايحل حتى تغتسل اوتتيمم بشرطه (هو فقد الماء به والصلوة به على الصحيح كما يعلم من النهر و غيرة و بهذا ظهر ان المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة مع الصلاة به الصلاة به الصلاة به الصلاة به المات يأب والتحريمة

فتاؤى رضويّه جلد چيارم

نہ (نہ الفائق) و غیرہ سے معلوم ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ تیم کامل مراد ہے جس سے نہ صرف ہد کہ نماز پڑھنا جائز ہوجائے بلکہ اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے) یا اتنا وقت گزر جائے جس میں عسل کرکے کپڑے بہنے اور تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو کیونکہ انہوں نے اسی بات کو عورت کے ذمہ (نماز) واجب ہونے کی علت قرار دیا ہے حتی کہ اگر عید کے وقت پاک ہوجائے تو اس پر وقت ظہر گزرنا ضروی ہے جیسا کہ مراج میں ہے (انتہی) ہد ردالمحتار سے اضافہ کے ساتھ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس (دُر مخار) کے قول "ولیس الثیاب" پر لکھا ہے کہ اس سے وہ کپڑے مراد ہیں جن کے ساتھ نماز جائز ہوجاتی ہے مقصد تو نماز کااس کے ذمہ فرض ہونا ہے اور بیا اس مقدار سے حاصل اگرچہ ایک کے علامہ حلی نے عسل کے بارے میں بتا یا کہ اس سے موجاتا ہے اسی گئے علامہ حلی نے عسل کے بارے میں بتا یا کہ اس سے فرض کا اندازہ مراد ہے اور بی ظاہر ہے واللہ تعالی اعلمہ و علمہ جل مجب اتھ دو احکمہ و احد احداد و احکمہ و احد احداد و احکمہ و احداد و احکمہ و احداد و احداد

يعنى من آخر الوقت لتعليلهم بوجوبها في ذمتها حتى لوطهرت في وقت العيد لابد ان يمضى وقت الظهر كما في السراج أهمزيدا من ردالمحتار ورأيتني كتبت على قوله وليس الثياب ما نصه اى المبيحة للصلاة ولورداء واحدا يسترها من قرنها الى قدمها لان المقصود كون الصلاة دينا عليها وذلك يحصل بهذا القدر ولذا استظهر العلامة الحلبي في الغسل ان المراد قدر الفرض وهو ظاهر والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم.

سوال دوم: ايام حيض ميں اپنی عورت سے ران يا پيك پريا تحسى اور مقام پر فراعت حاصل كرنا جائز ہے يا نہيں۔بينو اتو جروا۔ الجواب:

پیٹ پر جائز اور ران پر ناجائز۔ کلیہ یہ ہے کہ حالتِ حیض ونفاس میں زیر ناف سے زانو تک عورت کے بدن سے بلا کسی ایسے حائل کے جس کے سبب جسم عورت کی گرمی اس کے جسم کو نہ پنچے تمتع جائز نہیں یہاں تک کہ اتنے کلڑے بدن پر شہوت سے نظر بھی جائز نہیں اور اس سے اوپر نیچے کے بدن سے مطلقاً مرقتم کا تمتع جائز یہاں تک کہ سخق ذکر کرکے انزال کرنا۔

Page 354 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> وُر مختار باب الحيض مطبوعه مجتبائي د ملى الها ٥

<sup>2</sup> ر دالمحتار باب الحيض مصطفى البابي مصرا ٢١٥/١

<sup>3</sup> جدّ الممتار على الدر الخنار باب الحيض المحجع الاسلامي مبار كيور مهندوستان ص ١٦١٣

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

دُر مختار میں ہے: "ازار کے نیچ لعنی ناف اور گھٹنے کے در میان کا قُرب جائز نہیں اگرچہ بلاشہوت ہو اور اس کے علاوہ مطلقاً جائز ہے۔اھ"۔

اور ردالمحتار میں ہے: " حقائق میں تخفہ اور خانیہ سے نقل کیا گیا کہ "امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ کے نزدیک مرد کو حائضہ عورت کی ازار کے پنچ سے اجتناب کرنا چاہئے "۔امام محمد رحمہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں: "فقط جماع سے پرہیز کرے"۔پھر امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ الله کے قول کی وضاحت میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک دیکھنے اور اس کے ساتھ نفع حاصل کرنا بھی جائز نہیں اس کے ماسواجائز ہے۔اور ایک قول بیہ ہے کہ ازار کے ساتھ جائز ہے (انتی) مخفی نہ رہے کہ پہلا قول ازار کے بنچ (جسم) کی طرف دیکھنے کی حرمت میں واضح ہے اور وسرا اس کے توب ہوتا ہے اور نقل کے بعد گنجائش نہیں اس کی طرف رجوع ہوتا ہے (انتی) (یعنی قیاس نہیں کیا جاتا) والله طرف رجوع ہوتا ہے (انتی) (یعنی قیاس نہیں کیا جاتا) والله تعالیٰ اعلمہ۔(ت)

فى الدرالمختار يمنع حل قربان ماتحت ازار يعنى مابين سرةوركبة ولوبلاشهوة وحل ماعداه مطلقاً 1

وفى ردالمحتار نقل فى الحقائق عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائض ماتحت الازار عند الامام وقال محمد الجماع فقط ثم اختلفوا فى تفسير قول الامام قيل لايباح الاستمتاع من النظر و غيرة بمادون السرة الى الركبة ويباح ماورائه وقيل يباح مع الازار اه ولايخفى ان الاول صريح فى عدم حل النظر الى ماتحت الازار والثانى قريب منه وليس بعد النقل الاالرجوع اليه أهوالله تعالى اعلم النقل الاالرجوع اليه أهوالله تعالى اعلم النقل الاالرجوع اليه أهوالله تعالى اعلم

ستله ۱۳۷۷: از شیر کهنه ۱۰ جمادی الاولی ۱۳۷۷ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ نفاس کی اکثر مدّت جالیس بھروز ہے کمتر کی حد نہیں اگر نفاس کا پانی ہشت روز میں بند ہواور نماز اور روزہ اور وطی کے بعد پانی پھر آیا اس میں کیا حکم ہے؟ الجواب:

پانی کوئی چیز نہیں وہ تور طوبت ہے نفاس میں خون ہوتا ہے چالیس ہون کے اندر جب خون عود کرے شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفاس ہی کے گئے جائیں گے جو دن چی میں خالی رہ گئے وہ بھی نفاس ہی میں شار ہوں گے مثلاً ولادت کے بعد دو' منٹ تک خُون آ کر بند ہو گیا عورت بگمان طہارت عنسل کرکے نماز

Page 355 of 761

<sup>1</sup> در مختار باب الحيض مطبوعه مجتبائي د ملى ا/١٥

<sup>2</sup> ردالمحتار باب الحيض مطبوعه مصطفى البابي مصرا/٢١٣

تاؤى رضويّه جلد چمارم

روزہ وغیرہ کرتی رہی چالیس • ہم دن پُورے ہونے میں ابھی دو 'منٹ باقی تھے پھر خُون آگیا تو یہ ساراچیّہ نفاس میں تھہرے گا نمازیں بیکار گئیں فرض یا واجب روزے یاان کی قضا نمازیں جتنی پڑھی ہوں انہیں پھر پھیرے۔

روالمحتار میں ہے: "امام اعظم رحمہ الله کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جب خون چالیس دنوں میں ہو تو طمر متخلل فاصل نہیں ہوگا و تت زیادہ ہو یا کم حتی کہ اگر عورت نے ایک ساعت خون دیکھا پھر دو ساعتیں کم چالیس دن پاک رہی پھر ایک ساعت خون دیکھا تو پُورے چالیس دن نفاس کے شار ہوں گے اور اسی پر فتوی ہے۔خلاصہ میں اسی طرح ہے نہر،والله تعالی اعلمہ وعلمه محدہ اتمہ واحکمہ (ت)

فى ردالمحتار ان من اصل الامام ان الدم اذاكان فى الاربعين فالطهر المتخلل لايفصل طأل اوقصر حتى لورأت ساعة دما واربعين الاساعتين طهرا ثمر ساعة وماكان الاربعون كلها نفاسا وعليه الفتؤى كذا فى الخلاصة 1 نهر، والله تعالى اعلم وعليه جل مجده اتم واحكم

#### مسئله ۱۳۲۸ : ۸ ذی القعده ۲۳۲۳اه:

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ حیض والی عورت کی روٹی کی ہوئی کھانا جائز ہے یانہ،اور اپنے ساتھ اس کو روٹی کھلانا جائز ہے یانہ،اور اس عرصہ میں اگر مر جائے تواس کا کیا حکم ہے، حیض کے کتنے دن ہیں،بینوا تو جوروا۔

#### الجواب:

اس کے ہاتھ کا پکاہُوا کھانا بھی جائز،اُسے اپنے ساتھ کھلانا بھی جائز۔ان باتوں سے احتراز یہود و مجوس کامسکہ ہے۔

سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم اپنا سرمبارك دُهلوانے كے لئے ام المومنين حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها كے قريب كرتے تھاس وقت آپ گھر ميں ہو تيں اور نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم معجد ميں معتكف ہوتے أم المومنين عرض كرتيں: ميں حائفنہ ہُوں۔آپ فرماتے: حيض تمہارے ہاتھ ميں تة نہيں ہے دہ ،

وقدكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدنى راسه الكريم لامر المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها وهي في بيتها وهو صلى الله تعالى عليه وسلم معتكف في المسجد لتغسله فتقول اماحائض فيقول حيضتك ليست في يدك 2-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب الحيض مطبوعه مصطفى البابي مصرا/٢١٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع ترمذي، باب ماجاء في الحائض تتناول الشيئ من المسجد، مطبع مجتبائي لامور ١٩/١

يتاۋىرضويّه جلد چبارم

مَرجائے تو اس کے لئے ایک ہی غنسل کافی ہے کمانص علیہ علاؤ ناوبہ قال جمہور الائمۃ (جبیبا کہ ہمارے علاء نے اس کی تصر تے فرمائی ہے اور جمہور ائمہ کا بھی یہی قول ہے۔ت) حیض کم از کم تین رات دن کامل ہے اور زیادہ سے زیادہ دس رات دن کامل۔والله تعالی اعلیہ۔

ئله: ۱۳۹ و محرم الحرام ۳۲۵ اه

کیافرماتے ہیں علمائے دے اس مسکلہ میں کہ ایک عورت لڑکا جنے اور نفاس سے آٹھ دن میں فارغ ہو گئی اب اُس کے واسطے ر روزے نماز کاکیا حکم ہے اور چُوڑی وغیرہ چاندی یاکا نج کی یاوہ چار پائی یا مکان پاک رہایا ناپاک یا چالیس ''ون کی میعاد لگائی جائے گی۔بینوا توجروا۔

#### الجواب:

یہ جو عوام جاہلوں عور توں میں مشہور ہے کہ جب تک چیّہ نہ ہوجائے زچہ پاک نہیں ہوتی محض غلط ہے خون بند ہونے کے بعد
ناحق ناپاک رہ کر نماز روزے چھوڑ کر سخت کبیرہ گناہ میں گرفتار ہوتی ہیں مردوں پر فرض ہے کہ انہیں اس سے بازر کھیں
نفاس کی زیادہ حدکے لئے چالیس "دن رکھے گئے ہیں نہ یہ کہ چالیس دن سے کم کا ہوتا ہی نہ ہواس کے کم کے لئے کوئی حد نہیں
اگر بچ جننے کے بعد صرف ایک منٹ خون آیا اور بند ہو گیا عورت اُسی وقت پاک ہو گئ نہائے اور نماز پڑھے اور روزے
رکھے۔اگر چالیس "دن کے اندرائسے خُون عود نہ کرے گاتو نماز روزے سب صحیح رہے گے۔ پچوڑیاں، چار پائی، مکان سب پاک
ہیں فقط وہی چیز ناپاک ہو گی جسے خون لگ جائے گابغیراس کے ان چیزوں کو ناپاک سمجھ لینا ہندووں کا مسلم ہے۔واللہ تعالی اعلمہ۔

مسلم ۱۵۰: از فرخ آباد شمس الدین احمد شنبه ۱۸ ـ شوال ۱۳۳۴ هد کوئی شخص اینی بی بی سے حیض یا نفاس کی حالت میں صحبت کرے تواُس کا کفارہ کیا ہے؟

الجواب

اگر ابتدائے حیض میں ہے توایک دینار،اور ختم پر ہے تو نصف دینار،اور دینار دس درم کا ہوتا ہے اور دس درہم دوروپے تیرہ آنے کچھ کوڑیاں کم۔ سُنن دارمی وابوداؤد وترمذی وابن ماجہ علیمیں حضرت عبداللله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے ہے رسول الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ن ق جب آدمی اپنی عورت سے حالتِ حیض میں صحبت کرے

اذاوقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق

مشکوۃ المصابیح میں اسے حیاروں سنن کی طرف منسوب کیا ہے اور وہ جو میں نے نسائی کے لئے دیکھی ہے وہ ہے جواس کے بعد آر ہی ہے ۱۲منہ (ت)

عه: عزاه في المشكوة لاربعة وانما الذي رأيت للنسائي ماياتي ١٢ منه (م)

جلد چبارم

تو جاہے کہ نصف دینار صدقہ دے۔

سنن نسائی وابن ماجه میں انہیں سے ہے، نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یتصدق بدینار اونصف دینار اکیک یا نصف دينار تصدق كرے ورواه الدار مي فجعل الترديد، من شك الراوي حيث قال يتصدق بدينار ونصف دینا، شك الحكم (اسے امام دار می نے روایت كیااور تردید كوراوى كاشك قرار دیا كه اس نے كہاایك دینار صدقه كرے بانصف دینار، حکم (راوی کو) شک بُوا۔ ت)

مند عه احد ودار می وترمذی میں أنہیں سے ہے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

اذاكان دماً حمر فدينار واذاكان دماً اصفر فنصف حب سُرخ خون هو توايك دينار اور زرد هو توآدها دینار 4۔

طبرانی نے مجھم کبیر اور حاکم نے مافادہ تصحیح اُنہیں سے یوں روایت کی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

جس نے اپنی عورت سے حیض میں صحبت کی وہ ایک اشر فی تصدق کرے اور اگر خون بند ہو چکا اور ابھی نہائی نہ تھی تو

من اتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار ومن اتاها وقدادير الدم عنها ولم تغتسل فنصف دینار 5۔

مند میں انہیں سے یوں ہے: تصدق بدینار فان لم تجد دینار فضف

کیا ہے میں نے یہ حدیث ان دونوں میں نہیں دیکھی۔

عه وعزاه ایضاً فی الجامع الکبیر لابی داود | جامع کیر میں ہے اس کو بھی ابوداؤداور نائی کی طرف منسوب والنسائي لمرارة لهمأ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في كرابة ات بان الحائض، مطبوعه آفتاب عالم يريس لا مور ١٩/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابن ماحه باب كفارة من اتى حائضا مطبوعه ايج ايم سعيد فمپنی كراچي ال<sup>4</sup>

<sup>3</sup> سُنن الدار مي باب من قال عليه الكفارة مدينه منوره حجاز ا/٢٠٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في الكفارة في ذلك، مطبوعه آفتاب عالم يريس لا مهور ا/• ٢

<sup>5</sup> المعجم الكبير للطير اني عن عبدالله بن عباس حديث نمبر ١٢١٣٣ المكتبية الفضل مة بير وت ١١/١٠٠

فتاؤىرِضويّه جلد چبارم

دينار أرايك اشرفى صدقه كراورنه موسح توآدهي در مخارمين ہے:

ایک دیناریا نصف دینار صدقه دینامستیب ہے اس کا مصرف وہی ہے جو زکاۃ کا ہے۔ اور کیا عورت کو بھی صدقه دینا واجب ہے؟ توضیاء (الضیاء المعنوی شرح مقدمة الغزنوی) میں فرمایا: ظاہر بات یہ ہے کہ اس پر (واجب) نہیں۔ (ت)

يندب تصدقه بدينار اونصفه ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق قال في الضياء الظاهر لا 2\_

# فتح القدير ميں ہے:

ایک دینار یا نصف دینار صدقه کرنا مستحب ہے اور کہا گیا کہ اگر حیض کا آغاز تھا توایک دینار، اور آخری دنوں میں وطی کی تو نصف دینار دے، گویاس قائل کی رائے میں ایک ہی نوع میں قلیل و کثیر کے در میان اختیار کا کوئی مطلب نہیں اھے۔ اقول: فاضل اور افضل کے در میان اخت یار دینا قابل تجب نہیں لہذا مطلب ہے ہوگا کہ نصف دینار صدقه کرے اور ہیاس کے بُرم کا کم از کم مستحب کفارہ ہے اگر پُورا دینا ر دے تو نہایت عمدہ ہے نیز کبھی اختیار میسر آنے والی چیز کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے لیخی اگر میسر ہو تو ایک دینار اور میسر نہ ہو تو نصف دینار اور میسر نہ ہو تو نصف دینار دے اور ہے بات حدیث میں مر وی ہے جیسا کہ گرر چکالیکن زیادہ ظاہر بات وہ ہے جو حضرت بنا علی قاری

يتصدق بدينار اوبنصفه استحباباً وقيل بدينار انكان اول الحيض وبنصفه ان وطئ في اخرة كان قائله رأى انه لامعنى للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد أله اقول لاعزا في التخيير بين الفاضل والافضل فيكون المعنى يتصدق بنصف الفاضل والافضل فيكون المعنى يتصدق بنصف دينار وهذا ادني مايندب اليه كفارة لماوقع فأن اكمل دينارا فاجود وايضا قديكون الترديد باعتبار الميسر اى بدينار ان تيسر والا فبنصفه وقدروى في الحديث كمامر لكن الاظهر كماقال القارى في المرقاة ان قائله اخذ التفصيل من الحديث الأتي عن ابن عباس أه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنه مطبوعه بيروت السلام

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب الحیض مطبوعه مجتبائی دہلی ۵۲/۱

<sup>3</sup> فتح القديرياب الحيض مطبوعه نوريه رضويه سكقرا 14/1

<sup>4</sup> مر قاة شرح مشكوة الفصل الثاني من باب الحيض مكتبه امداديه ملتان ٧/٠٠١

فتاؤىرضويّه جلد چېارم

ببلون الدمر فأنه يكون فى بدنه احمر فأذا قارب الانقطاع يصفر

اقول: وبه ظهر ضعف مأوقع في البحر وتبعه ش من جعل العبارتين قولين اذقال قيل ان كان في الاول الحيض فدينار اواخره فنصفه وقيل دينار لواسود ونصفه لواصفر أه قال في البحر ويدل له مأرواه ابوداود والحاكم وصححه فنكر اللفظ الثالث الذي عزوناه لاحمد والترمذي ولم اره لابي داؤد والله تعالى اعلم هذا وقال القارى قال المنذري قدوقع اضطراب في هذا الحديث متناواسنادا رفعاً ووقفاً وارسالا واعضالا كذا نقله السيد جمال الدين عن

رحمہ الله نے بیان فرمائی کہ اس کے قائل نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی روایت سے جو آگے (مرقات میں) آرہی ہے تفصیل حاصل کی ہے (انتهی) لینی خون کے رنگ کے اعتبار سے جو تفصیل گزری ہے، کیونکہ وہ شروع میں سُرخ ہوتا ہے اور ختم ہونے کے قریب زرد ہو جاتا ہے۔

اقول: اسی سے اس بات کی کمزوری ظاہر ہو گئ جو البحرالرائق میں ہے اور المام شامی نے بھی اس کی اتباع کرتے ہوئے دو عبار توں کو دو قول قرار دیاجب انہوں نے کہا کہ کہاگیا ہے اگر حیض کے شروع میں (جماع کیا) توالیک دینار اور آخر میں ہو تو نصف دینار ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر سیاہ رنگ ہو توالیک دینار اور زر درنگ ہو تو نصف دینار ہوگا 3۔ البحرالرائق میں فرما یا اس بات پر المام البوداؤد اور حاکم کی روایت دلالت کرتی ہے جے انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور لفظ ثالث (سرخ رنگ) ذکر کیا جے ہم نے المام احمد اور ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے لیکن میں نے اسے البوداؤد میں نہیں دیکھا واللہ تعالی اعلم۔ اس (تقریر) کو اپناہئے حضرت ملّا علی قاری رحمہ الله تعالی نے فرما یا: منذری نے کہا ہے کہ اس حدیث میں متنی، سند، رفع ہو قف،

التخريج

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب الحيض مصطفیٰ البانی مصرا/٢١٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق باب الحيض مطبوعه انچايم سعيد كمپني كراچي ا/ ١٩٧

<sup>3</sup> امام اہلسنت علیہ الرحمة کامطلب میہ ہے کہ حیض کی ابتدامیں خون کارنگ سیاہ ہوتا ہے اور آخر میں زرد، لبذا آغازِ حیض اور س یاہ رنگ ایک ہی بات ہے جبکہ اختتام حیض اور زردرنگ بھی ایک ہی چیز ہے گویا ایک ہی قول کو صاحب البحر الرائق اور شامی نے دو قول قرار دیا ۱۲مزار وی

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

نے تخریج سے اسی طرح نقل کیا ہے پس ابن حجر (عسقلانی) کااس کی سند کو حسن قرار دیناغیر مستحسن ہےاھ۔ اقول: ہارے نزدیک ارسال واعضال سے کوئی فرق نہیں پڑتا راوی کبھی یُوری سند لاتا ہے اور کبھی حذف کردیتا ہے لہذا کوئی اضطراب نہیں رفع اور وقف کا بھی یہی حال ہے پھر رفع اور وصل (راوی کے) اضافیہ ثقابت کے لئے ہیں لہٰذا اسے قبول کیا جائے جے محقق نے فخ القدیر کے کئی مقامات پراس کی تحقیق کی ہے۔ لما علی قاری رحمہ الله فرماتے ہیں میرک نے کہاہے کہ یہ اضطراب سند کا بیان ہے لیکن متن کا اضطراب یہ ہے کہ ایک روایت میں ایک دینار اور نصف دینار کا بطور شک ذکر کیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک دینار صدقہ دے۔ تیسری روایت کے مطابق خون آنے اور نہ آنے کے دونوں میں جماع کرنے کافرق ہے جبکہ چوتھی روایت میں ہے دینار کا بانچواں حصہ صدقہ کرے۔ بانچویں روایت میں ہے وہ نصف دینار صدقہ کرے۔اور چھٹی روایت میں ہے اگر خُون سُسرخ ہو تو ایک دینار دے اور زرد ہو تو نصف دینار دے اھ**۔اقول**: ان تمام روایات

ارسال اور اعضال 3 کے اعتبار سے اضطراب ہے سید جمال الدین

فقول ابن حجر وسنده حسن غير مستحسن اله اقول: لايضر عندنا الارسال ولاالاعضال وقد يأتى الرادى بالسند تأما وقد يحذف فلا اضطراب وكذا الرادى بالسند تأما وقد يحذف فلا اضطراب وكذا الرفع والوقف ثم الوصل والرفع زيادة ثقة فتقبل كماحققه المحقق في الفتح في غيرما موضع قال القارى قال ميرك هذا بيان اضطراب الاسناد اما الاضطراب في متنه فروى(۱) بدينار اونصف دينار على الشك وروى(۲) يتصدق بدينار فأن لم يجد فبنصف دينار وروى(۳) التفرقة بين ان يصيبها في اقبال الدم اوفي انقطاع الدم وروى(۳) يتصدق بخس دينار وروى(۵) بنصف دينار وروى(۲) المفرقة بينار وروى(۲) الخلان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار وري

اقول: قدعلمت كل هذه الروايات وتخاريجها الاروا ية الخمس وهو للدارمي ابن راهويه وحسنه خاتم الحفاظ عن عبدالحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعبر بن الخطاب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مر قات شرح مشكوة الفصل الثاني من باب الحيض مكتبه امداديه ملتان ١٠١/٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مر قات شرح مشكوة الفصل الثاني من باب الحيض مكتبيه امداديه ملتان ١٠١/٢

<sup>3</sup> تابعی سے اوپر کا راوی ساقط ہو توبیدار سال ہے اور حدیث کی سند سے دویاز اید راوپوں کا سقوط اعضال کملاتا ہے ۱۲ ہزار وی۔

فتاؤىرضويّه جلد چېارم

کی تخریج معلوم ہو چکی البتہ دینار کے پانچویں ھے والی روایت امام دار می اور ابن راہویہ نے نقل کی ہےاور خاتم الحفّاظ (علّامہ ابن حجر عسقلانی رحمه الله) نے اسے حسن قرار دیاہے وہ حضرت عبد الحمید بن زید بن خطاب رضی الله عنه سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه کی ایک لونڈی, جماع کو نایسند کرتی تھی آ پ جب بھی اس کے باس حانے کاار دہ فرماتے وہ حیض کا بہانہ پیش کردیتی۔ایک مریتہ آپ نے اس سے جماع کیاتو (واقعی) وہ سچی تھی،آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دینار کا پانچوال حصّہ صدقہ کرنے کا حکم دیا اھ۔ کنزالعمال اور اس کے انتخاب میں ہے کہ آپ نے ان کو پیاس دینار صدقہ کرنے کاحکم دیا۔ میرے خیال کے مطابق ان کویڑھنے میں غلطی لگی ہے،والله تعالیٰ اعلم۔اس میں حارث کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ اُنہوں نے اپنی مند میں لکھااور ابن ماجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا لیکن میں نے اس میں وہ روایت نہیں پائی وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اپنی الک لونڈی کے پاس تشریف لے گئے اس نے کہامیں حائضہ ہوں آپ نے اس سے جماع کیا تواسے حائضہ یا با پھر نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے توآپ نے فرمایا: اے

امرأة تكرة الجماع فكان اذاارادان ياتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فاذاهى صادقة فات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فامرة ان يتصدق بخس دينار اهد

ووقع في كنز العمال ومنتخبه فأمره ان يتصدق بخمسين دينارا ولااراه الاتصحيفا والله تعالى اعلم وذكر فيه عازيا للحارث في مسنده ورامز الابن مأجة ولم اره لم عن عمر رضى الله تعالى عنه انه اتى جارية له فقالت انى حائض فوقع بها فوجدها حائضا فاتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يغفرالله لك يااباحفص تصدق بنصف دينار أقول: ويبعد تعدد الواقعة فيرجع الى الترجيح فأن كان هذا اقوى سندا خرج

ابوحفص! الله

<sup>1</sup> مرقات شرح مشكوة الفصل الثانى من باب الحيض مكتبه امداديه ملتان ۱۰۱/۲ 2 كنز العمال محظورة المباشرة حديث ۴۵۸۸۸ مكتبة التراث الاسلامى بيروت ۲۹۲/۱۲۵ 3 كنز العمال محظورة المباشرة حديث نمبر ۴۵۸۸۹ مكتبة التراث الاسلامى بيروت ۲۹۲/۱۲۵

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

الخسس من الاضطراب ثم اقول: الاصوب ان اوللتنويع كمابينته الروايات الثلاث الاخيرة لكن العجب انه جعلها للشك ثم ادخله فى الاضطراب وكيف يسرى الاضطراب الى المتن بشك بعض الرواة فى بعض الالفاظ هذا لايقول به احد ثم قدبقى عليه من الروايات خسا دينار فروى ابوداود مرسلا عن الحكم بترك المقسم وابن عباس وفيه فامرة ان يتصدق بخمسى دينار أبصيغة التثنية فى نسخه الثلاث فعلى طريقته تمت سبعاً

اقول: وليس هذا اضطرابا قادحا فانه مالايمكن جمعه كماافادة المحققان العسقلاني وابن الهمام والجمع ههنا ميسور فالخسس والخمسان لمن وقع فيه خطأ كماهي واقعة الفاروق رضي الله تعالى عنه والنصف والنصفان على من تعمل كمايشير البه لفظ من اتي والتوزيع باعتبار

تعالیٰ تہاری مغفرت کرے نصف دینار صدقہ کرو۔
اقول: واقعہ کا متعدد ہونا (سمجھ سے) بعید ہے پس ترجیج کی طرف رجوع کیا جائے اگر اس (نصف دینار والی روایت) کی سند قوی ہو تو خُس (پانچویں ھے) والی روایت اضطراب سے نکل جائے گی ثم اقول: لفظ"او" تقییم نوع کیلئے ہے جیسے آخری تین روایات سے واضح ہے لیکن تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے اسے شک کے لئے واضح ہے لیکن تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے اسے شک کے لئے قرار دے کر اضطراب میں واخل کیا (لیکن) بعض راویوں کے بعض الفاظ میں شک سے متن میں اضطراب کیسے ہوگا، اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں۔اس کے بعد روایات میں سے دینار کے دو خم سے مرسلاروایت کی وائی روایت باتی رہ گئی امام ابوداؤد نے حکم سے مرسلاروایت کی دیا <sup>2</sup> ہوئے مقم اور حضرت ابن عباس رضی الله عنہاکاذ کر چھوڑ دیا <sup>2</sup> سے مرسکاروایت کی دیا <sup>2</sup> سے مروی ہے پس آپ نے دو <sup>2</sup> خمس دینار صدقہ دیا <sup>2</sup> سے مروی ہے پس آپ نے دو <sup>2</sup> خمس دینار صدقہ کرنے کا حکم فرمایاان (امام ابوداؤد) کے تین نسخوں 3 میں شنیہ کے صفح سے مروی ہے پس آن کے طریقے پر سات <sup>2</sup> روایات پُوری میں ان کے طریقے پر سات <sup>2</sup> روایات پُوری میں سے جو سات <sup>2</sup> روایات پُوری میں سے جو سکئیں۔

اقول: یہ اضطراب نقصان دِہ نہیں کیونکہ نقصان اس صورت میں ہوتا ہے جب روایات کے در میان موافقت ممکن نہ ہو جیسے دو محقین علامہ عسقلانی اور ابن ہام رحمهما الله نے بتایا لیکن یہاں روایات کے در میان مطابقت ممکن ہے لہذا

Page 363 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سُنن ابی داؤد باب فی اتیان الحائض مطبوعه مجتمائی لا ہوریا کتان ۳۵/۱

<sup>2</sup> سُنن ابی داؤد میں بیر روایت امام ابوداؤد ،امام اوزاعی سے مرسلاً روایت کرتے ہیں تھم سے نہیں۔والله تعالی اعلم ۱۲مزاروی 3 سنن ابی داؤد کے تین نسخے ہیں: (1) نسخه لوکوی (۲) نسخه ابن داسه (۳) نسخه ابن الاعرابی ۱۲مزار وی

فتاؤىرضويّه جلد چېارم

اقول: اس قول کی خرابی واضح ہے کیونکہ زرد رنگ قطعًا حیض ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر وجوب سے تعبیر کرناخلافِ مذہب ہے۔ لُمّا علی قاری رحمہ الله نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ محض ایک تعبدی حکم ہے عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں انہوں نے فرمایا اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں اقرب بات یہ ہے کہ حیض کے آغاز واختام میں کفارہ کے اختلاف میں یہ حکمت ہے کہ

أخر الدم واوله كمافى الرواية الثالثة والرابعة وفى اوله ايضاً باعتبار الواجد والفاقد كمافى الرواية الخامسة وهذا جمع جلى واضح ولله الحمد والتخفيف عن المخطئ ظاهر وعن اتى فى اخر الدم فزعم العلامة فرشتة ان الصفرة مترددة بين الحمرة والبياض فبالنظر الى الثانى لايجب شيئ وبالنظر الى الاول يجب الكل فينصف أه

اقول: وفيه مالايخفى فأن الصفرة حيض قطعاً لاتردد فيه ثم التعبير بألوجوب خلاف المذهب واستظهر القارى انه تعبد محض لامدخل للعقل فيه قال والاقرب مأقيل فيه أن الحكمة في اختلاف الكفارة بالاقبال والادبار انه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في أخرة فخفف فيه أهـ

اقول: اذاكان هذا اقرب فكيف يكون كونه تعبديا اظهر ولاشك انه نزع ظاهر ولايصار الى التعبد مألم ينسد بأب العقل والله تعالى اعلم

<sup>1</sup> مر قات شرح مشكوة الفصل الثاني من باب الحيض مكتبه امداديه ملتان ١٠١/٢ مر قات شرح مشكوة الفصل الثاني من باب الحيض مكتبه امداديه ملتان ١٠١/٢

فتاؤى رضويّه جلد چمارم

شر وع میں وہ زمانہ جماع سے قریب ہوتا ہے،لہذااس ضمن میں معذور نہیں سمجھا جائے گابخلاف اختتام حیض کے،لہذااس وقت کفارہ میں تخفیف ہو گیاہ۔

اقول: جب یہ بات اقرب ہے تواس (مقدار) کا تعبدی ہو ناکیسے اظہر ہوگااس میں شک نہیں کہ یہ محض ظاہر ی نزاع ہے اور وہاس وقت تک عبادت نہیں بن سکتا جب تک عقل کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ (ت) واللّٰہ تعالٰی اعلیہ

بالجملہ حاصل جمع احادیث یہ تھم را کہ جس سے نادانستہ ایساواقع ہُواا گرآخر حیض میں تھا (اور اسی میں حکماً وہ صورت داخل کہ خون دس ا دن سے کم میں منقطع ہوااور عورت نے ابھی غسل نہ کیانہ کوئی نماز اس پر دَین ہُوئی) وہ ایک خُس دینار کفارہ دے اور اگر شاب حیض میں تھا تو دو خمس اور جس نے دانستہ ایسا کیاا گرآخر حیض میں تھانصف دینار دے اور اوّل میں توایک دینار، ہاں ایک کی طاقت نہ ہو تو نصف ہی دے۔ یہ سب حکم استحمالی ہے واجب نہیں مگر استغفار۔

اقول: دینار شرعی دس اورم ہے تو خُمس دینار کی جگہ دو اورم، دو اخْمس پر چار، نصف پر پانچی، گل پر دس اہوئے، اور درم شرعی اس انگریزی روپے سے ۲۵۵۵ ہے تیرہ آنے ۳/۵ پائی، مگر اگریزی روپے سے ۲۵۵۵ ہے تیرہ آنے ۳/۵ پائی، مگر عجب نہیں کہ یہاں سونا دینا ہی انسب ہو کہ ہر جگہ دینارہی کے جھے فرمائے گئے۔ دینارساڑے چارماشے ہے اور اس کا خمس سات رتی اور رتی کا پانچواں حصہ والله تعالی اعلم۔ بیہ سب دربارہ حیض تھا اور اس پر نفاس واضح القیاس مرقاۃ میں زیر روایت ٹالث اذاکان دما احمد (جب حیض کا خون سرخ ہو اور اس پر نفاس کو قیاس کیا جب حیض کاخون سرخ ہو اور اس پر نفاس کو قیاس کیا جب سے اور الله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ 181: از قصبہ میرال پور کٹرہ ضلع شاہجہان پور مرسلہ محمد صدیق بیگ ۲۹ ربیج الاول شریف ۱۳۳۸ھ۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کب تک عورت ناپاک رہتی ہے کتنے یوم کے بعد عنسل کرکے نماز پڑھے؟

# الجواب:

بچٹہ پیدا ہونے کے بعد جب تک خون آئے ناپاک رہے گی جس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز کامل ہے اور کم کی کوئی حد نہیں،اگر یاؤمنٹ آ کر بند ہو گیااور چالیس ''روز تک پھر نہ آ یا تواُسی یاؤمنٹ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مر قاة شرح مشكوة الفصل الثاني من باب الحيض مكتبه امداديه ملتان ١٠١/٢

يتاۋىرضويّه جلد چبارم

کے بعد پاک ہو گئ نہا کر نماز پڑھے اور اگر چالیس روز کامل تک آیا ہے یا اُس سے کم، تو جس وقت بند ہوا اس وقت پاک ہوئی۔ بیس ' تمیس ' چالیس ' جینے دن ہوں اور اگر چالیس دن سے زیادہ آیا تو اس سے پہلے ولادت میں جینے دن آیا تھا اُتنا نفاس ہے اُس کے بعد پاک ہو گئ باقی استحاضہ ہے اُس کی نمازیں کہ قضا ہوئی ہوں ادا کرے۔ اور اگر پہلی دلادت ہے تو چالیس ' نفاس ہے اُس کے نعد پاک ہو گئ باقی استحاضہ ہے اُس میں نہا کر نمازیں پڑھے روزے رکھے خون اگر بُورے چالیس دن پر بند ہو تو انہا کے اور نماز پڑھے اور اس سے کم پر بند ہو تو اس سے پہلی ولالت پر جینے دن آیا تھا اُسے دن پُورے کرکے بند ہوا تو ابھی نہا کر نماز پڑھ سکتی ہے مگر بہتر ہے کہ نماز کے اخیر وقت مستحب تک انتظار کرے اور اگر عادت سابقہ سے کم پر بند ہو گیا تو واجب ہے اخیر وقت مستحب تک انتظار کرے اور اگر چالیس دن کے اندر آگیا تو پھر چھوڑ دے پھر بند ہو جائے تو اُس طرح کرے یہاں تک کہ چالیس دن پُورے ہوں وہو تعالی اعلیہ۔

مسئلہ ۱۵۲: از جنوبی افریقہ مقام بھوٹا بھوٹی برٹش باسوٹولینڈ مسئولہ حاجی اسمعیل میاں بن حاجی امیر میاں کاٹھیاواڑی۔ زیدا گرایامِ حیض میں عورت کی ران یاشکم پرآلہ کو مس کرکے انزال کرے تو جائز ہے یا نہیں اور زید کو شہوت کازور ہے اور ڈر پیر کہ کہیں زنامیں نہ بچنس جاؤں۔

# الجواب:

پیٹ پر جائز ہے ران پر ناجائز کہ حالتِ حیض ونفاس میں ناف کے نیچے سے زانو تک اپنی عورت کے بدن سے تمتیع نہیں کرسکتا کہافی المہتون و غیر ھا (جیباکہ (کتب) متون وغیرہ میں ہے۔ت) والله تعالی اعلمہ۔

سوال ۱۵۳ ووم: نکاح پڑھتے وقت عورت کو پانچ کلے پڑھاتے ہیں اب وہ عورت حیض کی حالت میں ہے تو وہ پانچ کلے اپنی زبان سے پڑھے تو جائز ہے یانہیں؟

# الجواب:

حالتِ حیض میں صرف قرآن عظیم کی تلاوت ممنوع ہے کلے پانچوں پڑھ سکتی ہے کہ اگرچہ اُن میں بعض کلماتِ قرآن ہیں مگر ذکر و ثنا ہیں اور کلمہ پڑھنے میں نیتِ ذکر ہی ہے نہ نیتِ تلاوت، توجواز یقینی ہے۔ کماصر حوابہ قاطبۃ (جبیبا کہ تمام فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ت) والله تعالی اعلمہ۔

**سوال محاسوم: عمر وپر عنسل جنابت یااحتلام کا ہے اور زید سامنے ملااور سلام کہا تواُس کو جواب دے یا نہیں ؟اور اگراپے دل میں** کوئی کلامِ الٰہی یا در ود شریف پڑھے تو جائز ہے یا نہیں؟ جلدچبارم فتاؤىرضويّه

## الجواب:

دل میں مایں معنی کہ نرے تصوّر میں بے حرکت زبان تو یوں قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے اور زبان سے قرآن مجید بحالت جنابت جائز نہیں اگرچہ آہتہ ہو،اور درود شریف پڑھ سکتا ہے مگر کلی کے بعد جاہےاور جواب سلام دے سکتا ہےاور بہتریہ کہ بعد تميم موكها فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم (جيساكه نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسكم نے كيا-ت) تنوير ميں ہے:

لایکرہ النظر الیه (ای القران) لجنب وحائض | جنبی،حائفہ اور نفاس والی عورت کے لئے دعاؤں کی طرح قرآن یاک کی طرف دیکھنا بھی مکروہ نہیں۔(ت)

ونفساء كادعية أـ

# ر دالمحتار میں ہے:

بدابیہ میں الله تعالیٰ کے ذکر کیلئے وضو کے مستحب ہونے پر تصریح کی ہے۔(ت)

نص في الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى2\_

## اسی میں ہے:

ترك المستحب لايوجب الكراهة 3\_والله تعالى استحب كو جهور نے سے كرابت ثابت نہيں ہوتى۔والله تعالى اعلم ـ (ت)

اعلمر

از نچیم گاؤں ضلع پتر ہ ملک بنگال مرسلہ سید عبدالاغفر ۱۰۔ ربیج الاول شریف ۳۳۸اھ مستله ۱۵۵:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ اگر کسی ار دو کتاب یا اخبار میں چند آیاتِ قرآن بھی شامل ہوں تواُس کو بلاوضو چھُونا بایڑھناجائز ہے بانہیں؟

### الجواب:

کتاب مااخبار جس جگہ آیت لکھی ہے خاص اُس جگہ کو بلاوضو ہاتھ لگانا جائز نہیں اُسی طرف ہاتھ لگایا جائے جس طرف آیت ککھی ہے خواہ اس کی پشت پر دونوں ناجائز ہیں باقی ورق کے چھُونے میں حرج نہیں پڑ ھنابے وضو جائز ہے۔ نہانے کی حاجت ہو توحرام ہے والله تعالی اعلمہ۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> دُر مختار ، کتاب الطهارة ، مطبوعه محتبائی د بلی اس

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار ، کتاب الطهارة ، مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۱۲۸

<sup>3</sup> ر دالمحتار كتاب الطهارة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۱۲۸/۱

# فصل في المعذور

کے جماد کیالاولیٰ ۳اساھ

مسلمه 167: از لکھنؤ محلّه محمود نگر مطبع مصطفائی مرسله مولوی ضیاء الدین صاحب

اے رہبری کرنے والے علاء کرام! آپ اس شخص کے بارے میں کما کہتے ہیں جو آلہ تناسل کے سوراخ میں رُوئی رکھے بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ سلسل البول کا مریض ہےاور اس کا پیشاب مروقت اس طرح حاری رہتا ہے کہ عضو مخصوص کے سوراخ کا سرتر رہتا ہے اور اس کی ازار ناماک رہتی ہے کہا وہ شرعی طور پر معذور ہے اور اس پر معذور کے احکام جاری ہوں گے کہ وہ مروقت کیلئے وضو کرے اور وہ اس نایاک کیڑے کے ساتھ نمازیڑھ سکے نیز وہ لوگوں کی امامت کرانے اور اس طرح کے دیگر کی صلاحت نہ رکھتا ہو، یا وہ معذور نہیں ہے۔وہ سفر میں نماز کسے بڑھے خصوصًا جب بھاپ سے چلنے والی گاڑی پر ہو جو ہمارے اکثر شہر وں چلتی میں کیونکہ وہاں سوراخ ذکر میں رُوئی رکھنے میں کوئی نہ کوئی مشکل در پیش ہوتی ہے قرآن وسنّت اور اقوال سلف سے اس طرح تفصیل ہے بیان فر مائیں کہ مزید گنجائش نہ رہےاور کل (بروز قیامت) الله سجانه،وتعالی کی طرف سے عظیم ثواب کے مستحق ہوں، إن شاء الله تعالى۔ (ت)

ما تقدل إن الها السادة العلماء في من لايستطيع ان يصلى صلاة واحدة الابوضع القطن في الاحليل لبأيه من سلس البول وجريانه في كل وقت يحيث يبتل رأس احليله وينجس ازاره هل هو معذور عند الشرع ويجرى علبه احكام المعذورين من الوضوء في كل وقت واداء الصلوة بذلك الثوب وعدم صلوحه لامامة الناس وغيرها من الاحكام امر لاوكيف يصلى في الاسفار سبباً اذاكان على الوايور البرى اى المركب الدخاني الذي يجرى في كثير من بلادنا فأن في وضع القطن هناك في الاحليل تعنيرا اي تعنير بينوا هذا وفصلوا بمالامزيد عليه من الكتاب والسنة واقاويل السلف واستحقوا الثواب الجزيل من الله سبخنه وتعالى في غدان شاء الله تعالى

الحمدالله وحدة اذاكان احتشاؤة يردمابه كماوصف في السؤال فقدخرج عن حد العذر والتحق بالاصحاء يتوضأ لكل حدث ويغسل كل نجس ويؤمركل نفس ولا يعذر في ترك الاحتشاء بل هو فريضة عليه كفريضة الصلاة قال في الدر يجب ردعزرة او تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مؤمنا وبردة لا يبقى ذاعذر أهو مثله في البحر وغيرة والمسأله ظاهرة وفي الزبر دائرة اما تعسرة في العجلة الدخانية فضلا عن تعذرة فلا يظهرله وجه فان من سافر فحمل معه زادة يخرج بصدمات الحركة فليطوله وليسفله وليربط العضو الى فوق واليربط العشو المؤلى ا

وذكر العلامة الشامى فى ردالمحتار ان من كان بطئ الاستبراء فليفتل نحوورقة مثل الشعيرة ويحتشى بهافى الاحليل فانها تتشرب مابقى من اثر الرطوبة التى يحاف خروجها وينبغى ان يغيب فى المحل لئلا تذهب الرطوبة الى طرفها الخارجو

تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جو یکتا ہے۔اگر رُوئی رکھنے سے اس کے قطرے ٹیکنے بند ہو جاتے ہیں جبیبا کہ سوال میں بان کیا تو وہ عذر کی حد سے نکل گیا اور صحیح افراد کے ساتھ شامل ہوگا۔ ہر حدث (اصغر) کے بعد وضو کرے جہال نحاست گلی ہواہے دھوڈالے اور م ایک کی امامت کراسکتا ہے۔ اس سے رُوئی نہ رکھنے کاعذر قبول نہ ہوگا بلکہ نماز کی طرح روئی رکھنا بھی اس پر فرض ہے۔ دُر مختار میں ہے: "حسب طاقت عذر کو دُور کرنا یا کم کرنا واجب ہے اگر جہ اشارے کے ساتھ نمازیڑھنے کے ذریعے وہ اور اس کو دُور کرنے کے بعد وہ معذور نہیں رہے گااھ البحرالرائق وغیر ہ میں بھی اسی طرح ہے مسئلہ ظام ہے اور (تمام) کت میں موجود ہے بھاب سے حلنے والی گاڑی میں مشکل پیش آنے نہ کہ متعذر ہونے کی بظام کوئی وچہ نہیں کیونکہ جوآ دمی سفر کرتے ہوئے زاد راہ لے جاتا ہے وہ اگر اس میں رُوئی کا اضافیہ کرلے تو کوئی بوچھ نہیں بڑتا۔اور اگراس کا خیال یہ ہے کہ گاڑی کی بار بار حرکت سے رُوئی نکل جائیگی تو وہ اسے لمبا کرکے شیج کی طرف کرے اور اوپر کی طرف سے عضو کو باندھ دے۔

علّامہ شامی نے روالمحتار میں ذکر کیا جس شخص کو تاخیر سے طہارت حاصل ہوتی ہو وہ بجو کے دانے برابر (روئی وغیرہ کا) بتّاوغیرہ ب کراسی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار فروع من باب الحيض مطبوعه مجتبائی دہلی ۵۳/۱

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

للخروج من خلاف الشافعي وقد جرب ذلك فوجد انفع من ربط المحل لكن الربط اولى اذا كان صائماً لئلا يفسد صومه على قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى اعلم اه أ-

اقول: لكن مجرد الربط لايسد الخلة لصاحب السلس فهويجب عليه الاحتشاء كماذكرنا ولامراعاة للخلاف في اتيان الواجبات وعندى احسن من وضع المفتول ان يأخذو رقة لهاصلابة مع نعومة كورقة التبر الهندى فيطويه طيا ويحتشى به بحيث يكون وسطه داخلا ويبقى طرفاه عندراس الاحليل فأنه اجدى واحرى لسد المجرى فأن خشى الخروج ربط المحل الى فوق كما وصفنا والله تعالى اعلم و

عضو مخصوص کے سوراخ میں ڈالے وہ رطوبت کے باقیماندہ اثر کو جس کے نگلنے کاڈر ہے جذب کرلے گااور چاہے کہ اسے اندر غائب کردے تاکہ رطوبت اس کی باہر والی جانب نہ نگلے۔امام شافعی رحمہ الله کے مسلک کے خلاف عمل کرنے سے بھی نے جائے گا۔ اس کا متعدد بار تجربہ کیا گیا اور اسے باند ھنے سے زیادہ نافعی بایالیکن جب روزہ دار ہو تو باند ھنازیادہ بہتر ہے تاکہ امام شافعی رحمہ الله کے قول ہر (بھی) اس کاروزہ نہ ٹوٹے اھ

اقول: (میں کہتا ہوں) سلسل البول والے کیلئے محض باندھنا سوراخ کو بند نہیں کرتا اس میں (رُوئی وغیرہ) داخل کرنا واجب ہم نے ذکر کیااور واجب کی ادائیگی میں اختلاف (سے بچنے) کی رعایت نہیں کی جاتی اور میرے نزدیک بٹی ہوئی چیزر کھنا نہایت اچھا ہے وہ یوں کہ ایک پتاجو سخت ہونے کے ساتھ کچھ نرم بھی ہو، جیسے ہندی مجبور کا پتا ہوتا ہے، لیا جائے اور خوب لپیٹ کر سوراخ میں اس طرح داخل کرے کہ اس کا در میانی حصہ داخل ہوجائے اور کنارے آلہ تناسل کے کنارے کے پاس رہ ہوجائے اور کنارے آلہ تناسل کے کنارے کے پاس رہ جائیں۔جریان کو بند کرنے کیلئے یہ طریقہ نہایت نافع اور زیادہ مناسب ہے اگر نگلنے کا ڈر ہو تو اُوپر سے اس جگہ کو باندھ دے، جیسا مناسب ہے اگر نگلنے کا ڈر ہو تو اُوپر سے اس جگہ کو باندھ دے، جیسا کہ ہم نے طریقہ بیان کیا ہے۔واللہ تعالی اعلمہ۔ (ت)

مسئلہ ۱۵۷: مسئولہ مولوی مودود الحن سہسوانی ۲۲۔ رمضان المبارک ۱۳۱ھ زید کواس قشم کاعارضہ ہے کہ دو اور اتین "تین "منٹ کے بعد دُبر سے ایک قشم کے جانور جن کو پُنینے کہتے

<sup>1</sup> ر دالمحتار فصل الاستنجائ مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۵۳

فتاؤى رضويّه جلد چارم

ہیں نکلتے ہیں اور ان کاخروج بعد زوال تقریبًا ایک بجے سے لے کر نصف شب تک عارض رہتا ہے اس در میان میں مرم نماز کے واسطے ایک ایک وضو کافی ہے یانہیں، بیدنوا تو جروا۔

### الجواب:

اگراخیر شب میں بالکل انقطاع ہو جاتا ہے کہ ایک برم بھی طلوعِ شمس تک نہیں نکاتاجب توبہ شخص روزانہ صیحے ہو جاتا ہے ہم روز اسے وہی تدبیر چاہیے جو اس قسم کے امراض میں پہلے دن کی جاتی ہے یعنی جبکہ شروع مرض بعد زوال ہوتا ہے ظہر میں آخر وقت تک انتظار کرے کہ شاید منقطع ہو جائے اگر منقطع ہو جائے فبہا ورنہ اخیر وقت وضو کرکے نماز پڑھ لے پھر اگر عصر میں مرض منقطع ہو جائے نماز باوضوئے صحیح پڑھ لینے کی مہلت ملے تو ظہر کی نماز کا بھی اعادہ کرے اور اگر عصر میں فرصت نہ پائے تو ظہر وعصر کی بھی صحیح ہو گئیں اور مغرب وعشامیں صرف وضوئے تازہ کافی ہے بشر طیکہ ایک ایک بار بھی خروج ہوتا رہے پھر جب صبح کاساراوقت خروج سے خالی گزرےگاوہ حکم معذوری زائل ہوگا اور وقت ظہریا جس وقت عارضہ عود کرے پھر وہی روز اول کا حساب کرنا پڑے گا اور اگر وقت صبح میں بھی انقطاع کُلی نہیں ہوتا خروج ہوتا رہتا ہے اگر چہ ایک ہی بار تو وہی پہلے دن کا امتحان اسے کافی ہے اگر ایک وقت وضو کے تازہ کافی ہوگا۔

ردالمحتار میں ہے اگر فرض نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد عذر پیش آیا تو آخر وقت تک انظار کرے اگر منقطع نہ ہو تو وضو کرکے نماز پڑھ لے پھر اگر دوسرے وقت میں ختم ہوجائے تو اس (پہلی) نماز کو لوٹائے اور اگر دوسرے وقت کو گھیرے تو نہ لوٹائے کیونکہ اس وقت عذر ثابت ہوگیا جس کی ابتداء پیش آنے کے وقت سے ہوگی اھ برکویہ، زیلعی اور ظہیریہ میں بھی اسی طرح ہے ہوگی اور باتی مسائل متون اور شروح کے اعتبار سے معروف بیں، واللہ سبحنه و تعالی اعلمہ (ت)

فى ردالمحتار لوعرض بعد دخول وقت فرض انتظر الى أخره فأن لم ينقطع يتوضأ ويصلى ثم ان انقطع فى اثناء الوقت الثانى يعيد تلك الصلوة وان استوعب الوقت الثانى لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض اله بركوية ونحوه فى الزيلعى والظهيرية ألخ وباقى المسائل معروفة متونا وشروحا والله سبخنه وتعالى اعلم

<sup>1</sup> ردالمحتار باب الحيض مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرار ۲۲۳

۲۲ جمادي الاخرى ۲۹ ساھ

ازنجيبآ بادم سله حافظ محمدا باز صاحب

مسئله ۱۵۸و۱۵۹:

کیافرماتے ہیں علائے وین مفتیانِ شرح متین مسائل ذیل میں موجب حکم قرآن مجید وحدیث شریف ارشاد فرمایئے الله تعالی اجرِ عظیم عطافرمائے ایک شخص کو عرصہ سے مرض بواسیر تھااب صرف اس قدر باقی ہے کہ مسّوں میں ہر وقت چیک سارہتا ہے اور طرادت رہتی ہے جس کے باعث سے طہارت گلی حاصل نہیں ہے لہذا بوجہ اس کے وہ شخص ہو وقت پاجا ہے کے اندر لنگوٹ رکھتا ہے اور عملدر آ ماداس کااس صورت سے رہتا ہے کہ اول وقت صبح طہارت پانی سے کرکے لنگوٹ پاک باندھااس کے بعد وضو کیااور نماز پڑھی یعنی آئی دیر بھی اگر لنگوٹ نہ باندھاجائے تو پاجامہ ناپاک ہوجائے بعد ازاں ظہر کے وقت پاخانہ گیا اور لنگوٹ کھول دیا بعد انفراغ طہارت وغیرہ کے لنگوٹ دوسرا پاک باندھ لیااور وضو کرکے نماز پڑھ کی ازاں بعد عصر کے وقت پاخانہ گیا کھی اس طرح لنگوٹ بدلا گیا۔ اب مغرب وعشائے وقت پاخانہ وغیرہ کی ضرورت ہوئی نہ لنگوٹ کھولنے کی ضرورت پڑی اُسی لنگوٹ سے جو عصر کے وقت باندھا تھانماز مغرب وعشائے وقت پاخانہ وغیرہ کی ضرورت ہوئی نہ لنگوٹ کھولنے کی ضرورت پڑی اُسی لنگوٹ سے جو عصر کے وقت باندھا تھانماز مغرب وعشائواہ وضوخواہ تیتم سے ادا کرے۔

تواب ان صور تہائے مذکورہ بالامیں پانچوں نمازیں اس شخص کی پورے طور پر ادا ہو گئیں یا نہیں اور حالاتِ مذکورہ پر نماز پڑھنا اور نماز کافی ہو نادرست ہے مانہیں؟

'ابیا شخص جس کابیان اُوپر گزرا جبکہ اُس کی نماز کامل متصور ہو توالی حالت میں جب کوئی شخص امامت کے لا کُق نہ ہو لیتی مسجد میں سب لوگ جاہل ہوں تو یہ شخص مذکور امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟۔اور رمضان المبارک میں نمازِ تراوی پڑھا سکتا ہے یا نہیں اس وجہ سے کہ حافظ ہے۔عندالله ارشاد کافی کہ جس سے اس عاجز معذور و مجبور کی تسلّی ہو جائے ارقام فرماد ہے جئ

#### الجواب:

اگر 'وہ چیک صرف نم ہوتی ہے جس میں قوّتِ سیلان نہیں کپڑالگ کراُسے چھڑالاتا ہے اگرچہ بار بار مختلف جگہ مس ہونے سے قدر در ہم سے زائد آلود ہو جاتا ہو تواس سے نہ وضو جائے گانہ کپڑا نایاک ہوگا۔

اور اگر وہ رطوبت سیلان کرتی ہے اور لنگوٹ کے سبب غایت یہ کہ پاجامہ اُس کے تلوّث سے محفوظ اور اُس کا سیلان لنگوٹ تک محدود رہے تواس صورت میں ضرور جتنی بار بہہ کر خروج کرے گی فی نفسہ حدث ونا قض وضو ہے اور لنگوٹ اگر قدر درم سے زائد مجر جائے تو بذاتہ نایاک ہے اور یاجامہ کا یاک ہونااس کی یاکی کو کافی نہیں۔

ہاں "اگر کنگوٹ باند ھنااس کے سیلان ہی کو منع کر دیتا ہے تو ضرور اُس پر فرض ہے کہ کنگوٹ باندھے اور جب تک سیلان سے مانع ہوگانہ وضو جائےگانہ کیڑا نایاک ہوگا۔ فتاؤى رضويّه جلد چمارم

پہلی اور تیسری صورت میں اسے امامت کی بھی اجازت ہے اور دُوسری صورت میں اگر معذوری کی حد کو نہ پہنچا تو ہے طہارت کالمہ خود اس کی اپنی نماز بھی نہ ہوگی اُس پر فرض ہوگا کہ جب سیلان ہو وضو کرے اور جب کیڑا نا پاک ہو بدلے یا دھوئے۔ ہاں اگر کبھی اسے بیہ تجربہ ہولیا کہ ایک وقت کامل شروع سے آخر تک گزرگیا کہ اُسے وضو کرکے فرض پڑھنے کی مہلت نہ ملی تو اب دو اس صور تیں ہیں اگر اس حالت کے بعد نماز کے پانچوں وقتوں میں بید عارضہ برابر ہو تار ہاا گرچہ ہم وقت میں ایک ایک بار، تو معذور ہے، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر امامت نہیں کر سکتا مگر ایسے شخص کی جو اس عذر میں مبتلا ہو اور اگر ایسا نہیں بلکہ اس کے بعد کوئی وقت کامل ایسا گزرا کہ وہ عارضہ بالکل نہ ہو اتو حکم معذور جاتا رہا پھر اگر شروع ہو تو دو بارہ معذور ہونے کے لئے وہی در کار ہوگا کہ ایک وقت کامل شروع سے آخر تک گزر جائے جس میں اُس طہارت کرکے فرض کی مہلت نہ طے والہذا وہ او قات جن میں وہ گئوٹ نہیں بد لتا اگر بُوری طہارت کے ساتھ گزر جائے ہیں تو اُن میں تو اُس کی اپنی نماز بھی صحیح ہے اور امامت بھی صحیح فرائض ہوں خواہ تراوح مگر صبح کو جو پھر عارضہ کا آغاز ہوگا بھی معذور نہ تھر ہے گا ہر بار عارضہ کا آغی نہ ہوگا در المحتار میں ہے :

فتح القدير ميں فرمايا اس كا مطلب يہ ہے كہ جب اس صورت ميں ہوكہ باند ھنے كے بغير جارى ہوجاتا ہو كيونكہ اگر قبيص زخم سے كرا كرتر ہوجائے تو اس وقت ناپاك نہ ہوگی جب تك وہ (زخم) اس صورت ميں نہ ہو (يعنی جارى ہونے كی صورت ميں ناپاك ہوگی) كيونكہ وہ (نہ جارى ہونے والا) حدث نہيں اگر چہ زيادہ ہو جيسا كہ منہ ميں ہے۔(ت)

قال في الفتح معناه اذاكان بحيث لولا الربط سال لان القميص لوتردد على الجرح فابتل لاينجس مالم يكن كذلك لانه ليس بحدث اهاى وان فحش كما في المنية 1\_

### اُسی میں ہے:

بزازیہ میں ہے اگرزخی (زخم کو) باند ھنے کے ذریعے خُون روکئے پر قادر ہو تو اس پر (باندھنا) لازم ہے اور وہ شخص غیر معذور لوگوں کی طرح ہوجائے گاوالله تعالیٰ اعلم۔(ت)

فى البزازية اذاقدر ذوجرح على منع دمر بربط لزمر وكان كالاصحاء 2\_والله تعالى اعلم ـ

<sup>1</sup> ر دالمحتار ، مطلب نوا قض الوضوء ، مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ، ۱۰۳۰۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين، قبيل باب الانجاس، مطبوعه مصطفىٰ البابي مصر، ا/٢٢٥

از قصبه نجیبآ باد وضلع بجنور مرسله حافظ محمدا باز صاحب ۲۰ صفر ۳۳۲اهه

مسكله ۱۲۰:

کیافرماتے ہیں علانے دین مسئلہ ذیل میں کہ جو شخص معذور ہے کہ پاخانہ کی جگہ سے اس کے پچھ چیک ساہر وقت آتا ہے تواس کے واسطے حضور نے معذور کا حکم فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ شخص ہر نماز کے واسطے جازہ وضو کرنے اور جو پانی غلیظ در ہم سے کم ہواور وہ بہتا بھی نہ ہو تو اُس سے وضو بھی نہیں ٹوٹا، صورتِ اول میں جو ہر نماز کے واسطے جازہ وضو کی ضرورت ہے اُس وضو کو اگر قبل از وقت کر لیا۔ مثلًا جمعہ کی نماز کے واسطے بارہ ہے وضو کرکے مسجد کو چلاگیا تواس وضو سے نمازِ جمعہ ادا ہو گی یا نہیں اور یا نمازِ مغرب کے واسطے ایک گھنٹہ دن ہو وضو کر لیا تواس سے نمازِ مغرب ادا ہو گی یا نہیں یا مثلًا نمازِ تعبّہ کے وقت جمہ وغیرہ وھو کر صاف تہبند یعنی لنگوٹ پاجامہ کے اندر بندھ لیااور وضو کر لیا تواس سے نمازِ مغرب ادا ہو گی یا نہیں یا مثلًا نمازِ تعبّہ وقت جس بندی لنگوٹ پاجامہ کے اندر میں جاکر فرض باجاعت ادا کیا اور از ال بعد طلوع آ قاب تک وہال بیٹارہا بعد طلوع نماز انثر اُس سے فارغ ہو کر مکان کو آ یا۔ تواب اُس تجد کے وضو سے بیہ سب نمازیں اس کی ہو گئیں یا بعد نماز تبجد کے صبح کی نماز کے واسطے مگرر وضو کرنا چاہے اور اُس کے بعد اشراق کے واسط کھر جدید وضو کرے۔ اور دوسری صورت کو جو غلاظت در ہم سے کم ہواور بہتی نہ ہو واسطے صبح کی نماز کلاؤٹ سے بار بار بُو نچھ جائے اس کے واسطے بھر جدید وضو کرے۔ اور دوسری صورت کو جو غلاظت در ہم سے کم ہواور بہتی نہ ہو بلکہ لنگوٹ سے بار بار بُو نچھ جائے اس کے واسطے بو وضو و نماز کا کیا حکم ہے عنداللہ وعند الرسول مع دلا کل ار شاد فرما ہے ورندائی فکر میں یہ عاجز بمیشہ رہے گاواللہ تعالی اعلم آ ہی کو اجر عظیم و تواب جیل عطافر مائے۔

#### الجواب:

مسئلہ کو پھر دیکھیے نہ بہنے کی صورت میں درم سے کم زائد کی کوئی شخصیص نہ تھی اگر بہنے کے قابل نہیں بلکہ کپڑالگ کر چھڑالاتا ہے تونہ وہ معذور ہوانہ وضو گیانہ کپڑانا پاک ہواا گرچہ درم سے زائد بھر جائے اور اگر بہنے کے قابل ہے تواس صورت میں معذور بتایا تھااور اس میں بھی درم سے کم وزائد کی کوئی قید نہیں ہاں اس صورت میں کپڑا نا پاک ہونے کیلئے درم سے زائد بھرنے کی شرط ہے معذور کا وضو ہمارے بھی درم سے کم وزائد کی کوئی قید نہیں ہاں اس صورت میں کپڑا نا پاک ہونے کیلئے درم سے زائد بھرنے کی شرط ہے معذور کا وضو ہمارے نزدیک خروج وقت سے جاتا ہے دخول سے نہیں تو تبخد کے وضو سے اشر ناق نہیں پڑھ سکتا کہ وقت عشا خارج ہو گیا اشراق کے وضو سے ظہر وجمعہ پڑھ سکتا ہے اس بھی میں کسی فرض نماز کا وقت خارج نہ ہوا۔ والله تعالی اعلمہ۔

فتاؤى رضويّه جلد چمارم

(۱) معذور صبح کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔

(۲) معذور نے ایسے آخر وقت میں نماز شروع کی کہ دوسرے وقت میں تمام ہُو کی مثلاً ظہر کی عصر میں یا عصر کی مغرب میں تو نماز ہو گئ یااس کو پھر قضایڑھے درصورت ثانیہ جب ایساوقت آخر ہو گیا کہ نماز دوسرے وقت میں جاکر ختم ہو گی تو نماز پڑھ کر پھر اس کی قضاپڑھے یانہ پڑھے جب تک وقت دوسرانہ ہو جائے کہ پہلے نماز اول پڑھے پھر دوسری۔

#### الجواب:

(۱) نہیں کہ خروج وقت ناقض وضوء معذور ہے ہاں اشراق کے وضو ہے آخر تک نمازیں فرض ونفل پڑھ سکتا ہے کہ دخولِ وقت ناقض وضو نہیں، واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

(۲) نماز بالاجماع باطل ہو گئی کہ خروج وقت ودخولِ وقت دونوں پائے گئے توخلال نماز میں وضو جاتارہا۔ ہاں اگر بعد قعدہ اخیرہ کے قبل سلام وقت جاتارہے تو صاحبین کے نزدیک نماز ہو جائے گی اور امام کے نزدیک نہیں کہا فی المسائل الا ثنا عشویة (جیسا کہ بارہ مسائل والی صورت میں ہے۔ ت) اگر وقت قلیل رہ گیااور خلال نماز میں خروج وقت کا اندیشہ ہے واجبات پر اقتصار کرے مثلاً ثناو تعوذ وورود دعاترک کرے رکوع و ہجود میں صرف ایک بار سبطنك کے اور اگر واجبات کی بھی گئجائش نہیں تو بجائے فاتحہ صرف ایک آیت پڑھے غرض فرائض پر قناعت کرے اور خروج وقت مشکوک ہو جائے توشک سے نہ وقت خارج مانا جائے گانہ وضوساقط لان الیقین پڑھ فرص فرائض پر تبھی خروج وقت بالیقین ہو جائے گائی الدر الله اللہ اگرا قتصار علی الفرائض پر بھی خروج وقت بالیقین ہو جائے گا لارہ الداء المجائز عند البعض اولی من التوك کہا کی اللہ اگر کسی امام کے نزدیک نماز ہوسکے گی اُس کے اتباع سے پڑھ لے فان الاداء المجائز عند البعض اولی من التوك کہا کی اللہ اللہ الدائی دار مخت کی مہلت نہ ملی۔ واللہ تعالی اعلمہ۔

مسکله ۱۹۲: مسئوله منشی حفیظ الدین صاحب مدرس مدرسه اسلامیه خیر المعاد ضلع ر چنگ ۲۶ محرم ۳۳۸ه هد کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتانِ شرع متین اس مسئله میں که ایک شخص بعارضه بواسیر سخت مبتلا ہے

Page 375 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصلاة مطبوعه مجتبائی د ہلی ال

اور اس کی یہ حالت ہے کہ شب وروز تمام مسے مقعد سے باہر نکلے ہوئے رہتے ہیں اور اُن میں سے ہر وقت رطوبت جاری رہتی ہے اور اس کی یہ حالت ہے کہ شب دو وزتمام مسے بچاؤاُس شخص کو غیر ممکن ہے کسی صورت سے وہ اپنا کپڑا نہیں بچاسکتا۔اگر نیچے لنگوٹ رکھتا ہے تو وہ بھی زیادہ دیر میں تر ہو کر پارچہ تہبندیا پاجامہ کو ناپاک کر دیتا ہے ہاں بعد فراغ اجابت طہارت تو وہ بخو بی افاعدہ کرلیتا ہے رطوبت مسوں سے کپڑااس کا کسی صورت سے پاک نہیں رہ سکتا پس ایسا شخص بغیر پاک کیے کپڑے کے واپی حالت میں نماز اداکرے تو یہ نماز اس کی جائز ہے یا نہیں بموجب شرع شریف کے ہدایت فرماؤ کہ الله تعالی اس کی جزاد سے والا

### الجواب:

مسوں سے اگر طوبت بہہ کرنہ نکلے بلکہ ان کی سطح بالاتر پرتری ہوکہ کیڑالگ کر چھڑالائے جب توائی سے کیڑا ناپاک نہ ہوگا بے نکلف نماز پڑھے اور اس تقدیر پر اُس کے نکلنے سے وضو بھی نہ جائے گالان مالیس بحدث لیس بنحس (کیونکہ جو چیز حدث نہیں وہ ناپاک بھی نہیں۔ ت) ہاں جبکہ بہہ کر نکلتی ہے تو وضو کی بھی نا قض ہے اور درم بھر سے زائد جگہ میں ہو تو کیڑا بھی نجس کرے گی جبکہ وہ ہر وقت نکلتی ہے تو اُسے حکم معذور ہے پانچ وقت تازہ وضو کرے۔ رہا کیڑا اگر سمجھتا ہے کہ پاک کیڑا بدل کر فرض پڑھے گاتو اُس کے ایک درم سے زائد بھر نے سے پیشتر فرض اوا کر لے گاجب تو اُس پر لازم ہے کہ ہر وقت پاک کیڑا بدلے اور اگر جانتا ہے کہ فرض پڑھنے کی مہلت نہ ملے گی اور کیڑا پھر اُنتا ہی ناپاک ہوجائیگا تو اُسے معافی ہے اُس کیڑے سے پڑھے جانتا ہے کہ فرض پڑھنے کی مہلت نہ ملے گی اور کیڑا پھر اُنتا ہی ناپاک ہوجائیگا تو اُسے معافی ہے اُس کیڑے سے پڑھے کہ فرض پڑھنے کی مہلت نہ ملے گی اور کیڑا پھر اُنتا ہی ناپاک ہوجائیگا تو اُسے معافی ہے اُس کی ٹرے سے پڑھے کو اُنتا ہی ناپاک ہوجائیگا تو اُسے معافی ہے اُس کی ٹرے سے پڑھے کہ فرض پڑھنے کی مہلت نہ ملے گی اور کیڑا پھر اُنتا ہی ناپاک ہوجائیگا تو اُسے معافی ہے اُس کی اُس کے اللہ تعالی اعدم۔

1 القرآن ۲۸۶/۲

فتاؤی رِضویّه جلد چبارم

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

# بابالانجاس

# (نجاستون كابيان)

مسئلہ ۱۹۲۳: ازمارم ہ مطہرہ باغ پختہ مرسلہ جناب سید محمد ابراہیم صاحب ۱۳۰۳ھ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہاتھی دانت کا استعال کرنا کیسا ہے اگر سُسر مہ دانی دندان فیل کی ہویا چوب دستی پر نصب کیا جائے تور کھنا ان کا جائز ہے یا نہیں۔ بینو اتو جروا۔

الجواب:

جائز ہے۔

بیہقی نے بقیہ سے عمروبن خالد سے قیادہ سے انس

اخرج البهيقي عن بقية عن عمروبن خالد

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے کہ حضور صلی الله تعالى عليه وآله وسلم عاج كاكتگھا كرتے تھے۔(ت)

عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يهتشط بمشطمن عاج 1

# مراقی الفلاح میں ہے:

سبخنه وتعالى اعلم - (ت)

انه (یعنی الفیل) کسائر السباع فی الاصح  $^{2}$  النج | اصح قول کے مطابق ہاتھی ہاتی ورندوں کی طرح ہے والله والله سبخنه وتعالى اعلمه

#### مسكله ١٢٥:

کما فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ پجوہاراب کے گھڑے میں گر کر مرگیا پھُولا پھٹانہ تھا نکال دیا۔ یہ راب پاک باناياك، اور طريقه تطهير كيا بــــبينوّوا توجّروا ــ

میں شار کیا گیا ہے۔

اگروہ راب جمی ہوئی ہے جب تو چوہے کی گرد کی تھوڑی راب نکال دیں باقی سب یاک ہے۔

فقدعُدً في الدرالمختار وغيره التقوير من أور مخار وغيره مين كر ح تكالنه كويك كرنے والى چيزوں المطهرات 3

علامہ شامی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نحاست کے اطراف میں جما ہوا (مثلًا) گھی کھُرچنا،لفظ" جامد" ہے مائع نکل گیا لینی جو ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو وہ تمام کا تمام نایاک ہے جِب مَك كثير كي حد كونه بينج اه فتّح القدير،انتني (خلاصه) - (ت)

قال العلامة الشامي اي تقوير نحو سبن جامر من جوانب النجاسة وخرج بالجامد المائع وهو ماينضم بعضه الى بعض فأنه ينجس كله مألم يبلغ القدر الكثير اهفتح 4 اهملخصا

اورا گریٹلی تھی توسب نایاک ہو گئی اور اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں: ایک بیہ کہ جس قدر راب ہو

Page 379 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> السنن الكبرى للبيبيقى، باب المنع من الادحان في عظام الفيلة، مطبوعه دار صادر بير وت،٢٦/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي فصل يطهير جلد المهتنة نور مجمد كارخانه تحارت كراجي ص٩٩

<sup>3</sup> ورمختار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی د ہلی ا<sup>۵</sup>۳/۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ر دالمحتارياب الانحاس مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۳۱

فتاؤىرِضويّه جلد چبارم

اُتناہی پائیااُس میں ملا کر جوش دیں یہاں تک کہ پانی جل جائے، تین بار ایباہی کریں مگر اس میں وقت ہے اور عجب نہیں کہ راب خراب ہو جائے۔

علامہ خسر و نے الدرر میں فرمایا: اگر شہد ناپاک ہوجائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ اس میں اتناہی پانی ڈال کر جوش دیا جائے بہاں تک کہ صرف شہدرہ جائے تین بار اسی طرح کیا جائے (انہی) تلخیص۔اورردالمحتار میں شرح شخ اسلامیل سے ہے انہوں نے جامع الفتاؤی سے نقل کیا کہ بیہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ الله کے نزدیک ہے امام محمد رحمہ الله کا اس میں زیادہ وسعت ہے اور اسی پر فتوی ہے۔اھ (ت)

قال العلامة خسروفي الدرر لوتنجس العسل فتطهيرة ان يصب فيه ماء بقدرة فيغلى حتى يعود الى مكانه هكذا ثلث مرات الهملخصار وفي ردالمحتار عن شرح الشيخ اسلعيل عن جامع الفتاوى هذا عند ابي يوسف خلافا لمحمد وهو اوسع وعليه الفتوى الهاء

اور تحقیق یہ ہے کہ پانی ملا کر جوش دینا کچھ شرط نہیں اصل مقصود یہ ہے کہ پانی کے اجزاء اس شے کے اجزا سے خوب خلط ہو کر یانی تین بارجُدا ہو جائے یہ بات اگر صرف یانی ملا کر حرکت دینے سے حاصل ہو جائے کافی ہے۔

جیباکہ مجمع الروایة اور شرح قدوری میں اس کی تصر ت کی گئ ہے، علّامہ رملی نے اپنے فتاوی میں اس کی تحقیق فرمائی اور علامہ شامی نے روالمحتار میں اس کی تائید کی ہے پس اس کی طرف رجوع کرو۔(ت) كماصرح به في مجمع الرواية وشرح القدوري وحققه العلامة الخير الرملي في فتأواه وايده العلامة الشامي في ردالمحتار فراجعه

دُوسراطریقہ سہل وعمدہ یہ ہے کہ اُس میں ویسی ہی تیلی راب ڈالتے رہیں یہاں تک کہ بھر کر اببلنا شروع ہواور اُبل کر ہاتھ دو ہاتھ بہہ جائے سارا گھڑا پاک ہوجائے گایا دُوسرے گھڑے میں پاک راب لیں اور دونوں کو بلندی پرر کھیں نیچے خالی دیگچہ رکھ لیں اُوپر سے دونوں گھڑوں کی دھاریں ملا کر چھوڑیں کہ ہوامیں دونوں مل کرایک دھار ہو کر دیگچہ میں پہنچین ساری راب پاک ہوجائے گی، یوں راب ضائع بھی نہ ہوجائے گی مگراس میں احتیاط یہ ہے کہ ناپاک راب کی کوئی بُوند دیگچہ میں پاک راب سے نہ پہلے پہنچے نہ بعد، ورنہ وہ پاک بھی

Page 380 of 761

<sup>1</sup> دررالحکام شرح غررالاحکام باب تطهیر الانجاس مطبوعه دارالسعادة بیر وت ۵/۱ 2 ردالمحتار، مطلب فی تطهیرالد هن والعسل مطبوعه مصطفیٰالیایی مصرار۲۴۵

تاؤىرضويّه جلد چبارم

ناپاک ہو جائیگی الہذا بہتر یوں ہے کہ پاک کی دھار پہلے چھوڑیں بعدہ،اس میں ناپاک کی دھار ملائیں اور ناپاک کا ہاتھ پہلے روک لیں بعدہ،پاک کا ہاتھ روک لیں بعدہ،پاک کا ہاتھ روک لیں بعدہ،پاک کا ہاتھ روک یں اس میں اگر ناپاک راب گھڑے میں باقی رہ جائے اور پاک ختم ہو جائے دوبارہ پاک گھڑے میں جتنی پہنچ چکی ہے پاک ہوئی ہے اور یہ طریقے گھڑے میں جتنی پہنچ چکی ہے پاک ہوئی ہے اور یہ طریقے کچھ راب ہی سے خاص نہیں م بہتی چیز اپنی جنس سے ملاکریو نہی پاک کرسکتے ہیں دودھ سے دودھ، تیل سے تیل، سرکہ سے سرکہ، رس سے رس وعلی ہذا القیاس۔

قہستانی میں ہے مائع، جیسے پانی اور شیرہ وغیرہ کو اس کی جنس سے ملا کر دھار چھوڑنے سے پاک ہوجاتا ہے جیسا کہ امام محمد رحمہ اللّٰہ سے مروی ہے، تمرتاثی میں ایسے ہی ہے، اور یا پانی کے ساتھ ملاکر پاک کیا جائے الخ۔ (ت) فى القهستانى المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته باجرائه مع جنسه مختلطاً به كماروى عن محمد كمافى التمرتاشى واما بالخلط مع الماء 1 الخـ

اس مسكه كى تحقيق تام روالمحتار ميں ہے۔ من شاء فلير جع اليه 2 (جو تحقيق حاصل كرناچاہے وہ روالمحتار كى طرف رجوع كرے الخية تعالى اعلمہ۔

#### مستله ۱۲۲:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ حالتِ جنابت میں اگر پسینہ آئے اور کپڑے تر ہوجائیں تو نجس ہوجائیں گے یا نہیں؟ بینواتو جدوا۔

# الجواب:

نہیں جنب کاپسینہ مثل اس کے لعاب دہن کے پاک ہے۔

در مختار میں ہے: "آدمی کا جھُوٹا مطلقاً پاک ہے چاہے جنبی ہو یا کافر ہو،اور کیلنے کا حکم جھُوٹے جیسا ہے (انتنی) ملحشا والله تعالی اعلمہ۔(ت)

فى الدرالمختار سؤر الآدمى مطلقاً ولوجنباً اوكافرا طاهر وحكم العرق كسؤر اهملخصاً والله تعالى اعلمه

Page 381 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الرموز فصل يطسر الشيئ الخ مطبوعه المكتبة الاسلاميه كنبد قاموس ايران ا9۵/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتارياب المياه مطبوعه مجتبائي دبلي، ۱۲۴/۱

<sup>3</sup> در مختار باب المياه مطبوعه مجتبائي د بلي ۱/۴ ۴

فتاؤى رضويّه جلد چهارم

مسئلہ ۱۹۷2: از کلکتہ فوجداری بالاخانہ ۳۷مرسلہ جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب ۳۰ رہیج الاول شریف ۱۳۰۸ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مصری ایک سُر خ رنگ کے کاغذ میں جس کی نبیت قوی گمان ہے کہ پڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو بندھی تھی اُس کی سُر خی فی الجملہ مصری میں آگئی تووہ مصری کھائی جائے یا نہیں اور نہ کھائیں تو پھینک دیں یا کیا کریں بینوا توجد وا۔

# الجواب:

پڑیا کی نجاست پر فتوی دئے جانے میں فقیر کو کلام کثیر ہے مخص اُس کا یہ کہ پُڑیا میں اسپرٹ کاملناا گر(ا) بطریقہ شرعی ثابت بھی ہو تواس (۲) میں شک نہیں کہ ہندیوں کو اس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے اور عموم ببلوے نجاست متفق علیہامیں باعث تخفف۔

حتی کہ نص قطعی کی جگہ میں جیسا کہ سوئی کے سرے برابر پیشاب کے چھینٹے (باعث تخفیف ہیں) جیسا کہ محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں تحقیق فرمائی ہے۔(ت)

حتى في موضع النص القطعى كهافى ترشش البول قدرؤس الابركما حققه المحقق على الاطلاق في فتح القدير 1\_

نه که محل "اختلاف میں جو زمانہ صحابہ سے عہدِ جمہتدین تک برابر اختلافی چلاآ یا نه که "جہاں صاحبِ مذہب حضرت امام اعظم وامام ابویوسف کا اصل مذہب طہارت ہواور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت اور اُسی کو امام طحاوی وغیرہ وائمہ ترجیح و تصحیح نے مخار ومرجح رکھا ہونه که "ایسی حالت میں جہاں اُس مصلحت کو بھی دخل نه ہوجو متأخرین اہل فتوی کو اصل مذہب سے عدول اور روایت اخری امام محمد کے قبول پر باعث ہوئی نه که 'جب مصلحت اُلی اس کے ترک اور اصل مذہب پر افتا کی موجب ہو توالی عبد کو ترک کرکے مسلمانوں کو ضیق موجب ہو توالی عبد بلاوجہ بلکہ برخلاف وجہ مذہب مہذب صاحب مذہب رضی اللله تعالی عنه کو ترک کرکے مسلمانوں کو ضیق وحرج میں ڈالنااور عامہ مو منین و مومنات جمیع دیار واقطار ہندیہ کی نمازیں معاذالله باطل اور انہیں آثم و مصر علی الکبیرہ (گناہ گار وریڈ ناہے و بالله باطل اور انہیں آثم و مصر علی الکبیرہ (گناہ گار ویش فقہی سے یکمر دُوریڈ ناہے و بالله التو فیق۔

پھراس کاغذ میں تویقین بھی نہیں کہ پڑیا ہی ہے رنگا گیا ہواور صرف گمان اگرچہ قوی ہوجب تک اس درجہ قوت و شوکت کونہ پنچ کہ دوسرااخمال اُس کے حضور محض مضحل و مجور ہوجائے ہر گزاصل طہارت کا معارض نہیں ہو سکتا کہا حققت ذلك بتوفيق الله تعالیٰ فی رسالتی الاحلی من السكر لطلبة سكر روسر

Page 382 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فخ القدير باب الانجاس مطبوعه نوريه رضوبيه سكقرا/ ۱۸۳

بتاؤىرضويّه جلد چبارم

(جیا کہ میں نے الله تعالی کی توفیق سے اپنے رسالہ الاحلی من السکر لطلبة سکور وسر میں اس کی تحقیق کی ہے۔ ت)

اور جہال مصری ناپاک ہوجائے تواس کا پھینک دیناروا نہیں کہ اضاعتِ مال ہے اور اضاعتِ مال حرام بلکہ اگر اُس کے بڑے بڑے گلڑے وَلدار ہیں جن پر سے گھرچ کر نجاست کو دُور کر سکتے ہیں جب تو یوں ہی کریں کہ یہ طریقہ بھی تطہیر کیلئے کافی ہے۔ کہانصوا علیہ فی مسئلہ تقویر السمن کہافی الدر المختار وغیرہ من اسفار الکبار (جیسا کہ فقہاءِ کرام نے گھی کھرینے کے مسئلہ میں بیان فرمایا جس طرح در مختار وغیرہ میں اکابرکی کتب سے منقول ہے۔ت)

اوراگر ریزے ہیں جن پرسے کھر چنا میسر نہیں یا نجاست جگر میں پیر گئی کہ کھر چے سے نہ جائے گی تو مصری کو قوام کریں کہ خوب رقیق وسیال ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی دوسری مصری پاک بھی قوام کریں کہ وہ بھی اسی حالت پر آئے اب فورًا بحالت رقت وسیلان ہی یہ پاک مصری اُس نا پاک کے برتن میں ڈالتے جائیں یہاں تک کہ بھر کر اُسلنے گا اور قدرے بہہ جائے سب پاک ہو گئی یا دونوں مصریوں پاک ونا پاک کی دھار ملاکر تیسرے خالی برتن میں چھوڑیں کہ نا پاک مصری کی بوند نہ اس پاک سے پہلے اُس برتن میں گئے نہ بعد بلکہ ہوا میں دونوں کی دھار ایک ہو کر برتن میں گرے سب پاک ہو جائے گی کہ اُب پناہ فی فتا کی اُن اُر جیسا کہ ہم نے اسے اپنے قالی میں بیان کیا ہے۔ ت) والله سبخنه و تعالی اعلمہ۔

مسكله ١٦٨: الضَّار

روسر کی شکر جیسی شاہجہان پور میں بنتی ہے اور اُس کی نسبت مشہور ہے کہ ہڈی کی راکھ سے صاف کی جاتی ہے کھانا جائز یا ناجائز۔بیبنوا توجر وا۔

### الجواب:

حلال ہے جب تک تحقیق نہ ہو کہ اس خاص شکر میں جو ہمارے سامنے رکھی ہے کوئی نجس یا حرام چیز ملی ہے محرر مذہب سید نا امام محد رحمہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

به ناخن مالم نعرف شیئا حرمابعینه 1- مماسے اختیار کریں گے جب تک ہمیں کسی چیز کا بالذات حرام ہونا معلوم نہ ہو۔ (ت)

فقیر نے اس شکر کی تحقیق یں بھر الله تعالی ایک کافی و وافی رسالہ مسمیٰ بنام تاریخی الاحلی من السکو لطلبة سکور وسر ۳۰ ۱۳ الصلحات میں نہ صرف اس شکر بلکه اس قتم کی تمام چیزوں اور انگریزی دواؤں شربتوں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوى عالمگيرى الباب الثاني في الهدايا والضيا فات نوراني كتب خانه پشاور ٣٣٢/٥

تاؤىرضويّه جلدچمارم

وغیر ہاکا حکم منقح کردیاس باب میں بفضلہ تعالی وہ نفیس ضوابط لکھے جس سے مرجزئید کا حکم بہ نہایت انجلا منکشف ہوسکے من شاء فلیر جع البیھا (جو حیا ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ت) والله سبحنہ وتعالی اعلم۔

مسکلہ ۱۲۹: از رائے پور ڈاک خانہ ہنڈوان راج سوائی ہے پور مرسلہ سید محمد نوازش علی صاحب ۱۸ شعبان ۱۳۰۵ھ بعد سلام سنّة الاسلام کے عرض بیہ ہے کہ ایک سبوچہ سرکہ میں چھپلی گرپڑی اور قریب چار پانچ منٹ کے سرکہ میں پڑی رہی بعد ازاں اسے زندہ نکال لیا کہ بھاگ گئی ایسی صورت میں اُس سرکہ کو کھانا چاہیے یا نہیں، اور حرام ہے یا مکروہ اور اگر سرکے میں مرجائے توکیا حکم ہے، اور وہ سرکہ کس طرح پاک ہوسکتا ہے۔جواب سے سرفرازی بختیے فقط۔

جبکہ وہ زندہ نکل آئی سرکہ پاک ہے۔

در مختار میں ہے اگر اسے زندہ نکالا گیا تو وہ نہ تو نجس عین ہے اور نہ ہی اس پر پاخانہ یا نجاست لگی ہوئی ہے تو پچھ بھی نہ نکالا جائے مگر یہ کہ اس کامنہ پانی تک پہنچ جائے پس (اس وقت) اس کے جھوٹے کا اعتبار کیا جائے گا۔ (ت)

فى الدرالمختار لواخرج حياوليس بنجس العين ولابه حدث اوخبث لم ينزح شيئ الاان يدخل فمه الماء فيعتبر بسؤره 1-

پھرا گراس کامُنہ سر کہ میں نہ ڈو بابلکہ تیرتی ہی رہی تواس سر کہ کا کھانا مکروہ تک نہیں اور ڈوب گیاتو غنی کیلئے کراہت تنزیہی ہے۔ فقیر کے لئے اس قدر بھی نہیں۔

در مختار میں ہے گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جھُوٹا ضرورت کے تحت پاک ہے اس کے سوا موجود ہو تو مکروہ تنزیبی ہے ورنہ بالکل مکروہ نہیں جیسے فقیر کیلئے اس کا کھانا (مکروہ نہیں) اھ ملحضا (ت)

فى الدرالمختار سؤرسواكن البيوت طأهر للضرورة مكروة تنزيها ان وجد غيرة والالم يكرة اصلاكاكلة لفقير اهملخصا 2\_

ہاں اگر مر جائے تو سر کہ ناپاک ہو گیا پس زندہ رہنے کی حالت میں اگر غنی ازالہ کراہت اور سر کہ کااپنے حق میں ستھرانظیف ہوجانا جاہے یا مر جانے کی صورت میں پاک کریں تواس کے دو طریقے ہیں: ایک بیر کہ دوسرا سر کہ صاف محفوظ کسی لوٹے میں لے کراس گھڑے میں ڈالتے جائیں یہاں تک کہ بیر مُنہ تک بھر کراُبل جائے اور باہر نکانا شروع ہو

<sup>1</sup> در مختار فصل فی البئر مطبوعه مجتبا کی د ہلی ۱۳۹۱ 2 . . . . فصل فی البئر مطبوعه مجتبا کی د ہلی ۱۳۹۱

<sup>2</sup> در مختار فصل فی البئر مطبوعه مجتبائی دہلی ۱/۰۴

تاؤىرضويّه جلدچبارم

جب زمین پر کچھ دُور بَہہ جائے مو قوف کریں سارا گھڑا صاف ونظیف ہو جائے گا۔اور انسب سے کہ اس قدر ڈالیں جس میں سرکہ گھڑے سے اُبل کر بقدر دوڈیڑھ ہاتھ طول کے بہہ جائے۔

ووم: یہ کہ ایک گھڑاطیب محفوظ سر کہ کالے کر دونوں سبوچے کسی بلندی مثلا پلنگ پر رکھیں اور اُن کی محاذات میں کوئی بڑا دیگی کشادہ مُنہ کا نیچے رکھا ہو دونوں گھڑوں کو ایک ساتھ اس طرح جھکائیں کہ اُن کی دھاریں دیگیچ تک پہنچنے سے پہلے ہوا میں باہم مل جائیں اور دیگیچ میں ایک دھار ہو کر گریں یوں جس قدر سرکہ دیگیچ میں پہنچ کاسب پاک ونظیف بلا کراہت ہو جائیگا مگراس میں یہ خیا کہ اس کی دھار ہو کہ گریں ہوں جس مگراس میں کاسر کہ ہوئے دیگیچ میں نہنچ مثلاً جھگاتے وقت دوسراسر کہ ابھی نہ گراتھا کہ اس کی دھار اول گئی یا دُوسرا گھڑا ختم ہو گیااس میں کاسر کہ باقی تھاوہ بعد کو ڈال دیا گیا یا کسی وقت ایسا ہوا کہ دونوں کی دھار الگ الگ ہو کر گری یہ صور تیں نہ ہونے پائیں بلکہ اس سرکہ کام جز دیگیچ میں دوسرے سرکہ کی دھار سے ہوا میں مل ہی کہ دونوں نفیس طریقے بغور سبجھ کر ہمیشہ محفوظ رکھے جائیں کہ وہ نہ صرف ازالہ کراہت کی دھار سے ہوا میں مل ہی کر پہنچہ سے دونوں نفیس طریقے بغور سبجھ کر ہمیشہ محفوظ رکھے جائیں کہ وہ نہ صرف ازالہ کراہت بلکہ ازالہ نجاست میں بھی بکار آمد ہیں۔ دودھ ہو تو بلک ہو جائے دودھ ہو تو بلک بانی ہو جائے گااور دوسر اطریقہ پہلے سے بھی افضل واعلی ہے کہ اس میں اس شے کاکوئی جُڑ ضائع نہیں بر رہن میں سے لیل سب پاک ہو جائے گااور دوسر اطریقہ پہلے سے بھی افضل واعلی ہے کہ اس میں اس شے کاکوئی جُڑ ضائع نہیں ماتا۔ در مخار میں سے یاک ہو جائے گااور دوسر اطریقہ پہلے سے بھی افضل واعلی ہے کہ اس میں اس شے کاکوئی جُڑ ضائع نہیں عاتا۔ در مخار میں ہ

|                                                   | · -                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| مختار یہ ہے کہ ناپاک چیز کو محض جاری کرنے پاک کیا | المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه أ |
| جائے۔(ت)                                          |                                      |
|                                                   |                                      |

بحرالرائق میں ہے:

| قل الخارج 2_ | وان <b>ڌ</b> | رج 2 |
|--------------|--------------|------|

علّامه عبدالبرابن الشحنه نے فرمایا:

| کیونکہ وہ حقیقتًا جاری ہو گیااور بعض کے نکلنے سے | لانه صارجاريا حقيقة وبخروج بعضه |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| •                                                | . •                             |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المياه مطبوعه مجتبائي د بلي ۳۶/۱

<sup>2</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه انج ايم سعيد فميني كراچي ا/٨٨، د دالمحتار مطلب يطسر الحوض بمجر د الجريان مطبوعه مجتبائي د بلي ا/•١٣٠

| جلدچيارم                                                                                                     | فتاؤىرضويّه                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| نجاست کے باقی رہنے میں شک ہے، توشک کے ساتھ نجاست باقی                                                        | وقع الشك في بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك أ_    |  |
| نہیں رہے گی۔(ت)                                                                                              |                                                 |  |
|                                                                                                              | بدائع میں ہے:                                   |  |
| حمام کا حوض اور برتن ناپاک ہوجائیں توان کا بھی یہی حکم                                                       | وعلى هذا حوض الحمام اوالاواني اذا تنجس 2_       |  |
| <i>ہے۔</i> (ت)                                                                                               |                                                 |  |
| : ج                                                                                                          |                                                 |  |
| اضح قول کے مطابق تمام مائع چیزوں کا حکم پانی کی طرح                                                          | حكم سائر المائعات كالماء في الاصح 3_            |  |
| <i>ہے۔</i> (ت)                                                                                               |                                                 |  |
|                                                                                                              | شرح نقابیہ میں ہے:                              |  |
| مالَع ( بہنے والی چیز ) پانی اور شیرے وغیرہ کی طہارت اس کی جنس                                               | المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته اما باجرائه |  |
| کے ساتھ ملاکر جاری کرنے سے ہوتی ہے، جبیبا کہ امام محمد رحمہ                                                  | مع جنسه مختلطابه كماروي عن محمد كمافي           |  |
| الله سے مروی ہے جیسے تمرتاثی میں ہے۔(ت)                                                                      | التبرتاشي 4الخ_                                 |  |
|                                                                                                              | ر دالمحتار میں ہے:                              |  |
| یہ اس بارے میں واضح ہے کہ وہ جاری کرنے سے پاک ہوجاتا                                                         | هذا صريح بانه يطهر بالإجراء نعم على ماقدمناه    |  |
| ہے۔ہاں جو کچھ ہم نے اس سے پہلے خلاصہ سے نقل کیا ہے کہ                                                        | عن الخلاصة من تخصيص الجريان بأن يكون            |  |
| جریان ایک یا دوہا تھوں سے زیادہ بلند ہونے کے ساتھ خاص<br>سے ساتھ جات                                         | اكثر من ذراع اوذراعين تيقيد بذلك هنالكنه        |  |
| ہے۔ یہ قید وہاں تو مسیح ہے لیکن حوض کے بارے میں ان کے اطلاق کے خلاف ہے کیونکہ وہ محض جاری ہونے سے یاک ہوجاتا | مخالف لاطلاقهم من طهارة الحوض بمجرد             |  |
| اطلال نے علاق ہے یو ملہ وہ س جاری ہوتے سے پات ہوجاتا                                                         | الجريان 5_                                      |  |

*ہے*(ت)

<sup>1</sup> ر دالمحتار مطلب يطهير الحوض بمجر دالجريان مطبوعه مجتبائي دبلي ا/• ١٣

<sup>2</sup> بدائع الصنائع فصل في بيان مالقع به التطسيراتي ايم سعيد تمپني كراچي ا/٨٥

<sup>3</sup> در مختار باب المياه مطبوعه مجتبائی د ہلی ۱/۳۵

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> جامع الرموز فصل يطسر الشيئ الخ مكتبه اسلاميه قاموس گنبدايران ا/٩٥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ر دالمحتار مطلب في الحاق نحوالقصعة بالحوض مطبوعه مجتبائي د <sub>ا</sub>لى الااسلا

خزانه میں ہے:

دو ایر تن جن میں سے ایک کا پانی پاک ہو اور دوسرے کا ناپاک ہو باند جگہ سے ان کا پانی گرایا جائے پھر فضامیں ان کا پانی مل کر گرے تو تمام پانی پاک ہوجائے گا۔(ت)

اناء ان ماء احدهما طاهر والأخر نجس فصباً من مكان عال فاختلطاً في الهواء ثمر نزلاطهر كله

جو چاہے اس کی طرف رجوع کرے قلت جب اس طریقے سے نجاست زائل ہوجاتی ہے تو کراہت کا زوال بطریق اولی ہوگا وہ گھروں میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے میں نجاست کے وہم سے ہوتی ہے جیسے محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں تحقیق فرمائی ہے پس جو چیز معلوم نجاست کوزائل کرتی ہے وہ موہوم نجاست کوزائل کرنے کازیادہ حق رکھی ہے اور زیادہ مناسب ہے۔الله سبحنہ وتعالی خوب جانتا ہے اور اس ذات بزرگ وبر ترکاعلم زیادہ کامل اور مضبوط ہے۔(ت)

من شاء فليرجع اليها قلت واذاكانت النجاسة تزول بهذا فزوال الكراهة من بأب اولى فأنها انها كانت في سؤر السواكن لتوهم النجاسة كماحققه المحقق على الاطلاق في فتح القدير فمزيل المعلوم احق واحرى بأزالة الموهوم والله سبحنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم.

مسکله ۱۷۰: از اندور صدر بازار حیهاؤنی بانسری صاحب قریب مکان بابودین دیال مرسله میان عبدالقادر صاحب یکم رجب ۱۳۰۸ه

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اور متقی مفتیانِ کرام اس مسکلہ میں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ذرج کی ہوئی مُرغیوں کے پر اکھیڑنے اور پیٹ چاک کیے بغیران کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں پھر باہر نکال کر پر اکھاڑ کر پکاتے چو نکہ پیٹ چاک نہ کرنے کی وجہ سے پیٹ کی آلائش اندر ہی رہتی ہے لہذا وہ مردار ہوگیا۔ بنابریں اس مذبوحہ جانور کے حلال وحرام ہونے میں شک پیدا ہوگیا

چه می فرمایند علمائے ذوی الاقتدار ومفتیان ورع شعار دریں مسله که مردے میگوید که ماکیان مذبوحه رابدون برآ وردن پروچاک تشمش درآب گرم انداخته برون برآ ورده پرماے بر کنده پرانند پس بعدم چاک شکم او که آلایش بطنی اندرونش بود مردار گردیده ازیں باعث تشکیک است ورحات وحرمت آل جانور مذبوجه صورت این مسئله چگونه است بیان فرمایند

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی د ہلی ۲۱۷۱

نتاؤىرضويّه جلد چبارم

اس مسله کی کیا صورت ہوگی۔علائے کرام رحمهم الله کی کتابوں سے حوالہ دیتے ہوئے بیان فرمائیں۔(ت) بسند عبارت كتب علاء رحمة الله عليهم اجمعين \_

#### آ الجوا<u>ب:</u>

پیداست که مراد اینان از نیکار یختن ماکیان دری آب نمی باشد ب
بلاکد جمین ایصال حرارتے نظام جلد ش تا مواضع بینجاب پرست
وزم شود ویر کندن نیز آسان گردر اینقدر را تیزگرم آبی که
بحد جوش وغلیان رسیده باشد ضرور نیست نه در نگ بسیارے که
باعث نفوذ آب وجزآن دراجزائے باطنہ لحم باشد بلکه اگرایی چنیں
کنند مقصود ایشان رازیان دارد پس جمین قدر که درآب فاترب
نهادند یادر جوشش آب مهلت بسیارے ندادند نجاست باجزائے
گوشت سرایت نمی کند جمین بسطوح ظامره میر سد لبذا درین
صورت حکم مردار زنهار نتوان داد طهارت وحلت اور اجمین
بسندست که لحم راسه باربه آب شویند و فشر ند و بکار برند۔

آرے اگر مائیان بحالت غلیان وفوران آب آل مقدار در آب مکث کرد که نجاست باطن بسبب جوش ودر نگ در قعر وعمق لیم نفود نمود آنگاه بر قول مفتی به حکم مر دار پیدا کند که بهج چ حیله اوراطام وطلال نتوال ساخت۔

ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے اس عمل کا مقصد مرغیوں کو اس پانی میں لیکا نہیں ہے بلکہ یہی ان کی ظاہر ی جلد کو حرارت پہنچاتا ہے تاکہ پکر کی جڑوں والی جگہ ڈھیلی اور نرم پڑ جائے اور پروں کا اکھاڑنا آسان ہو جائے۔اس کام کیلئے اسے گرم پانی کا ہونا ضروری نہیں جو جوش کی حالت کو پہنچ چکا ہونہ ہی زیادہ کھیر ناجو پانی اور اس کے اجزاکا گوشت کے اندرونی اجزاء میں سرایت کرنے کا باعث سے بلکہ اگر وہ ایسا کریں تو اُن کے مقصد میں نقصان ہوگا۔ پس اسے کام سے اگر وہ ایسا کریں تو اُن کے مقصد میں نقصان ہوگا۔ پس اسے کام سے رکھیں نا بابلے ہوئے پانی میں زیادہ دیر نہ رکھیں نا اُبلے ہوئے پانی میں زیادہ دیر نہ نامیں نجاست، گوشت کے اجزاء میں سرایت نہیں کرتی محض کہ نہیں نگایا جائے گا اور اس کے پاک وحلال ہونے کیلئے یہی کافی سند ہے کہ گوشت کو تین بار پانی سے دھو کیں اور نچوڑیں اور کام میں لائیں۔(ت)

البتہ اگر مر غیوں کو اُلیتے ہوئے پانی میں اتنا وقت رکھیں کہ پانی کے جوش اور اس میں کھہرنے کی وجہ سے اندر کی نجاست گوشت کی گہرائیوں میں سرایت کرجائے تو اس وقت مفتٰی بہ قول کے مطابق وہ مر دار ہو جائیں گی، کیونکہ اسے کسی طریقے سے بھی پاک اور حلال نہیں کیا جاسکتا۔ (ت)

فتاؤى رضويّه جلد چېارم

امام محقق على الاطلاق سيدى كمال الملة والدين محمد بن الهمام قدسنا الله تعالى بسره الكريم در فتح القدير فرمايد:

لوالقيت دجاجة حالة الغليان في الماء قبل ان يشق بطنها لنتف اوكرش قبل الغسل لايطهر ابدا لكن على قول ابي يوسف يجب ان يطهر على قانون ماتقدم في اللحمد-

قلت وهو سبخنه اعلم هو معلل بتشربها النجاسة البتخللة في اللحم بواسطة الغليان وعلى هذا اشتهران اللحم السبيط بمصر نجس لايطهر لكن العلة المذكورة لاتثبت حتى يصل الماء الى حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل من الامرين غير متحقق في السبيط الواقع حيث لايصل الماء الى حد الغليان ولايترك فيه الامقدار مأتصل الحرارة الى سطح الجلد فتنحل مسام السطح عن الصوف بل ذلك الترك يمنع من جودة السطح عن الصوف بل ذلك الترك يمنع من جودة انقلاع الشعر فالاولى في السبيط ان يطهر بالغسل انقلاع الشعر فالاولى في السبيط ان يطهر بالغسل لابتحرسون فيه عن المباهر المهاء فأنهم المناء سطح الجلد بذلك الماء فأنهم

محقق علی الاطلاق، دین وملت میں کامل، سیدی امام محمد بن ہمام، الله تعالی ان کی ذاتِ والا صفات سے ہمیں برکت عطا فرمائے، فخ القدیر میں فرمائے ہیں: اگرتم مرغی کے پیٹ کو چاک کرنے سے پہلے اسے دھوئے بغیر پَر اُکھاڑنے کے لئے اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دی تو وہ کبھی بھی پاک نہ ہوگی البتہ امام ابویوسف رحمہ الله کے قول پر گوشت کے بارے میں جو قانون گزر چکا ہے اس کا باک ہو نا فاہت ہے۔ (ت)

قلت وھوسبحنہ اعلم اس مذکور بالا قول کی علّت یہ ہے کہ پانی کے جوش کے باعث وہ نجاست گوشت کے اندر جذب ہوجاتی ہے، اس بنیاد پر مشہور ہے کہ مصر میں سمیط (بحری) کا بچہ جس کے بال صاف کرکے اسے بھُون لیا جائے) کا گوشت ناپاک شار ہوتا ہوتا ہو قاب نہیں ہوتا، لیکن یہ علت اس وقت تک فابت نہیں ہوتی جب تک پانی جوش کی حد کونہ بینی جائے اور اس کے بعد اس میں گوشت اتنی دیر تک نہ مظہرار ہے جس سے پانی گوشت کے اندر میں گوشت اتنی دیر تک نہ تھ ہرار ہے جس سے پانی گوشت کے اندر واضل ہو کر جذب ہو جائے۔ اور سمیط میں یہ دونوں با تیں نہیں پائی جاتیں کیونا ہو جائے۔ اور سمیط میں یہ دونوں با تیں نہیں میں اتنی دیر چھوڑا جاتا ہے کہ حرارت، جلد کی سطح کے بنج بہنی جائے اور بالوں کے بنچ مساموں میں داخل ہو جائے بلکہ اس کو جائے اور بالوں کے بیج مساموں میں داخل ہو جائے بلکہ اس کو بی سمیط کے بارے میں بہترین بات یہ ہے کہ چو نکہ اِس نجس بہترین بات یہ ہے کہ چو نکہ اِس نجس یانی سے جلد کا ظاہر نایا کی ہو گیا لہذا تین بار

فتاؤى رضويّه جلد چمارم

بهذا في الدجاجة والكرش والسبيط مثلهما أهد وهونے سے پاک ہوجائ كا كيونكہ وہ لوگ ناپاک كرنے والى پيز وقال قدس سرہ قبل ذلك ناقلا عن التجنيس سے پہیز نہيں كرتے۔ شرف الائمہ نے مرغی اور كرش (جگالی طبخت الحنطة فی الخمر قال ابويوسف تطبخ اور سيطان دونوں كی اوجهری) کے بارے ميں يہی بات فرمائی ثلثاً بالماء و تجفف كل مرة و كذا اللحم وقال صاحبِ فتح القدير قدس سره، نے اسے پہلے تجنیس سے نقل كرتے التحامد ابدا و به يفتى اه قال والكل ہوئے فرمایا كہ گذم، شراب ميں پکائی گئاس كے بارے ميں امام

وازیخا بوضوح پوست که مرکه این کارخوابدا ولے واحوط درحقش آنست که اولاً ماکیان راشکم چاک وازامعا پاک کندوخون مسفوح که بمحل ذرخ منجمد مے شود شوید پس از ال بهرآب که خوابد تهدتا از نجس شدن لحم ایمن ماند سیدعلامه احمد طحطاوی در حاشیه در مخار فر موده فالاولی قبل وضعها فی الباء البسخن ان می پخرج مافی جوفها وی غسل محل الذبح میا علیه من دمر مسفوح تجمل آنم واحکم وعلمه جل محده اتم واحکم و

اور میروان دو و س است الله تقال کرتے میں اللہ تجنیس سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ گذم، شراب میں پکائی گئاس کے بارے میں امام ابویوسف رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں اسے تین بار پانی میں پکایا جائے اور ہر بار خشک کیا جائے ۔ گوشت کا بھی یہی حکم ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں وہ کبھی پاک نہیں ہوگی اور اسی پر فتوی ہے اور فرمایا میہ سب پچھ امام محمد رحمہ الله کے نزدیک یاک نہیں ہوتا۔ (ت)

یہاں سے ظاہر ہوا کہ جو شخص میہ کام کرنا چاہ اس کیلئے بہتر اور زیادہ مختاط میہ ہے کہ چو شخص میہ کام کرنا چاہ اس کیلئے بہتر اور زیادہ مختاط میہ ہے کہ چہلے مرغی کا پیٹ چاک کرکے اسے آنتوں سے پاک کرے اور بہنے والے خون کو جو گردن وغیرہ پر جم جاتا ہے دھولے اس کے بعد جس پانی میں چاہے رکھے تاکہ گوشت کے ناپاک ہونے سے مطمئن ہو عقامہ احمد طحطاوی نے در مختار کے حاشیہ میں فرمایا بہتر ہے ہے کہ گرم پانی میں رکھنے سے پہلے جو پچھ حاشیہ میں نے میں ہے کہ گرم پانی میں رکھنے سے پہلے جو پچھ اس کے پیٹ میں ہے تکال لیا جائے اور ذرج کے مقام سے جما ہوا خون مسفوح دھولیا جائے اھر (ت)

مسكه اكا: ازشهر كهنه ٧- ذيقعده ١٣٠٨

عندمحمد لاتطهر ابداك

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ پڑیا کے رنگ ہوئے کیڑے سے نماز درست ہے یانہیں؟ بینوا توجروا۔

المرير آخر باب الانجاس و تطهيرها مطبوعه نوريد رضويه سخمر الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير آخر بأب الانجاس و تطهيرها مطبوعه نوريه رضويه تحمر ا/١٨٥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> طحطاوي حاشيه در مختار آخر باب الانجاس دار المعرفة بيروت لبنان ۱۲۴۱

## الجواب:

بادامی رنگ کی پُڑیامیں تو کوئی مضائقہ نہیں اور رنگت کی پُڑیا سے ورع کے لئے بچنااولی ہے پھر بھی اس سے نماز نہ ہونے پر فتوی دیناآج کل سخت حرج کا ماعث ہے۔

نص سے نابت ہے کہ حرج دُور کیا گیااور عموم ببلوای اسبابِ تخفیف سے ہے خصوصًا مسائلِ طہارت اور نجاست میں۔(ت)

والحرج مدفوع بالنص وعبوم البلوى من موجبات التخفيف لاسيما في مسائل الطهارة والنجاسة.

لہذااس مسئلہ میں مذہب حضرت امام اعظم وامام ابو یوسف رضی الله تعالیٰ عنہما سے عدول کی کوئی وجہ نہیں ہمارے ان اماموں کے مذہب پر پُڑیا کی رنگت سے نماز بلاشبہ جائز ہے۔ فقیر اس زمانے میں اسی پر فتوی دینا پسند کرتا ہے۔

ہم نے اپنے فاوی میں اسی مسکد پر اس سے بھی زیادہ بحث کی ہے اور الله تعالی کی طرف سے توفیق معاون ہُوئی تو ہم اس سلسلے میں ایک تحقیق کریں گے جس کے بعد مزید گنجائش نہیں رہے گی۔والله تعالی اعلمہ۔(ت)

وقدذكرنا على هذه المسئلة كلاماً اكثر من هذا في فتاؤنا وسنحقق الامر بمالامزيد عليه ان ساعد التوفيق من الله سبخنه وتعالى والله تعالى اعلم

مسئله ۱۷۲:

# مرسله مرزا باقی بیگ صاحب رام پوری ۲۰ ذیقعده ۴۰۰ساه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ مرغی کی قے پاک ہے یا ناپاک،اور جس شے کی بیٹ پلید ہے کیااس کی قے بھی پلید ہے؟ بینواتوجروا۔

#### الجواب:

م جانور کی قے اس کی بیٹ کا حکم رکھتی ہے جس کی بیٹ پاک ہے جیسے پڑیا یا کبوتر، اس کی قے بھی پاک ہے۔ اور جس کی نجاست خفیفہ جیسے بازیا کو آء اُس کی قے بھی نجاست خفیفہ جیسے بازیا کو آء اُس کی قے بھی نجاست خفیفہ جیسے بازیا کو آء اُس کی قے بھی نجاست خلیظہ ۔ اور قے سے مرادوہ کھانا پانی وغیرہ ہے جو پوٹے سے باہر نکلے کہ جس جانور کی بیٹ ناپاک ہے اس کا بوٹا معدن نجاسات ہے پوٹے سے جو چیز باہر آئے گی خود نجس ہو گی یا نجس سے مل کر آئے گی بہر حال مثل بیٹ نجاست رکھے گی خفیفہ میں خفیفہ میں خفیفہ میں غلیظہ میں غلیظہ بخلاف اُس چیز کے جو ابھی پوٹے تک نہ پہنچی تھی کہ نکل آئی۔ مثلاً مُر غی نے پانی بیا ابھی گلے ہی میں تھا کہ اُنچھو لگا اور نکل گیا

جلد چہارم

به پانی پیٹ کا حکم نه رکھے گالانیه مااستحال ابی نجاسة ولالاقی محلها (کیونکه اس نے نجاست میں حلول نہیں کیااور نه ہی نجاست کی جگہ سے ملا۔ت) بلکہ اسے سور لیعنی جھُوٹے کا حکم دیا جائے گا کہ اُس کے منہ سے مل کرآیا ہے اُس جانور کا جھُوٹا نجاست غلیظہ یا خفیفہ یا مشکوک یامکروہ یاطام ر جیسا ہوگاوییا ہی اس چیز کو حکم دیا جائے گاجو معدہ تک پہنچنے سے پہلے مام آئی جو مُر غی چھوٹی پھرےاُس کا جھوٹامکروہ ہے یہ یانی بھی مکروہ ہو گااور پوٹے میں پہنچ کر آتا تو نجاست غلیظہ ہوتا۔

ا ولول: اس نفیس تحقیق کو محفوظ کرلوشاید تم اسے بڑی کتب میں بھی بالضر تکے نہ یاؤ بھماللّٰہ تعالیٰ ہم نے اسے علماء کرام کے کلام سے روز روشن کی طرح واضح استباط کیا ہے۔ (ت)

اقرل: اتقن هذا التحقيق النفيس فلعلك لاتجده مصرحابه في متداولات الاسفار وانها استنبطناه يحمدالله من كلمات العلماء استنباطًا واضحًا كالصبح حين الاسفار

# ڈر مختار میں ہے:

م جانور کایتّااس کے بیشاب کی طرح اور اس کی جگالی گوبر کے حکم میں ہے۔(ت)

مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزب له أـ

كتاب التجنيس والمزير ميں ہے: لانه وار الاجوفه 2- (كيونكه اس نے اسے پيك ميں چھيايا-ت)

## در مختار میں ہے:

صفرا نیز کھانے یا بانی کی تے منہ بھر وضو کو توڑ دیتی ہے جب وہ معدے تک پہنچے اگر چہ وہاں نہ تھہرے اور وہ نجاست غلیظہ ہے اگرچہ دُودھ بیتے بچے کی ہواور یہی صحیح ہے کیونکہ وہ نجاست سے مِل حاتی ہے اور اگروہ نرخرے میں رہے تو بالا تفاق وضو نہیں ٹوٹے گااھ ملحضا۔ (ت)

ينقضه قيئ ملا ئفاه من مرة اوطعام اوماء اذا وصل الى معداته وان لم يستقر وهو نجس مغلظ ولومن صبى ساعة ارتضاعه وهو الصحيح لمخالطة النجاسة ولوهو في المرئ فلانقض اتفاقا 3 اهملخصار

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الاستنجا<sub>ء</sub> مطبوعه محتبائی دہلی ا/۷۵ <sup>2</sup> ر دالمحتارياب الاستنجاء مطبوعه محتبائي د بلي ا/۲۳۳

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> در مختار نوا قض الوضو<sub>ء</sub> مطبوعه محتيا ئي دېلي ۲۵/۱

فتاؤى رضويّه جلد چيارم

جس شخص کو ادنی سمجھ بھی حاصل ہے وہ دونوں مسلوں میں استباط کی وجہ جان سکتا ہے جان لو کہ ہمارے کلام کی بنیاد ظاہر روایت ہے جس کی تھیج کی گئی اسے ترجیح دی گئی وہ نہایت واضح ہے اس کی دلیل قوی ہے اور اس پر اعتماد واجب ہے۔اگرچہ اس جگہ بعض صور توں میں کمال نے کلام کیا ہے جس کا جواب ہم نے اس کے حاشیے پر دیا ہے۔الله تعالی کے لئے بہت زیادہ حمد ہے اور الله تعالیٰ خوب جانتا ہے۔(ت)

وقدعلم من له ادنى فهم وجه الاستنباط فى المسألتين واعلم انابيننا الكلام على ظاهر الرواية المصحح المرجح الواضح الوجه القوى الدليل الواجب التعويل وان كان ههنا فى بعض الصور كلام للكمال اجبنا على عنه على هامشه والحمد الله حمدا كثيرا والله تعالى اعلم -

مسكه ۱۷۳: مرسله مرزاباتی بیگ صاحب رام بُوری ۲۰ ـ ذیقعده ۴۰ ساه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ خس چیز ایک مرینہ میں پاک ہوگی بغیر مبالغہ کے یا نہیں بینوا توجروا۔ **الجواب**:

نجاست اگر مرئیہ ہو یعنی خشک ہونے کے بعد بھی نظر آئے تواُس کی تطهیر میں عدد اصلا شرط نہیں بلکہ زوال عین درکار ہے خواہ ایک بار میں ہوجائے یا دس بار میں مگر بقائے اثر بقائے عین پر دلیل تو زوال اثر مثل رنگ وبو ضرور لیکن وہ اثر جس کا زوال د شوار ہو معاف کیا جائے گا، صابُون یا گرم یانی وغیرہ سے چھڑانے کی حاجت نہیں۔در مختار میں ہے :

اصح قول کے مطابق نظر آنے والی نجاست کی جگہ سے عین نجاست اور اس کااثر دُور کیا جائے، خواہ ایک مرتبہ سے یا تین تسے بھی زیادہ مرتبہ سے دور ہو تو خشک ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے، اور ایسااثر جو اس کے لئے لازم ہو چکا ہے (یعنی دور نہیں ہوتا) مثلگارنگ اور بُو، تواسے گرم پانی یاصابن وغیرہ کے ساتھ دُور کرنے کی تکلیف نہیں دی جائے گی اصلا ملحضا (ت)

يطهر محل نجاسة مرئية بعد جفاف بزوال عينها واثرها ولوبمرة اوبمافوق ثلث في الاصح ولايضربقاء اثركلون وريح لازم فلايكلف في ازالته الى ماء حار اوصابون ونحوه أهملخصا

اس کاجواب باب الوضوء کے دسویں مسلہ میں گزر چکا ہے۔ (ت)

عه وقد تقدم في المسألة العاشرة باب الوضوء (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی د ہلی ۵۶/۱

جلد چہارم

اور غیر م ئیہ کوسُو کھنے کے بعد نہ دکھائی دے اس میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول پر غلبہ ظن کااعتبار ہے یعنی جب گمان غالب ہو جائے کہ اب نجاست نکل گئی یاک ہو گیاا گرچہ یہ غلبہ ظن ایک ہی بار میں حاصل ہو یازائد میں۔اور دوسرے قول پر تثلیث یعنی تین بار دھونا شرط ہے ہر باراتنا نچوڑیں کہ بوند نہ ٹیکے اور نچوڑنے کی چیز نہ ہو توہر بار خشک ہونے کے بعد دوبارہ دھو ئیں اس قول پر اگریوں تثلیث نہ کرے گاطہارت نہ ہو گی۔ایک جماعت علماء نے فرمایا پیہ طریقہ خاصل اہل وسواس کے لئے ہے جسے وسوسہ نہ ہو وہ اسی غلبہ نظن پر عمل کرے،ان علاء کا قصد رہ ہے کہ دونوں قولوں کوم روحالت وسوسہ وعدم وسوسہ پر تقسیم کرکے نزاع اُٹھادی۔

<u>اقول:</u> مگر یہ تطبیق عام متون کے ظاہر اطلاق کے مناسب معلوم نہیں ہوتی کیونکہ وسوسے والے لوگ دوسروں کی نسبت بہت کم ہیں اور حکم کا اطلاق جو غالب اکثریت سے مخص ہے وہ (عقل سے) نہ تو بعید ہے اور نہ ہی غیر معروف، بخلاف اس کے عکس کے حیسا کہ مخفی نہیں۔(ت)

اقول: الا أن هذا التطبيق لايكاد يلائم ظأهر اطلاق عامة المتون فأن الموسوسين في الناس اقل قليل بالنسبت الى غيرهم واطلاق الحكم المختص بالغالب الكثير غير بعيد ولامستنكر ىخلاف عكسه كهالايخفي

دُوسری جماعتِ ائمہ نے فرمایا قول ثانی قول اول کی تحدید وتقدیر ہے یعنی یہ غلبہ ظن غالبًا تین بار میں حاصل ہوتا ہے۔

و کمیاب سے صرف نظر کما جاتا ہے۔ (ت)

ای وانما العبرة للغالب وعلیه تبنی الاحکام | یعن اعتبار غالب کاموتا ہے اور احکام کی بنیاد بھی یہی ہے، قلیل ويقطع النظرعن القليل النادر

اس تقدیر پر دونوں قول قول ثانی کی طرف عود کرآئیں گے ہدایہ وکافی ودرر وغنیہ و تنویر وغیر ہامیں اسی طرف میل فرمایا اور بیثک وہ بہت قرینِ قیاس ہے بالجملہ دنوں قول نہایت با قوت ہیںاور دونوں کوظاہر الروایة کہا گیااور دونوں طرف تھیجے وتر جہے۔ **اقول**: مگر قول ثانی عامه متون میں مذکور اور غالبًا اُسی میں احتیاط زیادہ اور اُس میں انضباط ازید اور آج کل اگر بعض لوگ موسوس ہیں تو بہتیرے مُداہن وبے پروا ہیں انہیں ایک ایسے غیر منضط بات بتانے میں اُن کی بے پرواہی کی مطلق العنانی ہے لہٰذا قول ٹانی ہی پر عمل انسب والیق ہےاور ہدایہ وکافی کی توفیق حسن پر تو قول ٹانی کے سواد وسرا قول ہی نہیں۔ہبر حال امک بار دھونے سے جبکہ زوال نحاست کا ظن غالب نہ ہو اور غالبًا بلامبالغہ سرسری طور پر ایک دفعہ دھونے میں ایبا ہی ہوگا تواس صورت میں بالاتفاق حاصل نہ ہو گی۔

فتاؤی رضویّه جلد چهارم دُر مِخَار میں ہے:

جس جگہ نجاست دکھائی نہ دیتی ہوا گر دھونے والے کو غالب گمان حاصل ہوجائے تو پاک ہوجاتی ہے ورنہ اس جگہ کی طہارت کے لئے گنتی کے بغیر پانی استعال کیا جائے اسی پر فتوی ہے اور وسوسہ والے کے لئے جس چیز کو نچوڑ نا ممکن ہے اسے تین بار دھونا اور یوں نچوڑ نا کہ اب قطرے نہ گریں اور جس چیز کو نچوڑ نا ممکن نہیں اس کو تین بار خشک کرنا مقرر ہے۔اھ ملحضا (ت) يطهر محل غير مرئية بغلبة ظن غاسل لومكلفا والا فمستعمل طهارة محلها بلاعدد به يفتى وقدر لموسوس بغسل وعصر ثلثا فيما ينعصر مبالغا بحيث لايقطر وبتثليث جفاف في غير منعصر أاهملخصاً

## ردالمحتار میں ہے:

قوله بلاعددبه يفتى، كذافى المنية وظاهره انه لوغلب على ظنه زوالها بمرة اجزأه وبه صرح الامام الكرخى فى مختصره واختاره الامام الاسبيجابى وفى غاية البيان التقدير بالثلث ظاهر الرواية وفى السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلث مختار البخاريين والظاهر الاول ان لم يكن موسوسا وان كان موسوسا فالثانى اه بحرقال فى النهر وهو توفيق حسن اه وعليه جرى صاحب المختار فانه اعتبر غلبة الظن الافى الموسوس وهومامشى عليه المصنّف واستحسنه فى الحلية وقال وقدمشى الجم الغفير عليه فى الاستنجاء وقدمشى الجم الغفير عليه فى الاستنجاء وقدمشى الجم الغفير عليه فى الاستنجاء وقدمشى الجم الغفير عليه فى الاستنجاء

اس (صاحبِ در مختار) کا قول "بلا عدد" (گنتی شرط نہیں) پر فتوی
ہے، منیہ میں بھی اک طرح ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ
دھونے سے نجاست کے زائل ہونے کا غالب گمان ہوجائے تو یہی کافی
ہے۔ امام کرخی نے اپنی مختصر میں اسی کی تصر ش فرمائی اور امام اسپیجا بی
نے بھی اسے بی اختیار کیا اور غایۃ البیان میں ہے کہ تین بار کا مقرر کرنا
ظاہر روایت ہے۔ سراج میں ہے کہ عراقیوں کے نزدیک غلبہ ظن کا
اختبار مختار ہے جبکہ تین بار کا اندازہ بخار اوالوں کا مختار ہے۔ اور پہلا ظاہر
ہے اگر وسوسے والانہ ہو، اگر وسوسہ کرنے والا ہو تو دوسری بات ظاہر
ہے اور بکر الرائق انتی نہر راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے وسوسہ نہ
اھے۔ صاحبِ مختار نے بھی یہی راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے وسوسہ نہ
کرنے والوں کے بارے میں اسی کا اعتبار کیا ہے مگر وسوسہ کرنے والے
کے بارے میں ان کا وہی موقف جس پر مصنف (صاحبِ دُر مختار) چلے
بیں اور حلیہ نے بھی اسی کو مستحن قرار دیا ہے اور فرمایا استخابہ کے
بارے میں جم غفیر کا یہی مسلک ہے (ت) اقول: میں (علامہ شامی) کہتا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الانجاس مطبوعه مجتسائی دہلی ا/۵۲

وهو ان القول بغلبة الظن غير القول بالثلث قال في الحلية وهو الحق واستشهد له بكلام الحاوى القدسي والمحيط.

اقول: وهوخلاف مأفي الكافي مهايقتضي انهها قول واحد وعليه مشى في شرح الهنية فقال فعلم بهذا ان الهذهب اعتبار غلبة الظن وانها مقدرة بالثلث لحصولها بهافي الغالب وقطعًا للوسوسة وانه من اقامة السبب الظاهر مقام الهسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسركالسفر مقام الهشقة اه وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الامداد وهو ظاهر الهتون حيث صرحوا بالثلث أاه والله سبخنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم.

بنیاد (دونوں باتوں میں) ثبوتِ اختلاف پر ہے یعنی جب غلبہ طن کا قول تین کے قول کا غیر ہو حلیہ میں فرمایا یہی حق ہے اور انہوں نے اس پر حاوی قدسی اور محیط کے کلام سے شہادت پیش کی ہے۔(ت)

اقول: (میں (علامہ شامی) کہتا ہوں) یہ (اختلاف) اس کے خلاف ہے جو کافی میں ہے اور اس کا مقتطٰی یہ ہے کہ دونوں ایک ہی قول ہیں۔ شرح بنیہ میں بہی راستہ اختیار کیا گیا ہے اسوں نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مذہب میں غلبہ ظن کا اعتبار ہے اور وہ تین بار کا اندازہ ہے کیوں کہ غالب بہی ہے تین بار دھونے سے طہارت حاصل ہوجاتی ہے اور وسوسہ ختم ہوجاتا ہے اور یہ کہ سبب ظاہر کو اس مسبب کے قائم مقام رکھنا ہے جس کی حقیقت پر اطلاع مشکل اس مسبب کے قائم مقام رکھنا ہے جس کی حقیقت پر اطلاع مشکل ہے جیسے سفر مشقت کے قائم مقام ہے اصبار یو نخیرہ کے کلام کا مقامی بھی بہی ہیں ہو اور الامداد بھی اسی پر اختصار کیا گیا ہے۔ ظاہر متون بھی بہی ہیں کیونکہ انہوں نے تین کی تصر ت کی ہے اصر متون بھی بہی ہیں کیونکہ انہوں نے تین کی تصر ت کی ہے اصر واللّٰہ سبہ خنہ و تعالٰی اعلمہ و علمہ جل مجدہ اتم

#### مسئله ۱۷۱:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جُوتے پر پیشاب پڑگیااور اس پر خاک جم کر تندار ہو گیا تور گڑنے سے پاک ہوجائے گا مانہیں؟ بیپنوا تو جروا۔

## الجواب:

جُوتے پراگر پیثاب پڑ گیااور اس پر خاک جم گئ توالیے ملنے سے جس سے اُس کااثر زائل ہوجائے پاک ہوجائے گاور نہ بغیر دھونے کے پاک نہ ہوگا۔

Page 396 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار باب الانجاس مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۴۲

در مختار میں ہے موزہ اور اس کی مثل جیسے جُوتا (وغیرہ) اگر جسم والی نجاست سے ناپاک ہوجائیں اور یہ ہم وہ نجاست ہے جو خٹک ہونے کے بعد دکھائی دیتی ہوا گرچہ (یہ جسم نجاست کے) غیر سے ہو جیسے شراب اور پیشاب جس پر مٹی پڑ گئ، تو یہ ایسے رگڑنے سے پاک ہوجائیں گے جس سے اثر زائل ہوجائے اسی پر فتوی ہے اور جس نجاست کا جسم نہ ہو اسے دھویا جائے گاتھ۔اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)

فى الدرالمختار ويطهر خف ونحوة كنعل تنجس بذى جرم هو كل مايرى بعد الجفاف ولومن غيرها كخمر وبول اصابه تراب به يفتى بذلك يزول به اثرها والاجرم لهافيغسل انتهى 1 والله تعالى اعلم-

مسئلہ 120: از کلکتہ دھرم تلا نمبر ۲ مرسلہ جناب میرزا غلام قادر بیگ صاحب ۸رمضان المبارک ۱۳۱۰ھ۔ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ گدّارُوئی کا جس میں نجس ہونے کا شبہہ قوی ہے نیچ بچھا ہے اور اس پر پاک رضائی اوڑھی ہے، بارش سے حیت ٹیکی رضائی اور گدّاخوب تَر ہوگیارضائی بیروں کے تلے بھی دبی تھی لینی گدّے سے ملحق تھی اس صورت میں رضائی کی نسبت کیا حکم ہے بینوّا توجّد وا۔

#### لجواب:

شہہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی کہ اصل طہارت ہے والیقین لایزول بالشك (یقین شک سے دُور نہیں ہوتا۔ ت)
ہاں ظن غالب کہ بر بنائے دلیل صحح ہوفقہیات میں ملق بیقین ہے نہ بر بنائے تو ہات عامہ پس اگر گد ہے امیں کسی نجاست کا
ہونا معلوم تھااور آیہ بھی معلوم ہو کہ رضائی گد ہے خاص موضع نجاست سے ملصق تھی اور "گد ہے میں خاص اُس جگہ تری
بھی اتنی تھی کہ چھوٹ کر رضائی کو گئے یا رضائی کے موضع اتصال میں اس قدر رطوبت تھی کہ چھوٹ کر گد ہے محل
نجاست کو تر کر دے غرض یہ کہ موضع نجاست پر رطوبت خواہ وہیں کہ خواہ دوسری چیز مجاور کی پینچی ہوئی اس قدر ہو جس کے
باعث نجاست ایک کیڑے سے دوسرے تک تجاوز کر سکے (اور اس تجاوز کے یہ معنی کہ کچھ اجزائے رطوبت نجبہ اُس سے متصل
ہو کر اس میں آ جائیں نہ صرف وہ جے سل یا ٹھنڈک کہتے ہیں کہ حکم فقہ میں یہ انفصال اجزا نہیں صرف انقال کیفیت ہے اور
رطوبت کے است نہیں اور اس قابیلیت تجاوز کی تقدیر ر رطوبت کا اس قدر ہونا ہے جسے نچوڑے سے بوند ٹیکے کہ ایسے ہی

Page 397 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> دُر مختار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی دہلی اس<sup>4</sup>

اجزاد وسری شے کی طرف متجاوز ہوتے ہیں)

جب تینوں شرطیں ثابت ہوں توالبتہ رضائی کے اُسے موضع پر تجاوز نجاست کا حکم دیا جائے گا پھر اگر وہ موضع بقدر معتبر فی الشرع مثلاً ایک درہم سے زائد ہو تورضائی ناپاک تھہرے گی اور اُسے اوڑھ کر نماز ناجائز ہو گی ورنہ حکم عفو میں رہے گی اگرچہ ایک درم کی قدر میں کراہت تحریمی اور کم میں صرف تنزیبی ہوگی اور اگران تینوں شرط میں کسی کی بھی کمی ہوئی تورضائی مرے سے اپنی طہارت پر باقی اور سراپاک ہے۔مثلاً گر ہے کی نجاست مشکوک تھی یا وہ سب ناپاک نہ تھا اور رضائی کا خاص موضع نجاست سے ملنا معلوم نہیں یا محل نجاست کی رطوبت خود اپنی خواہ رضائی سے حاصل کی ہوئی قابلِ تجاوز نہ تھی ہے سب صور تیں طہارت مطلقہ تامہ کے ہیں۔

یمی وہ محقیق ہے جس پر ہم نے اعتاد کیا کیونکہ اس کاسب ظاہر ہے اور اس میں زیادہ احتیاط ہے اگرچہ اس مسکہ میں کلام کا دامن نہایت طویل ہے جس میں سے پچھ ردالمحتار میں باب الانجاس اور کتاب ردالمحتار کے آخر میں مذکور ہے۔اور اس میں البرہان سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی خفا نہیں کہ اس کے محض رطوبت ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکنا مگر جب کہ تر نجاست کے نچوڑ نے سے قطرے نہ نگلیں کول کہ ممکن ہے کہ خشک کیڑے کو بہت سی نجاست گے اور کچوٹ نے سے اس سے پچھ نہ نیلے جیسا کہ اسے دھونے کا آغاز کرتے وقت مشاہدہ ہوتا ہے۔الخ اسی (ردالمحتار) میں امام کرتے وقت مشاہدہ ہوتا ہے۔الخ اسی (ردالمحتار) میں امام زیلی سے پچھ بھی بجدانہ ہوگا اور اس سے ملنے والی چیز محض مجاورت رمانے) سے تر ہوگی اور اس سے ملنے والی چیز محض مجاورت رمانے) سے تر ہوگی اور اس سے دونایاک نہیں ہوتی۔

هذا هو التحقيق الذي عولناً عليه لظهور وجهه ولكونه احوط وان كان الكلام في المسئلة طويل الذيل ذكر بعضه في ردالمحتار أخر الانجاس وأخر الكتاب وفيه عن البرهان ولايخفي منه انه لايتيقن بانه مجرد نداوة الا اذاكان النجس الرطب هو الذي لايتقاطر بعصره اذيمكن ان يصيب الثوب الجأف قدر كثير من النجاسة ولاينبع منه شيئ بعصره كماهو مشاهد عند البداية بغسله أه وفيه عن الامأم الزيلعي لانه اذالم يتقاطر منه بالعصر لاينفصل منه شيئ وانما يبتل مايجاوره بالنداوة وبذلك لايتنجس ألخ وفيه عن الخانية اذاغسل رجله فمشي على ارض نجسة بغير مكعب فابتل الارضمن بلل رجله واسود وجه الارض

<sup>1</sup> ردالمحتار باب الانجاس مصطفی البابی مصر ا۲۵۵۱ 2 لیست کاشته مصطفی البابی مصر الدی

<sup>2</sup> روالمحتار مسائل شتى مصطفىٰ البابي مصر ١٤/٥٥

اور اسی (ردالمحتار) میں خانیہ سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پاؤں دھو کر جُوتے کے بغیر ناپاک زمین پر چلا اور اس کے پاؤں کی رطوبت سے زمین تر ہو گئی اور زمین پر نشان لگ گیا لئین زمین کی رطوبت اس کے پاؤں میں ظاہر نہیں ہوئی اب اس نے نماز پڑھی تواس کی نماز جائز ہے اور اگر پاؤں میں پانی کی رطوبت زیادہ تھی حتی کہ زمین کاظاہر تر ہوگیا اور کیچڑ پاؤں میں لگ گیا تواس کی نماز جائز نہیں النے واللہ سبحنه پاؤں میں لگ گیا تواس کی نماز جائز نہیں النے واللہ سبحنه وتعالی اعلمہ وعلمہ جل مجدی اتمہ واحکمہ۔(ت)

لكن لم يظهر اثر طبل الارض في رجله فصلى جازت صلاته وان كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل وجه الارض وصارطينا ثم اصاب الطين رجله لاتجوز صلاته أالخ والله سبحنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم -

مسئلہ ۱۷۱: از کلکتہ دھرم تلانمبر ۲ مرسلہ جناب مرزاغلام قادر بیگ صاحب ۹ ذیقعد ۱۳۱۱ھ کیا خکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کپی ہوئی کھیڑی یا جاول میں یا پُونے میں پُوہ ہے کی مینگنی نکلے تو کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب:

پُوہے کی مینگی اگر جاول کھچڑی روٹی وغیرہ کھانے کی چیزوں میں نکلے تواسے بھینک کروہ اشیا کھالی جائیں بشر طیکہ اس کارنگ یا بُو یا مزہ ان میں نہ آگیا ہو اور اگر پُونے میں نکلے اور وہ چونا جما ہواہے تواس کے قریب کا بھینک کر باقی کھالیں اور بہتا ہواہے تو اس سب سے احتراز کریں والله تعالی اعلمہ۔

Page 399 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار مسائل شتّی مصطفیٰ البابی مصر ۵۱۸/۵

جلد چهارم فتاؤىرضويّه

# سلبالثلبعنالقائلينبطهارةالكلب تے کی طہارتِ عین کے قائلین سے عیب دُور کرنے کا بیان

از بنارس محلّه پتر کنڈ ومر سله مولوی عبدالحمید صاحب ۸ رحب ۱۳۱۲ه و مسئلہ کے ا: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ایقاہم الله تعالی الی یو مرال بین اس میں که زید تومتنداً بقوله تعالی يَسْنَكُونَكَ مَاذَآأُ حِلَّ لَهُ مُدالاً ية (اور وه آپ سے پوچھے ہیں ان کے لئے کیا حلال ہے۔ت) و متسسکا با حادیث الامر باكل صيد قتله الكلب المعلم المديسل وليم بأكل منه (اوران احاديث كو دليل بناتے ہوئے جن ميں ایسے شکار

کے کھانے کاحکم ہے جسے سکھائے ہوئے اور چوڑ ھے ہُوئے کتّے نے شکار کیالیکن اس سے کچھ نہیں کھایا۔ت) کہ از انجملہ ایک بہ

حدیث عدی بن حاتم ہے:

قال قلت يارسول الله انانرسل الكلاب المعلمة | فرمات مين مين في عرض كيا" يارسول الله ! بم سكمات ہوئے تتوں کو (شکاریر) چھوڑتے ہیں

قال كل ماامسكن عليك قلت

1 القرآن 1/6°

(اس کا کیا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا: "جو کچھ وہ تمہارے لئے روک رکھیں اسے کھاؤ"۔ میں نے عرض کیا"اگرچہ وہ اسے ہلاک کردیں؟"فرمایا: "اگرچہ وہ اسے ہلاک کردیں"الحدیث (ت)

وان قتلن قال وان قتلن <sup>1</sup> الحديث.

اور احادیث الاذن فی اقتناء کلب ماشیة وصید و زرع و غنمه (جانوروں کی حفاظت، شکار، کیتی اور بکریوں کی حفاظت کیلئے ستار کھنے کی اجازت کے بارے میں احادیث۔ت) کہ از انجملہ ایک بیر حدیث عبدالله بن مغفل ہے:

آپ فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہُوں جو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے چرہ انور کے آگے سے ٹہنیاں اٹھار ہے تھے جب آپ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، آپ نے فرمایا: اگر سنے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا پس ہر سیاہ سنے کو مار دو، اور جو لوگ گھروں میں کتا رکھتے ہیں ان کے عمل سے روز انہ ایک قیراط کم ہوتا ہے مگر شکار کا گئا، گھتی کی حفاظت اور بکریوں کی حفاظت کے لئے گئا (اس سے مشتشنی ہے)۔ (ت)

قال انى لمن يرفع اغصان الشجرة عن وجه رسول الله وهو يخطب فقال لولا ان الكلاب امة من الامام لامرت بقتلها فاقتلوا كل اسود وبهيم ومامن اهل بيت يرتبطون كلبًا الا نقص من عملهم كل يوم قيراط الاكلب صيدا وكلب حرث اوكلب غنم 2-

واحادیث الترخیص فی ثمن کلب الصعید (شکاری تے که حصولِ قیمت کے بارے میں آپی اجازت سے متعلق احادیث۔ت) که از انجمله ایک وه حدیث ہے جس کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه اپنی مند میں بیثم سے وہ عکرمه سے وہ این عباس سے روایت کرتے ہیں:

فرماتے ہیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے شکاری کتے کی قیت لینے کی اجازت فرمائی ہے۔(ت)

قال رخص رسول الله في ثمن كلب الصيد 3-

وحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما:

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں

كانت الكلاب تقبل وتدبر في عهدرسول الله

Page 401 of 761

<sup>1</sup> جامع الترمذي باب مايوكل من صيد الكلب مطبوعه آفتاب عالم يريس لامور الاكا

<sup>2</sup> جامع الترمذي باب من امسك كلباً ما ينقص من اجره مطبوعه آفتاب عالم يرلس لا مور المما

<sup>3</sup> مندامام اعظم ابو حنیفه کتاب البیوع نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی ص ۱۲۹

| کتے (اِدهر اُدهر) آتے جاتے تھے لیکن صحابہ کرام رضی الله عنہم                                                        | فلم يكونوا يرشون شيأمن ذلك 1_                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس سے العنی کوں کے ان کے ساتھ چھُونے سے) کچھ بھی نہیں                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| دهوتے تھے۔(ت)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                     | وحديث ابن عباس رضي الله عنهما:                                                                                                                                                              |
| نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس چیڑے کو رنگ لیا                                                           | قال عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر 2_                                                                                                                                            |
| جائے وہ پاک ہوجاتا ہے۔(ت)                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| استدلال کرتے ہوئے۔ت) کہ از انجملہ ایک بیہ ہے کہ جو عامہ                                                             | ومتدلا باقوال علا ئنالحنفية (اور جارے علاء حنفية کے اقوال سے                                                                                                                                |
|                                                                                                                     | کتب فقه میں ہے:                                                                                                                                                                             |
| خزیر اور آ دمی کے چمڑے کے علاوہ ہر چمڑا د باعث سے پاک ہو جاتا                                                       | كل اهاب اذاد بغ فقد طهر الاجلد الخنزير والآدمي 3-                                                                                                                                           |
| ب-(ت)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                     | اور دُوسرایہ جو ہدایہ میں ہے:                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     | ادر دو نرایی و کرایه ین ہے.                                                                                                                                                                 |
| اور سَيَّا نَجِس عِين نهيں۔(ت)                                                                                      | وردو مراميه و مراميه ين م.<br>وليس الكلب بنجس العين <sup>4</sup> ـ                                                                                                                          |
| اور کتان خجس عین نہیں۔(ت)                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| اور کتّا نجس عین نہیں۔(ت)<br>جان لو! امام اعظم کے نزدیک کتّا نجس عین نہیں۔اور اسی پر فلوی                           | وليس الكلب بنجس العين 4_                                                                                                                                                                    |
| جان لو! امام اعظم کے نزدیک کتّا نجس عین نہیں۔اور اسی پر فلوی<br>ہے،اگرچہ بعض فقہاء نے اس کے نجس ہونے کو ترجیج دی ہے | ولیس الکلب بنجس العین <sup>4</sup> ۔<br>اور تیسراجو تنویر الابصار اور اُس کی شرح در مختار میں ہے:                                                                                           |
| جان لو! امام اعظم کے نزدیک سٹانجس عین نہیں۔اور اسی پر فلوی                                                          | وليس الكلب بنجس العين 4 وليس الكلب بنجس العين 4 واليس الكلب بنجس العين عند الإمام العلم العين عند الامام                                                                                    |
| جان لو! امام اعظم کے نزدیک کتّا نجس عین نہیں۔اور اسی پر فلوی<br>ہے،اگرچہ بعض فقہاء نے اس کے نجس ہونے کو ترجیج دی ہے | وليس الكلب بنجس العين 4 وليس الكلب بنجس العين 4 وادر تير اجو تؤير الابصار اور أس كى شرح در مخار ميں ہے: اعلم انه ليس الكلب بنجس العين عند الامام وعليه الفتوى وان رجح بعضهم النجاسة كمابسطه |
| جان لو! امام اعظم کے نزدیک کتّا نجس عین نہیں۔اور اسی پر فلوی<br>ہے،اگرچہ بعض فقہاء نے اس کے نجس ہونے کو ترجیج دی ہے | وليس الكلب بنجس العين 4- اور تيسر اجو تؤير الابصار اور أس كى شرح در مخار ميں ہے: اعلم انه ليس الكلب بنجس العين عند الامام وعليه الفتوى وان رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة 5-         |

فتاؤىرضويّه

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> ا بخاری باب اذاشر ب الکلب فی الاناء قد یی مُتب خانه کراچی ۲۹/۱

² جامع الترمذي، باب جاء في جلود الميتة ، آفتاب عالم يريس لامور ، ا٢٠٦٧

<sup>3</sup> منية المصلى فصل في النجاسة مكتبه قادريه جامعه نظاميه لا بور ص ١٠٨

<sup>4</sup> مدايه شريف، قبيل فصل في البئر، المكتبة العربيه، كراچي، ٢٣/١

<sup>5</sup> در مختار، باب المياه، مطبوعه مجتبائي د ملي، ا/٣٨

| <b>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b>    | جلدچ                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| هو ظاهُر المتون بحر ومقتضى عموم الادلة فتح 1_  | <b>جلد چ</b><br>ہے ہی ظاہر ہو تا ہے البحرالرا کق۔عام دلا کل کا مقتضٰی یہی ہے، فتح |
|                                                | القدير (ت)                                                                        |
| در پانچواں یہ جو علمگیر ی میں ہے:              |                                                                                   |
| الصحيح ان الكلب ليس بنجس العين <sup>2</sup> _  | صیح یہ ہے کہ کتا نجس عین نہیں۔(ت)                                                 |
| ررچھٹا ریہ جو عنا ریم میں ہے:                  |                                                                                   |
| رصح ان الكلب ليس بنجس العين 3 _                | اصح بات یہ ہے کہ مُتّا نجس عین نہیں۔(ت)                                           |
| در ساتواں یہ جو غایۃ البیان میں ہے:            |                                                                                   |
| ن نجاسة عينه اختلاف المشايخ والاصح انه ليس     | اس کے نجس عین ہونے میں مشائخ کااختلاف ہے زیادہ صحیح یہ ہے                         |
| نجس العين <sup>4</sup> _                       | که بیه خجسِ عین نہیں۔(ت)                                                          |
| ر آنٹھواں یہ جو مراقی الفلاح میں ہے:           |                                                                                   |
| طهر جلد الكلب لانه ليس بنجس العين على          | تنے کا چڑا پاک ہو جاتا ہے کیونکہ صحیح قول کے مطابق وہ نجس عین                     |
| لصحيح <sup>5</sup> _                           | نہیں۔(ت)                                                                          |
| در نواں پیہ جو نہرالفائق میں ہے:               |                                                                                   |
| طهر جلد الكلب ايضاً بناء على ماعليه الفتوى من  | تے کا چیڑا بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد وہ مفتٰی بہ قول ہے کہ               |
| لهارةعينه وان رجح بعضهم النجاسة <sup>6</sup> ـ | یہ ذاتی طور پر پاک ہے اگرچہ بعض فقہاء نے اس کے ناپاک ہونے                         |
|                                                | کوتر چیچ دی ہے۔(ت)                                                                |
| ور د سوال پیہ جو شامی میں ہے:                  |                                                                                   |
| معنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته              | اس کے طام عین ہونے کے قول کامطلب میہ ہے کہ بیہ جب تک                              |

Page 403 of 761

<sup>1</sup> ر دالمحتار ، باب المياه ، مطبوعه مجتبائي د ملي ، ۱۳۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فقادى عالمگيرى الفصل الاول من الباب الثالث مطبوعه نورانى كتب خانه پشاور ۱۹۸۱

<sup>3</sup> العناية مع فتح القدير قبيل فصل في البئر مطبوعه نوريه رضوبيه سخمر ا/٨٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> السعاية في كشف ما في شرح الو قاية / من احكام الدباغة تسهيل اكيثر مي لا هور ا/ ٨٠ ٣

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> مراقی الفلاح مع الطحطاوی فصل یطهر جلد المهتة نور محمد کار خانه تجارت کتب کراچی ص۹۰

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> السعامة في كشف مافي شرح الو قامة من إحكام الدياغة تسهيل اكيدُ مي لا هور ، ا/**٠٠**٩

زندہ ہے ذاتی طور پر پاک ہے۔اس کا چڑا دباعت یا ذرج (شرعی) کے ساتھ پاک ہوجاتا ہے نیزاس کے جن اجزاء میں زندگی سرایت نہیں کرتی دوسرے درندوں کی طرح وہ بھی یاک ہیں۔(ت)

مادام حيا وطهارة جلده بالدّباغ والذكاة وطهارة مادام حيا وطهارة عن اجزائه كغيره من السباع

## اور گیار هوال به جو سعایه میں ہے:

میں کہتا ہوں اب تک مجھے اس کے خس عین ہونے پر کوئی واضح دلیل نہیں ملی، نجس ثابت کرنے والوں کے تمام دلائل کنرور ہیں۔(ت)

قلت لم يتضح لى الى الأن دليل على كونه نجس العين ودلائل المثبتين كلها مخدوشة 2\_

اور بار هواں وہ جو مولوی عبدالحہ لکھنوی نے تعلیق ممجر میں بعد ذکر ان حدیثوں کے جو کہ طہارت اُہُب پر د باعث سے مطلقاً دلالت کرتی ہیں کہاہے:

ان احادیث اور ان کی مثل پر بنیاد رکھتے ہوئے جمہور فقہاء نے د باعث کے ذریعے مطلقاً طہارت کی راہ اختیار کی ہے مگر انہوں نے اس سے انسان کے چرڑے کو اس کی عربت کی بنیاد پر اور خزیر کے چرٹے کو اس کے نجس عین ہونے کی وجہ سے مستشنی قرار دیا ہے اور جو لوگ ستے کو نجسِ عین سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو بھی مستشنی کیا ہے احناف کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ فقہاء کرام کا یہی قول ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں یائی گئی۔ (ت)

وبهذه الاحاديث ونظائرها ذهب الجمهور الى الطهارة بالدباغة مطلقاً الا انهم استثنوا من ذلك جلد الانسان لكرامته وجلد الخنزير لنجاسة عينه واستثنى ايضاً جلد الكلب من ذهب الى كونه نجس العين وهو قول جمع من الحنفية وغيرهم ولم يدل على دليل قوى بعد

اور تیر هوال پیہ جو فتح القدیر میں ہے:

تصحیح میں علماء کااختلاف ہے اور "ایما اهاب"

اختلف المشايخ في التصحيح والذي يقتضيه

<sup>1</sup> ردالمحتار قبيل فصل في البئر مطبوعه مجتبائي دبلي ا/١٣٩

السعاية في كشف ما في شرح الوقاية من احكام الدباغة تسهيل اكبير في لا مور ا/٩٩ م

<sup>3</sup> تعلق ممحد لعبد الحه الكهينوي

(جو بھی چرا) کا عموم طہارت عین کا مقتضی ہے اور اس کے مقابلے میں نجاست کو واجب کرنے والی کوئی دلیل موجود نہیں لہذا ضروری ہواکہ اس کا نجس نہ ہونا حق ہوا۔(ت)

عبوم ايما اهاب طهارة عينه ولم يعارضه مايوجب نجاستها فوجب حقيقة عدم نجاستها 1

کہتا ہے کہ ٹیتا طاہر العین ہے اور کہتا ہے کہ آیت میں تو وجہ دلالت کی پیہ ہے کہ پیر آیت بلاضرورت کتے سے ازروئے اصطیاد کے جواز انتفاع پر بلکہ بجز کھانے کے اور اُس سے سب طرح کے فائرے اُٹھانے کے جواز پر دلالت کرتی ہے، قرطبتی نے کہا ہے:

احکام قرآن کے بعض مصنفین نے ذکر کیا ہے کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اباحت ان تمام شکاری جانوروں کو شامل ہے جن کو ہم سکھائیں اور اس میں ستا اور تمام شکاری پرندے بھی شامل ہیں اور یہ (جواز) انتفاع کے تمام طریقوں کی اباحت کو واجب کرتا ہے پس یہ کتے اور (دیگر) شکاری جانوروں کو بیچنے اور ان سے ہم طرح کا نفع حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے مگر جس کو دلیل نے خاص کرلیا ہو، اور وہ شکاری جانوروں یعنی کسب کرنے والے کتوں اور درندوں کو کھانا ہے (اور یہ جائز نہیں)۔ (ت)

وقدذكر بعض من صنف في احكام القرآن ان الآية تدل على ان الآباحة تناولت ماعلمنا الجوارح وهو ينظم الكلب وسائر جوارح الطير وذلك يوجب اباحة سائر وجوه الانتفاع فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بهابسائر وجوه المنافع الامأخصه الدليل وهو الاكل من الجوارح اى الكواسب من الكلاب وسباع الطير 2-

اور کسی چیز سے بلاضرورت انتفاع کا جائز ہونا اُس چیز کے عدم نجاست کی علامت ہے تو اس نے اُس کے عدم نجاست پر بھی دلالت کی کہاھو ظاھر (جیباکہ وہ ظاہر ہے۔ت)

اور حدیث ابن عمر میں بیہ کہ موسم گرمی میں اکثر او قات کُتے کیچڑ میں بھرئے ہوئے پانی میں بھیگے ہوئے مسجد میں آتے جاتے ہوں گے اور کیچڑ پانی مسجد میں گرتا ٹیکتا ہوگا تو جبکہ باوجود اس کے رش بھی نہ ثابت ہوا تو ان کے اجسام اور اعیان کے عدم نجاست ثابت ہُوئی۔

Page 405 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء الخ مطبوعه نوريه رضويه سكقرا/ ۸۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الجامع لاحكام القرآن زيرآيه وماعلمتم من الجوارح الخ داراحياء التراث العربي بيروت ٦٦/٦

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

اور احادیث اذن فی افتناء الکاب آتا رکھنے کی احازت سے متعلق احادیث۔ت) کی دلالت کی نسبت مولوی عبدالحہ نے سعابہ میں کہا ہے:

بال اس کے جسم کے پاک ہونے اور نجس عین نہ ہونے پریقینا دلیل ہے کیوں کہ اسے رکھنے کی احازت اس بات ير دلالت كرتى ہے كه وہ نجس عين نہيں۔(ت)

نعم لها دلالة على طهارة جسبه وعدم تنجس عينه البتة فأن الإذن في اقتنائه دال على انه ليس ينجس العين أـ

اور باقی حدیثوں میں وجہ دلالت کی ظاہر ہے اور عمر واستدلالاً باحادیث الامر بقتل الکلاب (کتوں کو ہلاک کرنے کے حکم سے متعلق اجادیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ت) واجادیث عدم دخول الملئئکة بیتا فیہ کلپ (جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتوں ا کے داخل نہ ہونے کے بارے میں احادیث۔ت) واحادیث الامر بغسل الاناء من دلوغ الکلب سبعاً اوثہانیا اوثلثاً واهراق مافضل من شربه (تّے کے عالیٰ سے برتن کوسات یاآٹھ یا تین بار دھونے اوراس کے پینے سے جونج جائے اسے بہادینے کے بارے میں احادیث۔ت) وحدیث انی هریرة رضی الله عنه:

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوایک قوم نے دعوت دی،آپ نے قبول کرلی۔اور آپ کو دوسروں کے گھر میں بلایا گیا توآپ نے قبول نہ کیا،اس مارے میں آپ سے عرض کیا گیا۔آپ نے فرمایا کہ فلاں کے گھر میں کتا ہے۔ عرض کما گیااور فلاں کے گھر میں بلی ہے۔آپ نے ارشاد فرماہا: بلی نایاک نہیں اور وہ تمہارے یاس آنے حانے والے (غلاموں) اور آنے حانے والی (لونڈیوں) کی طرح ہے۔(ت)

ان النبي دعى الى دار قوم فأجأب ودعى اى دار أخرين فلم يجب فقيل له في ذلك فقال ان في دار فلال كلباً فقيل له وان في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة انها هي الطوافين عليكم والطوافات 2\_

وتما باقوال بعض علمائنا الحنفية كو ازائجمله ايك بير ب جو مبسوط ميں ہے:

الصحیح من المذهب عندنا ان الکلب نجس 3 مارے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ کتا نایاک

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> السعابة في كشف ما في شرح الوقابة احكام الاسار سهيل اكيثر مي لا هور الا ٣٣ م

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التلخيص الحير في تخريج احاديث الرافعي الكبير ، اب بيان النجاسات ، المكتبية الاثرييه سانگله بل ، ٢٥/١

<sup>3</sup> المبسوط للسر خسى سور مالا بو كل لحمه مطبوعه دار المعرفت بيروت ا/4 M

اور دوسرایہ جوابوالمکارم کی شرح نقابیہ میں ہے:

قاوی قاضی خان میں الی بات ہے جو کتے کے نجس عین ہونے پر دلالت کرتی ہے اور (اسی میں) دوسری جگہ وہ بات ہے جس میں ایسانہ ہونے پر دلالت ہے اور میں نے ساکہ ہمارے نزدیک صحیحروایت، پہلی ہے (یعنی نجس عین)۔(ت)

فى فتأوى قاضى خان مأيدل على ان الكلب نجس العين وفى موضع آخر مأيدل على انه ليس كذلك وسمعت ان الرواية الصحيحة عندنا هو الاول 1\_

اور تیسرایہ جوشرح و قایہ وغیرہ بعض کتبِ فقہ میں ہے:

اذاسد كلب عرض النهر ويجرى الماء فوقه انكان مايلاقي الكلب اقل ممالايلاقيه يجوز الوضوء في الاسفل والالا 2\_

اگرستّا نہر کی چوڑائی بند کردے اور پانی اس کے اوپر سے جاری ہو تواگر ستّے سے ملا ہوا پانی اس سے کم ہے جو اس (کے جسم) سے ملا ہوا نہیں ہے تو (نہر کی) نچلی جانب سے وضو کرنا جائز ہے ورنہ نہیں۔(ت)

کہتا ہے کہ ستا نجس العین ہے اور زید عمرو کے ان دلائل میں سے احادیث امر بقتل کلاب اور احادیث عدم دخول ملائکہ اور
احادیث امر بغسل اناء کا توجواب یہ دیتا ہے کہ ان سب حدیثوں کے نجاست کلب پر دلالت کرنے میں ضُعف ہے۔احادیث امر
بقتل کلاب کے دلالت کرنے میں تواس وجہ سے کہ یہ امر ان کی نجاست کے سبب نہ تھا بلکہ ملائکہ کے اُس گھر میں جس میں ستا
ہونہ داخل ہونے کی وجہ سے تھا جیسا کہ امر مذکور ہی کی احادیث سے مفہوم ہوتا ہے اور اگر ہم تسلیم بھی کرلیں تواس کا نسخ وار د
ہوچکا ہے اور احادیث عدم دخول ملائکہ کے دلالت کرنے میں اس وجہ سے کہ امتناعِ ملائکہ کا باعث کلب کی نجاست ہی نہیں
متعین ہوسکتی بلکہ ممکن ہے کہ کوئی اور امر ہو۔

علامہ دمیری نے حلوۃ الحیوان میں فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہواس میں فرشتوں کے نہ آنے کا باعث کتوں کا بکثرت نجاست کھانا ہے، اور بعض کوں کو تو شیطان کہا جاتا ہے اور فرشتے شیطان

قال العلامة الدميرى فى حيوة الحيوان قال العلماء سبب امتناعهم من البيت الذى فيه الكلب كثرة اكله النجاسات وبعض الكلاب يسمى شيطانا والملائكة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح النقاية لا في المكارم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الو قاية بيان ما يجوز به الوضوء المكتبة الرشيديه د بلي ۸۴/۱

کی ضد میں، نیز کتا بدبودار ہوتا ہے اور فرشتے بدبُو کو پہند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کتا رکھنے سے منع کیا گیا لیس اسے رکھنے والے کو یوں سزادی گئی کہ اس کے گھر میں فرشتوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔(ت)

ضد الشياطين ولقبح رائحة الكلب والملئكة تكرة والرائحة الخبيثة ولانها منهى عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملئكة بيته 1\_

اور نظیراس کی وہ حدیث ہے جس کو امام مالک اور بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ سے مر فوعًا اخراج کیا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے نہیں داخل ہوتے اور نیز وہ حدیث ہے جس کو امام مالک اور احمد اور ترمذی اور ابن حبان نے ابوسعید سے مر فوعًا اخراج کیا ہے کہ جس گر میں تماثیل یا صورت ہوتی ہیں اُس میں فرشتے نہیں آتے اور نیز وہ حدیث جس کو بغوی اور طبر انی اور ابو نعیم نے معرفۃ میں اور ابن قانع نے سوط بن غری سے مر فوعًا اخراج کیا ہے کہ ملا نکہ اس قافلہ کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں گھنٹا ہوتا ہے اور نیز وہ حدیث ہے جس کو طبر انی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے مر فوعًا اخراج کیا ہے کہ ملا نکہ جنب اور معتضمہ بے خلوق 2 پر اُن کے عنسل کرنے تک حاضر نہیں ہوتے۔

اور نیز وہ حدیث ہے جس کو احمد اور ابود اؤد نے عمار سے مرفوعًا اخراج کیا ہے کہ ملا تکہ جنازہ کافر پر خیر سے اور متضمٰخ بز عفران اور جنب پر نہیں حاضر ہوتے تو جیسا کہ ان حدیثوں سے نجاست تصویر اور جنازہ کافر اور مضمٰخ بز عفران وغیر ذلک پر استدلال کرنا غیر ممکن ہے ایساہی احادیث عدم دخول ملا تکہ سے نجاست کلب پر تمسک کرنا ناجائز اور احادیث امر بغسل اناء کے دلالت کرنے میں تو ضعف کا ہو ناظاہر ہے، ہاں نجاست لعاب کلب پر بیہ حدیثیں البتہ دال ہیں نہ اُس کے عین کی نجاست پر۔اور حدیث ابی مریرہ کا جواب اوّ گا تو یہ دیتا ہے کہ مولنا الهداد جو نپوری نے حاشیہ ہدایہ میں اور دمیری نے حدیث الجی میں اور دمیری نے حلوۃ الحیوان میں نقل کیا ہے اور کہا ہے لیعن و میری نے کہ اس حدیث کو امام احمد اور دار قطنی اور حاکم اور بیہی نے حدیث ابی مریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے لیکن میں نے جو سنن دار قطنی اور متدرک حاکم کی طرف مراجعت کی تومیں نے ان دونوں میں اس حدیث کو اس لفظ سے نہیں یا با بلکہ لفظ

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتى دارقوم من الانصار ودونهم دارفيشق ذلك عليهم فقالوا يارسول الله تاتى دارفلان ولاتاتى دارنافقال

رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم چند انصار کے گھروں میں تشریف لاتے تھے ان میں سے نیچ کی جانب ایک گھر تھاان پر بیہ بات گراں گزری توانہوں نے عرض کیا: یار سول الله ! آپ فلال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حليوة الحيوان الكبرى، زير لفظ الكلب، مصطفىٰ البابی حلبی مصر، ٢٩٠/٢

 $<sup>^{2}</sup>$  خلوق  $^{2}$ (ایک خاص قشم کی خوشبو) لگانے والا۔

جلدچبارم فتاؤىرضويّه

کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے۔رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ تمہارے گھر کتا ہے۔انہوں نے عرض کما توان (فلاں کے ) گھر بلی ہے۔رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرماہا: بلی ایک درندہ ہے۔ (ت)

رسول الله صلى الله عليه وسلم لان في داركم كلياً قالوا فأن في دارهم سنورا فقال النبي السنور  $_{\tt l}^{1}$ سبع

# کے ساتھ یا باتواول تواضح اس کاوقف ہےاور دوسرےاسناداس کی قوی نہیں۔

حافظ ابن حجر (عسقلانی) نے تلخیص میں یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا ابن ابی حاتم نے علل میں فرمایا کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں ابوزرعہ سے پُوجھا توانہوں نے فرمایا کہ ابونعیم نے اسے مر فوع ذکر نہیں کیااور یہی زیادہ صحیح ہے۔اور عیلی (راوی) قوی نہیں۔عقیلی نے فرمایا اس حدیث میں ان کی متابعت وہی کرے گاجواس کی مثل مااس سے کم (درجہ میں) ہو۔ابن حمان نے کہا: عیلی حجت کی حدیسے نکل گیا (یعنی اس کی بات کو دلیل نہیں بناسکتے) اور حاکم نے اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ حدیث صحیح ہے اس کوابوزر عہ سے روایت کرنے میں علیلی متفر د ہں اور وہ سچتے ہیں ان پر تجھی جرح نہیں ہُو ئی،انہوں نے اسی طرح کہا، (لیکن) ابوحاتم اور ابوداؤد کے علاوہ دوسروں نے اسے ضعیف قرار دیا،اوراین جوزی نے کہایہ صحیح نہیں انتنی ملحضا (ت)

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدذكر الحديث قال ابن الى حاتم في العلل سألت ابازرعة عنه فقال لم يرفعه ابونعيم وهو اصح وعيسي عه ليس بالقوى قال العقيلي لايتابعه على هذا الحديث الامن هو مثله اودونه وقال ابن حبان خرج عيسى عن حدالاحتجاج ولما ذكره الحاكم قال هذا الحديث صحيح تفرد به عيسى عن الى زرعة وهو صدوق لمريجرح قط هكذا قال وقدن ضعفه ابوحاتم وابوداود وغيرها وقال ابن الجوزي لايصح 2 انتهى ملخصاً۔

اور تیسرے بر تقدیراس کے رفع اوراس کے اساد کی صحت کے اس کواس لفظ سے نحاست کلب اس حدیث کے راویوں میں سے ایک یہ ہیں۔(ت)

عه: هذا احدر والأهذا الحديث ١٢ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مندامام احمد بن حنبل عن انی مریرة ، مطبوعه دار الفکر بیروت ، ۳۲۷/۲ <sup>2</sup> التلخيص الجير في تخر ت<sup>5</sup>احاديث الرافعي الكبيرياب بيان النجاسات المكتبة الاثربيرسا نگله بل ٢٥/١

پر ہم گزد لاات تہیں۔ ہاں بنی کے مثل سُتے کے شیطان نہ ہونے پرالبتہ اس کو دلالت ہے جیسا کہ بعض شار حین نے لکھا ہے اور نائیا یہ کہ بر نقربر اس کے اُس لفظ کے ساتھ موجود ہونے اور اس کے رفع اور اس کے اسناد کی صحت کے نہیں ثابت ہوگی اس سے مگر نجاست اضافیہ لیخی سے گابہ نبست بنی کے نجس ہو نانہ حقیقیہ کہالا یخفی علی مین لہ طبع سلیمہ و ذھن مستقیمہ (جیسا کہ اس شخص پر مختی نہیں جس کی فطرت سلیم اور ذہن ٹھیک ہے۔۔۔) اور وہ مسلم ہے بینک بہ نبست بنی کے کہا نجس ہے کو نکہ اس کا گوشت اور خون اور لعاب اور سور اور عرق ہمارے نزدیک نجس ہے بخلاف بنی کے ،اور بحث اس کی نجاست عین سے کو نکہ اس کا گوشت اور خون اور لعاب اور سور اور عرق ہمارے نزدیک نجس ہے بخلاف بنی کے ،اور بحث اس کی نجاست عین سے ہے تو حدیث کو اُس پر دلالت نہیں فتد بر ،اور اقوالِ فقہا میں سے اُن دونوں قولوں کا تو جو مبسوط اور شرح نقابیہ میں ہے جواب یہ دیتا ہے کہ اول تو ان دونوں قولوں میں کلب کی نجاست کی نبست لفظ صحیح بولا ہے اور اُن اقوال میں جو میرے دلا کل سے ہیں اس کے طاہر العین ہونے کی نبست لفظ اقرب الی الصو اب اور لفظ اصح کہا ہے وقد صور حوا بان لفظ الاصح اُس کی میں اس کی تصریح کی گئے ہے۔۔۔) الصحیح فیمت بع الا کس کہاصر ہے بہ فی ردالمحتار ' (فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ لفظ "اصح سے نظ "صحیح" الفقات می گئی ہے۔۔۔) اور دوم: اگر ہم میں والے نظ تھی کہ بھی مان لیس تو نوتی تو اس کے طاہر العین ہونے پر ہے فیو غذ بماعلیہ الفتوی دون غیرہ ( پس اسا می تو این کہ بھی مان کہا ہے غیر کو۔۔۔)

اور سوم: اگر ہم اختلاف فتوی کو بھی تتلیم کریں تو تب بھی بموجب قاعدہ اذا اختلف التصحیح والفتوٰی فالعمل بہافی المهتون اولی 2 (جب تصحیح اور فتوی میں اختلاف ہو توجو کچھ متون میں ہے اس پر عمل کرنااولی ہے۔ت) کے عمل مافی المتون ہی پر کیا جائے گا۔

متون سے مراد تمام متون نہیں بلالکہ وہ مخضر کتب میں جن کو ماہر ائمہ اور فقہاء کیر جو علم، زبد، فقہ اور روایت میں ثقافت کے ساتھ مشہور ہیں، نے تالیف کیا جیسے ابو جعفر طحاوی، کرخی، حاکم، شہید، قدوری اور وہ لوگ جو اس طبقے

والمراد بالمتون ليس جميع المتون بل المختصرات التى الفها حذاق الائمة وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقة والثقة في الرواية كابي جعفر الطحاوى والكرخي والحاكم والشهيد

<sup>1</sup> الدرالمختار على حاشية ردالمحتار ، مطلب اذاتعارض التصحيح ، مطبوعه مجتبائي و ،لي ، ١/٠٥ 2 ردالمختار مطلب اذاتعارض التصحح مطبوعه محتبائي د ،لي ٣٩/١

میں شامل ہیں متاخرین کا برہان الشریعة کے وقایہ، ابوالبرکات کی کنز الد قائق اور ابوالفضل کی المختار مظفر الدین کی مجمع البحرین اور احمد بن محمد کی مختصر القدوری پر بہت زیادہ اعتماد ہے، اور یہ اس لئے کہ انہیں ان کتب کے مولفین کی جلالت علمی نیز قابلِ اعتماد مسائل ذکر کرنے کے التزام کا علم تھا۔ ان میں سے ذکر کے اعتبار سے زیادہ مشہور اور قول کے اعتبار سے زیادہ معتمد علیہ وقایہ، کنزالد قائق اور مختصر القدوری ہے اور فقہاء کرام کے قول متون سے یہی " تین متون "مراد ہیں۔ (ت)

والقدورى ومن فى هذه الطبقة وقد كثر اعتماد المتأخرين على الوقاية لبرهان الشريعة وكنزالدقائق لابى البركات والمختار لابى الفضل ومجمع البحرين لمظفر الدين ومختصر القدورى لاحمد بن محمد وذلك لماعلموا من جلالة مولفيها والتزامهم ايراد مسائل معتمد عليها واشهرها ذكرا واقولها اعتمادا الوقاية والكنز ومختصر القدورى وهى المراد بقولهم المتون الثلثة ـ

توان سب میں علی الخصوص ان متون ثلثه میں بجز اس کے طاہر العین ہونے کے اور کچھ نہیں ہے وللہ الحمد ،اور اس کاجو کہ شرح و قابیہ وغیرہ میں ہے یہ کہ اس قول میں کلب سے مراد کلبِ میت ہے۔حسن چلپی نے ذخیر ۃ العقلمی میں کہا ہے:

قوله اور جب کتا (نهر کی چوڑائی) بند کرے، یعنی مردہ (کتا)۔(ت)

قوله واذاسه كلب اي ميت

اور الیابی سعایہ اور رعایہ میں بھی ہے اور شرح و قایہ کے اردو ترجمہ میں ہے کہ اگر مرا ہو آتیارواں ندی میں پڑا ہوتو دونوں میں صحیح قول کس کے استدلال اور جواب بھی صحیح ہیں یا نہیں اور نیز اس میں صحیح قول کس کے استدلال اور جواب بھی صحیح ہیں یا نہیں اور نیز اس میں کہ بر نقدیر کلب کی طہارت عین کی صحت کے یہ جور دالمحتار میں نقلاً عن البدائع ہے

ہمارے مشائخ نے فرمایا جس نے اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کی آسین میں سے گا بچہ تھا تواس کی نماز جائز ہے فقیہ ابو جعفر ہندوانی نے قید لگائی ہے کہ اس کامنہ باندھاہوا ہو۔ (ت)

قال مشایخنا من صلی وفی کمه جر وتجوز صلاته وقیده الفقیه ابوجعفر الهندوانی بکونه مشدود الفم<sup>2</sup>۔

اور نيزيه جواس مين نقلًا عن المحيط ب:

ن خيرة العقلى في شرح صدر الشريعة كتاب الطهارة مطبوعه نوككشور لكصنوًا اس ۳۳/ 2 ردالمتارياب المهاه، مطبوعه مجتهائي دبلي ۱۳۹/۱

کسی نے نماز پڑھی اور اس کے پاس سے کا پی یا وہ چیز تھی جس کے جھوٹے سے وضو جائز نہیں، تو کہا گیا (نماز) جائز نہیں، یقینا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کامنہ کھلا ہوا ہو تو جائز نہیں کیونکہ اس کا لعاب آسین میں بہہ کر اسے ناپاک کر دے گا جبکہ وہ ایک در ہم سے زیادہ ہو، اور اگر اس کامنہ اس طرح باندھا ہو ہو کہ اس کا لعاب نمازی کے کپڑے تک نہ پنچے تو نماز جائز ہے کیونکہ ہر حیوان کا ظاہر پاک ہے اور وہ مرنے کے بغیر ناپاک نہیں ہوتا، اندر ونی نجاست کی طرح اس کا کھر جسی ظاہر نہ ہوگا۔ (ت) کھر جسی ظاہر نہ ہوگا۔ (ت)

صلى ومعه جروكلب اومالايجوز الوضوء بسورة قيل لم يجز والاصح انكان فمه مفتوحاً لم كيجز لان لعابه يسيل في كمه فينجس لواكثر من قدر الدرهم ولوكان مشدودا بحيث لايصل لعابه الى ثوبه جازلان ظاهر كل حيوان طاهر ولايتنجس الابالموت ونجاسة باطنه في معدنها فلايظهر حكمها كنجاسة باطن المصلى

# اور نیزیه جواس میں نقلاً عن الحلیة ہے:

زیادہ مناسب بات ہیہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے جبکہ نماز سے فارغ مونے سے پہلے اس قدر (لعاب) جاری ہونے سے بے خوف ہوجو مانع طہارت ہے۔(ت) والاشبه اطلاق الجواز عند امن سيلان القدر المأنع قبل الفراغ من الصّلاة 2\_

بوجہ اس کے اُس پر یعنی کلب کی طہارت عین پر مبنی ہونے کے بدلیل المبنی علی الصحیح صحیح (جس کی بنیاد صحیح پر ہووہ صحیح ہوتا ہے۔ت) کے صحیح ہوگا بانہیں بیپنوا توجروا۔

## الجواب

## بسم الله الرحلن الرحيم

تمام تعریفیں الله تعالی کیلئے ہیں جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر اسے بداہت دی، پس ہر چیز کی اصل پاک ہے کیونکہ وہ پاکیزہ طاہر ذات کی طرف سے ظاہر ہُوئی طیب وطاہر سردار پر

الحمدالله الذى اعطى كل شيئ خلقه ثم هدى فكان اصل كل شيئ طاهرا اذمن القدوس الطاهر بدا وصلى الله تعالى على السيد الطيب الطاهر الذى ميز

<sup>1</sup> ر دالمحتار باب المياه مطبوعه مجتبا كي د بلي ، ۱۳۹۳ 2 ليم ما سيد كريا

² ر دالمحتار باب المياه مطبوعه مجتبائي د ہلی ۱۳۹/۱

جس نے نور ہدایت کے ساتھ ناپاک کو پاک سے بُدا کردیاآپ کی پاکیزہ آل اور پاک صحابہ کرام پر الله تعالیٰ کی رحمت، برکت اور سلامتی ہمیشہ ہمیشہ نازل ہو۔ سگ باب نبوی احمد رضا محمدی، سُنّی، حفی قادری، بر یلوی، الله تعالیٰ اس کی ہخشش کرے اور اس کی امید کو ثابت و بھی کردے (آ مین) نے کہا کہ زید کا قول زیادہ صححی، رائے اور قبولیت کازیادہ حق رکھتا ہے نیز معقول و منقول کے زیادہ موافق ہے۔ (ت)

الخبيث من الطيب بنور الهدى وعلى أله الاطائب وصحبه الطاهر وبارك وسلم دائماً ابدا قال احد كلاب الباب النبوى احمد رضاً المحمدى السنى الحنفى القادرى البريلوى غفرالله له وحقق امله أمين قول زيد اصح وارجح واحق بالقبول واوفق بالمنقول والمعقول ہے۔

اور اس کے اکثر دلائل وجوابات صحیح و تحیح و قابل قبول فی الواقع ہمارے امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے مذہب میں بیہ جانور سائر سباع کے مانند ہے کہ لعاب نجس اور عین طام ، یہی مذہب ہے صحیح واضح و معتمد ومؤید بدلائل قرآن و حدیث و مختار وماخوذ للفتوی عند جمہور مشائخ القدیم والحدیث ہے۔ کلام زید میں بقدر کفایت اس کی تفصیل مذکور اور مسئلہ خود کثیر الد در و معروف و مشہور لہٰذااداء یکی الحق الجواب و کشف الصواب جمیع ابحاث متقدمہ حدیث و فقہ و ترجیح و تنزییف میں اضافہ چند فائدہ زائدہ منظور

رہی حدیث توہم وہی ذکر کرینگے جو ہمارے اصحاب نے ذکر کیا پھر روایت کی تحقیق لائیں گے اس کے بعد درایت کی در مٹگی بمان کرینگے۔(ت) اما الحديث فنذكر ماذكر اصحابنا ثم نورد تحقيق الرواية ثم نشير الى تنقيح الدراية

آ ثار عدیدہ میں مروی کہ کلب مملوک کے قاتل پر ضان لازم اور سگ شکاری کو عورت کا مہر مقرر کر سکتے ہیں۔

علّامه لمّا على قارى ان پرالله تعالى كى رحمت ہو، نے مر قاۃ كے كتاب البيوع، باب الكسب ميں حضرت ابومسعود انصارى رضى الله تعالى عنہ كى حديث كو "رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے كتّے كى قيمت وصول كرنے سے منع فرمايا" كے تحت فرمايا" جو كچھ انہوں نے ذكر كياوہ ہمار كن نزديك اس پر محمول ہے جو نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں تھاجب آپ نے اسے مار دينے كا حكم ديا اور ان دنوں اس سے نفع حاصل كرنا حرام تھا پھر اس سے انتفاع كى احازت دے دى

قال العلامة على القارى عليه رحمة البارى في المرقاة كتاب البيوع بأب الكسب تحت حديث ابي مسعود الانصارى رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مانصه هو محمول عندنا على ماكان في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين امر بقتله وكان الانتفاع به عيومئن محرما ثمر رخص في الانتفاع به حتى روى انه قضى في كلب صيد قتله رجل

باربعين درهما وقضى فى كلب ماشية بكبش ذكره ابن الملك أهـ

اقول: ظاهرة عزوذلك الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد وسرح به فى الاسرار والنهاية وذخيرة العقلى وغيرها من الشروح والاسفار فقالوا ان عبدالله بن عبروبن العاص رضى الله عنهما روى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه قضى فى كلب باربعين درهما ولكن ظنى ان المعروف وقفه فلعل قضى فى الموضعين على البناء للمفعول،قال الامام الاجل ابوجعفر فى شرح معافى الآثار نزول هذه الأية بعد تحريم الكلاب وان هذه الأية اعادت الجوارح المكلبين الى صيرتها حلالا واذاصارت كذلك كانت فى سائر الاشياء التى هى حلال فى حل امساكها واباحة اثبانها

عه بعد كتابتى لهذا المحل رأيت المحقق حيث اطلق ذكر الحديث في الفتح عن الاسرار ثم قال هذا لا يعرف الاموقوفا الخوالله الحمد ١٢ منه

اس جگه کی محتابت کے بعد میں نے دیکھا کہ محقق علی الاطلاق نے اس حدیث کو فتح القدیر میں اسرار سے ذکر کیا ہے پھر فرمایا بیہ حدیث نہیں پیچانی جاتی مگر موقوفاً الخوملله الحمد ۱۲منه (ت)

<sup>1</sup> مر قاة شرح مشكوة باب الكسب وطلب الحلال مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ۳۸/۲ 2. خيراه التراك شرح مرسوس كالشرق مراك مطبوعة منت كالشروري

<sup>2</sup> ذخيرةالعقلى على شرح الوقاية مسائل شتى من البيعي، مطبع منشى نولكشور كانپور ٢/٠٠/٢

جو کچھ ضائع کما گیا، ضائع کرنے والے پر اس کی ضان ہو گی جیسا کہ دوسرے جانوروں میں ہوتا ہے (یہ مطلب نہیں کہ خود اس کا کھانا حلال ہو گیا) اس سلسلے میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے بعد والول (صحابه کرام وتابعین) سے بھی روایات مروی ہیں۔ہم (امام طحاوی) سے پونس نے بیان کما وہ فرماتے ہیں ہم سے ابن وہب نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابن جر کے سے سُناوہ عمر وبن شعیب سے وہ اپنے باب سے اور وہ ان کے دادا (عبدالله بن عمرو) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شکاری کتے کو محسی نے ملاک کردیا توانہوں نے اس کے بدلے میں جالیس درہموں کا فیصلہ فرمایا اور حانوروں کی حفاظت کرنے والے کتے کے بارے میں ایک مینڈھے کا فیصلہ کیا اھ، پھر (امام طحاوی نے) ابن شہاب زم ی کا قول نقل کیاانہوں نے فرماہا: جب معلم سیّا ہلاک کیا جائے تواس کی قمت معین کرکے قاتل تاوان ادا کرے پھر محمد بن یحیٰی بن حمان کا قول نقل کیافرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص شکاری کتے کو ہلاک کرے تواس کے بدلے میں حالیس در ھم مقرر کئے جائیں اھ علامہ بدر الدین عینی محمود کی عمدۃ القاری میں ہے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے م میں شکاری کتا دینا جائز قرار دیا ہے اور اس کے قاتل پر بیس ت اونٹ تاوان رکھاہے،اسے ابوعمر نے تمہید میں ذکر کہاہے۔(ت)

وضمان متلفیها مااتلفوا منها کغیرها اوقدوری فی ذلك عمن بعد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم حداثنا یونس ثناابن وهب قال سبعت ابن جریج یحدث عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده عبدالله بن عمرو انه قضی فی کلب صید قتله رجل باربعین درهما وقضی فی کلب ماشیة بکبش اه. شم اسند عن ابن شهاب الزهری انه قال اذا قتل الکلب المعلم فانه یقوم قیمته فیغرمه الذی قتله ثم عن محمد بن یحیی بن فیغرمه الذی قتله ثم عن محمد بن یحیی بن حبان الانصاری قال کان یقال یجعل فی الکلب الضاری الفاری اذا قتل اربعون درهما اه

وفى عمدة القارى للعلامة البدر محمود العينى عن عثلن رضى الله تعالى عنه انه اجاز الكلب الضارى فى المهر وجعل على قاتله عشرين من الابل²ذكرة ابوعمر في التمهيد-

ان احادیث سے کلب کا مال متقوم ہونا ثابت اور پُرظام کہ نجس العین مال متقوم نہیں تو واجب کہ طام العین ہو ولذا جعل التضمین فی الدر مینیا علی القول اسی لئے وُر مختار میں اس کی ضان مقرر کرنے کیلئے

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار باب ثمن الکلب ایج ایم سعید کمپنی کراچی، ۲۵۱/۲ 2 بر مدیر بر شده میان در مرحش شده بازد

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عمدة القارى شرح البخارى باب ثمن الكلب ادارة الطباعة المنيرييه بيروت ۵۹/۱۲

طہارت کے قول کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ جب انہوں نے فرمایا کہ امام اعظم رحمہ الله کے نزدیک مُتّا نجس عین نہیں ہے۔ اور اسی پر فتوی ہے لہٰذا اسے بیچا جا سکتا ہے اُجرت پر دیا جا سکتا ہے اور اس کی ضان بھی (واجب) ہو گی۔ الخ علّامہ شامی نے فرمایا: ان فروع میں سے بعض کے احکام، کتب میں اس طرح ذکر کیے گئے ہیں اور بعض کے بعض کے احکام، کتب میں اس طرح ذکر کیے گئے ہیں اور بعض کے بالعکس، اور ان کے درمیان مطابقت دونوں پر تخریح کی صورت میں ہوسکتی ہے جبیا کہ البحرالرائق میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ الخ

اقول: جو کچھ ہم بیج کے جواز میں ذکر کریں گے اس کاانتظار کرواور جبتو کروگے جان لوگے (ت)

رہا فقہ کے بارے، تو ہم کہتے ہیں کتب مذہب میں چاہے وہ متون شر وح ہوں یا فناوی، ان میں اس مسکلہ کا بکثرت ذکر ہے۔ (ت) بالطهارة حيث قال ليس الكلب بنجس العين عند الامام وعليه الفتوى فيباع ويوجر ويضمن أالخ قال الشامى هذه الفروع بعضها ذكرت احكامها فى الكتب هكذا وبعضها بالعكس والتوفيق بالتخريج على القولين كمابسطه فى البحر ألخ-

اقول: وانتظر مأنذكره في جواز البيع وفتش تعرف.

واما الفقه: فنقول نقول كثيرة بثيرة شائع في كتب المذهب متونا وشروحا وفتاؤى ـ

مخضر 'قدوری وہدایہ 'و قابیہ ' و نقابیہ ' ومختار °و کنز ' ووافی ' واصلاح ^ ونور الایضاح ' وہلتقی ' و تنویر وغیر ہاعامہ متون میں تصریح کے صریح ہے کہ:

خزیر اور آ دمی کے چڑے کے علاوہ جس چڑے کو بھی د باعث دی جائے وہ یاک ہوجاتا ہے (ت) كل اهاب دبغ فقدطهر الاجلد الخنزير والآدمي 3

اس كليه سے صرف يهى دواستشنافرماتے ہيں استشناے كلب كااصلاً پتانہيں ديتے ولہذاعلامہ زين العلماء نے البحرالرائق "اپھر علامہ حسن شرنبلالى نے غنیہ " ذوى الاحكامر ميں تبعاً للمحق على الاطلاق في الفتح فرماہا:

متون مثلًا مخضر القدوري، المختار اور كنزالد قائق كا عموم اسى بات كامقتضى ہے كداس (كتّے) كاعين پاك

الذى يقتضيه عموم مأفى المتون كالقدورى

Page 416 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المياه مطبوعه مجتبا كی د ہلی ۳۸/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب المياه مطبوعه مجتبائي د ملي ا/١٣٩

<sup>3</sup> المخضر للقدوري كتاب الطهارة مطبوعه مجيدي كانپور ص ٤

ہے اور ایسی کوئی چیز معارض نہیں جو اس کی نجاست کو واجب کرتی ہولہذااس کی طہارت کازیادہ حق ہو نا ثابت ہوا۔(ت)

ما يوجب نجاستها فوجب احقية تصحيح عدم نجاستها 1 الخر

علامه سیدابوسعودازم<sub>ر</sub>ی نے فتحالله <sup>۱۳</sup> المعین میں فرمایا:

اس کا قول "وکل اھاب" (اور ہر چمڑا) ایک ایساکلیہ ہے جس کے مطابق سے کا چمڑا بھی د باعث کے ذریعے پاک ہوجاتا ہے اس کی بنیاد وہ مفتٰی بہ قول ہے کہ یہ نجس عین نہیں

قوله وكل اهاب مقتضى هذه الكلية طهارة جلد الكلب بالدباغ بناء على ماهو المفتى به من انه ليس بنجس العين 2

# اسی میں حکم قبل بیان کرکے فرمایا:

سُتِّے کا بھی یہی حکم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طہارتِ ذاتی پر فتوی ہے اگرچہ ان (فقہاءِ کرام) میں سے بعض نے خیاست کو ترجے دی ہے۔ (ت)

وكذا الكلب ايضاعلى ماعليه الفتوى من طهارة عينه وان رجح بعضهم النجاسة 3\_

امام ابوالبركات عبدالله محمود نسفى كافى ١٥ شرح وافى ميں فرماتے ہيں :

کتا نجس عین نہیں کے کیونکہ حفاظت اور شکار کے لئے اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے لہذا وہ چیتے کی طرح ہے پس د باعث سے پاک ہوجائےگا۔ (ت)

الكلب ليس بنجس العين لانه ينتفع به حراسة واصطيادا فكان كالفهد فيطهر بالدباغ 4\_

اسی طرح مشخلص "الحقائق میں ہے۔امام "زیلعی تبیین "الحقائق پھرعلّامہ شر نبلالی غنیہ میں فرماتے ہیں:

اس بنیاد پر کہ کتا نجس عین ہے یا نہیں اس کے بارے میں دو ا روایتیں ہیں صیح میہ ہے کہ (پانی وغیرہ) خراب فى الكلب روايتان بناء على انه نجس العين اولا والصحيح انه لايفسد مألم يد خل

Page 417 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب ماء الذي يجوز به الوضوء الخ مطبوعه نوريه رضويه تحمر ا/ ۸۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح الله المعين كتاب الطهارة التيج ايم سعيد كمپني كراچي الاك

<sup>3</sup> فتح الله المعين كتاب الطهارة التي ايم سعيد كمپني كراچي الاك

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> کافی شرح وافی

نہیں کرتا جب تک منہ نہ ڈالے کیونکہ وہ نجسِ عین نہیں ہے۔(ت)

فأه لانه ليس بنجس العين أ

ملتقی الابحر اور اس کی شرح مجمع الانبر (۱۸) میں ہے:

(مر چمڑا جسے دباعت دی جائے پاک ہوجاتا ہے مگر آدمی کا چمڑااس کی عرقت اور خنز پر کا چمڑااس کے نجس عین ہونے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا) کتے کے چمڑے میں اختلاف ہے اور صحیح میہ ہے کہ وہ یاک ہوجاتا ہے۔(ت) (كل اهاب دبغ فقط طهرا لاجلد الادمى لكرامته والخنزير لنجاسة عينه) واختلف فى جلد الكلب والصحيح انه يطهر 2\_

## نقایہ اور اُس کی شرح جامع "الر موز میں ہے:

(جس چرئے کو دباعت دی جائے پاک ہوجاتا ہے سوائے خزیر اور آدمی کے چرئے کے) (ان دونوں پر) اکتفاء کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دباعت سے کتے کا چرڑ اپاک ہوجاتا ہے اس میں صاحبین کا اختلاف ہے جیسا کہ زاہدی میں ہے۔پہلا قول صحیح ہے جیسا کہ تختہ میں ہے۔(ت) (كل اهاب دبغ طهر الاجلد الخنزير والادمى) فى الاكتفاء رمزالى ان الكلب يطهر به خلافاً للصاحبين ففى كونه نجس العين خلاف كمافى الزاهدى والاول الصحيح كمافى التحفة 3-

# نورالایضاح اوراس کی شرح مراقی الفلاح میں ہے:

خزیر کے گرنے سے سارا پانی نکالا جائے اگرچہ زندہ نکلے اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنا ہو کیونکہ وہ نجس عین ہے، اور کتے کے مرنے سے تمام پانی نکالا جائے، اس کے ساتھ موت کی قید اس لئے لگائی ہے کہ صحیح قول کے مطابق ہیہ نجس عین نہیں ہے۔ (ت)

تنزح (بوقوع خنزير ولوخرج حياولم يصب فمه الماء) لنجاسة عينه (و) تنزح (بموت كلب) قيد بموته فيهالانه غير نجس العين على الصحيح 4\_

علامہ احمد مصری اس کے حاشیہ (۲۰) میں فرماتے ہیں:

Page 418 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنيه ذوى الاحكام برحاشيه الدررالحكام مطبعة احمد كامل امكائنه في دارالسعادة الم<sup>2</sup>

<sup>2</sup> مجمع الانبرشرح ملتقى الابحر فصل فى ابحاث الماء داراحياء التراث العربي بير وت السلام

<sup>3</sup> جامع الرموز ئتآب الطهارة المكتبة الاسلاميه گنيد. قاموس ايران ا/ ۵۴

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مر اقی الفلاح علی حاشیة الطحاوی فصل فی مسائل الا بار نور محمد کار خانه کراچی ص۲۱

امام اعظم رحمہ الله كا يكى قول ہے جبكہ صاحبين كے نزديك بيہ خزير كى طرح نجس عين ہے، فتوى امام اعظم رحمہ الله كے قول پر ہے اگرچہ صاحبين كے قول كو ترجيح دى گئ ہے جيسا كه در مخار ميں ابن الشحنہ سے منقول ہے۔(ت)

هو قول الامام رضى الله تعالى عنه وعندهما نجس العين كالخنزير والفتوى على قول الامام وان رجح قولهما كمافى الدرعن ابن الشحنة 1\_

علَّامه محقق محمد محمد ابن امير الحاج حليه الممين فرماتے ہيں:

كون الكلب ليس بنجس العين هو المرجح\_

اُسی میں ہے:

بارہا گزرچا ہے کہ اسی قول کوترجیج ہے۔ (ت)

قەسلف مراراانەالقول الراجح $^2$ 

یہی قول امام صدر ۲۶ شہید کا مختار ہے،

جیسا کہ در مختار کی شرح طحطاوی میں اور حلیہ میں ذخیرہ کے حوالے سے شرح طحاوی سے منقول ہے کہ مُتّا نجسِ عین نہیں ہے صدرالشہید کا مختار قول بھی یہی ہے۔(ت)

كمأفى الطحطاوى على الدر وفى الحلية عن الذخيرة عن شرح الطحاوى ان الكلب ليس بنجس العين <sup>3</sup> وهو اختيار الصدر الشهيد-

اُسی میں تحفہ <sup>۲۲</sup> الفقہاء امام علاء الدین سمر قندی و محیط <sup>۲۲</sup> امام رضی الدین وبدائع امام<sup>۲۵</sup> العلماء ابو بکر مسعود کاشانی رحمہم الله تعالیٰ سے ہے:

صیح بات یہ ہے کہ یہ نجس مین نہیں ہے۔(ت)

الصحيح انه ليس بنجس العين 4\_

اسی میں ہے:

بدائع میں دوسرے مقام پر ہے کہ یہ قول صحت کے زیادہ قریب ہےاھاکثر مشائخ نے یہی راہ اختیار کی ہے۔ (ت) وفى موضع آخر من البدائع وهذا اقرب القولين الى الصواب انتهى ومشى عليه غير واحد من المشايخ 5

Page 419 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشية الطحطاوي على المراقى فصل في مسائل الآبار نور محمه كارخانه كرا چي ص٢١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حليه ابن امير الحاج

<sup>3</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالمختار باب المياه مطبوعه دارالمعرفة بيروت المهماا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> بدائع الصنائع فصل فی طهارةالحقیقیة مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراجی ۱۳۳۱

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بدائع الصنائع فصل اما بيان المقدار الذي الخ مطبوعه اليج ايم سعيد كمپني كراچي ار ٢٣

علامہ ابراہیم خلبی غنیہ ۲۲ شرح منیہ میں فرماتے ہیں:

درایت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کا عین ناپاک نہیں جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا نیز اس کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں اور اصل چیز عدم ہے اور وہ دلیل جو اس کے جھوٹے کے ناپاک ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ اس کے خس ہونے کی مقتضی نہیں ہے۔(ت)

الذى تقتضيه الدراية عدم نجاسة عينه لماقال صاحب الهداية ولعدم الدليل على نجاسة العين والاصل عدمها والدليل الدال على نجاسة سؤرة لا يقتضى نجاسة عينه 1-

## صغيري ٢٠ ميں فرمايا:

اگر اس (نمازی) پر کتے کا بچہ خود بخود بیٹھ جائے تو صحیح روایت کے مطابق مناسب ہے کہ اس کی نماز جائز ہو کیونکہ وہ نجاست اٹھائے ہوئے نہیں ہے اھ ملحضا (ت)

جروالكلب اذاجلس عليه بنفسه فعلى الرواية الصحيحة ينبغى ان تجوز صلاته لانه غير حاصل للنجاسة 18ملخصا

علامه شر نبلالی تنیسیر^۲ المقاصد شرح نظم الفرائد میں فرماتے ہیں:

اصح قول کے مطابق کتا نجس عین نہیں ہے۔(ت)

الكلب ليس نجس العين في الاصح 3\_

حاشیہ طحطاویہ علی الدر میں ہے:

اس قول کی بنیاد پر که کتا نجس عین نہیں ہے وہ پانی (وغیرہ) کو ناپاک نہیں کرے گا جب تک اس کا منہ پانی تک نه پہنچے، یہی زیادہ صحیح ہے۔(ت)

على القول بأن الكلب ليس بنجس العين لا ينجسه اذالم يصل فمه المأء وهو الاصح 4\_

اُسی میں کتاب التجنیس "والمزید الامام برہان الدین الفرغانی سے ہے: انه الاصح (یبی زیادہ صحیح ہے۔ت) بزازیہ اسمیں اسی سے یوں ہے: هو الصحیح 6 (وہی صحیح ہے۔ت) نیز وجیز میں جامع صغیر"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملي فصل فے البئر مطبوعه سهيل اکيڈ مي لاہور ص ١٥٩

<sup>2</sup> صغيرى شرح منية المصلى فصل في الأسار مطبوعه مجتبائي دبلي ص ١٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تيسر المقاصد شرح نظم الفرائد

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حاشية الطحطاوي على الدرياب المياه مطبوعه دار المعرفة بيروت الايماا

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> حاشية الطحطاوي على الدرياب المياه مطبوعه دار المعرفة بيروت المهماا

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فقاوى بزازية على حاشية فقاوى مهندية السادس فى ازالة الحقيقية، نورانى كتب خانه پشاور ٢١/٣

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

حامله<sup>2</sup>

| ہمارے نز دیک اس کا (کتے کا) چیڑا د باعث سے پاک ہوجاتا | ،<br>جلده يطهر بالدباغ عندنا ً_ |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (=)                                                   |                                 |

اُسی میں نصاب ہوسے ہے:

اگر کتے کے بچے کامنہ باندھا ہوا ہو تو (نماز) جائز ہے اھ لیعنی ان كان الجرو مشدود الفم تجوز اله يعني صلاة اُسے اٹھانے والے کی نماز جائز ہے۔ (ت)

مجموعہ علامہ ""انقروی میں ہے: سنه لیس بنجس "(اس کادانت نایاک نہیں ہے۔ت)

اسی میں بحوالہ قنبہ ۳۹ امام اجل ابونصر دبوسی ۳۹ سے ہے:

راتے کا کیچڑاوراس میں کتوں کی گزرگاہ پاک ہے مگر جب اس میں عین نجاست دیکھے۔فرماہاروایت کے اعتبار سے یہی صحیح ہے اور ہمارے اصحاب کی تصر تکے کے قریب ہے۔ (ت)

طبن الشارع ومواطئ الكلاب فيه طأهر الا اذارأي عبن النجاسة قال وهو الصحيح من حيث الرواية وقريب المنصوص عن اصحابنا 4\_

اسی طرح طریقه محمد بیه محمین مجمع الفتادی <sup>۳۸</sup> سے ہے۔خلاصہ <sup>۳۹</sup>میں ہے:

اگر کسی آ دمی نے نمازیڑ ھی اور اس کی گردن میں ایک ہار تھا جس میں تنے یا بھیڑیئے سے کوئی چیز تھی (مثلًا مال وغیرہ) تو اس کی نماز جائز ہے (ت)

لوصلي وفي عنقه قلادة فيها من كلب اوذئب تجوز صلاته <sup>5</sup>ـ

اسی طرح اس مذہب مہذب کی تصحیح وتر جیح اور اس پر جزم واعتماد بناو تفریع شراح ہدایہ مثل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى بزازية على حاشية فآوى هندية السادس في ازالة الحقيقية ، نوراني كتب خانه يشاور ۲۱/۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فياوي بزازية على حاشية فياوي هندية السابع في النحب نوراني كتب خانه يشاور ٢١/٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فمّاوي انقروبه ، كتاب الطهارة دار الاشاعة العرسة قندهار افغانستان ا<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فماوي انقروبه كتاب الطهارة دار الاشاعة العرسة قندهار افغانستان ال<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> خلاصة الفتاوي الفصل السابعي مطبوعه نوككشور لكهنئ الامهم

علامه به قوام الدين كاكى وعلامه الله سغناقي صاحب نهايه وغيرها وعقد الفوائد شرح نظم الفرائد لله للعلامة ابن الشحنة وامام اسبيجابي شارح مختصر طحاوى من و تجريد المفتى من وتجريد المفتى من وتجريب وعدة المفتى من وتجريب وغير باست عناست بح الرائق مين سے:

ہدایہ میں اس کی ذاتی طہارت کو صحیح قرار دیا گیا ہے اور اس کے شار حین جیسے اتقانی، کا کی اور سغناتی نے بھی اسی کی پیروی کی ہے۔(ت)

صحح في الهداية طهارة عينه وتبعه شارحوها كالاتقاني والكاكي والسغناقي 1\_

#### اُسی میں ہے:

ابن وہبان کی منظوم شرح عقد الفرائد میں تصریح کی گئی ہے کہ فتوی اس کی ذاتی طہارت پر ہے۔ (ت)

وقد صرح في عقد الفوائد شرح منظومة ابن وهبأن بأن الفتوى على طهارة عينه 2-

#### اُسی میں ہے:

قاضی اسبیجابی نے کہا ظاہر روایت کے مطاق ستّا ذکہ اور دباعث کا احمال رکھتا ہے یہ حسن کی روایت کے خلاف ہے (ت)

قال القاضى الاسبيجابي واما الكلب يحتمل الذكاة والدباغة في ظاهر الرواية خلافاً لماروى والحسن 3\_

#### أسى ميں ہے:

السراج الوہاج میں، ذخیرہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ستے کے دانت پاک ہیں کیونکہ ستے کے دانت ناپاک ہیں کیونکہ ستے کو ذرج کیا جا سکتا ہے نہ کہ خزیر اور آ دمی کو اھ مخفی نہیں کہ یہ تمام باتیں اس کی ذاتی طہارت کے قول کی بنیاد پر ہیں کیوں کہ انہوں نے اس کی علّت یہ بیان کی ہے کہ وہ ذرج کے ساتھ پاک ہوجاتا ہے۔ (ت)

ذكر فى السراج الوهاج معزياً الى الذخيرة اسنان الكلب طاهرة واسنان الأدمى نجسة لان الكلب يقع عليه الذكاة بخلاف الخنزير والأدمى اهولايخفى ان هذاكله على القول بطهارة عينه لانه علله بكونه يطهر بألذكاة 4\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق، كتاب الطهارة اليج ايم سعيد كمپنى كراچي الا•ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرا ئق كتاب الطهارة التيجاميم سعيد فمپني كرا جي ا/١٠١

<sup>3</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة اليج ايم سعيد تميني كرا جي ا/١٠٢

<sup>4</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة الحجايم سعيد فمپني كراچي ۱۰۳/۱

اُسی میں ہے:

السراج الہندی نے ہدایہ کی شرح میں تجرید کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کتے کو مارے دے تو ضامن ہوگااور اس کا بیچنااور اس کا مالک بنانا جائز ہے۔عمدۃ المفتی میں ہے تتا اُبُرت پر لینا جائز ہے۔ (ت) ذكر السراج الهندى فى شرح الهداية معزياً الى التجريد ان الكلب لواتلفه انسان ضبنه ويجوزبيعه وتمليكه وفى عمدة المفتى لواستأجر الكلب يجوز أ

اس کے حاشیہ منحة میں نہرالفائق سے ہے:

اقول بطهارة عينه هو الاصح 2 اهملخصا

اس کے طاہر عین ہونے کا قول ہی زیادہ صحیح ہے اھے۔ تلخیص، مر قاق<sup>69</sup> میں زیر حدیث اذاد بنغ الاهاب فقد طهر (جب چرے کو دباعت دی جائے تو وہ یاک ہو جاتا۔ ت)

علامہ ابن (۵۰) ملک سے نقل فرمایا:

هذا بعبومه حجة على الشافعى فى قوله جلد الكلب لايطهر بالدباغ واستشنى من عبومه الأدمى تكريباله والخنزير لنجاسة عينه 3-

میں کہ ستے کا چڑاد باعث سے پاک نہیں ہوتاان کے خلاف جمت ہےاس کے عموم کی وجہ سے آ دمی کواس کی عزّت واحترام کے پیشِ نظراور خزیر کواس کے نجس عین ہونے کی وجہ سے مستشلی کیا گیا ہے۔(ت)

یہ (حدیث) اینے عموم کے ساتھ امام شافعی رحمہ الله کے اس قول

یه پچاس<sup>۵۰</sup> میں ان میں اگرچه ضمنًا مدایه ودُر مختار واتقانی ومراقی ونهر کا بھی ذکرآیا مگریه کلام زید میں معدود ہو پچکی تھیں لہذا انہیں شار نه کیا۔

ہم سراج وہاج کو شار نہیں کرتے کیونکہ اگرچہ اس نے ذخیرہ سے نقل کیا جیسا کہ گرگیا لیکن اس نے ذکر کیا کہ کتے کا چمڑا ناپاک اور اس کے بال پاک ہیں۔ یبی مخارہے اھے۔ بال پاک ہیں۔ یبی مخارہے اھے۔ یہ تیسرا قول ہے جے ولوالجی وغیرہ نے ذکر کیااور

وانمالم نعد السراج الوهاج لانه وان نقل عن الذخيرة مامرلكنه ذكر ان جلد الكلب نجس وشعره طاهر هوالمختار 4 اه وهذا قول ثألث ذكرة الولوالجي وغيرة واعتبدة الفقيه

Page 423 of 761

<sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه الحجاميم سعيد كمپنى كراچي ۱۰۳/۱ 2 منحة الخالق على البحر ، كتاب الطهارة ، مطبوعه الحج ايم سعيد كمپنى كراچي ، ۱۰۲/۱

<sup>3</sup> مر قاة شرح مشكوة فصل اول من باب تطهير النجاسات مكتبه امداديه ملتان ۷۰/۲

<sup>4</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه اليجاميم سعيد فمپنی كراچی، ۲/۱۰۱

ابواللبث في فتأواه وحكاه في العبون عن ابي يوسف رحمه الله تعالى إن الكلب إذادخل الماء فانتفض فأصاب ثوبا افسده ولواصابه مطرلالان في الأول اصاب الماء جلدة وجلدة نجس وفي الثاني شعرة وشعرة طاهر أليس فيه ان القائلين بنجاسة العين متفقون على طهارة الشعر كباظنه البحر حيث قال بعد ذكرطهره لايخفي ان هذا على القول بنجاسة عينه ويستفادمنه أن الشعر طاهر على القول بنجاسة عينه لماذكر في السراج الوهاج <sup>2</sup>الخـ ثم قال بعد كلام طويل علم مباقر ناه انه لايدخل في قول من قال بنجاسة عين الخنزير 3 الخ وتبعه الشرنبلالي ثمرالبار ثمرابوالسعود وهذا نظمرالبار لاخلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره 4 اهقال السيد العلامة في ردالمحتار يفهم من عبارة السراج ان القائلين بنجاسة عينه اختلفوا في طهارة شعره والمختار الطهارة وعليه يبتني ذكر الاتفاق لكن هذا مشكللان

فقید ابواللیث نے اپنے فتاوی میں اس پر اعتاد کیا اور عیون میں امام ابویوسف رحمہ الله سے نقل کیا کہ کتا جب پانی میں داخل ہو کر اپنے آپ کو جھاڑے اور اس سے کیڑے پر چھینٹے پڑجائیں تو کیڑے کو ناپاک کردے گا اور اگر اسے بارش پنچے تو کیڑا خراب نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی صورت میں پانی اس کے چڑے کو پنچا اور اس کا چڑا ناپاک ہے جبکہ دوسری صورت میں پانی اس کے بالوں کو پنچا اور اس کے اور اس کے بالوں کو پنچا اور اس کے بالوں کو پنچا اور اس کے بالوں کو پنچا

اس سے یہ نابت نہیں ہوتا کہ اس کے نجس عین ہونے کا قول کرنے والے بالوں کی طہارت پر متفق ہیں جیسا کہ صاحب بحر الرائق نے گمان کیا جب اس کی طہارت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا مخفی نہ رہ کہ یہ بات، اس کے نجس عین ہونے کے قول پر منی ہے اور اس سے متفاد ہے کہ نجاست ذاتی کا قول کرنے کی صورت میں بھی بال پاک ہیں، جیسا کہ سراج وہاج میں ذکر کیا گیا النے پھر طویل کلام کے بعد فرمایا اس چیز سے جس کو ہم نے ثابت کیا، معلوم ہوا کہ جو شخص سے کے نجس عین ہونے کا قائل ہا سال کے قول میں بال داخل نہیں بخلاف ان کے اس قول کے کہ خزیر کیے عین ہونے کا قائل ہا سال خور عین سے بال بھی ناپاک ہیں النے شرنبلالی پھر کی عین ہے رایعنی اس کے بال بھی ناپاک ہیں النے شرنبلالی پھر کی عین ہونے کا قائل کے اس خور عین سے رایعنی اس کے بال بھی ناپاک ہیں النے شرنبلالی پھر کو تو کی اس کی اناع کی

Page 424 of 761

<sup>1</sup> درر شرح غرر قبيل فصل بئر مطبعة احمد كامل الكائنه في دار سعادة اله٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة اليج ايم سعيد تميني كرا جي ا/١٠٢

<sup>3</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة الحجاميم سعيد كمپنى كراچي ا/١٠٣٠

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> در مختارياب المياه مطبوعه محتبائي دېلى ا/٣٨

جلد چہارم فتاؤىرضويه

> نجاسة عينه تقتضى نجاسة جميع اجزائه ولعل ما في السراج محمول على ما اذا كان ميتا لكن ينافيه ما مرعن الولوالجية نعم قال في المنح وفي ظاهر الرواية اطلق ولم يفعل اي انه لوانتفض من الماء فأصاب ثوب انسان افسده سواء كان البلل وصل الى جلده اولا وهذا يقتضى نجاسة شعر ه فتأمل الم

اقول: فيه يحث من وجولايه

الاول: ضمير هو المختار في عبارة السراج كما يحتمل رجوعه إلى كل من نجاسة الجلد وطهارة الشعر كذلك الى الكل اعنى البجبوع من حيث هومجبوع فبكون المعنى ان قول القائل بأن جلده نجس وشعره طاهر هو البختار دون قول من يقول بطهارة الجميع وح يكون التصحيح ناظرا إلى هذا القول الثالث ولايفهم خلافا بين قائلي النجاسة

در مختار کی عبارت یہ ہے کہ "اس کے گوشت کے نایاک اور بالوں کے پاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں "اھ

سیدعلامہ (ابن عابدین) نے ردالمحتار میں فرمایا سراج کی عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی ذاتی نجاست کے قائلین کا اس کے الوں کی طہارت میں اختلاف ہے اور مختار، طہارت ہے اور اسی پر ذکر اتفاق کی بنیاد ہے۔لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ اس کا نجس عین ہو نا تمام اجزاء کی نحاست کا تقاضا کرتا ہے اور شاید جو کچھ سراج میں ہے وہ اس کے مُردہ ہونے کی صورت پر محمول ہو لیکن جو کچھ ولوالحیہ سے گزرا ہے وہ اس کے منافی ہے ہاں المنح میں فرمایا"اور ظام روایت میں مطلقاً ہے تفصیل سے بیان نہیں کمالیخی اگروہ مانی سے نکل کر اپنے آپ کو جھاڑے اور پانی انسان کے کیڑے کولگ جائے تواسے ناماک کردے گا برابر ہے رطوبت اس کے چمڑے تک پہنچے بانہ،اور بیہ بات اس کے بالوں کی نجاست کا تقاضا کرتی ہے۔ پس غور کرواھ۔(ت)

اقول: اس میں کئی وجوہ سے بحث ہے:

اول: سراج كي عبارت مين "هوالمختأد كي "هو "ضمير جسے "نجاسة الجلد" اور "طهارة الشعر "میں سے م الک کی طرف رجوع کااحتال رکھتی ہےاسی طرح وہ کل لینی مجموعے کی طرف اس حیثیت سے کہ وہ دونوں کامجموعہ ہے کوٹے کااحتمال بھی ر تھتی ہے۔ پس معنٰی یہ ہوگا کہ قائل کا قول "اس کا چمڑا نا ہاک اور بال یاک ہیں" یہی مختار ہے نہ اس کا قول جو دونوں کی طہارت کا قائل ہےاوراس وقت تصحیحاس تیسر ہے قول کی طرف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتارياب المهاه مطبوعه محتبائي دېلي **۳۹**/۱

فى طهارة الشعر

الثانى: ظاهر كلامى البحر والدر لا يدخل ولاخلاف لكونهما نكرة او فى معناها داخلين تحت النفى ناطق بنفى الخلاف اصلا وآبعن

البناء على رواية دون اخرى ولاحاجة اليه على ما قررناعبارة السراج كماترى.

الثالث: لاغرو في حمل الكلب على الميت الغير المذكى والجلد على غير المدبوغ فلر بما تترك امثال القيود اعتمادا على معرفتها في مواضعها ولذا لما قال في المنية وفي البقال قطعة جلد كلب التزق بجراحة في الرأس بعيد ماصلي به أه

فسرة العلامة الشارح ابرهيم الحلبي هكذا جلل كلب اى غير مدبوغ ولامذكي يعيد ما صلى به اى بذلك الجلد اذاكان اكثر من قدر الدرهم وحدة اوبانضام نجاسة اخرى وهذا ظاهر 2 اهدوح لاملح لكلام السراج الى قول نجاسة العين كها افاد

متوجہ ہو گی اور نجاست (کتے کے نجس عین ہونے) کے قائلین کے در میان بالوں کی طہارت میں اختلاف نہیں سمجھا جائےگا۔
ووم: البحر الرائق اور در مخار کا ظاہر کلام "لایں خل"اور "لا خلاف" کرہ یا اس کے حکم میں ہیں جو نفی کے تحت داخل ہو کر اختلاف کی بالکل نفی کرتا ہے اور اس بات سے انکار کرتا ہے کہ یہ ایک روایت پر مبنی ہو دو سرے پر نہ ہو اور اس کی حاجت بھی نہیں حیساکہ ہم نے سراج کی عبارت سے ثابت کیا جس طرح تم دیکھ

سوم: ستے سے مراد غیر مذبوح اور چڑے سے بغیر دباعت چڑا مراد لینا تعجب خیز بات نہیں کیونکہ بعض او قات امثال قیود کو ان کے مقام میں حصول معرفة پر اعتاد کرتے ہوئے چیوڑ دیا جاتا ہے اسی لئے جب منیہ نے کہا کہ بقالی میں ہے ستے کے چڑے کا مکڑا سرمیں زخم کے ساتھ چٹ گیا تو پڑھی گئی نماز لوٹائے اھ۔

علامہ شارح ابراہیم حلبی نے اس کی وضاحت یوں کی کہ اسی طرح کے سے کا چڑا یعنی جے د باعث نہ دی گئی ہواور نہ اس (سّتے) کو ذرج کیا گیا اس چڑے کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے اسے لوٹائے جبکہ وہ تنہا (چڑا) ایک در ہم سے زائد ہو یا اس کے ساتھ دوسری نجاست ملی ہوئی ہواور یہ ظاہر ہے اس۔اس وقت سراج کے کلام میں نجاست عین

<sup>1</sup> منيه المصلی فصل الآسار مکتبه قادریه جامعه نظامیه رضویه لا بورص ۱۵۸ 2 غنیة المستملی فصل فی الآسار مطبوعه سهیل اکثری لا بور، ص ۱۹۱

هو رحمه الله تعالى ولا يعكر عليه بمنافاته لما ذكر الولوالجى كما لا يخفى فأنه وان نافاه فقد وافق لاصح الارجح وليس السراج ههنا فى بيان كلام الولوالجى حتى يجب التوافق بينهما ـ

الرابع: هب ان نجاسة العين تقتضى نجاسة جميع الاجزاء لكن لقائل ان يقول لا بدع في استشناء الشعر الا ترى ان الخنزير نجس العين باتفاق مذهب اصحابنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم ومع ذلك محمد يقول بطهارة شعره ففي الخلاصة من الفصل السابع من كتأب الطهارة شعر الخنزير اذا وقع في البئر على الخلاف عند محمد لاينجس لان حل الانتفاع يدل على طهارته وعند ابي يوسف ينجس لانه نجس العين ويجوز الخرز به للضرورة 1

وفى الغرر لمولى خسرو شعر الميتة طأهر وكذا شعر الخنزير عند محمد قال فى الدرر لضرورة استعماله فلا ينجس الماء بوقوعه فيه وعند ابى يوسف نجس فينجس الماء 2 اهـ

کے قول کی طرف اشارہ نہیں ہوگا جیسا کہ انہوں (صاحب بح) نے بتایا اور نہ ہی ان پر یہ الزام ہوگا کہ یہ ولوالجی کے کلام کے منافی ہے جیسا کہ مخفی نہیں کیونکہ وہ اگر اس کے منافی ہو تب بھی یہ اس کے موافق ہے جسے ترجیح دے کر اصح قرار دیا گیا ہے اور سراج یہاں ولوالجی کے کلام کے در پے نہیں کہ ان دونوں کے در میان موافقت واحب ہو۔

چہارم: عین نجاست کا تمام اجزاء کی نجاست کا مقتطٰی ہونا مسلم ہے لیکن قائل کہہ سکتا ہے کہ بالوں کا استشناء کوئی نئی بات نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے تینوں اصحاب (احناف) رضی الله عنہم خررے نجس عین ہونے پر متفق ہیں لیکن اس کے باوجود امام محمہ دحمہ الله اس کے بالوں کی طہارت کے قائل ہیں،خلاصہ میں طہارت کی ساتویں فصل میں ہے کہ خزیر کے بال کوئیں میں گر جائیں تو اس میں اختلاف ہے امام محمہ رحمہ الله کے نزدیک پائی کوئا ہو اس کے بادر اس کے ساتھ سلائی کرنا ضرورت پر دلالت کوئا کہ وہ جائے گا تحت جائز ہے اھے۔ مولی خرو کی غرر میں ہے کہ مردار کے بال تحت جائز ہے اھے۔ مولی خسرو کی غرر میں ہے کہ مردار کے بال بیک ہیں۔ اسی طرح امام محمد رحمہ الله کے نزدیک فزیر کے بال بی بی بیک ہیں۔ اسی طرح امام محمد رحمہ الله کے نزدیک فزیر کے بال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوى فصل سابع من كتاب الطهارة مطبوعه نولكشور لكصنوًا اس ٢٠

<sup>2</sup> دررشرح غرر، قبيل فصل بئر، مطبعة احمد كامل الكائنه في دار سعادة، ال ۲۴/

گرنے سے یانی نایاک نہیں ہوگا۔امام ابولیوسف رحمہ الله کے نز دیک وہ نجس ہے پس یانی بھی نایاک ہو جائیگا۔اھ (ت) اقول: اس علت کا ماحصل یہ ہے کہ ضرورت نے اس کے استعال كى اباحت فابت كردى پھر جب اباحت فابت ہو گئى تو طہارت بھى ثات ہو گئی تو طہارت بھی ثابت ہو گئی کیوں کہ جو چیز بھی ثابت ہوتی ہے وہ اپنے تمام لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔امام ابولوسف رحمہ الله کا جواب یہ ہے کہ جو چیز ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے اس کا اندازہ ضرورت کے حساب سے لگایا جاتا ہے اورتم حانتے ہو کہ اس کی دلیل واضح ہے للہذا بدائع میں اسے صحیح قرار دیا،الاختیار میں اسے ترجیح دی اور در مختار میں اسی کو مذہب قرار دیااور جس طرح ہم نے در مختار کا کلام بیان کمااس سے اس اعتراض كاجواب واضح ہو گيا جو ان پر سيد علامہ ابو السعود الازمري نے حاشبہ کنزمیں نقل کیاجب یہ خیال کیا کہ امام محد رحمہ الله نے اس سے مطلق انتفاع جائز قرار دیا ہے اگرچہ بغیر ضرورت ہو اور نہر الفائق کے قول (امام محمد نے اسے پاک قرار دیا) کو ابوالسعود الازم ی نے اسی کا مقتضی قرار دیااوراسی پران کے قول کے رَد کی بنا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں لہذا حاہے کہ سب کے نز دیک اس کااستعال جائز نہ ہو کیونکہ ضرورت ہی نہیں رہتی ابوالسعود نے "فیہ نظر " کہہ کراس پراعتراض کیا كيونكه امام محمد رحمه الله

اقول: حاصل التعليل ان الضرورة اوجبت اباحة استعماله ثم اذا ثبت الاباحة ثبت الطهارة لان الشيئ اذا ثبت ثبت ببلوازمه وجواب الى يوسف رحمه الله تعالى ان ما ثبت بضرورة تقدر بقدرها وانت تعلم انه بين البرهان فلا جرمران صححه في البدائع ورجحه في الاختبار وجعله في الدر هو المذهب وبما قررنا كلامر الدر بأن الجواب عما اوردعليه السيد العلامة ابوالسعود الازهرى في حاشية الكنز حيث زعمران محمدا اباح الانتفاء به مطلقاً ولومن دون ضرورة وجعله مقتضي قول النهر طهره محمد وعليه ابتني رد قول من قال انه في زماننا استغنى عنه فينبغى ان لا يجوز استعباله عند الكل لانعدام الضرورة قائلًا فيه نظر لان محبدالم يقصر جواز استعماله على الضرورة وردعلى الدر تعليله بالضرورة بأن لوكان كذلك لقال ان الماء القليل ينجس بوقوعه فيه لعدام الضرورة وليس كذلك ولان صريح قوله في النهر واثر الخلاف يظهر فيها لوصلى ومعه من شعر الخنزير ما يزيد على الدرهم أو وقع في الماء القليل يأباه وبماقررناه فتاؤی دِضویّه جنگ علای طها، ته ناس کے استعال کا جواز ضرورت پر منحصر نہیں کیااور الدرر نے اللہ میں المنافاۃ حدث علای طها، ته

يظهر مأفى الدرمن المنافأة حيث علل طهارته عند محمد بضرورة الاستعمال ثم فرع عليه ان الماء لاينجس بوقوعه فيه أاهـ

رد کردیا کہ اگر ایسا ہو تا تو وہ کہتے اس کے گرنے سے تھوڑا یانی ناپاک ہو جاتا ہے کیونکہ ضرورت معدوم ہے حالانکہ ایبانہیں نیز نہر میں ان کا صریح قول کہ اختلاف کااثر اس صورت میں ہی ظام ہوگاجب وہ نمازیڑھے اور اس کے پاس ایک درہم سے زیادہ خزیر کے بال ہوں یا وہ تھوڑے بانی میں گرس اس طرح کی تعلیل کا انکار کرتا ہے اور جو کچھ ہم نے ثابت کیا وہ الدرر میں بائی جانے والی منافات کوظام کرتا ہے جب انہوں نے امام محدر حمد الله کے نز دیک ضرورت استعال کواس کی طہارت قرار دیا پھراس پر تفریعًا کہا کہ اس کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتااھ (ت) اقول: شایدجب تواس پر غور کرے جو ہم نے تمہارے سامنے پیش کیاتو جان لے کہ بیرسب کچھ اپنے محل پر نہیں ہے مر گزاییا نہیں ہوسکتا کہ امام محمد رحمہ الله بلا ضرورت اس سے انتفاع حائز قرار دس حالانکه الله تعالی کاارشاد ہے" پس مبشک یہ نایاک ہے" بات وہی ہے جو ہم نے بیان کی کہ آپ نے ضرورت کے تحت جائز قرار د ما اور اباحت سے نجاست کا ساقط ہوجانا لازم ہے جب نجاست ساقط ہو گئی تو نماز جائز ہو گیاور پانی خراب نہ ہوا، پس امام محمد رحمہ الله نے وقت ضرورت کااعتبار کیا ہے محل مخصوص کا نہیں کیا،اور امام ابوبوسف رحمہ الله نے دونوں ماتوں کے مجموعہ کا اعتبار کیا ہے،اوریمی صحیح ہے۔یقینابرمان شرح

جو ضرورت کو اس کی تعلیل قرار دیا ہے ابوالسعود نے اس کو بھی

اقول: ولعلك اذا تأملت فيما القينا عليك علمت ان هذا كله في غير محله وحاشا محمدا ان يبيح الانتفاع به بلاضرورة مع قول الله تعالى فأنه رجس وانما الامر مأبينا انه ابأح للضرورة ومن ضرورة الاباحة سقوط النجاسة واذا سقطت جأزت الصلاة ولم يفسد المأء فمحمد اعتبر زمأن الضرورة ولم يعتبر خصوص محلها وابويوسف اعتبر الامرين جميعاً وهو الصحيح وابويوسف اعتبر الامرين جميعاً وهو الصحيح لاجرم نص في البرهان شرح مواهب الرحلن ان رخص محمد الانتفاع بشعرة لثبوت الضرورة عندة في ذلك ومنعاة لعدم تحققها لقيام غيرة مقامه أه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح المعين، كتاب الطهارة التي ايم سعيد كمپنى كرا چي، الساك

<sup>2</sup> حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح فصل يطهسر جلد الميتة كارخانه تجارت كرا چي ص•9

مواہب الرحمٰن میں اس مات کی تصریح کی ہے کہ امام محد رحمہ الله کااس کے بالوں سے انتفاع کی اجازت دینااس ضرورت کی بنیاد پر ہے جو اس سلسلے میں ان کے ہاں ثابت ہوئی اور شیخین نے منع کما کیونکہ ان کے نز دیک ضرورت ثابت نہیں کیونکہ دوسری چیز اس کے قائم مقام ہےاھ (ت)اسے امام طحطاوی نے مراقی الفلاح کے حاشیہ میں نقل کیااور غنیہ میں فرمایا کہ جب ضرورت کے تحت خزیر کے مالوں سے سلائی کیلئے نفع حاصل کرنا جائز قرار دیا گیا توامام محد رحمہ الله نے فرمایا اگر وہ یانی میں گر جائیں تواسے ناپاک نہیں کرے گے اھے۔علامہ عبدالعلی برجندی نے شرح نقابیہ میں فرمانا: "مطلق بالوں کا ذکر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خزیر کا مال بھی پاک ہے نہ وہ پانی کو خراب کرتا ہے اور نہ ہی نماز میں اس کااٹھانا نقصان وہ ہے۔امام محمد رحمہ اللّٰہ کا یہی قول ہے اور یہ اس لئے کہ لو گوں کو سلائی کیلئے اس کے استعال کی ضرورت پیش آتی ہے۔امام ابوبوسف رحمہ الله کے نزدیک نایاک ہے کیونکہ خزیر نجس مین ہے، جیسا کہ حصر میں ہے لیکن خزیر کی مڈی الاتفاق نایاک ہے کیونکہ مالوں کی طرح مڈی کے استعال کی ضرورت پیش نہیں آتی اھ (ت)

پس دیکھو کس طرح تمام (فقہاء) نے بیان فرمایا کہ امام محمد رحمہ الله کااسے پاک قرار دیناضر ورت کی بنیاد پر ہے پس جو کچھ اس سید علامہ (ابوالسعود) رحمہ الله نے ذکر کیااس کاساقط ہو ناظام ہوا۔اور واضح ہوا کہ نہر کے قول میں ان کے لئے کوئی جت نہیں اور نہ ہی نقله ط فى حاشية المراقى وقال فى الغنية شعر الخنزير لما ابيح الانتفاع به للخرز ضرورة قال محمدانه لو وقع فى الماء لاينجسه أهد

معبرات ووعى الهاء وينجسه المد وقال العلامة عبدالعلى البرجندى في شرح النقاية اطلاق الشعر يدل على ان شعر الخنزير ايضاطاهر لايفسد الماء ولايضر حمله في الصلاة وهوقول محمد وذلك لضرورة حاجة الناس الى استعماله في الخرز وعند ابي يوسف نجس لان الخنزير نجس العين كذا في الحصر واماً عظم الخنزير فنجس اتفاقاً لانه لاضرورة في التعماله كمافي الشعر الهد

فأنظر كيف نصوا جبيعاً ان تطهير محمد مبتن على الضرورة فظهر سقوط كل مأذكر هذا السيد العلامة رحمه الله تعالى واستبأن ان لاحجة له في قول النهر ولامنافأة بين قولى الدرر وان عند زوال الضرورة بجبوفأق

Page 430 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عنية المستملى شرح منية المصلى فصل فى الانجاس سهيل اكيدُ مى لا ہور ص ١٣٦ <sup>2</sup> شرح النقابة للسر جندى، كتاب الطهجارة نوككشور لكھنۇ، ١**٣**١١

الدرر کے دو قولوں کے درمیان منافات ہے نیز ضرورت کے زائل ہونے کی صورت میں اس کی حرمت اور نجاست پر سب کا اتفاق ہے جیسا کہ علامہ مقد کی (کے کلام) سے اس بات کا فائدہ حاصل ہُوا اور علامہ نوح آ فندی اور ان کے بعد والوں نے ان کی اتباع کی اور دین خداوندی میں ہم بھی اسی بات کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس بحث کا جواب بھی ظاہر ہوا کہ کتے کے بالوں اور اسی کے ساتھ اس بحث کا جواب بھی ظاہر ہوا کہ کتے کے بالوں کی ضرورت نہیں پڑتی لیس نجاست کے قائل کو اس کے فیصلہ پر عمل کرنا ہوگا، پھر میں نے برجندی میں اس کی نصر آج دیکھی جب انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بعض کے نزدیک کتے کے نجس عین ہونے کا ذکر کیا ہے لیس مناسب سے ہے کہ ان کے نزدیک اس کے ہونے بال بھی نا پاک ہوں کیونکہ اس کے استعال کی ضرورت نہیں اص

پنجم: جو پچھ انہوں نے منح کی طرف منسوب کیا ہے وہ خانیہ میں بھی مذکور ہے انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور تفصیل کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا" کتاجب پانی سے نکل کر اپنے آپ کو جھاڑے اور وہ کسی انسان کے کپڑے کولگ جائے تواسے ناپاک نہیں کر دے گا کہا گیا کہ اگر یہ بارش کے پانی سے ہو تواسے ناپاک نہیں کریگا مگر جب بارش اس کے چڑے تک پہنچ جائے اور ظاہر روایت میں اطلاق ہے تفصیل نہیں ہے اھ اور خزانة المفتین میں "ق "کے میں اطلاق ہے تفصیل نہیں ہے اھ اور خزانة المفتین میں "ق "کے ساتھ قاضی خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے

الكل على التحريم والمتنجيس كما افادة العلامة المقدسي وتبعه العلامة نوح افندى ومن بعدة وهو الذي نعتقد في دين الله سبخنه وتعالى وبه ظهر الجواب عن هذا البحث بأن لاضرورة في شعر الكلب فعلى قائل النجاسة العمل بقضيتها ثم رأيت البرجندى صرح به حيث قال اناقد ذكرنا ان الكلب نجس العين عند بعضهم فينبغى ان يكون شعرة نجسا عندهم اذلاضرورة في استعماله أه

الخامس: ماعزاة للمنح مذكور ايضاً في الخانية واعتمدة واشار الى ضعف التفصيل حيث قال مانصه الكلب اذا خرج من الماء وانتفض فأصاب ثوب انسان افسدة قيل ان كان ذلك من ماء المطر لايفسدة الا اذا اصاب المطر جلدة وفي ظاهر الرواية اطلق ولم يفصل اهوقد صرح في خزانة المفتين برمزق لقاضى خان ان شعر الخنزير او الكلب اذاوقع في الماء يفسدة لانه نجس العبن أركن لقائل ان يقول

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح النقابيه للبر جندي كتاب الطهمارت نولكشور ( لكهنو) ٣٨/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوى قاضى خان فصل فى النجاسة مطبوعه نولكشور لكھنؤ اراا

<sup>3</sup> فيآوي قاضي خان فصل في مايقع في البئر مطبوعه نولكشور لكھنؤا/1

نقل کیا کہ خزیر یا سُنے کے بال پانی میں گر جائیں تو اُسے خراب کردیتے ہیں کیونکہ وہ نجس عین ہے۔
لکین کوئی قائل کہہ سکتا ہے کہ جب تم نے سراج کی مختار روایت پر حکایتِ انفاق کی بنیاد رکھی ہے تو دوسری روایت کے ساتھ اسے رُد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہاں اگر وہ اس بات کا ذکر کرتے جو ہم نے خانیہ سے ( نقل کرتے ہوئے ) ذکر کی ہے اور بیان کرتے کہ ترجی مختلف ہے اور ظاہر روایت کے مطابق اسے ناپاک قرار دیا ہے لہذا اسے اختیار کرنا واجب ہے اور سراج کے اختیار کے مطابق جس انقاق کا حکم دیا گیا ہے وہ ساقط ہے تو اس بات کا کوئی و قار ہوتا، مختصر انقاق کی بات محل نظر ہو گئی۔ بلاشک وشہد غرر کے متن میں شلیث کی بات محل نظر ہو گئی۔ بلاشک وشہد غرر کے متن میں شلیث کی تصر سے کرتے ہوئے کہا" اور کتا نے بیال پاک ہیں۔ ( ت

اذابنيتم حكاية الوفاق على الرواية المختارة للسراج فلاوجه للردعليه برواية اخرى نعم لوذكر مأذكرنا عن الخانية وبين ان الترجيح قداختلف وان التنجيس ظاهر الرواية فوجب اختيارة وسقط الحكم بالوفاق معتمدا على اختيار السراج لكان وجيها وبعد اللتيا واللتى فحكاية الوفاق مدخولة لاشك لاجرم ان صرح في متن الغرر بالتثليث فقال والكلب نجس العين وقيل ل اوقيل جلدة نجس وشعرة طأهر الهد

### واما الترجيح فاقول بوجوه:

اولاً: یہی قول امام ہے

اول: یمی قول امام ہے جیسا کہ سائل نے اس سے پہلے در مختار سے نقل کیا ہے، اور ہم نے قہستانی اور طحطاوی سے (نقل کرتے ہوئے) اس سے پہلے بیان کیا ہے (ت)

كماقدمه السائل عن الدر المختار وقدمناه عن القهستاني والطحطاوي.

نظم الفرائد میں ہےنہ

اور ان دونوں (صاحبین) کے نزدیک کتے کا عین ناپاک ہے، اور امام پاک (ابو حنیفہ رحمہ الله ) نے فرمایا پاک ہے۔ (ت)

وعندهما عين الكلاب نجاسة وطاهرة قال الامام  $^2$ 

<sup>1</sup> دررشرح غرر قبيل فصل بئر دون عشر الخ مطبعة احمد الكامل الكائنه في دار سعادة ال ۲۴ الأمطبعة المحمد الكامنة في دار سعادة الم

حلیہ میں ہے:

حاوی قد سی میں یہی راہ اختیار کی ہے۔(ت)

مشى عليه في الحاوي القدسي أ\_

### اسی میں ہے:

نہایہ وغیرہ میں محیط سے نقل کیا کہ کتاجب پانی میں گر جائے اور زند نکال لیا جائے اگر اس کامنہ پانی تک پہنچا ہے تو تمام پانی نکالا جائے، اور اگر منہ پانی تک نہیں پہنچا تو صاحبین کے قول پر تمام پانی نکالا جائے اور امام ابو حنیفہ رحمہ الله کے نزدیک کوئی حرج نہیں اور فرمایا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کتا نجس عین نہیں۔(ت)

فى النهاية وغيرها عن المحيط الكلب اذاوقع فى الماء فأخرج حيا ان اصاب فمه يجب نزح جميع الماء وان لمر يصب فمه الماء فعلى قولهما يجب نزح جميع الماء وعلى قول ابى حنيفة لاباس وقال هذا اشارة الى ان عين الكلب ليس بنجس

اسی طرح تجرید القدوری میں 3 ہے کہانقلہ عنه ایضاً فی الحلیة (جیسے کہ انہوں نے اسے حلیہ میں بھی ان سے نقل کیا۔ت) بحر الرائق میں ہے:

قتیہ میں مجدالا ئمہ کے حوالے سے بتایا کہ کتے کے نجس ہونے میں اختلاف ہے اور نوادر وامالی کی روایات میں سے جو پچھ میں اختلاف ہے اور نوادر وامالی کی روایات میں سے جو پچھ میرے نزدیک صحیح ہے وہ یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک نجس میں نجس میں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ الله کے نزدیک نجس میں نہیں ہے۔ (ت)

قال فى القنية رامز البجد الائمة وقداختلف فى نجاسة الكلب والذى صح عندى من الروايات فى النوادر والامالى انه نجس العين عندهما وعند ابى حنيفة ليس بنجس العين 4\_

اور کچھ روایتیں امام محمد ہے بھی اس کے موافق آئیں:

حلیہ میں بحوالہ خانیہ ناطفی سے نقل کیاہے کہ جب کسی نے

فى الحلية عن الخانبة عن الناطفي انه اذاصلي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حليه شرح منية المصلى

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حليه شرح منية المصلى

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تجريدى القدورى

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة الحجاميم سعيد كميني كراچي ا/١٠٢

مذبوح ستّے یا بھیڑیے کی کھال پر نماز پڑھی تواس کی نماز جائز ہے۔(ت)

على جلد كلب اوذئب قدذبح جازت صلاته أ

# بحرالرائق میں عقد الفوائدے ہے:

مخفی نہیں کہ یہ روایت امام محمد رحمہ الله کے نزدیک اس کی ذاتی طہارت کا فائدہ دیتی ہے (ت)

لايخفى ان هذه الرواية تفيد طهارة عينه عند محمد 2 الخـ

### منیم میں ہے:

روى عن محمد امرأة صلت وفى عنقها قلاوة عليها سن اسداو ثعلب اوكلب جازت صلاتها أه قال شارحها العلامة ابرهيم كون الرواية عن محمد لاينافى كونها اتفاقية ففى الفتاؤى ذكرها مطلقاً والدليل بدل عليه أه

اقول: نعم اطلقها في الخانية والخلاصة والولوالجية وغيرها وقداسبعناك نص الخلاصة وهو بعينه لفظ الخانية والولوالجي عزاها له في الحلية لكن الاطلاق لايدل على الاتفاق فربها يطلق المطلق مايختاره وان كانت هناك خلافات على هامشه

حضرت امام محمد رحمہ الله سے مروی ہے ایک عورت نے گے میں ایسا ہار ڈال کر نماز پڑھی جس میں شیر ، لومڑی یا کتے کے دانت (جڑے ہوئے) تھے تو اس کی نماز جائز ہے اھ اس کے شارح ابراہیم نے فرمایا اس روایت کا امام محمد رحمہ الله سے مروی ہونا اس کے اتفاقی ہونے کے منافی نہیں فتاؤی میں اس پر دلالت کرتی اسے مطلقاً ذکر کیا گیا ہے اور دلیل بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ (ت)

اقول: ہاں خانیہ، خلاصہ اور ولوالجیہ وغیرہ نے اس کو مطلق ذکر کیا ہے ہم نے تمہیں خلاصہ کی عبارت سنائی تھی خانیہ کے الفاظ بھی بعینہ یہی ہیں اور حلیہ میں اسے ولوالجی کی طرف منسوب کیا گیا ہے لیکن اطلاق، اتفاق پر دلالت نہیں کرتا بسااو قات اپنے مختار کو مطلق قرار دیا جاتا ہے اگرچہ وہاں متعدد اختلافات ہوتے ہیں میر اخیال ہے کہ میں نے اس کے متعدد اختلافات ہوتے ہیں میر اخیال ہے کہ میں نے اس کے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حلية المحلى شرح منية المصلى

<sup>2</sup> البحرالرا كق كتاب الطهارة مطبوعه انج ايم سعيد كمپني كراچي ۱۰۲/۱

<sup>3</sup> منية المصلى فصل فى النجاسة مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه لا بهور ص∙اا 4 غنية المستملى فصل فى النجاسة مطبوعه سهيل اكيدٌ مى لا بهور ص١٥٥

حاشیے پر لکھاہے جس کی عمارت یہ ہے۔

مأنصه

اقول: كيف تكون اتفاقية مع ان المنقول من الثانى المشهور عن الثانى المشهور عن الثالث نجاسة عين الكلب وقد عدم الثانى المشهور عن الثالث نجاسة عين الكلب الثانى المشهور عن الثالث نجاسة عين الكلب الثانى المشهور عن الثالث نجاسة عين الكلب من السباع المذكورة المناه الكلب من السباع المذكورة وامثالها وامثالها وامثالها وامثالها الكلب من السباع المذكورة وامثالها و امثالها وامثالها وامثاله

بلکہ امام ابویوسف رحمۃ اللّٰہ تعالٰی ہے بھی بعض فروع اسی طرف جاتی ہیں۔

وقدة رأنا عليك عن الانقروى عن الزاهدى عن الدبوسى في مواطئ الكلاب في الطين ان طهارتها هي الرواية الصحيحة وقريب المنصوص عن اصحابنا وهذه كتب المذهب طأفحة بتصريح جواز بيع الكلب وحل ثمنه وانها ذكروا الخلف في بيع العقود فعن محمد جوازه وعن ابي يوسف منعه واطلاق الاصل يؤيد الاول وعليه مشى القدورى وغيرة وصحح شس الائمة الثاني فقال انها لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لايقبل التعليم وقال هذا هو الصحيح من المذهب 2كمانقله في الفتح للجرم ان قال حافظ الحديث والمذهب الامام الطحاوى في شرح معاني الأثار بعدماحق حل اثهان

ہم نے بواسط انقر وی اور زاہدی، دبوسی سے نقل کرتے ہوئے کیچڑ میں کتوں کی گزرگاہ کے بارے میں جمہیں بتایا ہے کہ اس کا پاک ہوناہی صحیح روایت ہے اور ہمارے اصحاب سے منصوص روایات کے قریب ہے اور ہمارے اصحاب سے منصوص روایات کے قریب ہے اور یہ کتب مذاہب کتے کی خرید وفر وخت کے جواز اور اس کی قیمت حلال ہونے سے متعلق تصر سے بھری پڑی ہیں البتہ کا شخہ والے ستے کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔ پس امام محمد رحمہ الله سے اس کا جواز اور امام ابوبوسف رحمہ الله سے عدم جواز منقول ہے۔ اصل (مبسوط) کا اطلاق پہلی بات کی تائید کرتا ہے، قدوری وغیرہ نے یہی راہ اختیار کی ہے جبکہ مشمل الائمہ نے دوسری بات کو صحیح قرار دیا ہے انہوں نے فرمایا کا شخ والا سیّا جو تعلیم کو قبول نہیں کرتا اس کی خرید وفروخت جائز نہیں اور فرمایا کہ صحیح مذہب یہی ہے جبسا کہ فتح القدیر میں اسے نقل کیا ہے۔ یقینا صحیح مذہب یہی ہے جبسا کہ فتح القدیر میں اسے نقل کیا ہے۔ یقینا حدیث ومذہب کے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة التيج ايم سعيد كمپنى كراچي الا•ا

<sup>2</sup> فتح القدير مسائل منثوره من باب البيع مطبوعه نوربير ضوييه تحمر ٣٣٥/٦

حافظ امام طحاوی نے شرح معافی الآثار میں کتے کی قیت کے حلال ہونے کے بارے میں تحقیق فرمانے کے بعد فرما ہاامام ابو حنیفه ،امام ابویوسف اور امام محمد رحمهم الله تعالی تمام کایهی قول ہے اھے۔ بحرالرائق میں فرمایا کہ اس (سّنے) کی بھے اور تملیک جائز ہے۔اسی طرح فقہاءِ کرام نے نقل کیا اور مطلقًا بان کیالیکن مناسب ہے کہ یہ بات اس کی عینی طہارت کے قول پر ہو لیکن نحاست کے قول پر وہ خزیر جیسا ہوگا،للذا مسلمانوں کے حق میں خزیر کی طرح اس کی خریدوفروخت بھی باطل ہے الخ پس ان روایات کے پیش نظر ان سب کا طہارت کے فیصلی پر اتفاق مطعون ہوگا۔(ت)بلکہ بیع کا جواز،جواز انتفاع پر مبنی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ گھر اور مینگی سے حب نفع حاصل کرنا جائز ہے توان کی خریدوفروخت بھی حائز ہے۔ کتے کی بیع حرام ہونے پر امام شافعی رحمہ الله کے استدلال کہ وہ نجس عین ہونے کی وجہ سے حرام ہے، کاجواب دیتے ہوئے ہداریہ میں فرمایا ہم نجاست عین تسلیم نہیں کرتے اور اگر تشلیم کر بھی لیا جائے تو اس کا کھانا حرام ہے، خرید وفروخت حرام نہیں اھ۔اگر تم یہ کہتے ہوئے اعتراض کرو که انتفاع کا جائز ہونا بھی تو طہارت عین پر مبنی ہے کیونکہ جب

الكلب هذا قول البحنيفة والى يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهم احبعين أهدوقال في البحر اماسعه وتبليكه فصرحائ هكذا نقلوا واطلقوا لكن ينبغى انيكون هذا على القول بطهارة عينه اماعلى القول بالنجاسة فهو كالخنزير فسعه باطل في حق البسليين كالخنزير 2 الخ فينقدح من ذلك و فاقهم جبيعاً على قضية الطهارة من جراء تلك الروايات. اقول: لكن افاد في الفتح منع توقف جواز البيع على طهارة العين وانبأ يعتبد جوازه جواز الانتفاع الا ترى إن السرقين والبعرلها جاز الانتفاع بهها جاز سعها وقد قال في الهداية مجيباً عن استدلال الشافعي على حرمة بيع الكلب بأنه نجس العين ولانسلم نجأسة العبن ولوسلم فيحرم التنأول دون البيع 3 اه فأن عدت قائلا أن حل الانتفاع أيضاً يعتمد طها، ةالعين فأن الخنزير لمأكان نجس العين لمريجز الانتفاع به بوجوجه من الوجوة بذلك عللوة فی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح معانی الآثار باب ثمن الکلب مطبوعه اینج ایم سعید کمپنی کراچی ۲۵۰/۲ <sup>2</sup> البحرالرائق کتاب الطهارة مطبوعه اینج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۰۳/۱ <sup>3</sup> البداية مسائل منثوه من کتاب البيوع مطبوعه مطبع بوسفی کهفئو ۱۰۳/۲

از تع ، طہارت عین پر مو تون نہیں ب
خزیر نجس عین ہے تو کسی طرح اس سے انتفاع جائز نہیں۔ عام کتب
میں اس کی یہی علّت بیان کی ہے ہاں نجس عین کو ہلاک کرکے اس سے
نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ یہی بات گوبر میں بھی ثابت ہے، جیسا کہ
نہایہ میں اس بات کا فائدہ دیا اور اسے البحر الرائق نے نقل کیا۔ میں کہتا
ہوں ہاں یہ اصل مدلی یعنی طہارت کی دلیل بن سکتی ہے لیکن اسے
طہارت کے قول پر جواز تع کی تخصیص کیلئے سبب قرار دینام گر صحیح نہیں
اور یہ کیے ہو سکتا ہے حالانکہ تئے سے شکار کے طریقے پر نفع حاصل کرنا
جائز ہے اور یہ قطعی طور پر متفق علیہامسکلہ ہے کیونکہ اس کو قرآن کریم
عائز ہے اور یہ تعلی طور پر متفق علیہامسکلہ ہے کیونکہ اس کو قرآن کریم
ضاحبین اس بنیاد کی بنیاد یعنی طہارت کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ امام
شافعی رحمہ الله نے اس بنیاد کی فرع یعنی جواز بیج کاانکار کیا ہے۔ پس اسے
شافعی رحمہ الله نے اس بنیاد کی فرع یعنی جواز بیج کاانکار کیا ہے۔ پس اسے

اول: لیکن فتح القدیر سے اس بات کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو

عامة الكتب نعم يجوز الانتفاع بنجس العين على سبيل الاستهلاك وهذا هو الثابت في السرقين كماافادة في النهاية ونقله في البحر قلت نعم هذا يصلح دليلا لاصل البدى اعنى الطهارة اماجعله وجها لتخصيص جواز البيع بقول الطهارة فكلا كيف وحل الانتفاع بالكلب بطريق الاصطياد مجمع عليه قطعاً لما نطق به النص الكريم فمبنى جواز البيع ثابت عند الكل وان انكر الصاحبان مبنى المبنى اعنى الطهارة كما انكر الشافعي فرع المبنى اعنى جواز البيع ثابت عند الكل

اور معلوم ومقرر ہے کہ کلام الامام العلام علما فرماتے ہیں قول امام پر افتالازم ہے اگرچہ صاحبین خلاف پر ہوں نہ کہ جب صاحبین سے بھی روایات اُن کے موافق آئی ہوں۔

اے الله ! مگر ضرورت یا ضعف دلیل کی وجہ سے، اور یقینا یہاں ان دونوں کانہ ہو نامعلوم ہے (ت)

اللهم الالضرورة اوضعف دليل وقدعلم انتفاؤهما ههناً

بح الرائق و فماوٰی خیریه وحاشیه طحطاویه علی الدر المختار ور دالمحتار میں ہے :

اور الفاظ علّامہ رملی کے ہیں ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے کہ صرف امام اعظم رحمہ الله کے قول پر فتوی دیا جائے گااور عمل کیا جائےگا اس سے صاحبین یا ان میں سے ایک یا کسی دوسرے کے قول کی طرف بغیر ضرورت متوجہ نہیں ہوں گے ضرورت جیسے کمزور دلیل مااس کے خلاف

واللفظ للعلامة الرملى المقرر ايضاً عندناً انه لا يفتى ولا يعمل الابقول الامام الاعظم ولايعدل عنه الى قولهما اوقول احدهما اوغيرهما الالضرورة من ضعف دليل او تعامل بخلافه كمسألة المزارعة

<sup>1</sup> البحر الرائق كتاب الطهارة النج اليم سعيد كمپنى كراچى الا•١

تعامل کا پایا جانا جیسا کہ مسئلہ زراعت میں ہے اگرچہ مشاکخ تصر تک کریں کہ فتوی صاحبین کے قول پر ہے کیونکہ آپ (امام اعظم رحمہ الله) صاحبِ مذہب اور امام متقدم ہیں۔ جب حذام کوئی بات کہے تواس کی تصدیق کرو کیونکہ بات تو وہی ہے جو خدام نے کہی۔

وان صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما لانه صاحب المذهب والامام المقدم المذهب اذاقالت حذام فصدقوها فأن القول ماقالت حذام 1

امام بر ہان الدین فرغانی صاحب ہدایہ تجنیس میں فرماتے ہیں:

میرے نزدیک واجب ہے کہ مرحال میں امام ابو حنیفہ رحمہ الله کے قول پر فلقی دیا جائے۔ (ت)

الواجب عندى ان يفتى بقول ابى حنيفة على كل حال  $^2$ 

اسی طرح اور کتب سے ثابت وقد ذکر ناہ فی کتا النکاح من فتاوناً (ہم نے اسے اپنے فناوی کی کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے۔ت) تو واجب ہوا کہ طہارت عین ہی پر فتوے دیں اور اسی کو معمول و مقبول رکھیں۔ ٹاٹیا: یہی قول اکثر ہے۔

جیسا کہ اس شخص کے لئے ظاہر ہے جو تطہیر کے بارے میں ہمارے نقول کا مطالعہ کرے باوجود کہ ہم نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے اور اس کے نجس ہونے کے بارے میں نقول کی طرف رجوع کرے تو انہیں ان (نقولِ تطہیر) کا نصف بلکہ تہائی بھی نہیں پائے گا۔ اور اس کے ساتھ عدم اضطراب کی شرط رکھی جائے تو اس کے ہاتھ میں بہت کم رہ جائیگی جیسا کہ تو عنقریب اس پر مطلع ہوگان شاء الله

كمايظهر لمن يطالع نقولنا في التطهير مع ما تركنا من الكثير البشير ويراجع نقول التنجس يجدها لاتبلغ نصف ذلك ولاثلثه وان شرط مع ذلك عدم الاضطراب فلا يبقى في يده الا اقل قليل كماستقف عليه ان شاء الله تعالى وقدقال في الحلية الكثير على انه ليس بنجس العين 3\_

Page 438 of 761

www.pegameislam.weebly.com

<sup>1</sup> فآوى خيرية مطلب لايفتى بغير قول الي حنيفه وان صححه المشائخ مطبوعه دار المعرفة بيروت ٣٣/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> التجنيس والمزيد

<sup>3</sup> التعليق المجلى حاشيه منية المصلى فصل فى البئر مكتبه قادبيه جامعه نظاميه لاهور ص١١٥

تعالی اور حلیہ میں فرمایا کہ زیادہ روایات اس کے نجس عین نہ ہونے پر ہیں۔(ت)

اور ثابت ومشہور ہے کہ معمول بہ وہی قول اکثر وجمہور ہے۔

ردالمحتار میں ہے فقہا<sub>ء</sub>ِ کرام نے تصر تک کی ہے کہ عمل اکثر کے اقوال پر ہوگا اھ۔ بیری کی شرح اشباہ کے حوالے سے العقود الدربیہ میں ہے کہ اسے اختیار کرنا کسی کیلئے جائز نہیں کیونکہ مشاکخ کے نزدیک بیہ بات ثابت ہے کہ جب کسی مسکلہ میں اختلاف ہو تواکثر کے قول کا عتمار ہوگا۔ (ت) فى ردالمحتار قد صرحوا بأن العمل بماعليه الاكثر أ اهدوفى العقود الدرية عن شرح الاشباه للبيرى لا يجوز لاحد الاخذبه لان المقرر عند المشايخ انه متى اختلف فى مسألة فالعبرة بماقاله الاكثر 2

ٹالیا: یہی موافق احکام قرآن وحدیث ہے۔

حبیباً کہ تُونے جانا اور تحجے معلوم ہوجائیگا۔اور غنیہ میں واجباتِ نماز سے کچھ پہلے فرمایا کہ جب روایت،درایت کے موافق ہوجائے تو اس سے رُو گردانی کرنا مناسب نہیں اھ ردالمحتار میں بھی اسی کی مثل ہے (ت)

كمأعلمت وتعلم وقدقال فى الغنية قبيل واجبات الصلاة لاينبغى ان يعدل عن الدارية اذاوافقتها رواية الهومثله فى دالمحتار

رابعًا: يهي من حيث الدليل اقوے بلكه قول تنجيس پر دليل اصلًا ظاہر نہيں۔

تونے غنیہ کا قول سنا ہے کہ نجاستِ عین پر کوئی دلیل نہیں۔اھ شافعی ائمہ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ بحرالرائق میں فرمایا امام نووی رحمہ الله نے شرح مہذب میں بیہ کہہ کر انصاف سے کام لیا کہ جارے اصحاب نے ایس احادیث کو دلیل بنایا جن میں کوئی دلالت نہیں پس میں نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ میں نے خطبہ

وقد سبعت قول الغنية لعدم الدليل على نجاسة العين 4 الهوقد اعترف بذلك الاثمة الشافعية قال في البحر ولقد انصف النووى حيث قال في شرح المهذب واحتج اصحابنا باحاديث لادلالة فيها فتركتها لاني التزمت في خطبة الكتاب الاعراض عن الدلائل

Page 439 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار ، فصل في البئر ، مطبوعه مصطفى البابي مصر ، ا/٢٧

<sup>2</sup> العقود الدرية قدائد تتعلق باداب المفتى (حاجي عبدالغفار وسيران ارگ بازار قندهار افغانستان اس

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> غنية المستملى قبيل واجبات الصلوة مطبوعه سهيل اكيثر مي لا هور ص ٢٩٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> غنية المستملي فصل في البئر مطبوعه سهبل اكيُّر مي لا مور ص١٥٩

الواهية أاهـ

وقال الامام العارف الشعراني الشافعي في ميزان الشريعة الكبرى سبعت سيدى علياً الخواص رحبه الله تعالى يقول ليس لنادليل على نجاسة عين الكلب الامانهي عنه الشارع من بيعه اواكل ثينه الهداء

اقول: ای ولایتم ایضا فان الشارع صلی الله تعالی علیه وسلم قدنهی عن بیع اشیاء واثبانها وهی طاهرة العین وفاقا اخرج الائمة احمد والستة عن جابر رضی الله تعالی علیه وسلم ان الله ورسوله حرم بیع الخمر والبیتة والخنزیر والاصنام 3-ولاحمد ومسلم والاربعة والطحاوی والحاکم عنه رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نهی عن ثمن الکلب والسنور 4 علی ان علیاء نا قد بینوا ان ذلك کان حین کان الامر بقتل الکلاب ولم یکن یحل لاحد امساك شیئی منها فنسخ بنسخه 5 کهاحققه الامام

میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ کمزور دلائل سے اعراض کروں گا اھ۔امام عارف شعر انی شافعی رحمہ الله نے میزان الشریعة الکباری میں فرمایا کہ میں نے سیدی علی الخواص رحمہ الله سے سُنا آپ فرماتے تھے ہمارے پاس کتے کے نجس عین ہونے پر اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کو شارع علیہ السلام نے اس کی خرید وفروخت اور اس کی قیت کھانے سے منع فرمانا ھ۔ (ت)

اقول: به دليل بهي تام نهين كيونكه شارع صلى الله عليه وسلم

نے بعض چیزوں کی خریدوفروخت اور ان کی قیمت لینے سے

منع فرمایا حالانکہ ان کا عین بالاتفاق پاک ہے۔امام احمد اور اصحاب صحاح ستہ نے بواسطہ حضرت جابر رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے شراب، مردار، خزیر اور بتوں کی خرید وفروخت سے منع فرمایا۔ احمد، مسلم، اصحابِ اربعہ، طحاوی اور حاکم رحمہم الله انہی حضرت جابر رضی الله عنہ وسلم الله عنہ وسلم نے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ستے اور بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔علاوہ ازیں مارے علاء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تھاجب کتے کو قتل مارے علاء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تھاجب کتے کو قتل

کرنے کا حکم تھااور کسی کیلئے اس میں سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق، تتاب الطهارت، مطبوعه التجاميم سعيد كمپنی كرا چی ۱۷۲۰ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الميزان الكبرى باب النجاسة ، مطبوعه مصطفی البابی مصر ، ۱۱۳۱۱ صه

<sup>3</sup> صحیح ابخاری باب بچ المینیة والاصنام مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۹۸/۱ ۱۸ مهروری باب بچ المینیة والاصنام

<sup>4</sup> شرع معافی الآفار باب ثمن الکلب مطبوعه انتجا بیم سعید کمپنی کراچی ۲۵۱/۲ 5 شرع معافی الآثار باب ثمن الکلب مطبوعه انتجا بیم سعید کمپنی کراچی ۲۴۸/۲

Page 440 of 761

کچھ روک رکھنا جائز نہ تھا پس اس (قتل) کے منسوخ ہونے سے یہ بھی منسوخ ہو گیا جیسا کہ امام ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اس کی تحقیق فرمائی ہے۔ (ت)

ابوجعفر الطحاوى وفي شرح معاني الأثار

خامسًا : اگر دلائل میں تعارض بھی ہو تو مرجع اصل ہے،

كمأنصوا عليه في الاصول وتشبثوا به في مسائل المسال الاسرار بال تأثين وترك رفع اليدين وغيرهما للمار المار الم

جیبا کہ انہوں نے اسے اصول میں بیان کیا اور آہتہ آمین کہنے اور ترک رفع یدین جیسے مسائل میں اس کو اختیار کیا۔(ت)

### اوراصل تمام اشیامیں طہارت ہے۔

حتى الخنزير فأنه من البنى والبنى من الدم والدم من الغذاء والغذاء من العناصر والعناصر طاهرة حتى لولم يرد الشرع بتنجيس عينه بقى على اصله فى الميزان الاصل فى الاشياء الطهارة وانبا النجاسة عارضة فأنها صادرة عن تكوين الله تعالى القدوس الطاهر أالخوف الطريقة والحديقة ص ان الطهارة فى الاشياء اصل ش لان الله تعالى لم يخلق شياً نجسا من اصل خلقته ص وش انبا ص النجاسة عارضة ش فأصل البول ماء طاهر وكذلك الدم والمنى والخبر عصير طاهر ثم عرضت النجاسة أه ملخصا ولذا قال فى الغنية لههنا والاصل عدمها أدى عدم النجاسة كهامر

حتی کہ خزیر بھی، کیونکہ وہ منی سے ہے، منی خون سے،خون غذا سے اور غذا عناصر سے اور عناصر پاک ہیں حتی کہ اگر شریعت اسے خبس عین قرار نہ دیتی تو وہ اپنی اصل پر باقی رہتا۔ میزان میں ہے اشیاء میں اصل طہارت ہے اور نجاست لاحق ہوتی ہے لیعنی الله تعالٰی پاک وطامر کے حکم سے صادر ہوتی ہے الخ۔

تعالی پاک وطام کے عم سے صادر ہوئی ہے اگے۔
الطریقۃ الحمدیہ اور الحدیقۃ الندیہ میں ہے (متن) اشیاء میں اصل
طہارت ہے (شرح) کیونکہ الله تعالیٰ نے اصلِ تخلیق میں کسی
چیز کو نجس پیدا نہیں کیا (متن) نجاست عارضی ہے (شرح) پس
پیشاب کا اصل پاک پانی ہے، اسی طرح خون، منی اور شراب پاک
رس ہے پھر نجاست لاحق ہوئی اصلے ملحضا۔ اسی لئے غنیہ میں اس
مقام پر فرمایا اور اصل عدم نجاست ہے جیسا کہ گزرگیا۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الميزان الكبرى باب النجاسة مطبوعه مصطفىٰ البابي مصرا/ ١١٣

<sup>2</sup> الحديقة الندية النوع الرابع تمام انواع الاربعة في بيان اختلاف الفقها في امر الطهارة والنجاسة الخ مطبوعه نوربيه رضوبيه فيصل آباد ١٣/٣ المديقة الندية المستملي فصل في البئر مطبوعه سهيل اكبير مي لامور ص ١٥٩

جلدچبارم فتاؤىرضويه

ساوسًا: اسی میں تیسیر ہے:

لاسبها على من ابتلى باقتنائه لصيد اوزرع اوماشية والتيسير محبوب في نظر الشارع

يُرِينُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَ لايُرِينُ بِكُمُ الْعُسُرَ لَا يُرِينُ بِكُمُ الْعُسُرَ لَا

وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر الحديث 2رواه البخاري والنسائي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم يسروا ولاتعسروا 3 رواة احمد والشيخان والنسائي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

خصوصًا جو شخص شکار ، کھیتی ہاڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لئے اس کے رکھنے پر مجبور ہواور شارع کی نظر میں آسانی محبوب ہے (ارشاد خداوندی ہے) الله تعالی تمہارے لئے آسانی جاہتا ہے اور تمہارے لئے تنگی نہیں حاہتا۔اور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " بے شک دین آسان ہے" (الحدیث) اسے امام بخاری اور نسائی نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔اور سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نه کرو"۔اس حدیث کو امام احمد، بخاری ومسلم اور نسائی نے حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت)

کرتے ہیں جس مبسوط شمس الائمہ سرخسی کے مسائل الآسار میں ہے:

الصحیح من المذهب عندنا أن عین الكلب مارك نزدیك صحح مذہب بہ ہے كه كتے كا عین نجس **اے۔(ت)** 

نجس 4 \_

#### اُسی کے باب الحدث میں ہے:

جلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ خلافا للحسن والشافعي لان عينه نجس عندهما ولكنا نقول الانتفاع به مباح حالة الاختيار فلوكان عينه نجسًا لهاابيح الانتفاع به 5 ـ

ہمارے نزدیک کتے کا چیڑا دیاعت سے پاک ہوجاتا ہے امام حسن اور امام شافعی رحمهما الله کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ ان کے نز دیک اس کاعین نایاک ہے لیکن ہم کہتے ہیں حالت اختیار میں اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے پس اگر اس کاعین نایاک ہوتا تو اس سے نفع حاصل کر نا جائز نہ ہو تا۔ (ت)

<sup>1</sup> القرآن ۱۵۸/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح</sup> ابخاری باب الدین یسر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۱۰۱

<sup>&</sup>lt;sup>3 صحیح</sup> ابغاری باب امر الوالی اذاوجه امیرین الی موضع الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۰۶۳۰۲ و

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المبسوط للسرخسي، سؤر مالا يؤكل لحمه مطبوعه دار المعرفة بيروت ا/۴۸

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المبسوط للسرخسي جلد الميتنة واحكامه مطبوعه دار المعرفة بيروت ا/٢٠٢

جلدچہارم فتاؤىرضويّه

اُسی کی کتاب الصید میں ہے:

اس سے واضح ہوا کہ یہ نجس عین نہیں۔(ت)  $^{1}$ بهذا يتبين انه ليس بنجس العين

جس فتاوى ولوالحيه ميں مسكه تنحبس ثوب مانتقاض قلب بيان كيا\_

بر الرائق میں فرمایا مخفی نه رہے که بی<sub>ه</sub> بات (تنے کے جھاڑنے سے کیڑے کا نایاک ہونا) اس کے نجس عین ہونے کا قائل ہونے کی بنیاد پر ہے (ت)

قال في البحر ولايخفي ان هذا على القول بنجاسة عبنه \_

أسى ميں مثل تجنيس مسكله جواز صلاة مع قلاده اسنان كلب بيان فرمايا۔

ہونے کی بنیاد پر ہے۔ (ت)

قال في البحر ولا يخفى ان هذا كله على القول الجرالرائق مين فرمايا مخفى نه رہے يہ سب کھاس كاعين ياك بطهارةعينه 3\_

جس اليضاح ميں عبارت مبسوط شخ الاسلام في رواية لا يطهر وهو الظاهر من المذهب (ايك روايت ميں ہے ياك نہيں ہوتااور یہی ظاہر مذہب ہے۔ت) نقل کرکے خود اپنے متن اصلاح کے قول الا جلد الخنزير والأدمى (مگر خزير اور آدمی کی کھال۔ت) پراعتراض فرمایاالحصر المذکور علی خلاف الظاهر (حصرمذکور،ظاہرکے خلاف ہے۔ت)اُسی کی کتاب البيوع ميں فرمایا:

کتے کی خرید وفروخت صحیح ہے اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک پیه نجس عین ہے ہمارے نزدیک نہیں کیونکہ اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ (ت)

صح بيع الكلب خلافاً للشافعي لانه نجس العبن عنده لاعندنالانه ينتفع به 4\_

جن درر وغرر میں وہ فرمایا تھا کہ الکلب نجس العین <sup>5</sup> النج رسیّا نجس عین ہے الخ۔ت) اُنھی کی بیوع میں ہے:

کتے کی طرح مر دانت والے حانور کی خرید وفروخت

صح بيع كل ذى نأب كالكلب لانه مأل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المبسوط للسرخسي ثمن كلب الصيد مطبوعه دار المعرفة بيروت الـ ٢٣٥/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه اليجاميم سعيد فمپني كراچي ا/٢٠١

<sup>3</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه اليجاميم سعيد فمپني كراچي السه•ا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الضارح واصلاح

<sup>5</sup> در رالحكام في شرح غرر الاحكام فرض الغبل مطبوعه كامل الكائنه في دار السعادة اله٣٢

اُسی خانیہ میں فرمایا: سنہ غیر نجس (اس کادانت ناپاک نہیں ہے۔ت) اور فرمایا:

اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے گلے میں ایباہار ہو جس میں کُتے یا بھیڑیے کے دانت ہوں، تو اس کی نماز جائز ہے(ت)

لوصلى وفى عنقه قلادة فيها سن كلب اوذئب يجوز صلاته 5\_

#### اور فرمایا:

اگراس کی آشین میں لومڑی یا سُنّے کا بیّے ہو تواس کی نماز جائز نہیں کیونکہ اس کا جھُوٹا ناپاک ہے تواس سے وضو کرنا جائز نہیں۔(ت) ان كان فى كمه ثعلب اوجروكلب لاتجوز صلاته لان سؤرة نجس لا يجوز به التوضأ 6\_

<sup>°</sup> دررالحكام في شرح غررالاحكام كتاب البيوع مسائل شتى مطبوعه كامل الكائنه في دارالسعادة ١٩٨/٢

<sup>2</sup> خزانة المفتين

<sup>3</sup> فياوي قاضي خان فصل في النجاسة مطبوعه نوككشور لكهنؤ الااا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه انتج ايم سعيد كميني كرا چي الا• ا

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فيالى قاضى خان فصل فى النجاسة مطبوعه نولكشور لكهنوًا ١٠٠١

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فياوي قاضي خان فصل في النجاسة مطبوعه نولكشور لكھنؤ الااا

بلکہ صاف واضح فرمادیا کہ اُس کی نجاست عین کے یہ معنے ہیں کہ اس کامادی نجاسات ہیں لہذااس کابدن غالبًا نایاک ہوتا ہے۔

جہاں فرمایا کہ جب اس میں ستّا یا خزیر گر جائیں تو تمام پانی کالا جائے چاہے وہ مریں یا نہ،اور گرنے والے کامنہ پانی کو پہنچ یا نہ۔خزیر اسی لئے کہ وہ نجس عین ہے اور ستّا بھی اسی طرح ہے،اس لئے اگر سّتاتر ہو جائے اور اپنے آپ کو جھاڑے اور یہ (پانی) درہم سے زیادہ کپڑے کو پہنچ تو اسے ناپاک کردے گا کیونکہ اس کا ٹھکانہ نجاستیں ہیں اور تمام درندے کتے کی طرح ہیں احد تلخیص (ت)

حيث قال ينزح كل الماء اذاوقع فيها كلب اوخنزير مات اولم يمت اصاب الماء فم الواقع اولم يمت اصاب الماء فم الواقع اولم يصب اما الخنزير فلان عينه نجس والكلب كذلك ولهذا لوابتل الكلب وانتقض فأصاب ثوبا اكثر من قدر الدرهم افسده لان مأواه النجاسات وسائر السباع بمنزلة الكلب أاهم ماخما

اور اسی باب سے ہے عامہ کتب مذہب کا اتفاق کہ کلیہ کل اھاب دینغ طاھو (ہر وہ چمڑا جسے دباعث دی جائے پاک ہو جاتا ہے۔ ت) سے سوا خزیر کے کسی جانور کا استشناء نہیں فرماتے، فقیر کی نظر سے نہ گزرا کہ کسی کتاب میں یہال والکلب بھی فرمایا ہوا گرچہ دوسری جگہ طہارت جلد کلب میں خلاف نقل کریں و باکٹاہ التو فیت ۔

واما التزییف فاقول اولا: (رہااس کا کھوٹا پن! تومیں کہتا ہوں،اوّلا۔ت) امر بالقتل سے تحریم پراستدلال توایک طریق ہے مگر نجاست عین پر اُس سے احتجاج محض باطل و سحیق احادیث میں سانپ بچیّو چیل کوّے چوہے چھپکل گر گٹ وغیر ہا اشیائے کثیرہ کے قتل کا حکم ہے یہاں تک کہ احرام میں حتی کہ حرم میں پھر کیا یہ سب اشیا نجس العین ہوں گی۔

اس کا کوئی بھی قائل نہیں امام مالک، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ (رحمهم الله تعالیٰ) نے حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنها سے بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے ام المومنین صدیقہ رضی الله عنها سے، ابوداؤد

هذا لم يقل به احد اخرج الائمة مألك واحمد والبخارى ومسلم وابوداؤد والنسائى وابن ماجة عن ابن عمرو البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجة عن امر المؤمنين الصديقة وابوداؤد بسند

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فياوي قاضي خان فصل في مايقع في البئر مطبوعه نوكشور لكھنوًا (4

نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابوم پرہ رضی اللّٰہ عنہ سے اور احمد نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کماان سب نے سر کار دوعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ مُحرِم پر یانچ جانوروں کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوّا، چیل، بحجیّو، پُوما اور کاٹ کھانے والاستّار حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے یانچ جانور تمام کے تمام فاسق ہیں مُحرم ان کو قتل کرے، اور انہیں حرم میں بھی قتل کیا جائے، انہوں نے چیل کی جگه سانب کو شار کیا ہے۔ام المومنین صدیقه رضی الله عنها کی ایک روایت میں بحجیّو کی جگه سانب کا ذکر ہے۔امام احمد، شیخان (بخاری ومسلم)،ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماچه رحمهم الله تعالی، حضرت عبدالله ابن عمر کے واسطے سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرماہا: سانیوں کو قتل کرو گر گل کے پتّوں جیسے نشانات والے سانپ اور دُم کٹے سانپ کو قُلَّ كرو (الحديث)-ابوداؤد اور نسائي نے حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سے اور طبرانی نے کبیر میں حضرت جریر بن عبدالله بجلي اور حضرت عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه سے صحيح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیاآپ نے فرمايا تمام

حسن عن الى هريرة واحمد بأسناد حسن عن ابن عباس, ضي الله تعالى عنهم كلهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خبس من الدواب ليس على البحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور أوفى حديث ابن عباس خمس كلهن فأسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم وعد الحية بدل الحدأة 2 وفي احدى روايات الصديقة الحية مكان العقرب 3-احمد والشيخان وابوداود والترمذي وابن ماجة عن ابن عبرعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقتلوا الحيات اقتلوا ذاالطفيتين والابتر 4 الحديث الوداؤد و النسائي عن ابن مسعود والطبراني في الكبير عن جرير بن عبدالله البجلي وعن عثمان بن الى العاص بسند صحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا 5 ابوداود والترمذي والنسائي وابن حبأن والحاكم عن الى هريرة والطبراني في الكبير

<sup>1</sup> صحیح البخاری باب مایقتل المحرم من الدواب مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۴۶/۱

<sup>2</sup> منداحد بن حنبل عن ابن عباس رضى الله عنه مطبوعه دار الفكر بيروت الـ ٢٥٧

<sup>3</sup> سنن ابن ماجه مايقتل المحرم مطبوعه الجي ايم سعيد كمپنی كراچی ص ۲۳۰ ۳

<sup>4</sup> سنن ابی داؤد باب قتل الحیات مطبوعه آفتاب عالم پرلیس لا ہور ۳۵۶/۲۳

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سنن ابی داؤد باب قتل الحیات مطبوعه مجتبائی یا کشان لامور ۳۵۶/۲

سانپوں کو مارو، جو شخص ان کی طرف سے حملے کا خوف رکھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابوہریہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے اور طبر انی نے کبیر میں حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت کیاوہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے موایت کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) نماز میں دوسیاہ جانوروں سانپ اور بجیقو کو ہلاک کرو، نیز انہوں نے ہی نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا گرگٹ کو قتل کروا گرچہ کعبہ شریف کے اندر ہو۔امام احمد نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیاوہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نبی اور بہنا کی طال ہو چکا تھا۔ امام احمد اور ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ کیا "جس کا خون (بہنا) حلال ہو چکا تھا۔ امام احمد اور ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ انہی کی روایت سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیاآپ نے فرمایا: "جس کا خون (بہنا) حلال ہو چکا تھا۔امام احمد اور ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ انہی کی روایت سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیاآپ نے فرمایا: "جس نے سانپ کو قتل کیااس نے سات کے ساتھ انہی کی روایت سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے دوایت کیاآپ نے فرمایا: "جس نے فرمایا: "جس نے فرمایا: "جس نے سانپ کو قتل کیااس نے سات کے ساتھ انہی کی روایت سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے نبیاں یا کیں جس نے فرمایا: "جس نے سانپ کو قتل کیااس نے سات کے ساتھ ایک کیاآپ کیا جس نے کیا کی ہے "۔(ت)

عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقتلو السودين في الصلوة الحية والعقرب أوايضاً هذا عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقتلوا الوزغ ولوفي جوف الكعبة 2 من النبي احمد عن ابن مسعود بسند صحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قتل حية فكانها قتل رجلا مشركا قد حل دمه 3 احمد وابن حبان بسند صحيح عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وذغة فله حسنة 4

**نائيًا: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:** 

ثلثة لاتقربهم الملئكة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق ورواه البزار باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

تین آدمیوں کے قریب (رحمت کے) فرشتے نہیں جاتے جنبی، نشے والا اور خلوق (ایک قتم کی خوشبو) لگانے والا۔ بزار نے اسے صحح سند کے ساتھ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا۔ (ت)

اس حدیث میں مت نشہ کو بھی فرمایا کہ ملائکہ اس کے پاس نہیں آتے، کیامد ہوش نجس العین ہے۔

Page 447 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد باب العمل فی الصلوة مطبوعه آفتاب عالم پریس لا مور ا/ ۱۳۳۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المعجم الكبير حديث ٩٥ ١١٢ مطبوعه المكتبة الفيصلية بيروت ٢٠٢/١١

<sup>3</sup> مند الامام احمد بن حنبل عن ابن مسعود رضى الله عنه مطبوعه دار الفكر بيروت ا/٣٩٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مندالامام احمد بن حنبل عن ابن مسعود رضى الله عنه مطبوعه دارالفكر بيروت ا/۴۲ م

<sup>5</sup> مجمع الزوائد باب ماجاء في الخمر ومن يشر بها مطبوعه دار الكتاب بير وت 4٢/۵

نافعًا : ولوع کلب سے غسل اناء بلکہ مبالغہ تسبیع وتشمین و تتریب کو بھی تنجیس عین سے اصلاً علاقہ نہ ہو نااجلے بدیمیات سے ہے۔

وقداغرب الشوكاني في نيل الاوطار فجعله حجة زاعما انه اذاكان لعابه نجسا وهوعرى فمه ففمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه وذلك لان لعابه جزء من فمه وفمه اشرف مافيه فبقية بدنه اولي أهـ

اقول: هذا كما ترى يساوى هزلا ويتساوك هُزلا فأن كون اللعاب جزء الفم ممالايتفوه به صبى عاقل فضلا عن فأضل ثم هو انما يتولد من داخل لا من الجلد فأنما يدل على نجاسة اللحم دون العين ثم لوتم لدل على نجاسة عين كل ماسؤرة نجس وهو باطل-

شوکانی نے نیل الاوطار میں عجیب بات کرتے ہوئے اسے ججت قرار دیا ہے ان کاخیال ہے کہ جب اس کالعاب ناپاک ہے اور وہ منہ کا پیپنہ ہے تو اس کامنہ بھی ناپاک ہوگا اور یہ تمام بدن کی نجاست کو مستازم ہے ہیاس لئے کہ اس کالعاب اس کے منہ کا ایک جزء ہے اور منہ اس کے جسم کا اشرف حصہ ہے، پس باقی بدن تو بدرجہ اولیٰ ناباک ہوگا۔اھ (ت)

اقول: یہ بات جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو مذاق کے برابر ہے اور کنروری کے باعث متر لزل ہے کیونکہ لعاب کامنہ کا بخرے ہونا کسی عقلمند بھے کا قول بھی نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ ایک فاضل یہ کئے، پھر یہ (لعاب) اندر سے پیدا ہوتا ہے جلد سے نہیں، اور یہ گوشت کی نجاست پر دلالت کرتا ہے عین کے نجس ہونے پر نہیں، پھر اگر ان کی بات صحیح بھی ہو تو یہ اس چیز کے عین نجس ہونے پر دلالت کرے گی جس کا جموعا ناپاک ہے حالانکہ یہ باطل ہونے پر دلالت کرے گی جس کا جموعا ناپاک ہے حالانکہ یہ باطل

رابعًا: حدیث انها لیست بنجس انها من الطوافین والطوافات 2 (یه ناپاک نہیں کیونکه تمہارے پاس چگر لگانے والوں اور آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ت) حدیث حسن صحیح ہے

ائمہ حدیث امام مالک، احمد، ائمہ اربعہ (بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجه) ابن حبان، حاکم، ابن خزیمہ اور ابن مندہ نے اپنی صحاح میں حضرت ابوقادہ

اخرجه الا ئمه مالك و احمد و الاربعة وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن منيدة في صحاحهم عن ابى قتادة وابوداود والدارقطني

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نيل الاوطار باب آسار البهائم مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا *ا*س

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابی داؤدیاب سورالهرة مطبوعه آفتاب عالم پریس لا ہورا/ ۱

رضى الله عنه سے نیز ابوداو،د اور دار قطنی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنهما سے انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا (ت) مگریہ حدیث الی مریرہ کا تتمہ نہیں نہ اس میں مقاب

عن امر المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

ببه بالكلب ہے أس كا تتمه يا طرق مختصره كى تمام حديث احمد واسطق بن راہويد وابو بكر بن ابی شيبه دار قطنی وحاكم وعقیلی سب کے يہاں اُسی قدر ہے كہ:

(الهر یاالسنور فرمایا) بلی در نده ہے پہلے چار نے اسے وکیج سے
انہوں نے حفرت سعید بن مسیب سے انہوں نے ابوزرعہ سے اور
انہوں نے حفرت ابوم پره رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم
صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بلی در نده ہے۔ دار قطنی نے محمد بن
ربیعہ سے انہوں نے حضرت سعید سے انہوں نے حضرت ابوزرعہ
سے روایت کیا، اس کا قصہ طویل ہے، حاکم نے عیلی بن مسیب کی
روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں ہم سے ابوزرعہ نے بیان کیا
انہوں نے حضرت ابوم پره رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ رسول
اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "بلی در ندہ ہے "۔ عقیلی نے
اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "بلی در ندہ ہے "۔ عقیلی نے
اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "بلی در ندہ ہے "۔ عقیلی نے
اور محمد بن صباح نے بیان کیا وہ دونوں فرماتے ہیں ہم سے وکیع
اور محمد بن صباح نے بیان کیا وہ دونوں فرماتے ہیں ہم سے وکیع
خضرت ابوم پرہ درضی الله عنہ سے میلی بن مسیب نے بواسطہ ابوزرعہ
حضرت ابوم پرہ درضی الله عنہ سے روایت کرتے ہو کے بیان کیا کہ
رسول الله

الهريا السنور سبع فرواة الاربعة الاول من طريق وكيع عن سعيد بن المسيب عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الهر سبع أورواة الدارقطنى من جهة محمد بن ربيعة عن سعيد عن ابى زرعة وهومطولا بالقصة والحاكم من حديث عيلى بن المسيب ثنا ابوزرعة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السنور سبع أوقال العقيلى فى ترجمة عيلى بن المسيب من كتاب الضعفاء حدثنا محمد عيلى بن زكريا البلغى نامحمد بن ابان ومحمد بن الصباع قالا ثنا وكيع نا عيسى بن المسيب عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى

Page 449 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مصنف ابن البي شيبه من قال لا يجزئ ويغسل منه الاناء ، مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا چي ا/٣٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مندامام احمد بن حنبل عن الى هريرة رضى الله عنه مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٣٢ ١/٢ ٣٣

عليه وسلم وذكر الهر وقال هى سبع أه فلعل العلامة الدميرى شُبّه عليه فأنتقل ذهنه في تتبّة هذا الحديث الى ذاك هذا في لفظ الهرة وقدذكره على الصواب في لفظ السنور فقال روى الحاكم عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي دارقوم من الانصار فساق الحديث الى قوله فقال السنور سبع اهد

فانقلت ربباً يتحصل لناالمقصود بهذا اللفظ ايضاً فأن الحديث قدعلل زيارة اهل بيت عندهم هرُّ دون الذين عندهم كلب بأنها سبع فدل على ان الكلب اخبث من السبع وقد تقرر عندنا نجاسة اسار سائر السباع فلوكانت هي ايضاً قصاري الامر في الكلاب غير متعدية من اللعاب على الاهاب لم يكن لهذا التعليل معنى قلت نعم يدل على زياده شيئ في الكلب على سائر السباع وليكن مافيه من عدم دخول الملئكة بيتاً هو فيه اما خصوص الفرق بنجاسة العين

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، پھر اسوں نے بلی کاذکر کرتے ہوئے فرمایا: "یہ در ندہ ہے "اھ۔ شاید علامہ دمیری کو شہبہ ہو گیااور ان کا ذہمن اس حدیث کے تمہ پر اس بات کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ تو لفظ "هر ة"میں ہے لیکن انہوں نے لفظ "سنور "کو صحیح قرار دیتے ہوئے ذکر کیا، فرماتے ہیں حاکم نے حضرت ابوم پرہ وضی الله عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم قوم انصار کے گھر تشریف لاتے تھے پھر وہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہاں تک تشریف لاتے تھے پھر وہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہاں تک

اگر تم کہو کہ کبھی ہمیں اس لفظ سے بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ جن کے ہاں بلی ہو وہاں جانا صحیح ہے جہاں کتا ہو وہاں خبیں۔ حدیث شریف میں اس کی علت یہ بیان کی گئ ہے کہ یہ ایک درندہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتا درندوں سے بھی زیادہ خبیث ہے۔ اور ہمارے نزدیک تمام درندوں کے لیس خوردہ کی نجاست ثابت ہو چی ہے۔ لیس اگر کتے کے بارے میں بھی صرف اتنی ہی بات ہو اور وہ لعاب سے چڑے کی طرف متعدی نہ ہو تو اس تعلیل کا کوئی مطلب نہ ہوگا (قلّت) ہاں سے میں باتی درندوں سے زائد چیز پر دلالت موجود ہے وہ یہ کہ تے کے بارے میں باتی درندوں سے زائد چیز پر دلالت موجود ہے وہ یہ کہ تے کے بارے میں خیس خیاست عین کے ساتھ خصوصی فرق ہم گر نہیں ہوتے لیکن خیاست عین کے ساتھ خصوصی فرق ہم گر نہیں، جو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كتاب الضعفاء الكبير في ترجمه عيلى بن المسيب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٣٨٧/٣ ع <sup>2</sup> حياة الحيوان تحت لفظ السنور مطبوعه مصطفى البابى الحلبى مصر ا/٤٧

دعوی کرے اس کے ذمہ ولیل ہے اور شاید میری سے تعلیل، طبی کی تعلیل که کتا شیطان ہے سے زیادہ اچھی ہے جیبا کہ انہوں نے مجمع بحار الانوار میں نقل کرکے اسے بر قرار رکھا۔ ہمارے علم کے مطابق یہ بات ساہ کتے کے بارے میں آئی ہے جیسا کہ نماز توڑنے سے متعلق حدیث میں ہے جے امام احمد نے اور بخاری کے سوا صحاح ستّہ کے دیگر ائمہ نے يواسط حضرت عبدالله بن صامت، حضرت ابوذر رضي الله عنہ سے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ"آدمی کی نماز عورت، گدھے اور ساہ کتے کے گزرنے سے ٹوٹ حاتی ہے"میں نے عرض کیا اے ابوذر سیاہ کتے کی کیا خصوصیت ہے جو سرخ اور زرد کو حاصل نہیں۔انہوں نے فرمایا: اے تجیتیج! میں نے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے تمہاری طرح سوال کما توآپ نے ارشاد فرمایا: "ساہ کتا شیطان ہے"۔امام احمد ، حضرت ام المومنین رضی اللّٰہ عنہا سے وہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آب نے فرمایا: "نہایت سیاہ کتا شیطان ہے "۔ سوال وجواب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ (رنگ کی) قید ملحوظ ہے اور غیر ساہ کتا اس (حکم) سے محفوظ ہے۔(ت)**اگر تم کہو** کہ تہہیں کیا معلوم شاید وہ کتا جوان کے گھروں میں تھاساہ رنگ کاہو؟میں کہتا ہوں تمہیں

فكلا ومن ادعى فعليه الدليل ولعل تعليلي هذا احسن من تعليل الطيبي بأن الكلب شيطأن أكمانقله في مجمع بحار الانوار واقرة فأن ذلك انهاورد فيما نعلمه في الكلب الاسود كما في حديث قطع الصلاة عند احمد والستة الا البخاري عن عبدالله بن الصامت عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه وفيه فأنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود قلت يااباذر مابال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال ياابن اخى سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كماسألتني فقال الكلب الاسودشيطان 2-

ولاحمد عن امر المؤمنين رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الكلب الاسود البهيم الشيطان قوقد دل السؤال والجواب ان القيد ملحوظ وان غير الاسود عن ذاك محفوظ۔

فأن قلت مأيدريك لعل الكلب الذي كان في بيتهم كان اسود

Page 451 of 761

<sup>1</sup> مر قات المفاتح باب السترة فصل اول مكتبه امداديه ملتان ۲۴۵/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الصحيح لمسلم باب سترة المصلى قد يمي كتب خانه كرا چي ا/١٩٧

<sup>3</sup> منداحد بن حنبل عن عائشه رضى الله عنها دار الفكر بيروت ٧-١٥٧

کیا معلوم، شاید وہ سرخ یا زرد رنگ کا ہو۔ بہر حال حدیث شریف میں صرف اس کا تنا ہونا ہی دلیل بے گا۔ اگر کوئی خصوصی رنگ علّت ہوتا تو اس کی نصر ت خرماتے یا لام عبدلاتے، اسے اپناہے، چر حدیث میں ایک اور تاویل بھی ہے جس کا فائدہ بھی طبّی سے حاصل ہوا، انہوں نے فرمایا یہ استفہام انکاری ہے اھ پس اس بنیاد پر معنی یہ ہوگا کہ کتے کیلئے درندگی ثابت کرنا اور بلّی سے اس کی نفی کرنا ہے، لہذا استدلال سرے سے ہی ختم ہوجائیگا۔ اقول: لیکن حدیث کے بعض طرق یہ الفاظ ہیں "ان ہوجائیگا۔ اقول: لیکن حدیث کے بعض طرق یہ الفاظ ہیں "ان السنور سبع" جیسا کہ میزان میں ہے۔ پس سمجھ لو۔ (ت)

قلت مأيدريك لعله كان احبر اواصغر وبالجبلة فالحديث اقتصر في معرض التعليل على وصف الكلبية فلوكان العلة خصوص اللون لصرح به او اتى بلام العهد هذا ثم ان في الحديث تأويلا أخر افادة ايضا الطيبي فقال هو استفهام انكار أاه فعلى هذا يكون المعنى اثبات السبعية للكلب ونفيها عن الهر فننصلم الاستدلال من اصله.

اقول: لكن الحديث في بعض طرقه بلفظ ان السنور سبع كمافي الميزان فأفهم عد

# **خامسًا:** عبارت شرح و قابیہ سے استدلال عجیب ہے حالانکہ اسی کی بیوع میں یہاں تک تصر سے ہے:

(متن) کتے، بھیڑ بے اور در ندول کی بیج جائز ہے، انہیں سکھایا جائے یا نہ۔ (شرح) یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام ابویوسف رحمہ الله کے نزدیک کاٹے والے کتے کی بیع جائز نہیں جبکہ امام شافعی رحمہ الله کے نزدیک کتے کی بیع بالکل جائز نہیں، کیول کہ وہ اللہ کے نزدیک نجس عین ہے۔ (ت)

صح بيع الكلب والفهد والسباع علمت اولا ش هذا عندنا وعند ابي يوسف رحمه الله تعالى لايجوز بيع الكلب العقور وعند الشافعي رحمه الله تعالى لايجوز بيع الكلب اصلا بناء على انه نجس العين عنده 2-

بالجمله قول اصح وارج بلکه ماخوذ ومعمول ومفتی به وہی طہارت عین ہے تو جتنے امور بر بناے نجاست عین مانے جاتے ہیں سب خلاف معتمد ومخالف قول مختار ومشید ہیں لاجرم فنخ میں فرمایا:

فآوی میں جو مذکورہے کہ برف یا کیچڑ میں جہاں

ماذكر في الفتاوي من التنجس من وضع

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لفظ "ان " ہمزہ کے حذف نہ ہونے میں نص نہیں۔(ت) عه: يشير الى ان ان ليس بنص فى عدام حذف الهمزة (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع بحار الانوار

<sup>2</sup> شرح الو قابیه مسائل شتی، مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۸۴/۳

تے نے پاؤں رکھا وہاں پاؤں رکھا جائے تو ناپاک ہوجاتا ہے،اور اس قتم کی دوسری باتیں کتے کے نجس عین ہونے پر مبنی ہیں اور یہ بات مختار نہیں (ت)

رجله موضع رجل كلب فى الثلج اوالطين ونظائر هذه مبنى على رواية نجاسة عين الكلب وليست بالمختارة 1-

## حليه مين فرمايا:

بہت سے فقہا کے نزدیک ہے نجس عین نہیں الہذااس بنیاد پر زیادہ لوگوں کے نزدیک صحیح ہے ہے کہ جب کتا (پانی سے) نکالا جائے اور اس کامنہ پانی تک نہ پہنچا ہو تو (کنویں سے) پانی نہیں نکالا جائے گا، یہ بات امام ابو حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔(ت)

الكثير على انه ليس نجس العين وعلى هذا فيكون الصحيح عند الكثير انه لاينزح اذا اخرج ولم يصب الماء فهه كماهو معزو الى ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه 2-

پس عندالتحقیق اُس کے بال بھی پاک، کھال مجھی پاک، ذرج و باعث باعث تطبیر جلد علی القول المتفق علیه عندنا واللحمد ایضاً علی اضعف التصحیحین (اس قول کے مطابق جو ہمارے نزدیک متفق علیہ ہاور دو تصحیحوں سے کمزور تر تصحیح کے مطابق گوشت بھی پاک ہے۔ ت) زندہ ومر دہ مندبوح وغیر مذبوح وغیر مذبوح بر حالت میں دانت پاک، ناخن پاک، اگر کویں میں گرااور زندہ نکل آیا اور بدن پر کوئی نجاست معلوم نہ تھی نہ لعاب پانی کو پہنچاتو پانی پاک، تطبیبًا للقلب صرف ہیں '' ڈول نکالے جائیں۔ کیچر مواقع میں جو ایک ہوا چائیں۔ کیچر میں تواصلاً کیا ہے اور وہیں آدمی بر ہند پاچلے تو پاؤں نجس نہ ہوں گے۔ پانی قمیں بھیگا ہُوا چائی پر لیٹے یا المین جھاڑے اور اس کی چھنٹوں سے کیڑا وغیرہ تر ہوجائے نایاک نہ ہوگاجب تک بدن پر نجاست نہ ہو۔ ان تمام فروع میں تواصلاً کلام نہیں،

ووقع فى الدرليس نجس العين وعليه الفتوى فيباع ويؤجر ويضمن ولايفسد الثوب بعضه مألم ير ريقه ولاصلاة حامله ولوكبيرا وشرط الحلوانى شدفهه أهملخصا

در مختار میں ہے کہ نجس عین نہیں ہے اور اسی پر فتوی ہے لیں اسے یہ بچا جاسکتا ہے، اجرت پر دیا جاسکتا ہے اور (ہلاکت کی صورت میں)
اس کا تاوان لازم ہوگا اور اس کے کاٹنے سے کپڑا نا پاک نہیں ہوگا جب تک لعاب دکھائی نہ دے اسے اٹھا کر نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی اگر چہ بڑا ہو۔ حلوانی کے نزدیک اس کامنہ بندھا ہو نا شرطے اور تلخیص (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير، آخر باب الانجاس مطبوعه نوريه رضويه تلهمر الم١٨٦/

<sup>2</sup> التعليق المجلى حاشية منية المصلى فصل فى البئر مكتبه قادريه جامعه نظاميه لامور ص ١١٥

<sup>3</sup> در مختار باب المياه مطبوعه مجتبائي د ملي بهارت ا/٣٨

اقول: جہاں تک خرید وفروخت کا تعلق ہے تو اس پر کلام گزر چکا ہے اور اجارہ کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کیونکہ اس کی بنیاد بھی توانفاع کاحلال ہونا ہے، لیکن کپڑے کاخراب نہ ہونا جب تک لعاب سے تر نہ ہو،اس پر اس کے محشیٰ علامہ شامی نے اس تفریع کو بر قرار رکھا ہے۔ یہ بندہ ضعیف اسے نہیں مانتا کیونکہ وہ اس کے قطعی نجس ہونے کا بھی قائل ہے اور نجاست، رطوبت کے بغیر آگے متجاوز نہیں ہوتی اور تھوک کے خس ہونے میں مذہب میں کوئی اختلاف نہیں پس خشک دانت کے ساتھ ناپاک جو جانا دونوں باتوں پر اتفاق ہے صاحبِ بحر نے بحرارائق ہوجانا دونوں باتوں پر اتفاق ہے صاحبِ بحر نے بحرارائق میں فرمایا مخفی نہ رہے کہ یہ مسکلہ دو تولوں کی بنیاد پر ہے الخ بھر میں نے دیکھا کہ علامہ طحطاوی نے بحر سے اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر تنبیہ کی ہے واللہ سبخنہ و تعالیٰ کرتے ہوئے اس پر تنبیہ کی ہے واللہ سبخنہ و تعالیٰ کرتے ہوئے اس پر تنبیہ کی ہے واللہ سبخنہ و تعالیٰ

اقول: اما البيع فقد تقدم الكلام عليه وهو الكلام في الاجارة فأنها ايضا انبا تعتبد حل الانتفاع واماعدم فساد الثوب مألم يبتل بلعابه فقد اقره على هذا التفريع محشيه العلامة الشامي والعبد الضعيف لا يحصله فأنه مأش على قول التجنيس ايضا قطعاً لان الرجس لا يعدى النجاسة الاببلل ونجاسة ريقه لاخلف فيها في المذهب فعدم النجاسة بسن يابس والتنجس بشفة رطبة كلاهما متفق عليه لاجرم ان قال البحر في البحر لا يخفى ان هذه المسألة على القولين ألخ ثم رأيت العلامة الطحطاوى نبه عليه معترفا ايضا من البحر والله سبخنه وتعالى اعلم.

باقی رہی وہ فرع کہ اس کے حامل کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگرستا خود آکر مصلّی پر بیٹھ جائے جب تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں صحت نماز خاص اسی مذہب صحح یعنی طہارت عین ہی پر بنتنی ہے قول نجاست پر نماز نہ ہوگی کہ اگرچہ ستّا خود آکر بیٹھا مگر وہ عین نجاست ہے تو مصلّی حامل نجاست ہوا اور قول طہارت پر ہوجائے گی کہ اب نجس ہے تو لعاب اور لعاب محمول کلب ہے نہ محمول مصلی اور حمل بالواسطہ یہاں معتر نہیں جیسے ہوشیار بیّ جس کے جسم وثوب یقینا ناپاک ہوں خود آکر مصلّی پر بیٹھ جائے نماز جائز ہے اگرچہ ختم نماز تک بیٹھا رہے کہ اس صورت میں مصلی خود حامل نجاست نہیں اور جبکہ مذہب مفتی بہ طہارت عین ہے تو اس صورت میں جوازِ نماز بھی قطعًا مفتی بہ۔

جس چیز کی بنیاد صحیح ہو وہ بھی صحیح ہوتی ہے اور پیہ

فأن مالايبتنى الاعلى الصحيح لايكون

<sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الطهارت مطبوعه انج أيم سعيد كمپنى كرا چى ا/ ١٠٣٠

جیبا کہ تم دیکتے ہو نہایت واضح باتوں میں سے ہے۔(ت)

الاصحيحا وهذاكما ترىمن اجلى البديهات

غنیہ میں ہے:

اگر کسی نے نماز بڑھی اور اس کے پاس بلی تھی اس کی نماز مطلقاً جائز ہے اگر وہ خود بخود بلیٹھی ہو،اور اگر اس نے اسے اٹھایا ہو تواس صورت میں اس کے ظام پر اتنی نحاست نہ ہو جو مانع ہو (نماز جائز ہوگی) لیکن جب اس پر مانع کی حد تک نحاست ہو اس وقت نماز حائز نہیں جبیبا کہ اگر اس نے بچہ اٹھایا ہو جو خود بخود کٹیر نہیں سکتااوراس کے کیڑوں پابدن پر ا تنی نحاست ہے جو نماز سے مانع ہے کیونکہ اس وقت وہ خود نحاست اٹھانے والا ہوگا بخلاف اس کے جو خود بخود کھم سکتا ہے اس صورت میں نماز ہی اینے اور یائی جانے والی نجاست کو اٹھانے والا شار نہیں ہوگا (بخلاف کتے کے) جب اسے اٹھایا ہو تو نماز جائز نہ ہو گی کیونکہ وہ اس کی نحاست یعنی لعاب کو اٹھائے ہوئے ہے۔ لیکن جب وہ خود بخود بیٹھ حائے تو اس روایت کی بنیاد پر کہ وہ نجس عین ہےاسی طرح ہے کہ کیونکہ وہ اسے اٹھائے ہوئے ہے اور وہ نجاست ہے لیکن صحیح روایت کے مطابق مناسب ہے کہ اس کی نماز صیحے ہو کیونکہ وہ نحاست کو اٹھائے ہوئے نہیں، جسیا کہ بلی وغیرہ کے بارے میں گزرچکا ہے۔(ت)

(ان صلى ومعه سنورتجوز) صلاته مطلقاً ان جلس بنفسه واذا لمريكن على ظاهرة نجاسة مانعة ان مبله اما ان كان عليه نجاسة مانعة اذ ذاك فلا تجوز صلاته كما لوحمل صبيا لايستبسك بنفسه وفى ثيابه اوبدنه نجاسة مانعة لانه حينئذ هو الحاصل للنجاسة بخلاف المستبسك فأن المصلى ليس حاملا للنجاسة التي عليه (بخلاف الكلب) اذا حمله المصلى حيث لا تجوز صلاته لانه حامل للنجاسة التي هي لعابه اما اذا جلس عليه بنفسه فعلى رواية انه نجس المواية الصحيحة فينبغى ان تجوز صلاته لانه غير حامل للنجاسة كما فى الهرة ونحوها على ماسبق الهملخصا۔

اورا گرخود مصلی ہی نے اسے لے کر نماز پڑھی یا نماز میں اٹھالیا تو قول طہارت عین ہی پراس صورت میں دو۲ قول ہیں۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملي منية المصلى فصل في الآسار مطبوعه سهيل اكبير مي لا هور ص ١٩١

اقول: اس میں رازیہ ہے کہ کسی چیز پر بنیاد رکھنے کی دو ا صور تیں ہیں ایک ہیہ کہ اس کے علاوہ دوسری چیز پر بنیاد نہ ہو، اور دوسرا کیہ کہ جن باتوں پر بنیادر کھی گئ ہے، یہ ان میں سے ایک ہے پہلے معنٰی کے اعتبار سے جو چیز صحیح پر مبنی ہوگی وہ قطعی طور پر صحیح ہوگی، اور دوسرے معنٰی کے اعتبار سے اس کا صحیح ہونا واجب نہیں کیونکہ جائز ہے کہ دوسرا بعض جس پر اس کی بنیاد ہے وہ غیر صحیح ہو لہذا اس کے سبب (فرع کی صحت) سے بنیاد کا صحیح ہونالازم نہ ہوگا اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ فرع کی صحت اصل کے صحیح ہونے کو مستلزم ہے لیکن اس کا عکس نہیں کیونکہ اصل لازم اعم ہے پس اس کے شبوت سے ملزوم کا ثبوت ضروری نہیں۔ (ت)

اقول: والسرفيه ان الابتناء على شيئ له وجهان احدها ان لايبتنى الاعليه والأخر ان يكون هو احد مايبتنى عليه والمبنى على الصحيح بالمعنى الاول صحيح قطعا وبالمعنى الأخر لايجب ان يكون صحيحاً فجواز ان يكون البعض الأخر مها يبتنى عليه غير صحيح فلا يكون المبتنى صحيحاً بسبه وعن هذا نقول ان يكون المبتنى صحيحاً بسبه وعن هذا نقول ان صحة الفرع تستلزم صحة الاصل ولاعكس لان الاصل لازم اعم فثبوته غيرقاض بثبوت ملزومه.

اس قول پر اگرچہ عین کلب نجس نہیں مگر لعاب تو بالاتفاق نجس ہے اور اصل کلی ہے ہے کہ کوئی نجاست اپنے معدن میں حکم خواست نہیں پاتی ورنہ نماز محال ہو کہ خود بدن مصلی خون وغیرہ سے محبی خالی نہیں اب نظر علماء دو المسلک پر مختلف ہوئی:

مسلک اوّل: جن کی نظر میں لعاب جب تک منہ سے باہر نہ لکے اپنے معدن میں ہے انہوں نے حکم صحت دیا یا تو مطلقاً جیسا کہ المام ملک العلماء نے بدائع میں اختیار فرمایا اور اپنے مشاک کرام سے نقل کیا اور اسی پر حلیہ میں اور بحر الرائق ودر مختار کے کتاب الطمارت میں اور حلبی وشامی نے حواشی در اور طحطاوی نے حاشیہ مراتی الفلاح میں جزم فرمایا، یا اس شرط کے ساتھ کہ اُس کامنہ بندھا ہو ورنہ نماز نہ ہوگی یہ امام فقیہ ابو جعفر ہندوانی کا ارشاد ہے۔ محیط رضوی ونصاب وابوالسعود وغیر ہا اور بحرور کی شروط الطمارة میں اسی پر اعتماد اور اسی طرف علامہ طحطاوی نے حاشیہ در میں میل کیا اور نظر فقہی میں شخیق وہی ہے کہ بندش شرط نہیں قبل از فراغ نماز لعاب بفترر مانع جواز کے سیلان پر بنا ہے نہ بہے تو نماز ہوجائے گی اگرچہ منہ گھلار ہے، ورنہ نہیں، اگرچہ نہیں اگر چہ منہ گھلار ہے، ورنہ نہیں، اگرچہ منہ کھلار ہے، ورنہ نہیں، اگرچہ منہ کھلار ہے، ورنہ نہیں، اگرچہ منہ کھلار ہے، ورنہ نہیں، اگرچہ منہ کھلارہے، ورنہ نہیں۔ بند عابو۔

اقول: ب لكه حق يه كه شرط بندش كا مقصود بهى يهى ب كمايفيده مأنذكر عن المحيط وغيره من تعليل التقييد (جيباكه وه بات يعني تقيد كى علت اسكافائده دے كى جسے ہم محيط وغيره سے

ذکر کریں گے۔ ت) غالبًالعاب کلاب کامنہ کھُلاہونے کی حالت میں میلان کرتااور بندش سے رکنا مظنون ہے لہذا شدوفتے سے تعبیر کی گئی و مثله کثیر الوقوع من الفقهاء کہالایخفی علی من تتبع (اوراس کی مثل فقہاء سے کثیر الوقوع ہے جبیا کہ تلاش کرنے والے پر مخفی نہیں۔ ت) غرض اختلاف لفظ میں ہے نہ معنی میں و بھن ایند فع التھافت المظنون فی کلمات البحر واللہ والطحطاوی و بالله التوفیق (بحرالرائق، در مخاراور طحطاوی کے کلمات میں جس تکرار کا گمان فی اس سے وہ دُور ہوگیا۔ اور الله تعالی ہی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ ت) بہر حال ان سب ائمہ وعلاء نے نجاستِ لعاب کا عتبار نہ فرمایا جب تک منہ سے باہر سیلان نہ کرے اس مسلک پر بلاشبہ یہ فرع بھی صرف اسی طہارت میں کلب پر ببتنی اور جب وہ مفتی بہ تو یہ بھی اس طریقہ پریقینا مفتی بہ۔

بح الرائق میں بدائع سے منقول ہے کہ یہ (کتے کا طاہر عین ہونا) دو اولوں میں سے صحت کے زیادہ قریب قول ہے۔ اس لئے ہمارے مشائے نے فرمایا کہ جس آ دمی کی آسین میں سے کا بچہ ہواس کی نماز جائز ہے اور فقیہ ابو جعفر ہندوانی کے نزدیک جواز کے لئے اس کے منہ کا باندھا ہونا شرط ہے اسے بڑوالائق میں ہی ہے کہ جب کسی آ دمی نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ اس نے کتے کا چھوٹا سا بچہ اٹھار کھا تھا تواس قول پر کہ وہ نجس ہے نماز مطلقاً صحیح نہیں ہوگی اور طہارت کے قول کی بنیاد پر یا تو مطلقاً صحیح ہوگی یا اس صورت میں کہ اس کا قول کی بنیاد پر یا تو مطلقاً صحیح ہوگی یا اس صورت میں کہ اس کا منہ باندھا ہوا ہو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بدائع سے نقل میا امرائی رفتوی ہے۔ اور اختلاف کا اثر اس

فى البحر عن البدائع انه (اى طهارة عين الكلب) اقرب القولين الى الصواب ولذالك قال مشايخنا فيمن صلى وفى كمه جرو انه تجوز صلاته وقيد الفقيه ابوجعفر الهندواني الجواز بكونه مشدود الفم أهدوفي البحر ايضاً اذاصلى وهو حامل جروا صغيرا لا تصح صلاته على القول بنجاسة مطلقاً وتصح على القول بطهارته اما مطلقاً او بكونه مشدود الفم كما قدمناه عن البدائع أهدوفي حاشية المراقى انه ليس بنجس العين وعليه الفتولي واثر الخلاف يظهر فيما لوصلى وفى كمه جروصغير جازت على الاول لا الثاني وشرط الهندواني كونه مشدود

<sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه الحجاميم سعيد كمپنى كرا چې ۱۱۰۱۱ 2 البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه الحجاميم سعيد كمپنى كرا چې ۱۰۲/۱

صورت میں ظاہر ہوگاجب وہ اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کی آستین میں کتے کا چھوٹا بچہ ہو، پہلے قول کے مطابق نماز جائز ہوگی دوسرے کے مطابق نہیں۔اور ہندوانی نے منہ بندھا ہونا شرط رکھی ہے اھ تلخیص۔

برازید میں نصاب سے نقل کیا ہے کہ اگر سے کے بی کامُنہ باندھا ہوا ہو تو نماز جائز ہے اھے۔ نماز کی شرائط میں در مختار ، بحرالرائق اور فتح الله المعین میں ہے الفاظ در مختار کے ہیں کہ جو اس کی حرکت سے حرکت کرے یا اسے اٹھانے والا شار ہو جیسے بچہ کہ اس پر نجاست ہواگر وہ خود بخود نہ گلم سیح تو منع کیا جائے گا ورنہ نہیں جیسے جنبی اور کتا،اگر اس کا منہ باندھا ہو۔ یہ اس حول کے مطابق ہے اھے۔اور اس کے حاشیہ میں علامہ (طحطاوی) نے فرمایا" یہ کہنے کی بجائے کہ اگر اس کا منہ ناندھا ہوا ہو، وہ فرماتے،اور سے کے منہ سے اگر وہ چیز نہ منہ باندھا ہوا ہو، وہ فرماتے،اور سے کے منہ سے اگر وہ چیز نہ فکلے جو نماز کو روکتی ہے "تو یہ بات زیادہ بہتر ہوتی کیونکہ جاری نہ ہو نا معلوم ہو یا اس سے اتنا جاری ہو جو مانع نہیں ہے جاری نہ ہو نی اگر چہ منہ باندھا ہوا نہ ہو۔ (حلبی) اور کہا تو نماز باطل نہ ہو گی اگر چہ منہ باندھا ہوا نہ ہو۔ (حلبی) اور کہا فائدہ حلبی سے حاصل ہُوا

الفم أه ملخصاً، وفي البزازية عن النصاب إن كان الجرو مشدود الفم يجوز  $^2$  اله وفي شروط الصلاة للدر والبحر وفتح الله البعين واللفظ للدر ما يتحرك بحركة او يعد حامل له كصبي عليه نجس إن لم يستبسك ينفسه منع والإلا كجنب وكلب ان شا فهه في الاصح  $^{3}$  اهـ وفي حاشيته للعلامة ط قوله ان شد فمه لوقال وكلب ان لم يسل منه ما يمنع الصلاة لكان اولى لانه لوعلم عدم السيلان اوسال منه دون المأنع لايبطل الصلاة وان لم يشد فهه حلى وفيه تأمل 4 اه و نقل العلامة الشامي ما افاده الحلبي فأقره وايده وفي الحلبة في محبط رضي الدين رجل صلى ومعه جروكلب ومألا يجوز ان يتوضأ بسؤره قيل لم يجز والاصح يسيل في كمه فيصير مبتلا بلعابه فيتنجس كمه فيمنع جواز الصلاة ان كان اكثر من قدر الدرهم فأن فمه مشدودا بحبث لايصل لعابه

Page 458 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشية الطحطاوي على مر اقى الفلاح فصل يطهم جلد المهتبة نور محمد كارخانه تحارث كت كرا جي ص ٨٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فناوى بزازية مع الفتاوى الهندية السابع في النحيس نوراني كتب خانه يثاور ٢١/٣

<sup>3</sup> الدرالختارياب شروط الصلاة مطبوعه مجتبائي دبلي ا/٦٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حاشية الطحطاوي على الدر المختاريات شر وط الصلوة مطبوعه دار المعرفة بيروت ا/• 19

پھر اسے بر قرار رکھااور اس کی تائید کی۔اور حلیہ میں رضی الدین کی محط سے منقول ہے کہ ایک شخص نے نمازیڑھی اور اس کے ساتھ کتے کا بچہ یا وہ چیز تھی جس کے جھوٹے سے وضو کرنا جائز نہیں، کہاگیا ہے کہ نماز جائز نہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کامُنہ کھلا ہوا ہو تو جائز نہیں کیونکہ اس کالعاب آستین میں بہتا رہے گااور وہ لعاب سے تر ہو کر نا ماک ہو جائے گی للہٰذا ایک در ہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں نماز کے جواز کو روکے گی اور اگر اس کامنہ اس طرح ہاندھا ہوا ہو کہ اس کا لعاب کیڑے تک نہ پہنچے تو نماز جائز ہے کیونکہ مرحیوان کاظامریاک ہے اور وہ موت کے بغیر نایاک نہیں ہوتا جبکہ اندر کی نجاست اپنے مرکز میں ہے۔پس نمازی کے اندر کی نحاست کی مثل اس کا حکم بھی ظام نہ ہوگا انتھے۔زیادہ مناسب بات بیہ ہے کہ بیہ تفصیل اس کتے کے بارے میں ہے جس کا لعاب اکثر جاری رہتا ہے کیونکہ اس کا لعاب جب اس صورت میں ہو کہ جو کچھ حاری ہوا وہ اُٹھانے والے کے فارغ ہونے سے پہلے اس حد تک پہنچ جائے جو نماز کے صحیح ہونے سے مانع ہے اگرچہ اس کامنہ بند کیا جائے تو یہ نماز سے مانع ہوگا اور جو ایبانہ ہواس میں مطلقًا جواز (کا قول) زیادہ مناسب ہے جیسا کہ ہمارے مشانخ کے اُس قول سے ظامر ہے جو بدائع میں ہے۔ (ت)

الى ثوبه جازلان ظاهر كل حيوان طاهر ولايتنجس الابالبوت ونجاسة باطنه فى معدنها فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلى انتهى أـوالاشبه ان هذا التفصيل فى كلب من شانه غلبة سيلان لعابه بحيث يبلغ مايسيل منه قبل فراغ حامله ما يمنع صحة الصلاة وانشد فوه يمنع ذلك منه وما ليس كذلك فالاشبه فيه اطلاق الجواز كماهوظاهر مافى البدائع عن مشايخنا اهـ

مسلک دوم: جن کی نظراس طرف گئی کہ لعاب سطح د بن میں پیدا نہیں ہو تابلکہ باطن گوشت سے متولد ہو کر د بن میں آتا ہے تو منہ سے باہر نگلنے نہ نگلنے کو کچھ دخل نہ رہا کہ اپنے اصل موضع سے منتقل ہو چکا تواگرچہ بیر ونِ د بن آئے حکم نجاست پالیا جیسے نُون کہ اندر سے نگل کر د بن وزبان کی سطوح پر آ جائے پس صورت مذکور میں د بن کلب وغیرہ سباع بہائم کے اندر بی لعاب کا ہو ناحمل نجاست کا موجب ہے،انہوں نے مطلقاً فساد نماز کا حکم دیا خانیہ وخلاصہ و بزازیہ وہندیہ وذخیرہ منتقی ومنیہ وغنیہ میں اسی

<sup>1</sup> التعليق المحلى مع منية المصلى مسائل ازالة النجاسة الحقيقة ، مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه لا بور ص١٥٨ 2 التعليق المحلى مع منية المصلى ، مسائل ازالة النجاسة الحقيقة ، مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه لا بور ص١٥٨

Page 459 of 761

ففي الاربع الاول اللفظ متقارب والمعنى واحد والسيأق للوجيز صلى ومعه حيوان حي يجوز التوضئ بسؤره كالفأرة بجوز واساء وان كان سؤره نجسا كجروكلب لايجوز وفي النصاب ان كان الجرو مشدود الفم يجوز  $^{1}$  اهـوفي الحلبة عن الذخيرة عن المنتقى عن محمد صلى ومعه حبة اوسنورا وفارة اجزأه وقد اساء وان كان ثعلب اوجر وكلب لم تجز صلاته وذكر في جنس هذه المسائل اصلا فقال كل مايجوز التوضئ بسؤرة تجوز الصلاة معه ومألايجوز الوضوء بسؤره لا تجوز الصلاة معه 2 انتهى قال في الحلية بعد نقله ولكن لا يعري عن تأمل وسنوضحه النج والبوعوديه هو ما قدمنا عنها من إن الاشبه التفصيل بالشد والفتح في كلب شانه كذا واطلاق الجواز في غيره قال بعد تحقيقه وحينئذ فيظهر أن في كلية الأصل المذكور نظرا فتنبه له  $^{3}$  اهـ وفي الهنية ان صلى ومعه سنورا وحية يجوز

پہلی چار (کتب) میں الفاظ تقریبًا ایک جیسے ہیں اور معنے بھی، اور وجیز (بزازیہ) کے الفاظ یوں ہی کسی آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے پاس ایبازندہ حیوان تھاجس کے جھوٹے سے وضو جائز ہے مثلًا بجوہا، تو نماز جائز ہوگی لیکن گناہ گار ہوگا اور اگر اس کا جھوٹا ناپاک ہو جیسے کتے کا بچہ، تو نماز ناجائز نہیں ہوگی۔ اور نصاب میں ہے اگر سے کے بچے گامنہ بندھا ہوا ہو تو جائز ہوگی انتہی۔

حلیہ میں بحوالہ ذخیرہ، منتظی سے امام محدر حمہ الله کا قول نقل کیا کہ کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس کے پاس سانپ یا بلّی یا چوہا تھا تو نماز جائز ہے۔ لیکن اس نے گناہ کیا۔ اور اگر لومڑی یا سے کا بچر ہو تو نماز جائز نہ ہو گی اور اس قتم کے مسائل کے بارے میں قاعدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا: "جب اس کے جُمُوٹے سے وضو جائز نہ ہو اس کے ساتھ نماز بھی جائز ہو گی اور جس کے جُمُوٹے سے وضو جائز نہ ہو اس کے ساتھ نماز بھی جائز نہ ہو اس کے ساتھ نماز کھی اور جس کے جُمُوٹے سے وضو جائز نہ ہو اس کے ساتھ نماز کھی انتہی۔ اس کی جائز نہ ہو گی انتہی۔ اس کی خائز نہ ہو گی انتہی۔ اس کی خائز نہ ہو گی انتہی۔ اس کی وضاحت کرینگے الخ، جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے یہ وہی ہے جو وضاحت کرینگے الخ، جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے یہ وہی ہے جو

<sup>1</sup> فقاوى بزازية مع الفتاوى الهندية السابع فى النحب نورانى كتب خانه بيثاور ۲۱/۳ 2 حلية المحلى 3 حلة المحلى

بخلاف جروالكلب أاهـ

وفى الغنية لايقال النجاسة التى فى محلها غير معتبرة ولايعطى لها حكم النجاسة لانا نقول سلمنا ولكن اللعاب قد انتقل عن محله الذى توله فيه واتصل بالفم الذى له حكم الظاهر بالنظر الى ما يخرج من الباطل فاعتبر نجاسة وقد تنجس بهالسانه وسائر فهه فكان مانعااه² ملخصاً۔

نے اس سے پہلے ان سے نقل کی ہے یعنی منہ باند ھنے اور کھلا چھوڑنے کی تفصیل اس کتے کے بارے میں ہے جواس شان کا ہواور مطلق جوازاس کے غیر میں ہے انہوں نے تحقیق کے بعد فرمایا اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ قاعدے میں نظر ہے پس اس سے آگاہی حاصل کرو (انتہی) منیہ میں ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس کے پاس بنی یاسانپ ہو تو جائز ہوگی بخلاف سے کے بیٹے کے انتہی۔ عنیہ میں ہے یہ نہ کہا جائے کہ جو نجاست اپنے محل میں ہے فیر معتبر ہے اور اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گاکیو نکہ ہم کہتے غیر معتبر ہے اور اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گاکیو نکہ ہم کہتے ہیں ہم نے مان لیالیکن لعاب اپنے اس مقام سے جہاں وہ پیدا ہوا منتقل ہو کر مذ سے مل جاتا ہے جسے باطن سے باہر آنے والی چیز مقتل ہو کر مذ سے مل جاتا ہے جسے باطن سے باہر آنے والی چیز کی طرف نظر کرتے ہوئے ظاہر کا حکم دیا جاتا ہے لہٰذا اس کی نجاست کی طرف نظر کرتے ہوئے ظاہر کا حکم دیا جاتا ہے لہٰذا اس کی نجاست کی طرف نظر کرتے ہوئے ظاہر کا حکم دیا جاتا ہے لہٰذا اس کی نجاست کی ان بان اور تمام منہ نا پاک ہوگیا پس وہ مانع ہوگا انتہی تلخیص۔ (ت)

اس مسلک پریہ فرع صرف طہارت عین پر مبنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ صحت صلاۃ کے لئے طہارت لعاب بھی درکار اور وہ کلب وغیرہ سباع بہائم میں مفقود، لہذا صحت نماز بھی مفقود اگرچہ طام العین ہی ہوالی جگہ المبنی علی صحیح صحیح نہیں یہ تواختلافِ علماء تھاتر ججے دیکھیے تو وہ مسلک اول ہی کی طرف ہے محیط رضوی و بحرالرائق وڈر مختار وغیر ہامیں صراحۃً اس کی تصحیح بلفظ اصح اور حلیہ میں بلفظ اشبہ مذکور۔

جیسا کہ گزراعلامہ فقیہ خیر الدین رملی نے اپنے فتاوی الخیریہ لنفع البریہ کی کتاب الطلاق میں اسے صراحةً بیان کیااور تم جانے ہو کہ اس کے اصح ہونے پر تنصیص کے بعد غیر کی طرف عدول نہیں کیا جاتا انتہی اور اس کی کتاب الصلح میں ہے کہ جب اصح خابت

كمامروقد صرح العلامة الفقيه خير الدين الرملى في فتأواة الخيرية لنفع البرية من كتاب الطلاق بما نصه وانت على علم بأنه بعد التنصيص على اصحيته لا يعدل عنه الى غيرة أله وفيها من كتاب الصلح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منية المصلى ، فصل الاسآر مطبوعه مكتبه قادريه جامع نظاميه لامور ص ١٥٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غنية المستملي فصل الاسآر مطبوعه سهيل اكيثر مي لا مهور ص ١٩١

<sup>3</sup> فآوي خيرية كتاب الطلاق مطبوعه دار المعرفة بيروت ا/٣٩

ہو جائے تواس سے عدول نہیں کیا جاتا۔ (ت)

ثبت الاصح لايعدل عنه أ\_

معمذااکشر وہ کتابیں جن میں مسلک اول اختیار فرمایا شروح ہیں اور مسلک دوم پر اکثر مشی کرنے والے فقاوی اور شروح فقاوے پر مرخ ہیں۔ کہانصوا علید فی مواضع لاتحصی کثر ق (جیسا کہ انہوں نے بیثار مقامات پر اس بات کی تصرح فرمائی ہے۔ ت) تو ثابت ہوا کہ مذہب ارج پر اس فرع کو بھی مثل فروع سابقہ صرف طہارت عین ہی پر ابتنا ہے اور ایسی جگہ بلا شبہ المبنی علی صحیح صحیح صحیح (جو چیز صحیح بین ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ ت)

میں غنیہ کی تدقیق کے بارے میں،اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں،ہم نے مان لیا کہ لعاب منہ میں پیدا نہیں ہوتا۔لیکن اس میں شک نہیں کہ اس کا معدن منہ ہی حتی کہ جب تک وہ منہ میں ظاہر نہ ہواس کو لعاب نہیں کہا جاتا اور اس سے خون (کا حکم) الگ ہوگیا، اور کسی چیز کے کسی کیلئے معدن ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ اس میں پیدا بھی ہوکیا تم نہیں دیکھتے کہ خون کا معدن رگیس ہیں اس میں کوئی شک نہیں لین اس کے باوجود وہاں پیدا نہیں ہوتا ہا کہ وہ جگر میں پیدا ہوتا ہے پھر ان کی طرف چاتا اور رگوں میں جاری ہوتا ہے۔ہم نے تمہیں دکھایا کہ بکری کا تربی جو اپی ماں جاری ہوتا ہے۔ہم نے تمہیں دکھایا کہ بکری کا تربی جو اپی ماں کے باوبود ہوئی ماں کے مرم کی میں ہوتا ہے۔ہم نے تمہیں جو ابنی خراب نہیں ہوا تم نے اس کی علّت میں بیان کی کہ اس پر جو رطوبت ہے وہ نا پاک نہیں کیونکہ وہ اپنے میں جاھے۔پس جب بھے کی جلد پر اس کی ماں کے رحم کی رطوبت اپنے محل میں ہے اھے۔پس جب بھے کی جلد پر اس کی ماں کے رحم کی رطوبت اپنے محل میں بے اھے۔پس جب بھے کی جلد پر اس کی ماں کے رحم کی رطوبت اپنے محل میں بے اھے۔پس جب جو منہ میں یائے جانے والے

اما تدقيق الغنية فاقول: وبالله التوفيق سلمنا ان الريق لايتولد في الفم لكن لاشك ان معدن هو الريق لايسمى ريقا مالم يطلع في الفم وبه فأرق الدم ولايجب لكون شيئ معدن شيئ تولده فيه الا ترى ان العروق معادن الدم لاشك مع تولده فيه الا ترى ان العروق معادن الدم لاشك مع ويجرى فيها وقدر أيناكم في مسئلة ان السخلة اذا وقعت من امها رطبة في الماء لا تفسده عللتموها بقولكم وهذا لان الرطوبة التى عليها ليست بنجسة لكونها في محلها فماظنكم بالريق في الفم بل التحقيق عندى ان نفي الكون في المحل عن هذا التحقيق عندى ان نفي الكون في المحل عن هذا واثناته لوطوبة السخلة كلاهها سهواما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوی خیریه ئتاب الصلح مطبوعه دارالمعرفة بیروت ۱۰۴/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غنية المستملي فصل في الانجاس مطبوعه سهبل اكي**دُ م**ي لا هور ص♦١٥ -

لعاب کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے؟ بلکہ میرے نزدیک شخصی یہ ہے کہ اس کا اپنے محل میں نہ ہو نااور بری کے بچے کی رطوبت کا اپنے محل میں ثابت ہو نا دونوں باتیں سہو ہیں۔ پہلی بات اس بنیاد پر جو تم نے سُن لیا۔ اور دوسری بات اس لئے کہ وہ محل اس کا معدن ہے جس میں (پائی جانے والی) نجاست پر نجاست کا حکم نہیں گے گا، نہ وہ جو اس کو پنچے۔ اور ان رطوبات کا معدن رحم ہا لگے کے قول کہ رحم کی طوبت پاک ہے، نہ بچے کی جلد۔ جسیا کہ مخفی نہیں اور فرع، امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کہ رحم کی رطوبت پاک ہے، پر جاری ہوتی ہے ہم نے درالمحتار کی تعلیق میں اس مسلہ کی شخصی کی ہے کہ فرج انکے موال فول فرج کی رطوبت، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک پاک ہے ماحبین کے نزدیک پاک ہے خارج، فرج اختار کی نہیں امر میں عام معنی کے اعتبار سے فرج فارج، فرج داخل اور رحم سب کو شامل ہے۔ اور وہ جو فردع میں نعارض دکھائی دیتا ہے تو یہ دو قولوں پر تفریح کی بنیاد پر ہے۔ (ت)

الاول فلما سبعت واما الأخر فلان البحل الذي لا يحكم فيه بنجاسة النجاسة انباهو معدنها لا لا يحكم فيه بنجاسة النجاسة انباهو معدنها لا ما اصابته ومعدن تلك الرطوبات هي الرحم دون جلد السخلة كمالايخفي والفرع ماش على قول الامامر بطهارة رطوبة الرحم فقدحققنا فيما علقنا على ردالبحتار ان الفرج في قولهم رطوبة الفرج طاهرة عنده لاعندهما بالبعني الشامل للفرج الخارج والفرج الداخل والرحم جميعاومايري من التعارض في الفروع فللتفريع على القولين.

پس ٹابت ہوا کہ ان دونوں مسئلہ اصل وفرع میں کلام زید عین اصابت سے ناشی اور قول صحیح ورجے وصح وارخ پر ماشی ہے ھکذا بینبغی التحقیق والله تعالیٰ و بی التو فیق (تحقیق اسی طرح چاہاورالله تعالیٰ ہی تونیق دینے والاہے۔ت) میں معنی منبیہ نبیہ: ہر عاقل ذی علم جانتا ہے کہ جواز بمعنی صحت و بمعنی اباحت خصوطًا اباحت بالمعنی الاخص الغید الشاهل لکر اہة التنزیه اعنی تساوی الطرفین (خصوطًا اباحت اخص معنی کے اعتبار سے جو کراچ تنزیبی کو شامل نہیں یعنی دونوں طرفوں کے برابر ہونے میں۔ت) میں زمین آسان کا فرق ہے اول ہر گز مستزم نانی نہیں بہت افعال کہ مکروہ تنزیبی بلکہ تحرام ہیں منافی صحت نماز نہیں ہوتے تو نماز اُن افعال کے ساتھ جائز ہوگی یعنی صحیح ومقط فرض مکردہ فعل جائز ومباح بالمعنے المذکورنہ ہوگا بلکہ حرام یا تابیند علائے کرام اہل مسلک اول کہ حمل کلب وغیرہ سباع سوائے خزیر کے ساتھ نماز جائز بتاتے ہیں جواز بمعنی صحت میں کلام فرمار ہے ہیں یعنی ان جانوروں کا پاس ہو نانہ طہارت وغیرہ کسی شرط نماز کا ناکا فی نہ کسی رُکن وفرض نماز کامان فی تو نماز فاسدنہ ہوگی فرض اُتر جائے گامعاذالله یہ نہیں فرماتے کہ بے ضرورت شرعیہ ایسافعل مکروہ ونا پیند نہیں عاشا کلب و نیس عاشا کلب و نوکل بیس عاشا کلب تو کلب

اُن جانوروں کی نسبت جن کانہ صرف بدن بلکہ لعاب بھی پاک ہے صاف تصر ت فرماتے ہیں کہ نماز میں انہیں اُٹھائے ہو نابُرا ہے جو الیا کرے گابُرا کرے گاخانیہ و خلاصہ و بزازیہ و ہندیہ و ذخیرہ و منتظی کی عبارتیں محرر مذہب سید ناامام محمد رحمۃ الله علیہ کا ارشاد سُن چکے کہ یہجوز و اساء اجز اُلا وقل اساء (جائز ہے لیکن براکیا، اسے کفایت کرتا ہے لیکن وہ گنہگار ہوا۔ت) نماز تو ہو گئی مگر اُس نے بُراکیا توجب پاک بدن پاک دہن جانوروں کی نسبت یہ ارشاد ہے ناپاک دہن جانوروں کو لینا کس قدر سخت ناپہندر کھیں گے بلکہ جانور کا کیا ذکر بے ضرورت لڑکوں بچوں کا اٹھانا بھی مکروہ بتاتے ہیں۔ در مختار میں ہے: یہکر 8 حمل الطفل ( عبیہ کو اٹھانا مکروہ ہے۔ ت) یہاں تک کہ بے ضرورت تلوار باندھنا بھی مکروہ رکھتے ہیں جبکہ اس کی حرکت سے دل بے نور الا ایضاح ومراقی الفلاح میں ہے:

نمازی کا تلوار وغیرہ باند ھنام کروہ نہیں جب اس کی حرکت سے مشغول نہ ہوا گروہ مشغول رکھے تو حالتِ جنگ کے سوام کروہ ہے۔ (ت)

لايكرة تقلل المصلى بسيف ونحوة اذالم يشتغل بحركة وان شغله كرة في غير حالة قتال 2

توان کی نبیت یہ گمان کرنا کہ وہ اس فعل کو لیند رکھتے یا نالپند نہیں جانتے ہیں محض بد گمانی وبدز بانی ہے۔ بحد الله تعالی اس تقریر سے روشن ہو گیا کہ غیر مقلد صاحبوں کا اس مسئلہ کو مطاعن ائمہ عظام حنفیۃ کرام خصم الله تعالی باللطف العام و عمم بالجود والا نعام والله تعالی انہیں عمو می لطف و کرم کے ساتھ خاص فرمائے اور انہیں عام جود وانعام عطافر مائے۔ ت) میں شار کرنا محض سفاہت و بے عقلی ہے حضرات صاحبین اور اُن کے موافقین رحمہ الله تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک توسیّا نجس العین ہے اور طاہر ماننے والوں سے بھی ایک جماعت عظمیم اہل مسلک فانی مطلقا اس صورت میں نماز فاسد بتاتے ہیں، رہے قائلین طہارت سے اہل مسلک اول وہ بھی اسائت و کراہت کی تصر تح فرماتے ہیں اُن کا مطلب صرف اس قدر کہ اگر کسی شخص نے کسی ضرورت وحاجت خواہ اپنی نادانی وجہالت سے ایسائیا تو نماز باطل نہ ہوگی اس میں معاذ الله کیا جائے طعن ہے ہاں اگر فرماتے کہ ایسا کرنا چاہے یا کرے تو پچھ نالپندیدہ نہیں تو ایک بات تھی مگر عاشاہ ہو ہیہ قدسیہ روز جان سے عاشاہ ہاں اس تہمت سے پاک و منزہ ہیں وہللہ الحمد، الحمد، الحمد، لله کہ یہ جواب ۲۲ رجب مرجب سے ۱۳۱۲ ہجریہ قدسیہ روز جان سے عیب افروز دوشنبہ کو تمام اور بلحاظ تاریخ سلب الثلب عن القائدلین بطھارۃ الکلب ۳۳۳ (کتے کی طہارت عین کے قائلین سے عیب افروز دوشنبہ کو تمام اور بلحاظ تاریخ سلب الثلب عن القائدلین بطھارۃ الکلب ۳۳۳ (کتے کی طہارت عین کے قائلین سے عیب

ے۔: بسبب مکابرہ بعض اہل بدعت و تحریر بعض دیگر فقاوائے ضروریہ بارہ روز تک یہ جواب نہ لکھا گیا ۱۲ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب مايفسد الصلوة ومايكره مطبوعه مجتبائي دبلي ا/ ٩٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی فصل فیمایر للمصلی مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کراچی ص۲۰۲

بیان۔ت) تام ہوا۔

اور ہماری آخر پکاریہ ہے کہ تمام تحریفیں الله تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور صلاۃ وسلام تمام رسولوں کے سر دار، ہمارے سر دار اور مولی حضرت محر مصطفی صلی الله علیہ وآله وسلم اور آپ کے تمام آل واصحاب پر ہو۔ (ت)

(وأخر دعوناً ان الحمدالله رب العلمين وافضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولنا محمد وأله وصحبه اجمعين ـ

والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكمر

مسکله ۱۷۸: از کلکته د هرم تلانمبر ۲ مرسله جناب مر زاغلام قادریپگ صاحب ۲۲ شعبان ۱۳۱۱ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ میری بغل میں دادیا بچنسی کسی قتم کی ہو گئی ہے اُس میں پُل ہوتی ہے جس وقت کھجلاتا ہُوں تو کچ لہوسانکل آتا ہے اُس جگہ کا پاک کر ناسیلان آب تو بغیر سارے بدن زیرین کے ہو نہیں سکتا لہٰذااس موضع کو تین مرتبہ کپڑا پانی میں تر کرکے اپنے فہم کے موافق پاک کرلیتا ہوں اور کپڑا ہر مرتبہ میں دوسرالیتا ہوں کہ اوّل کو پاک کرنا ذراد شوار ہوتا ہے اور یہی صورت جناب مولوی سعادت حسین صاحب مدرس مدرسہ عالیہ نے بتائی اگر آپ اپنی رائے سے مطلع فرمائیں گے تو اِن شاء الله تعالی اطمینان کُل ہوجائے گا، بدنة ات ہے وا۔

#### الجواب:

یہ مسئلہ اگرچہ ہمارے ائمہ کرام رضی الله تعالی عنہم میں مختلف فیہ اور مشائخ فتوی رحمۃ الله تعالی علیہم میں معرکۃ الآرارہاہے مگر فقیر غفر الله تعالی اسی پر فتوی دیتا ہے کہ بدن سے نجاست دُور کرنے میں دھونا یعنی پانی وغیرہ بہانا شرط نہیں بلکہ اگر پاک کپڑا پانی میں بھگو کر اس فقدر لو نجیس کہ نجاست مرئیہ ہے تواس کا اثر نہ رہے مگر اُتناجس کا ازالہ شاق ہواور غیر مرئیہ ہے تو ظن غالب ہوجائے کہ اب باقی نہ رہی اور ہر بار کپڑا تازہ لیس یا اُسی کو پاک کر لیا کریں تو بدن پاک ہوجائیگا اگرچہ ایک قطرہ پانی کانہ بہے یہ مذہب ہمارے امام مذہب سید نا امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کا ہے اور یہاں امام محمد بھی اُن کے موافق ہیں اور بہت اکا بر ائمہ فتوی نے اسے اختیار فرما یا اور عامہ کتب معتبرہ مذہب میں بہت فروع اسی پر مبتنی ہیں تو اس پر بے دغد غہ عمل کیا جاسکتا ہے مثلاً انگلی پر کچھ نجاست لگ گئ تھی اسے خبر نہ تھی کسی وجہ سے انگلی تین بارچاٹ کی یہاں تک کہ اُس کا اثر

جلد چہارم فتاؤى خوته

جاتار ہاانگلی پاک ہو گئی۔عورت 'کے سرپستان پر ناپاکی تھی بچتے نے دُودھ پیا یہاں تک کہ اثرِ نجاست زائل ہوا پستان پاک ہو گئی

فی الدرالمختار والبحر وغیرهما تطهر اصبع در مخار اور بحرالرائق وغیره میں ہے نایاک انگی اور پستان تین مرتبہ حالئے سے پاک ہو جاتی ہے (ت)

وثدى تنجس بلحس ثلثاً أ

۔ شراب پی "،اس کے بعد لب تنین بار حاٹ لئے اور لعاب د ہن میں پیدا ہو کر بار بار نگل لیا یہاں تک کہ اثرِ خمر نہ رہامنہ پاک ہو گیا۔ یو نہی <sup>ہ</sup> بلی نے چوہا کھا کر زبان سے اپنامنہ صاف کرلیا اور دیر گزری کہ دہن بوجہ لعاب صاف ہو گیا اُس کے بعد مانی ییا، بانی نا باک نه ہوگا۔

تنویر میں ہے شرائی کے شراب پینے کے فورًا بعد کا جھُوٹااور بلی کے پُیوہا کھانے کے فورًا بعد کا حِمُونا نا پاک ہے۔ ردّالمحتار میں جلبہ سے منقول ہے کہ بخلاف اس کے جب ایک ساعت تھہر جائے اور زبان اور لعاب کے ساتھ ہو نٹوں کو حاشنے کے بعد اینالعاب تین بارنگل لے پھر ( مانی وغیرہ) یئے تو وہ نایاک نہیں ہوگا۔اس سے یہ بات مراد لینا ضروری ہے کہ جب اس کے لعاب میں شراب کے ذائقے ما بُو کا اثر نہ ہو اھا۔اور اسی (ر دالمحتار) میں اس ( حلبہ ) سے بلی کے مسئلے میں ہے کہ اگر وہ ایک ساعت تھہرے اور اینامنہ جاٹ لے تومکروہ ہے (منیہ) سیخین کے نزدیک ناباک نہیں ہوگا اور امام محمد رحمہ الله فرماتے ہیں نایاک ہوجائے کیونکہ ان کے نزدیک یانی کے بغیر نحاست زائل نہیں ہوتی۔(ت)

في التنوير سؤر شارب خبر فورشريها وهرة فر اكل فارة نجس في ردالمحتار عن الحلية بخلاف مأاذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلث مرات بعد لحس شفيته بلسانه وريقه ثمر شرب فأنه لاينجس لا بدان يكون المراد اذا لم يكن في بزاقه اثر الخمر من طعم اوريح 3 اهدوفيه عنها في مسألة الهرة فأن مكث ساعة ولحست فمها فبكروه منية ولاينجس عندهما وقال محمد ينجس لان النجاسة لا تزول عنده الابالباء 4 الخر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الانحاس مطبوعه محتبائی د ہلی ا/۵۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار فصل فی البئر مطبوعه محتیائی د ہلی ۱/۰ ۴

<sup>3</sup> ر دالمحتار فصل في البئر مطبوعه مصطفيٰ الباني مصرا/ ١٦٣١

<sup>4</sup> ردالمحتار فصل في البئر مطبوعه مصطفىٰ البابي مصرا/١٦٣

منیہ اور حلبہ میں ہے ماتن نے فرمایا"اور اسی طرح حاشے کے ساتھ ( ہاک ہو جاتا ہے) جب کسی آ دمی کے ہاتھ کو نثر اب لگ گئ پس اس نے اپنے لعاب کے ساتھ تین بار چاٹاتو ماک ہو جائے گا جیسے اس کامنہ تھوک کے ساتھ پاک ہوجاتا ہے اس پر شارح نے فرمایا فاوی خانیہ میں ہے جب کسی نے منہ بھر کرتے کی تو جاہے کہ اپنا مُنہ دھولے اگراس نے وضو کیالیکن کُلی نہیں کی بہاں تک کہ نماز یڑھ لی تو اس کی نماز جائز ہوجائیگی کیونکہ وہ امام اعظم اور امام ابوبوسف رضی الله عنها کے نزدیک تھوک سے ماک ہوجاتا ہے۔اس طرح جب شراب نی پھر کچھ دیر بعد نماز پڑھی یوں ہی جب اس کے بعض اعضا پر نحاست گلی اور اس نے اس کو اپنی زیان سے یاک کردیا یہال تک کہ اس کااٹر چلاگیااس طرح جب چھری نا ہاک ہو گئی پھر اس نے اسے زبان سے جاٹا یا تھوک سے صاف کمایوں ہی جب بچے نے ماں کے پستان پر قے کی پھر کئی باریستان کو چُوسا تو وہ پاک ہوجائے گا انتق۔ دوسری کتب میں بھی اسی طرح ہے۔ قواعدِ مذہبیہ اس مقام پر جس کلام کے تحریر کے متقاضی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کسی عضویر نحاست حقیقی لگ حائے تواگر وہ د کھائی دینے والی ہے اور اس نے یا کسی دوسرے نے اس کو جاٹ لیا پہاں تک کہ اصل نحاست اور اس کااثر زائل ہو گیا۔ا گر اس کو دُور کرنے میں مشقّت نہ ہو تو پاک ہو جائے گا،اور

في المنبة والحلبة م وكذا باللحس إذا أصاب الخد بره فلحسه بريقه ثلاث مراة يطهر كما يطهر فهه يربقه 1 ش في الفتاوي الخانية إذا قاء ملاً الفم ينبغى ان يغسل فأه فأن توضأ ولم يغسل فأه حتى صلى جازت صلاته لانه يطهر بالبزاق في قرل الي حنيفة وابي يوسف رضي الله تعالى عنهما وكذا اذا شرب الخمر ثمر صلى بعد زمان وكذا اذااصاب بعض اعضائه نجاسة فطهرها بلسانه حتى ذهب اثرها وكذا السكين اذا تنجس فلحسه بلسانه اومسحه يريقه وكذا الصبي اذا قاء على ثدى الامام ثم مص الثدى مرارا يطهر انتهى وكذا في غيرها والذي تقتضه القراعد المذهبية من تحرير الكلام في هذا البقام انه إذا إصاب بعض اعضائه نجاسة حقيقية فأن كانت مرئية ولحسها هو اوغيره حتى ذهب عينها واثرها ان كان لايشق زواله يطهر وان كانت غير مرئية فتطهر باللحس ثلاث مرات كمأذكره البصنف في هذه البسألة اوحتى يغلب على الظن زوالها وسيصرح المصنف ان الفتوى عليه 2\_

<sup>1</sup> منية المصلى فصل فى الاسآر مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضويه لا بورص ١٣٠٥

م حليه

اگروہ نجاست دکھائی نہیں دیتی تو تین بار چاٹے سے پاک ہوجاتی ہے جیسا کہ مصنّف نے اس مسکلہ میں ذکر کیا ہے یا کہ اس وقت جبکہ اس کے زوال کا غالب گمان ہوجائے۔ عنقریب مصنّف اس کی تصر تے کریں گے کہ فتوی اس کی چہرات)

۔ ' پچھنے لگائے اور موضع خون کو بھیگے ہوئے پاکیزہ کپڑے کے تین ٹکڑوں سے پونچھ دیا پاک ہو گیا یہ صورت مسئولہ کا خاص جزئیہ ہے کہ محیط رضوی و فقاوی ذخیر ہ و تتمۃ الفتاوی ظہیر یہ و حلیہ وغیر ہامیں اُس کی تصر تک ہے۔

حلیہ میں اس کے بعد جو ابھی گزرا ہے" جان لو کہ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے جبیبا کہ خلاصہ میں ہے اور جبیبا کہ اس کی طرف وہ بات اشارہ کرتی ہے جسے ہم نے ابھی خانیہ سے نقل کیا ہے کہ ان فروع میں طہارت کا حکم،اس بات پر تفریع ہے کہ نحاست حقیقیہ سے بدن کی طہارت بانی کے علاوہ دیگر باک بہنے والی چیزوں سے ہوجاتی ہے اورتم معلوم کرچکے ہو کہ بیرامام ابوحنیفہ اورامام ابوبوسف رحمہ الله کا قول ہے لیکن امام ابوبوسف رحمہ الله کا کچھ اختلاف بھی ہے۔ شیخ رضی الدین کی محط میں ہےا گر تحامت کی جگہ کو کیڑے کے تین باریک تر ٹکڑوں سے صاف کیا تو دھونے کے قائم مقام ہے کیونکہ اس نے عنسل کا عمل کیا امام ابوبوسف فرماتے ہیں دھونے کے بغیر کفایت نہ ہو گی (انتهی) اور پہلے کے بارے میں ذخیر ہاور فتاوی صغری کے تتمہ میں ہے، یہاں تک کہ حاکم نے کہا یہ ابوحفص سے اور وہ محمد بن حسن سے روایت کرتے ہں اور دوسرے کو قاضی خان نے فقیہ ابوجعفر سے حکایت کرنے کے بعد اختیار کیاجب کہا"ا گراس کے بدن پر نجاست ہو پس وہ اسے کیڑے کے تر ٹکڑے کے ساتھ تین بار صاف کرے تو فقیہ ابو جعفر سے منقول ہے کہ باک ہو جائگا بشر طیکہ اس کے بدن پر بانی کے قطرے گرس اس کے بعد فرمایاا گر تین تر ٹکڑوں کو تحامت کی جگہ بھیراتو پہلے گزر چکا کہ یہ

في الحلية بعدما تقدم أنفا اعلم بأنهم صرحواكما فى الخلاصة وكما يشير اليه مانقلنا أنفامن الخانبة بأن الحكم بالطهارة في هذه الفروع تفريع على ان الطهارة للبدن من النجاسة الحقيقية يكون بغير الماء من المائعات الطاهرات وقدعرفت انه قول ابي حنيفة واي يوسف على اختلاف عن اي يوسف في ذلك غيران في محيط الشيخ رضي الدين ولومسح موضع البحجمة بثلاث خرقات رطبات لطائف اجزأه من الغسل لانه عمل عمل الغسل وقال ابويوسف لارجزئه حتى بغسله انتهى وعن الاول في الذخيرة وتتبة الفتأوى الصغرى إلى إن الحاكم قال إنه روى عن ابي حفص عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ومشي على الثاني قاضي خان بعد ان حكاه عن الفقيه الى جعفر حيث قال اذاكان على بدنه نجاسة فيسحها بخرقة مبلولة ثلاث مرات حكى عن الفقيه ابي جعفر انه قال يطهر اذاكان الماء متقاطرا على بدنه ثمر قال بعد ذلك ولومسح موضع الجمامة بثلاثة خرق مبلولة قدمر قبل هذا

حائز ہے جبکہ قطرے گریںاور ولوالجی سے نقل کیاانہوں نے فر مایا اگر کسی عضویر نجاست لگ جائے پھر وہ اپنے ہاتھ کو تین بارتر کرکے اس جگہ پر ملے تواگر اس کے ہاتھ کی رطوبت متقاطر ہے تو حائز ہے ورنہ نہیں کیونکہ یہ دھونا ہو جائے گا (انتهی) اس کا قیاس بہ ہے کہ گزشتہ فروع میں جس نحاست کا ذکر کیا گیا ہے امام ابوبوسف رحمۃ الله علیہ کے نزدیک اس کو لعاب سے دور کرنااس وقت جائز ہے جب لعاب قطروں کی طرح گرے کیونکہ اس ازالے کو دھونا قرار دیا گیاہے۔الله تعالیٰ خوب جانتاہے (انتهی)ان یر سخی بادشاہ کی رحمت ہو۔انہوں نے کیا ہی اچھا فاکرہ پہنجایا۔ردالمحتار میں ہے کہ جو چیزیں پو محھنے سے صاف ہوجاتی ہیں ان میں سے حجامت کی جگہ ماقی رہ گئی۔ ظہیر یہ میں ہے جب تین تر اور نرم ٹکڑوں سے یُونچھا تو دھونے کے قائم مقام ہوگا۔ فتح القدیر میں بھی اس کو برقرار رکھا ہے بھیمنہ کی جگہ کے ارد گرد کو بھی اس پر قیاس کیا ہے جب وہ وہ آلودہ ہو جائے اور پانی بہانے سے سوراخ میں حانے کا ڈر ہو۔ بح میں فرمایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ حامت کی جگہوں کے مسکے کواس بات سے مقید کیا جائے کہ جب مانی بہانے سے ضرر کاخوف ہے،اور جو کچھ منقول ہے وہ مطلق ہے (انتثی) قنبہ میں نجم الائمہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ یو تحھنے پر اکتفا اس وقت ہوگا جب اس سے خون نکلنا بند ہو جائے۔ لیکن خانبہ میں ہے کہ تجامت کی جگہ کو تین تر ٹکڑوں کے ساتھ یونچھاتو جائز ہے

انه يجوز اذاكان متقاطرا والولوالجي حيث قال ولواصاب بعض اعضائه نجاسة قبل مده ثلثا ومسحها على ذلك البوضع إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز والا فلا لانه بكون غسلا انتهى فقياس هذا انه لايجوز عند الى يوسف ازالة النجاسة المذكورة في الفروع الماضية بالبزاق حتى بكون متقاطرا يحيث تسمى الازالة غسلا والله تعالى سبخنه اعلم أ اله ماافاد واجاد عليه رحمة الملك الجواد وفي دالمحتار بقي مهايطهر بالمسح مضع الحجامة ففي الظهرية اذامسحها بثلاث خرق، طبأت لطأف اجزأه عن الغسل واقره في الفتح وقاس عليه مأحول محل الفصد اذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب قال في البحر وهو يقتضى تقييد مسئلة البحاجم ببااذا خاف من الاسالة ضررا والمنقول مطلق اه اقول وقدنقل في القنية عن نجم الائمة الاكتفاء فيها بالبسح مرة واحدة اذازال بهاالدم لكن في اخانية له مسح موضع الحجامة بثلاث خرق مبلولة يجوز ان كان الماء متقاطرا اه والظاهر إن هذا مبنى على قول إلى يوسف فى المسئلة بلزوم الغسل كمانقله عنه في

<sup>1</sup> حليه

جلد چبارم فتاؤىرضويّه

شرطیکہ پانی کے قطرے گریں (انتلی) اور ظاہر بیہ ہے کہ یہ امام ابوبوسف رحمہ الله کے اس قول پر مبنی ہے کہ دھونا ضروری ہے جیباکہ آپ سے حلیہ میں محیط کے حوالے سے نقل کیا۔ (ت)

الحلية عن المحيط 1 الخر

ان عبارات سے واضح ہوا کہ تطہیر نجاست حقیقہ میں شیخین مذہب رضی الله تعالیٰ عنہماکے نز دیک یانی شرط نہیں مگر امام محمد مثل نجاست حکمیہ یہاں بھی مائے مطلق ضرور جانتے ہیں وللہذالعاب د ہن کے یانچوں مسائل گزشتہ میں خلاف فرماتے ہیں اور طرفین رضی الله تعالی عنہماکے نز دیک تطبیر بدن میں تقاطر بھی شرط نہیں صرف زوال نجاست درکار ہے جس طرح ہو۔

وعليه تبتني المسائل المذكورة وعليه مشي الذخيرة | اور مسائل مذكوره اسير مبني بين اور ذخيرة، تتمه، ظهيرية اور ميط ر ضوی وغیر ہ میں یہی راہ اختیار کی ہے۔ (ت)

والتتبة والظهيرية والمحيط الرضوي وغيرها

# مگر امام ابویوسف مثل نجاست حکمیه یهان بھی اسالہ لازم مانتے ہیں۔

وهو الذي مشى عليه في الخانية والولوالجية واختاره الفقيه ابوجعفر واليه يميل كلامر الفتح ويرد عليه وفاقه الامام في مسائل البزاق الاان يحمل على كون البزاق كثيرا يسمى مرورة سيلانا كما تقدم عن الحليةـ

اقول: وقد لا يساعده التعبير باللحس والاطلاقات اويقال أن امرار الريق باللسان بمنزلة الصب كما ابداه عذرا عنه في الغنية

اقول: وفيه نظرظاهر فالظاهر ان وفاقه ههنا لاجل الضرورة كمامشي عليه في الغنية اولًا والله تعالى اعلمر

خانیہ اور ولوالحمۃ نے یہی راستہ اختیار کیا۔ فقیہ ابو جعفر نے اسے پیند کما۔ فتح القدیر کا کلام بھی اسی طرف مائل ہے لیکن تھوک کے مبائل میں ان کاامام اعظم رحمہ الله سے موافق ہونے پر اعتراض وارد ہوتا ہے مگر بہ کہ اسے تھوک کے زیادہ ہونے پر محمول کیا حائے جس کے گزرنے کو حاری ہونا کہا جاسکے جبیبا کہ حلیہ سے گزراه (ت)

اقول: حاثے یا مطلق تھوک کی صورت میں یہ تعبیر اس کی موافقت نہیں کرتی ہا کہا جائے کہ لعاب کو زبان کے ساتھ گزار نا بہانے کی طرح ہے جیسا کہ غنبہ میں ان سے عذر پیش کرتے ہوئے ظامر کیا ہے۔(ت)

اقول: يد بھی واضح طور پر قابل اعتراض ہے ظاہر یہ ہے کہ ان کا یہاں (امام صاحب کی) موافقت کرنا ضرورت کے تحت ہے جبیبا کہ غنبہ کے شروع میں انہوں نے یہ راہ اختیار کی ہے والله تعالی

توحاصلِ امامِ مذہب رضی الله تعالیٰ عنہ یہ قراریا یا کہ بدن سے ازالہ نجاستِ حقیقیہ یانی لعاب دہن خواہ کسی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار باب الانجاس مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر *ال*۲۲ <sup>1</sup>

مائع طاہر سے ہو دھو کر خواہ پُونچھ کر کہ اکثر نہ رہے مطلقاً کافی و موجبِ طہارت ہے پھر اگریہ ازالہ بذریعہ آب ہو جیسے صورت سوال میں کہ پانی سے بھیگے کپڑے سے بدن پُونچھا گیا توامام محمد بھی طہارت مانیں گے اور اگر پانی کی تری کپڑے میں اس قدر تھی کہ ہر بار قطرے بدن پرسے شپکے توجمع ائمہ مذہب حصولِ تطہیر پر اتفاق فرمائیں گے۔

الله تعالیٰ کی توفق ہے یہی تحریر (مقصدتک) پہنچنے والی ہے اس سے ظاہر ہواکہ بچھنے لگوانے کے مسئے میں فتح القدیر کا خونب ضرر کی قید لگانا ان کا دوسرے مذہب کی طرف میلان ہے یازیادہ مخاط کی طرف رہنمائی کرنا ہے ورنہ صاحبِ مذہب کے مذہب پر اس کی حمایت نہیں اسی لئے بح الرائق میں فرمایا کہ منقول مطلق ہے اور اسی سے واضح ہُوا کہ علامہ شامی کا مسح کے ساتھ پاک کرنے کو جامت کی جگہ سے خاص کرنا صرف اسی صورت سے متعلق ہے جو اس مسئلے میں واقع ہوئی ورنہ وہ کسی مذہب بالخصوص صاحبِ مذہب کے مذہب کے موافق نہیں جیسا کہ تم نے جان لیا اور ہم مذہب کے مذہب کے موافق نہیں جیسا کہ تم نے جان لیا اور ہم نے مہیں بے پروا کردینے والی نصوص سادیں، ولله الحمل فراسائلہ تعالیٰ اعلمہ (ت)

هذا هو التحرير البالغ بتوفيق الله تعالى وبه تبين ان تقييد الفتح مسألة الفصد بخوف الضرر ميل منه الى مذهب الثأنى اوارشاد الى الاحوط والا فعلى مذهب صاحب المذهب لاحاجة اليه ولذا قال فى البحر ان المنقول مطلق وبه تبين تخصيص العلامة الشامى تطهير المسح بموضع الحجامة جمود على تصوير وقع فى مسألة والا فهو لايوافق شيأ من المذاهب لاسيما مذهب صاحب المذهب كما علمت وقداسمعناك من النصوص مافيه غنية ولله الحمد والله تعالى اعلم-

## مسكله 129: غره شعبان ١٣١٢

حضورِ اقد س! پرسوں کو ّے کی بیٹ پانی میں پڑی تھی کمترین نے اُسی پانی سے استخاکیااور جسم جس جگہ سے ناپاک تھاوہ بھی پاک کیا بعد کو وضو کیلئے جو پانی لینے کو جانا ہوا تو منظے میں بیٹ پڑی دیکھی پیٹ اور پسلیوں پر بھی پانی بہایا تھااور تولیہ سے پُونچھا تھا مگر بالکل جسم خشک نہ ہوا تھا کسی قدر نمی پسلیوں اور پیٹ پر گلی تھی اُسی حالت میں صدری رُوئی کی بہن لی اور بٹن بھی لگالیے اب یہ نہیں معلوم کہ پوروں سے صدری بھیگی یا نہیں بعد چند منٹ کے دیکھا تو صدری پر کہیں پانی لگا ہوا نظر نہ آیااس صورت میں کیا حکم ہے؟

#### ا الجواب:

صدری پاک ہے صرف ایسی نم جو کپڑے کو ترنہ کرسکے ناپاک نہیں کرتی فقط سیل آ جانے کا پچھے اعتبار نہیں

بلکہ سرئے سے وہ پانی ہی جس سے استنجا کیا بدن دھویا پاک تھا کہ اس کے بعد بیٹ پڑی دیکھی ممکن ہے کہ پانی لینے کے بعد پڑی ہو، واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسكه ۱۸۰: از گلك مرسله سر دارامير خان ملازم كيتان استوث ۲۱ ذي الحجه ۱۳۱۲ اه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ ہڑی مر دار جانور کی پاک ہے یا ناپاک ہے کیونکہ سینگ توہر جانور کا پاک ہے اگر مسواک میں ہڑی ہاتھی دانت کی ہو تو کیسی ہے بینوا تو جروا۔

# الجواب:

ہڈی م جانور کی پاک ہے حلال ہو یا حرام، مذبوح ہو یا مر دار جبکہ اس پر بدن مینہ کی کوئی رطوبت نہ ہو سواسوئر کے کہ اس کی مر چیز نا یاک ہے مسواک میں ہاتھی دانت کی ہڈی ہو تو کچھ حرج نہیں، ہاں اس کاترک بہتر ہے۔

کیونکہ اس جگہ امام محمد رحمہ الله کااختلاف ہے۔آپ خزیر کی طرح اس کے بھی نجس عین ہونے کے قائل ہیں جیسے فخ القدیر اور ردالمحتار وغیرہ میں ہے اور اختلاف کی رعایت کرنا بالاجماع مستحب ہے۔(ت)

لمحل خلاف محمد فأنه قائل بنجاسة عينه أكالخنزير كمافى الفتح القدير وردالمحتار وغيرهما ورعاية الخلاف مستحبة بالاجماع

## ڈر مختار میں ہے:

خزیر کے علاوہ مر دار کے بال اور ہڈیاں پاک ہیں انتی تلخیص۔ اور الله تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)

شعر البيتة غير الخنزير وعظمها طاهر  $^2$  اه ملخصًا  $_{\rm e}$  الله تعالى اعلم  $_{\rm e}$ 

مسكيه ۱۸۱: 9 ربيج الاول ۱۳۱۳ ه

جناب مولا ناصاحب دام برکاتہ ،السلام علیم ورحمۃ الله وبرکاتہ ،۔ آ دابِ غلامانہ بجالا کرملتمس ہوں حصت پر گوبری کی گئ اور پہلی مرتبہ کی بارش میں وہ حصت ٹیکی اس ٹیکے ہوئے پانی پر ناپا کی کا حکم ہے یا نہیں بینوا توجر وا۔ زیادہ حدادب، کمترین احمد حسین عرف منجھلا عفی عنہ۔

# الجواب:

گرامی برادر! وعلیم السلام ورحمة الله وبركانه، -اگر گوبر بالكل دُهل گیااس كے بعد كاپانی ٹرکالو کچھ

<sup>1</sup> ر دالمحتار مطلب في احكام الدباغة مطبوعه مجتبائي وبلي ا/ ٢ ١٣٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار کتاب الطهارة مطبوعه مجتبائی د ہلی ۱/۸۹ س

مضائقہ نہیں مگر غالبااول ہی بارش میں اس کی امید کم ہے۔اور اگر گوبر باقی تھااور ٹیکتے ہوئے پانی میں اس کارنگ یا بُو تھی تو بے شک ناپاک ہے اور اگر رنگ وبُو کچھ نہ تھا تو اگر یہ پانی اُس حالت میں ٹپکا کہ بارش ہنوز ہور ہی ہے اور مینہ کا پانی روال تھا تو ناپاک نہیں اور مینہ برس چکا تھا اُس کے بعد ٹپکا تو ناپاک ہے والسلام والمسئلة فی الھندیة وغیر ھا والله تعالی اعلم (یہ مسلہ فاوی ہندیہ وغیرہ میں ہے۔اور الله تعالی خوب جانتا ہے۔ت)

حلد جمارم فتاؤىرضويّه

# رساله

الاحلى من السكر لطلبة سكر روسر"

(بدرساله شکرروسر کے طالب (حکم شرعی) کیلئے شکرسے زیادہ میٹھاہے)

سم الله الرحلن الرحيم

استفتاء

از نواب سنج باره بنجي مرسله شخ الجليل پنجابي ماه ذيقعده ٣٠٠١١هـ

کیا فرمائتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ روسر کی شکر کہ ہڈیوں سے صاف کی جاتی ہے اور صاف کرنے والوں کو کچھ احتیاط اس کی نہیں کہ وہ ہڈیاں پاک ہوں یا ناپاک، حلال جانور کی ہوں یا مردار کی، اور سُنا گیا کہ اُس میں شراب بھی پڑتی ہے اسی طرح کل کی برفاور کل کی وہ چیزیں جن میں شراب کالگاؤسُنا جاتا ہے شر عًا کیا حکم رکھتی ہیں؟ بیپنوا توجیر وا۔

الجواب:

فنوي

بسمرالله الرحلن الرحيم

سمع المويي وشكر \*لمن حمد العلى الإكبر \* جس نے بلندو بالاذات كي تعريف كي، مولا تعاليٰ نے اسے

جلد چبارم فتاؤىرضويّه

امابعداس مسکلہ سے سوال متکرر آیااور آرائے عصر کومضطرب یا ہااور حاجت ناس اس طرف ماس اور دفع ہواجس نہایت ضروراور کشف

وساوس اہم امور لہٰذامناسب کہ بحول الواہب اس تازہ فرع کی تحقیق وتنقیح اور حکم شرع کی توضیح وتصر تے اس نہج نجیع وطرز رجھ کے ساتھ

سنا اور جزا عطا فرمائی۔اے ہمارے رب! م اس چزیر تیرا شکر نہایت لذیذ وشیریں ہے جس سے لذت اور مٹھاس حاصل کی حاتی ہے اور در ودوسلام مخلوق کے سر دار پر جو اسلام کے درخت خر ماکیلئے شہد کی مکھی سے بہتر حیثیت رکھتے ہیں جن کا لعاب میٹھا اور کلام شیر س ہے شہد کا منبع ہیں، جو بھاریوں کو دُور کردیتا ہے، اور آپ کے باعظمت اور عظیم المرتبت آل واصحاب پر جب تک شہد سے بیار کو شفاء اور بے عیب مسلمان میٹھی چیز کویسند کریے، آمین۔ (ت) شكرك ربنا الذ واحلى \* من كل ما يلذ ويستحلى \* والصلاة والسلام \* على سيدالانام \* اعظم يعسوب لنحل الاسلام \* عذاب الربق حلم الكلام \* منبع شهريزيل السقام \* وأله وصحبه العظام الفخام \* ما شتفي بالعسل مريض سقيم\* واحب الحلو مسلم سليم \*أمين \*

مجمه ي سنّي حنفي قادري بركاتي بريلوي عامله المولى القوى ملطفه الحفي الحنفي الوفي وغفرليه وللمومنين واحسن البه واليهم اجمعين (نهايت طاقت والإ مولا اسے اپنی کامل اور غیبی مہر مانی سے نوازے، اسے اور تمام مومنوں کو بخشش دے اس سے اور تمام مسلمانوں سے اچھا سلوک اس رسالے کے نام میں یہ خوتی ہے کہ یہ اسم بامسمّی ہے کیونکہ جس طرح رسالہ نے اس شکر کے بارے ایک لحاظ سے حلال اور الک لحاظ سے حرام دو حکم بیان کئے ہیں اسی طرح نام میں بھی دونوں کا لحاظ ہے۔ حلت کے لحاظ سے عوام کیلئے یہ شکر سے زیادہ میٹھا ہے کیونکہ اس نے شبہات اور اعتراضات کو ختم کرکے عوام كىلئے شكر كو مرغوب بناد ما ہے، اور حرمت كے لحاظ سے اس نے عوام کوا گرچہ شکر سے منع کردیا ہے تاہم ان کو لذت ایمانی سے محروم نہیں کیا کیونکہ ان کو شرعی مسکلہ کی تحقیق دے کر قلبی لذّت دی ہے جبکہ مرغوب غذا سے صرف لذّت نفس حاصل ہوتی ہے۔ پہلی چز یعنی قلبی لذت اہم اور اعلیٰ ہے اس کئے شکر کو حرام کرنے والا یہ رسالہ عوام کے لئے شکر سے زیادہ میٹھا ہے ۱۲

عمل میں آئے کہ نہ صرف اسی مسکلہ تازہ بلکہ اس قتم کی تمام جزئیات بے اندازہ کا حکم واضح وآشکار ہو جائے افقر الفقراعبدالمصطفی احمد رضا کرے۔ت)اس بارہ میں یہ مختصر فتوی لکھتااورالا حلی <sup>عله</sup> من السبکر لطلبیة سک<sub>ور</sub>وسو (شکرروسر کے طالب کیلئے یہ رسالہ عه: من لطائف هذا الاسم مطابقته للسبي من جهة أن الرسالة كبأحكيت على هذا السكر يحكيين الحل في صورة والحرمة في اخرى كذلك لهذا الاسم وجهان الى كلا الحكمين فالمعنى على الحل انها احلى لهمر من السكر لتسويغها لهمر ما تشتهيه انفسهم مع ازالة الوساوس ودفع الطعن وعلى الحرمة انها وان نهتهم عن سكر فلم تحرمهم الحلاوة فأن تحقيق حكم الشرع لذة القلب وتناول المشتهيات لذة النفس والاولى اهم واعلى فهذه الرسالة احلى لهم من السكر الذي حرم عليهم ١٢ منه (م)

منه (ت)

شکر سے زیادہ میٹھا ہے۔ت) اس کا تاریخی نام رکھتا ہے وبالله التوفیق والوصول الی ذری التحقیق (الله تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق کا حصول اور تحقیق کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ت) پیش از جواب چند مقدمے موضع صواب واسال جالرشاد من الملک الجواد (فیاض بادشاہ سے رہنمائی کا سوال کرتا ہوں۔ت)

# مقدمه اولي:

ہڑیاں ہر جانور یہاں تک کہ غیر ماکول و نامذبوح کی بھی مطلقاً پاک ہیں جب تک ان پر ناپاک دسومت (چکنائی ۱۲) نہ ہو سواخزیر کے کہ نجس العین ہے اور اس کام جزوبدن ایبا ناپاک کہ اصلاً صلاحیتِ طہارت نہیں رکھتا، اور دسومت میں قید ناپائی اس غرض سے کہ مثلاً جو جانور خون سائل نہیں رکھتے اُن کی ہڈیاں بہر حال پاک ہیں اگرچہ دسومت آ میز ہوں کہ ان کی دسومت بوجہ عدم اختلاط دم خود پاک ہے تواس کی آ میزش سے استخوال کیونکر ناپاک ہوسکتے ہیں۔

تنویر الابصار، در مختار اور ردالمحتار میں ہے "خزیر کے علاوہ ہم مردار کے بال، ہڈی، پٹھے، گھر اور سینگ جو چربی سے خالی ہوں (یہ قید سب کے ساتھ ہے جیسا کہ قہستانی میں ہے۔ پس اکھاڑے ہُوئے بال اور جو کچھ اس کے بعد ہے اگر اس میں چربی ہو تووہ اس حکم سے خارج ہیں) اور مچھلی کاخُون پاک ہے، انتہت تلخیص (ت)

فى تنوير الابصار والدرالمختار وردالمختار شعر الميتة غير الخنزير وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها الخالية عن الدسومة (قيد للجميع كما فى القهستانى فخرج الشعر المنتوف ومابعده اذا كان فيه دسومة في ودم سمك طاهر (انتهت

مگر حلال وجائز الاکل صرف جانور ماکول اللحم مذکی یعنی مذبوح بذرج شرعی کی ہڈیاں ہیں حرام جانور اور ایسے ہی جو بے ذکاۃ شرعی <sup>عنه</sup> مرجائے پاکاٹا جائے بحجمیع اجزائیہ حرام ہے اگرچہ طاہر ہو کہ طہارتِ مستلزم وحلت نہیں جیسے سنکھے یا بقدر مضرت اور انسان کا دودھ بعد عمر رضاعت اور مجھلی کے سواجانورانِ دریائی کا گوشت وغیر ذلک کہ سب پاک ہیں اور باوجود پاکی حرام۔ عہد: یعنی بشر طیکہ مختاج ذکاۃ ہونہ سمک وجراد کہ ان کا استشنا معلوم ومعروف ۱۲منہ (م)

Page 476 of 761

<sup>1</sup> در مختار باب المياه مطبوعه مجتبائی د بلی ۱۳۸/ 2 ردالمحتار باب المياه مطبوعه مجتبائی د ،لی ۱۳۸/۱

حاشیہ شامیہ میں ہے جب ایسے مردار حیوان کا چڑا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں اور یہی صحیح ہے کیونکہ الله تعالیٰ کاار شاد ہے تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور یہ اس کا جز ہے۔ اور نہیں کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "مردار سے صرف اس کا کھانا حرام ہوتا ہے "۔ اور اگر ایسے جانور کا چڑا ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو بالاجماع اس کا کھانا جائز نہیں۔ ابھر الرائق نے سراج سے نقل کیا (انتی) تلخیص۔ اور اسی میں ہے "مشک (کتوری) پاک حلال ہونا لازم نہیں آتا ہے جیال کا لفظ زیادہ کیا کیونکہ طہارت سے حلال ہونا لازم نہیں آتا ہے جیسا کہ مٹی میں ہے (منح) اسے اور ان بین کی دریائی جانور ایک بین اگرچہ انہیں کھایا نہ جاتا ہو۔ یہاں تک کہ دریائی خزیر بیک بین اگرچہ مردار ہو۔ اص (ت)

في الحاشية الشامية اذاكان جلا حيوان ميت مأكول اللحم لايجوز اكله وهو الصحيح لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا جزء منها وقال عليه الصلاة والسلام انها يحرم من الميتة اكلها امااذاكان جلا مالايوكل فأنه لايجوز اكله اجماعاً بحرعن السراج أله ملخصا وفي الغنية شرح المنية عن القنية حيوان البحرطاهر وان لم يؤكل حتى خنز البحر ولوكان ميتتة أهدو فيها تحت قوله والمسك طأهر حلال زاد قوله حلال لانه لايلزم من الطهارة الحل كما في

# مقدمه ثانيه:

شریعتِ مطہرہ میں طہارت وحلّت <sup>عیہ ا</sup>صل ہیں اور ان کا ثبوت خود حاصل کہ اپنے اثبات میں کسی دلیل کا محتاج نہیں اور حرمت و نجاست عارضی کہ ان کے ثبوت کو دلیل خاص در کار اور محض شکوک وظنون سے اُن کااثبات ناممکن کہ

اقول: اس کو احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی سب نے متقارب الفاظ سے ابن عباس سے اور ابن ماجہ نے ام المومنین میمونہ رضی الله تعالی عنهم سے روایت کیا ۱۲منہ (ت)

عـه: اقول: اخرجه احمد والبخارى ومسلم وابوداؤد والنسائى والترمذى بالفاظ متقاربة كلهم عن ابن عباس وابن ماجة عن امر المومنين ميمونة رضى الله تعالى عنهم ١٢منه (م)

الترابaisاهـ

عے ۲۵: لینی سوابعض اشیاء کے جن میں حرمت اصل ہے جیسے دماء وفروج ومضار ۲امنہ (ت)

Page 477 of 761

<sup>1</sup> روالمحتار مطلب فی احکام الد باغة مطبوعه مجتبائی و ہلی ۱۳۹/۱۳۱۱ 2 روالمحتار مطلب فی احکام الد باغة مطبوعه مجتبائی و ہلی ۱۳۹/۱۳ 3 غنیة المستملی قبیل ستر العورة سهیل اکیڈمی لاہور ص۲۰۸

طہارت و حلت پر بوجہ اصالت جو یقین تھااُس کا زوال بھی اس کے مثل یقین ہی سے متصور نرا ظن لاحق یقین سابق کے حکم کو رفع نہیں کرتا یہ شرع شریف کا ضابطہ عظیمہ ہے جس پر مزار ہااحکام متفرع، یہاں تک کہ کہتے ہیں تین چوتھائی فقہ سے زائد اس پر بہتنی اور فی الواقع جس نے اس قاعدہ کو سمجھ لیاوہ صدہاوساوس ہائلہ و فتنہ پر دازی اوہام باطلہ و دست اندازی ظنون عاطلہ سے امان میں رہا۔ حدیث صحیح میں حضور اقدس سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بد گمانی سے بچو کیونکہ بد گمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔اسے ائمہ حدیث امام مالک، بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابوهریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت)

ایاکم والظن فأن الظن اکذب الحدیث أرواه الائمة مالك والبخاری ومسلم وابوداؤد والترمذی عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه.

اور بیہ نفیس ضابطہ نہ صرف اسی قتم کے مسائل میں بلکہ مزار ہا جگہ کام دیتا ہے جب کسی کو کسی شے پر منع وانکار کرتے اور اُسے حرام یا مکروہ یا ناجائز کہتے سنو جان لو کہ بار ثبوت اُس کے ذہر ہے جب تک دلیل واضح شرعی سے ثابت نہ کرے اُس کادعلوی اُسی پر مر دود اور جائز ومباح کہنے والا بالکل سبکدوش کہ اس کے لئے تمسک باصل موجود، علاء فرماتے ہیں بیہ قاعدہ نصوص علیہ احادیث نبویہ علی صاحبھاا فضل الصلاۃ والتحیۃ وتصریحات جلیہ حنفیۃ وشا فعیہ وغیر ہم عامہ علما وائمہ سے ثابت یہاں تک کہ کسی عالم کواس میں خلاف نظر نہیں آتا۔

في الطريقة المحمدية وشرحها الحديقة الندية المعلامة عبدالغنى النابلس قدس سرة القدسي الاصل في الاشياء الطهارة لقوله سبخنه وتعالى هو الذي خلق لكم مافى الارض جميعاً واليقين لايزول الشك والظن بل يزول بيقين مثله وهذا اصل مقرر في الشرع منصوص عليه في الاحاديث مصرح به فى اكتب الفقهاء من الحنفية والشافعية وغيرهم ولم ارفيه مخالفاً من احد من العلماء اصلا فاذا شك

علامہ عبدالغی نابلسی قدس سرہ القدسی کی حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں لکھا ہے اشیا کی اصل طہارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدافرمایا، اور لیقین، شک اور گمان کے ساتھ زائل نہیں ہوتا بلکہ اپنے جیسے یقین کے ساتھ یقین زائل ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ شریعت میں مقرر یقین کے ساتھ یقین زائل ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ شریعت میں مقرر ہے احادیث میں اس کی تصر سے ہے احادیث میں اس کی تصر سے ہیا ور حنی، شافعی اور دیگر فقہا کی کتب میں واضح طور پر مذکور ہے میں نے اس میں علاکا اختلاف بالکل نہیں پایا لہذا جب پانی، کھانے یا اس کے علاوہ کسی دوسری برکی طہارت میں

اوظن في طهارة ماء اوطعامر

Page 478 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بخارى شريف باب ماينى عن القاسد والتدابر مطبوعه قد يمى كتب خانه كرا چى ۸۹۶/۲

جلد چبارم فتاؤىرضويه

جو نجس عین نہیں ہے شک پیدا ہو تو یہ چیز وضو کے حق میں یاک ہے اور اس کا کھانا بھی جائز، نیز دیگر تصر فات میں استعال حائز، اسی طرح جب اس کی نحاست کا غالب گمان ہو (یقین نه ہو تو بھی یاک ہے الخ اصلتقطا۔ (ت) اور الاشباه والنظائر میں ہے وجود نجاست میں شک ہو تواصل طہارت باقی رہتی ہے الخ

اور حدیقہ میں ہے حرمت، علم (یقین) کے ساتھ ہے شک اور گمان کے ساتھ نہیں کیونکہ اشاء کی اصل حلّت ہے الخ علّامہ سید حموی کی غمزالعیون میں ایک قاعدے "یقین، شک سے زائل نہیں ہوتا"کے تحت ہے کہا گیا ہے کہ یہ قاعدہ فقہ کے تمام ابواب میں داخل ہے اور اس کے تحت نکالے حانے والے مسائل، فقہ کی تین چوتھائی بلکہ اس سے زیادہ تک پہنچتے

وغيرذلك مهاليس بنجس العين فذلك الشييع، طاهر في حق الوضوء وحل الاكل وسائر التصر فأت وكذا اذاغلب الظن على نجاسته الخ اه ملتقطاً 1 ـ وفي الاشباه والنظائر شك في وجود النجس فالاصل بقاء الطهارة 2 الخ وفي الحديقة لاحرمة الامع العلم لامع الشك والظن لان الاصل في الاشياء الحل<sup>3</sup> الخ وفي غمزالعيون للعلامة السيد الحبوى تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك قيل هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه والبسائل البخرجة عليها تبلغ ثلثة ارباع الفقه 4 واكثر ـ

(二)\_ゲ

احتیاط اس میں نہیں کہ بے تحقیق بالغ و ثبوت کامل کسی شے کو حرام ومکروہ کہہ کر شریعت مطہرہ پرافترا کیجئے بلکہ احتیاط ایاحت مانے میں ہے کہ وہی اصل متین اور بے حاجت مُبین سیدی عبدالغیٰ بن سیدی اسلمبیل قدس سر ہماالجلیل فرماتے ہیں:

ليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بأثبات احتياطاس بات مين نهين كه حرمت ما كرابت جن كے لئے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندية بيان اختلاف الفقها في امر الطهارة والنجاسة مطبوعه نوريه رضوبيه فيصل آياد ١١/٢ ـ ١٥٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الاشباه والنظائر القاعدة الثالثه من الفن الاول مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراحي الم

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الحديقة الندية بيان اختلاف الفقهاء في امر الطهارة والنجاسة مطبوعه نوربير رضوبيه فيصل آياد ١١/٢ ـ ١٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> غمز العبيون مع الإشاه وانطائر القاعدة الثالثه من الفن الاول مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا جي ا/٨٥

دلیل کی ضرورت ہے، کو ثابت کرنے کے ذریعے الله تعالی پر افترا باندھا جائے بلکہ اباحت کے قول میں اختیاط ہے کیونکہ اباحت اصل ہے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے شارع ہونے کے باوجود، تمام خباشوں کی جڑشر اب کو حرام قرار دیئے میں اس وقت تک توقف کیاجب تک آپ پر نص قطعی نازل نہیں ہوئی اھ ابن عابدین نے مشروبات کے باب میں اسے ثابیں ہوئی اھ ابن عابدین نے مشروبات کے باب میں اسے ثابت رکھتے ہوئے ترجیح دی ہے۔ (ت)

الحرمة اوالكراهة اللذين لابدلهما من دليل بل في القول بالاباحة التي هي الاصل وقد توقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع انه هوالمشرع في تحريم الخمر امر الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي أو آثر لا ابن عابدين في الاشربة مقررا۔

# مقدمهرابعه:

بازاری افواہ قابل اعتبار اور احکامِ شرع کی مناط ومدار نہیں ہوسکتی بہت خبریں ہے سروپا ایسی مشتہر ہوجاتی ہیں جن کی پچھ اصل نہیں یا ہے تو بہزار ''' تفاوتِ اکثر دیکھا ہے ایک خبر نے شہر میں شہرت پائی اور قائلوں سے شخفیق کیا تو یہی جواب ملا کر سُنا ہے نہ کوئی اپنادیکھا بیان کرے نہ اُس کی سند کا پتا چلے کہ اصل قائل کون تھاج س سے سُن کر شدہ شدہ اس اشتہار کی نوبت آئی یا ثابت ہُواتو یہ کہ فلال کافر مایا فاسق منتہائے اساد تھا پھر معلوم ومشاہد کہ جس قدر سلسلہ بڑھتا جاتا ہے خبر میں نے نے شُکو فے فایت ہواتو ہے میں زید سے ایک واقعہ سُنے کہ مجھ سے عمرو نے کہا تھا عمرو سے بُوچھے تو وہ پچھ اور بیان کرے گا۔ بکر سے دریا فت ہواتو اور تفاوت نکلا۔ علی ھن القباس۔ الخ

ومأهذا الالما اخبر الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم من فشو الكذب بعد قرون الخير لاسيما هذا الزمان الابعد الاخر وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لايأتي عليكم زمان الا الذي بعدة شرمنه حتى تلقوا ربكم 2 اخرجه احمد ومحمد بن اسمعيل والترمذي والنسائي

اور یہ بات حضور علیہ السلام کی اس خبر کی بنیاد پر ہے جو آپ نے بھلائی کے زمانوں کے بعد جھوٹ کے عام ہونے سے متعلق دی ہے بالخصوص اس نہایت ہی بعید اور پچھلے زمانہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" تم پر جو آئندہ زمانہ آئے گابد سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو"۔اسے امام احمد،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الانثربة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۳۲۲/۵

<sup>2</sup> بخاری شریف باب لا بأتی زمانُ الخ قدیمی کتب خانه کراچی ۲/۲ ۱۰۴

محمد بن اسلحیل (بخاری) ، ترمذی اور نسائی نے حضرت انس رضی الله عنه کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اور طبرانی نے بسند صحیح حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سے انہوں نے سرکارِ دوعالم صلی الله علیه وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا: "کل شخررا ہواآج سے بہتر تھااور آج کادن آنے والے کل سے بہتر ہے، تاقیامت اسی طرح ہوگا"۔ (ت)

عن انس رضى الله تعالى عنه واخرج الطبرانى بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: امس خير من اليوم خير من غدو كذلك حتى تقوم الساعة 1-

حدیث مو قوف میں ہے شیطان آ دمی کی شکل بن کر لو گوں میں جھُوٹی بات مشہور کردیتا ہے سُننے والااوروں سے بیان کر تااور کہتا ہے مجھ سے ایک شخص نے ذکر کیا جس کی صورت بہجانتا ہوں نام نہیں جانتا۔

امام مسلم نے آپی صحیح کے مقدمہ میں جناب عامر بن عبدہ رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عبدالله رضی الله عنہ فرمات بیں: شیطان آ دمی کی شکل میں ایک قوم کے پاس آتا ہے اور ان سے جھُوٹی بات بیان کرتا ہے پھر وہ منتشر ہوجاتے ہیں توان میں سے ایک آ دمی کہتا ہے میں نے ایک آ دمی کو بیان کرتے ہوئے سُنا میں اس کو چہرے سے بہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں حانا۔ (ت)

مسلم فى مقدمة الصحيح عن عامر بن عبدة قال قال عبدالله ان الشيطين ليتمثّل فى صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سبعت رجلا اعرف وجهه ولاادرى مااسمه يحدث 2-

علماء فرماتے ہیں افواہی خبرا گرچہ تمام شہر بیان کرے سننے کے قابل نہیں نہ کہ اس سے کوئی حکم ثابت کیا جائے۔

دُر مِخَارِ کے حاشیہ (ردالمحتار) میں (استفاضہ کے معنی کے بارے میں) فاضل مصطفیٰ رحمتی کا قول منقول ہے کہ محض خبر پھیلنا کہ شاکع کرنے والے کا علم نہ ہو (استفاضہ نہیں ہے) جیسے بعض بے بیناد خبریں لوگوں کی زبان پر عام ہوجاتی ہیں لیکن شائع کرنے والے کا علم نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث شریف

الفاضل المصطفى الرحمتى فى صوم حاشية الدر المختار لامجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه كماقد تشيع اخبار يتحدث بهاسائر اهل البلدة ولا يعلم من اشاعها كماورد عه ان فى أخر الزمان يجلس الشيطن بين الجماعة فيتكلم

(ہماری طرف ہے ابھی اس کی تخریج گزر پچکی ہے۔ (ت)

عـه: قدمناتخريجه آنفا منه (م)

<sup>1</sup> مجمع الزوائد باب فيمامضي من الزمان الخ مطبوعه دارالكتاب بيروت ٢٨٦/٧ 2 مقدمة الصحيح لمسلم مطبوعه قديمي كتب خانه كراجي ١٠/١

میں وارد ہے کہ آخری زمانے میں شیطان ایک جماعت کے درمیان بیٹھ کر کچھ باتیں کرے گا تو وہ اسے بیان کریئے اور کہیں گے ہم اس کے قائل کو نہیں جانے پس اس فتم کی بات کو شننا بھی مناسب نہیں چہ جائیکہ اس سے کوئی حکم ثابت کیا جائے اھ ملحضا (ت)

بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لاندرى من قالها فمثل هذا لاينبغى ان يسمع فضلا من ان يثبت به حكم أهملخصاً

سیدی محمد امین الدین شامی رحمه الله تعالی اسے نقل کرکے فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں یہ اچھا کلام ہے اور ذخیرہ کا قول کہ "جب
اس سے لیقین کا فاکرہ حاصل ہو اور وہ ثابت ہوجائے
کونکہ مجرد شائع ہونے سے اس کا تحقق نہیں ہوتا"اسی کی
طرف اشارہ کرتا ہے۔(ت)

قلت وهوكلام حسن ويشير اليه قول الذخيرة اذا استفاض وتحقق فأن التحقق لايوجد بمجرد الشيوع اهـ

#### مقدمه خامسه:

حلت حرمت طہارت نجاست احکامِ دینیہ ہیں ان میں کافر کی خبر محض <sup>عــه</sup> نامعتبر۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:الله تعالیٰ مر گز مسلمانوں پر کافروں کو راہ نہ دے گا۔(ت )

قال الله تعالى كَنْ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤُ مِنِيْنَ سَبِينًا لا ﴿ \* وَعَلَيْنَ سَبِينًا لا ﴿ \* \*

بلکہ مسلمان فاسق بلکہ مستور الحال کی خبر بھی واجب القبول نہیں چہ جائے کافر۔

الله تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو الآیة (ت)

قال الله يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقَّ بِنَبَإِفَتَ بَيَّنُوَا

عه العنی جب طلمن معاملات میں نہ ہو مثلاً کافر گوشت لایا اور کہا مسلمان سے خریدار ہے بات اُس کی مقبول اور گوشت حلال اور جو کہا مجوسی کاذبیحہ ہے قول اُس کا ماخوذ اور کم حرام و کم من شیکی یثبت ضمناً ولایثبت قصد الاامنہ (بہت سی چیزیں ضمناً ثابت ہوتی ہیں اور قصداً ثابت نہیں ہو تیں۔ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الصوم مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۲/۲

<sup>2</sup> القرآن ۱۴۱/۹۱

<sup>3</sup> القرآن ٩/٢٩

فتاؤی رضویّه جلد چهارم دُر مِخَار میں ہے:

دیانات (عبادات سے متعلق خبر) میں عدالت شرط ہے جیسے پانی کے ناپاک ہونے کے بارے میں اگر کوئی مسلمان عادل جو حرام امور سے باز رہنے والا ہو، خبر دے تو تمیم کرے، وضو نہ کرے۔اور فاسق ومستور الحال کی خبر کے بارے میں غوروفکر کرے انتی تلخیص۔

اور عالمگیریہ میں کافی ہے نقل کیا کہ ظاہر روایات کے مطابق دیانات میں مستور الحال کا قول قبول نہ کیا جائے یہی صحیح ہے اصداور روالمحتار میں ہدایہ سے نقل کیا ہے کہ فاسق تہمت زدہ ہے اور کافر حکم کاخود التزام نہیں کرتا پس اسے مسلمان پر لازم کرنے کاحق نہیں۔اھ (ت)

شرط العدالة فى الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فتيمم ولايتوضاً ان اخبربها مسلم عدل منزجرعما يعتقد حرمته ويتحرى فى خبر الفاسق والمستور اهملخصاً -

وفى العالمگيرية عن الكافى لايقبل قول المستور فى الديانات فى ظاهر الروايات وهو الصحيح اهد وفى ردالمحتار عن الهداية الفاسق متهم والكافر لايلتزم الحكم فليس له ان يلزم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

ہاں فاسق ومستور میں اتنا ہے کہ اُن کی خبر سُن کر تحری واجب اگر دل پر اُن کا صدق جے تو لحاظ کرے جب تک دلیل اقوی معارض نہ ہو اور کافر میں اس کی بھی حاجت نہیں مثلاً پانی رکھا ہو کافر کھے نا پاک ہے تو مسلمان کورواکہ اُس سے وضو کرلے یا گوشت خریدا ہو کافر کھے اس میں لحم خزیر ملا ہے مسلمان کو اُس کا کھانا حلال اگرچہ اس کا صدق ہی غالب ہوا گرچہ اُس کی یہ بات دل پر کچھ عنہ جمتی ہوئی ہو کہ جو خُدا کو جھٹلاتا ہے اُس سے بڑھ کر جھُوٹا کون پھر ایسے کی بات محض واہیات البتہ احتیاط کرے تو بہتر وہ بھی وہاں جب کچھ حرج نہ ہو۔

فتاوائے امام قاضی خان میں ہے اگر پانی کے ناپاک ہونے کی خبر دینے والا ذمی (کافر) ہو تو اس کی بات قبول نہ کی جائے اگر اس کے دل میں واقع ہو کہ وہ اس

فى فتأوى الامام قاضى خان ان كان المخبر بنجاسة الماء رجلا من اهل الذمة لايقبل قوله فأن وقع فى قلبه انه صادق فى هذا الوجه قال

عه : کچھ اس لئے کہ مجر دخبر کافر کابے ملاخطہ امور دیگر جواس کے مؤیدات وقرائن ہوں قلب مومن پر ٹھیک ٹھیک جمناکالمحال ہے ۲امنہ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الحظر والا باحة مطبوعه مجتبائی د ہلی ۲۳۷/۲

<sup>2</sup> فقادِی ہند یہ کتاب الکراھیة مطبوعه نورانی کتب خانه پشاور ۹/۵ س

<sup>3</sup> ر دالمحتار کتاب الحظر والا باحة مطبوعه مصطفی البابی مصر ۲۴۳/۵

بات میں سچاہے تو کتاب میں فرمایا: مجھے زیادہ پسندہے کہ پانی بہادے اور تمیم کرے اور اگر اس کے ساتھ وضو کرکے نماز پڑھی تو بھی جائزہے (ت)

اور فناؤی ہندیہ میں تاتار خانیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی فی سے گوشت خریدا جب اس پر قبضہ کرلیا تو اسے کسی صالح مسلمان نے خبر دی کہ اس میں خزیر کا گوشت ملا ہوا ہے تواس کے لئے کھانے کی گفیائش نہیں اھ (ت)

میں کہتا ہوں کتب میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا گیا ہے جیسا کہ ائمہ وعلما نے اس کی تصریح کی، ردالمحتار میں ذخیرہ سے منقول ہے کہ فاس کے سلطے میں سوچ و بچار ضروری ہے اور ذمی کے بارے میں مستحب ہے اھ (ت) اور شرح تنویر میں شرح نقابیہ، خلاصہ اور خانیہ سے منقول ہے کہ کافر کا سی جب اس کے جھوٹ پر غالب ہو تب بھی اس (پانی) کا بہادینازیادہ پہندیدہ ہے اھ (ت)

فى الكتاب احب الى ان يريق الماء ثم يتيمم ولوتوضاً وصلى جازت صلاته أهوفى الهندية عن التاتار خانية رجل اشترى لحما فلما قبضه فاخبره مسلم ثقة انه قد خالطه لحم الخنزير لم يسعه ان ياكله أهد

قلت ومفهوم المخالفة معتبر في الكتب كماصرح به الاثمة والعلماء وفي ردالمحتار عن الذخيرة انه في الفاسق يجب التحرى وفي الذمي يستحب أهدوفي شرح التنوير عن شرح النقاية والخلاصة والخانية اما الكافر اذاغلب صدقه على كذبه فاراقته احب اله

#### مقدمه سادسه:

کسی شے کا محل احتیاط سے دوریا کسی قوم کا بے احتیاط وشعور اور پر وائے نجاست وحرمت سے مجبور ہونا اسے مستلزم نہیں کہ وہ شے یااُس قوم کی استعالی خواہ بنائی ہوئی چیزیں مطلقاً ناپاک یا حرام و ممنوع قرار پائیں کہ اس سے اگریقین بُواتواُن کی بے احتیاطی پر اور بے احتیاطی مقتضی و قوع وائم نہیں پھر نفس شے میں سواطنون و خیالات کے کیا باقی رہا جنہیں امثال مقام میں شرع مطہر لحاظ سے ساقط فرما چکی کہاذ کو نافی المقدم قالثاً نیدة (جیسا کہ ہم نے

Page 484 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى قاضى خان فصل فيما يقبل قول الواحد مطبوعه نولكشور لكصنو ٢٨٧/٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فماوي هندية كتاب الكراسية مطبوعه نوراني كتب خانه يثاور ٩٠٩،٣٠

<sup>3</sup> ر دالمحتار كتاب الخطر والا باحة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۲۴۴/۵

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> در مختار کتاب الخطر والا باحة مطبوعه مجتبائی د ،لی ۲۳۷/۲

دوسرے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔ت) اور توضیحاللمرام مسائل مسائل شرح سے اس کے چند نظائر بھی معرض بیان میں آنا مناسب کہ اس میں ایک توابینیاح قاعدہ دوسرے اکثار فائدہ تیسرےعلاج وساوس واللّٰہ تعالیٰ الموفق۔

(1) دیکھو کیا کم ہےان کوؤں کی بے احتیاطی جن سے کفار فجار جہاں گنوار نادان بچے بے تمیز عور تیں سب طرح کے لوگ پانی بھرتے ہیں پھر شرع مطہراُن کی طہارت کا حکم دیتی اور شرب ووضور وافر ماتی ہے جب تک نجاست معلوم نہ ہو۔

في التتارخانية ثمر ردالمحتار من شك في انائه اوثوبه اوبدنه اصابته نجاسة اولا فهو طاهر مالم يستيقن وكذا الأبار والحياض والحباب الموضوعة في الطرقات ويستقى منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار أاهد

اقول: وهذا امر مستمر من لدن الصدر الاول الى زماننا هذا لا يعيبه عائب ولا ينكره منكر فكان اجماعًا-

تارخانیہ پھر ردالمحتار میں ہے جس کو اپنے برتن، کپڑے یا بدن میں شک ہو کہ اسے نجاست کپنجی ہے یا نہیں، توجب تک (نجاست لگنے کا) یقین نہ ہو وہ پاک ہے اسی طرح کنویں، حوض اور راستوں میں رکھے ہوئے مٹلے جن میں سے چھوٹے اور بڑے، مسلمان اور کفار (سب) پینے ہیں (باک ہیں)اھ

اقول: یہ بات پہلے دور سے ہمارے زمانے تک جاری ہے کوئی عیب نگانے والا اسے عیب نہیں لگاتا اور نہ کوئی منکر اس کا انکار کرتا ہے پس اجماع ہوا۔(ت)

(۲) خیال کرواس سے زیادہ ظنوں وخیالات ہیں اُن جو توں کے بارہ میں جنہیں گلی کو چوں مرفتم کی جگہوں میں پہنے پھرے پھر علمافر ماتے ہیں جُوتا کو یں سے نکلے اور اس پر کوئی نجاست ظاہر نہ ہو کنواں طاہر اگر چہ تطبیبًا للقلب (دل کی تسلّی کے لئے) دس ہیں '' عدہ ڈول تجویز کیے گئے۔

فى الطريقة والحديقة عن التأترخانية سئل الامام الخجندى عن ركية وهى البئر وجدفيها

طریقہ محدید اور حدیقہ ندید میں تارخانیہ سے منقول ہے امام خجندی سے رکید کے بارے میں پُوچھا گیااور یدایک

> عه: الاول مصرح به بعض الكتب والثاني لضابطة وضعها محمد نظرا الى ان العشرين اقل ماورد كمافي الخانية وهذا هو الاولى بالاخذ والله اعلم ١٢ منه (م)

پہلے کی تصریح بعض کتب میں موجود ہے اور دوسرااس ضابطہ کی بناء پر جے امام محمد رحمہ الله تعالی نے وضع کیا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے کہ احادیث میں وارد شدہ اقوال میں تعداد کے اعتبار سے سب سے کم بین 'کا قول ہے جیسا کہ خانیہ میں ہے یہ وہ ہے جس پر عمل کرناولی ہے والله تعالی اعلمہ امنہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الطهارة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/ااا

خف اى نعل تلبس ويبشى بها صاحبها فى الطرقات لايدرى متى وقع فيها وليس عليه اثر النجاسة هل يحكم بنجاسة الماء قال لا اهملخصا

اقول: بل قدصح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه الصلاة في النعال التى كانوا يمشون بها في الطرقات <sup>2</sup> كما في حديث خلع النعال عند احمد وابي داود جمع المحدثين عن ابي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه واخرج الائمة احمد والشيخان والترمذي والنسائي عن سعيد بن يزيد سألت انسًا اكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى في نعليه <sup>6</sup> قال نعم واخرج وابوداود والحاكم وابن حبان والبهيقي باسناد صحيح والطبراني في الكبير على نزاع في صحته عن شداد بن اوس والبزار بسند ضعيف عن انس مرفوعًا وهذا وسيث الاول خالفوا اليهود (وفي رواية والنصاري) فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم <sup>4</sup> وقد كثرت وموقوفات.

کواں ہے کہ اس میں موزہ لینی نجو تا پایا گیا جس کو پہننے والا پہن کر راستوں پر چاتا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس میں کب گرااور اس پر نجاست کا نشان بھی نہیں تو کیا پانی کے ناپاک ہونے کا حکم دیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: نہیں اور تلخیص۔

اقول: بلكه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله عنہم سے ان جو توں میں جن کے ساتھ وہ راستوں میں حلتے تھے، نمازیڑھنا صحیح طوریر ثابت ہے جیسا کہ مجوتا اتارنے والی حدیث میں ہے جسے امام احمد، ابوداؤد اور محدثین کی ایک جماعت نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت سے نقل کیا ہے۔اورامام احمد، بخاری ومسلم، ترمذی اور نسائی نے حضرت سعید بن زید رضی الله عنه سے روایت کی وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی الله عنه ہے یُو جِھا کہ کما نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نعلین مبارک میں نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔اور ابوداؤد، حاکم، ابن حیان اور بہے بقی نے صحیح سند کے ساتھ اور طبرانی نے کبیر میں ایسی سند کے ساتھ جس کی صحت میں نزاع ہے شداد بن اوس سے اور بزار نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللّٰہ عنہ سے مر فومًّا روایت کیااور یہ پہلی حدیث ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو (ایک روایت میں ہے اور نصاری کی بھی) کیونکہ وہ اپنے مجوتوں اور موزوں میں نماز نہیں يرْ هية اس مفهوم ميں قولی، فعل، مر فوع اور موقوف احادیث بحثرت يائي جاتي ہيں۔(ت)

Page 486 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندية الصنف الثاني من الصنفين الخ مطبوعه نورية رضوية فيصل اباد ۲ /۲۷۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> منداحد بن حنبل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مطبوعه دار الفكرييروت ٩٢/٣

<sup>3</sup> صحیح ابخاری باب الصلوة فی النعال مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۵۲/۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سنن ابی داؤد باب الصلوة فی النعال مطبوعه آفتاب عالم پریس لا ہور ۱۹۵۱

میں کہتا ہوں میں نے اس مسئلہ اور اس کے حکم کی تحقیق میں ایک عہدہ کتا بچہ لکھا ہے جو طاقت والے بادشاہ کی مدد سے عمدہ مو تیوں اور عظیم فوائد پر مشتمل ہے میں نے اس کا نام جمال الاجمال لتو قیف حکم الصلاۃ فی النعال (بحو توں سمیت نماز پڑھنے کے حکم کی واقفیت کا عمدہ اجمالی بیان۔ت) رکھا ہے۔میں نے اس میں جو تحقیق کی ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ نئے اور پاک جوتے میں جو نجاست کی جگہوں اور شک وشبہ کے مقامات سے محفوظ ہو، نجاست کی جگہوں اور شک وشبہ کے مقامات سے محفوظ ہو، بلا کراہت نماز پڑھنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہندوستانی بلا کراہت نماز پڑھنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہندوستانی انگیاں بچھانے اور ان پر ٹیک لگانے میں رکاوٹ ہو، بلکہ اس کے انگلیاں بچھانے اور ان پر ٹیک لگانے میں رکاوٹ ہو، بلکہ اس کے مستحب ہونے کا قول بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بجوتے میں نماز پڑھنے اور اس کے ساتھ مساجد میں چلنے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بحوتے میں نماز پڑھنے اور اس کے ساتھ مساجد میں چلنے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بحوتے میں خالے کیا گا گرچہ چہلے دور میں اس کی اجازت تھی پچھا دکام اختلانی خالے گا گرچہ جہلے دور میں اس کی اجازت تھی پچھا دکام اختلانی زمانہ سے بدل جاتے ہیں واللہ تعالی اعلمہ (ت)

قلت وقد افرزت في هذه المسئلة وتحقيق الحكم فيها كرابة لطيفة تحتوى بعون الملك القوى على فرائد نظيفة وفوائد شريفة سبيتها جمال الاجمال لتوقيف حكم الصلاة في النعال حاصل ماحققت فيها ان الصلاة في الحذاء الجديد والنظيف المصون عن مواضع الدفق ومواقع الريبة تجوز بلاكراهة ولابأس وكذا النعل الهندية اذا لم تكن صلبة ضيقة تمنع افتراش اصابع القدم والاعتماد عليها بل قد يقال باستحبابه واما غير ذلك فيمنع منه ومن المشى بها في المساجد وان كانت رخصة في الصدر الاول فكم من حكم يختلف باختلاف الزمان والله تعالى اعلم.

(٣) غور کروکیا کچھ گمان ہیں بچوں کے جسم وجامہ میں کہ وہ احتیاط کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی پھر فقہا حکم دیتے ہیں جس یانی میں بچے ہاتھ یا یاؤں ڈال دے یاک ہے جب تک نجاست شخیق نہ ہو۔

> فى المتن والشرح المذكورين كذلك حكم الماء الذى ادخل الصبى يدة فيه لان الصبيان لايتوقون النجاسة لكن لايحكم بهابالشك والظن حتى لوظهرت عين النجاسة اواثرها حكم بالنجاسة 1 ه

مذ کور متن وشرح (طریقہ وحدیقہ) میں ہے"ای طرح اس پانی کا حکم ہے جس میں بچے نجاست سے حکم ہے جس میں کچے نجاست سے اجتناب نہیں کرتے لیکن شک اور گمان کی بنیاد پر اس کا حکم نہیں دیا جائے گالبتہ عین نجاست یا اس کا اثر ظاہر ہوجائے تو نجاست کا حکم دیا جائے گااہ ملحضا (ت)

(۳) لحاظ کرو کس درجہ مجال وسیع ہے روغن کتان میں جس سے صابون بنتا ہے اس کی کلیاں کھلی رکھی رہتی ہیں اور چوہا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة النديه النورالرابع في بيان اختلاف الفقهاء الخ مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ١١/٢ ك

اُس کی بُوپر دوڑ تا اور جیسے بن پڑے پتیااور اکثر اُس میں گِر بھی جاتا ہے پھر ائمہ ارشاد کرتے ہیں ہم اس بناپر روغن کو ناپاک نہیں کہہ سکتے کہ بیہ فقط ظن ہیں کیامعلوم کہ خواہی نخواہی ایباہُواہی۔

ان دونوں (طریقہ وحدیقہ) میں بحوالہ تارخانیہ، محیط برہانی سے منقول ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صابن ناپاک ہے کیونکہ وہ کتان کے تیل سے بنایا جاتا ہے اور کتان کا تیل ناپاک ہے کیونکہ اس کے برتن عام طور پر کھکے منہ ہوتے ہیں اور پچوہے اس کو بینا چاہتے ہیں اور اکثر اس میں گر پڑتے ہیں لیکن ہم گروہ احناف صابن کے ناپاک ہونے کا فنوی نہیں دیتے کیونکہ تیل کی نجاست پر ہمارا فتوی نہیں ہے اس لئے کہ پچوہے کا گرنا محض گمان ہے اور گمان سے اور گمان سے نابت نہیں ہوتی اھ تانچیص (ت)

فيهما عن التأتار خانية عن المحيط البرهاني قدوقع عند بعض الناس ان الصابون نجس لانه يؤخذ من دهن الكتان ودهن الكتان نجس لانه اوعيته تكون مفتوحة الرأس عادة والفأرة تقصد شربها وتقع فيها غالبا ولكنا محشر الحنفية لانفتى بنجاسة المابون لانالانفتى بنجاسة الماهن لان وقوع الفأرة مظنون ولانجاسة بالظن أهملخصا

(۵) نظر کرو کتنی ردی حالت ہے اُن کھانوں اور مٹھائیوں کی جو کفار وہنود بناتے ہیں کیا ہمیں اُن کی سخت بے احتیاطوں پر یقین نہیں کیا ہمیں اُن کی سخت ہے احتیاطوں پر یقین نہیں کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اُن کی کوئی چیز گوبر وغیرہ نجاسات سے خالی نہیں کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اُن کے نزدیک گائے بھینس کا گوبر اور بچھیاکا پیشاب نظیف طاہر بلکہ طھور و مطہر بلکہ نہایت مبارک و مقدس ہے کہ جب طہارت و نظافت میں اہتمام تمام منظور رکھتے ہیں توان سے زائد یہ فضیلت کسی شے سے حاصل نہیں جانتے پھر علمااُن چیز وں کا کھانا جائز رکھتے ہیں۔

ر دالمحتار میں تار خانیہ سے منقول ہے کہ جو چیز مشر کین اور جاہل مسلمان بناتے ہیں مثلاً گھی، روٹی، کھانے اور کپڑے وغیرہ وہ یاک ہیں اھ ملحضا (ت)

فى ردالمختار عن التترخانية طاهر ما يتخذه اهل الشرك او الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والاطعمة والثياب اهملخصاً

بلکہ خود حضور سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بکمال رافت ورحمت وتواضع ولینت و تالیف واستمالت کفار کی دعوت قبول فرمائی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم۔

امام احمد نے حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کیا ہے

الامامر احمد عن انسرضي الله تعالى عنه ان

<sup>1</sup> الحديقة الندبيه الصنف الثاني من الصنفين فيماور دعن ائمتنا الحنفية مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ٦٧۵/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار كتاب الطهارة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/ااا

کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی اور پرانے تیل کی دعوت دی آپ نے قبول فرمائی۔(ت)

يهوديا دعا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الى خبز شعيرو اهالة سخنة فاجابه 1-

(Y) نگاہ کرو مشر کول کے برتن کون نہیں جانتا جیسے ہوتے ہیں وہ انہی ظروف میں شرابیں پَیں سُور چکھیں جسکے کے نایاک گوشت کھائیں، پھر شرع فرماتی ہے جب تک علم نجاست نہ ہو حکم طہارت ہے۔

حدیقہ میں ہے یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے برتن اکثر پاک نہیں ہوتے لیکن محض احمال اور شک کی بنا پر اس کا حکم نہیں دیا جائےگا اھ تلخیص (ت)

فى الحديقة اوعية اليهود والنصارى والمجوس لا تخلوعن نجاسة لكن لايحكم بها بالاحتمال والشك 2 اهملخصاً -

یہاں تک کہ خود صحابہ کرام حضور سیدالعلمین صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے غنیمت کے برتن بے تکلف استعال کرتے اور حضور منع نہ فرماتے۔

احمد فى المسند و ابوداود فى السنن عن جابر رضى الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم ونستمتع بهافلا يعيب ذلك علينا 3. قال المحقق النابلسى اى ننتفع بالأنية والاسقية من غير غسلها فلا يعيب علينا فضلا عن نهيه وهودليل الطهارة وجواز الاستعمال 4 اهملخصا

اقول: بل قدمح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التوضؤ من مزادة مشركة

امام احمد نے مند میں اور امام ابوداؤد نے سُنن میں حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تو ہمیں مشرکین کے بر تن اور مشکیزے ملے اور ان سے ہم فائدہ عاصل کرتے اور حضور علیہ السلام اس بات کو ہمارے لئے معیوب نہ جانے۔ محقق نابلی رحمہ الله فرماتے ہیں یعنی ہم ان بر تنوں اور مشکیزوں کو بغیر دھوئے استعال کرتے توآپ ہمارے لئے معیوب نہ سجھتے، روکنا تو دھوئے استعال کرتے توآپ ہمارے لئے معیوب نہ سجھتے، روکنا تو الگ بات ہے۔ یہ طہارت اور جوازِ استعال کی دلیل ہے اھ تخیص۔ (ت) میں کہتا ہوں، بلکہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا مشرکہ عورت کے توشہ دان سے وضو کرنا صبح طور پر خابت ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحد بن حنبل عن انس رضي الله تعالى عنه مطبوعه دار المعرفة المكتب الاسلامي بيروت ٢٧٠/٣

<sup>2</sup> الحديقة الندية بيان اختلاف الفقهاء في امر الطهارة والنجاسة مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ١١/٢ ك

<sup>3</sup> سنن الي داؤد باب في استعال آنية اهل الكتاب مطبوعه آفتاب عالم بريس، لا مور ١٨٠/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الحديقة الندية بيان اختلاف الفقهاء في امر الطهارة والنجاسة الخ مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ٢/٢١٧

اور حضرت عمر رضی الله عنه نے ایک نصرانی عورت کے وعن امير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه من گھڑے سے وضو کیا حالا نکہ آپ کو معلوم تھا کہ عیسائی نحاست جرة نصرانية مع علمه بأن النصاري لايتوقون سے اجتناب نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک خون حیض کے الانجاس بل لانجس عندهم الادم الحيض كها علاوہ کوئی چیز نایاک نہیں، جبیبا کہ امام ابن الحاج کی مدخل في مدخل الامام ابن الحاج، الشيخان في میں ہے۔امام بخاری ومسلم نے ایک طویل روایت میں حديث طويل عن عمران بن حصين رضي الله حضرت عمرابن حصین اور تمام صحابہ کرام سے نقل کیا ہے کہ تعالى عنه وعن جميع الصحابة إن النبي صلى الله نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک تعالى عليه وسلم واصحابه توضؤا من مزادة مشر کہ عورت کے توشہ دان سے وضو کیا۔امام شافعی اور امرأة مشركة 1، الشافعي وعبدالرزاق وغيرهما عبدالرزاق وغيره نے سفيان بن عُينه سے انہوں نے زيد بن اسلم سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت عمر عن سفين بن عيانة عن زيد بن اسلم عن رضی الله عنہ نے ایک نصرانی عورت کے گھڑے کے پانی سے ايبه إن عبر رضي الله تعالى عنه توضأ من ماء في وضو فرمایا۔ (ت) میں کہتا ہوں، امام بخاری رحمہ الله نے جرةالنصرانية<sup>2</sup>ـ تعلیقًا روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ

قلت وقد علقه علم خ فقال توضاً عبر بالحبيم ومن بيت نصرانية 3 اه في الطريقة وشرحها وقال الامام الغزالي في الاحياء

عـه: اقول: واذ قد علمت ان البخارى انها اوردة معضلا فأطلاق العزو اليه كما وقع عن الشاه ولى الله الدهلوى في ازالة الخفاء فيه خفاء كمالايخفى ١٢ منه (م)

اقول: جب یہ معلوم ہو گیا کہ امام بخاری نے اسے معضلاً ذکر کیا تو مطلقاً تعلیق کی طرف منسوب کرنے (جبیبا کہ شاہ ولی الله دہلوی سے ازالة الخفاء میں واقع ہوا ہے) میں خفاء (غلطی) ہے جبیبا کہ مخفی نہیں۔(ت)

نے گرم یانی سے اور ایک عیسائی عورت کے گھر سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الطريقة المحمدية الباب الثالث مطبوعه مطبع اسلام استيم يريس لا بهور ٣٠٩/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الطريقة المحمدية الباب الثالث مطبوعه مطبع اسلام استيم يريس لا هور ٣٣٣/٢

<sup>3</sup> صحیح البخاری باب وضوء الرجل مع امرائنة و فضل وضوء المرإة مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۳۲/۱

وضو فرمایا اھ طریقہ محمد یہ اور اس کی شرح میں ہے"امام محمد غزالی رحمہ الله نے احیاء العلوم میں فرمایا: پہلے لوگوں کی سیرت یہ ہے کہ ان کے تمام فکر وغم کا محور دلوں کی تطبیر ہوتی تھی جبکہ ظاہر کو پاک کرنے میں سستی کرتے اور بدن، کپڑوں اور جگہوں کی پاکیزگی حاصل کرنے کی زیادہ پروانہیں کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی الله عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے باوجود بلند منصب پر فائز ہونے کے ایک عیسائی عورت کے گھڑے سے وضو کیا حالانکہ آپ جانتے تھے کہ عیسائی غورت کے گھڑے سے وضو کیا حالانکہ آپ جانتے تھے کہ عیسائی نجاست سے پر ہیز نہیں کرتے اور ان کی عادت ہے کہ وہ گھڑوں میں شراب رکھتے ہیں اھ تلخیص اور ان کی عادت ہے کہ وہ گھڑوں میں شراب رکھتے ہیں اھ تلخیص

سيرة الاولين استغراق جميع لاهم فى تطهير القلوب والتساهل اى عدم عـه المبالاة فى تطهير الظاهر وعدم الاكتراث عـه بتنظيف البدن والثياب والاماكن من النجاسات حتى ان عبر مع علو منصبه توضأ بماء فى جرة نصرانية مع علمه بأن النصارى لايتحامون النجاسة وعادتهم انهم يضعون الخبر فى الجرار اهملخصاً-

(2) تامل کروکس قدر معدن بے احتیاطی بلکہ مخزن ہر گونہ گندگی ہیں کفار خصوصًاان کے شراب نوش کے کپڑے علی الخصوص پاجامے کہ وہ ہر گزاستنجاء کا لحاظ رکھیں نہ شراب پیشاب وغیر ہما نجاسات سے احتراز کریں پھر علماء حکم دیتے ہیں کہ وہ پاک ہیں اور مسلمان بے دھوئے پہن کر نماز پڑھ لے توضیح و جائز جب تک تلوث واضح نہ ہو۔

في الدرالمختار ثياب الفسقة واهل الذمة طاهرة <sup>2</sup> وفي الحديقة سراويل الكفرة من اليهود والنصارى و المجوس يغلب على الظن نجاسته لانهم لايستنجون من غير ان يأخذ القلب بذلك فتصح الصلاة فيه لان الاصل اليقين بالطهارة [اهملخصا\_

در مختار میں ہے فاسق اور ذمی لوگوں کے کپڑے پاک ہیں اھ اور حدیقہ میں ہے بہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں وغیرہ کفار کی شلوار فالب مگمان کے مطابق ناپاک ہے کیونکہ وہ استنجاء نہیں کرتے لیکن جب یہ بات دل میں نہ بیٹھ تو اس کے ساتھ نماز صحیح ہے کیونکہ اصل چیز طہارت کا یقین ہے اھ تلخیص (ت)

عـه : اقول الاولى لفظًا ومعنى تبديل العدم بالقلة ١٢ منه (م)

عــه : اى قلته اى ترك التعمق فيه ١٢ منه (م)

میں کہتا ہوں گفظی اور معنوی اعتبار سے بہتری "عداھ" کو "قلت" سے تبدیل کردیے میں ہے ۱۲منہ (ت) لیعنی کم پرواہ کرتے لیعنی پاکیزگی میں کوشش کو ترک کرتے سے۔(ت)

Page 491 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندية الدقة امر الطهارة والنجاسة مطبوعه نوريه فيصل آباد ٦٥٨/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار فصل الاستنجاء مطبوعه مجتبائی دہلی ا/۵۷

<sup>3</sup> الحديقة الندية بيان اختلاف الفقهاء في امر الطهارة والنجاسة مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ١١/٢ ك

بلکہ عہد صحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ اجمعین سے آج تک مسلمین میں متوارث کہ لباس غنیمت میں نماز پڑھتے ہیں اور ظنون وساوس کو دخل نہیں دیتے۔

حلیہ میں ہے کہ کفار سے مال غنیمت میں حاصل ہونے والے کپڑوں کو دھونے سے پہلے ان میں نماز پڑھنا مسلمانوں میں نسل در نسل سے چلاآ رہاہے اھ (ت)

فى الحلية التوارث جارفيماً بين المسلمين فى الصلوة بالثياب المغنومة من الكفرة قبل الغسل 1 الفسل 1 الفس

یہ سات کنظیریں ہیں اور اگر استقصا ہو تو کتاب ضخیم لکھنا ہو تو وجہ کیا ہے وہی جو ہم اوپر ذکر کرآئے کہ طہارت وعلت اصل و منتقبین اور ازلہ یقین کو یقین ہی متعین و للنداعات علمائے دین یوں ہے کہ حکم بطہارت کے لئے ادنی احتمال کافی سیجھتے ہیں اور اس کا عکس ہر گر معہود نہیں کہ محض خیالات پر حکم نجاست لگادیں۔ دیھوگائے بکری اور ان کی امثال اگر کنویں میں گر کر زندہ نکل آئیں قطعًا حکم طہارت ہے حالا نکہ کون کہہ سکتا ہے کہ اُن کی را نیں پیشاب کی چھنٹوں سے پاک ہوتی ہیں مگر علافر ماتے ہیں محتمل کہ اس سے پہلے کسی آب کثیر میں اُنری ہوں اور اُن کا جسم دُھل کر صاف ہو گیا ہو۔

فى حاشية ابن عابدين افندى رحمه الله تعالى قال فى البحر وقيدنا بالعلم لانهم قالوا فى البقر ونحوه يخرج حيا لايجب نزح شيئ وان كان الظاهر اشتمال بولها على افخاذها لكن يحتمل طهارتها بان سقطت عقب دخولها ماء كثيرا معان الاصل الطهارة اهومثله فى الفتح اهد

يقول العبد الضعيف غفرالله تعالى له علقت ههنا على هامش ردالمحتار مانصه.

حاشیہ ابن عابدین آفندی میں ہے: "ابحح الرائق میں فرمایا ہم نے
اسے علم (یقین) کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ انہوں نے گائے اور
اس کی مثل جو (کنویں سے) زندہ تکلیں، کے بارے میں کہا ہے کہ
کسی چیز کا نکالنا واجب نہیں اگرچہ ظاہر سے ہے کہ اُن کی رانوں پر
پیشاب لگا ہوتا ہے لیکن اس بات کا اختال ہے کہ اس کے زیادہ پانی
میں داخل ہونے کے بعد نجاست وُ سل گئ ہواور وہ پاک ہو گئ ہو
علاوہ ازیں طہارت اصل ہے اھ اور اسی طرح فتح القدیر میں ہے
اھے۔بندہ ضعیف، الله تعالی اس کی بخشش فرمائے، کہتا ہے کہ میں
نے اس مقام پر ردالمحتار کے حاشیے پر کچھ تحریر کیا ہے جس کی
عبارت سے ہے (ت)

<sup>1</sup> حلية المحلى 2 لي فور ا

<sup>2</sup> رداً لمحتار فصل في البئر مطبوعه مجتبائي د بلي ۱۴۲/۱

. اقول: اگر محقق على الاطلاق اور منصب اجتهاد كا قُرب ركھنے والے صاحب فتح القدير كي ہيت كا خيال نہ ہو تا توميں كہتا كه به احتمال سال بھر چرنے والے تمام یا بعض حانوروں کے بارے میں ہے جہاں تک گرمیں جارہ کھانے والے جانوروں کا تعلق ہے تو عام طور پر مالک سے ان کا حال پوشیدہ نہیں ہو تا اور حکم عام ہے لہذا کسی دوسری توجیہ کی ضرورت ہے مجھ پریہ بات ظام ہوئی اور الله بہتر جانتا ہے کہ پیشاب کا رانوں سے لگاہو نا ظام ًا غلبہ ظن ہے درجہ یقین کو نہیں پہنچیا کیوں کہ یبشاب رانوں پر نہیں اتر تااور قرب ہمیشہ ملوث ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا اور بعض جانور ٹائلیں پھیلا کر اور جھک کرپیشاب کرتے ہیں اور اس طرح وہ اسے بہا دیتے ہیں لبذا نحاست کا یقین حاصل نه ہوا۔ کلام محقق کاآخری حصّه بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جب انہوں نے فرمایا کہا گیا ہے کہ بکری (کے گرنے) سے بُورا یانی نکالا جائے حالا نکہ قواعداس کی نفی کرتے ہیں جب تک اس کے نایاک ہونے کا یقین نہ ہو اھے۔ ہال ایسا ظہور جو غلبہ ظن تک پہنچائے

اقول: لولاهيبة العلامة المحقق على الاطلاق مقاً, ب الاجتهاد صاحب الفتح في الله تعالى عنه لقلت إن هذا الاحتبال إنها يتمشى في السوائم أو في بعضها أما العلوفة فلاتخفى إجوالها على مقتنيها غالبًا والحكم عام فلا برمن توجبه اخر ويظهر لى عبه والله تعالى اعلم إن هذا الاشتبال إنباه وظاهر بغلب على الظن من غيران يبلغ درجة البقين لأن البول لاينزل على الافخاذ والقرب غير قاض بالتلوث دائما وهي ربها تتفاج وتنخفض حبن الاهراق فلم يحصل العلم بالنجاسة والى هذا يشير أخر كلام المحقق حبث يقول وقيل ينزح من الشاة كله والقواعد تنبو عنه مالم بعلم بقيناتنحسها أهدنعم الظهر المفضى الى غلبة الظن يقضى باستحباب التنزه وهذا لاشك فيه قد استحدا في هذه البسئلة نزح عشرين دلوا كما نص عليه في الخانية فأفهم ، والله تعالى اعلم اه مأعلقته على الهامش

عـه: ثم ان البولى سبخنه وتعالى فتح وجها أخر شافيا كافيا ابلح ازهر كماقدمناه فى فصل البير والحمد لله اللطيف الخبير فراجعه فأنه مهم كبير ١٢ منه غفر له (م)

پھر مولی سبخنہ نے ایک دوسری وجہ ظاہر فرمائی جوشافی، کافی، واضح اور روشن ہے جیسا کہ ہم نے اسے فصل فی البئر میں پہلے ذکر کیا ہے، اور سب خُوبیاں الله لطیف وخبیر کے لئے ہیں پس اس کی طرف رجوع کرو کہ بیدایک بڑا معالمہ ہے۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير فصل في البئر مطبوعه نوريه رضويه سكقرا/ ٩٢

<sup>2</sup> فماوي قاضى خان فصل ماتقع فى البئر مطبوعه نوكسور لكهنو الم

جلدچبارم فتاؤىرضويّه

ماک کرنا مستحب قرار دیتا ہے۔اور اس میں کوئی شک نہیں فقہاءِ کرام نے اس مسئلے میں ہیں ۲۰ ڈول نکالنا مستحب کہا ہے جیسا کہ خانیہ میں اسے بیان کیا۔ پس سمجھ لو،اور الله تعالیٰ خوب حانیا ہے اھ بہ وہ ہے جو میں نے حاشہ پر تعلیق کی ہے لیکن اس کے ساتھ اس بات ہر اعتراض نہیں کرنا جاہے جو ہم یہاں ثابت کرنا جاہتے ہیں وہ یہ کہ علماء سے معروف ہے کہ احتمال، حکم طہارت کو ظامر کرنے کیلئے لا یا جاتا ہے کہ نہ کہ اس کاعکس۔اوریہ (طہارت) ابھی تک حاصل ہے جبیبا کہ کسی بھی ذی فہم پر مخفی نہیں۔(ت)

لكن لايعكريه على مااردنا اثباته ههنا من ان البعهود من العلباء ابداء الاحتبال للحكم بالطهارة دون العكس فأن هذا حاصل بعد كهاليس بخاف على ذى فهمر

#### مقدمه سابعه:

شدّت بے احتیاطی جس کے باعث اکثر احوال میں نجاست وآلود گی کا غلبہ و قوع و کثرت شیوع ہو بیشک باعث غلبہ نظن اور نظن غالب شر عًامعتبر اور فقه میں مبنائے احکام، مگراس کی دو مصور تیں ہیں:

ا بیک توبیه که جانب ران<sup>ج</sup> پر قلب کو اس در جه و ثوق واعتاد ہو که دوسری طرف کو بالکل نظر سے ساقط کردے اور محض نا قابل التفات ستحجے گو ہا اُس کا عدم وجود بکیاں ہو ایبا ظن غالب فقہ میں ملق بیقین کہ ہر جگہ کاریقین دے گااور اپنے خلاف یقین سابق کا پُورامزاحم ورافع ہو گااور غالبًااصطلاح علمامیں غالب ظن واکبر رای اسی پر اطلاق کرتے ہیں۔

> في غمز العيون والبصائر شرح الاشباه والنظائر الشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الاصول استواء طرفي الشيئ وهو الوقوف بين الشبئين بحيث لايميل القلب الى احدهما فأن ترجح احدهما ولم يطرح الأخر فهو ظن فأن طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين وان لم يترجح فهو وهم ولبعض متأخري اصوليين عبارة اخرى اوجز مماذكرناه مع

زبأدةعلى

الاشاه والنظائر كي شرح غمز العيون والبصائر ميں ہے"شك، لغت میں مطلق تر دّ د کو کہتے ہیں اور اصول فقہ کی اصطلاح میں کسی چیز کی دونوں طر فوں کابرابر ہو نااور دو چنز وں کے در میان بوں تھہر حانا کہ دل،ان میں سے ایک کی طرف بھی مائل نہ ہوا گران میں سے ایک کوتر جمح حاصل ہو جائے اور دوسری کو جیموڑانہ جائے تووہ ظن ہے اگر دوسری کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ظن غالب ہے جو یقین کے درجہ میں ہے اور اگر کسی جانب ترجیح نہ ملے تو وہم ہے (ت) بعض متاخرین اصولیوں کے نز دیک ایک دوسر ی عبارت ہے جو ہماری مذکورہ عبارت سے زیادہ مخضر ہے

ذلك وهي ان اليقين جزم القلب مع الاستناد الى الله القطعي والاعتقاد جزم القلب من غير الستناد الى الدليل القطعي كاعتقاد العامي والظن تجويز امرين احدهما اقوى من الأخر والوهم تجويز امرين احدهما اضعف من الأخر والشك تجويز امرين لامزية لاحدهما على الأخر انتهى الهملخماء

اقول: وبالله التوفيق انها يتعلق غرضنا من هذه العبارة بماذكر السيد الفاضل رحمه الله تعالى من التفرقة بين الظن وغالب الظن واما بقية كلام فهاش على المعهود من العلماء الكرام من عدم التعمق في الالفاظ عند اتضاح المرام ولابأس ان اذكره اشباعًا للفائدة وان كان اجنبيا عن المقام - (قوله رحمه الله تعالى استواء طرفى الشيئ اقول تفسير بالاعم فانه يشمل المعقول والمحسوس كاستواء طرفى حوض مربع مثلا ولوزيد عند العقل لما نفع ايضاً لان المربع كمايستوى طرفاه في الخارج فكذا في النهن بل لوقيل استواء الله النهن بل لوقيل استواء المنارج فكذا في النهن بل لوقيل استواء

لیکن اس میں پچھ اضافہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یقین، دل کی پچنگی کو کہتے ہیں جبلہ اس میں دلیل قطعی کی سند بھی ہو اعتقاد، دل کی پختگی ہے ہیں جبلہ اس میں دلیل قطعی کی طرف اضافت نہیں ہوتی جیسے پختگی ہے لیکن کسی دلیل قطعی کی طرف اضافت نہیں ہوتی جیسے عام آ دمی کا اعتقاد۔ ظن، دو آ باتوں کا یوں جائز قرار دینا کہ ان میں سے ایک دوسری کی نسبت طرح) جائز قرار دینا کہ ان میں سے ایک، دوسری کی نسبت ضعیف ہو۔اور شک، دو آ باتوں کا یوں جائز قرار دینا کہ ان میں سے ایک کو دوسری کی فوقیت حاصل نہ ہواھ ملحضا۔

میں الله تعالی کی توفیق سے کہتا ہوں جو پچھ سید فاضل رحمہ الله تعالی نے ذکر کیا ہان کی عبارت سے ہماری غرض ظن اور ظن غالب کے در میان تفریق ہے جہاں تک باقی کلام کا تعلق ہے تو وہ اس پر جاری ہے جو علم کرام کے در میان معروف ہے کہ مقصد واضح ہونے کے بعد الفاظ میں غور و فکر نہیں کیا جاتا اور اگر میں فائدے میں سری حاصل کرنے کے لئے ذکر کروں تو کوئی حرج نہیں اگرچہ یہ بحث اس مقام میں اجنبی ہے۔

ان کے قول "کسی چیز کی دونوں طرفوں کے برابر ہونے "کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ اعم کے ساتھ تفسیر ہے کیونکہ یہ معقول اور محسوس کو شامل ہے جیسے مربع حوض کی دونوں طرفوں کا برابر ہونا، اگر وہ"عندالعقل" کی قید کا اضافہ کرتے تو بھی نفع نہ دیتا کیونکہ مربع کی دونوں اطراف جس طرح خارج میں برابر ہوتی ہیں ذہن میں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، اور اگر "استوا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر ، الفن الاول من القاعدة الثانيه مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا چي ا/ ۸۴

ط في المعقول" (معقول كي دونوں طرفوں كابرابر) كي قيد لگائي حائے تو بھی تعریف کامل نہ ہو گی کیونکہ مرتبہ معلوم میں یہ حوض مذکوریر صادق آتی ہے جاہے ہم ذات کے ساتھ اشاء کے حصول کا قول کریں جبیبا کہ اکثر متبعین فلاسفہ نے اسے اختیار کیا یا مثابہ ذات کے ساتھ اشاہ کے حصول کا قول کریں جیسا کہ یہی حق ہے یہ تعریف اس لئے بھی تام نہیں ہوتی کہ دونوں اطراف عموم یر باقی رہتی ہیں حالانکہ مقصود توایجاب اور سلب ہے نیز ان کابرابر ہونا مطلق ہے اس سے بھی تعریف کامل نہیں حالانکہ میلان قلب میں حکم کااعتبار مراد ہے کوئی دوسری وجہ مثلاً کسی غرض كا باياحانا وغيره مراد نهيس ہے۔ان كا قول "و هو الوقوف" (اور وہ تھیر نا ہے)، میں کہتا ہوں یہ بھی عام ہے مثلاً اس کو بھی شامل ہوسکتا ہے جو کسی شہر کی طرف حانے والے دو اراستوں کے در میان کھڑا ہواور اس کا دل کسی ایک کی طرف بھی مائل نہ ہو، اس کے علاوہ بھی (مراد ہوسکتا ہے) ان کے قول"فان ترجح احد هیاً" (اگران میں سے ایک راجج ہوجائے) کے بارے میں میں کہتا ہوں مثال کے طور پر یہ مستحب کو بھی شامل ہے کیونکہ اس کا کرنا، چھوڑنے پر ترجیح رکھتا ہے باوجو دیکہ ترک بھی کیا جاتا ہے اور یہ طبعی وعادی امور اور اس کے علاوہ میں بھی حاری ہو نا ہے۔ بعض او قات انسان کے سامنے دو۲ چنزیں ہوتی ہیں اشاہ خور د نی ولیاس ود واو زکاح وغیر ہ میں وہ ان میں سے ایک کی طرف دوسرے کی نسبت زیادہ میلان رکھتا ہے لیکن دُوسری کو چھوڑ نا بھی نہیں جاہتا۔ان کے قول"فان طرحه" (اگر وہ اسے جھوڑ

ط في البعقة ل لم يتم ايضاً لصدقه على الحرض المذكور في مرتبة المعلوم سواء قلنا يحصول الاشباء بانفسها كما لحج به كثير من اتباع الفلاسفة اوباشباحها كما هو الحق ولبقاء الطرفين على العبوم وانبأ البقصود الانجأب والسلب ولبقاء الاستواء على الاطلاق وانها البراد في ميل القلب من جهة الحكم لامن جهة اخرى كبلاء مة غرض وغيره ـ (قوله وهو الوقوف الخ اقرل: هذا كذلك فيعم مثلا وقوف السالك بين طريقين الى بلد لايميل قلبه الى احدهما وغيرذلك ـ (قوله فأن ترجح احدهما الخي اقول يشمل المستحب مثلا ففعله مترجح على تركه مع إن الترك غير مطروح ويجرى في الأمور العادية والطبعية وغيرذلك فريها يعرض للانسان شمأان في الطعام واللباس والدواء والنكاح وغيرها وهواميل وارغب الى احدهمامنه الى الأخر من دون ان يطرح الأخر - (قوله فأن ط حة الخي

اقول: يصدق على الواجب وكذا الكلام فى الامور بالغير الشرعية على ان الظن اعمر من غالب الظن ولاشك فى صحة اطلاق الاول على الأخر والمراد بالمقابلة بينهما كماذكر ان هذا القسم يختص بهذا الاسم-

(قوله وان لم يترجح فهو وهم) اقول: عدم الترجح يشمل الاستواء ثم الاحسن ترتيب الظن والوهم معًا على شيئ واحد وهو ترجح احد البجانبين اذلاينفك كل منهما عن صاحبه وجودا فهما متلازمان تحققا وان تباينا صدقا فكان الاسلم ان يقول فأن ترجح احدهما على الأخر فألراجح مظنون ويخص بالغالب ان طرح الأخر والمرجوح مرهوم - (قوله مع زيادة على ذلك) اقول ظاهرة انه اتى بجميع مامر و زاد مع انه زاد شيأ ونقص أخر اعنى التفرقة بين الظن وغالبه - (قوله و الاعتقاد جزم القلب) اقول: المعروف شمول الاعتقاد للظن عن هذا المعروف شمول الاعتقاد اللطن عن هذا تسمعهم يعرفون الظن بالاعتقاد الراجح

کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ واجب پر بھی صادق آتا ہے اس طرح غیر شرعی امور میں بھی کلام ہوسکتا ہے علاوہ ازیں ظن، ظن غالب سے عام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے کا دوسرے پراطلاق صحیح ہے اور ان دونوں میں مقابیلہ سے مراد جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے اس قشم کا اس نام کے ساتھ خاص ہو نا ہے۔ان کے قول "وان لمریترجح فہو وہمر" (اگرایک مان رانج نہ ہو تو وہم ہے) کے بارے میں کہتا ہوں کہ راجے نہ ہو نا برابری کو شامل ہے پھراحسن بات یہ ہے کہ ظن اور وہم اکٹھے ایک چنریر مرتّب ہوتے ہیں اور وہ دو کھانیوں میں سے ایک کارا جج ہونا ہے کیونکہ وجودی طور پران میں سے م ایک اپنے ساتھی سے جُدا نہیں ۔ ہوتا پس تحقیق کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کو لازم ہیں اگر جہ صدق کے اعتبار سے بُدا جدا ہوں، لہٰذا زیادہ محفوظ بات یہ تھی کہ فرماتے "اگران میں سے ایک، دوسرے پر راجح ہو تو وہ ظن ہوگا پھر اگر دوسری جانب کو جھوڑ دیا گیا تو غالب کے ساتھ مختص ہوگا (ظن غالب ہوگا) اور جسے ترجیح حاصل نہیں ہوئی وہ موہوم ہوگا۔ان کے قول "مع زیادة علی ذلک" (اس ير کچھ اضافے کے ساتھ )کے بارے میں میں کہتا ہوں اس سے ظام ہوتا ہے کہ وہ، گزشتہ تمام عبارت کچھ اضافے کے ساتھ لائے ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ اضافہ کیا اور کچھ لعنی ظن اور غالب ظن کے درمیان فرق کا بیان کم کردیا۔ان کے قول"والاعتقاد جز مر القلب" (دل کی پختگی کو اعتقاد کہا جاتا ہے) کے بارے میں میں کہتا ہوں معروف یہ ہے کہ اعتقاد،

ظن کو بھی شامل ہے اس لئے تم ان سے سُنو گے کہ وہ ظن کی تع بف، اعتقاد راجح کے ساتھ کرتے ہیں جیسا کہ شرح مواقف کے موقف اول میں مرصد خامس کے مقصد اول میں اس کی تصریح ہے البتہ یہ کہ وہ جازم کی شخصیص کے ساتھ اپنی اصطلاح بنالیں۔میں کہتا ہوں اس یر ان (مصطلحین) کا قول کہ خبر واحد اعتقاد کا فائدہ نہیں دیتی، شہادت ہے، سمجھ لو۔ان کے قول "ھن غد استناد" (کسی نست واضافت کے بغیر) کے متعلق میں کہتا ہوں اور الله تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے اعتقاد کو تقلید یر بند کردیا ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ علم اصول کو علم العقائد کہا جاتا ہے اور تجھی تجھی ہم ائمہ کرام کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم فلاں دلیل کی بنیاد پر ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور فلاں برمان کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے۔امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ الله فقہ اکبر کے شروع میں فرماتے ہیں اصل توحید اور ہے جس کا اعتقاد رکھنا صحیح ہے (آخر تک) کیا تمہارے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قطعی دلیل کی طرف نسبت کے بغیر جس پر جزم صحیح ہو؟ان کے قول"والظن تجويز امرين" (دو باتول كو مائز قرار دينا ظن ہے) الخ کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ عزیمت اور رخصت کے جواز کو بھی شامل ہے حالانکہ عزیمت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ان کے قول"والو همہ الخ" (اور وہم الخ) کے متعلق میں کہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ رخصت وعزیمیت کو جائز قرار دینے پر مشتمل ہے حالا نکہ رخصت

البواقف من البقصد الاول من البوصد الخامس من الموقف الاول اللهم الاان يصطلح على تخصيصه بالحازم قلت وقد بشهد له قولهم إن الأحادلا تفيد الاعتقاد فافهم (قوله من غير استناد الخي اقول: الله اعلم بها افاد من قصر الاعتقاد على التقليد اما نحن قدرأينا إن علم الاصول يقال له علم العقائد وربها نسمع الائمة يقولون نعتقد كذا الدليل كذا واعتقدنا كذالبرهان كذا وهذا الامامر الاعظم رحمه الله تعالى يقول في صدرالفقه  $^{1}$  الاكبر اصل التوحيد ومايصح الاعتقاد عليه الخ افترى ان المعنى مايصح الجزم به من دون استناد إلى قاطع رقوله والظن تجويز امرين الخي اقل: يشبل تحريد العزيبة والرخصه والعزيمة اقوى - (قوله والوهم الخ) اقول اولًا يشمل تجويز الرخصه والعزيبة والرخصه اضعف وثانيا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقه اکبرشر وع کتاب مطبوعه ملک سراج الدین اینڈ سنز لاہور <sup>©</sup> 1

زیادہ ضعف ہے دوسری بات ہے ہے کہ ظن اور وہم کی تفییروں میں کوئی فرق نہیں پس (ایسی) دو اباق کو جائز قرار دینا جن میں سے ایک زیادہ قوی ہو بعینہ ان دو اباق کو جائز قرار دینا ہے جن میں سے ایک زیادہ ضعف ہو۔ان کے قول "والشک" (اور شک ۔ آخر تک) کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ اباحت و تخییر کو شامل ہے حاصل کلام ہے ہے کہ شک وہم اور ظن کے بارے میں شامل ہے حاصل کلام ہے ہے کہ شک وہم اور ظن کے بارے میں مذکورہ آٹھ تفاسیر شکوک سے خالی نہیں لہذاان کی تعریف میں نہایت واضح اور بہت مختصر بات وہ ہے جو میں کہتا ہوں (یعنی) وہا ہے بارے دین وہ ہے جو میں کہتا ہوں (یعنی) مرجوح ہے وہ موہوم اور رائح مظنون ہوگا۔اور اگر ترجیجاس حد کو برخوج ہے وہ موہوم اور رائح مظنون ہوگا۔اور اگر ترجیجاس حد کو برخی جے دائمہ تعالی بہتر جانتا ہے اور ہمیں اس کی طرف برخی رائے ہے۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اور ہمیں اس کی طرف لوٹنا جا ہے جس میں ہم تھے۔(ت)

لافرق بين تفسيرى الظن والوهم فتجويز امرين احدهما اقوى هو بعينه تجويز امرين احدهما اضعف (قوله والشك الخ) اقول: يشمل الاباحة والتخيير وبالجملة فلا يخلو شيئ من التفاسير الثمانية المذكورة للشك والوهم والظن من الشكوك فالاوضح الاخصر في حدهاما اقول: اذا لم تجزم في حكم بايجاب ولا سلب فأن استو عياعندك فهو الشك والا فالمرجوح مهوم والراجح مظنون فأن بلغ الرجحان بحيث طرح القلب الجانب الأخر فهو غالب بحيث طرح القلب الجانب الأخر فهو غالب الظن واكبر الرأى والله تعالى اعلم ولنرجع الى ماكنافيه.

۔ وُومرے یہ کہ ہنوز جانب راجح پر دل ٹھیک ٹھیک نہ جے اور جانب مرجوح کو محض مضمحل نہ سمجھے بلکہ اُدھر بھی ذہن جائے اگرچہ بضعف وقلّت یہ صورت نہ یقین کاکام دے نہ یقین خلاف کا معارضہ کرے ب لکہ مرتبہ شک وتردّد ہی میں سمجھی جاتی ہے کلمات علاء میں کبھی اسے بھی ظن غالب کہتے ہیں اگرچہ حقیقة ً یہ مجر د ظن ہے نہ غلبہ ظن۔

بفى الحديقة الندية غالب الظن اذا لمر يأخذ به القلب فهو بمنزلة الشك واليقين لايزول بالشك أهوفي شرح المواقف الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن لان الرجحان مأخوذ في حقيقته فأن مأهيته هو

حدیقہ ندیہ میں ہے کہ جب طن غالب کو دل قبول نہ کرے تو وہ شک کی طرح ہے۔ اور یقین، شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا اھ اور شرح مواقف میں ہے ظن ہی کو غلبہ طن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت میں ترجیح پائی جاتی ہے اس لئے اس

Page 499 of 761

<sup>1</sup> الحديقة الندية بيان اختلاف الفقهاء في امر الطهارة والنجاسة مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ١١/٢ كا

ماہیت اعتقاد رائح ہی ہے گویا کہا گیا" یا غلبہ اعتقاد جو طن ہے "اور اس عبارت کی طرف رُخ کرنے کا فائدہ اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اس کی ماہیت میں غلبہ لینی ترجیح کے معنے پائے جاتے ہیں اھ (ت)

الاعتقاد الراجح فكانه قيل اوغلبة الاعتقاد التي هي الظن وفائدة العدول الى هذه العبارة هي التنبيه على ان الغلبة اى الرجحان ماخوذة في ماهيته 1 اهـ

ہاں اس قتم کا اتنا کی اظ کرتے ہیں کہ احتیاط کو بہتر وافضل جانتے ہیں نہ کہ اُس پر عمل واجب و متحتم ہو جائے دیکھو کافروں کے پاجا ہے مشر کوں کے بر تن اُن کے پہائے کھانے بچوں کے ہاتھ پاؤں وغیر ڈلک وہ مقامات جہاں اس قدر غلبہ و کثرت ووفور وشد ت سے نجاست کا جوش کہ اکثر او قات وغالب احوال تلوث و تنحیس جس کے سبب اگر طہارت کی طرف ایک بار ذہن جاتا ہے تو نجاست کی جانب دس الم عبین ' وفعہ مگر از انجا کہ ہنوز ان میں کسی چیز کو بے دیکھے شخقیق طور پر نا پاک نہیں کہہ سکتے اور قلب قبول کرتا ہے کہ شاید پاک ہوں بین ' وفعہ مگر از انجا کہ ہنوز ان میں کسی چیز کو بے دیکھے شخقیق طور پر نا پاک نہیں کہہ سکتے اور قلب قبول کرتا ہے کہ شاید پاک ہوں المہنا کہ اس کی نہیں کہ اس پانی سے وضواور اُس کھانے کا تناول اور اُن بر تنوں کا استعال اور ان کیڑوں میں نماز صحیح و جائز اور فاعل زنہار آثم و مستحق عقاب نہیں اور اُس غلبہ ظن کا یہی جو اب عطافر ما یا کہ اکثر احوال یوں سہی پر شخقیق و تیقن تو نہیں پھر اصل طہارت کا حکم کو نکر مر تفع ہو البتہ باعتبار غلبہ و ظہور احتر از افضل و بہتر اور فعل مکروہ تنزیبی یعنی مناسب نہیں کہ بے ضرورت ار تکاب کرے اور کیا تو کھے حرج بھی نہیں۔

في الطريقة المحمدية وشرحها لكن هنا اى في غلبة الظن من غيران يأخذ به القلب لحيستحب الاحتراز عنه ويكرة تنزيها استعماله كسراويل الكفرة وسؤر الدجاجة المخلاة والماء الذى ادخل الصبى يدة فيه واواني المشركين وقال في الذخيرة يكرة الاكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل لان الغالب الظاهر من جال اوانيهم النجاسة فأنهم يستحلون شرب الخمر واكل الميتة ولحم الخنزير ويشربون ذلك ويا كلون في قصاعهم واوانيهم فيكرة للمسلمين الاكل والشرب

طریقہ محمدیہ اور اس کی شرح میں ہے" لیکن یہاں پر یعنی غلبہ ظن
میں کہ اسے دل قبول نہ کرتا ہواس سے احتراز مستحب ہے اور اس
کا استعال مکروہ تنزیبی ہے جیسے کفار کی شلوار پا جامے، گلیوں میں
پھرنے والی مرغی کا جھُوٹا، وہ پانی جس میں بھے نے اپناہا تھ داخل
کیا اور مشر کین کے برتن، ذخیرہ میں فرمایا"مشر کین کے برتن
دھونے سے پہلے ان میں کھانا پینا مکروہ ہے کیونکہ ان کے برتن
بظاہر غالبًا نجس ہیں وہ شراب نوشی، مردار خوری اور خزیر کے
گوشت کو حلال جانتے، اسے کھاتے پیتے اور اپنے پیالوں اور
دوسرے برتنوں میں استعال کرتے ہیں پس ان کو تین باردھونے
سے پہلے مسلمانوں کوان کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح المواقف المرصدالخامس مقصدالثاني قم إيران اله ٩٩٨\_٩٩٩

استعال مکروہ ہے۔اور یہ مقدار وہ ہے کہ اگر ان بر تنوں پر نحاست لگی ہوئی ہو تواس سے اس کے پاک ہونے کا غالب گمان حاصل ہو حائے اس طرح ان بر تنوں کے ظاہری حالت سے بیدا ہونے والا وسوسہ دُور ہوجائے گا جیسا کہ گلیوں میں پھرنے والی مُرغی کے جھُوٹے سے وضومکروہ ہے کیونکہ عام طوریر وہ نحاست سے نہیں بچتی۔اور ذہنوں میں ظام ومتبادر بات بیر ہے کہ وہ اس (نجاست) کے استعال میں نہ تمیز کرتی ہے اور نہ ہی اس سے بچتی ہے۔ اور جبیبا کہ اس قلیل بانی سے وضو کرنامکروہ ہے جس میں بچے نے اپنے ہاتھ ڈالا کیونکہ ظام اور متبادر اور غالب نیز عام عادت به ہے کہ وہ نجاست سے نہیں بچتا۔اور جیسے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے مشر کین کی شلواروں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ وہ پیشاب اور قضائے حاحت کے بعد استنجاء نہیں کرتے اور ان کی شلواروں کا ظاہری حال نایا کی ہے اور اس کے ماوجود لیعنی ان کے برتنوں کے بارے میں ظام وغالب یہی ہے کہ وہ نایاک ہیں، اگر دھونے سے پہلے ان میں کھایا ہے مالیا تو حائز ہے اور کھانا پینا حرام نہ ہوگا کیونکہ طہارت اصل ہے اس لئے کہ الله تعالیٰ نے حقیقت میں کسی چیز کو نایاک پیدا نہیں کیا نجاست (بعد میں) لاحق ہوتی ہے پس بیثاب کی اصل پاک یانی ہے اس طرح خون، منی اور شراب پاک رس ہے پھران کو نجاست لاحق ہوئی پس حکم اصل پر جاری ہو گئی جو ثابت ہے یہاں تک کہ عارض کے پیدا ہونے کا علم ہوجائے۔اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ظام ًامذ کورہ اشامیں گمان نحاست ہے ہم کہتے ہیں ۔ مال ليكن طهارت

فيها قبل الغسل ثلاث مرات، ذلك مقدار مأيغلب على ظنه انها طهرت لوكانت متحققة النجاسة دفعاً للوسواس اعتمار اللظاهر من حال تلك الاواني كماكرة التوضى بسؤر الدجاجة البخلاة لانها لاتتوقى عن النجاسة في الغالب والظاهر المتبادر للافهام لعدام تعيييزها وعدام تحاشيها عن استعبال ذلك وكباكرة التوضي بهاء قليل ادخل الصبي يده فيه لانه لايتوقى من النجاسة في الظاهر المتبادر والغالب الكثير المعتاد وكماكرة الصلاة في سراويل المشركين اعتبارا للظاهر فأنهم لايستنجون اذابالوا و تغوطوا وكان الظاهر من سراويلهم النجاسة ومع هذا اى كون الغالب الظاهر من حال اوانيهم النجاسة لواكل اوشرب فيهاقبل الغسل جاز ولايكون أكلا ولاشاريا حراماً لان الطهارة اصل لان الله تعالى لم يخلق شيئا نجسا من اصل خلقته وانمأ النجأسة عارضة فأصل البول ماء طاهر وكذلك الدم والمني والخبر عصير طاهر ثم عرضت النجاسة فيجرى على الاصل المحقق حتى يعلم بحدوث العارض وما يقول الانسان بأن الظاهر الغالب في الاشياء المذكورة النجأسةقلنأنعم

یقین سے ثابت ہے اور یقین یقین کامل کے ساتھ زائل ہوتا ہے اچھ کھر ذخیرہ میں فرمایا: "یہود ونصاری کے تمام کھانوں میں بغیر استشناہ کو ئی حرج نہیں کہ یہ کھانا ہو وہ نہ ہو جبکه وه مباح ہو ذبحہ ہو بااس کے سوا، کیونکہ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: "اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے"آیت کریمیه میں ذبحہ اور غیر ذبحہ ،اہل حرب، غیر اہل حرب اور بنی اسرائیل جبیبا کہ عرب کے عیسائی کے درمیان کوئی تفصیل نہیں ہے اور مجوسیوں کے ذبیحہ کے علاوہ تمام کھانوں میں کوئی حرج نہیں ذخیر ہ میں ایک دوسر ہے مقام پر ابن سرین رحم الله سے نقل کیا کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم حملہ کرکے مشرکین پر غالب آتے تو ان کے بر تنوں میں کھاتے بیتے تھے اور یہ بات منقول نہیں کہ وہ ان کو دھو کر استعال کرتے تھے نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی الله عنہ سے م وی ہے کہ وہ کسری کے دروازے پر جمع ہوئے تو ان کے ماور چی خانہ میں ہانڈیاں مائیں جن میں طرح طرح کے کھانے تھے انہوں نے ان کے بارے میں یُو جھاتو بتا پا گیا کہ یہ شور بہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے کھایا اور کچھ حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كي خدمت ميں جھيج دياتو حضرت عمر رضي الله عنه اور باقی صحابه کرام نے بھی اسے تناول فرمایا۔پس صحابہ کرام رضی الله عنهم نے اس کھانے سے کھایا جس کو مجوسیوں نے یکا ماتھا کیونکہ اصل میں اُسکا کھانا حلال ہے اور گمان سے محرمت ثابت نہیں ہوتی نیز صحابہ کرام نے ان کی ہانڈیوں کو دھونے سے پہلے ان میں بکایا،اس بات کی دلیل مہ ہے کہ طہارت اصل ہے

لكن الطهارة ثابتة بيقين والبقين لايزول الابيقين مثله انتهى ثم قال في الذخيرة ولاياس بطعام البهود والنصاري كله من غير استشناء طعام دون طعام اذاكان مباحاً من الذبائح وغيرها لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتب حل لكم من غير تفصيل في الأية بين الذبيحة وغيرها وبين اهل الحرب وغير اهل الحرب وبين بني اسرائيل كنصاري العرب ولايأس بطعام المجوس كله الا الذبيحة وقال في الذخيرة في موضع أخرروي عن ابن سيرين رحمه الله تعالى ان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا يظهرون ويغلبون على المشركين ويأُكلون ويشربون في اوانيهم ولم ينقل انهم كانوا يغسلونها وروى عن اصحاب، سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لماهجيوا على بأب كسرى وجدوا في مطبخه قدورا فيها الوان الاطعمة فسألوا عنها فقيل لهم انها مرقة فأكلوا وبعثوا بشيئ من ذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه فتناول عبر رضي الله تعالى عنه من ذلك الطعام وتناول اصحابه اى يقية الصحابة رضى الله تعالى عنهم منه ايضا فالصحابة رضى الله تعالى عنهم اكلوا من الطعام الذي طبخوا البجوس لان الاصل حل الاكل ولاتثبت الحرمة بالظن وطبخوا اى الصحابة رضى الله تعالى عنهم في قدورهم قبل الغسل والدليل له ان الطهارة اصل

اور نجاست لاحق ہونے والی اور اور لاحق ہونے والی میں شک واقع ہُوا جس سے وہ طہارت جو اصل سے ثابت ہے، ختم نہیں ا ہو گی۔اور وہ جو کچھ کھنے والا کہنا ہے کہ ظامر ، نحاست ہی ہے ہم کہتے ۔ ہں ہاں لیکن طہارت یقین کے ساتھ ثابت ہوئی تھی اور یقین شک اور گمان کے ساتھ زائل نہیں ہوتا وہ صرف یقین سے دُور ہوتا ہے کیا نہیں دیکھا گیا کہ جب کسی انسان کے عضو یا کیڑے کو گلیوں میں پھرنے والی مُرغی کا حِمُوٹازیادہ مقدار میں پینچے جائے یا قلیل بانی جس میں بچے نے اپنا ہاتھ یا یاؤں ڈالا اور وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز جائز ہو گی اور جب مشر کین کی شلوار میں نماز ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ہمیں طہارت کا یقین اور نجاست میں شک ہے ایس وہ شک کے ساتھ ثابت نہ ہوگی جس طرح یہاں مجوسی کے کھانے اور ہانڈیوں میں شک سے نحاست ثابت نہ ہوتی اگرچہ اس کی مثل میں احتباط عدم طہارت ہی ہے۔ اور صحابہ کرام کے واقعہ میں ہم یہ بات نہیں کہتے کیونکہ اس احتیاط کے مقابل ایک دوسرا معالمہ ہے جیسے اس وقت کھانے کی حاجت یا مجبورانسان کے لئے بیان جواز، کیونکہ وہ لوگ ان لو گوں میں سے تھے جن کی اقتداء کی حاتی ہے جبیبا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر میری اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنّت کی پیروی لازم ہے"اھ جو کچھ ذخیر ہ سے نقل کیا ہے وہ مکمّل ہو گیا۔ جو کچھ میں نے ان دونوں سے تلخیص اور

والنجاسة عارضة وقدوقع الشك في العارض ولاتر تفع الطهارة الثابتة يقضية الاصل ومايقول القائل أن الظاهر هو النجاسة قلنا نعم ولكن الطهارة كانت ثابتة ببقين والبقين لايزول بالشك والظن الابيقين الايرى انه اذا اصاب عضوانسان اوثويه مقدار فأحش من سؤر الدجاجة المخلاة اوالماء القليل الذي ادخل الصبي يده اورجله فيه وصلى مع ذلك جازت صلاته واذاصلي في سراويل البشركين جازت ايضالاناقد تمقنا الطهارة وشككنا في النحاسة فلم تثبت بالشك كذا هنا في طعام البجوس وقدورهم لاتثبت النجاسة بالشك وان كان الاحتماط عدم ذلك في نظيره ولانقول بهذا في واقعة الصحابة رضى الله تعالى عنهم لاحتمال معارضة هذا الاحتباط امر أخر كالحاجة الى الطعام في ذلك الوقت اوبيان الجواز للقاصر لانهم من اهل القدوة كماقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدى انتهى مأنقله عن الذخيرة أهمانقلته عنها بتلخيص.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندبيه والنوع الرابع في اختلاف الفقهاء مطبوعه نوربيه رضوبيه فيصل آباد ١١/٢ ا

التقاط وهو كماترى كلام نفيس يفيد النفائس ويبيد الوساوس والله الحافظ من شر الدسائس.

اقول: ومها ينبغى التنبه له ان قوله فيهامر انه لم ينقل عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم انهم كانوا يغسلون اوانى الغنائم وقصاعها كانه اراد به الادامة والالتزام والا فقد صح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الامر بغسلها احمد والشيخان وابوداؤد والترمذي وغيرهم عن ابى ثعلبة رضى الله تعالى عنه قال قلت يارسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فأغسلوها وكلوا فيها أوفى لفظ ابى داؤد انهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بأنيتهم وقدورهم ألحديث

وفي احدى روايتي ابي عيسى سئل رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم عن قدور المجوس

انتخاب کے طریقے پر نقل کیا ہے وہ جبیبا کہ تم دیکھ رہے ہو نفیس کلام ہے جو عمدہ باتوں کا فائدہ دیتااور وسوسوں کو دُور کرتا ہے اور الله تعالیٰ ہی ساز شوں کے شریعے حفاظت فرمانے والا ہے۔ (ت) اقول: (میں کہتا ہوں) یہاں اس بات یر آگاہی مناسب ہے کہ ان کے گزشتہ قول لیخی صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم سے منقول نہیں کہ وہ غنیمتوں کے برتن اور پیالے دھوتے تھے،ان سے مرادیہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں دھوتے تھےاور نہاں کاالتزام کرتے تھے ورنہ صحیح حدیث میں نی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ان کے دھونے کا حکم ثابت ہے۔اس حدیث کو امام احمد ، امام بخاری ومسلم ، ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ نے حضرت ابو ثغلبہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: بارسول الله صلی الله علیہ وسلم) ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھاسکتے ہیں؟آپ نے فرمایا: اگرتم ان کے علاوہ برتن یاؤتوان میں نہ کھاؤاور اگر نہ ہاؤ توان کو دھو کران میں کھالو۔ابوداؤد کے الفاظ میں ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے اور شراب پیتے ہیں تو ہم ان کے برتنوں اور ہانڈیوں کے ساتھ کما کریں (الحدیث) ابوعیلی کی دو' روایتوں میں سے ایک میں ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے مجوسیوں کی

<sup>1</sup> بخاری شریف کتاب الذبائح باب صیدالقوس مطبوعه قدیمی کتب خانه مقابل آرام باغ کراچی ۸۲۳/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> منداحمہ بن حنبل عن ابی ثغلبہ رضی اللّٰہ عنه مطبوعہ دارالفكر بيروت ۱۹۴/۲

فقال انقوها غسلا واطبخوا فيهاأ

وعند احمد عن ابن عمر ان ابا ثعلبة رضى الله تعالى عنهم سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افتنا في أنية المجوس اذا اضطررنا اليها قال اذا اضطررتم اليها فأغسلوها بالماء واطبخوا فيها وفاذا ثبت الامر فقد ثبت الغسل وان لم ينقل بخصوصه اذ ما كانوا ليخالفوا امر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يأتمروا به ابدا هذا ومن نظر في الدلائل التي اسلفنا ايقن ان الامر في هذا الحديث للندب والنهى للتنزيه والله تعالى اعلم والنهى

وفى نصاب الاحتساب بعد نقل ما فى الذخيرة بالاختصار قال العبد اصلحه الله تعالى وماابتلينا من شراء السبن والخل واللبن والجبن وسائر المائعات من الهنود على هذا الاحتمال تلويث اوانيهم وان نساء هم لايتوقين عن السرقين وكذا يأكلون لحم ماقتلوة

ہانڈیوں کے بارے میں پُوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان کو دھو کر پاک کرلواور ان میں پکاؤ۔امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ ابو تغلبہ رضی الله عنہ نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: ہمیں مجوسیوں کے بر تنوں کے بارے میں حکم بتایئے جب ہم ان کے استعال پر مجبور ہوں۔آپ نے فرمایا: جب تم ان کے استعال پر مجبور ہوتوان کو پانی سے دھو کر اِن میں پکاؤ۔جب کم ثابت ہواتو عملاً دھونا بھی ثابت ہوگیا اگرچہ وہ خاص طور پر منقول نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی الله عنهم نہ تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے تھے اور نہ ہمیشہ ممیشہ بجالاتے اسے اختیار کیجئے۔اور جو شخص ہمارے گزشتہ دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا اسے اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائل پر غور کرے گا ہے اور نہی تنزیہ کے لئے، الله تعالی خوب دلائے ہو اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ امر، دلائے ہو ہو گا ہے۔ (ت)

نصاب الاحتساب میں ذخیرہ کی بحث بالاختصار نقل کرنے کے بعد فرمایا بندہ عرض کرتا ہے الله تعالیٰ اس کی اصلاح کرے اور جو ہم گھی، سرہ، دُودھ، پنیر اور دیگر مائع چیزیں ہندوں سے خریدنے کے سلسلے میں مبتلا ہیں حالانکہ ان کے بر تنوں کے (نجاست سے) ملوث ہونے کا احتال ہے ان کی عور تیں گوبر سے اجتناب نہیں کر تیں اور ای طرح وہ اسے مقتول کا گوشت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ترمذی شریف باب جاء فی الاکل فی انیة الکفار آ فتاب عالم پریس مطبع مجتبا کی لامور ۲/۲ 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> منداحمد بن حنبل عن عبدالله بن عمرورضي الله عنه مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ١٨٣/٢

وذلك ميتة فالاباحة فتؤى والتحرز تقؤى أه ملخصا اقول: واراد بالاباحة ما لا اثم فيه وبالتقوى الرعة فأفهم.

فأثرة جليلة: يقول العبد الضعيف لطف به البولى اللطيف اعلم ان هذا الذي جزمناً به وعولناً عليه اللطيف اعلم ان هذا الذي جزمناً به وعولناً عليه فيما مرمن ان المكروة تنزيها ليس من الاثم في شي لا كبيرة ولاصغيرة ولايستحق العبد به معاقبة مالا كثيرة ولايسيرة هو الحق الناصع الذي لامحيد منه وبه صرح غير واحد من العلماء فني حظر ردالمحتار تحت قوله اما المكروة كراهة تنزيه فألى الحل اقرب اتفاقاً بمعنى انه لايعاقب فأعله اصلا لكن يثاب تاركه ادني ثواب تلويح 18ء

اقول : والى الحل اقرب يعنى الاباحة والافالحل المقابل للحرمة ثابت لاشك وفيه أخر الاشربة عن العلامة ابى السعود المكروة تنزيها يجامع الاباحة أه

اقول: يعنى الاساغة وعدم الحظر ونفى الحرج وسلب الحجر والا فأستواء الطرفين يبأين ترجح احدالجأنبين ولو

کھاتے ہیں اور یہ مر دار ہوتا ہے پس فٹوی کے اعتبار سے وہ مباح ہے لیکن تقوی یہ ہے کہ اجتناب کرے اھ ملحضاا قول اباحت سے مراد وہ ہے جس میں گناہ نہ ہو اور تقوی سے مراد شبہات سے بچنا ہے کہاں سمجھ لو۔(ت)

عظیم فائدہ: بندہ ضعیف، اس پر نطف و کرم کا مالک رحم فرمائ،
کہتا ہے جان لو جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اور اس پر ہم نے جزم اور
گہتا ہے جان لو جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اور اس پر ہم نے جزم اور
گھر وساکیا وہ یہ ہے کہ مکر وہ تنزیبی پر صغیرہ، کبیرہ کوئی گناہ نہیں
اور اس سے بندہ کسی قتم کی سزاکا مستحق نہیں ہوتانہ زیادہ کا اور نہیں کی جاسکتی
اور معتمدہ علاء نے اس کی تصریح کی ہے روالمحتار کے باب
الحظر میں اما المکروہ کو اہمة تنذیبة کے تحت ہے کہ
بالانقاق حلّت کے زیادہ قریب ہے لیمن اس کے مر کب کو بالکل
عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن تارک کو کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا، تلویک

اقول: حلت کے زیادہ قریب ہونے سے مراد اباحت ہے ورنہ وہ کُلّت جو حُرمت کے مقابلے میں ہے ثابت ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں اشر بہ کے آخر میں علامہ ابوالسعود سے نقل کیا ہے کہ مکروہ تنزیبی اباحت کے ساتھ جمع ہوتی ہے اھ (ت) اقول: اس سے جائز، غیر ممنوع، حرج کی نفی اور رکاوٹ کا سلب مراد ہے ورنہ دونوں طرفوں کا برابر ہونا ایک جانب کی ترجیح کے خلاف ہے اگر چہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نصاب الاختساب

<sup>2</sup> روالمحتار كتاب الحظرو بالاحة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۱۵ ۳۲۷ 3 روالمحتار آخر باب الاشرية مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۲۵/۵

دون عزم وفيه من الصلاة الظاهر انه اراد بالمباح مالايمنع فلاينا في كراهة التنزيه أه،

وفي شرح الطوالع من بحث العصبة ترك الاولى ليس بذنب فالاولى وما يقاببله يشتركان في اباحة الفعل أه ، اقول: والمعنى مأذكرنا اعنى الرخصه وعدم التشديد المعبر عنه بنفى البأس وانت تعلم ان لوكان اثها لماجامع الاباحة اذلاشيئ من الاثم بمباح ولكان مها يمنع فأن كل اثم ولوصغيرة محظور ولها جأز التعبير عنه بلا بأس به اذ ما من اثمرالا وفيه بأس ولهاساغ الجزم بنفى العقاب عليه فقد ثبت في العقائد تجويز العقاب على الصغائر نعم قد افصح العلماء ان كل مكروة تحريما من الصغائر وقبعض رسائله وهو المستفاد من كلمات غيرة البحر في بعض رسائله وهو المستفاد من كلمات غيرة ابناء العصر فزعم ان المكروة تنزيها صغيرة في هذا المقام وقد عمد ان المكروة تنزيها صغيرة فأذا الصر

عـه : يعنى المولوى عبدالحى اللكنوى فى رسالة فى شرب الدخان ١٢ منه (م)

قصد گانہ ہو۔اوراسی میں نماز کی بحث میں ہے"ظاہر یہ ہے کہ مباح
سے مراد وہ ہے جو منع نہ ہو پس وہ راہتِ تنزیبی کے منافی نہ
ہوگا"اھ۔شرح الطوالع کی بحث عصمۃ میں ہے کہ اولی کا چھوڑ ناگناہ
نہیں پس اولی اور اس کا مقابل فعل کے مباح ہونے میں برابر ہیں
اھی،

اقول: جو پھی ہم نے ذکر کیا ہے اس کا مطلب رخصت اور عدم تشدید ہے جس کو "لاباس به" سے تعبیر کیا گیا ہے اور تُو جانتا ہے کہ اگر وہ گناہ ہوتا تو مباح کے ساتھ جمع نہ ہوتا کیونکہ کوئی گناہ مباح نہیں، اور وہ ان میں سے ہوتا جو ممنوع ہیں کیونکہ ہر گناہ عباح وہ چھوٹا ہی ہو ممنوع ہے اور "لاباس به" کے ساتھ اس کی تعبیر نہ ہوتی کیونکہ ہر گناہ میں حرج ہے اور وہ عذاب کی نفی کا جزم نہ کرتے کیونکہ عقائد میں صغیرہ گناہوں پر عذاب کا جائز ہو نا ثابت ہے ہو اور وہ عذاب کا جائز ہو نا ثابت ہے ہاں علماء نے واضح کیا ہے کہ ہر مکر وہ تحریبہ صغائر سے ہے جیسا کہ ردالمحتار میں نماز کے ذکر میں بحرالرائق سے نقل کیا صاحب البحرالرائق نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے اس مقام پر دوسروں کے کلمات سے بھی اسی بات کا فائدہ حاصل ہوتا دوسروں کے کلمات سے بھی اسی بات کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض علماء عصر میں سے بعض مشہور حضرات (مثلاً

یعنی مولوی عبدالحه لکھنوی سے اپنے رساله فی شرب الدخان میں لغز ش ہوئی۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار آخر باب الانثرية ، مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ، ۳۲۷/۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح الطوالع

<sup>3</sup> ر دالمحتار مطلب المكروه تحريما من الصغائر مطبوعه انتج ايم سعيد كمپنی كراچي ٣٥٦/١

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

مولانا عبدالحہ لکھنوی رحمہ الله) سے لغزش ہوئی۔اور انہوں نے گمان کیا کہ مکروہ تنزیبی صغیرہ گناہ ہے جو بار بار کرنے سے گناہ کبیرہ بن حاتا ہے جبیبا کہ انہوں نے اپنے رسالے (شرب الدخان) میں لکھا ہے ہم نے ایک دوسرے رسالے میں اس مقصد پر پُورا کلام کیا ہے۔اور الله تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ (ت) يكون كبيرة كما نص عليه في رسالة له وقد استوفينا الكلام على هذا البرام في رسالة عه اخرى والله البوفق،

## مقدمه ثامنه

کسی شے کی نوع وصنف میں بوجہ ملا قات نجس مااختلاط حرام نجاست وحرمت کا تیقن اُس کے ہر فرد سے منع واحتراز کا موجب اُسی وقت ہوسکتا ہے جب معلوم ومحقق ہو کر یہ ملا قات واختلاط بروجہ عموم وشمول ہے مثلاً جس شے کی نسبت ثابت ہو کہ اس میں شراب ماسحم خزیریڑتی ہےاور بنانے والوں کواس کاالتزام ہے تواس کااستعال کلیۃً ناجائز وحرام ہےاور وہاں اس احتمال کو گنجائش نہ دیں گے کہ ہم نے بیہ فرد خاص مثلًا خود بنتے ہوئے نہ دیکھی نہ خاص اس کی نسبت معتبر خبریائی ممکن کہ اس میں نہ ڈالی گئی ہو کہ جب علی العموم التزام معلوم تو ہیہ ا حمّال اُسی قبیل سے ہے جسے قلب قابل قبول والتفات نہیں جانتااور بالکل متضائل ومضمحل مانتا ہے اور ہم پہلے کہد چکے کہ ایسااحمال کچھ کارآ مد نہیں نہ وہ ظن غالب کو مساوات یقین سے نازل کرے تواصل طہارت کا یقین اس غلبہ ظن سے ذاہب وزائل ہو گیامگریہ کہ اس فر د خاص کی محفوظی کسی ایسے ہی یقین سے واضح ہو جائے توالبتہ اس کے جواز کا حکم دیا جائے گاولہذاعلاء نے فرمایادیبائے فارسی ناپاک اور اُس سے نماز محض ناحائز کہ وہ اس کی جبک بھڑ ک زیادہ کرنے کو پیشاب کا خلط کرتے ہیں اور پھر دھوتے یوں نہیں کہ رنگ کٹ حائے گا۔

فی الدر المختار دیباج اهل فارس نجس لجعلهم اور مختار میں ہے کہ اہل فارس کادیباج (ریشی کیڑا) نایاک ہے کیونکہ وہ اس میں جبک پیدا کرنے کیلئے بیشاب

فيه البول لبريقه أهوفي الحلية عن

الله تعالیٰ کی توفق سے پھر ہم نے اس مسلد کے بارے ایک مستقل رساله لکھا جس کا نام جمل مجلیہ ان المکروہ تنزیبالیس بمعصبہ رکھا ہے امنہ (ت)

عه: ثم الفنافيه بتوفيق الله تعالى سالة مستقلة سبيناها جبل مجلّبه أن المكروة ١٣٠٨ تنزيها ليس بمعصيه ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار فصل الاستنجا<sub>ء</sub> مطبوعه محتبائی دہلی ا/ے ۵

جلد چہارم فتاؤىرضويه

استعال کرتے ہیں اھ،اور حلیہ میں بدائع سے منقول ہےانہوں نے کہااہل فارس جو دیاج ٹنتے ہیںاُس میں نماز جائز نہیں کیونکہ وہ ٹنتے وقت اُس میں پیشاب استعمال کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس سے اس کی زینت میں اضافیہ ہوتا ہے پھر وہ اسے دھوتے نہیں کیونکہ دھونے سے وہ خراب ہو جاتا ہےالخ (ت)

البدائع قالوا في الديباج الذي ينسجه اهل فأرس لا تجوز الصلاة فيه لانهم يستعملون فيه البول عند النسج ويزعبون انه يزيد في تزينه ثمر لايغسلونه فأن الغسل يفسده أالخ

اور اگراپیانہیں بلکہ صرف اتنامحقق کہ ایبا بھی ہوتا ہے نہ کہ خاص نایاک وحرام میں کوئی خصوصیت ہے جس کے باعث قصداً اس کاالتزام کرتے ہیں تواس بناپرم گزم گزحکم تح یم وتنجے ایس علی الاطلاق روانہیں اوریہاں وہ احتمالات قطعًا مسموع ہوںگے کہ جب عموم نہیں تو جس فرد کا ہم استعال جاہتے ہیں ممکن کہ افراد محفوظ سے ہو اور اصل متیقن طہارت وصُلّت تو شکوک وظنون نا قابل عبرت۔ دیکھو کیاہم کو مطعوم وملبوس وظروف کفار کی نسبت یقین کامل نہیں کہ بے شُبہہ اُن میں نایاک بھی ہیں پھر اس یقین نے کیاکام دیااور اُن اشیاء کااستعال مطلق حرام کیوں نہ ہُوا تو وجہ وہی ہے کہ اُن کے طعام ولباس وظروف پر عموم نجاست معلوم نہیں اور جب اُن میں طاہر بھی ہیں اگرچہ کم ہول تو کیا معلوم کہ جس فرد کا ہم استعال حاہتے ہیں اُن میں سے نہیں۔

علامت کی طرف منسوب نہ ہو جس کااس معین چیز کے ساتھ تعلق ہے جس میں غور کیا جار ہاہےاھ (ت)

فی الاحیاء الغالب الذی لایستند الی علامة | احیاء العلوم میں ہے وہ غالب چھوڑ دیا جائے جو کسی ایس تتعلق بعين مأفيه النظر مطرح 2 اهـ

واضح ترسُنے مجمع الفتاوی وغیرہ میں تصریح کی کہ ہمارے ملک میں جو کھالیں یکائی جاتی ہیں نہ اُن کے گلوں سے خُون دھو کیں نہ یکا نے میں نجاستوں سے بچیں پھر ویسے ہی نایاک زمینوں پر ڈال دیتے ہیں اور بعد کو دھوتے بھی نہیں (دیکھونوع کی نسبت کس درجہ وضاحت وصراحت کے ساتھ و قوع نجاست بیان فرماما) مااینهم حکم ناطق دیا کہ وہ بے دغدغہ پاک ہیں ان کے خشک وتر سے موزے بناؤ کتا بول کی جلدیں بناؤیانی پینے کو مشک ڈول بناؤ کچھ مضائقہ نہیں۔

الطريقة المحمدية ميں اس (مجموعة الفتاؤی) سے منقول ہے اور اس میں ہے کہ غنبہ وغیرہ میں قنبہ سے منقول ہے کہ ہمارے شہروں جن چيروں کو د باعنت

في الطريقة عنه وفيها في الغنية وغيرها عن القنية الجلود التي تدبغ في بلادنا ولا يغسل مذبحها ولا تتوقى النجأسات

Page 509 of 761

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في بيان مقدار مايصير به المحل نحبًا الخ اليج ايم سعيد كمپني كراچي ا/٨١ 2 احياء علوم الدين المثار الثاني للشبهة مطبوعه المشهد الحييني قامر ه ٢/٢٠ ا

دی جاتی ہے اور ان کے مذبح کو دھویا نہیں جاتا اور نہ ہی د باعت کے دور ان نجاستوں سے اجتناب کیا جاتا ہے بلد وہ اسے نا پاک زمین پر ڈالتے ہیں اور د باعث ممکل ہونے کے بعد بھی نہیں دھوتے تو وہ پاک ہیں ان سے جو تا بنانا، کتابوں کی جلدیں مشک اور ڈول بنانا جائز ہے جا ہے تر ہوں باخشک اھ (ت)

فى دبغها ويلقونها على الارض النجسة ولا يغلسونها بعد تمامر الدبغ فهى طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف منها وغلاف الكتب والقرب والدلاء رطبا ويابسا اه

بس ایسی صورت میں ائمہ نے یہی حکم عطافر مایا کہ مرفر دخاص کو ملاحظہ کریں گے اور نوع کی نسبت جو اجمالی یقین ہوا سے تمام افراد میں مساوی نہ مانیں گے مثلاً کفار خصوصًا اہل حرب کو ہم یقینا جانتے ہیں کہ انہیں پروائے نجاسات نہیں اور بیٹک وہ جیسی چیز پاتے ہیں استعال میں لاتے ہیں بھر وہ پوشین کہ دار الحرب سے بک کرآئے علما فرماتے ہیں اسے دیکھا چاہے کہ اس کا پکنا نجس چیز سے تحقیق ہو تو بے دھوئے نماز ناجائز اور طاہر سے ثابت ہو تو قطعًا جائز اور شک رہے تو دھونا افضل نہ کہ استعال گناہ وممنوع تھہرے۔

در مختار میں ہے جو کچھ دار الحرب سے نکلے جیسے سنجاب اگر معہوم ہوکہ پاک چیز کے ساتھ اس کی دباعث ہوئی ہے تو پاک ہے اور ناپاک کے ساتھ ہوئی ہے تو ناپاک ہے اگر شک ہو تو دھونا افضل ہے اھر منیہ وغیرہ میں اس کی مثل ہے۔(ت)

فى الدرالمختار مايخرج من دارالحرب كسنجابان علم دبغه بطاهر فطاهر اوبنجس فنجس وان شك فغسله افضل اهومثله فى المنية وغيرها 2\_

یو نہی خود منتح مذہب سید ناامام محمد رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں بچہ جب پانی میں اپناہاتھ یا پاؤں ڈال دے توخاص اُس بچہ کو رکھ پاؤں دیکھیں اگر ڈالتے وقت نجاست ثابت ہو تو ناپاک اور پاکی ظاہر ہو توطاہر اور پچھ نہ کھلے تو صرف مستحب ہے کہ اور پانی استعال کریں اور اگر اسی سے وضو کرلے نماز پڑھ لے تاہم بے شہبہ جائز۔

محمد رومی آفندی کی کتاب سیرت احمد بید میں تارخانیہ کے حوالے سے امام محمد رحمہ الله تعالی کی اصل (مبسوط) سے منقول ہے کہ جب بچہ اپناہاتھ یا پاؤں پانی کے تُوزے (لوٹے وغیرہ) میں ڈالے اگریقین کے ساتھ معلوم ہوا کہ اس کا

فى سيرة الاحمدية للعلامة محمد الرومى احمدى عن التأتر خانية عن اصل الامام محمد رحمه الله تعالى الصبى اذادخل يده فى كوز ماء اورجله فأن علم ان يده طاهرة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الطريقة المحمدية مع الحديقة الندية الصنف الثاني من الصنفين الخ مطبوعه نوربيه رضويه فيصل آباد ٦٨٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> دُر مختار كتاب الطهارة مطبوعه مجتبائي د ملى ا/٣٨

ہاتھ پاک تھا (بین اس نے خود اسے دھویا ہے یا اس کے ساتھ دھویا گیااھ نابلسی) تواس پانی کے ساتھ دضو جائز ہے اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ وہ ناپاک تھا (مثلاً اس پر عین نجاست یا اس کا نشان دیکھااھ حدیقہ) تواس سے وضو جائز نہیں اور اگر معلوم نہ ہو کہ وہ پاک ہے یا ناپاک، تو مستحب ہے کہ اس کے غیر سے وضو کرے کیونکہ بچ عام طور پر نجاستوں سے پر ہیز نہیں کرتا اس کے باوجود اگر اس کے ساتھ وضو کرے تواب کے باوجود اگر اس کے ساتھ وضو کرے نوگاھ۔ (ت)

بيقين (بأن غسلها له اوغسلت عنده اه نأبلسى) يجوز التوضى بهذا الماء وان علم ان يده نجسة بيقين (بأن رأى عليها عين النجاسة اواثرها اه حديقة) لا يجوز التوضى به وان كان لا يعلم انه طاهرا ونجس فألمستحب ان يتوضأ بغيرة لان الصبى لا يتوقى عن النجاسات عادة ومع هذا لو توضأبه اجزأه أهد

## خاص ضابطه كى تصر ي ليجئ سيد ناامام محد رحمه الله تعالى فرمات بين:

ہم اسی کو اختیار کریں گے جب تک ہمیں بعینہ کسی چیز کے حرام ہونے کا علم نہ ہوجائے امام ابو صنیفہ اور آپ کے اصحاب (شاگردوں) رحمہم الله کا یہی قول ہے اصدات امام اجل ظمیر الدین نے اپنے فتاوی میں اور دوسروں نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔(ت)

به نأخذ مالم نعرف شيأ حراماً بعينه وهو قول ابى حنيفة واصحابه 2 اه نقله الامام الاجل ظهير الدين فى فتاوالا وغيره فى غيرها ـ

### حدیقه میں ہے:

حرمت، یقین اور علم کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ نہیں جانتا اور نہ اسے یقین ہے کہ جو کچھ اس نے لیا ہے وہ لیعنہ حرام ہے اور الله تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتااھ (ت) اقول: یدا گرچہ تحا نف کے مسئلہ میں ہے پس اجتناب کے حکم میں غصب کی صورت میں حرام ہونے والا نجاست کی بنیاد پر حرام ہونے والا نجاست کی بنیاد پر حرام ہونے والے سے

الحرمة بأليقين والعلم وهو لم يتيقن ولم يعلم ان عين مأاخذة حرام ولايكلف الله نفسا الاوسعها 3 اه

اقول: وهذا وانكان في مسئلة الجوائز فليس الحرام للغصب بدون الحرام

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندبة انتلاف الفقهاء في امر الطهارة والنجاسة مطبوعه نوربير رضوبه فيصل آباد ١٢/٢ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوي ہندية باب في البدا با والضيافات مطبوعه نوراني کتب خانه بيثاور ٣٣٢/٥

<sup>3</sup> الحديقة الندية الفصل الثاني من الفصول اثتلاثه في بيان حكم التورع الخ مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ٢٠١/٢ ع

کم نہیں ہے جبیبا کہ مخفی نہیں (ت)

للنجاسة في حكم الاجتناب كمالايخفي

بالجمله الیی صورت میں حکم کُلی یہی ہے کہ نوع کی نسبت غیر کلی یقین منع کلی کا موجب نہیں ب لکہ خصوص افراد کا لحاظ کریں گے والله تعالی اعلمہ۔

#### مقدمه تاسعه:

جب بازار میں حلال وحرام مطلقًا یا کسی جنس خاص میں مختلط ہوں اور کوئی ممیّز وعلامت فارقہ نہ ملے تو شریعت مطہرہ خریداری سے اجتناب کا حکم نہیں دیتی کد آخران میں حلال بھی ہے توہر شے میں اختالِ حلت قائم اور رخصت واباحت کو اسی قدر کافی، یہ دعوی بھی ہماری تقریرات سابقہ سے واضح اور خود ملاذ مذہب ابو عبدالله شیبانی رضی الله تعالی عنہ نے مبسوط میں کہ کتب ظاہر الروایۃ سے ہے اُس پر نص فرمایا۔

اشباہ میں اصل (مبسوط) سے نقل کیا گیا ہے کہ جب شہر میں حلال وحرام مخلوط ہوجائے تواس کا خرید نااور لینا جائز ہے مگر یہ کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلالت قائم ہوجائے اھا۔اور حویہ میں ہے بازار میں حرام کی بکثرت پائے جانے سے لازم نہیں آتا کہ جو کچھ خریدا ہے وہ بھی حرام ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ یہ چیز حلال مغلوب سے ہو اور اصل بات حلّت ہے اھ

فى الاشبأة عن الاصل اذاختلط الحلال بألحرام فى البلد تقوم دلالة على انه من الحرام أهد وفى الحموية كون الغالب فى السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراماً لجواز كونه من الحلال المغلوب والاصل الحل أهد

تعبید اقول: و بالله التو فیق (اور الله تعالی کی توفیق سے میں کہتا ہوں۔ ت) بیا حتمال حل پر عمل کا قاعدہ نظر بفر دع فقہیدائس صورت سے مخصوص ہے کہ وہ سب اشیا جن میں وجود حرام کا تیقن اور اُن میں سے ہم فرد کے تناول میں تناول حرام کا اختمال ہے اس تناول کرنے والے کی ملک میں نہ ہوں ور نہ اُن میں سے کسی کا استعال جائز نہ ہوگا مگر تین صور توں سے ایک بید کہ وجہ حرمت جب صالح ازالہ ہو تو اُن میں کسی سے اُسے زائل کردیا جائے کہ اب بقائے مانع میں شک ہوگیا اور یقین مجہول المحل جس کا محل خاص بالتعین معلوم نہ ہوا سے شک سے زائل ہو جاتا ہے مثلاً چادر کا ایک گوشہ یقینا ناپاک تھا اور تعیان یا دنہ رہے کوئی ساکو نادھولے یا کی کا حکم دیں گے علام۔

ے a : تنبیہ بعد کواضافہ فرمائی تھی مگر نامکل رہی ۱۲ح (م)

Page 512 of 761

<sup>1</sup> الا شباه والنطائر القاعدة الثانية من الفن الاول مطبوعه ادارة القرآن والعلوم اسلاميه كرا جي ، ۱۴۸/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حموية المعروف غمز العيون مع الاشباه مطبوعه ادارة القرآن والعلوم اسلاميه كرا چی ص ۱۳۸

## مقدمه عاشره:

حضرت حق جل وعلانے ہمیں یہ تکلیف نہ دی کہ الی ہی چیز کو استعال کریں جو واقع ونفس الامر میں طاہر وحلال ہو کہ اس کا علم ہمارے حیطہ قدرت سے ورا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے"الله تعالیٰ نحسی نفس کو اسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا"۔(ت)

قال الله تعالى لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لا أَل

نہ یہ تکلیف فرمائی کہ صرف وہی شے برتیں جسے ہم اپنے علم ویقین کی رُو سے طیب وطام ہ جانتے ہیں کہ اس میں بھی حرج عظیم اور حرج مدفوع بالنص۔

الله تعالی نے فرمایا: "دین کے سلسلے میں تمہیں کسی حرج میں نہییں ڈالا"۔اور فرمایا: "الله تعالیٰ تمہارے کئے آسانی چاہتاہےاور تنگی نہیں چاہتا"۔(ت)

قال تعالى مَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِى الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ لَ 2 وقال تعالى يُرِينُ اللهُ عُلَمُ الْيُسُرَو لايُرِينُ لِكُمُ الْعُسُرَ \* 3 تعالى يُرِينُ اللهُ عُلَمَ الْيُسُرَو لايُرِينُ لِكُمُ الْعُسُرَ \* 3

اے عزیز! بید دین بحد الله آسانی وساحت کے ساتھ آیا جو اسے اس کے طور پر لے گااس کے لئے ہمیشہ رفق ونر می ہے اور جو تعمق وتشد د کو راہ دے گابید دین اُس کے لئے سخت ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہی تھک رہے گااور اپنی سخت گیری کی آپ ندامت اٹھائے گا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بے شک دین آسان ہے اور ہر گر کوئی شخص دین میں سختی نہ کرے گامگر وہ اس پر غالب آ جائے گا پس ٹھیک ٹھیک چلو، قریب ہو جاؤاور خوشخبری دو، (الحدیث) اسے بخاری اور نسائی نے حضرت ابُو ہر برہ رضی اللّٰه عنہ سے روایت کیا، اور بیہتی شعب الایمان میں ان الفاظ کے ساتھ لائے ہیں "دین آسان ہے اور کوئی شخص دین پر غالب آ نے کی کو شش نہیں کرتا مگر وہ (دین) اس پر غالب آ جاتا ہے "

ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الاغلبه فسددوا وقاربوا وابشروا  $^4$  الحديث اخرجه البخارى والنسائى عن ابي هر يرة رضى الله تعالى عنه وصدره عند البهيقى فى شعب الايمان بلفظ الدين يسر ولن يغالب الدين احد الاغلبه  $^5$ واخرج احمد والنسائى وابن ماجة والحاكم باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله

<sup>1</sup> القرآن ۲۸۶/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القرآن ۸/۲۲ک

<sup>3</sup> القرآن ١٨٥/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4 صحیح</sup> ابنجاری باب الدین یسر مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۰۱

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> شعب الا بمان القصد في العبادة حديث ٣٨٨١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٣٠١/٣ م

Page 513 of 761

امام احمد، نسائی، ابن ماجه اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا" دین میں زیاد تی کرنے سے بچو تم سے پہلے لوگ دین میں زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوئے "۔امام احمہ نے صحیح روابوں کے ساتھ ، بیہق نے شعب الایمان میں اور ابن سعد نے طبقات میں حضرت ابن الادرع رضی الله عنه سے روات کیا کہ نی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا" تم اس دین کو مغالبہ کے ساتھ مر گزنہیں ماسکتے"۔(یعنی جو حکم ملے اس پر عمل کرو خود مباح امور کو واجب قرار نہ دو)۔امام احمد نے اپنی مند میں امام بخاری نےالادب المفر ومیں اور طبر انی نے معجم کبیر میں سند حسن کے ساتھ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "الله تعالی کے ماں پیندیدہ دین کامل وابستگی اور نرمی اختیار کرنا ہے" نیز انہوں ا نے انی کت میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت محجن بن ادر ع اسلمی سے اور طبر انی نے کبیر میں عمران بن حصین سے اور اوسط میں نیز ابن عدی، ضاءِ اور ابن عبدالبر نے علم کے بیان میں حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "تمهارا بهترین دین وه ہے جوسب سے زیادہ آسان ہو"۔

تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والغلوفي الدين فأنما هلك من كان قبلكم بالغلوفي الدين أرواخرج احمدير جال الصحيح والبهيقي في الشعب وابن سعد في الطبقات عن ابن الإدرع ضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انكم لن تدركوا هذا الامر بالمغالبة 2-واخرج احيد في البسند والبخاري في الإدب البفرد والطبراني في الكبير يسند حسن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفة السبحة واخرج ايضاً هؤلاء فيها بسند جيد عن محجن بن ادرع الاسلى والطبراني ايضاً في الكبير عن عبران بن حصين وفي الاوسط وابن عدى والضياء وابن عبدالبر في العلم عن انس ضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير دينكم اليسرة 4 واخرج ابوالقاسم بن بشران في اماليه عن امير البؤمنين عير رضي الله تعالى عنه عن النبي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن نسائی باب التقاط الحصی مطبوعه نور محمه کار خانه تجارت کتب کراچی ۴۸/۲

<sup>2</sup> مندامام احمد حدیث ابن الادرع مطبوعه المكتب الاسلامی بیروت ۳۳۷/۳

<sup>3</sup> بخارى شريف باب الدين يسر مطبوعه قديمي كتب خانه كراچي ا/٠١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مندامام احمد بن حنبل حدیث محجن بن الادرع مطبوعه دارالفکر بیروت ۳۳۸/۴

ابوالقاسم بن بشران نے اپنی امالی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سے انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا: دین کی گہرائی (باریکیوں) میں جانے سے پر ہیز کرو الله تعالیٰ نے اسے آسان بنایا ہے۔الحدیث (ت)

صلى الله تعالى عليه وسلم اياكم والتعمق في الدين فأن الله قد جعله سهلا الحديث.

بلکہ صرف اس قدر حکم ہے کہ وہ چیز تصرف میں لائیں جواپی اصل میں حلال وطیب ہواور اُسے مانع و نجاست کا عارض ہونا ہمارے علم میں نہ ہولہذا جب تک خاص اس شئے میں جسے استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی مظنہ قویہ حظر وممانعت کانہ پایا جائے تفتیش و تحقیقات کی بھی حاجت نہیں مسلمان کورواکہ اصل حل وطہارت پر عمل کرے اور یمکن و یحتمل و شاید و لعل کو جگہ نہ دے۔

حدیقہ میں ہے علم کے بغیر محرمت نہیں کیونکہ اصل حلّت ہے اور انسان پر لازم نہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرے حق کہ اس کی حرمت پر مطلع ہوجائے اور یوں وہ اس کی تحقیق کرکے اب اپنے اوپر حرام کرلے، حدیقہ لمحصاً اور اسی میں جامع الفتاؤی سے منقول ہے جب تک اس کو نجاست کا غالب گمان نہ ہوجائے حوض کی طہارت کے بارے میں سوال نہ کرے اور محض گمان کی بیاد پر وضو کرنے سے نہ روکے کیونکہ اشیاء میں اصل طہارت

في الحديقة لاحرمة الامع العلم لان الاصل الحل ولا يلزمه السؤال عن شيئ حتى يطلع على حرمته ويتحقق بها فيحرم عليه 2 اله ملخصا وفيها عن جامع الفتاوى لايلزم السؤال عن طهارة الحوض مالم يغلب على ظنه نجاسته وبمجرد الظن لايمنع من التوضئ لان الاصل في الاشياء الطهارة 3 اله

بلکہ خود سیدالمرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم سے مروی جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی مسلمان کے یہاں جائے اور وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو کھالے اور کچھ نہ پُو چھے اور اپنے پینے کی چیز سے پلائے تو پی لے اور کچھ دریافت نہ کرے۔

حاکم نے متدرک، طبرانی نے اوسط اور بیہق نے شعب الایمان میں ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں، حضرت ابوھریرہ رضی الله عنہ سے روایت کہا

اخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في الرسط والبهيقي في الشعب بأسناد لابأس به عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن

Page 515 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجامع الصغير مع فيض القدير حديث ٢٩٣٣ مطبوعه دارالمعرفت بيروت ٣٣/٣١

² الحديقة الندية بيان حكم التورع والتوقى من طعام الل الوظا ئف مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ٣٨/٢ سك

<sup>3</sup> الحديقة الندية الصنف الثاني من الصنفين فيماور دعن ائمتنا الحنفية مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ٦٦٦/٢

کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے اپنے کھانے سے کھلائے تو کھالے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے اور اگر وہ اپنے مشروب سے پلائے تو پی لے اور اس کے بارے میں کچھ نہ پُوچھے۔(ت) النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذادخل احد كم على اخيه البسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولايسأل عنه وان سقاه من شرابه فليشرب ولايسأل عنه أ

امیر المومنین عنه عمر رضی الله عنه ایک حوض پر گزرے عمروبن عاص رضی الله تعالیٰ عنه ساتھ تھے حوض والے سے بُوچھنے لگے کیا تیرے حوض میں درندے بھی یانی پیتے ہیں؟امیر المومنین نے فرمایا: اے حوض والے! ہمیں نہ بتا،

امام مالک رحمہ الله نے اپنے مؤطا میں حضرت یحلی بن عبدالرحمٰن رضی الله عنه سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی الله عنه سواروں کے ایک دستہ میں تشریف لائے ان میں حضرت عمروبن عاص رضی الله عنه بھی تھے ایک حوض پر پہنچے تو حضرت عمروبن عاص

مالك فى مؤطاة عن يحيلى بن عبدالرحلن ان عمر رضى الله تعالى عنه خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه حتى وردوا حوضاً فقال عمروياصاحب الحوض هل تردحوضك

اسی طرح کی نبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے وہ حدیث مروی ہے جو ابن عمر نے روایت کی ہے فرمایا: رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اپنے بعض سفر وں میں تشریف لے گئے ایک دفعہ رات کو سفر شروع کیا تو ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جس کے پاس اس کا اپنا تالب تھا تو حضرت عمر نے کہا اے تالاب والے! کیا رات کو تیرے تالاب سے درندول نے پانی پیا ہے؟ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے تالاب والے! اسے اس بات کی خبر نہ دو یہ مکلف ہے جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ ان کے لئے ہے اور باقی ہے وہ ہمارے پینے اور طہارت کے لئے ہے۔ (ت) "المقراق" ہے وہ ہمارے پینے اور طہارت کے لئے ہے۔ (ت) "المقراق"

عده: ويروى مثل ذلك عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من حديث ابن عبر رضى الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض اسفارة فسار ليلا فمروا على رجل عند مقراة له عنه فقال عبريا صاحب المقراة اولغت السباع الليلة في مقراتك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تخبره هذا مكلف لها احملت في بطونها ولنا ما بقى شراب وطهور ٢٥ امنه عده : المقراة بالكسر مجتمع الماء (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شعب الا يمان باب في المطاعم حديث ا ۵۸۰ مطبوعه دار الكتب علميه بير وت لبنان ۶۷/۵، المستدرك كتاب الاطعمه مطبوعه دار الفكر بير وت ۱۲۶/۳ <sup>2</sup> سنن دار قطني كتاب الطهارة ، ۱/ ۲۲

رضی الله عنه نے یو حیھا: اے حوض والے! کیا تیرے حوض میں ورندے بھی آتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے فرمایا: اے صاحب حوض! ہمیں نہ بتانا کیوں کہ ہم درندوں کے یاس اور وہ ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں۔سیدی عبدالغنی رحمہ الله تعالیٰ نے فرمایا: شاید وہ چھوٹا حوض تھا ورنہ وہ نہ پُوچھتے، انتهی تلخیص۔وہ"لا تبخیر نیا" (ہمیں نہ بتانا) کے تحت فرماتے ہیں یعنی اگرچہ تو جانتا بھی ہو کہ درندے آتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کو نہیں حانتے، پس ہمارے نزدیک مانی ماک ہے پس اگر ہم اسے استعال کریں گے تو پاک پانی استعال کریں گے۔اور مر نفس کوالله تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتا ہے۔ (ت) بندہ ضعیف " قوی و میریان اور بلندو بالا ذات باری اس کی بخشش فرمائے " کہتا ہے کہ فاضل مولانا نے اس حدیث کو جبیبا کہ تم دیکھتے ہواس بات یر محمول کیاہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیاہے بعنی مطلوب، نحاست کاعلم نہ ہو نا ہے نہ کہ عدم نحاست کاعلم ہو نا ہے اور ہم پر لازم نہیں ۔ کہ ہم بحث کرس کیونکہ کوئی چز اگرچہ فی الواقع نایاک بھی ہو تو ہمارے نز دیک پاک ہو گی جب تک ہمیں اس کے نجس ہونے کا علم نہ ہو۔اس لئے حوض کو حیوٹے حوض پر محمول کما گیا ہے جو نجس ہو جاتا ہے۔اینے زمانے کے علّامہ سیدی زین بن تحبیم مصری رحمہ الله تعالى نے البحر الرائق

السباع فقال عبربن الخطاب ياصاحب الحوض لا تخبرنا فأنانرد على السباع و ترد علينا ألا تخبرنا فأنانرد على السباع و ترد علينا ألا سيدى عبد الغنى ولعله كان حوضًا صغيرا والا لها سأل أله اله ملخصًا وقال تحت قوله لا تخبرنا أى ولوكنت تعلم أنه تردد السباع لانانحن لانعلم ذلك فألهاء طاهر عندنا فلواستعملناه لاستعملنا ماء طاهرا على فلواستعملناه لاستعملنا ماء طاهرا على ولايكلف الله نفسًا الله وسعها أله

يقول العبد الضعيف غفرله القوى اللطيف جل وعلا قد حمل البولى الفاضل رحمه الله تعالى هذا الحديث كما ترى على ماقدمنا من ان المطلوب عدم العلم بالنجاسة لا العلم بعدم النجاسة وليس علينا ان نبحث فأن الشيئ وان كان متنجسا فى الواقع فأنه طاهرلنا مالم نعلم بذلك ولذاحمل الحوض على حوض صغير يحمل الخبث وقد سبقه الى هذا الحمل علامة عصرة سيدى زين بن نجيم المصرى رحمه الله تعالى

لینی ہمارے حق میں پاک ہے اگر چہ وہ حقیقۃ اس کے خلاف ہو ۱۲ منہ (ت)

عه : اى فى حقناوان كان على خلاف ذلك فى الواقع ١٢ منه (م)

Page 517 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المؤطاامام مالك الطهور للوضوء مطبوعه مير محمد كتب خانه كراجي ص ١٤

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحديقة الندية الصنف الاول فيماور دعن النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ۲۵۲/۲

<sup>3</sup> الحديقة الندية الصنف الاول فيماور دعن النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ٦٥٦/٢

میں اس حمل کی طرف سبقت کی ہے جب انہوں نے فرمایا: افروع) خلاصہ میں مبسوط کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حوض سے وضو کرسکتا ہے جس کے گندہ ہونے کا گمان ہولیکن اس کا یقین نه ہو اور اس پر سوال کرنا واجب نہیں کیونکہ اس کی ضرورت دلیل نہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے اور اصل (طہارت) دلیل ہے جو استعال کا اطلاق کرتی ہے اور حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا (آخریک) انہوں نے حدیث مذکور کو معنوی طور پر ذکر کیااور تم حانتے ہو کہ ان کا کلام حچھوٹے حوض کے بارے میں ہے جبیبا کہ مخفی نہیں اور انہوں نے حدیث شریف سے شہادت پیش کی ہے کہ اس کے بارے میں پوچھنا اور تفتیش کرنا واجب نہیں اگرچہ اس کے نایاک ہونے کا اندیشہ ہو کیونکہ طہارت اصل ہے۔ پس اس ضعیف بندے نے اس مقام پر ان دونوں کی اتباع میں اسی بات کو اختیار کیالیکن حدیث کی کئی وجوہ اور مفاہیم ہیں کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مانی زیادہ ہے تو درندوں کے منہ ڈالنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله نے مشکوۃ شریف کی شرح میں یہی بات درج فرمائی لیکن حضرت عمروبن عاص رضی الله عنه کا سوال اس بات کو مکدر کردیتا ہے جیسا کہ اس کی طرف حضرت ملاعلی قاری رحمہ الله نے اشارہ فرمایا۔عارف نابلسی رحمہ الله نے فرمایا اگر وہ زیاده ده در ده کی مقدار ہوتا توآپ اس کی نجاست کاسوال نه فرماتے کیونکہ اس صورت میں

في البحر حيث قال (فروع) في الخلاصة معزيا الي الاصل بتوضأ من الحوض الذي يخاف فيه قدر ولايتىقنه ولايجب إن يسأل إذا لحاجة البه عند عدم الدليل والاصل دليل يطلق الاستعمال وقال عبر رضى الله تعالى عنه 1 الخ فذكر الحديث المذكرر بمعناه وانت تعلم ان كلامه انها هو في الحوض الصغير كمالا يخفى وقد استشهد بالحديث على عدم وجوب السؤال والتفتيش عنه وان خشى التنجس بناء على اصابة الطهارة فالعبد الضعيف تبسك به في هذا البقام تبعًا لهما لكن الحديث ذو وجوه وشجون فقد قيل يعني ان الماء كثير فلايحتمل التنجس بولوغ السباع وعليه درج الشيخ المحقق الدهلوي رحبه الله تعالى في شرح البشكوة ويكدره سؤال عبروبن العاص رضي الله تعالى عنه كما اشار اليه على القارى وقال العارف النابلسي لوكان كثيرا مقدار العشر لما سأل لانه لايتنجس ح الابظهور اثر النجاسة فيه اجماعا وظهور الاثريعرف بالحس فلايحتاج

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة النج إيم سعيد كمپنى كراچي ا/٨٦

وہ بالاجماعاتی وقت ناپاک ہوتا ہے جب اس میں نجاست کااثر ظاہر ہو اور اثر کا ظاہر ہو نا حس کے ساتھ پہچانا جاتا ہے لیں وہ سوال کا محتاج نہ ہوگااھ لینی حضرت عمر و بن عاص رضی الله تعالیٰ کی بیہ شان نہ تھی کہ آپ پر زیادہ پانی کا حکم مخفی رہتا اور نہ ہی آپ وسوسہ کرنے والوں میں سے تھے للمذاآپ کا سوال اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پانی تھوڑا تھا جو ناپاک ہوجاتا ہے اور وہ جنگل میں تھا الہٰذا وہاں در ندوں کے آنے کا گمان ہو سکتا تھا اس بنیاد پر سوال پیدا ہوا جے حضرت عمر رضی الله عنہ نے ترک احتال کے ساتھ رُد کردیا۔آگاہ رہنا چاہئے کہ ان کا اجماع نقل کرنا خاص تفییر سے قطع کردیا۔آگاہ رہنا چاہئے کہ ان کا اجماع نقل کرنا خاص تفییر سے قطع نظر محض زیادہ پانی کی بنیاد پر تھا دیں الی مقدار سے تخصیص کرتے ہوئے نہیں جیسا کہ مخفی نہیں یہ ان کے مقصد کے مطابق کرتے ہوئے کہاں کی تقریر ہے۔(ت)

اقول: (میں کہتا ہوں۔ ت) مجھ پر یہ بات ظام ہوئی ہے کہ یہاں دو طرح سے سوال ہوسکتا ہے۔ اوّل: جب ہم نے تہمیں بتایا کہ اجماعاس بات پر ہے کہ کثیر پانی تبدیلی کے بغیر ناپاک نہیں ہوتا لیکن کثیر کی حد بندی میں اختلاف مشہور ہے اور بہت بڑا اختلاف جو کتب میں تحریر ہے اکثر ایک چیز کسی قوم کے نزدیک کثیر ہوتی ہے اور دوسروں کے نزدیک قلیل اور کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے اور جب معالمہ ایسا ہو جسیا کہ ہم نے بیان کیا تو تہمیں کیا خبر کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللّه تعالی عمد کے نزدیک پانی تھوڑا ہولئا النہ النہوں نے

الى السؤال أه وماكان عبرو ليخفى عليه حكم الهاء الكثير ولاكان من الموسوسين فسؤاله ادل دليل على ان الهاء كان قليلا يحمل الخبث وقدكان فى فلاة فكان مظنة ورود السباع فعن هذا نشأ السؤال ورده عمر بطرح الاحتمال وليتنبه ان نقله الاجماع انها هو ناظر الى الهاء الكثير مع قطع النظر عن خصوص التفسير لا الى مقدار العشر بالتخصيص كمالايخفى هذا تقرير كلامه على حسب مرامه.

اقول: ويظهر لى ان لههنا مجال سؤال بوجهين اما أولا فلها قدالقينا عليك ان الاجماع انها هو على ان الكثير لا يتنجس الا بتغيير اما تحديد الكثير ففيه نزاع شهير واختلاف كبير في الكتب سطير فرب كثير عند قوم قليل عند أخرين وبالعكس واذالامركها وصفنالك فها يدريك لعل الهاء كان قليلا عند عبرو فبحث وكثيرا عند عمر فهاا كتثرت والامراظهر على قول

Page 519 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندية فيماور دعن النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ٦٥٦/٢

بحث کی اور حضرت عمر رضی الله عنہ کے نزدیک زیادہ ہوالہذاانہوں نے اس کی پروانہ کی۔ ہمارے اصحاب کے قول پر بات ظاہر ہے کہ ہر ایک کے حق میں وہی کثیر ہے جس کو وہ کثیر سمجھے۔اس کاجواب مجھے پر یوں ظام ہوا کہ کسی مجتبد کو حق نہیں پنچا کہ کسی دوسرے مجتبد کوانی تقلید کی ترغیب دے اور اسے اس کے اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکے یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے عالم نے بارون الرشید کی بات مانے سے انکار کر دیاجب اس نے مؤطا کو کعیۃ الله کی دیوار پر اٹکانے اور لو گوں کو اس پر عمل کی ترغیب دینے کی احازت طلب کی۔عالم نے فرمایا: ایبانہ کرو رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے صحابہ نے فروع میں اختلاف کیا اور مختلف شہر وں میں پھیل گئے اور مر ایک حق پر ہے۔ یہ بات حلیہ میں ابونعیم سے مروی ہے۔اورجب منصور نے مختلف شہروں میں انکی کتابیں تصحنے اور مسلمانوں کو حکم دینے کاارادہ کیا کہ وہ ان سے تجاوز نہ کریں، تو اس کاانکار کرتے ہوئے عالم مدینہ نے فرمایا: "ایسامت کرولو گوں تک یا تیں پہنچ چکی ہیں انہوں نے احادیث سُنی ہیں روایات نقل کی ہیں اور جس قوم تک جو پہنجاانہوں نے اسے اختیار کرکے اس پر عمل پیرا ہو گئے پس لو گوں کو اسی چیز پر چھوڑ دیجئے جو ہر شہر والوں نے اپنے لئے اختبار کرلی"۔اسے ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا۔اسی طرح کسی مجتهداور کسی عامی کو بھی اس چیز میں جو متبلا کی رائے پر چھوڑی گئی ہے دوسر ہے کے گمان کی تقلید پر مجبور نہ کیا جائے جیسا کہ بح الرائق وغیرہ میں بیان کیا ہے۔اس بنیاد پرحضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کے قول "لا تخيرنا" (بمين خبرنه دينا) كواس بات پر محمول كرنا مناسب نہيں -کہ میر بے نز دیک بانی زیادہ ہے اگر تمہارے نز دیک تھوڑا بھی ہو تب بھی تم میری رائے پر عمل کرواور سوال نہ کرو، بلاکہ اس بنیادیر

اصحابنان الكثير في حق كل مايستكثر هـ ويتراأى لى في الجواب عنه ان المجتهد ليس له ان يحمل المجتهد الأخر على تقليد نفسه ويصده عن العبل بيذهبه ولذا انكر عالم المدينة على هارون الرشيد اذاستأذنه إن يعلق البؤطأ على الكعبة ويحمل الناس على مأفيه فقال لا تفعل فأن اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصب الونعيم عنه في الحلية وعلى المنصور اذهم ان يبعث بكتبه إلى الإمصار وبأمر البسليين ان لابتعدوها فقال لا تفعل هذا فأن النأس قد سبقت اليهم الاقاويل وسبعوا احاديث وروواروايات واخذكل قوم بها سبق اليهم ودانوا به فدع الناس وما اختار كل اهل بلا منهم لانفسهم ابن سعد عنه في الطبقات ففكذا لايجبر مجتهد بل عامي على تقليد ظن الغير فيها يفوض الى أي المبتلى كها نص عليه في البحر وغيره فعلى هذا قول

عبر لاتخبرنا لاينبغى حمله على ان الماء كثير عندى وان كان قليلا عندك فبرأي فاعمل ولاتسأل بل المعنى على هذا ايضًا هو المنع عن اتباع الظنون اى ان الماء وان تستقله لكن لست على يقين من نجاسته فانصرف الكلام الى مااردنا۔

بھی مفہوم یہ ہوگا کہ گمان کی اتباع سے روکا گیا مطلب یہ کہ اگرچہ تم پانی کو تھوڑا سجھتے ہو لیکن تہہیں اس کی نجاست کا یقین نہیں پس ان کے کلام کو اس کی طرف بھیرا جائے گاجو ہماری مراد ہے۔ دوم: ہم نہیں ہوتی کیونکہ بعض او قات وہ بدئودار ہوجاتا ہے یا ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بعض او قات وہ بدئودار ہوجاتا ہے یا اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پس اس بات کا اختال ہے کہ زیادہ دیر مطہر نے یا نجاست داخل ہونے کے باعث ایما ہوا ہو لہذا اس کا مقام سوال ہو نا ثابت ہو گیا۔ پس معلوم ہوا کہ جب گمان واختال والی صورت ہو تو کشف حال کے لئے سوال کی ضرورت میں قلیل وکثیر برابر ہیں۔علاوہ ازیں کثیر میں (نجاست کا) گمان محض امر حسی کی بنیاد پر ہوتا ہے بعنی اس کا کوئی وصف بدلتا ہے بخلاف قلیل کے داور محض اتنی سی بات سے علم ، مجرد حس کی طرف منسوب نہیں ہوگا کیونکہ حس کے ساتھ جس چیز کا ادراک ہوتا ہے وہ بات کو واضح کرنے اور شک کو دُور کرنے کے لئے کافی نہیں جیسا کہ مخفی کو واضح کرنے اور شک کو دُور کرنے کے لئے کافی نہیں جیسا کہ مخفی

فیضان الله تعالی نے اس کے جواب کا فیضان عطافر مایا گرچہ بیہ ضرر ہے الله تعالی اسے نفع بخش فرمائے کد اگر تم اس حدیث کے ضمن بیہ بات کرتے ہو

اگر تو کھے کہ حدیث کے اس واقعہ سے (باتی بر صفحہ آئندہ)

عـه: فأن قلت لامساغ لهذا في

تركتم

ماقصدتم واعترفتم بمانريد اذكان مثار سؤال عمروح هواحتمال الخبث ومبنى جواب عمر هواتباع الاصل وذلك ماكنا نبغ وانماكنتم تنهبون بالحديث الى ان الماء كثير لايحمل الخبث فلا تخبرنا اى اخبارك وعدمه سواء وعلى هذا التقرير يصير الكثير نظير اليسير كما اعترفتم فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا والله الموفق هذا

وقيل عه بل ذهب عبر رضى الله تعالى عنه الى طهارة سؤر السباع كما تقوله الائمة الثلثة على خلاف بينهم فى الكلب والخنزير فقوله لا تخبرنا اى سواء علينا اخبرتنا اولم تخبرنا فانا نطهر ما تفضل السباع.

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

قصة الحديث اصلا اذالهاء الكثير لايتغير بمجرد ولوغ السباع وشرب الهاء قلت بلى فأن لفظ الحديث هل ترد لاهل تلغ ويمكن ان ترد جماعات منهن وتقع في الهاء وتبول فيه وتقضى الحاجة فتغلب النجاسة على بعض اوصاف الهاء ١٢ منه (م)

عه: معطوف على قيل السابق منه (م)

وقت حضرت عمرورضی الله عنه کے سوال کا دار ومدار، نجاست کو برداشت کرنے پر ہے اور حضرت عمر رضی الله عنه کے جواب کی بنیاد، اصل کی اتباع ہے اور ہم اسی کی تلاش میں ہیں۔ صدیث کی روشیٰ میں تمہارا موقف سے ہے کہ (چونکہ) زیادہ پانی نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا لہذا تو ہمیں خبر نہ دے یعنی تیرا خبر دینا اور نہ دینا دونوں برابر ہیں اس تقریر کی بنیاد پر زیادہ، تھوڑے کی مشل ہوجائے گا جیسا کہ تم نے اعتراف کیا۔ پس تمہاری کثرت نے تم کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور الله تعالی ہی اس کی توفیق دینے والا ہے۔ (ت) اور کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ درندوں کے جھوٹے کو پاک سیجھتے ہیں جیسا کہ اٹمہ ثلاثہ سے اور خزیر کے (جھوٹے کے بارے میں اس کے قائل ہیں اگرچہ ان میں پچھ اختلاف بھی ہے بارے میں اس کے قائل ہیں اگرچہ ان میں پچھ اختلاف بھی ہے کہ خبر دویاند دو پیاں ان کا قول کہ "ہمیں خبر نہ دینا"کا مطلب بیہ ہے کہ خبر دویاند دو ہیں ان کا قول کہ "ہمین خبر نہ دینا"کا مطلب بیہ ہے کہ خبر دویاند دو ہیں ان کا قبل کی استجھتے ہیں ان کے کوئکہ ہم درندوں کے جھوٹے کو پاک سیجھتے ہیں ان رابر ہے کیونکہ ہم درندوں کے جھوٹے کو پاک سیجھتے ہیں دان دوں کے جھوٹے کو پاک سیجھتے ہیں ان کا قبل کی ان کہ کہ درندوں کے جھوٹے کو پاک سیجھتے ہیں ان کا قبل کی ان کی کوئکہ ہم درندوں کے جھوٹے کو پاک سیجھتے ہیں دین

توتم نے اپنا مقصود چھوڑ کر ہماری مراد کا اعتراف کرلیا کیونکہ اس

اس کاجواز ہر جگہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کثیر پانی محض در ندوں کے چاٹے اور پینے سے متغیر نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ہاں کیونکہ حدیث کا لفظ" ہل تر د" ہے" ہل تلغ" نہیں اور ممکن ہے کہ در ندوں کے کئی گروہ پانی پر وارد ہوتے ہوں اور پانی میں جا کر بُول و براز کرتے ہوں تو پانی کے بعض اوصاف پر نجاست غالب وبراز کرتے ہوں تو پانی کے بعض اوصاف پر نجاست غالب آجائے۔ (ت)

پہلے گزرے ہوئے قبل پر معطوف ہے ۱۲منہ (ت)

اقول: وقد يلمح اليه على مأفيه قوله فى الحديث فأنا نرد على السباع وترد علينا أوقوله كمازاد رزين عن بعض الرواة وانى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لها مأاخذت فى بطونها ومأبقى فهولنا طهور أ

ومااخرج الامام الشافعي عن عبربن دينار ان عبربن الخطاب رضى الله تعالى عنه ورد حوض مجنة فقيل انها ولغ الكلب انفا فقال انها ولغ يلسانه فشرب وتوضأ 3-

ويكدر هذا والذى قبله جبيعاً انكم ملتم بالكلام الى خلاف ما يتبادر منه فأن ظاهر النهى كراهة الاخبار ومأذاك الاخشية ان لواخبر لزمه التحرج فأراد التوسيع باستصحاب الطهارة مألم يعلم ولوكان الامر كما ذكرتم من كثرة الماء اوطهارة السؤر لما ضر اخباره شيأ فعلى ماينهاه عنه بلكان حق الكلام

اقول: حدیث شریف میں حضرت عمر رضی الله عنہ کے الفاظ کہ "ہم درندوں کے پاس جاتے اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں "میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، نیز رزین نے بعض راویوں سے جو حضرت عمر رضی الله عنہ کا بیہ قول زائد نقل کیا ہے کہ میں نے رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا: "جو پھوان جانوروں نے اپنے پیٹوں میں لے لیا وہ ان کے لئے ہے اور جو باتی رہ گیا ہے وہ ہمارے لئے یاک ہے۔

ای طرح جوامام شافعی رحمہ الله نے عمر بن دینار رضی الله عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ مجتہ کے حوض پر تشریف لے گئے تو کہا گیاا بھی یہاں سے نے منہ مارا ہے۔ توآپ نے فرمایا: اس نے اپنی زبان سے چاٹا ہے۔ پھر آپ نے اس سے پیا اور وضو فرمایا۔ اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ (ت) یہ اور اس سے پہلے کی تمام بحث سے یہ بات مکدر ہوجاتی ہے کیونکہ تمہارے کلام کامیلان اس بات کے خلاف ہے جو واضح طور پر ذہن میں آتی ہے کیونکہ نہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ خبر دینامکروہ ہے اور یہ اس ڈر کی بنیاد پر ہے کہ اگر خبر دے گاتو حرج میں پڑنا لازم آئے گالہذاان کی مرادیہ تھی کہ جب تک علم نہ ہو حصولِ طہارت میں وسعت ہونی چاہئے۔ اور اگر وہ بات ہوتی جس کا تم نے ذکر کیا پانی زیادہ تھا یا وہ جموٹے کو پاک سیجھتے تھے تو جس کا تم نے ذکر کیا پانی زیادہ تھا یا وہ جموٹے کو پاک سیجھتے تھے تو اس صورت میں ان کاخبر دینا تفصان دہ نہ ہوتا لیں انہوں نے کس

Page 523 of 761

<sup>1</sup> المؤطالهام مالك الطهور للوضوء مطبوعه مير محمد كتب خانه كرا جي ص ١٤

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مشكلوة المصابيح باب احكام المباه مطبوعه مجتبائي دبلي صا۵

<sup>3</sup> مصنف عبدالرزاق حديث ٢٣٩ باب الماء ترده الكلاب والسباع مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ا٧٦٧

بناپراس سے منع فرمایا بلکہ اس وقت حق کلام یہ تھا کہ حضرت عمر
رضی الله عنہ، حضرت عمرورضی الله عنہ سے فرماتے خبر حاصل
کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے پانی زیادہ ہے اگرچہ اس میں
(در ندہ) منہ ڈالے یاان کا جھوٹا ہو پاک ہے پس تم کیا کروگے امام
محمد رحمہ الله نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے جب انہوں نے
این مؤطا میں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد فرمایا جب حوض
اتنا بڑا ہو کراس کی ایک جانب کو حرکت دی جائے تو دوسری جانب
حرکت نہ کرے تو اس میں در ندے کے پانی پینے یا نجاست گرنے
تے پانی ناپاک نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی اُبو اور ذاکھ پر غالب
آجائے اور اگر حوض اتنا چھوٹا ہو کہ اس کی اُبو اور ذاکھ پر غالب
دینے سے دوسری جانب متحرک ہواور اس میں سے در ندے نے
پانی بیا یا نجاست بڑ گئ تو اس سے وضونہ کیا جائے۔ کیا نہیں دیکھا گیا
کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے ناپند کیا کہ وہ ان کو خبر
مسک ہے۔ (ت)

اقول: اس بنیاد پر ان کے قول "ہم درندوں کے پاس جاتے اور وہ ہمارے ہاں آتے ہیں "اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ایکے استدلال، بشر طیکہ وہ نابت ہو، کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم جانتے ہیں کہ پانی، درندوں کی آمدورفت سے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں لیکن ہمیں بحث اور تکلف کا حکم نہیں دیا گیا ہمیں اصل طہارت پر بھروسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک نجاست کے واقع ہونے کا

ح ان يقول لعبروماذا تريد بالاستنخبار الماء كثير ولوولغت اوسؤرها طاهر فما فعلت الى هذا اشار محمد رحمه الله تعالى حيث قال بعد رواية الحديث في مؤطاه اذاكان الحوض عظيما ان حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الاخرى لم يفسد ذلك الماء ماولغ فيه من سبع ولاماوقع فيه من قنر الا ان يغلب على ريح اوطعم اى اولون فاذاكان حوضا صغيرا ان حركت منه ناحية تحركت الناحية الاخرى فولغ فيه السباع اووقع فيه القذر لايتوضاً منه الايرى ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كرة ان يخبرة ونهاة عن ذلك وهذا كله قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى أهـ

اقول: فعلى هذا معنى قوله فأنأنرد الخ وكذا استشهادة بأرشاد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان ثبت انأ نعلم ان المياة قلماً تسلم عن ورد السباع لكن لم نؤمر بالبحث ولابالتكلف وامرنا بالاتكال على اصل الطهارة مالم نعلم بعروض النجاسة فلها

<sup>1</sup> الموطالامام محمد باب الوضوء مما يشرب منه السباع وتلغ فيه مطبوعه نور محمد اصح المطالع آرام باغ كرا جي ص ٢٧

علم نہ ہو پس جوان جانوروں نے اپنے پیٹوں میں لے لیاوہ ان کے لئے ہے۔ کیونکہ الله تعالی کا یانی مر گرم جگروالی چیز کیلئے مباح ہے اور جو کچھ ماقی ہے وہ ہمارے لئے ماک ہے کیونکہ ناماک چیز کے گرنے کا ہمیں علم نہیں۔ پس ہم نے جو کچھ کہااس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی نوع کے نا ماک ہونے کا جمالی یقین اس کے مر فرد کی نحاست کا تقاضہ نہیں کرتا۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث (کالمفہوم) کئی وجوہ پر مشتمل ہے لیکن زیادہ مناسب وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، پس ظن بااحمال کی وجہ سے سوال واجب نہ ہونے پر استدلال سیحے ہے اور اس میں ہمارے پہلے مقتدا امام محمد رضی الله تعالی عنه ہیں۔ (ت) کیکن یہاں شک پیدا ہو تا ہے کہ اس بنیاد پر خبر دینے سے روکنا دین کے سلسلے میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور برائی میں مشغول ہونے ہے ان کی حفاظت سے روکنا ہو کیونکہ جو شخص جانتا ہے کہ نمازی کے کیڑے پر نحاست گلی ہوئی ہے اور اسے (نمازی کو) معلوم نہیں تواس پر واحب ہے کہ اسے خبر کر دے اگراس کی قبولت کا گمان ہو کیونکہ حقیقت میں اسکایہ فعل الله تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اگرچہ عدم علم کی وجہ ہے وہ گناہ گار نہ ہوا۔اس کاجواب یہ ہے کہ جبیباکہ عارف نابلسی رحمہ الله سے متفادیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کو معلوم نہ تھاکہ حوض والے کواس پر درندوں کے آنے جانے کاعلم ہے جس کی وحه سے آپ کاوہ قول "امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر "اور دین میں خیر خواہی سے باز رکھتا اور رکاوٹ منتا ہو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے بانی کی طہارت کے سلسلے میں

ماحملت فى بطونها لان ماء الله مباح على كل ذات كبد حرّاء ولنا ما غير طهور لعده التيقن بعروض البحدور فأل الكلام الى ماوصفنا لك من ان اليقين الاجمالى بعروض النجاسة لنوع لايقضى بتنجس كل فرد منه وبالجملة فالحديث ذووجوه والاوجه ماذكرنا فصح الاستدلال على عدم وجوب السؤال لاجل ظن اواحتمال وكان اول قدوة لنا فيه امامنا محمد رضى الله تعالى عنه لكن يرتاب فيه بان النهى عن الاخبار على هذا يكون نهيًا عن مناصحة المسلمين وصونهم عن تعاطى المنكر فى الدين فأن المسلمين وصونهم عن تعاطى المنكر فى الدين فأن من علم ان فى ثوب المصلى نجاسة مثلا وهولايدرى وجب عليه اخباره بذلك ان ظن قبوله لان فعله على خلاف امر الله سبخنه وتعالى فى نفسه وان ارتفع الاثم لعدم العلم.

والجواب عنه كماافاد العارف النابلس ان عبر بن الخطاب رض الله تعالى عنه لا يعلم ان صاحب الحوض يعلم ان السباع ترده حتى يكون قوله ذلك كفاو منعامن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ومن النصيحة فى الدين غايته انه اراد

وسوسول کی نفی فرمائی اور جو امور یقین پر مبنی بیں ان کے بارے میں کثرتِ سوال سے منع فرمایا کیونکہ پانی میں اصل طہارت ہے اھ۔(ت)

قلت اس کاماحصل پہ ہے کہ ممنوع یعنی نہی عن المنکر سے رو کئے . کی ممانعت اس پر مبنی ہے کہ اس کے منکر ہونے کاعلم ہواور وہ اس پر بنی ہے کہ اس کے نجس ہونے کا علم ہو۔ پس جب یہ بات (اس کا نا ماک ہونا) نہیں تو وہ (یعنی اس کے منکر ہونے کاعلم نہیں) لہذا نہی عن المنکر سے روکنے کی ممانعت بھی نہ ہائی گئی اور یہ بات بھی ۔ نہیں کہ حوض کا مالک خبر دینے کاارادہ کرچکا تھاتو حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے روک دیا تا کہ اس ظن کے بعد کہ وہ کچھ جانتا تھا یہ نفی کہلائے حضرت عمرو رضی الله عنہ نے سوال کیا اور ان کو معلوم نہ تھاکہ مسؤل عنہ کے باس اس کا کیا جواب ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے خیالات و گمان کا دروازہ بند کرنیکا ارادہ کیااوراس بات پر تنبیه فرمائی که جمیںاس بات کا حکم نہیں دیا گیااور اگر ہم اپنے سامنے اس قتم کا دروازہ کھول دیں تو حرج میں پڑ جائیں ۔ گے اور شرعی طور پر حرج دُور کیا گیا ہے، پس غور کرو جیسے غور کرنے کا حق ہے۔اور یہ خیال نہ کروکہ یہ معاملہ توسیع کی مصلحت اور نہی عن المنکر سے روکنے کی خرابی کے در میان دائر ہے بلکہ وسوسہ اور بہت گہر ائی میں جانے کے فساد کو ڈور کرنے اور اس فساد کے در میان دائر ہے جس کامیں نے ذکر کیااور وہ موجود نقینی ہے جبکہ اس میں احتمال اور وہم ہے پس پہلے کو ترجی حاصل ہوگی۔ سمجھ لو، والله تعالیٰ اعلم (ت) رضى الله تعالى عنه نفى الوسواس فى طهارة الماء والنهى عن كثرة السؤال فى الامور المبنية على اليقين فى إن الاصل فى الماء الطهارة 1 اهـ

قلت وحاصله أن المحذور أي كون النهي نهبًا عن النهى عن البنكر مبنى على العلم لكونه منكرا وهم مبتن على العلم بالتجنس وإذليس هذا فليس ذاك فليس ذلك ولم يكن ان صاحب الحوض هم بالاخبار فنهاه عبر حتى يكون نهبا بعد الظن بانه يعلم شيأ وانما سأل عمرو ولايدرى ماعند البسؤل عنه فاراد سدياب الظنون والتنسه على انألم نؤمر بذلك ولو فتحنا مثل هذا الباب على وجوهنا لوقعنا في الحرج والحرج مدفوع بالنص فتأمل حق التأمل ولاتظنن ان الامر دار بين مصلحة التوسيع ومفسدة النهي عن النهي عن المنكر بل بين دفع مفسدة الوسوسة والتعمق والمفسدة التي ذكرتُ وتلك حاضرة متعقنة وهذه محتملة متوهبة فترجح الاول فأفهم والله تعالى اعلمه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندية الصّف الثاني من الصنفين فيما ورد عن ائمتنا الحنفية مطبوعه نورية رضوبيه آباد ٦٥٦/٢

ہاں اس میں شک نہیں کہ شبہہ کی جگہ تفتیش وسوال بہتر ہے جب اس پر کوئی فائدہ متر تب ہوتا سمجھے،

ابواللیث سے نقل کیا کہ سوال کا واجب نہ ہونا شرعی حکم کے طریقے پر ہے اور اگر سوال کرے تو یہ دینی اعتبار سے زیادہ مختلط ہونا ہے الخ (ت)

في البحر الرائق عن السواج الهندي عن الفقيه | البحرالرائق ميں سراج ہندي سے منقول ہے انہوں نے نقيہ الى اللث ان عدم وجوب السؤال من طريق الحكم وان سألكان احوط لدينه الخر

اور یہ بھیاسی وقت تک ہے جباس احتیاط وورع میں کسی امراہم وآ کد کاخلاف نہ لازم آئے کہ شرع مطہر میں مصلحت کی مخصیل ہے مفیدہ کا زالہ مقدم ترہے مثلاً مسلمان نے دعوت کی یہ اس کے مال وطعام کی تحقیقات کررہے ہیں کہاں سے لایا، کیونکریپدا کیا، حلال ہے باحرام، کوئی نحاست تواس میں نہیں ملی ہے کہ بیشک یہ یا تیں وحشت دینے والی ہں اور مسلمان پر بدگمانی کرکے ایسی تحقیقات میں اُسے ا بذادینا ہے خصوصًا اگروہ شخص شرعًا معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یاسیًا مرشد یاماں باپ یااستاذیا ذی عزت مسلمان سردار قوم تواس نے اور بے حاکماایک تو بر گمانی دوسر ہے موحش یا تیں تیسر ہے بزر گوں کاتر ک ادب، اور یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لُوں گا حاشا و کلّا اگراہے خبر پینچی اور نہ پینچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پر چہ نویس ہیں تواس میں تنہا برر وبو چھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے کماهو مجرب معلوم (جبیباکه تج به سے معلوم ہے۔ت) نه به خیال کرے که احباب کے ساتھ ابیابر تاؤبر توں گا" ہبیجات "احبا کور نج دینا کب روا ہے۔اور یہ گمان کہ شاید ایذانہ پائے ہم کہتے ہیں شاید ایذا پائے اگر ایسا ہی شاید پر عمل ہے تواُس کے مال وطعام کی حلت وطہارت میں شاید پر کیوں نہیں عمل کرتا۔معہذاا گراندانہ بھی ہُوئی اور اُس نے براہ بے تکلفی بنادیا توایک مسلمان کی بردہ دری ہوئی کہ شرعًا ناحائز۔غرض ایسے مقامات میں ورع واحتباط کی دو۲ہی صور تیں ہیں باتواس طور پر پچھائے کہ اُسے اجتناب ودامن کشی پراطلاع نہ ہویا سوال وتحقیق کرے تواُن امور میں جن کی تفتیش موجب ایذا نہیں ہوتی مثلاً کسی کاجُوتا بہنے ہے وضو کرکے اُس میں یاوُں رکھنا جاہتا ہے دریافت کرلے کہ باؤں تر ہیں یوں ہی پہن لوں وعلی بذاالقیاس یا کوئی فاسق بیباک محام معلن اس درچہ و قاحت وبیجیائی کو پہنجا ہواہو کہ اُسے نہ بتادینے میں پاک ہونہ دریافت سے صدمہ گزرے نہاُس سے کوئی فتنہ متوقع ہونہاظہار ظام میں پردہ در دی ہو تو عندالتحقیق اُس سے تفتیش میں بھی جرح نہیں ورنہ ہر گزبنام ورع واحتیاط مسلمانوں کی نفرت ووحشت ہااُن کی رُسوائی وفضیحت ہانجیس عیوب ومعصیت کا باعث نہ ہو کہ یہ سب امور ناجائز ہیں اور شکوک وشبہات میں ورع نہ برتنا ناجائز نہیں عجب کہ ام جائز سے بحنے کے لئے چند ناروا ماتوں کاار تکاپ کرے یہ بھی شیطان کا ایک دھوکا ہے کہ اسے مختاط بننے کے پر دے میں محض غیر مختاط کر دیااے عزیز! مدارات خلق والفت وموانست

اہم امور سے ہے۔

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے مروی ہے، فرمایا: "مجھے لو گوں سے خاطر مدارات کے لئے بھیجا گیا ہے"۔اسے طبرانی نے کبیر میں حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے بیان کیا۔اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "الله تعالی پر ایمان لانے کے بعد کمالِ عقل انسانوں سے محبت کرنا ہے"۔اس کو طبرانی نے اور طمیں حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔اور بزار نے مند میں حضرت ابوم برج و رضی الله عنه سے اور شیر ازی نے القاب میں حضرت انس رضی الله عنه سے اور سیم قی نے شعب الله عنه میں حضرت انس رضی الله عنه سے اور سیم قی نے شعب الله عنه میں ان تمام سے روایت کیارضی الله تعالی عنهم (ت)

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بمدارة الناس ألطبراني في الكبير عن جابر وقال صلى الله تعالى عليه وسلم رأس العقل بعد الايمان بالله التحبب الى الناس ألطبراني في الاوسط عن على والبزار في المسند عن ابي هريرة والشيرازي في الالقاب عن انس والبهيقي في الشعب عنهم جميعاً رضي الله تعالى عنهم.

مگر جب تک نہ دین میں مداہت نہ اُس کے لئے کسی گناہ شرعی میں ابتلا ہو۔

قال الله تعالى لايخانون كومة كآبيم

وقال تعالى لاتَأْخُذُ كُمْ بِهِمَامَ أَفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ 4

وقال تعالى

وَاللَّهُ وَ مَاسُولُكَ اَ حَتُّ اَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوامُو مِنِينَ ﴿

روقال صلى الله تعالى عليه وسلم لاطاعة لاحد

فى معصية الله انها الطاعة فى المعروف <sup>6</sup> الشيخانو

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے: "وہ الله تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے "۔

اور ارشادِ خداوندی ہے: "ان دونوں (زانی اور زانیہ) کے بارے میں تہمیں دینِ خداوندی میں نرمی نہیں کرنی حائے "۔

ارشادِ باری تعالی ہے: "اور الله تعالی اور اس کار سول اس بات کازیادہ حق رکھتے ہیں کہ

<sup>1</sup> شعب الايمان فصل في الحلم والتورة الخ حديث ٨٣٧٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بير وت ٣٥١/٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شعب الایمان فصل فی الحلم والتورة الخ حدیث ۸۳۴۷ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۳۳۴/۲

<sup>3</sup> القرآن ۵۴/۵

<sup>4</sup> القرآن ۲/۲۴

<sup>5</sup> القرآن ۲۲/۹

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> صحیح ابخاری کتاب اخبار الآحاد مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۸/۲ ۱۰

وہ (لوگ) انہیں راضی کریں اگر وہ ایمان دار ہیں "۔
نی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "الله تعالی کی نافر مانی
میں کسی کی اطاعت نہیں فرمانبر داری صرف نیک امور میں
ہیں کسی کی اطاعت نہیں فرمانبر داری صرف نیک امور میں
ہیاں صدیث کو امام بخاری، مسلم، ابوداؤد اور نسائی نے حضرت
علی کرم الله وجہہ سے روایت کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی الله علیہ
وسلم نے فرمایا: "خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز
نہیں "۔اسے امام احمد اور مجمد حاکم نے حضرت عمران اور حکم بن
عمر و غفاری رضی الله تعالی عنہم سے روایت کیا۔ (ت)

وابوداود والنسائى عن على كرم الله تعالى وجهه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق أحمد الامام ومحمد الحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفارى رضى الله تعالى عنهم و

پی ان امور میں ضابطہ کلیہ واجبۃ الحقظ یہ ہے کہ فعل فرائض وترک محرمات کو ارضائے خلق پر مقدم رکھے اور ان امور میں کسی کی مطلقاً پر وانہ کرے اور اتیان مستحب وترک غیر اولی پر مدارات خلق و مراعات قلوب کو اہم جانے اور فتنہ و نفرت وایذا ووحشت کا باعث ہونے سے بہت بچے۔ اسی طرح جو عادات ورسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہر سے اُن کی محرمت وشناعت نہ فابت ہو اُن میں اپنے ترفع و تنزہ کے لئے خلاف و بجدائی نہ کرے کہ یہ سب امور ایتلاف و موانست کے معارض اور مراد و محبوب شارع کے منا قض بیں ہاں وہاں ہو شیار و گوش دار کہ یہ وہ کلتہ جیلہ و حکمتِ جلیلہ و کوچہ سلامت وجادہ کرامت ہے مراد و محبوب شارع کے منا قض بیں ہاں وہاں ہو شیار و گوش دار کہ یہ وہ کلتہ جیلہ و حکمتِ جلیلہ و کوچہ سلامت وجادہ کرامت ہے جس سے بہت زاہدان خشک واہل تکشف غافل وجاہل ہوتے ہیں وہ اپنے زعم میں مختاط و دین پر وربنتے ہیں اور فی الواقع مغز حکمت و مقصود شریعت سے دور پڑتے ہیں خبر دار و محکم گیر یہ چند سطر وں میں علم غزیر و بالله التوفیق والیہ المصیر (یہ سب الله کی توفیق سے ہواوراسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ت

قال الامام حجة الاسلام حكيم الامة كاشف الغبّة ابوحامل محمل بن محمل بن محمل الغزالى رضى الله تعالى عنه فى الاحياء المبارك اقول ليس له ان يسأله بل ان كان يتورع فيتلطف فى الترك و ان كان لابل له فليأكل بغير سوأل ايذاء

حجة الاسلام، حکیم الامه، كاشف الغمه امام ابوحامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رضی الله تعالیٰ عنه نے احیاء العلوم شریف میں فرمایا: "میں کہتا ہوں (جس کو دعوت دی گئی) اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس دراعی) سے سوال کرے بلکہ اگر وہ تقوی اختیار کرنا جاہتا ہے تو زمی کے ساتھ چھوڑ دے اور اگر (دعوت میں) جانا ضروری ہو تو یُو جھے بغیر کھائے کیونکہ سوال

Page 529 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مندامام احمد بن حنبل عن على مطبوعه دارالكتب الاسلامي بيروت ا/١٢٩

کرنے میں ابذار سانی، پردہ دری اور وحشت پیدا کرنا ہے اور یہ بلاشبه حرام ہے۔ اگرتم کہو کہ شایداے ایذانہ پنیجے۔ تومیں کہوں گاشا بداسے تکلیف کینچے اور تم لفظ "لعل" "شاید "پر قناعت کرتے تواچھاتھا کیونکہ ممکن ہے اس کا مال حلال ہو ( یعنی اس کو حرام نہ سمجھتے) اور غالب بات یہ ہے کہ تفتیش سے لو گوں کو وحشت ہوتی ۔ ہے اور جب وہ جانتا ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے سے سوال کرے کیونکہ اس میں ایذارسانی زیادہ ہےاورا گریوں پُوچھتا ہے کہ اُسے معلوم نہیں تواس میں بر گمانی اور پر دہ دری ہے نیز اس میں تجسّ ہےجو غیبت کا باعث بنتا ہےا گرچہ یہ صر تکے نہ ہواور بیہ تمام باتیں ایک آیت (سورہ حجرات آیت ۱۲) میں ممنوع قرار دی گئی ہیں اور کتنے ہی حاہل زاہد ہیں جو تفتیش کے ذریعے دلوں میں ا وحشت بیدا کرتے ہیں اور نہایت سخت اور ایذارساں کلام استعال کرتے ہیں در حقیقت شیطان اس کی نظروں میں اسے احھاقرار دیتا ہے تاکہ وہ حلال خور مشہور ہو ،اور اگر اس کا ماعث محض دین ہو تو پھر مسلمانوں کے دل کواذیت پہنجانے کاخوف ایسی چنز کو پیٹے میں داخل کرنے کے خوف سے زیادہ ہے جس کے بارے میں وہ نہیں ا حانتا کیونکہ جس بات کو وہ نہیں جانتااس پر مواغذہ نہیں ہوگا۔جب وہاں ایسی علامت نہ ہو جس کی وجہ سے اجتناب لازم ہوتا ہے تو جان لو پر ہیز گاری ترک سوال میں ہے سجسس میں نہیں اور اگر کھانا ضروری ہوتو کھانے اور اچھا گمان کرنے میں پر ہیزگاری ہے۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم کویہی طریقہ پسند ہے، اور جو

وهتك ستروايحاش وهو حرام بلاشك فار، قلت لعله لاستأذى فاقرل لعله ستأذى فانت تسأل حنررا من "لعل"فأن قنعت بلعل فلعل مأله حلال والغالب على الناس الاستبحاش بالتفتيش ولايجوزله ان يسأل عن غيره من حيث يدري هو به فأن الإيذاء في ذلك اكثر وان سأل من حيث لايدري هو ففيه اساء ةظن وهتك ستروفيه تجس وفيه تسبيب للغيبة وان لم يكن ذلك صريحاً وكل ذلك منهى عنه في أية واحدة وكم من زاهد جاهل يوحش القلوب في التفتيش ويتكلم بالكلام الخشن المؤذى وانها يحسن الشبطان ذلك عنده طلمًا للشهرة بأكل الحلال ولوكان بأعثه محض الدين لكان خوفه على قلب مسلم ان يتأذى اشد من خوفه على بطنه ان يدخله مالايدري وهو غير مؤاخذ بالاسرى اذالم يكن ثم علامة ترجب الاجتناب فلبعلم أن طريق الورع الترك دون التجسس وإذالم يكن برمن الاكل فالرع الاكل واحسان الظن هذا هو المألوف من الصحابه, ضي الله

شخص برہیز گاری کے سلسلے میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ گمراہ اور بدعتی ہے، مطیع نہیں ہے تلخیص۔ اوراسی سلسلے میں حضرت حارث محاسی رحمہ الله نے فرمایا: "اگر کسی شخص کاد وست یا بھائی ہواور سوال کرنے میں اس کی نارا ضگی کاڈرنہ ہو تو بھی پر ہیز گاری کے حصول کیلئے سوال کرنا مناسب نہیں کیونکہ بعض او قات اس کے سامنے وہ بات ظام ہو جاتی ہے جو اس سے پوشیدہ رکھی گئی ہے پس وہ اسے بردہ دری پر برانگختہ کرے گی پھر دیشمنی تک پہنجائے گیاورا گراہے اس میں کچھ شک ہو تب بھی ا سوال نہ کرے بلکہ اس کے بارے میں یہی گمان رکھے کہ وہ اسے ماکیزہ چیزیں کھلاتااور خببیث چیزوں سے دُور رکھتا ہےا گراس پر اس کادل مطمئن نہ ہو تو نہایت نرم طریقے سے کنارہ کش ہو جائے لیکن سوال کرکے اس کی بردہ دری نہ کرے، کیونکہ میں نے کسی عالم كوابيا كرتے نہيں ديكھا، تلخيص\_اور الطريقة المحمد به اور الحديقة النديه ميں ہے" جس چيز كو مكل طور پر نه يايا جاسكے اور وہ تمام معاملات میں مرقتم کے شیہ سے بچنا ہے توسب کونہ جھوڑا جائے پس زیادہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ان چنر وں سے احتراز کیا جائے جن میں حرمت کی نشانی واضح ہے اور وہ قوی شبہ ہے اور اسی طرح اس سے بھی اجتناب کیا جائے جو ظلم، غصب، چوری، خیانت اور

مبتدع وليس بمتبع الهملخصار وفيه قال الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى لوكان له صديق اواخ وهو يأمن غضبه لوسأله فلاينبغي ان يسأله لاجل الورع لانه ربما يبدو له ماكان مستور عنه فيكون قد حمله على هتك الستر ثم يؤدي ذلك الى البغضاء وان رابه منه شيئ ايضالم يسأله ويظن به انه يطعمه من الطيب ويجنبه الخبيث فأن كان لايطمئن قلبه اليه فليحترز متلطفاً ولايهتك سترة بالسؤال لاني لم اراحدامن العلماء فعله الهملخصار

تعالى عنهم ومن زاد عليهم في الدرع فهوضال

لايترك كله فالاولى والاحوط الاحتراز مبافيه امارة ظاهرة للحرمة وهى الشبهة القوية ومس له شهرة تأمة بالظلم والغصب اوالسرقة

وفي الطريقة والحديقة مألا يدرك كله وهو

الاحتراز عن الشبهات كلها في جميع المعاملات

د هوکاد ہی وغیر ہ

<sup>1</sup> احياء العلوم الباب الثالث في البحث والسؤال المثار الاول مطبعة المشد الحسيني قامر ١١٩/٢ الاحراء الامرام ١٢٣/٢ أحدياء العلوم الباب الثالث في البحث والسؤال المثار الثاني مطبعة المشد الحسيني قامر ١٢٣/٢ م

مثلًا سُود کھانے، مالی نقصان پہنچانے اور ڈاکہ زنی میں مشہور ہو ہیہ وہ چیزیں ہیں کہ اولی کو حچیوڑے بغیر بھی ان سے اجتناب ممکن ہے مرادیہ ہے کہ اس پر عمل اسے حچوڑنے سے اولی ہے اسی طرح جس چیز کا حجیوڑ نااسے بحالانے سے بہتر ہےاسے کئے بغیر بھی ان چزوں سے اجتناب ہوسکتا ہے۔ یہ بات کہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیاان کے مال سے بچنے کی بنایران کے احترام کو جیموڑ نالازم آتا ہے یہ اس بات سے احتراز ہے کہ جب وہ ایسے لوگ ہوں جن کااحترام واجب با مناسب ہے جیسے بادشاہ، حکام، قاضی شرع، مال باب، استاذ، معلم، عمر رسیدہ، محلّہ کے بزرگ اور دوست توان کے بارے میں بد گمانی نامناسب بلکہ ناحائز ہےاور جب یہ بات (ان کی دعوت سے احتراز) الیی بات کی طرف پہنجائے توان شبہات سے بچنانہ تو اولیٰ ہے اور نہ ہی زیادہ محتاط، کیونکہ اس صورت میں ان لو گوں کا احترام چھوڑ نایڑ تا ہے اور ان کے بارے میں بر گمانی پیدا ہوتی ہے۔ جن کا احترام واجب یا مناسب ہے اور ان کے بارے میں برگمانی (حائز) نہیں یہ نہایت مشکل کام ہے وہ مستحب کاارادہ کرتے کرتے حرام میں پڑ جائے گا، تلخیص (ت)

اوالخآنية اوالتزوير اونحوها من الرابو والبكس في الاموال وقطع الطريق مهايمكن الاحتراز عنه من غير ترك مافعله اولى منه اى من تركه اوفعل ما تركه كذلك اى اولى من فعله وهذا احتراز عها اذا ترتب على اجتنابه عن اموال من ذكروترك الاحترام لهم اذاكانوا مهايجب احترامهم اوينبغى له كاسلاطين والحكام وقضاة الشرع والابوين والاستأذ والبعلم عن الكبير في السن وشيخ البحلة والصديق ولاينبغى بل لايجوز اساءة الظن بهم ومتى ادى ذلك الى شيئ من هذا لم يكن الاولى ولا الاحتياط الاحترام اواساء ةالظن بمن يعارضها من ترك الاحترام اواساء ةالظن بمن يجب وهذا من اصعب الامور يريد المستحب فيقع في الحرام المملخصا۔

لینی پیشوں میں سے اگرچہ وہ کسی بھی پیشے کا معلم ہو جیسا کہ خود عارف نابلسی نے اسی شرح کے بعض مواضع پر اس کاذ کر کیا ہے ۱۲ منہ (ت)

لینی لایجوز (ناجائز ہے) جساکہ گزرا۲(ت)

عدا: اى ولولحرفة من الحرف كمأذ كرة العارف النابلسى بنفسه فى بعض البواضع من هذا الشرح ١٢ منه (م) عده: اى لارجوز كماسبق ١٢ (م)

<sup>1</sup> الحديقة الندية بيان حكم التورع والتوقى من طعام ابل الوظا نَف مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ۴/۲۰۷۲ م

اقول: وهو كماترى صريح اوكالصريح فى ترك السؤال ولوكان اكثر مأله من الحرام فأنه ذكر المشهورين بألسرقة وقطع الطريق والغصب والربو ولم يفصل مطلقا اما الامام حجة الاسلام فجنح عند كثرة الحرام الى ايجاب السؤال وقال انما اوجبنا السؤال اذا تحقق ان اكثر مأله حرام وعند ذلك لايبالى بغضب مثله بل يجب ايذاء الظالم بأكثر من ذلك والغالب ان مثل هذا لا يغضب من السؤال أاه

قلت ومبنى ذلك تحريمه الاكل عند من غالب ماله حرام فيدخل في القسم الاول الذى ذكرنا انه لايبالى فيه بسخط احد ولا لومة لائم وهذا وجه عند مشايخنا وبه افتى الفقيه السمرقندى وغيره وصححه في الذخيرة والصحيح المختار في المذهب المعول عليه المفتى به اطلاق الرخصة مالم يعرف شيأ حراما بعينه وهو مذهب ابراهيم النخعى وابى حنيفة واصحابه قال محمد وبه ناخذ فاني يعارض فتوى ابى الليث فتوى ابى حنيفة وتصحيح الذخيرة ترجيح محمد.

وابوحنيفة هوالامأمر

اقول: یہ ترک سوال میں صریح یا صریح کی طرح ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہواور اگراس کازیادہ مال حرام (کی کمائی) سے ہوتو وہ چوری، دلکے، غصب اور سود میں مشہور لوگوں کاذکر کرے لیکن تفصیل میں مطلقاً نہ جائے، امام حجة الاسلام کامیلان حرام مال زیادہ ہونے کی صورت میں وجوب سوال کی طرف ہے انہوں نے فرمایا ہم نے اس صورت میں سوال کرنا واجب قرار دیا ہے جب ثابت ہوجائے کہ اس کازیادہ مال حرام ہے اس حالت میں اس کے عظم وغیرہ کی پروانہ کی جائے بلکہ ظالم کو اس سے بھی زیادہ ایزا پہنچانا واجب ہوان یادہ ایزا پہنچانا واجب ہے اور غالب یہ ہے کہ اس فتم کا آدمی ایسے سوال پر غصہ واجب ہے اور غالب یہ ہے کہ اس فتم کا آدمی ایسے سوال پر غصہ نہیں کرتااھ (ت)

قلت اس کی بنیاد ہے ہے کہ جس کا اکثر مال حرام ہو اس کے ہاں کھاناحرام ہے، یہ پہلی قتم میں داخل ہوگا جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس سلسلے میں کسی کی ناراضگی کی پروانہ کرے اور نہ ہی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے ہمارے مشان کے نزدیک میز زیادہ مناسب ہے فقیہ سرقندی وغیرہ نے اس پر فتوی دیا ہے نقیہ سرقندی وغیرہ نے اس پر فتوی دیا ہے میں صحیح قرار دیا اور قابل اعتماد مذہب اور مفتی ہہ قول میں صحیح اور مخار بات مطلق رخصت ہے جب تک کسی معین چیز کا حرام ہونا معلوم نہ ہو ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا یہی مذہب ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم اس کو اختیار کرتے ہیں لیس ابواللیث کا فتوی امام ابو حنیفہ کے فتوی کا اور تصحیح ذخیرہ امام محمد کی ترجیح کا معارض کسے ہوگا حالانکہ امام ابو حنیفہ جو امام محمد کی ترجیح کا معارض کسے ہوگا حالانکہ امام ابو حنیفہ جو امام محمد کی ترجیح کا معارض کسے ہوگا حالانکہ امام ابو حنیفہ جو امام محمد کی ترجیح کا معارض کسے ہوگا حالانکہ امام ابو حنیفہ جو امام محمد کی ترجیح کا معارض کسے ہوگا حالانکہ امام ابو حنیفہ جو امام ابو حنیفہ ہو

Page 533 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> احياء العلوم الباب الثالث في البحث والسؤال المثار الثاني مطبعة المشد الحسيني القاهر ه ١٢٣/٢

اور امام محمد ان کے مذہب کو تحریر کرنے والے ہیں اسی لئے علامہ بر کلی کا قول مطلق ہے اور ہم نے اس سلسلے میں اس کی اتباع کی کین مجھ پر ظام ہوا کہ ذاتی طور پر پر ہیزگاری قابل تعریف ہے احادیث متواتر المعنی میں اس کی تحریف آئی ہے ہم ان میں سے يجه (احاديث) اين مبارك كتاب "مطلع القمرين في ابأنة سبقة العبدين "مين تفصيل سے نقل كريں گے إن شاء الله تعالى، جہاں چپوڑا جاتا ہے وہاں کسی نہایت مضبوط عارضہ کی وجہ سے حیموڑا جاتا ہے، مجھے کیا ہے کہ میں کہوں کہ حیموڑا جائے، م گز نہیں چھوڑا جائے لیکن اس وقت پر ہیزگاری اس چیز کو چھوڑنے میں ہو گی جس کو حقیقت حال معلوم کرنے والا پر ہیز گاری خیال کرتا ہے ایس جہاں ایذاءِ رسانی، بردہ دری اور فتنہ بروری جیسے عوارض نہیں مائے جائیں گے جبیبا کہ ہم نے تمہارے لئے اس جرات مند اعلانیہ رو کئے والے کی شان بان کی وماں پر ہیز گاری چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ وہاں اس سے (پُوچھ کچھ) کا مقتضٰی بھی موجود ہے اور کوئی مانع بھی نہیں اسی لئے ہم نے اس کے استشناء کا راستہ اینایا ہے والله الموفق مذا۔اور "عین العلمہ والاسوار بالمساعدة"ميں ہے كہ جس چز سے روكانہيں گيا اور وہان کے زمانے میں عادت بن گئی ہو وہا چھی چیز ہےا گرچہ وہ بدعت حسنه ہی ہو یا وہ عادات ہوں جبیبا کہ"اس سے نہ روکا گیا ہو" کی قید سے فائدہ حاصل ہوتا ہے احیا<sub>ء</sub> العلوم میں بھی اسی کی مثل ہو الله تعالی اعلم - (ت)

الاعظم ومحبد هو البحرر للبذهب فلذا اطلق العلامة البركلي القول وتبعناه في ذلك لكن يظهر لي إن التورع محبود في نفسه وقدمدح في احاديث متواترة المعنى فصلنا جبلة منها في كتابنا البيارك إن شاء الله تعالى مطلع القبرين في ابانة سبقة العبرين "وانها يترك حبث يترك لاجل عارضة اقوى مالى اقول يترك كلا لايترك ولكن ح يكون الورع في ترك مأيظنه المتقشف ورعًا فحيث لا توجد العوارض كالإيذاء وهتك السترواثارة الفتنة كماوصفنالك من شان ذاك الجرئ المجاهر فلامعنى لترك الرعة حمع وجود المقتضى وعدم المانع فلذا ذهبنا الى استثنائه والله البوفق هذا وفي عين العلم والاسوار بالبساعدة فيها لم ينه عنه وصار معتادا في عصر هم حسن وان كان بدعة  $^1$  اه اى حسنة اوفي العادات كمايفسرة التقسد بمالم بنه عنه ومثله في الإحباء والله تعالى اعلمه

<sup>1</sup> عين العلم باب في الصمت وافة الليان مطبوعه مطبع اسلاميه لا مهور ص ٢٠٦

فتاؤی رِضویّه جلد چبارم

## تمتالمقدمات

(مقدمات يورے ہو گئے۔ت)

# وضع ضابطه كليه دريب باب وتفرقه درحكم عظام وشراب

اس باب میں ضابطہ کلیہ کابیان اور شراب اور ہڈیوں کے حکم میں فرق کا بیان

اقدل: وبالله التوفيق

واضح ہو کہ کسی شے حرام خواہ نجس کے دوسری چیز میں خلط ہونے پریقین دو اقتم ہے:

(۱) شخصی لعنی امک فرد خاص کی نسبت تیقن مثلاً تکھوں ہے دیکھا کہ اس کنویں میں نجاست گری ہے۔

(۲) اور نوعی لیخی عـه مطلق نوع کی نسبت یقین ـ اور اس کی پیمر دو <sup>اقت</sup>میں ہیں:

ایک اجمالی یعنی اس قدر ثابت که اس نوع میں اختلاط واقع ہوتا ہے نہ یہ کہ علی العموم اُس کے مر فرد کی نسبت علم ہو جیسے کفار کے برتن، کیڑے، کنوں۔ دوسراکلی یعنی نوع کی نسبت بروحہ شمول وعموم ودوام والتزام اس معنی کا ثبوت ہومثلًا تحقیق بائے کہ فلاں نجس یا حرام چیز اس ترکیب کاجزوخاص ہے کہ جب بناتے ہیں اُسے شریک کرتے ہیں اور یہ وہیں ہوگا کہ بنانے والوں کو بالخصوص اس کے ڈالنے سے کوئی غرض خاص مقصود ہو ورنہ بلاوجہ التزام متیقن نہیں ہوسکتا جیسے پانی وغیرہ کسی شے کو ہڈیوں سے صاف کریں کہ تصفیہ میں نایاک یا حرام استخوال کی کوئی خصوصیت نہیں جو مقصود ان سے حاصل یاک و حلال ہڈیوں سے بھی قطعًا متیسر کہالایہ خفی (جیسا کہ مخفی نہیں۔ت)

**اور وه اشماء** تھی جن کا کسی ماکول ومشروب بااور استعالی چیز وں میں خلط سُنا جانا موجب تر دّد و تشویش و باعث سوال وتفتیش ہو دو <sup>اقت</sup>م ہیں : ا ک مامنه محذور لیغنی وه جن میں مرفتم کے افراد موجود بعض اُن میں حرام ونجس بھی ہیں اور بعض حلال وطاہر جیسے عظام یہاں منشاء تو ہم صرف اُن لو گوں کا بیباک ونامخیاط ہو نا ہے جن کے اہتمام سے وہ چز بنتی ہے کہ جب ان اشاء میں حرام ونجس بھی موجود اور اُن کو پر واہ واحتباط مفقود تو کیاخبر کہ پہاں کس قتم کی چز ڈالی گئی ہےاسی لئے جب وہ کار خانہ ثقبہ مسلمانوں کے تعلق ہو تو خاطر پراصلاً تردّ دنہ آئے گا اور صدور محذور کی طرف ذہن سلیم نہ حائے گا۔

عه: اراد بالنوع ماليس بشخص بدليل المقابلة | نوع سے مراد وہ ہے جو شخص نہ ہو كوئكه يهال نوعى، شخص كے مقابل ہے توبیہ نوع اور جنس دونوں کو عام ہو گی ۱۲منہ (ت)

فيعم الصنف والجنس ١٢ منه (م)

دوسرے ماہو محذور یعنی وہ کہ حرام مطلق یا نجس محض ہیں جن کا کوئی فرد حلال وطام نہیں جیسے شراب بہمیع اقسامها علی مذہب محصہ الماخو ذللفتوی (اپنی تمام اقسام کے ساتھ ،امام محمد رحمہ الله کے مذہب کے مطابق اسی پر فتوی ہے۔ ت) یہاں باعث احتراز و تنزہ خود اُس شے کی نفس حالت ہے نہ بنانے والوں کو جرات و جسارت یہاں تک کہ ابتداءً اہل کارخانہ کی و ثاقت و عدالت معلوم ہو نااس مقام پر علاج اندیشہ نہ ہوگی بلکہ بیہ سُن کر ان کی و ثاقت واحتیاط میں شک آسکتا ہے۔ اسی وجہ سے ان دو اصور توں میں ہنگام نظر و تنقیح حکم بوجہ فرق واقع ہو تا ہے۔

صورت اولی میں مجرداُس شے مثلاً استحوال کے پڑنے پر تین عام ازال کہ شخصی ہویانو کی اجمالی ہویا کلی خواہی نخواہی اس جزئی یانوع میں مخالطت حرام یا نجس کا یقین نہیں دلاتا۔ ممکن کہ صرف افراد طبیہ ومباحہ استعال میں آئے ہوں۔ اسی طرح خاص افراد محرمہ ونجیہ کے استعال پر یقین نوعی اجمالی بھی علی الاطلاق تحریم و تنجیس کا مورث نہیں کہ ہر جزئی خاص میں استعال فرد طاہر وحلال کا احمال قائم ولہذا افراد قسمین کا بازار میں اختلاط مافع اشتر او تناول نہیں کہ کسی معین پر حکم بالجزم نہیں کرسکتے کہا حققنا کل ذلك فی المقدمة الشاحنة والمتاسعة (جیسا کہ ہم نے آٹھویں اور نویں مقدمہ میں ان تمام باتوں کی شخیق کی ہے۔ ت) بخلاف صورتِ فائیے کہ وہاں صرف اس کے پڑنے کا یقین شخص خواہ نوعی کلی اُس جزئی خاص یا تمام نوع کی تنجیس و تحریم میں بس ہے جس کے بعد پچھ کلام باقی نہیں رہتا اور وہ احتمالات کی بوجہ تنوع افراد صورتِ اولی میں متحقق ہوتے تھے یہاں قطعًا منقطع کہا لاید خفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ ت) اس طرح صورتِ اولی میں اگر بالخصوص افراد صورتِ اولی میں اگر بالخصوص افراد حرام ونا پاک ہی پڑنے کا ایسا ہی یعنی شخص یا نوعی کلی ہو تو اس کا بھی یہی حکم کہ اس تقدیر پر صورتِ اولی میں اگر بالخصوص افراد حرام ونا پاک ہی پڑنے کا ایسا ہی یعنی شخص یا نوعی کلی ہو تو اس کا بھی یہی حکم کہ اس تقدیر پر صورتِ اولی میں اگر بالخصوص افراد حرام ونا پاک ہی پڑنے کا ایسا ہی یعنی شخص یا نوعی کلی ہو تو اس کا بھی یہی حکم کہ اس تقدیر پر صورتِ اولی صورت نانیہ کی طرف رجوع کر آئی۔

کیونکہ افراد میں تنوع کی نفی ہے پس یقین خاص حرام ونا پاک افراد سے متعلق ہوگا اور وہ ممنوع وغیر ممنوع میں تقسیم نہیں ہوتا۔(ت) لانتفاء التنوع في الافراد فأن اليقين تعلق بخصوص الافراد المحرمة والنجسة وهي لاتتنوع الىمحذور وغير محذور

البتہ یقین نوعی اجمالی یہاں بھی بکار آمد نہیں کہ جب علی وجہ العموم والالتزام تیقن نہیں توہر فرد کی محفوظی محتمل جب تک کسی جزئی خاص کا حال تحقیق نہ ہو کہ اس وقت یہ یقین یقین شخصی کی طرف رجوع کرجائے گاو **ھو مانع کہاذ** کو نیا (جبیبا کہ ہم نے ذکر کیا وہ مانع ہے۔ت)

بالجمله خلاصه ضابط بیہ ہے کہ مامنہ محذور میں ہر قتم کا یقین بکار آمد نہیں جب تک وہ ماہو محذور کی طرف رجوع نہ کرے اور ماہو محذور میں ہر قتم کا یقین کافی مگر صرف نوعی اجمالی کہ ساقط وغیر مثبت ممانعت ہے جب تک یقین شخصی کی طرف ماکل نہ ہویہ نفیس ضابطہ قابلِ حفظ ہے کہ شایداس رسالہ عجالہ کے سواد وسری جگہ نہ ملے اگرچہ جو کچھ ہے کلمات علماء سے مستنبطا اور انہی کی کفش برداری کا نصد ق والحمد الله دبّ العلمین۔

# الشروع فى الجواب بتوفيق الوهاب

(وہاب (الله تعالی) کی توفیق سے جواب کاآغاز ہے۔ت)

کل کی برف میں شراب ملنے کی خبر قابل غور و واجب النظر اب مقدمہ ۴ و ۵ کی تقریر پیش نگاہ رکھ کر لحاظ درکار اگریہ اخبار افواہ بازاریا منتہ اے سند بعض مشر کین و کفار تو بالکل مر دود و محض بے اعتبار ہاں صورت اخیرہ میں اگران کا صدق دل پر جے تواحتیاط بہتر تاہم سناہ نہیں اور اتنا بھی نہ ہو تواصلاً پر واہ نہیں اور اگر فساق بدا عمال یا مستور نامعلوم الحال کی خبر تو شہادت قلب کی طرف رجوع معتبر اگر دل اس امر میں اُن کے کذب کی طرف جھگے تو گھچے باک نہیں مگر احراز افضل کہ آخر مسلمان ہیں عجب کیا کہ بچ کہتے ہوں خصوصًا مستور کہ اُس کی عدالت معلوم نہیں تو فیق بھی تو فابت نہیں اور اگر قلب اُن کے صدق پر گواہی دے تو بیشک احراز چاہئے کہ ایسے مقام پر تحری جستِ عدالت معلوم نہیں تو فیق بھی تو فابت نہیں مگر کہاں ممانعت کا درجہ حرمت قطعہ تک تحاوز نہ کرے گا۔

کیونکہ سوچ و بچار میں خطاء کا بھی اختال ہوتا ہے جیسا کہ ہدایہ میں ہے اور گمان بعض او قات جھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے(ت)

لان التحرى محتمل للخطاء كمافى الهداية والظنون ربماتكذب كمافى الحديث.

اور وہ بھیاُسی کے حق میں جس کادل اُن کے صدق کی طرف جائے۔

کیونکہ تمہارے دل کی گواہی تو تمہارے خلاف ہی جائیگی اور وہ تطعی چیز وجدان کی طرح ہے تو گمان کی صورت میں کیا کیفیت ہوگی۔(ت)

فأن شهادة قلبك ليست حجة الاعليك وذلك في القاطع كالوجدان فكيف بالظنون ـ

پس اگر دوسرے کے دل پراُن کا کذب جے اُس کے حق میں وہی پہلا حکم ہے کہ احتراز بہتر ورنہ اجازت۔

ردالمحتار میں نماز کی بحث میں ہے مذکورہ کلام سے مستفید ہواکہ گزشتہ دلائل سے بجز کے بعداس پرلازم ہے کہ غورو فکر کرے اور اپنے جیسے کی تقلید نہ کرے کیونکہ مجتبد، مجتبد کی تقلید نہیں کرتا

فى صلاة ردالمحتار استفيد مماذكر انه بعد العجز عن الادلة المارة عليه ان يتحرى ولايقلد مثله لان المجتهد لايقلد مجتهدا 1 الخ

ہاں اگراس قدر جماعت کثیر کی خبر ہو جن کا کذب پراتفاق عقل تبجویز نہ کرے تو بیٹک علی الاطلاق حرمت قطعی کاحکم دیا جائیگااور اس کے سواکسی امر پر لحاظ نہ کیا جائے گاا گرچہ وہ سب مخبر فساق و فجار بلکہ مشر کین و کفار ہوں۔

کیونکہ جمہور کے نز دیک تواتر میں عدالت بلکہ اسلام کی شرط

فأن العدالة بل والاسلام ايضاً لايشترط في

<sup>1</sup> روالمحتار مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه مطبوعه مجتبائي دبلي الا۵

بھی نہیں البتہ اس میں امام فخر الاسلام کااختلاف ہے جیسا کہ مشہور ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کلام بھی شرط رکھنے میں صریح نہیں جیسا کہ بحر العلوم نے فواتح میں اس بات کا فائدہ دیاوالله تعالی اعلمہ (ت)

التواتر عند الجمهور خلافاً للامام فخر الاسلام على مااشتهر مع ان كلامه قدس سرة اليضا غير نص في الاشتراط 1 كماافادة المولى بحر العلوم في الفواتح والله اعلم -

اسی طرح اگر منتهائے سند مسلمان عادل اگرچہ ایک ہی ہوجب بھی احتر از واجب اور برف حرام و نجس۔

کیونکہ دیانتوں میں گنتی شرط نہیں اور ایک عادل آ دمی کی خبر کسی تر دیے بغیر قبول کی جاتی ہے۔(ت)

فأن فى الديانات لايشترط العدد ويقبل خبر الواحد العدل بلاتردد.

مگریہ ضرور ہے کہ وہ خود اپنے معاینہ سے خبر دے ورنہ سُنی سنائی کہنے میں اُس کا قول خود اُس کا قول نہیں یہاں تک کہ جب اکابر علما نے دیبائے فارسی کی نسبت لکھااس میں پیشاب پڑتا ہے۔امام علّامہ ملک العلماء ابو بکر بن مسعود کاشانی قدس سرہ الربانی وغیرہ ائمہ نے فرمایا: اگریہ بات شخفیق ہو جائے تواُس سے نماز ناجائز ہوگی تو کیا وجہ کہ اُن علماء کاخود مشاہدہ نہ تھالہٰدا ہنوز معالمہ شخفیق طلب رہا۔

بدائع پھر حلیہ میں اس کے بعد جس کو ہم نے ان دونوں سے آٹھویں مقدمہ میں نقل کیا ہے کہا ہے کہ "اگر صحیح طور پر ثابت ہوجائے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ اس کے ساتھ نماز جائز نہیں (انتی) اور ردالمحتار میں اس بات پر جو ہم نے وہاں در مختار سے نقل کی ہے، یہ ہے کہ اگر اسی طرح ہے تواس کے نجس ہونے میں کوئی شک نہیں، تاتر خانیا اھر (ت)

فى البدائع ثم الحلية بعدد كر مانقلنا عنهما فى المقدمة الثامنة فأن صح انهم يفعلون ذلك فلاشك انه لاتجوز الصلاة معه أهوفى ردالمحتار على ما اثرنا عن الدرالمختار ثبه أن كان كذلك لاشك انه نجس تأتر خانية أه

ای طرح تواتر کے بیہ معنی کہ اس قدر جماعت کثیر خاص اپنے معاینہ سے بیان کرے نہ بیہ کہ کہنے وابے تو ہزار ہے مگر جس سے پو چھی سننا بیان کرتا ہے کہ اس صورت میں اگ اصل مخبر کا پتانہیں تو وہ ہی افواہ بازاری ہے ور نہ

Page 539 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فواتح الرحموت بحث العلم بالتواتر حق مطبوعه المطبعة الاميرية بولاق مصر ١١٨/٢

<sup>3</sup> ر دالمحتار قبيل كتاب الصّلواة مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/۲۵۷

ا نتہائے خَبراُس مُخبر پر رہے گی اور ناقلین در میان سے ساقط ہوجائیں گے صرف نظراُس اصل کے حال پر اقتصار کرے گی میہ نکتہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ اکثر اس قتم کی خبریں عوام یا کم علموں کے نز دیک متواترات سے ملتبس ہوجاتی ہیں حالانکہ عندالتحقیق تواتر کی ہو نہیں۔

نصیحت کرنے والے ہمارے سردار مولانا عبدالغی قدس سرہ، نے الطریقۃ المحمدیہ کی شرح میں رقص کی مصیبت ذکر کرتے ہوئے فرمایا لوگوں کی اس بارے خبر کو متواتر قرار دینا غلط ہے کیونکہ یہ تمام ظن، وہم اور اندازے کی طرف منسوب ہیں، اور بہی حال اس خبر کے مستفید ہونے کا ہے کہ اگر تم ان میں سے ہر ایک سے اس کے دیکھنے کے بارے میں پُوچھو تو کہے گامیں نے اسے نہیں دیکھا میں نے تو سنا ہے۔ اور جو کہے کہ میں نے دیکھا ہے اس کا حال معلوم کرو تو دیکھوگے کہ وہ محض گمان، وہمی نشانیوں اور ظنی علامتوں کی طرف نبیت کرے گاور جب تم غور و فکر اور چھان بین کروگے تو جسے تم تواتر سمجھتے ہواس کو ایک یا دو شخصوں کی طرف منسوب پاؤگے۔ آخر تک جو آپ نے طویل بحث کی ہے۔ الله آپ منسوب پاؤگے۔ آخر تک جو آپ نے طویل بحث کی ہے۔ الله آپ یر حم فرمائے۔ (ت)

قال البولى الناصح سيدى عبدالغنى قدس سرة في مبحث أفة الرقص من شرح الطريقة اماخبر التواتر من الناس لبعضهم بعضاً بذلك عه فهو مبنوع لاستناد الكل فيه الى الظن والتوهم والتخمين واستفادة الخبر من بعضهم لبعض بحيث لوسألت كل واحد منهم عن روية ذلك ومعاينة لقال لم اعاينه وانها سبعت ومن قال عاينته تستكشف عن حاله فتراة مستندا الى ظنون وامارات وهمية وعلامات ظنية وربها اذتأملت وتفحصت وجدت خبر وعلامات الذي تزعمه كله مستندا في الاصل الى خبر واحد اوا ثنين ألى أخر مااطال واطاب رحمه الله تعالى۔

الحاصل جب خبر معتبر شرعی سے ثابت ہوجائے کہ شراب اس ترکیب کا جز ہے تو برف کی حرمت و نجاست میں کلام نہیں اور علی العموم اُس کے تمام افراد ممنوع و محذور اور بیراخمال کہ شاید اس فرد خاص میں نہ پڑی ہو محض مہمل و مہجور کہ بیر ماہو محذور میں یقین نوعی کلی ہے اور ایسی جگہ بیراخمالات یک لخت مضمحل وغیر کافی (دیکھو ضابطہ کلیہ کی تحریر اور

عه: اى بمأذكر من معائب المتصوفة المدعين له بالكذب اذااخبر بذلك عن رجل معين ١٢ منه (م)

لینی تصوف کے جھوٹے دعویدار حضرت کے مذکورہ عیوب (رقص وغیرہ) کی جب کسی شخص کے بارے خبر دی جائے ۱۲منہ

<sup>1</sup> الحديقة الندية الصنف التاسع في أفات البدن الخ مطبوعه نوريه رضويه فيصل آباد ٢١٩/٢ ٥٢

مقدمہ ۸ کی صدر تقریر) یہاں تک کہ الی شے کا دوامیں بھی استعال ناروامگر جب اُس کے سوادوانہ ہو اور یقین کامل ہو کہ اس سے قطعًا شفا ہو جائے گی جیسے بحالتِ اضطرار پیاسے کو شر اب بینا یا بھُوکے کو گوشت مر دار کھانا شرع مطہر نے جائز فرمایا کہ اُس سے پیاس اور اس سے بھُوک کا جانا یقینی ہے نہ مجر د قول اطباء کہ ہم گز موجبِ یقین نہیں بار ہا اطبانسخ تجویز کرتے اور اُن کے موافق آنے پر اعتماد کُلی رکھتے ہیں پھر ہزار دفعہ کا تجربہ ہے کہ ہم گز ٹھیک نہیں اُترتے بلکہ کبھی بجائے نفع مصرت کرتے ہیں اور قرابادین کی بالا خوانیں کون نہیں جانتا یہاں تک کہ اکف مین قد ابادین الاطباء (فلال) اطباء کی قرابادین (دواؤں کی قرابادین کی بالا خوانیں کون نہیں جانتا یہاں تک کہ اکف میں قد ابادین ڈاکٹروں کا قول تو بدرجہ اولی قابل قبول نہیں کہ نہ انہیں دین اسلام کے حلال وحرام کا غم واجتمام نہ اس ملک والوں کی معرفت مزاج وطرق علاج وتد قبق علل و تحقیق علامات میں حذاقت کامل و مہارت تام۔

وهذا الذي اخترناه في مسئلة التداوى بالمحرم هو الصواب الواضح الذي به يحصل التوفيق قال في ردالمحتار قوله اختلف في التداوى بالمحرم فغي النهاية عن الذخيرة يجوز ان علم فيه شفاء ولم يعلم دواء أخر وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم كمارواه البخارى ان مافيه شفاء لابأس به كمايحل الخمر للعطشان في الضرورة وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس اهمن البحر

وافاد سيدى عبدالغنى انه لايظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم

حرام چیز کے ساتھ علاج کے مسلہ میں ہم نے اس بات کو اختیار کیا ہے یہی بہتر اور واضح ہے جس کے ساتھ توفیق حاصل ہوتی ہے تقید و تحقیق کے ائمہ نے بھی اسے پسند کیا ہے،روالحتار میں فرمایا: اس (دُر مختار) قول کہ حرام چیز سے علاج کرنے میں اختلاف ہے تو نہایہ میں ذخیرہ سے منقول ہے کہ جائز ہے بشر طیکہ اسے اس میں شفاء کا علم ہو اور کسی دوسری دواکا علم نہ ہو۔اور خانیہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کاار شاد گرای:

ہو۔اورخانیہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کاارشاد گرای:

"الله تعالی نے اس چیز میں تمہارے لئے شفا نہیں رکھی جے تم پر
حرام قرار دیا"۔ جیسا کہ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، کا
مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز میں شفاء ہو اس (کے
استعال) میں حرج نہیں جیسا کہ ضرورت کے وقت پیاسے کیلئے
شراب حلال ہے،صاحبِ ہدایہ نے تجنیس میں اسے پہند کیا ہے اھ
(بحرالرائق)۔اور سیدی عبدالغنی (نابلی) رحمہ الله نے بتایا کہ ان
(فتہاء) کے کلام میں اختلاف ظاہر نہیں ہوتا

جلد چہارم فتاؤىرضويه

> على الجواز للضرورة واشتراط صاحب النهاية العلم لاينافيه اشتراط من بعدة الشفاء ولذاقال والدي في شرح الدرر ان قوله لاللتداوي محبول على المظنون والا فجوازة باليقيني اتفاقى كماصر حبه في المصفي اهد

اقول: وهو ظاهر موافق لمامر في الاستدلال لقول الامام لكن قدعليت ان قول الاطباء لا يحصل به العلم والظاهر أن التجرية يحصل بهاغلية الظن دون اليقين الا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهوشائع في كلامهم تأمل أه مافي ردالمحتار مع بعض اختصار ـ

اقول: اماما ذكر من امر التجارب فللعبد الضعيف ههنا تنقيح شريف واريد أن احقق البسئلة في بعض رسائلي ان يسر المولى سبحنه وتعالى واما عزوه الحديث للبخاري فلم اره في البحر ولافي الخانية وانمارواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح على اصول عه الحنفية ـ

انقطاع ١٢ منه (م)

کیونکہ ضرورت کے تحت جوازیر سب کا تفاق ہے۔اور صاحب نہا ہیہ نے جو علم کی شرط لگائی ہے بعد والوں کا شفاء کی قید لگانا اس کے منافی نہیں اسی لئے میر ہے والد ماجد نے الدرر کی شرح میں فرمایا کہ اس کا قول"نہ دوائی کیلئے" حالت ظن پر محمول ہے ورنہ یقینی صورت میں اس کاجواز متفق علیہ ہے، جبیبا کہ المصفیٰ میں اس کی تصریح ہے انتہی۔

میں کہتا ہوں یہ ظاہر ہے اور امام صاحب کے قول کا جو استدلال گزر چکا ہے اس کے موافق ہے لیکن تم حانتے ہو کہ اطہاء کے قول سے علم حاصل نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ تجربہ سے محض غالب گمان حاصل ہوتا ہے یقین نہیں مگر یہ کہ وہ علم سے غالب گمان مراد لیں اور یہ بات ان کے کلام میں عام ہے اس پر غور کرواھ اختصارازردالمحتار ـ (ت)

اقول: وہ تج مات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہاں بندہ ضعیف کی قابل قدر تنقیح ہے اور میں حابتا ہوں کہ اپنے بعض رسائل میں مسّلہ کی تحقیق کروں گاا گرالله تعالیٰ اسے میرے لئے آسان کردے ماقی انہوں نے حدیث امام بخاری کی طرف منسوب کی ہے میں نے اسے بح الرائق اور خانبہ میں نہیں دیکھا۔اسے طبرانی نے مجم کبیر میں صحیح سند کے ساتھ حنفی قواعد کے

عه: قاله لان رجاله رجال الصحيح على مافيه من لي اس لئ كها كداس مديث كے سبر راوى ثقه ومعتد صحح ك راوی ہیں اس بناپر کہ اس میں انقطاع ہے ۲امنہ (ت)

<sup>1</sup> ر د المحتار مطلب في التداوي بالمحرم مطبوعه مصطفيٰ البابي مصرا/ ١٥٣

مطابق روایت کیا ہے۔ ہاں میں نے اسے صیح بخاری کے کتاب الاشربہ کے باب "شرب الحلواء والعسل "میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی روایت سے تعلیقاً مروی دیکھا ہے پس اس پر آگاہ ہو جاؤ، والله تعالی اعلم (ت)

نعمر رأيته في اشربة الجامع الصحيح بأب شرب الحلواء والعسل عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه من قوله تعليقًا فليتنبه والله تعالى اعلم

اوراگرایی خبرسے ثبوت نہیں تو غایت درجہ اس قدر کہ بحکم تورع واجتنابِ شہادت احتراز کرے مگر تحریم و تنجیس کا حکم بے دلیل شرعی ہر گزروا نہیں قدرے بیان اس کا آگے گزرااور اِن شاء الله تعالی خاتمہ رسالہ میں ہم پھر اس طرف عود کریں گے والعود احمد (اور عود زیادہ بہتر ہے۔ت) یہ تواصل حکم فقہی ہے اور واقع پر نظر کیجئے تواس خبر کی پچھ حقیقت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی نہ اُس پانی میں جے منجمد کرتے ہیں شراب ملانے کی کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے تو برف پر حکم جواز ہی ہے والله تعالی اعلمہ بالصواب (اور الله تعالی خوب جانتا ہے۔ت) ہاں انگریزی دواؤں میں جتنی دوائیں رقیق ہوتی ہیں جنہیں ٹنچر کہتے ہیں اُن سب میں یقینا شراب ہوتی ہے وہ سب حرام بھی ہیں اور ناپاک بھی،نہ اُن کا کھانا طلال نہ بدن پر لگانا جائز،نہ خرید نا حلال نہ بیخنا جائز۔

جیسا کہ ہم نے اپنے فاوی میں ثابت کیا ہے کہ اسپرٹ، نبیذ کی روح اور قطعی طور پر شراب ہے بلکہ یہ سب سے زیادہ خبیث شراب ہے پس یہ پیشاب کی طرح حرام ہے ناپاک ہے اور نجاست غلیظہ ہے ندوہ کے ذلیل ور سواارا کین نے جو جائل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عالم کسلاتے ہیں جس بات سے راحت حاصل کی وہ نہایت خبیث قول ہے ہم بارگاہِ خداوندی میں ہر حرکت اور قول کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ (ت)

كماحققناة فى فتاؤنا ان اسبارتو وهى روح النبيذخمر قطعابل من اخبث الخمور فهى حرام ورجس نجس نجاسة غليظة كالبول وما استروح به بعض الجهلة المتسمين بالعلم من كبراء اراكين الندوة المخذولة فمن اخبث القول نسأل الله العصمة فى كل حركة وكلمة

مسلمان اسے خُوب سمجھ لیں اور ڈاکٹری علاج میں ان ناپاکیوں نجاستوں سے بچیں خصوصًا سخت آفت اس وقت ہے کہ ان علاجوں میں قضا آجائے اور مسلمان اس حالت میں مرے کہ معاذالله اس کے پیٹ میں شراب ہو والعیاذ بالله رب العلمین (دو جہانوں کا پروردگارالله بچائے۔ت) اس طرح بیشک اس شکر کا ہڈیوں سے صاف کیا جانا ایسا بقینی جس کے انکار کی گنجائش نہیں مگر اوّا غور واجب کہ اس تصفیہ میں ہڈیوں پر شکر کا

Page 543 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح ابنجاری باب شرب الحلواء والعسل قدیمی کتب خانه کراچی ۸۴۰/۲

جلد چہارم

صرف مَر وروعبور ہوتا ہے بغیر اس کے کہ اُن کے گجھے اجزاشگر میں رہ جاتے ہوں جس طرح یانی کو کو کلوں اور پڈیوں سے متقاطر کرکے صاف کرتے ہیں کہ برتن میں نتھرا پانی شفاف آ جاتا ہے اور انکشف واستحوال کا کوئی مجز اس میں شریک نہیں ہونے یا تاجب تواس شکر کی حلّت کو صرف اُن ہڈیوں کی طہارت در کارہے اگرچہ حلال وما کول نہ ہوں۔

میں حرام کی آمیز ش نہیں پس اس کا کھانا واضح ہے اور پاک چزیر گرنے سے اگرچہ وہ حرام ہو ممانعت لازم نہیں

كهالا يخفي على عاقل وذلك لانه لمريختلط الجيباكه بيركسي بهي عقلندير مخفي نهيں اور به اس لئے كه اس بالحرام فيتمحض في الاكل والمرورعلي طأهر ولوحراما لايورث منعاك

اور در صورت م ورظام بہی ہے کہ منافذ کو تنگ کرتے اور بطور تقاطر رس کو عبور دیتے ہوں کہ ازالہ کثافت کی ظام ًا بہی صورت ہڈیوں پر صرف بہاؤمیں نکل جانا غالبًا باعث تصفیہ نہ ہوگا تواس تقدیر پر در صورت نحاست استحوان نحاست عصیر وحرمت شکر میں شک نہیں ، ورنه عنه ملاريب طب وحلال به

اور اگر اجزائے استخوان پیس کر رس میں ملاتے اور وہ مخلوط وغیر متمیز ہو کر اس میں رہ جاتے ہیں تو حلّت شکّر کوان ہڈیوں کی حلت بھی ضر ور صرف طہارت کفایت نہ کر گِی کہ اگر غیر ماکول یا مر دار کے استخواں ہُوئے تواس تقدیر پر شکر کے ساتھ اُن کے اجزاء بھی کھانے ۔ میں آئیں گے للاختلاط وعدم الامتیاز (اختلاط اور عدم امتیاز کی وجہ ہے۔ت) (اور ان کا کھانا گوطامر ہوں حرام، توشکر بھی حرام مومائ كَي في الدر المختار وغيرة من الاسفار لوتفتت فيه نحوضفه عجاز الوضوء به لاشر به لحرمة لحبه <sup>1</sup>اه (در مختار وغیر ہ بڑی کت میں ہے اگر اس بانی میں مینڈک وغیر ہ کیٹول جائیں تواس سے وضو جائز ہوگالیکن اس کاپینا جائز نہ ہوگا کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے۔ت)روسر کی جس شکر کا حال تحقیقاً معلوم ہو کہ بیر بالخصوص کیونکر بنی ہےاُس کے تفاصیل احکام ہماری اس تقریر سے ظاہر اور استخوال کی طہارت نجاست حات حرمت کا حکم پہلے معلوم ہو چکا ( دیکھو مقد مدا)

**ثانيًا** : کيف ماکان ان خيالات پر مطلق شکر روسر کو نجس وحرام کهه دينا صحيح نهيس بلکه مقام اطلاق ميس طهارت وحلّت ہي پر فتوي ديا جائرگا تاو قتیکیہ کسی صورت کا خاص حال تحقیق نہ ہو کہ اس قدر سے تمام افراد کی نحاست وحرمت پریقین نہیں صرف ظنون و خیالات ہیں جنہیں ۔ شرع اعتبار نہیں فرماتی (دیکھو مقدمہ۲)

مانا کہ بنانے والے بے احتیاط ہیں مانا کہ اُنہیں نجس وطاہر وحرام وحلال کی پر واہ نہیں مانا کہ ہڈیوں میں وہ بھی

عه : لینی اگربڈیاں نایاک نہ ہوں مارس اپنے بہاؤمیں اُن پر گزر جاتا ہو ۱۲منہ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المياه مطبوعه مجتبائي د ہلي ۳۵/۱

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

یائی جاتی میں جن کے اختلاط سے شے حرام ما نجس ہو جائے مگر نہ سب بڈیاں ایسی ہی ہیں بلکہ حلال وطاہر بھی بکثرت نہ بنانے والوں کو خواہی نخواہی التزام کہ خاص ایسے ہی طریقہ سے صاف کریں جو موجب تحریم و تنجیس ہونہ کچھ نایاک ہاحرام ہڈیوں میں کوئی خصوصیت کہ انہیں تصفیہ میں زیادہ دخل ہو جس کے سب وہ لوگ اُنہیں کو اختیار کریں اور جب ایبانہیں تو صرف اس قدر پریقین حاصل ہوا کہ بڈیوں سے صاف کرتے ہیں کیا ممکن نہیں کہ وہ بڈیاں طاہر وحلال ہوں دیکھوا گرآ دمی کو جنگل میں ایک جیموٹا ساگڑھا یانی سے بھراملے اور اس کے کنارے پر اقدامِ وحوش کا پتا چلے اوریانی بھی جانور کے پینے سے کنارہ پر گرا دیکھے بلکہ فرض کیجئے کہ جانور بھی جاتا ہوا نظریڑے مگر بوجہ بُعدیا ظلمتِ شب پیجان میں نہ آئے تواس سے خواہی نخواہی میہ مظہرا لینا که کوئی درندہ یا خاص خزیر ہی تھااور پانی کو ناپاک جان کر اس سے احتراز کر نام ِ گز حکم شرع نہیں بلکہ وسوسہ ہے۔مانا کہ جنگل میں سباع وخزیر بھی ہیں،مانا کہ وہ بھی انہیں یانیوں سے پیتے ہیں،مانا کہ بیہ جانور جو جاتے دیکھا ممکن کہ سوئر ہو مگر کیا ممکن نہیں کہ کوئی ماکول اللحم جانور ہو۔

قال في الحديقة بعدنقل ماقدمنا عنها عن جامع الفتأوى أول البقدمة العاشرة من أن يهجر د الظن لايمنع التوضئ الخ (مقولة قال ١٢) لكن نقل قبل ذٰلك قال ولورأي (يعني صاحب المجمع ١٢) اقدامر الوحوش عندالهاء القليل لايتوضأ به انتهى وينبغى تقييد ذلك بها اذاغلب على ظنه انها اقدام الوحوش والا فيحتمل انها اقدام مأكول اللحم فلا يحكم بالنجاسة بالشك ويقيد ايضا بانه رأى رشاش الماء حول ذلك الماء القليل ونحو ذلك من القرائن الدالة على إن الوحوش شربت منه و الافلا

قلت فقرسبقه بهذا الحمل

نحاسة بالشك <sup>1</sup>اهـ

ہم نے دسویں مقدمہ کے شروع میں بحوالہ حدیقة الندبة حامع الفتاوي ہے نقل کیا کہ محض گمان وضو میں رکاوٹ نہیں بنتا الخ اسے نقل کرنے کے بعد صاحب حدیقہ فرماتے ہیں لیکن صاحب مجمع نے اس سے پہلے نقل کیا کہ کوئی شخص تھوڑے پانی کے پاس درندوں کے قدم دکھے تواس سے وضو نہ کرے انتھی،اسے اس بات سے مقید کرنا مناسب ہے کہ جب اسے غالب گمان ہو کہ یہ درندوں کے قدم ہیں ورنہ یہ بھی اختمال ہوگاکہ ان جانوروں کے قدم ہوں جن کا گوشت کھا ما جاتا ہے الہٰذاشک کی بنیادیر نحاست کا حکم نہیں لگا ہا جائے گااور یہ قید بھی ہونی جاہے کہ جب وہ اس قلیل یانی کے گردیانی کے چھنٹے دیکھے اور اس طرح کے دُوسرے قرائن جواس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ درندوں نے اس سے پیا ہے ورنه محض ثبک کی بنیادیر نحاست ثابت نه ہو گیارھ (ت) **قلت**اس بات پر (که یانی تھوڑا ہو) محمول

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندية الصنف الثاني من الصنفين فيماور وعن ائمتنا الحنفية مطبوعه نوريه رضوبه فيصل آياد ٦٦٦/٢ Page 545 of 761

جلد چبارم فتاؤىرضويّه

۔ کرنے میں بح الرائق کے مصنّف نےان سے سبقت کرتے ہوئے بح میں کہاالمبتغلی میں ہے کہ تھوڑے پانی کے پاس درندوں کے قدموں کے نشانات دیکھے تو اس سے وضونہ کرے۔ایک درندہ ر ن اس کے باس سے گزراہ اگر غالب گمان ہو کہ اس نے اس سے بیا ہے تو وہ نا ہاک ہو جائے گا ورنہ نہیں اھ اور مناسب ہے کہ پہلے کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ جب اسے گمان غالب ہو کہ درندوں نے اس سے بیا ہے کیونکہ اس (مفہوم) پر فرع ثانی (درندے کا گزرنا) دلیل ہے ورنہ محض شک اس کے ساتھ وضو کو منع نہیں کرتااس کی دلیل وہ ہے جسے ہم (صاحب بحرالرائق) نے اس سے پہلے اصل (مبسوط) سے نقل کیا ہے الخ (کہ اس حوض سے وضو کیا جا سکتا ہے جس میں نجاست گرنے کا خوف ہو لیکن یقین نہ

البحر في البحر حيث قال وفي المبتغى بالغبر، المعجمة وبرؤية اثر اقدام الوحوش عند الماء القليل لايتوضاً به سبع مر بالركية وغلب على ظنه شربه منها تنجس والافلا اه وينبغي ان يحمل الاول على مأاذا غلب على ظنه ان الوحوش شربت منه بدليل الفرع الثأني والا فمجرد الشك لايمنع الوضوء به بدليل ماقدمنا عه نقله عن الاصل 1 الخر

**مااتنا**یقین ہوا کہ وہ بے پر واہ ہیں پھر نفس شکر میں سواظنون کے کیا حاصل اس سے بدر جہازیادہ ہیں وہ بے احتیاطیاں اور خیالات جو بعض مسائل سابقة الذكر مين متحقق (ديكھو مقدمه ٢) بلكه جہاں بوجه غلبه وكثرت وفور وشدت بےاحتیاطی غلبه ظن غير ملتحق باليقين حاصل ہو وہاں بھی علما تنجیس وتح یم کا حکم نہیں دیتے صرف کراہت تنزیبی فرماتے ہیں (دیکھو مقدمہ ۷) پھر مانحن فیہ تواس حالت کاوجود بھی محل نظر کون کہہ سکتا ہے کہ اکثر نا پاک وحرام بڈیاں ہی ڈالتے ہوں گے اور طبیب وطام شاذ و نادر۔

**مااتنا**یقین ہوا کہ وہانی ہے برواہی کو و قوع میں لاتے اور ہر طرح کی مڈیاں ڈالتے ہی ہیں پھریہ تو نہیں کہ دائماً صرف وہی طریقہ بر تنے ہیں جو نجس وحرام کردےاور حب بوں بھی ہےاور یوں بھی توم شکر میں احتمال محفوظی تومر گز حکم نحاست وحرمت نہیں دے سکتے (دیکھو مقدمه ۸) بلکہ جب تک کسی جگہ کوئی وجہ وجہہ ریب وشہہ کی نہ ہائی جائے تحقیقات کی بھی حاجت نہیں بلکہ جہاں تحقیق پر کوئی فتنہ یا ا مذائے اہل ایمان باتر ک ادب بزرگان ہایر دہ دری مسلمان مااور کوئی محذور شمجھے وہاں توہر گزان خیالات وظنون کی پابندی نہ کرے (دیکھو

عه هو ماقد مناه عنه عن الخلاصة عن الاصل اول | يهوه به جوجم نے دسويں مقدمه كے شروع ميں اصل سے خلاصه سے ابھر الرائق سے بیان کیا ہے ۱۲م نہ (ت)

المقدمة العاشرة ١٢ منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه اليجايم سعيد كمپني كراچي ا/٨٤

ہاں بے شک جو شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ خاص مردار یا حرام ہڑیاں لی گئیں اور اس کے سامنے شکر میں اس طور پر ملادی
گئیں کہ اب جُدا نہیں ہو سکتیں یا بچشم خود معاینہ کرے کہ بالخصوص یہی شکر جو اس کے پیش نظر یوں بنی اس پر حرام جس کا کھانا
حالت جریان شامل ہُوئے اور وہی رس منعقد ہو کر شکر بناتو بالخصوص یہی شکر جو اس کے پیش نظر یوں بنی اس پر حرام جس کا کھانا
جائز نہ کھلانا جائز نہ لینا جائز نہ دینا جائز ۔ یو ہیں جس خاص شکر کی نسبت خبر معتبر شرعی سے جس کا بیان مقدمہ ۵ میں گزرااییا
برتاؤ درجہ ثبوت کو پہنچے اور معتمد بیان کرنے والا کہے میں پہچانتا ہوں یہ خاص وہی شکر ہے جس میں ایبا عمل کیا گیا تو اس کا
استعال بھی روانہ رہے گا بغیر ان صور توں کے ہر گزممانعت نہیں اور اگر اس نے خود دیکھا یا معتبر سے سنامگر جب بازار میں شکر
کینے آئی مخلوط ہو گئ اور پکھ تمیز نہ رہی تو پھر حکم جواز سے اور خریداری واستعال میں مضائقہ نہیں جب تک کسی خاص شکر پر پھر
دلیل شرعی قائم نہ ہو (دیکھئے مقدمہ ۹) یہ ہے حکم شرع اور حکم نہیں مگر شرع کے لئے، صلی الله تعالی علی صاحبہ و بارک و سلم
آمین!

### خاتمه:

# رزقناالله حسنهاآمين

بحدالله تعالیٰ ہم نے اس شکر کے بارے میں ہر صورت پر وہ واضح و بین کلام کیا کہ کسی پہلوپر حکم شرع مخفی نہ رہااب اہل اسلام نظر کریں اگر یہاں اُن صور توں میں سے کوئی شکل موجود جن پر ہم نے حکم حرمت و نجاست دیا تو وہی حکم ہے ورنہ مجر د ظنون واوہام کی پابندی محض تشدّ دوناوا فقی نہ بے تحقیق کسی شے کو حرام و ممنوع کہہ دینے میں پچھ احتیاط بلکہ احتیاط اباحت ہی مانے میں ہے جب تک دلیل خلاف واضح نہ ہو (دیکھو مقدمہ ۳) ہم یقین کرتے ہیں کہ ان خیالات و تصوّرات کا دروازہ کھولا جائے گا میں ہے جب تک دلیل خلاف واضح نہ ہو جائے گا ایک روسر کی شکر کیا ہزارہا چیزیں حچوڑ ٹی پڑیں گی گھوسیوں کا گھی، تیلیوں کا تیل، حلوائیوں کا دُودھ، ہر قتم کی مطائی، کافر عطاروں کا عرق شربت کیا بلا ہے اور اُن کی طہارت پر بے تمک باصل کو نسابینہ قاطعہ ملا ہے اس دائرہ کی توسیع میں امت پر تضییق اور ہزاروں مسلمانوں کی تا ثیم و تفسیق جے شرع مطہر کہ کمال پسر وساحت ہے ہر گز گوارا نہیں فرماتی صلی الله تعالیٰ علیٰ صاحبہ و بارک و سلم۔

حاشیہ شامی میں ہے کہ اس میں بہت بڑا حرج ہے کیونکہ اس میں اُمت کی طرف گناہ کی نسبت لازم آتی ہے اھ اور اسی میں ہے کہ اس میں موجودہ دورکے

فى الحاشية الشامية فيه حرج عظيم لانه يلزم منه تأثيم الامة <sup>1</sup> اهو فيها هو ارفق باهل هذا الزمان

<sup>&</sup>quot; ر دالمحتار مطلب فیمن وط<sub>ه</sub> من زفت الیه مطبوعه انتگایم سعید کمپنی کراچی ۲۲/۴

او گوں کے لئے زیادہ نرمی ہے تاکہ وہ نافرمانی اور گناہ میں نہ پڑیں اھ۔ مرمذہب کے علاء فرماتے ہیں جب کوئی معالمہ سختی کا باعث ہو تواس میں وسعت آ جاتی ہے اور مسلّمہ قواعد سے ہے کہ مشقت آسانی کو لاتی ہے۔ (ت) لئلا يقعوافى الفسق والعصيان أ اه وقد قالت العلماء من كل مذهب كلماضاق امرا تسع  $^2$ ومن القواعد المسلّمة المشقّة تجلب التيسير  $^2$ 

۔ علماءِ تصریح فرماتے ہیں ہمار از مانہ اتقائے شبہات کا نہیں غنیمت ہے کہ آ دمی آئکھوں دیکھے حرام سے بچے۔

قاوی قاضی خان میں ہے فقہاء فرماتے ہیں ہمارا زمانہ شہبات سے اجتناب کا زمانہ نہیں مسلمان پر لازم ہے کہ آئکھوں دیکھے حرام سے بیچاھ امام برہان الدین کی تجنیس میں ابوبکر بن ابراہیم سے منقول ہے کہ بہ شبہات کا زمانہ نہیں ہے بیشک حرام نے ہمیں مستغنی کردیا یعنی اگر توحرام سے بیچ تو کافی ہے اھ۔ (تلخیص) اور ان دونوں سے الاشباہ میں اسی کی مثل ہے۔الطریقۃ المحمدیہ اور اس کی شرح میں دو معاصرا تمہ رحممااللہ سے نقل کرنے کے بعد فرمایاان دونوں یعنی قاضی خان اور صاحبِ ہدایہ کا زمانہ س ہجری کے اعتبار لیعنی قاضی خان اور صاحبِ ہدایہ کا زمانہ س ہجری کے اعتبار سے چھ سو تا سال پہلے کا ہے اور آج اس مصنف کے زمانے اور یہ بات مخفی نہیں کہ عہد نبوت

فى فتأوى الامام قاضى خان قالوا ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات وانها على المسلم ان يتقى الحرام المعاين أهدو فى تجنيس الامام هان الدين عن ابى بكر ابراهيم ليس هذا زمان الشبهات ان الحرام اغنانا يعنى ان اجتنبت الحرام كفاك أه ملخصًا وعنهما فى الاشباه الحرام كفاك أه ملخصًا وعنهما فى الاشباه نحوذلك وفى الطريقة وشرحها بعد النقل على الامامين المعاصرين رحمهماالله تعالى زمانهما أى زمان قاضى خان وصاحب الهداية رحمهماالله تعالى قبل ستمائة سنة من الهجرة النبوية وقد بلغ التاريخ اليوم اى فى زمان المصنف لهذا الكتاب رحمه الله تعالى تسعمائة

Page 548 of 761

<sup>1</sup> ر دالمحتار فصل في اللبس مطبوعه الحجاميم سعيد كمپني كرا چي ٣٥٣/٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الا شاه والنظائر الفن الاول ، القاعدة الرابعه مطبوعه ادارة القرآن كرا جي ا/ ١١

<sup>3</sup> الا شباه والنظائر الفن الاول ، القاعدة الرابعه مطبوعه ادارة القرآن كراجي ا/٥٠١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فياوي قاضي خان الحظر والاياحة نولكشۋر لكنھور ١٤٧٧ ع

<sup>5</sup> غمز عيون البصائر مع الاشاه كتاب الحظر والا باحة مطبوعه التي ايم سعيد كمپنى كرا چي ١٠٨/٢

سے دُوری کی وجہ سے جُول جُوں زمانہ بڑھتا جاتا ہے فساد و تغیر میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اھ ملحصًا۔ فناوی عالمگیری میں بحوالہ جوام الفتاوی بعض مشاکخ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں تم پر محض حرام کا چھوڑ نا واجب ہے کیونکہ آج تم کوئی ایسی چیز نہیں پاؤگے جس میں شبہہ نہ ہو۔ (ت) وثبانين سنة من الهجرة وبلغ التأريخ اليوم الى الف وثلث وتسعين سنة من الهجرة ولاخفاء ان الفساد والتغير يزيدان بزيادة الزمان لبعده عن عهد النبوة أه ملخصاً وفي العلمگيرية عن جواهر الفتاؤي عن بعض مشايخه عليك بترك الحرام المحض في هذا الزمان فانك لا تجد شيأ لاشبهة فيه أهـ

سبطن الله جبكه چھٹی صدی بلکدائس سے پہلے سے ائمہ دین یوں ارشاد فرماتے آئے تو ہم پیماندوں کو اس چود ھویں صدی میں کیااُمید ہے فانالله واٽاالیه راجعون الی ہی وجوہ میں کہ حدیث میں آیا:

تم (اے صحابہ کرام) اس زمانے میں ہوکہ تم میں سے جو شخص اس چیز کا دسوال حصہ بھی چھوڑ دے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ہلاک ہوگا پھر ایک زمانہ آئے گا کہ تم میں سے جو آ دمی اس چیز کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ نجات پائے گا۔ ترمذی وغیرہ نے ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ (ت) انكم فى زمان من ترك منكم عشرما امربه هلك ثمّ ياتى زمان من عمل منهم بعشر ماامربه نجا <sup>3</sup> اخرجه الترمذى وغيره عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم-

ہاں جو شخص بحکم

رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کاار شاد جیے امام بخاری وغیرہ نے عقبہ بن حارث نوفلی سے روایت کیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے (کہ تواس سے مباشرت کرے) جبکہ کہا گیا ہے (تواس کا بھائی ہے) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف وقد قيل اخرجه 4 خ وغيره عن عقبة بن الحارث النوفلى وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم

Page 549 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندية الفصل الثاني من الفصول الثلاثه مطبع نوريه رضويه فيصل آباد ٢٠٠/٢ ع

<sup>2</sup> فقاوى هندية كتاب الكراهية باب نمبر ٢٥ في البيع الخ نوراني كتب خانه ٣٦٣/٥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب الفتن ، مطببوعه امين كمپني كتب خانه رشيديه و بلي ۵۱/۲

<sup>&</sup>lt;sup>4 صحیح</sup> ابخاری باب الرحلة فی المسئلة النازلة مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۹۸۱

اور نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "جو شخص شبهات سے بچااس نے اپنادین اور عزّت بچالی "۔اس حدیث کواصحابِ صحاح ستّه نے حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنهم سے روایت کیا ہے (ت)

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أخرجه الستة عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهمـ

بچنا چاہے اور اُن امور کا کہ ہم مقدمہ دہم میں ذکر کرآئے لحاظ رکھے بہتر وافضل اور نہایت محمود عمل مگر اس کے ورع کا حکم صرف اسی کے نفس پر ہے نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ممنوع کہنے گئے یا جو مسلمان اُسے استعال کرتے ہوں اُن پر طعن واعتراض کرے اُنہیں اپنی نظیر میں حقیر سمجھے اس سے تواس ورع کا ترک مزار درجہ بہتر تھا کہ شرح پر افترااور مسلمانوں کی تشنیع و تحقیر سے تو محفوظ رہتا۔

وقال الله تبارك وتعالى

ڮڗؾؘڠؙۯڵۉٳڸؠٵؾڝۘڡؙؙٲڵڛؚڹؘؿؙڴؙؠؙٳڹػڹڹۿؽؘٳڂڵڷ۠ۊۜۿؙ۫ؽٙٳڂۯٳۄٞ ڵؚؾۜڡٛ۫ؾٷۉٳۼؘڶٙٵۺ۠ڡؚٳڹڴڹؚٮؘ<sup>ۦ</sup>ٳڽۧٵڴٙڹۣؿؽؘؽؘۿ۫ؾؘۯؙۉؽؘۼؘڶٵۺ۠ڡؚ

الْكَذِبَ لاَيُفْلِحُونَ @ وقال جل مجده

وَلاَ تَلْمِزُ وَالنَّفُسُكُمُ أَلَّ اى لا يعب بعضكم بعضًا واللمزهو الطعن باللسان أو لابى داؤد وابن ماجة عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام مأله وعرصه ودمه حسب امريئ من الشران يحتقر اخاة المسلم أ-

اور الله تعالى نے فرمایا: "اور نه کهوات جو تمہاری زبانیں جھُوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام کہ الله پر جھُوٹ باند ھو، بیشک جو الله تعالی پر جھوٹ باند ھتے ہیں ان کا بھلانہ ہوگا"اور الله بزرگ وبرتر نے فرمایا: اپنے آپ پر طعن نه کرو۔ زبان سے طعنہ زنی کو "اللمز" کہتے ہیں۔

ابوداؤد اور ابن ماجہ نے بروایت حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنہ، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا آپ نے فرمایا: "مسلمان کا مال، عزّت اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی انسان کے بُرا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اینے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ (ت)

Page 550 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> ابخاری باب فضل من استبرالدینه مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۳۸۱

<sup>2</sup> القرآن ١١٦/١١١

<sup>3</sup> القرآن ٩ ١١/١٩

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تعليقات جديدة من التفاسير المعتبرة لحل الحلالين مع الحلالين مطبوعه اصح المطالع دبلي ٢٨/٢ ٣

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سُنن ابن ماجه باب حرمة دم المؤمن وماله مطبوعه التجايم سعيد كمپنى كراچى ص ٢٩٠

عجب اس سے کہ ورع کا قصد کرے اور محرمات قطعیہ میں پڑے یہ صرف تشدہ و تعبق کا نتیجہ ہے اور واقعی دین وسنّت صراطِ متعقیم ہیں ان میں جس طرح تفریط ہے آ ومی مداہن ہو جاتا ہے یو نہی افراط سے اس قشم کے آ فات میں ابتلا پاتا ہے لم یجبل لہ عوجا (اس میں اصلاً کجی نہ رکھی ت) دونوں مذموم۔ بھلا عوام ہیچاروں کی کیا شکایت آج کل بہت جہال منتسب بنام علم و کمال یہی روش چلتے ہیں مکروہات کہ مباحات بلکہ مستحبات جنہیں بزعم خود ممنوع سمجھ لیں اُن سے تحذیر و تنفیر کو کیا بچھ نہیں لکھ دیتے حتی کہ نوبت تابہ اطلاق شرک و کفر پہنچانے میں باک نہیں رکھتے۔ پھریہ نہیں کہ شاید ایک آدھ جگہ قلم سے نکل جائے تو دس جگہ اس کا تدارک عمل میں آئے۔ نہیں نہیں بلکہ اُسے طرح طرح سے جمائیں، اُلی سید ھی دلیلیں لائیں۔ پھر جب مواخذہ کیجئے تو ہواخواہ بھواے عذر گناہ وبر اُر گناہ وبر اُر گناہ وبا کہ کہ بنظر تخویف و ترہیب تشدد مقصود ہے۔ سبحن اللہ اچھا تشدد ہے کہ اُن سے زیادہ بر تر گناہوں کاخودار تکاب کر بیٹھے کیا نہیں جانے کہ مسلمان کو کافر ومشرک بتانا بلالکہ براہ اصرار اُسے عقیدہ گھرانا کتا شدید وعظیم اور دین حنیف سہل لطیف سمح نظیف میں یہ سخت گیری کیسی برعت شنج وو خیم و لاحول و لاقوۃ اللہ بالله العزید الحکید نبی طاح نشت میں نہ ڈالواور خوشخری دواور نفرت نہ دلاؤ"

امام احد، بخاری، مسلم اور نسائی رحمهم الله حضرت انس رضی الله عنه سے مر فوعًا روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: آسانی پیدا کرو، تنگی نه کرو، خوشخبری دو، نفرت پیدانه کرو۔امام مسلم اور ابوداؤد رحمهما الله حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم جب کسی صحابی کو کسی کام کے لئے مسجح تو فرماتے خوشخبری دو، متنظر نه کرو، آسانی پیدا کرو، تنگی میں نه ڈالو (ت)

احمد والبخارى ومسلم والنسائى عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعًا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولاتنفروا أولمسلم وابى داؤد عن ابى مولى الاشعرى رضى الله تعالى عنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم اذابعث احدًا من اصحابه فى بعض امرة قال بشروا ولاتنفروا ويسروا ولا تعسروا أو

اور فرماتے ہیں صلی الله علیہ وسلم تم آسانی کرنے والے بھیجے گئے ہو، نہ د شواری میں ڈالنے والے۔

امام احمد اور اصحاب صحاح سته ماسوائے امام مسلم کے

احمد والستة مأخلا مسلماعن ابي هريرة

<sup>&</sup>lt;sup>1 صی</sup>ح ا بخاری باب ماکان النبی صلی الله علیه وسلم یتخواهم بالموعظة الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۲۱۱ <sup>2 الصحیح لمسلم باب تامیر الامام الامراء الخ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۸۲/۲</sup>

(رحمهم الله) حضرت الوم بره رضى الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: تهمیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تنگی میں ڈالنے والا بناکر نہیں بھیجا گیا۔(ت)

رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انها بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 1 معسرين 1 -

**اور** فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم : "ہلاک ہوئے غلو و تشد دوالے "۔

امام احمد، مسلم اور البود اؤدر حمهم الله حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت کرتے میں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا: گفتگو میں شدت اختیار کرنے والے بلاک بُوئے۔(ت)

احمد ومسلم وابوداؤد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هلك المتنطعون 2-

اور وار دہوافرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم میں نرم شریعت مرباطل سے کنارہ کرنے والی لے کر بھیجا گیاجو میرے طریقے کاخلاف کرے میرے گروہ سے نہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت کیاسر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے آسانی اور ہر باطل سے جُداشر بعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور جس نے میری سنّت کی مخالفت کی وہ مجھ سے نہیں۔اس کے علاوہ احادیث ہیں جن کا ذکر باعثِ طوالت ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ کافی ووافی ہے ہم الله تعالیٰ سے عفو وعافیت کا سوال کرتے ہیں۔(ت)

الخطيب فى التاريخ عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالحنيفية السبحة ومن خالف سنتى فليس قمنى الى غير ذلك من احاديث يطول ذكرها والتى ذكرنا كافية وافية نسأل الله سبحانه العفو والعافية امين.

فقیر غفرلہ الله تعالیٰ لہ، نے آج تک اس شکر کی صورت دیکھی نہ کبھی اپنے یہاں منگائی نہ آگے منگائے جانے کا قصد،مگر بایں ہمہ م گزممانعت نہیں مانتانہ جو مسلمان استعال کریں اُنہیں آثم خواہ بیباک جانتا ہے نہ تو ورع و

Page 552 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح البخاری باب صب الماء علی البول فی المسجد مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی اله۳۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابی داؤد باب فی لزوم السنة مطبوعه آفتاب عالم پریس لامور ۲۷۹/۲

<sup>3</sup> تاریخ بغداد حدیث نمبر ۳۶۷۸ دارالکتب العربیه بیروت ۲۰۹/۷

# احتیاط کا نام بدنام کرکے عوام مومنین پر طعن کرے نہ اپنے نفس ذلیل مہین رذیل کے لئے اُن پر ترقع و تعلّی روار کھے،

وبالله التوفيق\*والعياذ من المداهنة والتضييق\*وهوسبحانه وتعالى اعلم\*وعلمه جل مجده اتم واحكم\*واعلم ان لنافى الكلام\*على هذا المرام\*بتوفيق المولى-سبحانه وتعالى مباحث اخرى\*ادق واعلى لكنها دقيقة المنزع\*عميقة المشرع\*عريصة المنال\*طويلة الازيال\*وقد قضينا الوطر عن ابانة الصواب وتحقيق الجواب\*فكيفنا امرها فطوينا ذكرها فهاك جوابا قل ودل بفضل الملك عزوجل فلونً تُمْيُصِبْهَاوَابِلُ فَطَلُّ الم

ومعلوم ان ماقل وكفى خيرمها كثر والهى أله على المصطفى عليه افضل الثنادرواة ابويعلى والضياء المقدسى عن ابى سعيدن الخدرى رضى الله تعالى عنه وعن كل ولى أمين ـ

اور الله ہی توفیق دینے والا ہے، منافقت اور تنگی پیدا کرنے سے اس کی بناہ جاہتا ہوں،اور اس پاک اور بلند ذات کا علم زیادہ ہے اس کی ذات بلند اور اس کا علم نهایت ممکل اور مضبوط و محکم ہے۔ جان لو اینے مولی سجانہ، وتعالیٰ کی توفق سے اس مقصد پر ہمارے باس کچھ اور مباحث بھی ہیں جو نہایت باریک اور اعلیٰ ہیں لیکن ان کا حصول نہایت باریک بنی کاکام ہے اور ان کامنبع نہایت گیر ائی میں ہے ان کو بانا د شوار ہے اور ان کا دامن نہایت طویل ہے۔ ہم نے راہ حق کے اظہار اور جواب کی تحقیق میں مقصود حاصل کرلیا ہے ہم نے اس معامله میں اسی پر اکتفاء کیا اور اس کا ذکر ختم کر دیا که جواب عرِّت وبزرگی والے باد شاہ کے فضل سے قلیل لیکن زیادہ راہنمائی كرنے والا ہے اگر تيز مارش نه بھي پہنچے تواوس كافي ہے۔ اور بہ مات معلوم ہے کہ جو بات مخضر اور کفایت کرنے والی ہو وہ زیادہ اور عا فل کرنے والی سے بہتر ہے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ افضل الثناء نے یہی بات فرمائی،اسے ابویعلی اور ضیاء مقدس نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کیا الله تعالی ان سے اور م ولی سے راضی ہو۔آ مین (ت)

تعبید: فقیر غفرالله تعالیٰ له نے ان مقدمات عشرہ میں جو مسائل ودلائل تقریر کیے جو انہیں اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس فتم کے تمام جزئیات مثلاً بسکٹ، نان پاؤر نگت کی پڑیوں، پورپ کے آئے ہوئے دودھ، مکھن، صابون، مٹھائیوں وغیر ہاکا حکم خود جان سکتا ہے۔ غرض مر جگه کیفیت خبر وحالت مخبر وحاصل واقعہ وطریقہ مداخلت حرام و نجس و تفرقہ نظن ولیقین ومدارج ظنون وملاحظہ ضابطہ کلیہ ومسالک ورع ومدارات خلق وغیر ہاامور مذکورہ کی تنقیح ومراعات کرلیں پھران شاء الله تعالیٰ کوئی جزئید ایسانہ نکلے گاجس کا حکم تقاریر

<sup>1</sup> القرآن ۲۲۵/۲

الله سبحنہ و تعالی ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے اور مر وقت ہم اسی سے مدد ما تگتے ہیں۔ رسولوں کے سر دار اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے ہمام آل واصحاب پر رحمت ہو، اور ان کے ساتھ ہم پر بھی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیری رحمت کے ساتھ ۔ یا الله! ہماری دعا قبول فرما، یا الله! ہماری دعا قبول فرما، یا الله! ہماری دعا قبول قرما، یا الله! ہماری دعا قبول فرما، یا الله! ہماری دعا وجود یکہ میں تین دن کے اندر قلم اس کی تحریر سے فارغ ہوگیا۔ ۲۱ ذی القعدة ۱۳۰۳اھ بروز ہفتہ آخری دن تھا۔ باوجود یکہ میں گمراہ لوگوں کے رَد اور دوسرے امور میں قلبی طور پر مشغول تھا، الله بزرگ وبرتر دوسرے امور میں قلبی طور پر مشغول تھا، الله بزرگ وبرتر

والله سبحانه الموفق والمعين وبه نستعين في كل حين وصلى الله تعالى على سيدالمرسلين وخاتم النبين محمد وأله وصحبه اجمعين وعلينا معهم برحمتك يأارحم الراحمين امين المه الحق أمين استراح القلم من تحريره في ثلثة ايأم من أواخر ذي القعدة المحرم اخرها يوم السبت السادس والعشرون من ذاك الشهر المكرم سنة ثلث بعد الالف هو ثلثهائة من هجرة حضرة سيد العالم صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم مع اشتغال البال برد اهل الضلال وشيون أخر والحمد لله العلى الاكبر مالذا الملح وحب السبق السبح وحب السبح وحب السبح وحب السبح والكه تعالى العلى الاكبر مالذا الملح وحب السبح والكه المالية العلى الاكبر مالذا الملح وحب السبح والكه المالية العلى الاكبر مالذا الملح وحب السبح الله العلى الاكبر مالذا الملح وحب الشاكر والله تعالى العلم وعلمه المالية العلم المالية المالية العلم المالية المالية العلم المالية المالية المالية المالية المالية المالية العلم المالية ا

ازنینی تال متصل سو کھاتال مر سلہ حافظ محمد ابراہیم خان محرر بیثی ڈائر یکٹر کرنیل میجر ریاست گوالیار ۱۴ ذی الحجہ

ماسام

مسئله ۱۸۳:

حضرت محذومی دامت برکاتھ بعد آ داب خادمانہ التماس خدمت اطہر کہ مسئلہ مندر جہ ذیل سے جلد غلام کو سرفراز فرمائیں، عیسائی کے ہاتھ کی چھوئی ہوئی شیرینی قابلِ استعال ہے یا نہیں۔ مثا ازید عیسائی ہے اور بحر مسلمان ہے زید نے بازار سے مٹھائی لی اور بحر کو قبل اپنے کھانے کے احتیاط کے ساتھ دے دی تو بحر استعال کرسختا ہے یا نہیں۔ بحر مسلمان اپنے یہاں سے کتھا بچو نازید کو دے دیتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو بحر اپنے یہاں سے پانی وغیرہ اُس کتھے بچونے میں ڈال دیتا ہے اور اپنے ہی یہاں کے پانی سے بحر پان وغیرہ بھاؤدیتا ہے اس حالت ہو بلاکہ زید خود احتیاط رکھتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو پانی بحرکے یہاں سے اُس میں استعال کے واسطے منگوالیتا ہے اس حالت میں بکریان زید کے باتھ کا استعال کر سکتا ہے یا نہیں؟

# الجواب :

نصالی کے مذہب میں خونِ حیض کے سواشر اب پیشاب پاخانہ غرض کوئی بلااصلانا پاک نہیں وہ ان چیزوں سے بیچنے پر ہنتے اور اپنی ساختہ تہذیب کے خلاف سیجھتے ہیں تواُن کاظاہر حال نجاست سے متلوث ہی رہتا ہے۔امام ابن الحاج مکی مدخل میں فرماتے ہیں:

صاحبِ اختیار کا فرض ہے کہ وہ ان اہل کتاب کو بازاروں سے اٹھادے جو اس کام میں مشغول ہیں (یعنی دوائیوں پر مبنی مشروبات جیسے عناب اور بنفشہ وغیرہ کاشر بت بیچتے ہیں) کیونکہ عیسائی اپنی پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں اور وہ خونِ حیض کے علاوہ کسی نجاست کو چھوڑنے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔لہذا عیسائیوں سے حاصل کردہ مشروب غالب گمان کے مطابق نا پاک ہوتا ہے۔(ت)

يتعين على من له امران يقيم من الاسواق من يشتغل بهذا السبب (يريد بيع الاشربة الدوائية كشراب العناب وشراب البنفسج وغير ذلك) من اهل الكتاب لان النصارى عندهم ابوالهم طاهرة ولايتدينون بترك نجاسة الادم الحيض فقط فالشراب الماخوذ من النصارى الغالب عليه انه متنجس أ\_

استفیادات دو نصالی کے ستر ہویں استفیاد میں ہے مسلمان لوگ بول وبراز اور خُون ہے آگودہ دہنے کو عقلاً بھی نا مستحن جانے ہیں اور عیسائی لوگ اس بات پر انہیں بنیا کرتے ہیں توان کی چھوئی بُوئی تر چیز وں کا استعال شرعاً مطلقاً مکروہ ناپند جیسے بھیگے ہوئے پان اگر چہ مسلمان ہی کے پائی ہے بھیگے ہوں کہا حققانا ذلك فی کتابنا الاحلی میں السكو لطلبة سكوروسو (جیسا کہ ہم نے اسے اپنی مسلمان ہی کے پائی ہے بھیگے ہوں کہا حققانا ذلك فی کتابنا الاحلی میں السكو لطلبة سكوروسو "میں شخص ہیان کیا ہے۔ ت) اور اس کے سوایہاں ایک دقیقہ انبیۃ اور ہے جو اس کتاب "الاحلی میں السكو لطلبة سكوروسو "میں خوائل کرتا ہے شرع مطہر میں جس طرح آناہ ہے بچنافرض ہے یو نہی مواضع تہمت سے احتراز ضرور ہے اور بلاوجہ شرعی اپنے اوپر دروازہ طعن کھولنا ناجائز اور مسلمانوں کو اپنی غیبت وبدگوئی میں مبتلا کرنے کے اسباب کا ارتکاب ممنوع اور انہیں اپنے سے نفرت دلانا فیتج وشنجے۔اعادیث واقوالِ ائمہ دین سے اس پر صدہادلا کل ہیں وقد ذکو نا بعضها فی ارتکاب ممنوع اور انہیں اپنے سے نفرت دلانا فیتج وشنجے۔اعادیث واقوالِ ائمہ دین سے اس پر صدہادلا کل ہیں وقد ذکو نا بعضها فی کتاب الحظر من فتاؤنا وفی غیرہ میں تصانیفنا منہا الحدیث الصحیح بشروا ولاتنفروا 2 (ہم اپنے قاولی کی کتاب الحظر "اور دوسری تصانیف میں اس کا پچھ حصہ ذکر کیا ہے اس سے ایک صحیح حدیث ہے جو شخری دو قتور نہ کو شخری دو دیں اللہ کو میں بیا کو وہ تنظر نہ کو دے ت

Page 555 of 761

<sup>1</sup> المدخل فصل فی ذکرالشراب الذی یستعمله المریض مطبعه دارالکتاب العربیة بیروت ۱۵۴/۳ 2 صحیح البخاری باب ماکان النبی صلی الله علیه وسلم قدیمی محت خانه کراچی ۱۹/۱

منه <sup>1</sup> (جس بات سے عذر پیش کرنا پڑے اس سے بچو۔ ت) وحدیث ایاک و مایسوء الاذن <sup>2</sup> (جو بات کان کو انچی نه کے اس سے بچو۔ ت) وحدیث من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلایقفن مواقف التهم الی غیر ذلک من النصوص <sup>3</sup> (جو شخص الله تعالی اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہتوں کی جگہ پر کھڑانه ہوااسے علاوہ دیگر نصوص ہیں، ت) تو اپنا کھتا چونه دینا اپنے پانی سے پان بھگونا ساری احتیاط کرنا مگر پان عیسائی کے ہاتھ کا ہونا اس میں سوااس کے کیا نفع ہے کہ مسلمان نفرت کھا کیں بدنام کریں متم جانیں غیبت میں پڑیں اسی طرح جب اُس کے یہاں کی شیرینی ان مفاسد کا در وازہ کھولتی ہو تو اُس سے بھی احتراز شرعًا در کاروالله تعالی اعلم۔

مسئلہ ۱۸۳: ۲۹ صفر ۱۳۱۷ھ: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زیدنے عمروسے کہا کہ تم مٹی کے برتن کواب پاک کرکے رکھو تومیں تمہارے چاقومار دُوں، اب زید کے لئے کیا حکم ہے بموجب شرع شریف کے ، بنیوا تو جروا۔ الحوالہ ن

صورت مذکورہ میں زید نے تین " سناہ کئے: مسلمان کو ناحق تہدید،مال کو ضائع رکھنے کی تاکید،مسلم "شرعیہ پر انکار شدید۔زیدپر لازم ہے کہ توبہ کرے اور عمروسے بھی اپناقصور معاف کرائے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسكله ۱۸۵: از پلي بھيت قاضي محلّه مرسله قاضي متاز حسين صاحب متاز ۲۰رمضان ١٣١٧هـ

ا گر کپڑا بقدر درم کے یااس سے کم پیشاب سے پلید ہو گیااور پھر وہ کپڑا تہہ توڑ کر سب میں اثر پلیدی سرایت کر گیا تو وہ کپڑا پاک رہے گا مانہیں۔

# الجواب:

جب کپڑے کو نجاست پنچے اور ایک تہہ سے دوسری تہہ تک سرایت کرے توہر تہہ کی نجاست جدا شار میں آئیگی اگر سب مل کر قدر درم سے زائد ہو نماز فاسد ہو خواہ وہ تہیں ایک ہی کپڑے کی ہوں جیسے دو ہرے لباس یا چند کپڑے تہہ بتہ بدن پر ہوں جیسے شعار وو ثار۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اتحاف السادة المتقين بيان ذم الحرص والطمع مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ١٦٠/٨

<sup>2</sup> منداحمد بن حنبل حدیث ابوالفادیه رضی الله عنه مطبوعه دارالفکر بیروت لبنان ۸۲/۴، مجمع الزوائد باب فیمایجنب من الکلام مطبوعه دارالکتاب بیروت لبنان ۹۵/۸

<sup>3</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی باب ادراک الفریضه مطبوعه کارخانه تجارت کتب کراچی ص۲۴۹

ردالمحتار اور بحرالرائق وغیرہ میں ہے کہ مقدار کا دوسری طرف سرایت کرنامعتر نہ ہوگااگر کپڑاایک ہو، بخلاف اس کے جب دو تھوں والا ہو جس طرح در ھم کی دونوں طرفیں ناپاک ہوں الخوالله تعالی اعلمہ (ت)

فى ردالمحتار فى البحر وغيرة لايعتبر نفوذ المقدار الى الوجه الأخر لوالثوب واحدا بخلاف مااذاكان ذاطاقين كدرهم متنجس الوجهين 1 ه الخوالله تعالى اعلم

مسله ۱۸۷: از بزریه عنایت تنج بریلی شهر کهنه ۲۲ صفر ۱۳۱۸ه: شیر خوار به کاپیشاب پاک یا ناپاک؟ الجواب:

آدمی کابچة اگرچه ایک دن کاموان کاپیثاب ناپاک ہے اگرچه لڑکامووالیساًلة دوارة متوناً وشروحاً (پیمسّله متن وشرح کی کتب میں اکثریا باجاتا ہے۔ت) والله تعالی اعلمہ۔

مسئله ۱۸۷: از اٹاوہ کیجبری کلکٹری مکان منشی عنایت الله ۱۲ شعبان ۱۳۱۸ھ

جسم پراگر کوئی نجاست بالتحقیق لگ چکی ہو اور وہاں ورم ہو مثلاً شکم پر ہو یا رانوں تک ورم پہنچا ہو تو نجاست دھو کیں یا نہیں؟ بینوا توجد وا۔

# الجواب:

اگر پانی بہانا ضرر کرے تو کسی عرق مثلاً عرق مکوہ وغیرہ سے گنگنا کرکے دھوئے نجاست حقیقی ان چیزوں سے بھی پاک ہوجاتی ہے، ہاں نہانے یا وضومیں پانی کے سوادوسری چیز کام نہیں دیتی اور اگر ان سے بھی ضرر ہو تو کیڑا پانی یا عرق میں خوب بھگو کر اس سے موضع نجاست کو ملے دوبارہ دوسرا کیڑاسہ بارہ تیسر ابھگو کر ملے طہارت ہوجائے گی اور اگریہ بھی نقصان دے توجب تک حالت ضرر کی رہے ویسے ہی نمازیڑھے، معاف ہے، والله تعالی اعلمہ۔

مسله ۱۸۸: از فراشی محلّه ۷- رجب ۲۰ ۱۳۱۰

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ لحاف توشک وغیرہ رُوئی دار کپڑے ناپاک ہوجائیں تووہ مع روئی کے دُھل کر پاک ہوسکتے ہیں یاروئڑ علیحدہ ہو کر کپڑاالگ اور روئڑ الگ دھونے سے پاک ہوگااورا گرروئڑ کاسُوت کات لیاجائے تووہ سُوت بغیراسی کے کہ دری وغیر بنوائی جائے دھونے سے پاک ہوسکتا ہے یا نہیں؟ بیننوا تو جروا۔

Page 557 of 761

<sup>1</sup> ر دالمحتار باب الانجاس مطبوعه مجتنبائی د ہلی الاا

جو کیڑے نچوڑ نے میں آسکیں جیسے ملکی تو شک رضائی وغیرہ وہ یوں ہی دھونے سے پاک ہو جائیں گے ورنہ بہتے دریامیں رکھیں بااُن پر یانی بہائیں یہاں تک کہ نجاست باقی نہ رہنے پر ظن حاصل ہو یا تین بار دھوئیں اور مر باراتناوقفہ کریں کہ پہلا یانی نگل

در مختار میں ہے (نجاست) نہ د کھائی دینے والی جگہ د ھونے والے کے غالب گمان کے ساتھ کہ اب جگہ پاک ہو گئ کسی خاص تعداد کے بغیر بھی پاک ہوجاتی ہے اور اسی پر فتوی ہے اگر وسوسہ کرنے والا ہو تو تین بار دھو کرم بارنچوڑے جبکہ وہ ایسی چز ہو جو نچوڑی حاسکتی ہے اگر نچوڑی نہ حاسکتی ہو تین بار خشک کرلیا جائے یعنی جو نحاست اس کے اندر جذب ہوئی اس کے قطرے ختم ہو جائیں یہ تمام یا تیں اس صورت میں ہیں جب ٹپ وغیر ہ میں دھوئے اگر بڑے تالاب میں دھوئے بااس پر بہت سایانی ڈالے بااس پریانی حاری کرے تو نیجوڑنے ما خشک کرنے اور بار بار غوط دینے کی شرط کے بغیر مطلقًا پاک ہو جائے گی یہی مختار ہےاہ تلخیص (ت)

في الدر المختار يطهر محل غير مرئمة بغلبة ظرى غاسل طهارة محلها بلاعدد به يفتي وقدر ذلك لبوسوس بغسل وعصر ثلثافيها ينعصر وتثلثث جفاف ای انقطاع تقاطر فی غیره مهایتشرب النجاسة وهذا كله اذاغسل في اجانة اما لوغسل فى غدير اوصب عليه ماء كثيرا وجرى عليه الماء طهر مطلقاً بلاشرط عصر وتجفيف وتكرار غس هو المختار أه باختصار

نا پاک روئڑ کاسُوت دھونے سے بخوبی یاک ہوسکتا ہے بلکہ دری بنا کر یاک کرنے سے سُوت کی تطهیر آ سان ہے کہ وہ نچوڑنے میں سہل آسکتا ہے کہالایخفی والله سیکنه و تعالی اعلمہ

مسکلہ ۱۸۹: از شہر کہنہ ۲۷۔رجب ۱۳۲۰ھ: عنسل خانہ کے چہ بچہ کا یانی گھڑے سے نکالنااور پھراس کو دھو کر استعال میں لانا مکروہ ہے یا نہیں؟

مکروہ نہیں مگر بے ضرورت پینے یاوضو یا کھانا لکانے کے گھڑے سے یہ کام نہ لیاجائے۔

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: خوشخبری دو

لان الطباع تتنفر عن هذا وقد قال صلى الله الكونكه طبيعتين اس سے نفرت كرتى بين اور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم بشروا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی د بلی ا/۵۲

اور متنفر نه کرو۔(ت)

ولاتنفروا أ\_والله تعالى اعلم

**مسئله ۱۹۰**: احمد يار خان موضع گفريا نجابت خال ضلع و تخصيل بر يلي

علاءِ دین اتباع شرع متین کیا فرماتے ہیں مسلہ ہذامیں جنبی شخص پیشتر ہاتھ دھو کر ناف سے نیچے ناپاکی دھولے بعد وہ تہبند پاک باندھ کر میدان میں مسنون عسل اداکرے تواس حالت میں وہ تہبند پاک رہے گایا ناپاک اور عسل سے وہ آ دمی پاک ہو گیا یا ناپاک رہااور اُس یانی کی چھینٹ دیگر شخص کے واسطے پاک ہے یا ناپاک؟ بیٹوا تو جّر وا۔

# الجواب:

تہبند پاک رہے گا عسل کا پانی پاک ہے اُسکی چھنٹ سے کوئی نا پاکی نہ آئے گی رہا عسل ادا ہو جانا اگر تہبند ایسا ہے کہ پانی اس کے نیچے کے تمام بدن پر بھی ذرّہ ذرّہ پر بَہ جائے گا تو عسل ادا ہو جائے گاور نہ نہیں والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسكه ۱۹۱: از ضلع گورگانوه مقام ريواڙي متصل تخصيل حکيم جلال الدين بروزسه شنبه بتاريخ ۱۳۳۳صفر المظفر ۳۲ ساه-

حلوائیوں کی کڑا ہیوں کو کئتے چاٹتے ہیںاُ نہی کڑا ہیوں میں وہ شیرینی بناتے ہیں اور دُودھ گرم کرتے ہیںاُن کے یہاں کی شیرینی یا دُودھ لے کر کھانا پینادرست ہے باکہ نہیں؟ پین**ہ اتہ جّروا**۔

# الجواب:

طہارت و نجاست ظاہری میں شرع مطہر کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ احتمال سے نجاست ثابت نہیں ہوتی جس خاص شے کی نجاست معلوم ہو وہی خاص نجس وحرام ہے وہس۔امام محمد رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں:

ہم اسی کواختیار کرینگے جب تک ہمیں کسی خاص چیز کے حرام ہونے کاعلم نہ ہو۔ (ت)

بەنأخەمالىرنعرفشيأحرامابعينە<sup>2</sup>

مسكه كى تمامتر تحقيق وتفصيل مهار رساله الاحلى من السكومين بوالله تعالى اعلمه

مسكله ١٩٢: از كوٹ ضلع بجنور محلّه كوٹره مسئوله امتیاز حسین صاحب ۱ شعبان ۱۳۳۰ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین کہ اگر مٹی کے برتن مثل پیالے و کونڈے وغیرہ میں نجاست غلیظہ مثل پاخانہ وپیشاب لگ جائے اور اس کو پانی ہے دھو کر پاک کریں اور دُھوپ میں خشک کر دیں اسی طرح

Page 559 of 761

www.pegameislam.weebly.com

<sup>1</sup> ابوداؤد شريف باب في كراهية الماء مطبوعه آفتاب عالم بريس لابهور ٣٠٩/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فقاوی مهندیه الباب الثانی عشر فی الهدایا والضیا فات مطبوعه نورانی کتب خانه پیثاور ۳۴۲/۵

تین مرینَبه پاک کرلیاجائے تو وہ عندالشرع پاک قابل استعال رہایا نجس ہے۔ **الجواب**:

ہاں پاک ہو گیا مٹی کابر تن چکنا استعالی جس کے مسام بند ہو گئے ہوں جیسے ہانڈی، وہ تو تا نبے کے برتن کی طرح صرف تین بار دھو ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے اور جو ایسانہ ہو جیسے پانی کے گھڑے وغیرہ اُن کو ایک بار دھو کر چھوڑ دیں کہ پھر بوند نہ ٹیکے اور تری نہ رہے دو بارہ دھو کیں اور اسی طرح چھوڑ دیں سہ بارہ ایسا ہی کریں کہ پاک ہو جائیگا چینی کابر تن جس میں بال ہو وہ بھی یوں ہی خشک کرکے تین بار دھویا جائے گا اور ثابت ہو تو صرف تین بار دھود یناکا فی ہے مگر نجاست اگر جرم دار ہے تو اس کا جرم چھڑا دینا بہر حال لازم ہے خشک کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اتنی تری نہ رہے کہ ہاتھ لگانے سے ہاتھ بھیگ جائے خالی نم یا سال کا رہنا مضائقہ نہیں نہ اس کے لئے دھوں یا سابہ شرط در مختار میں ہے:

تین بار خشک کرنا مقرر کیا ہے یعنی جو چیز نچوڑی نہ جاسکتی ہو اور نجاست کو جذب کرلے اس کے قطرے ختم ہو جائیں ورنہ اس کی نجاست کو دُور کیا جائے، جیسا کہ گزرا۔ (ت)

قدر بتثلیث جفاف ای انقطاع تقاطر فی غیر منعصر میآیتشرب النجاسة والا فبقلعها <sup>1</sup> کمامر۔

# ر دالمحتار میں ہے:

اس (در مختار) کے قول "ا نقطاع تقاطر "میں قہستانی نے اضافہ کیا ہے کہ رطوبت ختم ہوجائے۔ تاتار خانیہ میں ہے خشک کرنے کی حدید ہے کہ اب اس سے ہاتھ تر نہ ہو بالکل خشک ہوناشر طنہیں (ت)

قوله انقطاع تقاطر زاد القهستانى وذهاب النداوة وفى التأتر خانية حد التجفيف ان يصير بحال لاتبتل منه اليد ولايشترط صيرورته يأبساجدا 2-والله تعالى اعلم

مسئلہ ۱۹۳۳: مسئولہ مولوی سلیم الله صاحب جبزل سیکریٹری انجمن نعمانیہ لاہور ۱۳۰۰ بیج الآخر ۱۳۳۲ھ کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ کفار کااستعال کیا ہوا چرس یا ڈول چرمی یاحقہ چرمی دھو کر اور صاف کرکے مسلمان استعال کر سکتا ہے۔

<sup>1</sup> در مختار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی دبلی ۵۶/۱

<sup>2</sup> ردالمحتار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی دہلی ۲۲۱/۱

الجواب : دھونے نے صاف کر لینے کے بعد کوئی شہبہ نہیں رہتا،استعال بلاشبہہ جائز ہے۔ صحیحین ومندامام احمد وسنن ابی داؤد وجامع ترمذی شریف میں ابو ثغلبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے ہے:

الفاظ امام ترمذی کے بیں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے مجوسیوں کی ہانڈیوں کے متعلق پوچھا گیا توآپ نے فرمایا: انہیں دھو کر پاک کرلواور ان میں پکاؤ۔ (ت)

واللفظ للترمذي قال سئل رسول الله صلى الله على الله تعالى عليه وسلم عن قدور الهجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها أوالله تعالى اعلم

مسکله ۱۹۴۳ تا ۱۹۷۲: از لکھنؤ چوبداری محلّه متصل کو تھی قدیم عینک سازان مکان نمبر ۱۰۳ مرسله حضرت سید محمد میاں صاحب مارم روی۵ محرم ۳ ۱۳۳۳ھ

(۱) کپڑے یا بدن پر کوئی حصہ نجس ہو گیااُس پر پانی پہلی مرتبہ ڈالا پھر ہاتھ سے اس کے قطرے پونچھ ڈالے،اسی طرح تین مرتبہ پانی ڈالااور اُسی ہاتھ سے جس سے پہلی مرتبہ قطرے پونچھے تھے اُس کو دھوئے بغیر قطرے بُونچھے توآیا یہ عضو مغسول اور وہ ہاتھ دونوں پاک ہوجائیں گے بحالیکہ عضو مغسول کو وہ ہاتھ لگاہے جس نے پہلی اور دوسری تیسری مرتبہ کے غسالہ کو پونچھا تھااور خودالگ یانی سے دھویانہ گیا تھا۔

(۲) اگراس ترکیب سے یا کی نہ ہوسکے تو کیا کیا جائے؟

(۳) بدن کو دھو کر جھٹک دیاسب قطرے گر گئے ہاں وہ رہ گئے جو بال کی جڑمیں ہیں یا بہت ہی باریک میں جھٹکنے سے بھی نہیں گرتے توالی صورت میں عضو تین بار دھو ڈالے پاک ہوجائیگا یا نہیں،اگر نہیں تو کیا کرے،خاص کر اُس صورت میں جب دونوں ہاتھ نجس ہوں۔

'' ) بدن پاک کرنے میں ہر بار کے دھونے میں تقاطر جاتا رہنا ضرور ہے یا مطلقاً ہم قطرہ کا خواہ وہ چھوٹا ہی ہو اور پونچھنے سے صرف بدن پر پھیل کررہ جاتا ہواس کا بھی دُور کرنا یعنی وہی پھیلادیناضرور ہے۔

## الجواب:

بدن پاک کرنے میں نہ چھوٹے قطرے صاف کرکے دوبارہ دھونا ضرور نہ انقطاع تقاطر کا انتظار درکار بلکہ قطرات و تقاطر در کنار دھار کا موقوف ہونالازم نہیں نجاست اگر مرئیہ ہوجب تواُس کے عین کازوال مطلوب اگرچہ ایک ہی بار میں ہوجائے اور غیر مرئیہ ہے توزوال کاغلبہ ظن جس کی تقدیر تثلیث سے کی گئی جہاں عصر شرط ہے اور وہ متعذر ہو

Page 561 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع ترمذي باب ماجاء في الاكل في آنية الكفار مطبوعه كتب خانه رشيديه و الى ٢/٢

جیسے مٹی کا گھڑا یا معتسر ہو جیسے بھاری قالین دری توشک لحاف وہاں انقطاع تقاطریا ذہاب تری کو قائم مقام عصر رکھا ہے بدن میں عصر ہی درکار نہیں کہ ان کی حاجت ہو صرف تین بار پانی بَہ جانا چاہئے اگرچہ پہلی دھار ابھی حصّہ زیریں پر باقی ہے مثلاً ساق پر نجاست غیر مرئیہ تھی اوپر سے پانی ایک بار بہایا وہ ابھی ایڑی سے بَہ رہا ہے دو بارہ اوپر سے پھر بہایا ابھی اس کا سیلان نیچے باقی تھاسہ بارہ پھر بہایا جب یہ پانی اگر انتظار جائز نہیں اگر انتظار جائز نہیں اگر انتظار کرے کا طہارت نہ ہوگی کہ ان کے نزدیک تطہیر بدن میں عصر کی جگہ توالی غسلات یعنی تینوں عسل بے در بے ہونا ضرور ہے مذہب ارج میں اگر چہ اس کی بھی ضرور سے نہیں مگر خلاف سے نیخ کے لئے اس کی رعایت ضرور مناسب ہے اس تقریر سے تین سوال اخیر کا جواب ہوگیا۔ در مختار میں ہے:

اصی مذہب کے مطابق نظر آنے والی نجاست کی جگہ عین نجاست اور اس کے اثر کو دُور کرنے سے پاک ہو جاتی ہے اگرچہ ایک مرتبہ سے ہو یا تین بار سے زیادہ یہ اصی مذہب ہے۔ اس سے لازم ہونے والے (نہ دُور ہونے والے) اثر کا باقی رہنا کچھ نقصان دہ نہیں اور جہاں نجاست نظر نہ آتی ہوا گر دھونے والے کو اس جگہ کے پاک ہونے کا غالب گمان حاصل ہوجائے تو پاک ہوجا گیگی۔ اس میں گنتی شرط نہیں اور اسی پر فتوی ہے۔ جس چیز کو نچوڑا جاسکتا ہے وہ تین بار دھونے اور خوب نچوڑ نے ساتھ کہ اب کوئی قطرہ باقی نہ ہو، پاک ہوجاتی ہے۔ اور جس کا نچوڑ نا ممکن ہواور اس میں نجاست جذب ہوتی ہو وہ تین بار خشک کرنے یعنی مواور اس میں نجاست جذب ہوتی ہو وہ تین بار خشک کرنے لیمن قطرات کے ختم ہونے سے پاک ہوجاتی ہے ورنہ اسے زائل کیا فظرات کے ختم ہونے سے پاک ہوجاتی ہے ورنہ اسے زائل کیا حائے۔ (ت)

يطهر محل نجاسة مرئية بقلعاً اى زوال عينها واثرهاولوببرة اوبهافوق ثلث فى الاصح ولايضر بقاء اثرلازم ومحل غير مرئية بغلبة ظن غاسل طهارة محلها بلاعد به يفتى وقدر بغسل وعصر ثلثا فيها ينعصر مبالغا بحيث لايقطر وبتثليث جفاف اى انقطاع تقاطر فى غير منعصر مهايتشرب النجاسة والا فبقلعها أ

# ر دالمحتار میں ہے:

بتثليث جفاف اى جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط فى غير البدن ونحوه امافيه فيقوم مقامه توالى الغسل ثلثاً قال فى الحلية والاظهر ان كلامن التوالى

تین بار ختک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بار دھونے کے بعد خشک
کیا جائے یہ شرط غیر بدن وغیرہ میں ہے بدن میں تین بار مسلسل
دھونااس کے قائم مقام ہوگا حلیہ میں فرمایا اظہر بات یہ ہے کہ اس
میں تسلسل اور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی د ہلی ا/۵۲

اور خشک کرنے (دونوں) میں سے کوئی بات بھی شرط نہیں نوازل میں اس کی تصریح ہے، ذخیرہ میں اس کے موافق ہے اھ بح الرائق میں اس کو بر قرار رر کھاہے۔(ت)

والجفاف ليس بشرط فيه وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة مأيوافقه أنه واقره في البحر-

رہاسوال اول یہ توظام ہوگیا کہ م بار قطرات کا پونچھنا فضول تھابلکہ بلاوجہ ہاتھ ناپاک کرلینا مگر جبکہ اس نے ایسائیا، مثلگا پاؤں پر نجاست تھی سیدھے ہاتھ میں لوٹا لے کر اُس پر پانی بہایا اور جو قطرات باقی رہے بائیں ہاتھ سے بونچھ لیے تو یہ ہاتھ ناپاک ہو گیا مگر ایسی نجاست تھی سیدھے ہاتھ میں لوٹا لے کر اُس پر بانی بہایا اور جو قطرات باقی رہے بائیں ہاتھ سے بور اس کے قطرے پونچھے تو اب پاؤں کو وہ دوسری بارکے بعد ایک ہی بارڈالنا تھا لیکن اس نے دوبارہ دھونے گی اس لئے کہ ایک بارڈھل چکی اور ہاتھ بدستور اُسی نجاست سے نجاست لگ گئی جو دوبار دھونے کی ختاج ہے تو پاؤں کو چھر دوبار دھونے کی ضرورت ہوگئی اور ہاتھ بدستور اُسی نجاست سے نجس رہاائس میں تخفیف نہ ہُوئی کہ اُس کے بعد ایک بعد ایک بار اور دھونے کی حاجت ہے لیکن اس نے اس کے بعد ایک بار اور دھونے کی حاجت ہے لیکن اس نے اس کے بعد ایک بار اور دھونے کی حاجت ہے لیکن اس نے اس کے بعد بھی وہی نجس ہاتھ اس کے قطرات صاف کرنے میں استعال کیا تو اب پوئوں کو دو ۲ بار دھونے کی حاجت ہوگئی وھکذا (اور اسی طرح ہے۔ ت) لہذا اُسے لازم کہ پاؤں پر دوبار پانی بہائے اور قطرات نہ ہو نجھے اور وہ ہاتھ جداد و بار دھولے۔ ردا کمختار میں ہے:

"الا صداد" میں فرمایا نجاست میں تینوں پانی الگ الگ حکم رکھتے ہیں پہلا پانی جس چیز کو لگ جائے وہ تین بار دھونے سے پاک ہے۔ دوسرا پانی جسے پہنچے وہ دو بار،اور تیسرے پانی جسے پہنچے ایک بار دھونے سے پاک ہوجاتی ہے۔ اسی طرح وہ تینوں برتن جو کئے بعد دیگرے اس میں دھوئے گئے۔ اور کہا گیا ہے تیسرابرتن محض پانی بہانے سے پاک ہوجائے گادوسرا ایک بار دھونے سے اور پہلا دوبار دھونے سے پاک ہوگا اھوالله تعالیٰ اعلمہ (ت)

قال في الامداد والمياة الثلثة متفاوتة في النجاسة فالاولى يطهر مااصابته بالغسل ثلثا والثانية بالثنتين والثالثة بواحدة وكذا الاواني الثلثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة وقيل يطهر الاناء الثالث بمجرد الاراقة والثاني بواحدة والاول بثنتين أهوالله تعالى اعلم

<sup>1</sup> روالمحتار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی دبلی ۲۲۱/۱ 2 روالمحتار باب الانحاس مطبوعه محتبائی دبلی ۲۲۲/۱

مسكله ۱۹۸: از سرنیاضلع بریلی مسئوله امیر علی صاحب رضوی ۱۲ شوال ۱۳۲۲ اه

ا گر کپڑوں پر بیلوں کے پیشاب گوبر وغیرہ کی چھینٹیں پڑی ہیںاور کپڑے بدلنے کی فرصت نہیں ہے نمازالی حالت میں ہو گی یا نہیں؟ **الجواب:** 

اگر چھینٹیں چہارم کیڑے سے کم پر پڑی ہیں نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں اور کھیت کے کام سے فرصت نہ ہونے کا پھھ اعتبار نہیں،والله تعالیٰ اعلمہ۔

### مسكله 199:

از موضع بھوٹا بھوٹی بسوٹولانڈ ملک افریقہ مرسلہ حاجی اسلعیل میاں صاحب صدیقی حنفی قادری ابن امیر میاں ۲۳ صفر ۳۳ اھ گھی گرم تھااس میں مُرغی کابچے گرااور فورًامر گیا ہے گھی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ل

## الجواب:

کھی ناپاک ہو گیا، بے پاک کیے اُس کا کھانا حرام ہے۔ پاک کرنے کے تین "طریقے ہیں: ایک بیر کد اُتناہی پانی اُس میں ملا کر جنبش دیتے ہیں یہاں تک کہ سب تھی اُوپر آ جائے اُسے اتار لیں۔اور دُوسرایانی اُسی قدر ملا کریو نہی کریں۔

پھراتار کر تیسرے پانی سے اُسی طرح دھوئیں۔اور اگر تھی سر دہو کرجم گیا ہو تو تینوں بار اُس کے برابر پانی ملا کرجوش دیں یہاں تک کہ تھی اوپر آ جائے اتارلیں۔

ا قول: جوش دینے کی پہلی ہی بار حاجت ہے پھر تو تھی رقیق ہو جائے گااور یانی ملا کر جنبش دینا کفایت کرے گا۔ر دالمحتار میں ہے:

الدرر میں فرمایا اگر تیل ناپاک ہوجائے تواس پر پانی ڈال کر جوش دیا جائے اس طرح تیل پانی پر غالب آ کر کچھ اُوپر آ جائے گا۔ یوں ہی تین بار کیا جائے اھے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللّٰہ کے نز دیک ہے امام محمد رحمہ اللّٰہ کااس میں اختلاف ہے، اس میں زیادہ وسعت ہے اور اسی پر فتوی ہے جیسے شرح شخ اسلحیل میں جامع الفتاوی سے منقول ہے۔ اور فتاوی خیریہ میں فرمایا: "فیغلی" (جوش دیا جائے) کا لفظ بحض

قال فى الدرر لوتنجس الدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلوا الدهن الماء فيرفع بشيئ هكذا ثلاث مرات اه وهذا عند ابى يوسف خلاقًا لمحمد وهو اوسع وعليه الفتوى كمافى شرح الشيخ اسلعيل عن جامع الفتاؤى وقال فى الفتاوى الخيرية لفظة فيغلى ذكرت فى بعض الكتب والظاهر انهامن زيادة الناسخ فانالم نرمن

جلد چبارم فتاؤىرضويّه

کت میں مذکور ہے اور ظام ہے کہ یہ لکھنے والے کی طرف سے اضافہ ہے کیونکہ ہم نے تیل کو پاک کرنے کیلئے جوش دینے کی شرط نہیں دیکھی حالانکہ یہ مسکلہ بہت زیادہ منقول ہے اور اس کی چھان بین بھی بہت زیادہ کی گئی البتہ بیر کہ اس "جوش دیے" سے مجازًا حرکت دینا مراد لیا جائے، مجمع الروایة اور شرح قدوری میں اس کی تصریح کی گئی کہ اس پر اُتناہی مانی ڈالا جائے اور حرکت دی حائے، پس غور کرواھ ہااہے اس صورت پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کہ جب وہ نایاک ہونے کے بعد جم حائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ شارح نے الخزائن میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہنے والے تیل میں پانی ڈالا جائے اور جمے ہوئے کو جوش دیا جائے يہاں تک کہ وہ اُوپر آ جائے الخ (ت)

شرط لتطهير الدهن الغليان مع كثرة النقل في المسألة والتتبع لها الا إن يراديه التحريك مجازا فقدصرح في مجمع الرواية وشرح القدوري انه يصب عليه مثله ماء ويحرك فتأمل اه اويحمل على مااذاجيد الدهن يعد تنجسه ثم رأيت الشارح صرح بذلك في الخزائر، فقال والدهر، السائل يلقى فيه الماء والجامد يغلى به حتى يعلو 1 الخ

ووم: نا پاک گی جس برتن میں ہےا گر جینے کی طرف مائل ہو گیا ہوآ گ پر بگھلالیں اور وییا ہی بگھلا ہوا پاک گھی اُس برتن میں ڈالتے جائیں یہاں تک کہ تھی سے بھر کر أبل جائے سب تھی پاک ہوجائيگا۔ جامع الرموز میں ہے:

ساتھ ملا کر حاری کیا جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ (ت)

المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته باجرائه البنج والى چيز جيسے ياني اور شيره وغيره كواس كے ہم جنس كے مع جنسه مختلطًا به 2 ـ

سوم: دوسرا تھی یاک لیں اور مثلاً تخت پر بیٹھ کر نیچے ایک خالی برتن رکھیں اور پر نالے کی مثل کسی چیز میں وہ پاک تھی ڈالیں اُس کے بعد بیر نایاک تھی اُسی پر نالے میں ڈالیں یوں کہ دونوں کی دھاریں برتن میں گریں اس طرح یاک ونایاک دونوں تھی ملا کر ڈالیس یہاں تک کہ سب نایاک تھی یاک تھی سے ایک دھار ہو کر برتن میں پہنچ جائے سب یاک ہو گیا، خزانہ میں ہے:

توان کو بلند مقام سے گرا ہا جائے اور وہ

اناء ان ماء احدهما طاهر والأخر نجس فصباً ووابر تنول میں سے ایک کایانی یاک اور دوسرے کا نایاک ہو من مكان عال فاختلطا في الهواء

<sup>1</sup> ر دالمحتارياب الانحاس مطبوعه محتبائي دبلي ا/۲۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حامع الرموز فصل يطهير الشيئ مطبوعه مكتبه اسلاميه گنيد. قاموس ايران ا/9۵

فضامیں مل کرائزیں تو تمام یانی پاک ہوجائےگا۔ (ت)

ثم نزلاطهر كله 1

پہلے طریقہ میں پانی سے گھی کو تین بار دھونے میں گھی خراب ہونے کا اندیثہ ہے اور دوسرے طریقہ میں اُبل کر تھوڑا گھی ضائع جائےگا۔ تیسرا طریقہ بالکل صاف ہے مگر اس میں احتیاط بہت در کار ہے کہ برتن میں ناپاک گھی کی کوئی بوند نہ پاک گھی سے پہلے نہ بعد کو گرے نہ پر نالے میں بہاتے وقت اُس کی کوئی چھینٹ اُڑ کر پاک گھی سے جدابر تن میں گرے ورنہ جتنابر تن میں پہنچا یااب پہنچے گاسب ناپاک ہوجائے گاواللہ تعالیٰ اعلد۔

> مسئله ۴۰۰: از کنک بخشی بازار متصل مسجد مولوی صاحب مرسله داور علی خان صاحب سهاوری ۸\_ جمادی الاولی ۳۳۱اهه نظر میرسی سر میرسی به نظر میرسی نظر میرسی به نظر میرسی ا

اُنگلی پر نجاست لگ جائے اور اُسے حاِٹ لیا جائے توانگلی پاک ہو جائے اور مُنہ بھی پاک رہے۔

الجواب: انگلی کی نجاست چاٹ کر پاک کرنا کسی سخت گندی ناپاک رُوح کاکام ہے اور اسے جائز جاننا شریعت پر افتر اوا تہام اور تخلیل حرام اور قاطع اسلام ہے اور یہ کہنا محض جھُوٹ ہے کہ منہ بھی پاک رہے گا نجاست چاٹنے سے قطعًا ناپاک ہوجائے گا اگرچہ بار باروہ نجس ناپاک تھوک یہاں تک نگلنے سے کہ اثر نجاست کامُنہ سے دُھل کر سب پیٹ میں چلاجائے گاپاک ہوجائے گا مگر اس چائے نگلنے کو وہی جائز رکھے گاجو نجس کھانے والا ہے۔

ناپاک عور تیں ناپاک مردول کے لئے،اور ناپاک مرد ناپاک عور تول کیلئے۔پاک عورتیں پاک مردول کے لئے اور پاک مرد پاک عور تول کے لئے۔وہان باتول سے پاک ہیں جولوگ کہتے ہیں (ت) الْخَبِيْتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْتُوْنَ لِلْخَبِيْتُ وَالطَّيِّبِ لَنَّ لِطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِاتِ ۚ أُولِإِكْمُ لَرَّءُونَ مِثَّا لِيَقُولُونَ - والله تعالى اعلم -

مسكله ۲۰۱: از بنگلور مازار مرسله قاضی عبدالغفار صاحب مورنچه ۱۱ جماد ي ۱۷ ساساه

ہنود سے اشیاء خور دنی جیسے وُودھ دہی تھی ترکاری شیرینی وغیرہ تریا خشک کااستعال اہل سنت کے نزدیک درست ہے یا حرام،اور آیہ اِنگناالْکُشُو کُوْنَ نَجَسٌ 3 (بے شک مشر کین نجس ہیں۔ت، (سے اہل تشیخ کااشیاء مذکورہ میں کیا خیال ہے اور مجد د صاحب کااس امر میں کیافتویٰ ہے؟

# الجواب:

آیہ کریمہ إنتماالمُشُو كُونَ نَجَسٌ أن كے نجاست قلب و نجاست دین كے بارے میں ہے اجسام

<sup>1</sup> ر دالمحتار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی دہلی ۲۱۷/۱

<sup>2</sup> القرآن ۲۲/۲۴

القرآن ٢٨/٩

اگر ملوّث بہ نجاست ہیں نجس ہیں ورنہ نہیں تمام کتب فقہ متون وشر وح و فناوی اس کی تصریحات سے مالامال ہیں ان کے یہاں کا گوشت تو ضرور حرام ہے مگر اُس حالت میں کہ مسلمان نے الله عزّ وجل کے لئے ذخ کیا اور بنانے پکانے لانے کے وقت مسلمانوں کی نگاہ سے غائب نہ ہوا کوئی نہ کوئی مسلمان اُسے دیکھار ہاتواُس وقت حلال ہے ورنہ حرام اور باقی اشیا جن میں نجاست محقق و ثابت ہو نجس و حرام ہیں اور نہ طاہر و حلال کہ اصل اشیامیں طہارت و حلت ہے قال تعالیٰ:

خَلَقَ لَكُمْمُّ افِالْا نُي ضِجَرِيْعًا قَالَمُ عَلَيْ اللَّهُمُّ افِالْا نُي ضِجَرِيْعًا قَالَمُ عَلَيْ لِيدا فَرَمايا-(ت)

جب تک کسی عارض ہے اس اصل کازوال ثابت نہ ہو حکم اصل ہی کیلئے رہے گا۔ محرر المذہب سید ناامام محمد رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں :

ہم اس پر عمل کرینگے جب تک کسی معین چیز کے حرام ہونے کاعلم نہ ہو جائے۔(ت)

به ناخذ مالم نعرف شيئا حرامًا بعينه 2

مگراس میں شک نہیں کہ ہنود بلکہ تمام کفارا کثر ملوث بہ نجاست رہتے ہیں بلکہ اکثر نجاستیں اُن کے نز دیک پاک ہیں بلکہ بعض نجاستیں ہنود کے خیال میں پاک کنندہ ہیں تو جہاں تک د شواری نہ ہو اُن سے بچنا اولی ہے غرض فتویٰ جواز اور تقوی احتراز روافض کا خیال ضلال ہے اور اس مسئلہ ہیں تھزت مجد دکا کوئی خیال مجھے اس وقت یاد نہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

مسكه ۲۰۲: از دُاكانه رامو چكما كول ضلع چناگانگ مدرسه عزيزيد مرسله سيد محمد مفيض الرحمان صاحب ۹-جمادي

الاخره۲۳۳اه۔

جوز مین ناپاک دھوپ کی وجہ سے پاک ہو گئی ہواب اُس زمین پر اگر کوئی گیلائیر رکھ دےاور مٹی لگ جائے تو کیائیر ناپاک ہوگا؟ **الجواب** :

جب زمین کوزوال اثر کے بعد حکم طہارت دے دیا گیااب وہ پانی پڑنے سے ناپاک نہ ہو گی ترپاؤں اس پر رکھ دینے سے ناپاک نہ ہوگا،والله تعالیٰ اعلمہ۔

<sup>1</sup> القرآن ۲۹/۲

<sup>2</sup> فقاوي عالمگيري الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات مطبوعه نوراني كتب خانه پيثاور ٣٣٢/٥

۲ار مضان ۳۳۲اھ

از شیر کهنه

مسكله ۱۴۰۳و۱۹۰۳:

(۱) بچیز مین پر پیشاب پاخانہ کرتے تھے اس پر راب گر گئی وہ سب اٹھا کر آڑے میں اس کی کھانچی پڑی کھاجر کے سوار پڑااب وہ کچی شکر پاک ہُوئی یا پکا کر پاک یا کس طرح پاک ہو؟ (۲) کرسی یا چُو ہے کی مینگئی کھانے میں نکل آئے تو کیا کہا جائے؟ الجواب:

(۱) جب بچے زمین پر پاخانہ پھرتے ہیں وہ اٹھادیا جاتا ہے زمین کھرج دی جاتی ہے، پیشاب کرتے ہیں وہ خشک ہوجاتا ہے اُس کااثر زائل ہو جاتا ہے زمین پاک ہوجاتی ہے شہبہ اور وہم پالنامنع ہے واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

(۲) کرسی تر کھانے جیسے شور بے کو ناپاک کردے گی اور جس میں الیی تری نہ ہو جیسے چاول، اگر پک جانے کے بعد گری تواس کے پاس کے دانے جُدا کردیے جائیں اور اگر جس وقت پانی تھائی وقت گری توسب ناپاک ہے جانور کو کھلا دے۔ اور مینگئی اگر بکری کی ہے تواس کا بہی حکم ہے اور پُوہے کی ہے اور ناج مثلاً روٹی یا دلیے یا دال پلاؤ کھچڑی میں نکلی تو معاف ہے جبکہ اتنی نہ ہو کہ اس کا مزہ کھانے میں آگیا ہو اور اگر شور بے دار سالن میں نکلی تواسے نہ کھانا چاہئے واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

# مسكله ۲۰۵: از ضلع ببليامسئوله سيد محمد رضا

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ایک شخص نے عنسل خانہ مسجد میں عنسل کیا گھڑا پانی کا اتفاقاً ایک منٹ زمین پر رکھ دیا ہوا قابل استعال کے ہو گیا یا نہیں اگر پاک ہو گیا تو دیا اب وہ گھڑے کا پیندا تین مرتبہ آب طاہر سے غوط دینے سے پاک وطاہر ہوا قابل استعال کے ہو گیا یا نہیں اگر پاک ہو گیا تو کیوں قیت اُس کی مثل ہنود کے اُس شخص گھڑا زمین پر رکھنے والے سے طلب کی جاتی ہے کیا وہ غوط دینے سے پاک نہیں ہوا نجس کا نجس رہااگر ایسارہاتو متابعت ہنود کی کی گئی اور دوسراامریہ ہے کہ اگر کوئی جابل شخص اپنے تئیں مولوی کملائے تو شرع میں اس کے لئے کیا حکم ہے صور تہائے مذکورہ بالا میں صاف صاف جواب مزین بدستخط و مہر مرحمت ہو۔

## الجواب:

فقط تین غوطے دینے سے پاک نہیں ہوسکتانہ زمین پرر کو دینا ناپاک کرے جب تک زمین کی ناپا کی قابلِ سرایت بوجہ تری سبویا زمین ثابت نہ ہونہ قیمت مانگنے کی ضرورت بلکہ ناپاک ہوا ہو تواُس سے پاک کرایا جائے جونہ صرف غوطے بلکہ تین بار دھونے اور ہر بار خشک کرنے سے ہوگا۔ لوگ مولوی کہیں تواُس پر الزام نہیں، ہاں وہ خود کہے کہ مجھے مولوی کہو توالزام ہے واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

ازبريلی محلّه گنداناله مسئوله محمر حان صاحب اا شوال ۷۳۳ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ کھانا بلنگ پر کسی برتن میں رکھاتھااور قریب ہی ایک کُتے کو کھڑا دیکھا کسی نے منہ ڈالتے نہیں دکھاالیتہ کچھ نشانات کھانے کے گرنے کے اور برتن میں بھیائی طرف جس طرف تتا کھڑا تھا کچھ حگیہ خالی دیکھی اس صورت میں کیا حکم ہے؟

جبکہ اُس طرف برتن خالی ہونے اور کھانا گرنے کی اور کوئی وجہ ظاہر نہ ہو اور سُتنّا موجود ہے تو ضرور اُس نے کھایا اور کھانا نایاک ہو گیاا گرتر مثل شیر وشور باہے توسب اور خشک مثل برخ ہے تو جہاں مئنہ لگاہے وہاں سے اُتار کر پھینک دیں باقی پاک ہے والله تعالى اعلمه

مسكه ۲۰۷: ازبریلی شهر كهنه مسئوله سید گوم علی حسین صاحب قائم مقام معتمدانجمن خادم المسلمین بریلی ۴ ذیقعده ۲۳۷۱هه کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ سڑ کوں پر چھڑ کاؤ کرنے کی غرض سے پانی حوضوں میں بھرا جاتا ہے اور اُس میں اکثر ہاتھ مُنہ اور کیڑے وغیرہ دھوئے جاتے ہیں چھڑ کاؤ کرنے والے بہثتی اُنہی حوضوں سے یانی لے کر اور مشکوں میں بھر کر چھڑ کاؤ کرتے ہیں اور بعدہ مشکوں کو ایک دفعہ یانی سے دھو کر اہل محلّہ کے یہاں یانی بھرتے ہیں آیا یہ یانی خور دونوش میں استعال کرنے کے قابل ہےاور پاک ہے واضح رائے عالی رہے کہ غیر مسلم بھی بہشتیوں کی ان حرکات پر نفرین کرتے ہیں۔ الجواب: صورتِ مسئوله میں حکم جوازے جب تک کسی خاص حالت میں نجاست ثابت نہ ہو۔

نص عليه في كتب المذهب قاطبة ومن احسن من اكتب مذہب ميں اس كي تصريح موجود ہے طريقه محمد يم ك مصنّف اور شارح نے اسے بہت ہی اجھا بیان کیا، ہم نے "الاحلى من السكر "ميں اسے تفصيل کے ساتھ ذكر كيا

بينه مصنف الطريقة المحدية وشارحها قدس سرهما وقد فصلناه في الاحلى من السكر

**بے۔(ت)** 

کفار کی نفرین وآفرین کچھ ملحوظ نہیں حلوائیوں کی کڑا ہیاں جن کو شب بھر کُتے جاٹیں صبح وہ اپنے مظنون النجاسة یانی سے دھوئیں اور سال بھر کے باندھے ہوئے انگو چھے سے پُوچھیں جس میں تقریبًا چھٹانک بھرپیشاب ہوگا یہ کچھ قابل نفریں نہیں اور ان کا دُوده مهائي طيب اوروه ياني نجس-شريعة ايسه مهمل فرق نهيس فرماتي-والله تعالى اعلمه-

مسئلہ ۲۰۸: از شہر بریلی بہاری پور مدرسہ نارمل اسکول مسئولہ خالق داد خان صاحب ۱۱۔ ذیقعدہ ۱۳۳۷ھ کیا اور مدرسہ کے ایک سقّہ کی ترمشک چھُودی ہے اس صورت میں وہ مشک پاک رہی یا ناپاک۔ اور اگر ناپاک ہے تو کسی طرح سے وہ پاک ہوسکتی ہے یا نہیں؟

الجواب:

تین باراُس جگه پریانی بہادیں تطبیباللقلب (دل کے اطمینان کے لئے ہے۔ت) والله تعالیٰ اعلم

مسكله ۲۰۹: از پيلي بھيت محلّه بھورے خان مرسله سيد محمد معين صاحب ۱۵ محرم الحرام ۲۳۷اھ

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ روغن زر ورقیق دیگیجی میں کو ٹھری کے اندر رکھا تھا، کتا اندر گیا اور جا کر سُتے نے درگیجی کھول کر کھایے ہوئے نہیں دیکھاآیا وہ گھی دیگر تا نظر آیا مگر کھاتے ہوئے نہیں دیکھاآیا وہ گھی قابل کھانے کے رہایا نہیں اور رہاتو کس صورت میں۔

# الجواب:

کھی ناپاک ہوگیا، اگر رقیق ہے توسب اور جما ہوا ہے تو جہاں سے تھایا وہ جگہ ناپاک ہوئی باقی پاک رہا، یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ اس صورت میں نایاک نہ ہوگا کہ آئکھ سے تونہ دیکھا محض جہالت ہے والله تعالیٰ اعلمہ۔

**مسکله ۲۱۰:** از سسونه دُاک خانه شیش گڈھ ضلع بریلی مرسله علی جان خاں ۱۲ر بیج الاول شریف ۱۳۳۸ھ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ایک خاکروب نے لھیلیں دُکاندار سے خریدیں اور اپنے کپڑے میں لے لیں بعد کو کسی جت پر کھیلوں کے ڈھیر پر لوٹ دیں اب وہ کھیلیں پاک ہیں یا ناپاک، علاوہ اس کے شیرینی لڈو پیڑہ جلبی اگر خاکروب ہاتھ میں پاکپڑے میں لے لے تووہ پاک رہی یا ناپاک؟ بیدنوا توجر ّوا۔

الجواب: اگراس کے ہاتھ میں نجاست ہواور ہاتھ یاجو چیزاُس نے لی تر ہو تو وہ شے ناپاک ہوجائے گی اور خشک چیز خشک ہاتھ یا کیڑے میں لینے سے ناپاک نہ ہوگی مگر بھلکی کی چھوئی ہوئی چیز سے لوگ تنفر کرتے ہیں لہذااُس سے بچنا چاہئے۔رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بشر واولاتنفروا (خوش کرو متنفرنہ کرو۔ ت) والله تعالیٰ اعلمہ۔

<sup>1</sup> صحیح البخاری باب ماکان النبی صلی الله علیه وسلم یتخوالهم من المواعظ مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی الا۱ Page 570 of 761

ازامام پور مر سله جناب گل احمد صاحب افغان خراسانی ۱۹ شوال المکر م ۸ ۳۳ اه

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکہ میں کہ ایک شخص اپنے ہاتھی کو قریب کنویں کے سلاتا ہے اور اس کی چھینٹیں کنویں کے اندر جاتی ہیں اور جس ڈول میں ہاتھی پانی پیتا ہے وہی بار بار کنویں میں ڈالتا ہے ایس صورت میں کنویں کا کیا حکم ہے اس کے پانی کا استعال عنسل، وضو، کھانے، پینے میں کرنا درست ہے یا نہیں اور اگر اُس سے وضویا عنسل کیا ہو تو نمازوں کا اعادہ کیا جائے گایا نہیں؟ بینو اتو جروا۔

# الجواب:

ہاتھی کے بدن کی چھنیٹیں اگرچہ مذہب رانج میں ناپاک نہیں مگراُس کا پیاہوا پانی اور وہ ڈول جس میں پانی پیایقینا ناپاک ہیں جب وہی ڈول کویں میں ڈالاسب پانی ناپاک ہو گیااُس کا استعال وضوء عنسل وخور دونوش میں حرام ہے اور وضو و عنسل کیا تو بدن اور کپڑے پاک کیے جائیں اور نمازیں کچیری جائیں اور ہاتھی والے کو اس حرام حرکت سے باز رکھا جائے والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسكله ۲۱۲: مسكوله ننھے خال كاكر اوله شهر كهند ۱۸۲

مسكله ۱۱۱:

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں جو کہ نطفہ آ دمی کی پیدائش کا قرار پاتا ہے وہ پاک ہے یا نا پاک؟ **الجواب**:

منی مطلق ناپاک ہی ہے سوااُن پاک نطفوں کے جن سے تخلیق حضراتِ انبیا علیہم الصّلوة والسلام ہُوئی اور خواہ انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام کے نطفے کہ اُن کا پیشاب بھی پاک ہے یو نہی تمام فضلات واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

**مسئله ۲۱۲: از بلڈانه برار** بسوه اسٹیثن متعلق ملکه پورمدرسه اسلامیه مسئوله سراج الدین صاحب ۱۳۱۳ مضان ۱۳۳۹ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلد میں کہ بیل گاڑی ہائلنے والاجس کے پاس ایک ٹر تا اور ایک ہی پاجامہ ہے یہی پیشہ ہے گاڑی کے کرائے سے شکم سیری کرتا ہے بیلوں کو ہائلنے کے وقت بیلوں کے پیشاب وگوبر کی چھینٹ دُم بیل کے ہلانے سے سب جگہ گئی بڑے برٹ داغ کیڑوں پر آئے دھونے کی فرصت نہیں ملی اس حالت میں نماز پنجگانہ اوا کرنے کی شرح شریف میں کیا تعلیم ہے، بیبنوا تو جروا۔

# الجواب:

بیلوں کا گوبر پیشاب نجاست خفیہ ہے جب تک چہار م کپڑانہ بھر جائے یا متفرق اتنی پڑی ہوں کہ جمع کرنے سے چہار م کپڑے کی مقدار ہو جائے کپڑے کو نجاست کا حکم نہ دیں گے اور اس سے نماز جائز ہو گی اور بالفرض اگر اس سے فقد طهره محمد  $^1$  اخذ  $^{-1}$  اللبلوي كمافي الدر | امام محمد رحمه الله نے عموم ببلوي كے پیش نظرات ياك قرار د باہے جبیباکہ وُر مختار میں ہے۔(ت)

المختار والله تعالى اعلمه

ازشهر گيامحلّه نذر كَبْخ مسئوله مثمس الدين واحد الله خان صاحبان شوال ٣٣٩ اه کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ سُوئر اور تنّا اور ہاتھی کس وجہ خاص سے نجس کیے گئے ہیں،مدلل بدلائل آیات

قرآن مجيد-بينوا توجروا

# الجواب:

جس وجہ خاص سے تم طام کیے گئے ہو، والله تعالیٰ اعلمہ

عه: مسخه الناسخ وصوايه أخرا اي في أخر امرة حين دخل الري مع الخليفة ورأى بيلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات وقاس المشايخ على قوله هذاطين بخارى فتح واختاره مجدد المائة الحاضرة سيدى ووالدى اعلحضرت قدس سره دفعاً للحرج عن الفلاحين ومن حنا حنوهم هذا ولذا اختار ههنا في الخشى قولهما انها مخففة واستظهره في الشرنبلالية وعزاه الى مواهب الرحلن لكن في النكت للعلامة قاسم إن قبل الامام بالتغليظ رجحه في المبسوط وغيره ولذا جرى عليه اصحاب المتوناه

الفقير حامد وضاقادرى الرضوى البريلوي

کاتب نے اس کو مسنح کردیا ہے،اس کا درست بیان آخر میں لیعنی آپ کے آخری حکم میں ہے جب آپ خلیفہ کے ساتھ ری میں داخل ہوئے اور راستوں اور دکانوں کے گوبر سے بھرے ہونے کی وجہ سے لو گوں کو ابتلاءِ عام میں دیکھااور مشائخ نے امام محمد کے اس قول پر بخاریٰ کی مٹی کو قباس کیا ہے فتح اور محد د مائۃ حاضرہ میر ہے آ قاووالد اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کسانوں اور ان جیساکام کرنے والوں سے حرج کو دور کرنے کے لئے اس کو اختیار فرمایا ہے اسے مخفوظ کرلو،اسی لئے یہاں مینگی کے بارے میں شیخین کا قول اختیار فرمایا۔ شرنطالیہ میں اسی کو ظام فرمایا ہے اور اس کو مواہب الرحمٰن کی طرف منسوب کیاہے۔لیکن علّامہ قاسم کی نکت میں یہ ہے کہ امام کا قول نجاست غلیظہ کے ساتھ ہے مبسوط وغیرہ میں اسی کوتر جیج دی ہے اسی لئے اصحاب متون نے اسے اختیار فرمایااھ ۱۱(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الانجاس مطبوعه مجتبائی دہلی ۵۵/۱

مسکلہ ۲۱۴ از تکلینہ ضلع بجنور محلّہ شیخ کی سرائے تکیبہ منہاران مسئولہ حافظ بشیر احمد صاحب ۱ شوال ۳۳۹اھ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کورا کپڑا بازار کاخر یدا ہوا دلی ہویا انگریزی جبکہ قیمت دے کر خریدا گیا ہو وہ بلاد ھوئے ہوئے پہننا جائز ہے اور نماز اس پر درست ہے، دوسرا کہتا ہے بغیر دھوئے نماز جائز نہیں کہ اس کے طاہر ہونے کا یقین نہیں، کس کا قول صحیح ہے بینوا تو جروا۔

# الجواب:

طاہر ہونے پریفین کی اصلاً حاجت نہیں آ دمی جو کپڑے پہنے سوتا ہے جاگئے پر کیا یفین ہے کہ انہیں کوئی نجاست نہ پینچی۔ کپڑے کے استعال اور اس سے نماز پڑھنے کے لئے صرف اتنا درکار ہے کہ اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو دلی یا انگریزی جتنے کپڑے خریدے جائیں یا بے خریدے ملیں جب تک اُن کی نجاست معلوم نہ ہو پاک ہیں یہ خیال بے اصل ہے کہ قیمت دینے سے پاک ہوں گے ،واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

مسئلہ ۲۱۵: از موضع خورد مؤ ڈاکخانہ بدوسرائے ضلع بارہ بنکی مرسلہ صفدر علی صاحب ۲ رہے الاول شریف ۱۳۳۸ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ صابون دلی یا ولایتی مر وجہ کااستعال زندہ اور مُردہ کے لئے جائز ہے یا ناجائز۔ قطعی فیصل ہو ناجا ہے۔

# الجواب:

مسلمان کابنایا ہوا صابون جائز ہےاور ہندویا مجوسی یا نصرانی کابنایا ہوا صابون جس میں چر بی پڑتی ہوا گرچہ گائے یا بحری کی، ناپاک وحرام ہے دیسی ہو یاولایتی اور جس میں چر بی نہ ہو جائز ہے والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسئله ۲۱۷: مرسله حاجی اسلمیل بن حاجی امیر میال قادری کا تھیاواڑی از جنوبی افریقه بمقام بھوٹا بھوٹی برٹش باسوٹولینڈ۔اگرتیل یا تھی گرم ہویا سرد اُس میں حرام جانور مثلاً چُوہا، بلّی یا تنا یا خنرپر وغیرہ جانور اندر مرگیا یا جھُوٹا کر گیااب وہ تھی و تیل وغیرہ کیسے یاک ہوگااور ہو کھانا درست ہوگایا نہیں؟

## الجواب:

کھی اگر رقیق پتلا ہے تواُس کے پاک کرنے کاطریقہ مسئلہ پنجم علیمیں گزرااور اگر جماہوا ہے تواُس جانوریااُس کے عہہ: حاجی اسمعیل میاں صاحب کے ایک سو گیارہ سوالات میں سے سوال پنجم کے جواب میں وہ طریقہ ذکر فرمایا کہ اس کتاب کے صفحہ ۵۲۳ پر مسئلہ ۱۹۹ میں مذکور ہے ۱۲ (م) بتاؤىرضويّه جلد چبارم

مُنه لَكُنَى كَى جَلَّه سے تھوڑاسا كھى كھُرچ كر پھنك ديں باقى پاك ہے، احمد وابوداؤد ابوم يره اور دار مى عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنبه عباس رضى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا:

اذاوقعت الفارة فى السمن فان كان جامدا فا اگر جمے ہوئے كھى ميں چُوہا گرجائے تو چوہا اور اس كے آس

اگر جے ہوئے گھی میں پُوہا گرجائے تو چوہا اور اس کے آس پاس کا گھی نکال کر پھینک دو۔

اذاوقعت الفارة في السبن فأن كان جامدا فأ لقوهاوماحولها أوالله تعالى اعلم

<sup>1</sup> سنن ابی داؤد شریف باب فی الفارة تقع فی السمن مطبوعه آفتاب عالم پریس لا مهور ۱۸۱/۲

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

فتاؤى رضويّه جلد چهارم

## بابالإستنجاء

## (یہ بات استنجاکے بیان میں ہے)

مسلہ ۲۱۷: کیافرماتے ہیں علاءِ دین اس مسلہ میں کہ ایک شخص نے لوٹے سے وضو کیا اس میں پانی خی رہا، اُس بچے ہوئے پانی سے چھوٹا بڑا استنجا یا وضو کرنا کیسا ہے اور اُسے بھینک دینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجد وا۔

## الجواب:

پینک دیناتو تضیح مال ہے کہ شرع میں قطعًا ممنوع اور وضو کرنا بیٹک جائز، مگریہ کہ اُس میں مائے مستعمل اس قدر گرگیا ہو کر غیر مستعمل پر غالب ہو گیا۔ رہااستنجا، جواز میں توائس کے بھی شُبہہ نہیں، نہ کسی کتاب میں اُس کی ممانعت نظیر فقیر سے گزری۔ ہاں اس قدر ہے کہ بقیہ وضو کیلئے شرعًا عظمت واحترام ہے اور نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ثابت کہ حضور نے وضو فرما کر بقیہ آب کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا بیناستر کے مرض سے شفا ہے۔ تو وہ ان امور میں آب زمزم سے مشابہت رکھتا ہے ایسے یانی سے استنجا مناسب نہیں۔ تنویر کے آداب وضو میں ہے:

<sup>&</sup>quot; در مختار مع تنویر الابصار باب مستحیات الوضوء مطبوعه مجتسائی دہلی ا/۲۳

فتاؤى رضويّه جلد چمارم

در مختار میں ہے: کہاء زمزم 1 (آبِ زمزم کی طرح۔ت) جامع ترمذی میں سیدنا علی کرم الله تعالی وجہہ سے مروی کہ انہوں نے کھڑے ہو کربقیہ وضوییا پھر فرمایا:

میں نے چاہا کہ تمہیں د کھادُوں نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کیو نکر تھا۔

احببت ان اریکم کیف کان طهور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم 2۔

## ر دالمحتار میں ہے:

آبِ زمزم شفا ہے اور اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی۔ ہدیۃ ابن العماد کی شرح میں علّامہ عبدالغی نابلسی رحمہ الله فرماتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں بیار ہوتا ہوں تو وضو کے بقیہ پانی سے شفا حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں پس مجھے شفا حاصل ہو جاتی ہے نبی صادق صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس صحیح طب نبوی میں پائے جانے والے ارشاد گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے اھ والله سبخنه و تعالیٰ اعلم بالصواب طریقہ اختیار کیا ہے اھ والله سبخنه و تعالیٰ اعلم بالصواب

ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء وفى شرح هدية ابن العماد لسيدى عبدالغنى النابلسى ومها جربته انى اذااصابنى مرض اقصد الاستشفاء بشرب فضل الوضوء فحصل لى الشفاء وهذا دابى اعتمادًا على قول الصادق صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الطب النبوى الصحيح 3 اه والله سبخنه وتعالى اعلم بالصواب.

## ۲۲ر مضان مبارک ۷۰ ۱۳۱ه

## مسكله ۲۱۸: حاجی الله یار خان صاحب

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ مصلی کے بائیں ہاتھ میں ایسی چوٹ لگ گئ ہے کہ حرکت نہیں کر سکتا پانی سے استجاکرنے سے معذور ہے البتہ داہنے ہاتھ سے ڈھیلوں سے صاف کر سکتا ہے ایسا شخص نماز پڑھ سکتا ہے اور امامت اس کی جائز ہے یا نہیں؟ بیبنوا تو جروا۔

## الجواب:

دہنے ہاتھ سے استخاا گرچہ ممنوع وگناہ ہے صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس سے نہی فرمائی کہااخو جہ احمد والشیخان عن ابی قتادة رضی الله تعالی عنه (جیبا کہ امام احمد اور شیخان (امام بخاری ومسلم) رحمهم الله تعالی نے حضرت ابوقاده رضی الله عنه سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ت) مگر جب عذر ہے تو پچھ مواخذہ نہیں فان الضرورات تبیح المحظورات (ضرور تیں ممنوعات کو جائز کردیتی ہیں۔ ت) در مختار

Page 577 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مخار مع التنوير، باب مستحبات الوضوء ، مطبوعه مجتبائی د ہلی، ۱/۲۳

<sup>2</sup>جامع الترمذي باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مطبوعه كتب خاندر شيديه وبلي ٨١١

<sup>3</sup> ر دالمحتار مطلب فی مباحث الشرب قائما مطبوعه مجتبائی دہلی ۸۸/۱

فتاؤى رِضويّه جلد چمارم

میں ہے:

بائیں ہاتھ میں کوئی عذر نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے (استنجا) مکروہ تحریمہ ہےاھ ملحضا(ت)

كرة تحريما بيمين ولاعذر بيسارة  $^1$ اهملخصاد

اور نجاست جب مخرج بَول وبراز سے مقدار در ہم سے زیادہ تجاوز نہ کرے تو ڈھیلے کافی ہوتے ہیں اُن کے بعد پانی لینا فقط سنّت ہے در مختار میں ہے:

پھر (استعال کرنے) کے بعد یانی سے دھوناسنّت ہے اھ ملحضا

الغسل بالماء بعد الحجر سنة 2 اهملخصا

یہ سنّت بھی اگرچہ باقی سنن مؤکدہ کے مثل ہے جس کاترک بیٹک باعث کراہت،

جیسا کہ محقق علی الاطلاق رحمہ الله نے فتح القدیر میں اور ان کی اتباع میں ان کے شاگرد محقق ابن امیر الحاج نے حلیہ میں اس کی تحقیق کی ہے۔(ت) على مأحققه المحقق على الاطلاق فى الفتح وتبعه تلميذه المحقق ابن امير الحاج فى الحلية

مگر حالتِ عذر ہمیشہ مستشنی ہوتی ہے اور ترک سنت صحت ِ نماز میں خلل انداز نہیں پس صورت مستفسرہ میں بلانامل نہ اُس شخص کی اپنی نماز میں حرج نہ امامت میں نقصان البتہ اگر نجاست مخرج کے علاوہ قدر درم سے زیادہ ہوتو اُس وقت پانی سے دھوئے بغیر طہارت نہیں ہوتی۔ در مختار میں ہے:

اگر (طہارت سے) مانع نجاست مخرج سے تجاوز کرجائے تو اس کا دھونا واجب اور نماز سے مانع نجاست کے اندازے کا اعتباراس نجاست سے ہوگاجو جائے استخاکے علاوہ ہے۔(ت)

يجب اى غسله ان جاوز المخرج نجس مانع ويعتبر القدر مانع للصلاة فيما وراء موضع الاستنجاء 3-

الی حالت میں اگر پانی پر کسی طرح کسی ہاتھ سے سے قدرت نہ پائے تواُس کی اپنی نماز ہوجائے گی، در مخار میں ہے: لو شَلّتاً سقط اصلا 4(اگر دونوں ہاتھ شُل ہوجائیں توطہارت بالکل ساقط ہوجائیگی۔ت) مگر امامت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار فصل الاستنجام طبوعه مجتبائی دہلی ۵۶/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار فصل الاستنجام طبوعه مجتبائی دہلی ۵۶/۱

<sup>3</sup> در مختار فصل الاستنجام طبوعه مجتبائی د ہلی ۵۹/۱

<sup>4</sup> در مختار فصل الاستنجام طبوعه مجتبائی دہلی ۵۶/۱

فتاؤى رِضويّه جلد چبارم

نہیں کر سکتا کمالایخفی والله سبخنه وتعالی اعلمہ (جیساکہ مخفی نہیں،الله تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ت)

مسله ۲۱۹: ۴ جمادی الاخری ۱۳۱۲ه : کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسله میں که حضرت رسول مقبول صلی الله تعالی علیه وسلم نے اور اصحابوں نے پیشاب کے بعد اکثر مرتبہ استخایانی سے کیایا ڈھیلوں سے ؟بینوا تو جروا۔

## الجواب:

صحابہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کی عادت اس باب میں مختلف تھی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اکثر مثّٰی سے استنجا فرماتے اور حذیفیہ رضی اللّٰہ عنہ بانی سے۔ کشف الغمہ میں ہے:

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بهت زیاده پیشاب کرتے پھر مٹی یا دیوار سے خشک کرتے اس کے بعد فرماتے "ہمیں اس طرح معلوم ہے "۔اور ہم تک یہ بات نہیں پینچی کہ اس کے بعد وہ پانی کے ساتھ دھوتے ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ پیشاب کرتے تو پانی اور پتھر کو جمع نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کا بھی یہی طریقہ تھا یہ دونوں صرف پانی سے دھوتے سے۔(ت)

كان عمر بن الخطأب رضى الله تعالى عنه يبول كثيرا ثم يمسح بالتراب اوالحائط ثم يقول هكذا علمنا ولم يبلغنا انه كان يغسله بالماء بعد وكان حذيفة لا يجمع بين الماء والحجر اذابال وكذلك عائشة رضى الله تعالى عنهما فكانا يغسلان بالماء فقط 1-

اور حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے دونوں صور تیں ثابت ہیں ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها نے روایت کی که سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم پیثاب کے بعدیانی سے استنجافر ماتے۔

امام احد، ترمذی اور نسائی رحمهم الله ام المومنین حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے خاوندوں کو کہو کہ وہ قضائے حاجت اور پیشاب کااثر پانی سے دھوڈ الیس کیو نکہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم بھی یو نہی کرتے تھے۔امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔(ت)

احمد والترمذى وصححه والنسائى عنها رضى الله تعالى عنها قالت مرن ازواجكن ان يغسلوا اثر الغائط والبول فأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله 2-

اور وہی (عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا) روایت فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور پُر نور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا امیر المومنین فاروقِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه یانی لیکر کھڑے ہوئے۔فرمایا: کیاہے؟ عرض کی :

<sup>1</sup> كشف الغمر فصل في كيفية الاستنجاء مطبوعه دارالفكربيروت، لبنان ا/٣٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الترمذي باب الاستنجاء بالماء مطبوعه كتب خانه رشيديه وبلي ا<sub>0</sub>8

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

استنج کے لئے یانی۔فرمایا: مجھ پر واجب نہیں کیا گیا کہ ہرپیشاب کے بعد یانی سے طہارت کروں۔

امام ابوداؤد اور ابن ماحه رحمهما الله نے سند حسن کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کیا کہ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے پیشاب فرمایا تو حضرت عمر رضی الله عنه آپ کے پیچھے مانی کالوٹالے کر کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرماہا: اے عمر! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یہ مانی ہے آپ اس سے وضو فرمائیں۔آپ نے فرمایا: مجھے اس بات کا حکم نهیں دیا گیا کہ جب بھی پیشاب کروں تو وضو کروں،ا گراپیا کروں توسنت بن جائے گا۔ (ت)

ابوداؤد وابن ماجة بسند حسن عن ام المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها قالت بال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوزمن ماء فقال ماهذا ياعبر فقال ماء تتوضؤ به قال ماامرت كلما بلت ان اتوضاً ولوفعلت لكانت سنة أـ

## حلیہ میں ہے:

نے ذکر کیا ہے (ت)

المراد بالوضوء هنأ الاستنجاء بالماء كماذكره ايهال وضوت استخاكرنام ادب جيساكه امام نووى رحمه الله النووي 2\_

اور مسکلہ یہ ہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجا جائز ہے جس سے کرے گاکافی ہوگااور افضل ہیہ ہے کہ دونوں کو جع کرے فی الهندية عن التبيين الافضل أن يجمع بينهما (قاوي عالمكيري مين التبيين سے منقول ہے كه دونوں كو جمع كرناافضل ے۔ت) والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم (الله تعالى بهتر جانتا ہے اور اس بزرگ وبرتر ذات كاعلم مكل ومحكم ہے۔ت)

٢١ ذي الحجه ١٣١٢ ه از گلگٹ مر سلہ سر دارامیر خاں ملازم کیتان اسٹوٹ مسكله ۲۲۰: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں اگر کسی جگہ پُرانا کپڑا مامٹّی کا ڈھیلا ماریت نہ ہو تو وہاں پتھر سے استنجاشکھانا کیسا ہے اور اگر تھوڑی دُور پر م شئے موجود ہےاور یہ کوتاہی کر گیااور پتھرسے شکھا باتو کیساہے بینوا تو جو وا۔

استنجاختک کرنے میں مربے قیت برکاریاک چیز که رطوبت کوجذب کرکے موضع کوصاف کر دے ڈھیلا ہویا

Page 580 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سُنن ابوداؤد شريف كتاب الطهارة، باب في الاستبرائ مطبوعه آفتاب عالم يرس لامور ال

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حلیه (مذ کوره کتاب دستیاب نه ہوسکی)

<sup>3</sup> فياويٰ مندية الفصل الثالث في الاستنجاء مطبوعه نوراني كت خانه بيثاور اله ٢٨

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

پتھر مٹی ہویاپرانا کیڑاز مین ہویا دیوارسب برابر ہے ہاں ہڈی یا کو کلہ یا پکی اینٹ یا تھیکری یا پُونانہ ہو، دُر مختار میں ہے:

پنتھر جیسی چیز کے ساتھ استنجاسنّت مؤکدہ ہے لینی وہ چیز جو پاک ہو نحاست کو دُور کرنے والی ہو اور قیمتی نہ ہو جیسا کہ صاف کرنے والا ڈھیلا ہدی، گوبر، بی اینٹ، ٹھیکری، کچ اور کو کلے کے ساتھ استنجاء مکروہ ہے نیز غیر کی ملکیت اور نفی بخش چیز کے ساتھ بھی مکروہ ہے (ت)

(الاستنجاء سنة مؤكرة بنج حجر) مما هو عين طاهرة قالعة لاقبية لهاكبين رمنق وكره يعظم وورث وأجر وخزف وزجاج وفحم وحق غيروكل  $_{f a}$ مآينتفع  $_{f b}$ 

#### نورالا بضاح میں ہے:

چُونے کے ساتھ استنجاءِ مکروہ ہےاھ تلخیص (ت)

یکر والاستنجاء بجص اهملخصین۔

## ر دالمحتار میں ہے:

بدائع میں فرمایا پاک چیز مثلاً پتقروں، ڈھیلوں، مٹی، پرانے کیڑے کے ٹکڑوں سے استنجا کر ناسنت ہے اھے دیوار بھی اسی طرح ہے لیکن کسی دوسرے کی دیوار نہ ہو مثلاً وقف شدہ وغیرہ۔ کرابد دار دیوار سے استنجا کر سکتا ہے اگرچہ دیوار تر ہو۔ اھ تلخيص (ت)

قال في البدائع السنة هو الاستنجاء بالاشباء الطاهرة من الاحجار والامداد والتراب والخرق البوالي اهومثله الجدار الإجدار غيره كالوقف ونحوه وللمستأجر الاستنجاء بالحائط ولولدار مسيلة 3 اه ملخصا والله تعالى اعلم

## 

عمدہ آ داب کے ساتھ زانوائے ادب تَه کرتے ہوئے آنخضور کے فیوض وبر کات سے مستفیض ہونے والے حضرات کی ایک عرض جواس علاقے میں منیۃ المصلی کے ایک مسّلہ کے سلسلے میں ہے فیضد رجت، عالی مرتب ، شریعت کے رسوم کو زندہ

از مكان منثى حبيب الله تحصيلدار ياحسن آ داب زانوائے ادب ته کرده بعرض مستفیضان باریابان حضور فیض معمور میر ساند دير نوالا ضرورت در مسئله كتاب منية المصلى واقع ست للهذا بخدمت فيض درجت عالى منقبت محى مراسم نثر بيت ماحي لوازم بدعت مظهر حسنات ملت بیضا مصدر بر کات شریعت غرا کرنے والے، بدعت کے لوازم کو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار، فصل الاستنجاء ، مطبوعه محتيا ئي دېلي ال**٧**٥

² نورالا بيناح فصل في الاستنجاء مطبوعه عليمي كتب خانه لا مور ص٧

<sup>3</sup> ردالمحتار فصل الاستنجاء مطبوعه مجتمائی دہلی ۲۲۴/۱

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

مٹانے والے روشن ملّت کی اچھائیوں کو ظاہر کرنے والے، چمکی ہوئی شریعت کی برکات کے منبع حضرت مولانا محمد احمد رضا خان اللّه تعالیٰ ان کے فیوش، سایہ عاطفت اور برکات کو ہمیشہ باتی رکھے، کے حضور عبارت کے ساتھ استفتا پیش کرتے ہیں، عبارت سے ہے "جس آدمی کے ہاتھ میں ایسی انگو تھی ہو جس میں قرآن پاک سے کچھ لکھا ہو اس کا مخرج میں داخل ہو نا مکروہ ہے کیونکہ اس میں تعظیم کو چھوڑنا ہے "۔جو آبا وضاحت کے ساتھ اردوز بان میں دخولِ مخرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہم اد ہے اور اس علیہ فظ مخرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، بیان فرمائیں اجریائیں۔ (ت)

جناب مولوی احمد رضا خان صاحب ادام الله فیضم وظمهم و رکاتم استفتام عبارت یکر ۱۵ دخول المخرج لمن فی اصبعه خاتم فیه شیخ من القرآن لمافیه من ترك التعظیم ارسال می نمایند معنی دخول المخرج بقر سی ترجمه اردوار شاد فرمایند که چه مراد مؤلف ست و معنی لغوی واصطلاحی صیغه مخرج در بنجاچیست بینوا تو جروا -

# الجوا<u>ب:</u>

<sup>1</sup> منية المصلى قبيل فصل في التميم مطبوعه مكتبه قادريه جامعه نظاميه لا مورص ٣٥ م 2 ردالمتارآ داب استنجاء مطبوعه محتبائي دبلي ، ٢٣٠/١

تاؤىرضويّه جلد چبارم

نہیں مخرج ہے۔اسے سمجھو بالجملہ دخول مخرج کا معنی یاخانے نے میں جانا ہے اور حاصل مسلہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایسی انگو تھی ہو جس پر قرآن پاک میں سے کچھ (کلمات) یامتیرک نام جیسے الله تعالی کا اسم مبارک با قرآن حکیم کا نام ما اسائے انساء وملا كله عليهم الصّلوة والثناء (لكھے) ہوں تواسے حكم ہے كه جب وه بیت الخلاءِ میں حائے تواپنے ہاتھ سے انگو تھی نکال کر بام رکھ لے بہتریبی ہے اور اس کے ضائئع ہونے کاخوف ہو توحب میں ڈال لے ہاکسی دوسری چز میں لیپٹ لے کہ یہ بھی جائز ہےا گرچہ ہے ضرورت اس سے بچنا بہتر ہے اگران صور توں میں کوئی بھی بحانہ لائے اور یوں ہی بیت الخلاء میں چلاجائے تواپیا کرنامکروہ ہے علامہ ابراہیم حلبی رحمۃ الله علیہ نے غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی میں اسی عبارت مذکور کے تحت فرمایا مخرج لیعنی بیت الخلامیں داخل ہو نامکروہ ہے جب اسکی انگلی میں ایسی انگو تھی ہو جس پر قرآن میں ہے کچھ (کلمات) یا الله تعالی کا کوئی اسم مبارک (لکھا ہوا) ہو کیونکہ اس میں ترک تعظیم ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر اس کا تگینہ ہ ختیلی کی طرف کرے تو مکروہ نہیں اور اگر اس کی جیب میں کوئی اليي چيز (كاني وغيره) هو جس ميں قرآن پاك كا كچھ حصه الله تعالى كا اسم گرامی ہو تو کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کسی لفانے میں بند ہو تو بھی حرج نہیں لیکن بچناز مادہ بہتر ہے۔مراقی الفلاح میں ہے جس آدمی کے پاس کوئی الیی چیز ہو جس میں الله تعالی کا نام مبارک ما قرآن یاک کی کوئیآیت لکھی ہو تواس کے لئے بیت الخلاء میں داخل ہو نامکروہ ہے۔

مثل نام الى مانام قرآن عظيم مااساانساء ماملائكه عليهم الصلاة والثنا نوشته است اومامورست كه چول جخلارود خاتم از دست کشده بیرون نهد افضل تهمین ست واگر خوف ضاع باشد د رحب انداز دیا بچیزے دگر ہوشد کہ ایسم رواست اگر چہ بے ضرورت احتراز و اولی ست اگر ازینها چچ نکر د و ہمجنال درخلا رفت مكروه باشدعلامه إبراتهيم حلبي رحمة الله تعالى عليه درغنية المستملي شرح منية المصلى زير جمين عبارت مذ كور فرمايد يبكه 8 دخول البخرج اى الخلاء وفي اصبعه خاتم فيه شيئ من القرأن اومن اسبائه تعالى لمافيه من ترك التعظيم وقيل لايكرة إن جعل فصله إلى باطن الكف ولوكان مأفيه شيئ من القرأن اومن اسبائه تعالى في جيبه لاياس به وكذا لوكان ملفوفاً في شيئ والتحرز اولى 1درمراقي الفلاح ست يكرة دخول الخلاء ومعه شيئ مكتوب فيه اسم الله اوقوان 2 علامه طحطاوی درجاشیه ش فرمود لباروي الوداود والترمذي عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذادخل الخلاء نزع

Page 583 of 761

علامه طحطاوي نے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى سنن الغسل مطبوعه سهيل اكيدُ مي لا مور ص ١٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقی الفلاح فصل فی الاستنجا<sub>ء</sub> مطبوعه نور محمه کار خانه تحارت کت کراچی ص۳۰

فتاؤى رضويّه جلد چيارم

اس کے حاشبہ میں فرمایا کیونکہ امام ابوداؤد اور ترمذی رحمهما الله نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کما کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیت الخلاء میں حاتے وقت انگو تھی اتار لیتے کیونکہ اس میں "محمہ رسول الله" کا منقش تھااھ میں کہتا ہوں بلکہ اسے حاروں محدثیں (امام ترمذي، امام ابوداؤد، امام نسائي، امام ابن ماجه رحمهم الله ) ابن حمان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی بعض سندس صحیح ہیں۔ پھر امام طحطاوی نے فرمایا: طبتی نے کہاہے کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ استنجا کرنے والاالله تعالی اور رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اسم گرامی نیز قرآن باک کوالگ کردے اھ اور ابہری نے کھااسی طرح باقی تمام رسولوں کے نام الگ کردے۔ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہواکہ قضائے حاجت کاارادہ کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ م وہ چنز الگ کردے جس میں کوئی قابل تعظیم بات مثلًا الله تعالی، کسی نبی بافرشتے کا نام ہوا گراس کے خلاف کرے گاتوترک تعظیم کی وجہ سے مکروہ ہوگااھ یہی بات ہمارے مذہب کے موافق ہے جبیبا کہ شرح مشکوۃ میں ہے۔ در مخار میں ہے غلاف میں لیٹے ہُوئے تعوید کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہو نامکروہ نہیں لیکن بیناافضل ہے،اور الله تعالی بہتر

خاتمه ای لان نقشه محمد رسول الله 1 اه قلت بل رواه الاربعة وابن حبأن والحاكم وبعض اسانيده صحيح ثم قال اعنی الطحطاوی قال الطيبی فيه دليل علی وجوب تنحية المستنجی اسم الله تعالی واسم رسوله والقرآن اه وقال الابهری وكذا سائر الرسل وقال ابن حجر استفيد منهانه يندب لمريد التبرز آن ينجی كل ماعليه معظم من اسم الله تعالی اونبی اوملك فأن خالف كره لترك التعظيم اه وهوالموافق لمذهبناكهافی شرح المشكوة 2-

ور ورمخار ست رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز افضل والله تعالى اعلم

مسكله ۲۲۲: ازبینه مرسله ابوالمساكین مولوی ضیاء الدین صاحب ۱۲زی الحجه ۳۲۰ اهر

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ ہندوستان کے اکثر شہر وں میں مثل لکھنؤ و پٹنہ عظیم آباد اکثر لوگ بعد فراعت بول کلوخ سے استخانہیں کرتے بلکہ صرف پانی پر اکتفا کرتے ہیں آیااُن کا پائجامہ یا تہبند نجس ہوتا ہے یا نہیں اور ایسے شخص کی امامت میں کوئی خراب لازم آتی ہے یا نہیں اور بعض آدمیوں کا بیان ہے کہ پانی لینے سے قطرہ رک جاتا ہے یہ صرف اُن کا خیال ہی خیال ہے یا واقعی امر ہے؟ ببینو اتو جدوا۔

کلوخ وآب میں جمع افضل ہے نفس سنّت ہر ایک سے ادا ہو جاتی ہے سب سے اولی جمع ہے پھر تنہاآ ب

Page 584 of 761

www.pegameislam.weebly.com

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشية الطحطاوى مع مراتى الفلاح فصل فى الاستنجاء مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب خانه كرا چى ص ٣٠ ما مية الطحطاوى مع مراتى الفلاح فصل فى الاستنجاء مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب خانه كرا چى ص ٣٠ هـ و معتار حكم مس المصحف والكتب الشرعية مطبوعه محتها فى دېلى ال ٣٠٨

فتاؤى رضويّه جلد چمارم

پر تہا کلوخ صرف پانی پر قاعت سے کپڑا نجس نہیں ہوتا، نماز وامامت میں کوئی حرج نہیں والمسائل فی الحلیة ود دالمحتار وغیره میں بوجہ تکثیف ضرور المحتار وغیره میں بوجہ تکثیف ضرور المحتار وغیره میں بوجہ تکثیف ضرور انسداد قطره پر معین ہوتا ہے۔ حدیث میں خروج مذی پر عسل مذاکیر کے حکم کو علماء نے اسی پر حکمول کیا ہے کہاافادہ الامام الطحاوی فی شرح معافی الاثار (جیسا کہ امام طحاوی نے شرح معافی الآثار میں بتایا۔ ت) اور بحال برودتِ مثانہ نزول قطره کا اور مؤید ہوتا ہے والله تعالی اعلمہ۔

#### مسكله ۲۲۳: ۲رجب مرجب ۲۳۱۱ه:

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ہڈی سے استنجا کس وجہ سے ناجائز ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ خوراک جن کی ہے اس کی اصل ہے یانہیں اور اگر خوراک جِن کی ہے تواُن کے کفاروں کی ہے یا مسلمانوں کی بھی۔بینوا توجد وا۔

## الجواب:

قوم جِنْ کے وفد جو بارگاہِ اقدس حضور پُرنور سیر العالمین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے اور اپنے جانوروں کے لئے خوراک طلب کی اُن سے ارشاد ہوا :

تہہارے لئے ہم ہڈی ہے جس پر الله عزوجل کا نام پاک لیا جائے یعنی حلال مذکی جانور کی ہڈی ہو وہ تہہارے ہاتھ میں اُس حال پر ہوگی جیسی اُس وقت تھی جب اُس پر گوشت پورااور کامل تھا ( یعنی گوشت چھڑائی ہُوئی ہڈی تہہیں مع گوشت ملے گی) اور ہر مینگئی تہہارے چو یایوں کے لئے چارہ ہے۔ (م)

لكم كل عظم ذكر اسم الله يقع في ايديكم اوفرمايكون لحماوكل بعرة علف لدوا بكم <sup>1</sup>ـ

## چرانسانوں سے ارشاد فرمایا:

ہڑی اور مینگنی سے استنجابہ نہ کرو کہ وہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ (م) اسے امام مسلم رحمہ الله نے اپنی صحیح میں حضرت ابو مسعود رضی الله عنه سے روایت کیا ہے۔ اور الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ (ت) فلاتستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم أرواه مسلم في صحيحه عن ابي مسعود رضى الله تعالى عنه والله تعالى اعلم -

ا الصحيح لمسلم باب الجسر بالقراة الخ مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ۱۸۴۱ الصحيح لمسلم باب الجسر بالقراة الخ مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي ۱۸۴۱ ا

جلد چہارم فتاؤىرضويّه

مسئوله سید نثاه مهدی حسن میاں صاحب از سر کار مازم و نثریف سسست سستعیان معظم ۲۸ ساھ مسئله ۲۲۳: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ رشید احمہ گنگوہی کا ایک مرید کہتا ہے کہ کھڑے ہو کریبشاپ کرنے میں کوئی کراہت نہیں وہ حدیث سے ثابت ہے اس باب میں جو حکم ہو حدیث وفقہ سے بیان فرمائیں واجر کم علی الله تعالی (تمہارے لئے اس کااجراللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ت)

ا قول: کھڑے ہو کرپیثاب کرنے میں چار محرج ہیں: اوّل: بدن اور کپڑوں پر چھینٹیں پڑنا جسم ولباس بلاضرورت شرعیہ نایاک کرنااوریہ حرام ہے بحرالرائق میں بدائع سے ہے:

اما تنجیس الطاهر فحرام  $^1$  اه ذکره فی بحث | یاک چیز کونایاک کرناحرام ہے اصاسے مستعمل یانی کی بحث میں ذکر کیاہے۔(ت)

الماء المستعمل

## ر دالمحتار میں ہے:

شرح منیة المصلی میں انجاس کی بحث میں ہے کہ نجاست سے ملوث ہو نامکروہ ہے ظاہر ہیہ ہے کہ اسے غیر عذر کی صورت پر محمول کیا جائے گااور وطی عذر ہے۔(ت)

مأفي شرح البنبة في الانجاس من أن التلوث بالنجاسة مكروه فالظاهر حمله على مااذاكان بلاعدر والوط عنار

## اُسی میں ہے:

بعض شوافع نے فتوی دیا ہے کہ جس آ دمی کا آلہ تناسل نایاک ہو اس کے لئے اسے دھونے سے پہلے جماع کرنا حرام ہے مگر یہ کہ سلسل البول کا مریض ہو تو جائز ہے جیسے مستحاضہ سے خُون جاری ہونے کے باوجود جماع کرنا جائز ہے ظاہر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی اسی طرح ہے کیونکہ اس میں بلاضرورت نجاست سے ملوث ہو نا ہے اس لئے کہ دھو نا ممکن ہے بخلاف متحاضہ اور سلسل البول والے کی وطی کرنے کے۔غور کرو۔(ت) افتى بعض الشافعية يحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله الا اذاكان به سلس فيحل كوطء المستحاضة مع الجريان ويظهر انه عندنا كذلك لمافيه من التضبخ بالنجاسة بلاضرورة لامكان غسله بخلاف وطء البستحاضة ووطء السلس تأمل 3\_

<sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة مطبوعه اليجاميم سعيد كمپني كراچي ا/ ٩٣

<sup>2</sup> ر دالمحتار ، مطلب الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواحب مطبوعه محتسائي د بلي ١٩٨/١

<sup>3</sup> ر دالمحتار في حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة مطبوعه مجتبائي دبلي ١٩٨/١

فتاؤىرِضويّه جلد چهارم

ووم: ان چھینٹوں کے باعث عذاب قبر کا استحقاق اپنے سرپر لینار سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

پیشاب سے بہت بچو کہ اکثر عذاب قبر اُسی سے ہے (م)ا سے دار قطنی نے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے بسند صحیح روایت کیا۔ حاکم لفظ"استنز ہوا"لائے ہیں اور فرمایا کہ یہ ان (بخاری ومسلم) کی شرط پر صحیح ہے۔ (ت)

تنزهوا من البول فأن عامة عذاب القبرمنه أرواه الدارقطني عن انس رضى الله تعالى عنه بسند صحيح وللحاكم بلفظ استنزهوا وقال صحيح على شرطهها أ-

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے دومشخصوں پر عذاب قبر ہوتے دیجھا۔ فرمایا:

ان میں ایک تواپنے پیشاب سے آٹر نہ کرتا تھااور دُوسرا چغلخوری کرتا۔(م)اسے چھالمحدثین (اصحابِ ستہ) نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰه عنہماسے روایت کیا ہے (ت)

كان احدهما لايستر من بوله وكان الأخر يمشى بالنميمة ووالاالستة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها ـ

سوم: رہگزر پر ہویا جہاں لوگ موجود ہوں تو باعثِ بے پر دگی ہوگا بیٹھنے میں رانوں اور زانوؤں کی آٹر جاتی ہے اور کھڑے ہونے میں بالکل بے ستری اور بیہ باعثِ لعنتِ الٰہی ہے۔ حدیث میں ہے:

جو دیکھے اس پر بھی لعنت اور دکھائے اس پر بھی لعنت۔(م) میرے ذہن میں اسی طرح ہے لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں کہ اس کی تخریج کس نے کی ہے۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔(ت)

لعن الله الناظر والمنظور اليه 4 هكذا في حفظي ولا يحضرني الأن من خرجه والله تعالى اعلم ـ

چہارم: یہ نصالی سے تشبّہ اور ان کی سنّتِ مذمومہ میں اُن کا اتباع ہے آج کل جن کو یہاں یہ شوق جاگا ہے اس کی یہی علّت اور یہ موجبِ عذاب وعقوبت ہے۔الله عزوجل فرماتا ہے: لاَتَتَبِعُوْاخُطُوْتِ الشَّيْطُنِ ﴿ قَصْمِ اللهِ عَلَى اللهِ تعالَى عليه وسلم فرماتے ہیں:

جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ (ت)

من تشبّه بقوم فهو منهم  $^{0}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدار قطني باب نجاسة البول مطبوعه دار المحاس للطباعة قامره ال- ١٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نصب الرابة كتاب الطهارة حديث ۴۳ مطبوعه المكتبة الاسلاميه بيروت الم

<sup>3</sup> ترمذي شريف باب النشديد في البول مطبوعه كتب خانه رشيديه امين كمپني د بلي الااا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مشكوه شريف باب النظر إلى المخطوبة ، مطبوعه مجتبا كي د بلي ص ٢٧٠

<sup>5</sup> القرآن الحكيم ١٦٨/٢

<sup>6</sup> مندامام احمد بن حنبل، حديث ابن عمر ، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت لبنان ٧/٠٥٠

فتاؤى رضويّه جلد چمارم

اس حرکت سے نہی اوراس کے بےاد بی و جفاوخلافِ سنّتِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہونے میں احادیثِ صحیحہ معتمدہ وار دہیں۔ ح**دیث اوّل**: امام احمد وتر مذی ونسائی وابن حیان صحیح میں اُمّ المومنین صدیقه رضی اللّه تعالیٰ عنها سے راوی:

جوتم سے کھے کہ حضور اقدس اطہر صلی الله تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوکر پیشاب نہ فرماتے اُس سچانہ جاننا حضور پیشاب نہ فرماتے تھے مگر بیٹھ کر۔ (م)

من حدثكم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبول قائماً فلاتصدقوه مأكان يبول الاقاعدا 1\_

## امام ترمذی فرماتے ہیں:

جتنی حدیثیں اس مسکلہ میں آئیں ان سب سے یہ حدیث بہتر و صحیح ترہے۔(م)

جب سے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پر قرآن مجید اُزرا تجھی

حديث عائشة احسن شيئ في هذا الباب واصح  $^2$ 

یمی حدیث صحیح ابوعوانہ ومتدرک حاکم میں ان لفظوں سے ہے:

مابال قائما منذا نزل عليه القران <sup>3</sup>

کھڑے ہو کرپیشاب نہ فرمایا۔(م)

اقول: اس سے وہ شُہبہ دُور ہوگیا جو دو الماموں الشاب ابن ججر عسقلانی کو فتح الباری میں اور البدر محمود عینی کو عمدۃ القاری میں پیش آیا کہ انہوں نے فرمایا (الفاظ عینی کے ہیں) حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی حدیث کا جواب میہ ہے کہ بیدان کی معلومات سے منسوب ہے لیں اسے اس صورت پر محمول کیا جائیگا جو آپ سے گھروں میں و قوع پذیر ہو کیں۔لیکن گھروں کے علاوہ پرام المومنین مطلع نہیں ہو کیں اسے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ نے

اقول: وبه اندفع ماوقع للامامين الشهاب ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى والبدر محمود العينى فى عمدة القارى حيث قالا واللفظ للعينى الجواب عن حديث عائشة رضى الله تعالى عنها انه مستند الى علمها فيحمل على ماوقع منه فى البيوت واما فى غير البيوت فلا تطلع هى عليه وقد حفظه حذيفة رضى الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي شريف باب النبي عن البول قائمًا، مطبوعه كتب خانه رشيديه و الى، الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الترمذي شريف، باب النهي عن البول قائمًا، مطبوعه كتب خانه رشيديه دبلي ال<sup>م</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المستدرك للحاكم البول قائمًا و قاعداً مطبوعه دارالفكر بير وت ا/١٨١

جلد چبارم فتاؤىرضويه

بادر کھااور وہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے اھ۔ نیزام المومنین نزول قرآن کے پانچ سال بعد پیدا ہوئیں لہذا اسے کیسے اس پر محمول کیا جائے جو ام المومنین نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا علم گھروں میں دیکھا آپ تو بتانے سے بان فرمار ہی ہیں (یعنی یہ حدیث موقوف ہے) اس سے اس بات كوتر جيح حاصل ہو گئي ك حضرت حذيفيه رضي الله عنه كي روایت ایک عذر کی بنیاد ہے اور عذر عقلی اور شرعی طور پر مستشنی ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کی یہ سنّت خانہ اقدس کی خلوت میں ثابت ہو گئی تو بطور دلالت باہر بھی ثابت ہو گئی کیونکہ گھروں سے ماہر ستر اور آ داب کا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے،امام عینی فرماتے ہیں نیز ممکن ہے حضرت عائشہ رضی الله عنها کا قول که "آپ نے کھڑے ہو کر یبیثاب نہیں فرمایا"سے مرادیہ ہوکہ آپ نے گھر میں کھڑے ہو کریشاب نہیں فرمایا آپ کو باہر کے بارے میں اطلاع نہیں تھیاھ (ت)

اقول: بات تو وہی پہلی ہے اور تمہیں اس کارد معلوم ہو چکا ہے یس مجھے معلوم نہیں کہ ان کے قول "ایشاً" کا کیا مطلب ہے۔(ت)

تعالى عنه وهو من كيار الصحابة أهدوذلك انها رضى الله تعالى عنها انها ولدت بعد نزول القرآن بخس سنين فكيف يحمل على مارأت من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم في البيوت وانماً تقوله عن توقيف وبه يترجح أن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان لعذر والاعذار مستشنأة عقلا وشرعا ثم اذا ثبتت هذه سنته صلى الله تعالى عليه وسلم مختليافي بيته الكريم تثبت دلالة في الخارج فأن خارج البيوت احوج إلى الستر والتزام الادب قال العيني وايضاً يمكن إن يكون قول عائشة رضي الله تعالى عنها مابال قائبا يعنى في منزله والا اطلاع لها على مافي الخارج 2 اهـ

اقول: مأهو الاالاول وقدعلمت ردة فلاادري مأمعنى قوله وايضأ

**حدیث دوم:** بزارا بنی مندمیں بسند صحیح بریده رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

ثلاث من الجفاء إن يبول الرجل قائماً اويمسح | تين " باتيں جفا وبے ادبی سے ہیں به كه آدمی كھڑے ہوكر یبشاب کرے یا نماز میں اپنی پیشانی ہے (مثلاً

جمهته قبل ان يفرغ من صلاته

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القاري باب البول قائمًا و قاعداً مطبوعه ادارة الطباعة المنبرية بيروت ١٥٣/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عمدة القارى باب البول قائمًا و قاعداً مطبوعه ادارة الطباعة المنبرية بيروت ١٥٣/٣

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

| مٹی یا پسینہ) پُونچھنے یا سجدہ کرتے وقت (زمین پر مثلاً غبار صاف | اوينفخ في سجوده أ_ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| کرنے کو) پیھُونکے۔ (م)                                          |                    |

تسير ميں ہے: رجاله رجال الصحيح (اس حديث كے سبب راوى ثقه معتمد صحيح كے راوى ہيں۔ م) عمدة القارى ميں ہے: رواله البزار بسند صحيح قال المبزار بسند صحيح قالت بناد عليه محفوظ وايت كيا۔ م) قال وقال التومذى حيث بريدة في هذا غير محفوظ وقول البزمذى حيث بريدة بير محفوظ ہے۔ اور وقول البزمذى ير دُّ به 4 (اور كها كه امام ترمذى نے فرمايا: اس سليل ميں حضرت بريده رضى الله عنه كى روايت غير محفوظ ہے۔ اور امام ترمذى كا قول الس كے ساتھ رَد كيا جاتا ہے۔ ت) حديث سوم: ترمذى عاوابن ماجه و بيه قي امير المومنين فاروقِ اعظم رضى الله تعالى عنه سے راوى:

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے کھڑے ہو کرپیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا: "اے عمر! کھڑے ہو کرپیشاب نہ کرو"۔اس دن سے میں نے کبھی کھڑے ہو کرپیشاب نہ کیا۔(م)

قال رأنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ابول قائماً فقال ياعمر لاتبل قائماً فمابلت قائماً بعد 5\_

حدیثِ چہارم: ابن ماجہ <sup>عه ا</sup>و بیہقی جابر رضی الله عنہ سے راوی:

عمدة القاري ميں اس حديث كو بيہق كي طرف منسوب كرنے پر

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يبول الرجل قائماً 6\_

امام خاتم الحفاظ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔رہی حدیث حذیفه رضی الله تعالی عنه:

عها: اقتصر في عمدة القارى على عزوة للبهيقي وهو ممالاينبغي ١٢ منه غفرله (م)

ا قضار کیاہے حالا تکہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔(ت)
ای طرح یہاں بھی اس حدیث کو بیہق کی طرف منسوب کرنے پر
اقضار کیاہے۔(ت)

عــه ٢: كذا اقتصر ههناً على عزوه للبهيقي ١٢ منه غفرله (م)

Page 590 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كشف الاستار عن زوائد البزارياب مانهي عنه في الصّلواة مطبوعه موسسة الرسالة بيروت ا٢٦٦/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فيض القدير شرح الجامع الصغير زير حديث مذكور مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٣٩٣/٣

<sup>3</sup> عمدة القاري باب البول قائمًا و قاعدًا الطباعة المنيريد بيروت ١٣٥/٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> عمدة القاري باب البول قائمًا و قاعدًا الطباعة المنبريد بيروت ١٣٥/٣

<sup>5</sup> جامع الترمذي، باب النبي عن البول قائمًا، مطبوعه كتب خانه رشيديه امين كمپني د بلي، ١٠/١م

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سنن ابن ماجه باب فی البول قائمًا و قاعداً مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ص۲۷

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

نی صلی الله تعالی علیه وسلم ایک گھورے پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیثاب فرمایا۔(دواہ الشیخان) (ت)

اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً -رواه الشيخان-

ائمہ کرام علائے اعلام نے اس سے بہت جواب دیے: اوّل: یہ حدیث ام المؤمنین صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنهما سے منسوخ ہے۔ یہ امام ابوعوانہ نے اپنی صحیح اور ابن شاہین نے کتابُ السُّنّہ میں اختیار کیا،

وتعقبهما العسقلاني والعيني فقالا الصواب انه غير منسوخ زاد العيني لان كلامن عائشة وحذيفة رضى الله تعالى عنهما اخبربها شاهدة أهداقول: معلوم ان حديث حذيفة رضى الله تعالى تعالى عنه لم يكن في أخر عبره صلى الله تعالى عليه وسلم وقدرأته امر المؤمنين رضى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الى يوم لحق الله عزوجل وانها يؤخذ وسلم الى يوم لحق الله عزوجل وانها يؤخذ بالأخر فالأخر من افعاله صلى الله تعالى عليه وسلم فكون كل اخبربها شاهد لا يمنع النسخ النسخ الخاعلهان احدى المشاهدة ين من قوله صلى الله تعالى عليه والحاوى على حكم النسخ ماصح من قوله صلى الله تعالى عليه والحاوى على حكم النسخ ماصح من قوله صلى الله تعالى عليه والحاوى على حكم النسخ ماصح من قوله صلى

امام عسقلانی اور عینی نے ان دونوں کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا: صحیح بات یہ ہے کہ یہ غیر منسوخ ہے کیونکہ حضرت عائشہ اور حضرت حذیفہ رضی الله عنہما دونوں نے جو کچھ دیکھا اس کی خبر دی اھ (ت)

اقول: یہ بات معلوم ہے کہ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کی روایت نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے آخری دُور کی نہیں جبکہ حضرت ام المومنین رضی الله تعالی عنہا نے آپ کو وصال تک دیکھا اور آپ کے افعال مبارکہ پر مطلع رہیں اور آخری عمل کو اپنایا جاتا ہے لہذا آپ کے بھی آخری فعل پر عمل ہوگا۔ بنابریں ہر ایک کا اپنے مشاہدے کے مطابق خبر دینانشخ کو منع نہیں کرتا جب ہمیں معلوم ہوجائے کہ دو مشاہدوں میں معلوم ہوجائے کہ دو مشاہدوں میں سے ایک متاخر بھی ہے اور جاری بھی اور حکم نشخ پر آپ کا وہ قول حاوی ہوگا جو صحیح طور پر ثابت ہے کہ یہ ظلم ہے اور نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم تمام

Page 591 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع البخاري، باب البول قائمًا و قاعدًا، مطبوعه قد يمي كتب خانه كرا چي، ۱۹۸۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عمدة القارى باب البول قائمًا و قاعدًا ادارة الطباعة المنيرية بيروت ١٣٥/٣

<sup>3</sup> عمدة القاري باب البول قائمًا و قاعدًا ادارة الطباعة المنبريد بيروت ٣٥/٣ ا

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

لو گوں سے بڑھ کراس سے پر ہیز کرتے تھے۔(ت)

وقدكان صلى الله تعالى عليه وسلم ابعد الناس عنه.

وم: اُس وقت زانوائے مبارک میں زخم تھا بیٹھ نہ سکتے تھے۔ یہ ابوہ ریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مر وی ہوا، حاکم ودار قطنی و بیبقی اُن سے راوی:

نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس زخم کی وجہ سے جوز انوکے اندرونی طرف تھا کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ لیکن ان دونوں (دار قطنی اور بہیتی) اور ابن عساکر نے غرائب مالک میں اسے ضعیف قرار دیا اور ذہبی نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے فرمایا یہ منکرے۔ (ت)

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمابضه لكن ضعفه هذان وابن عساكر في غرائب مالك و تبعهم الذهبي فقال منكر

# سوم: وہاں نجاسات کے سبب بیٹھنے کی جگہ نہ تھی امام عبدالعظیم ز کی الدین منذری نے اس کی ترجی کی۔

قال العينى قال المنذرى لعله كانت فى السباطة نجاسات رطبة وهى رخوة فخشى ان يتطاير عليه قال العينى قيل فيه نظر لان القائم اجدر بهذه الخشية من القاعد وقال الطحاوى لكون ذلك سهلا ينحدر فيه البول فلايرتد على البائل 12

اقول: انها اتجه هذا على المنذرى لزيادته خشية التطاير ولوقال كماقلت لسلم قفد تكون مجمع نجاسات رطبة لايوجد معها موضع جلوس ثمر رأيت في المرقاة قال قال السيد جمال الدين قيل فعل ذلك لانه لم يجد مكانا للقعود لامتلاء الموضع

عینی نے کہا منذری کہتے ہیں شاید ڈھیری میں تر نجاستیں تھیں اور وہ نرم تھیں اور آپ کو ملوث ہونے کا ڈر ہوا۔ امام عینی فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ یہ بات محل نظر ہے کیونکہ کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کی نسبت اس ڈرکے زیادہ لا نق ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے پیشاب اس میں اُٹر جاتا ہے اور پیشاب کرنے والے کی طرف نہیں کو شااھ (ت)

ب القول: امام منذری اس تاویل کی طرف اس لئے متوجہ ہوئے کہ انہوں نے چھینٹے اُٹھ کر لگنے کازیادہ ڈر محسوس کیااور وہ ہمارے والی بات کہتے تو وہ اعتراض سے نے جاتے کیونکہ جہاں تر نجاستیں جمع ہوں وہاں بعض او قات بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ پھر میں نے مر قاۃ میں دیکھا صاحبِ مر قاۃ فرماتے ہیں سید جمال الدین نے فرمایا کہا گیا ہے

<sup>1</sup> المستدرك على الصحيحين البول قائمًا و قاعدًا مطبوعه دارالفكر بيروت لبنان ۱۸۲/ا،السنن الكبرى للبيه قي باب البول قائمًا مطبوعه دار صادر بيروت الم•ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عمدة القارى باب البول قائمًا و قاعداً مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيروت ٣٦/٣

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

آپ نے ایسااس کئے کیا کہ تمام جگہ نجاست سے بھری ہونے کی وجہ سے آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی اھ پس یہ ہے جو پچھ میں نے ذکر کیااور جواب میں یہی بہتر ہے۔ (ت)

بالنجاسة <sup>1</sup>اه فهذا مأذكرت وهو الصواب في الجواب.

چہارم: اُس میں ڈھال ایساتھا کہ بیٹھنے کا موقع نہ تھااسے ابہری وغیرہ نے نقل کیا۔

قال العينى قال بعضهم لانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يجل مكاناللقعود لكون الطرف الذى يليه من السباطة عليا مرتفعا اهـ وقال القارى فى البرقاة قال الابهرى قيل كان مايقاببله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا مستقلا لوجلس مستقبل السباطة سقط الى خلفه ولوجلس مستدبرا لها بدا عورته للناس اه وقال بعد اسطر قيل فعل ذلك لانه ان استدبر للسباطة تبدو العورة للمارة وان استقبلها خيف ان يقع على ظهره مع احتمال ارتداد البول اليه الهادة

اقول اولاً: في هذه الزيادة ماعلمت ان القائم اجدربه وثانيا: لوكان مايستقبله صلى الله تعالى عليه وسلم منها عاليا مرتفعاً لم يكن ان يختاره لهذا لارتداد البول حقطعاً بل الصواب فيه

عینی نے فرمایا بعض نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے بیٹے کے لئے جگہ نہ پائی کیونکہ جس طرف آپ سے ادھر سے ڈھیر بلند تھا اھ۔ حضرت ملّا علی قاری رحمہ الله نے مرقات میں فرمایا ابہری فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ آپ کے سامنے کی طرف فرمایا ابہری فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ آپ کے سامنے کی طرف منہ دھیر بلند تھا اور تجھلی جانب جھگا ہوا پست تھا اگر ڈھیر کی طرف منہ تولوگوں کے سامنے سر نظا ہوتا اھ چند سطروں کے بعد فرمایا کہا گیا ہے آپ نے ایسا اس لئے کیا کہ اگر ڈھیر کی طرف پیٹھ کرتے تو بیٹھ کرنے نو والوں کے سامنے سر نظا ہوتا اور اگر منہ اُدھر کرتے تو بیٹھ کرنے نو بیٹھ کرنے کا ڈر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب کے بل گرنے کا ڈر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب بیشاب کے لوٹے کا اختال بھی تھا اھ (ت) اقول اول: ان تمام بیشاب تھا۔

ووم: اگر اس جانب جدهر آپ کا چره مبارکه تھا بلند جگه ہوتی پیثاب کے لوٹنے کی وجہ سے آپ اسے قطعًا اختیار نہ فرماتے بلکہ اس میں بہتر بات وہی ہے جو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مر قاة شرح مشكوة بابآ داب الخلاء فصل ثاني مطبوعه مكتبه امداديه ملتان، استاس ۳۲۳/۱

<sup>2</sup> عدة القارى، باب البول قائمًا و قاعدًاً، مطبوعه ادارة الطباعة المنبرية بيروت، ١٣٦/٣١

<sup>3</sup> مر قاة شرح مشكلوة باب آواب الخلاء فصل ثاني مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ا/٣٦٣

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

مأقال ابن حبان كمانقل عنه في فتح البارى انه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذى يليه من السباطة كان عاليا فامن ان يرتد اليه شيئ من بوله أه فجعل ماقام عليه عاليا ومايقاببله منحدرا وجعله سبب الامن من ارتداد البول فانقلب الامر على من نقل عنه الابهرى فجعل ماقام عليه منحدرا ومايقاببله عاليا وجعله سبب خوف السقوط في القعود مع انه كذلك في القمام الاناد، ال

فأن قلت هذا يرد على ابن حبأن ايضاً اذلايظهر الفرق في مثله بين القيام والقعود لان الصبب اذاكان بحيث لايستقر عليه القاعد فكذا القائم.

اقول: ببلى قدتكون كهيأة مثلث له حرف دقيق يستقر عليه القائم اذاوضع عليه وسط قدميه لاعتدال الثقل في الجانبين بخلاف القاعد فأنه لامستقر عليه الالقدميه وساقيه وثقل سائر حسبه لاحامل له.

ابن حبان نے کہی ہے جیسا کہ فتح الباری میں ان سے نقل کیا گیا کہ نبی اگرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹے کیئے مناسب جگہ نہ پائی تو کھڑے ہوئے کیونکہ آپ کے سامنے سے ڈھیر بلند تھا پس آپ پیشاب لوٹے کے خطرہ سے بے خوف ہوگئے اھ پس انہوں نے کھڑے ہونے کی جگہ کو بیت قرار دیا اور سامنے کی جگہ کو بیت قرار دیا اور سامنے کی جگہ کو بیت قرار دیا اور اسے پیشاب کے لوٹے سے امن کا باعث خیال کیا تو معالمہ اس شخص کے خلاف ہو گیا جس سے ابہری نے نقل کیا کیونکہ اس نے کھڑے ہو نیکی جگہ کو بیت اور مقابل کی جگہ کو بلند قرار دیا اور اسے بیٹھنے کی صورت میں گرنے کے ڈر کا باعث قرار دیا حالا نکہ اسے بیٹھنے کی صورت میں گرنے کے ڈر کا باعث قرار دیا حالا نکہ اکثر کھڑے ہوئے کی صورت میں بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک صورت میں بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک صورت میں بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک صورت میں ہوکہ وہاں بیٹھنے والانہ تھہر سکے تو کھڑا میں عگہ الیک صورت میں ہو کہ وہاں بیٹھنے والانہ تھہر سکے تو کھڑا میں عگہ الیک صورت میں ہو کہ وہاں بیٹھنے والانہ تھہر سکے تو کھڑا

اقول؛ (میں کہتا ہوں) ہاں کبھی وہ تکونی شکل میں ہوتی ہے اس کے کنارے باریک ہوتے ہیں اگر کھڑا ہونے والا اس پر قدم کا در میانہ حصہ رکھے تو وہ کھہر سکتا ہے کیونکہ دونوں طرف بوجھ برابر ہوتا ہے بخلاف بیٹھنے والے کے، کیونکہ اس کے لئے تو صرف پاؤں اور بیڈلیوں کے کھہرنے کی جگہ ہے جبکہ باقی جم کے بوجھ کو اٹھانے والی کوئی چز نہیں (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري باب البول عند سباطة قوم مطبوعه مصطفیٰ البابی مصرا/٣٣٣

فتاؤى رِضويّه جلد چمارم

پیجم: اُس وقت پشتِ مبارک میں درد تھااور عرب کے نز دیک بیہ فعل اس سے استشفاء ہے۔ یہ جواب امام شافعی وامام احمد رضی الله تعالیٰ عنہماکا ہے۔ حیالیس طبیبوں کا تفاق ہے کہ حمام میں ایسا کر ناستّر مرض کی دواہے،

ذكرة القارى عن زين العرب عن حجة الاسلام قال العينى قال الشافعى لماسأله حفص الفرد عن الفائدة فى بوله قائماً العرب تستشفى لوجع الصلب بالبول قائماً فنرى انه كان به اذذاك الهدوفى فتح البارى روى عن الشافعى واحمد فذكر نحوة قال العينى قلت يوضح ذلك حديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه المذكور أنفا اهداقول: لا ادرى ماهذا فاين فعل شيئ للاستشفاء من مرض قصدا غير مضطر اليه من فعله مع عدم الاختيار لاجل الاضطرار.

ششم: زعم المأرزى فى كتأب العلم فعل ذلك لانها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الأخر بخلاف القعود ومنه قول عبر رضى الله تعالى عنه البول قائما احصن للدبر أه.نقله فى العمدة زاد العسقلانى ففعل ذلك لكونه قريبا

ملاعلی قاری نے زین العرب سے انہوں نے حجۃ الاسلام سے یہ ذکر کیا۔امام عینی فرماتے ہیں امام شافعی سے جب حفص فرو نے کھڑے ہو کر پیثاب کرنے کا فائدہ یُوچھا تو انہوں نے جوابًا فرمایا عربی لوگ کھڑے ہو کر پیثاب کرنے سے بیٹھ کے درد کا علاج کرتے ہیں پس ہماراخیال ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس و تت یہی تکلیف تھی اھ۔اور فتح الباری میں امام شافعی اور امام حمدر حمماالله سے اسی طرح مذکور ہے،امام عینی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی گزرنے والی حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ کی روایت اس کی وضاحت کرتی ہے اھر (ت)

اقول: میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے آپ کا کسی عمل کو کسی مجبوری کے بغیر قصداً بیاری سے شفاء کے لئے اختیار کرنا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے اضطرار کے باوجودا سے اختیار نہ کیا۔(ت)

ششم: مارزی نے کتاب العلم میں یہ خیال ظاہر کیا کہ آپ کا یہ عمل اس لئے تھا کہ اس صورت میں دوسرے رائے سے حدث (ہواوغیرہ) نکلنے کا خوف نہیں ہوتا بخلاف بیٹھنے کے۔اسی سلسلے میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کا قول بھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرناؤ بر کو محفوظ رکھتا ہے اھی،اسے العمدة میں نقل کیاامام عسقلانی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القارى باب البول قائمًا و قاعداً مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيبروت ٣٦/٣ ا

<sup>2</sup> عدة القارى باب البول قائمًا وقاعدًا مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيروت ٣٦/٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عمدة القاري باب البول قائمًا و قاعداً مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية بيروت ٣٦/٣

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

من الديار أه

والإضعف

اقول: وإنا استبشع مثل هذه التعليلات في افعاله صلى الله تعالى عليه وسلم وقدعصه الله تعالى من كل مايستهجن.

هفتم: قال العينى تكلموا في سبب بوله صلى الله تعالى عليه وسلم قائماً فقال القاضى عياض انما فعل الشغله بأمور المسلمين فلعله طأل عليه المجلس حتى حصرة البول ولم يمكن التباعد كعادته واراد السباطة لدمثها واقام حذيفة ليسترة عن الناس اله

اقول: اى مساس لهذا بسبية الفعل قائماً انها هو وجه لتركه صلى الله تعالى عليه وسلم الابعاد المعتادله وفى هذا ذكره فى فتح البارى فهذا يحتاج فى تسديده الى ان يضم اليه مأذكر المارزى والا بطل كما يحتاج مأذكر المارزى فى تاييده الى ان يضم اليه هذا كمافعلى ابن حجر

نے اضافہ کیا کہ آپ نے بیاس لئے کیا کہ آپ گھروں کے زیادہ قریب تھاھ۔(ت)

اقول: نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے افعال مبارکہ کی ایسی توجیهات کو میں نہایت بدذوقی سمجھتا ہوں الله تعالی نے آپ کو ہر اس چیز سے محفوظ فرمایا جسے فتیج سمجھا جاتا ہے۔ (ت)

مفتم: (محدثین نے) نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کے بارے میں گفتگو کی ہے قاضی عیاض رحمہ الله نے فرمایا آپ نے ایسااس لئے کیا کہ آپ مسلمانوں کے کاموں میں مشغول تھے اور ممکن ہے مجلس طویل ہو گئی حتی کہ پیشاب نے آپ کو روک دیا اور عادت کے مطابق آپ کے لئے دُور جانا ممکن نہ ہُوا اور آپ نے (کوڑے کرکٹ کے) دُھیر کا ارادہ فرمایا کیونکہ وہ جگہ نرم تھی اور حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کو کھڑا کیا تاکہ لوگوں سے بردہ ہواھ (ت)

اقول: یہ بات کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا سبب کسے بن گئی یہ تو نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے عادت کے مطابق دُور جانے کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔اسے انہوں نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے پس یہ اپنی مضبوطی کے لئے اس بات کا مختاج ہے کہ جو کچھ مارزی نے ذکر کیا اسے بھی اس کے ساتھ ملایا جائے ورنہ یہ باطل ہوجائیگا جیسا کہ مارزی کا ذکر کردہ قول اپنی تائید کے لئے اس کے ملانے کا مختاج ہے جیسا کہ ابن حجر نے کیاورنہ وہ کمزوررہ جائیگا۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتخ الباري باب البول عند سباطة قوم مطبوعه مصطفی البابی مصر، ا/ ۳۴۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عمدة القارى باب البول قائمًا و قاعداً مطبوعه ادارة الطباعة المنبرية بيروت ١٣٦/٣

فتاؤى رضويّه جلد چيارم

هشتم: قال ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن محمود البلغى فى كتابه المسمى بقبول الاخبار ومعرفة الرجال حديث حذيفة هذا فاحش منكر لانراه الامن قبل بعض الزنادقة قال الامام العينى بعد نقله هذا كلام سوء لايساوى سماعه وهو فى غاية الصحة أه ووقع للقارى عقب ذكر حديث الحذيفة وانه متفق عليه قال الشيخ لوصح هذا الحديث لكان فيه غنى عن الشيخ لوصح هذا الحديث لكان فيه غنى عن والاظهر انه فعل ذلك لبيان الجواز نقله والاجهرى الهورى الهورى الهواز نقله الابهرى الهورى

اقول: الشيخ هو الامام ابن حجر العسقلاني وانماقال هذا في حديث ابي هريرة المار فلاادرى ممن وقع هذا التخليط من الابهرى اومن القارى.

ہشم: ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن محمود بلخی نے اپنی کتاب مسلیٰ "قبول الاخبار و معرفة الرجال "میں فرمایا که حضرت حذیفہ رضی الله عنہ کی یہ روایت فتیج منکر ہے یہ بعض زندیق بیان کرتے ہیں امام عینی اسے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ بُرا کلام ہے اسے سننا صحیح نہیں جبکہ حدیث بالکل صحیح ہے اصر حضرت ملّا علی قاری روایت حذیفہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ متفق علیہ ہے۔ شخ فرماتے ہیں اگریہ حدیث صحیح ثابت ہو تواس میں پہلے بیان سے بے نیازی اگریہ حدیث وراد دیا ہوگی۔ لیکن دار قطنی اور بیہی نے اسے ضعیف قرار دیا ہوگی۔ لیکن دار قطنی اور بیہی نے بیانِ جواز کے لئے ایسا ہے۔ زیادہ ظاہر ہیہ ہے کہ آپ نے بیانِ جواز کے لئے ایسا کیا،اسے ابہری نے نقل کیا اصر (ت)

اقول: شخ سے مراد امام ابن ججر عسقلانی میں اور انہوں نے یہ بات حضرت ابوم یرہ رضی الله عنہ کی گزشتہ حدیث کے بارے میں کہی ہے، پس میں نہیں جانتا کہ یہ گررڈ اکس سے واقع ہوئی، ابہری سے باللّا علی قاری سے۔ (ت)

اقول: وبالله التوفيق (ميں الله تعالى كى توفق ہے كہتا ہوں) نبى صلى الله تعالى عليه وسلم ہے ايك باريه فعل وارد ہُوااور صحح حدیث ہے ثابت كه روز نزولِ قرآن كريم ہے آخر عمراقدس تك عادتِ كريمہ ہميشه بيٹھ ہى كر پيشاب فرمانے كى تھى اور صحح حدیث ہے ثابت ہوا كہ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم نے كھڑے ہو كر پيشاب كرنے كو جفا و بے ادبی فرمايا اور متعدد احادیث ميں اس سے نہى وممانعت آئی تو واجب كه ممنوع ہو اور انہيں احادیث كو اُن پر ترجيح بوجوہ ہو:

اولا: وہ ایک بار كا واقعہ حال ہے كہ صد گونہ احتمال ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القارى باب البول قائماً و قاعداً مطبوعه ادارة الطباعة المنيرييه بيروت ٣٦/٣ ا

<sup>2</sup> مر قاة شرح مشكوة باب آ داب الخلاء فصل ثاني مطبوعه مكتبه امداديه ملتان السه ٣٦٣

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

**ٹائیًا: فعلَ و قول میں جب تعارض ہو قول واجب العمل ہے کہ فعل احتمال خصوص وغیر ہ رکھتا ہے۔** 

**ٹالثاً** : میرچ وحاظر جب متعارض ہوں حاظر مقدم ہے۔

ثم اقول: (پھر میں کہتا ہوں۔ت) نفس حدیث حذیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ ان مقلدانِ نصرانیت پر رَد ہے وہاں کافی بلندی تھی اور نیچ دُھال اور زمین گھورے کے سبب نرم کہ کسی طرح چھینٹ آنے کا احمال نہ تھاسا منے دیوار تھی اور گھورا فنائے دار میں تھانہ کہ گزرگاہ پس پشت حذیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرلیا تھا اس طرف کا بھی پردہ فرمایا اس حالت میں پشت اقد س پر بھی نظر پڑنا پیند نہ آیا ان احتیاطوں کے ساتھ تمام عمر مبارک میں ایک بار ایسا منقول ہُوا، کیا یہ نئی روشن کے مدعی ایسی ہی صورت کے قائل ہیں سبحان الله کہاں یہ اور کہاں ان بے ادبوں کے نامہذب افعال اور اُن پر معاذالله حدیث سے استدلال لاجول و لاقو قالاً بالله العلی العظیم ع

کارِ پاکال راقیاس از خود مگیر (پاک لو گول کے کام کواپنے اوپر قیاس نہ کرو) ہان بردہ کہ من کروم چواو فرق راکے بیندآن استیزہ جو

(اس نے گمان کیا کہ میں نے اس جیسا عمل کیا، وہ بڑائی ڈھونڈ نے والافرق کب دیچہ سختاہ) والله سبی خنه و تعالی اعلم مسلہ ۲۲۵: از موضع منصور پور متصل ڈاک خانہ قصبہ شیش گڈھ تخصیل ہمیڑی ضلع بریلی مرسلہ محمد شاہ خان ۳۰ محرم ۱۳۳۱ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک لوٹا پانی سے استنجاء و ضو درست ہے یا نہیں۔ بیدنوا تو جروا۔ الجواب:

اگریہ مطلب ہے کہ استخباکے بچے ہوئے کہ پانی سے وضو کیا جائے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ حرج نہیں، اور اگریہ مطلب ہے کہ استخ تھوڑے پانی میں استخباو وضود ونوں کر لینا تو جواب یہ ہے کہ استخبامیں تطہیر شرط ہے اتناد ھونا کہ بدن پر سے چکنائی جاتی رہے اور وضو میں بُنِ موسے ٹھوڑی کے پنچے اور ایک کان سے دوسرے کان تک سارے منہ اور ناخنوں سے کمنیوں کے اوپر تک دونوں ہاتھ اور گٹوں تک دونوں پاؤں ایک ایک بار دھونافرض ہے اور تین تین بارسنّت یوں کہ استے جسم کے ایک ایک ذرّہ پر پانی بہتا ہوا گزرے اگر کوئی ذرّہ پائی بہنے سے رہ جائے گااگر چہ بھیگا ہاتھ اُس پر گزر جائے تو وضو نہ ہوگا نماز نہ ہوگی اور اگر تین بار کامل ہم ہم ذرّہ پر نہ بہاتو سُنّت ادانہ ہوگی اور ابتدائے وضومیں تین بار کلائیوں تک ہاتھ دھونا تین بار سار ادبن علق کی جڑتک دھونا تین بار ساری ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا فتاؤى رضويّه جلد چبارم

سنّت ہے اور ایک چُلّو پانی مسحِ سر کو چاہے۔ یہ سب باتیں بلاافراط و تفریط جتنے پانی میں ادا ہو جائیں اُسی قدر درکار ہے لوٹے دولوٹے کی کوئی تخصیص نہیں۔ واللّه تعالیٰ اعلمہ۔

ستله ۲۲۷: از ضلع نا پُور دًا کخانه محلّه نیا بازار حافظ محمد اکبر بروز شنبه ۲۲۰:

چہ می فرمایند علائے دین متین رسول الله صلی الله علیه وسلم دریں مسئلہ کہ بیعت کردن یعنی مرید شدن بدست اشر فعلی دیوبندی بہ کاغذات جائزست یا نہ۔اور ان کے رسالوں پر علانیہ عمل کریں یا استنجا کرکے کھینک ڈالیس بقول فقہاء کے پیجوز الاستنجاء باوراق المنطق (منطق کے مکتوب اوراق سے استنجاع اکر ہے۔ت)

اوربدرسالے منطق سے بھی زیادہ خراب ہیں۔بینوا تو جروا۔

## الجواب:

اشر فعلی کے ہاتھ پر بیعت حرام قطعی ہے بالمشافہہ ہوخواہ بذریعہ تحریر بلکہ بعیت در کنار علائے حرمین طیبین نے بالاتفاق تحریر فرمایا: من شك فی عذا به و كفر 8 فقد اكفر -جواس کے اقوال پر مطلع ہو كرأس کے كفر میں شك كرے وہ خود كافر۔

اشر فعلی اور تمام دیوبندی عقیدے والوں کی کتابیں کتب منطق بلکہ ہنود کی پوتھیوں سے بدتر ہیں کہ انہیں دیچ کر مسلمان کے بگڑنے کی اتنی توقع نہیں جو ان کتابوں سے ہان کادیکنا بیٹک حرام ہے مگر وہ کہ ان کے ور قول سے استخاکیا جائے یہ زیادتی ہے اور بعض فقہاء کاوہ لکھ دینا مقبول نہیں حروف کی تعلیم لازم ہے کہ نہ انکی کتابیں کہ ان کی کتابوں میں قال الله و قال الرسول بھی ہے جس سے وہ عوام کو دھوکا دستے ہیں ایک امام کا بعض نوجوانوں پر گزر ہُوا جنہوں نے نشانہ پر ابوجہل کا نام لکھ کرلگا یا اور اس پر تیر اندازی کررہے تھے امام نے انہیں منع فرمایا جب اُدھر سے واپس تشریف لائے ملاحظہ فرمایا کہ اُنہوں نے نام ابوجہل کے حروف متفرق کردیے اب ان پر تیر لگارہے ہیں فرمایا میں نام ابوجہل کی تعظیم کونہ کہا تھا بلکہ حروف کی تعظیم کو۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسكله ۲۲۸و۲۲۷: مسئوله معرفت آ دم جی سیٹھ مقیم بر در دولت اعلیفرت قبله۔شنبه یکم شعبان ۳۳۳۴ اھ

(۱) عورت بعد پیشاب کلوخ لے یا صرف پانی سے استخاکرے۔

(٢) بعد پيشاب حالت كلوخ ميں سلام كرنا ياسلام كاجواب يا كلوخ كرتے ہوئے كوسلام كرنا كيساہے؟

الجواب

(۱) دونوں کا جمع کر ناافضل ہے اور اس کے حق میں کلوڑ سے کپڑا بہتر ہے۔

جلد چبارم فتاؤىرضويّه

(۲) نەأس پرسلام كياجائے نەوەسلام كرے اور نەجواپ دے والله تعالى اعلىر ـ

**مسئله ۲۲9**: ازمقام بھوٹا بھوٹی بسور ٹولانڈ ملک افریقه مرسله حاجی اسمعیل میاں صاحب حنفی قادری ابن امیر میاں ۲۳ صفر ۳۳۲اھ

مسلمان کو کھڑے ہو کریپیثاب کرنا جائز ہے ہانہیں۔زید کہتا ہے بلند مکان پر جائز ہے۔

الجواب :

کھڑے ہو کرپیشاپ کرنامکروہ سنّت نصال ی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات: من الجفاء ان يبول الرجل قائماً أبادبي وبرتهذي بهي به كه آدمي كحرّ ب ہو کر پیشاب کرے۔رواہ البزار بسند صحیح عن بریدة رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ (اسے بزار نے بسند صحیح حضرت بریدہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنه سے روایت کیا ہے۔ت) اس کی پُوری تحقیق مع ازالہ اوہام ہمارے فناؤی میں ہے والله تعالی اعلمہ۔

**سوال** <sup>۳۳</sup> و**وم**: بعد فراعت جائے ضرور کے کاغذ سے استنجا یاک کرنا جائز ہے یا نہیں۔ زید کہتا ہے ریل گاڑی میں درست ہے۔ الجواب :

کاغذ سے استنجا کر نامکروہ وممنوع وسنّت نصال ی ہے کاغذ کی تعظیم کاحکم ہے اگرچہ سادہ ہو،اور لکھا ہوا ہو تو بدرجہ اولی۔ دُر مختار میں ہے كرة تحريها بشيعي محتوم 2 كس قابل احرام چيز كے ساتھ (استنجا) مكروہ تحريم ہے۔ت)ردالمحتار ميں ہے:

یں خل فیہ الورق قال فی السواج قیل انہ ورق اس میں کاغذ بھی داخل ہے سراج میں فرمایا کہا گیا ہے کہ وہ کتابت کا ورق (کاغذ) ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے درخت کاورق (یتّا) مراد ہے جو بھی ہومکروہ ہےاھ بح الرائق وغیرہ میں بھی اسے بر قرار رکھا گیا ہے درخت کے بتّے (مکروہ ہونے کی) علّت اس کا جانوروں کے لئے جارہ ہو نا ہااس کی نرمی ہے پس یہ ملوث کرنے والا ہے (نحاست کو) دُور کرنیوالا

الكتابة وقيل ورق الشجر وايهباكان فأنه مكروة اه واقرة في البحر وغيرة والعلة في ورق الشجر كونه علفاللدواب اونعومته فيكون ملوثا غير مزيل وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه وله احترام ايضا لكونه الة لكتابة العلم ولذا علله في التأتر خانبة بأن

<sup>2</sup> در مختار فصل الاستنجا<sub>ء</sub> مطبوعه محتبائی دہلی ا/۵۲

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

نہیں اسی طرح کاغذ، صاف اور قیمتی ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے، نیزوہ قابلِ احترام ہے کیونکہ وہ کتابت علم کاآلہ ہے اسی لئے تار خانیہ میں اس کی علت یوں بیان کی ہے کہ اس کی تعظیم آ داب دین سے ہے (فقہاءِ کرام) نے نقل کیا ہے کہ ہمارے نزدیک حروف کی عزّت ہے اگرچہ وہ کئے ہوئے ہوں بعض قراء نے فرمایا کہ حروفِ تہجی بھی قرآن ہیں جو حضرت ہُود علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ (ت)

تعظيمه من ادب الدين ونقلوا عندنا ان للحروف حرمة ولومقطعة وذكر بعض القراء ان حروف الهجاء قرأن انزلت على هود عليه الصلوة والسلام 1\_

اور ریل کاعذر صرف زید ہی کو لاحق ہوتا ہے اور مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوتا، کیا ڈھیلے یا پرانا کپڑا نہیں رکھ سکتے، ہاں سنّتِ نصالہ کا اتباع منظور ہو توبیہ قلب کا مرض ہے دواجاہئے والله تعالی اعلم۔

مسله ۲۳۳: از قصبه واساواڑ ضلع کاٹھیا واڑ مرسله سیداحمد صاحب پیش امام ۲۴۰ ربیج الاول ۱۳۳۱ھ استخا ایک شخص نے بعد پیشاب کلوخ لیااور استنجا کرنا بھُول گیا بعد اس کے نماز ادا کرلی یاادا ئیگی نمازیا بعد نمازیاد آیا که میں استنجا بھُول گیا، نماز ہو گئی بااعادہ کرنا جاہئے۔

## الجواب:

ا گرپیشاب روپے جرسے زیادہ جگہ میں نہ پھیلاتھا تو صرف ڈھیلاطہارت کیلئے کافی ہے نماز ہو گئی اور اگر روپے جرسے زائد جگہ میں پھیل گیا تھا تو ڈھیلے سے طہارت نہیں ہو سکتی پانی سے دھو نافرض ہے اگر نماز میں یاد آئے فورًا بُدا ہوجائے اور استخباکرے اور مستحب یہ ہے کہ اس کے بعد وضوء بھی پھر کرے اور نماز پھر پڑھے اور اگر نماز کے بعد یاد آیا تواب استخباء کر کے دوبارہ پڑھے واللہ تعالی اعلمہ۔

مسله ۲۳۳: از موضع پُپُراڈاک خانہ باسی ضلع پورینہ مرسلہ کلیم الدین ۲۵ ربیج الاول ۳۳۱ھ پیشاب کرکے اُسی جلسہ میں بغیر کلوخ کے استنجا کرنا صرف پانی سے درست ہے یانہیں؟ یا کلوخ سے لیناشر طہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بغیر کلوخ کے صرف پانی سے استنجااُسی جلسہ میں کرتے تھے ہم لوگوں کے واسطے کیوں ناحائز ہوگا؟

## الجواب:

ناجائز نہیں ہے صرف افضل ہے کہ ڈھیلے کے بعد پانی ہو اور بغیر ڈھلے کے اُسی جلسہ میں ہو تواقویا کے لئے جن کو قطرہ آنے کا اندیشہ نہ ہویا جن کو قطرہ حرارت سے آتااور پانی سے بند ہو جاتا ہوان کے لئے کوئی حرج نہیں ورنہ

Page 601 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار فصل الاستنجام طبوعه مجتبائی دہلی ۲۲۷/۱

نتاؤىرضويّه جلد چبارم

ناجائز ہے کہ استبراواجب ہے یعنی وہ فعل کرنا کہ اطمینان ہوجائے کہ اب قطرہ نہ آئے گاوالله تعالی اعلمہ۔

مسكله ۲۳۳۷: از كاشمياوار گونڈل مرسله سينھ عبدالستار صاحب قادري بر كاتى رضوي ۹ جمادي الاولى ۳۳۲اھ

یہاں مسجد جامع میں پیشاب خانے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ انتنجے کے وقت آ دمی کارُخ مشرق اور پُشت مغرب کی طرف ہوتی ہے یہ
کیسا ہے باجود چند علاء کے منع کرنے کے بھی اہل محلّہ بے پرواہی کرمے ایسے پیشاب خانے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ان کے حق میں
کیا حکم ہے، نیز اُس شخص کے لئے جو ہمیشہ ان پیشاب خانوں میں مشرق کی طرف مُنہ اور مغرب کی طرف پشت کرمے پیشاب وغیرہ کرتا ہو
اس کی امامت حائز ہے بانہیں؟

## الجواب:

پیثاب کے وقت مُنہ نہ قبلہ کو ہونا جائز ہے نہ پشت،جو لوگ ایسا کریں خطاکار ہیں مستمین مبحد یا اہلِ محدّ پر واجب ہے کہ اُن کارُخ جنوبًا شالًا کریں اور جب تک ایسانہ ہوپیثاب کرنے والوں پر لازم ہے کہ رُخ بدل کر بیٹھیں ممکن ہے کہ جو لوگ واقف ہوں وہ ایساہی کرتے ہوں مسلمان پر نیک گمان چاہئے صرف اتنی وجہ سے اُن کی امامت ناجائز نہیں کہی جاسکتی واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

**مسئله ۴۳۳:** مسئوله شاه مجمداز دار العلوم منظر اسلام

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ

زید نے استنجا خٹک کرتے وقت عمرو کو سلام کیا، کیا عمرو، جو استنجا خشک کررہا ہے زید کے سلام کا جواب دے یانہ؟ اگر دے نوگناہ ہے اورا گرگناہ ہے تواس کی دلیل کیا ہے؟ (ت)

زید دروقت خشک کردن استنجابر عمرو سلام علیک گفت آیا عمرو که استنجاخشک میکند جواب سلام زید رابد بدیانه واگر دید چه گناهست واگر گناهست دلیل چیست۔

#### -الجواب<u>-</u>

وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم کسی کو پیشاب کرتے وقت سلام کہو کیونکہ خشک کرنااسی وقت ہوتا ہے جب پیشاب کے قطرے باتی

او بیپنان ست کہ بہ کسے ہنگام کمیزانداختنش سلام کنی کہ خشک کردن نمود مگر بسبب بقائے قطرات بول والله تعالیٰ اعلم۔

**مسئله ۲۳۵**: از چوم رکوٹ بار کھان ملک ببلوچتان مرسلہ قادر بخش صاحب ۱۴ رئچ الاول شریف ۱۳۳۷ھ

مسئلہ کہ شخص راعادت کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کی

چه می فرماند علائے دین دریں مسکلہ کہ شخص راعادت

عادت ہے جب اس کاآلہ تناسل حرکت میں آتا ہے تو پیشاب اس کے (آلہ تناسل) کے سرکے اوپر آکر تظہر جاتا ہے جاری نہیں ہوتا اور اگر حرکت نہ کرے تو اس کے اوپر پیشاب ظاہر نہیں ہوتا کیا اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اگر اس حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا وہ معذور شار ہوگا یا نہ؟ یا اسے نہ اچھلنے والے کا حکم دیا جائے اور کسی قتم کا وسوسہ نہ کرے جب پیشاب نکلے تو وضو کرے جو پھی آنجناب فرمائیں۔ اور اگر اس کی یہ عادت تھی اور وضو کے بغیر نمازیں پڑھتار ہاتو کیا تمام نمازیں لوٹائے یازیادہ حرج وضو کے بغیر نمازیں پڑھتار ہاتو کیا تمام نمازیں لوٹائے یازیادہ حرج فرمائیں۔ (ت)

است که چول ذکرادی شپلد برسرآل بول برآید دمی ایستد روال نمی گردداگر نمی شپلد برسرآل بول نمودار نشود آیادری صورت وضواس شکسته شود یانه اگر درین حالت وضو بشکند آیا صاحب عذر شود یانه یا حکم است که اونه شپلدونه وسواس کند مرگاه که بول آید وضو بکندم رچه بگنجد بفر ماینداگراین عادت بود اووضو نمی کرد نماز با خوانده است آیا جمله نماز باز گرداند یا معاف ست بیاعث حرج بسیار ازین سوال بے ادبی معاف فرمایند.

# الجواب :

کمیزتا آنکه برلب عضو برنیاید وضو بجائے خودست نماز ہاکه ایں چنال گزاردہ ست بے خلل ست فشر دن عضو پس از بول سنّت بیش نیست اگر میداند که م بار که می فشر د چیزے برمی آید و منقطع نمی شود واگر نفشر د برنیاید آنگاہ اور افشر دن بکار نیست ہمچنال وضو کردہ نماز گزار دو وسوسه رابدل رانه ندمد واللّه تعالی اعلمہ۔

پیشاب جب تک عضو کے کنارے پر نہ آئے وضو قائم ہے جو نمازیں
اس حال میں پڑھی ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں۔ پیشاب کے بعد
عضو کو جھاڑنا صرف سنت ہے اس سے زیادہ (فرض یا واجب)
نہیں،اگر سمجھتا ہوکہ جب بھی جھاڑے گا پچھ نہ پچھ باہر آئے گااور
پیشاب ختم نہیں ہوگا اور اگر نہیں جھاڑے گا تو نہیں آئے گااس
صورت میں جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔اسی طرح وضو کرکے نماز
پڑھے اور دل میں کسی قتم کے وسوسہ کو جگہ نہ دے واللہ تعالی

مسكله ۲۳۳۱: شهر بریلی (دارالعلوم) منظر الاسلام مسئوله مولوی حشمت علی صاحب طالب علم دارالعلوم مذ کور ۹ رئیج الآخر ۱۳۳۷ه -

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک مسجد کا صحن اس طرح پر ہے کہ نصف حوض کے داہنے بائیں صحن مسجد ہے اور نصف کے ارد گرد صرف زمین مقام الف میں اُس کے سٹر ھیاں ہیں زید کو مرض ہے کہ اگر ڈھیلا لے کر فورًا علی الا تصال پانی سے استنجا پاک نہ کرے تو قطرہ آ جاتا ہے اب وہ استنجا کرتا ہو آآ یا ہے پانی حوض تاؤىرضويّه جلد چبارم

میں بہت نیچا ہو گیا ہے اور اِدھر اُدھر لوٹوں میں وضو کا بچا ہوا پانی رکھا ہے وہ مقام بسے فصیل فصیل مقام الف تک ہاتھ میں در حالیکہ (در حالیکہ رضائی یا جادر وغیر ہ اوڑ ھے ہو) جا کر پانی لاسکتا ہے یا نہیں۔

نقشہ بیر ہے:

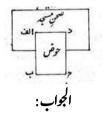

جبکہ حوض کی فصیل ہی پر گیااور چادر اوڑھے ہے صحن مسجد میں قدم نہ رکھا، یوں جا کرپانی لے آیااور عنسل خانہ میں استخابیا تو اصلا کسی قتم کا حرج نہیں حوض و فصیل حوض مسجد سے خارج ہے ولہذا اس پر وضو واذان بلا کراہت جائز ہے والله تعالیٰ اعلمہ

مسلہ ۲۳۷: ازرنگون مرسلہ سیٹھ عبدالستار ابن اسلمبیل صاحب رضوی ۸ شعبان ۱۳۳۷ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ بعد استنجا لینے پیشاب کرنے کے بجائے کلوخ کے وقت ضرورت جاذب (انگریزی ساخت کا بلاٹنگ) کااستعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

## الجواب:

کاغذ سے استنجاسنّتِ نصال کی ہے اور شرعًا منع ہے جبکہ قابلِ کتابت یا قیمتی ہو۔اور ایسانہ بھی ہو تو بلاضر ورت سنّتِ نصرانی سے بچناضر ور ہے۔ ددالمحتار میں ہے:

کسی قابلِ احترام چیز کے ساتھ استنجاء کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اس میں ورق بھی داخل ہے کہاگیا ہے کہ اس سے لکھنے کا کاغذ مراد ہے اور کسی نے کہا اس سے مراد درخت کا پتا ہے، ان میں سے جو بھی ہو مکروہ ہے اھے۔ کتابت کا کاغذ اس لئے قابلِ عزّت ہے کہ وہ کتابتِ علم کا آلہ ہے اس لئے تار خانیہ میں اس کی علّت یہ بیان کی ہے کہ اس کی تعظیم آ دابِ دین سے ہے اور جب اس کی علّت یہ ہوکہ وہ آلہ کتابت ہے تواس کا

كرة تحريباً بشيئ محترم يدخل فيه الورق قيل انه ورق الكتابة وقيل ورق الشجر وايهما كان فأنه مكروة اه ورق الكتابة له احترام لكونه الة لكتابة العلم ولذا علله في التأترخانية بأن تعظيمه من ادب الدين واذاكانت العلة كونه الة للكتابته يوخذ منها عدم الكراهة فيما لايصلح لها اذاكان قالعاً للنجاسة غير متقوم كهاقدمنامن

جلد چبارم فتاؤىرضويه

نتیجه به ہوا که اگر کاغذتح پر کی صلاحیت نه رکھتا ہواور نجاست کو زائل کرنے والا ہو اور قیمتی بھی نہ ہو تواسکے استعال میں کوئی کراہت نہیں جسیا کہ اس سے پہلے ہم نے پُرانے کیڑے کے ٹکڑوں سے استنجاء کاجواز بیان کیا ہے۔ (ت)

جوازة بألخرق البوالي أـ

## پیشاب کے لئے خالی پانی بھی کافی ہے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ردالمحتار میں ہے:

۔ مانی اور پتھر کو جمع کرناافضل ہے صرف یانی پر اکتفاء کرنے میں بھی فضیات ہے اور صرف پتھر وں سے استخا کرنا بھی باعث فضیلت ہے ہر ایک سے سنت پر عمل ہوجاتا ہے اگرچہ فضات میں فرق ہے جبیباکہ الامداد وغیرہ میں بیان کیا ہے الجمع بين الماء والحجر افضل ويلبه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وان تفاوت الفضل كما افأده في الإمداد وغيره 2 -

پُرانا کیڑا بھی کافی ہے، زمین یا دیوار سے صاف کر دینا بھی کافی ہے وفیہ عن امیر المؤمنین الفاروق الاعظم رضی الله تعالیٰ عنه (اس سلسلے میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے حدیث مروی ہے۔ت) ہاں کوئی صورت میسر نہ ہو تو حاذب سے بھی طہارت ہو جائیگی جبکہ نجاست کو درہم بھر سے زیادہ جگہ میں پھیلائے بغیر جذب کرلے والله تعالی اعلیہ۔

مسكله ۲۳۸: ازشج كهنه مسكوله مجمد ظهور صاحب ااشوال ۱۳۳۷ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ استنجاج چوٹاخواہ بڑا باوجود دستیاب ہونے مٹی کے ڈھیلے کے محض یانی سے کرنے والے کی نسبت کیا حکم ہے؟

## الجواب:

خلاف افضل ہے خصوصًا بڑااستنجاء والله تعالی اعلمہ۔

از برکانیر مار داڑ محلّه مهاوتان مرسله قاضی قمرالدین صاحب ۹ ربیج الاول ۱۳۳۸ هه مسكله ۲۳۹:

کہافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ پائخانہ میں تھو کنا کیساہے کہ اس کی ممانعت ہے کہ وہاں نہ تھوکے، پینوا تو جو وا۔

ہاں باخانے میں تھو کنے کی ممانعت ہے کہ مسلمان کامُنہ قرآن عظیم کاراستہ ہے وہ اس سے ذکر الٰہی

<sup>1</sup> ر دالمحتار فصل الاستنجاء مطبوعه محتيائي د بلي ا/٢٢٧ <sup>2</sup> ر دالمحتار فصل الاستنجا<sub>ء</sub> مطبوعه محتبائی د ہلی ا/۲۲۲

جلدچمارم

کرتا ہے تواس کالعاب نایاک جگہ پر ڈالنا پیجا ہے،ر دالمحتار میں ہے:

جبیها که تم جانتے ہو (ت<sub>)</sub>

لايبزق في البول 1 اه قلت والدليل اعمر كما | پيثاب مين نه تحوكا جائے اه مين كهتا موں اور دليل عام ب علمت۔

البته وہاں کی دیوار وغیر ہ جہاں نجاست نہ ہواس پر تھو کنے میں حرج نہیں والله تعالی اعلمہ۔

از بنارس محلّه اود هو پوره مرسله محمر بشیر الدین بن محمد قاسم صاحب ۱۲۰ ربیج الاول شریف ۳۳۸ اهد مسكد ۱۳۴۰: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ خطیب کو خطبہ پڑھتے وقت شک معلوم ہوا کہ مجھ کو قطرہ اُٹرآ یااور خطبہ اس نے آلہ تناسل کوہاتھ سے چھُواتو کچھ تری معلوم نہ ہوئی تواس نے وضونہ کیااوراس شک کی حالت میں نماز جمعہ پڑھادی چونکہ اُس کو شک تھا کیونکہ ایباواقعہ اس سے قبل کئی مرتبہ اس کو ہو چکا تھامگر اور مرتبہ وضو کرلیتا تھااس مرتبہ اُس نے وضونہ کیا تو بعد نمازِ جمعہ جب اکثر لوگ چلے گئے تواس نے آلہ تناسل کو دیکھا تواوپر سے کچھ تری معلوم نہ ہوئی تواُس نے دُودھ دوہنے کی طرح د وہاتو ذراسی تری معلوم ہو کی تواب لو گوں کی نماز ہو کی یا نہیں اگر نہیں ہو کی تواس میں کیا کرنا چاہئے یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز جمعہ میں کتنے لوگ اور کہاں کہاں کے آ دمی تھے خطیب بہت گھبرایا ہے اور اُس کی نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ خداکے یاس ر ہائی ہواور شریعت مطہرہ کیا حکم اس میں دیتی ہے،بینوا توجروا۔

صورت مذکوره میں نه وضو گیانه نماز میں خلل آیانه کسی کواطلاع دینے کی حاجت نه وسوسه پر عمل کی اجازت۔ حدیث میں ار شاد ہواہے کہ شیطان دھوکا دینے کے لئے تھوک دیتاہے جس سے تری کاشہبہ ہوتا ہے۔جب ہاتھ سے دیکھ لباتری نہ تھی پھر د غدغہ کا کیا محل رہا، بعد نماز دیر کے بعد جب اکثر لوگ چلے گئے اگر دیکھنے سے تری نظر بھی آئی تواس سے ختم شدہ نماز پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا فان الحادث بیضاف لاقرب اوقاته (نوپید (نجاست) کو قریب وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ت) نہ کہ اُس وقت نیز تری نہ پائی دودھ کی طرح دوہنے سے اگر کچھ نکلی تو وہ یقیناا بھی نکلی اب اس وقت وضو گیانہ کہ پہلے سے جاتا ر با۔ امام عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه شاگرد جلیل سید ناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے فرما ما که جب حالت ایسے یقین کی ہو کہ تم قتم کھا کر کہہ سکو کہ وضونہ رہااُس وقت سے اعتبار کیا جائے گا اور جب تک شک ہو جس پر قتم نہ کھاسکو وضو بر قرار ہے امام اجل ابراہیم نخعی

Page 606 of 761

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستيقاء والاستتنجاء مطبوعه مصطفىٰ البابي مصرا/ ۲۵۴

جلد چہارم

استاذ الاستاذ سید ناامام اعظم رضی الله تعالی عنهم فرماتے ہیں : " شیطان کے وسوسے پر عمل نہ کروا گروہ زیادہ پریثان کرے تو اس سے کچے میں بے وضو ہی پڑھوں گاتیری نہ سُنوں گا، یوں وہ خبیث باز آتا ہے اور اُس کی سنو تو اور زبادہ پریثان کرتا ہے"۔باں اگریہ حالت ہوتی کہ قطرے اُٹرنے کا خلن غالب ہو گیا تھا اور وضو نہ رہنے پر یقین فقهی ہو چکا تھا پھر دانستہ نماز پڑھادی تو ضرور نمازنہ ہوتی اور سخت سے سخت گناہ کبیرہ ہوتا اور عذاب شدید عظیم کا استحقاق ہوتا اور تمام مقتد بول کو اطلاع دینی فرض ہوتی زبانی یا خط بھیج کر۔اور جو غیر معروف رہےاُن کے لئے متعد د جُمعوں جماعتوں میں اعلان کرنا ہوتا کہ فلاں جمعہ کی نماز باطل تھی ظہر کی قضایر صولین مسلمان سے اس کی توقع بہت بعید ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

۵ر بیج الآخر شریف ۳۳۸اه

از بلند شهر قريب جامع مسجد مرسله رحمت الله صاحب

علائے دین اس مسلہ میں کیاار شاد فرماتے ہیں کہ ایک امام صاحب کو بیہ عار ضہ ہے کہ دو تین مہینے جبکہ سر دی پڑتی ہے تواُن کو سر دی سے قطرہ آ جاتا ہے اور خصوصًااستنجا یاک کرکے اور دوسرے کپڑے سے خشک کرکے بھی یہی گمان رہتا ہے کہ قطرہ آگیااور جب دیکھتے ہیں تو قطرہ نہیں اور کبھی کبھی آبھی جاتا ہے اور امام صاحب کو نماز میں بھی اکثریہ گمان گزر جاتا ہے کہ قطرہ آگیا ہے اور نہیں آتا تووہ اگرینچے ایک پاک تہد نماز پڑھنے پڑھانے کے وقت یا یاک کنگر ولنگوٹ رکھ لیں تو نماز ہو گی یا نہیں اور حقیقت میں اس طرح قطرہ بھی نہیں آتا ہے اوراطمینان بھی رہتا ہے کیونکہ گرمائی رہتی ہے اور گرمائی سے واقعی قطرہ بھی نہیں آتا۔ بينواتوجروا

## الجواب:

جبکہ لنگر یالنگوٹ سے قطرہ بند ہو جاتا ہے توان کا باند ھناواجب ہے۔ بحر میں ہے:

جریان کورو کنے پر قادر ہو تورو کناواجب ہے۔ (ت)

متى قدر على ردالسيلان برباط اوحشو وجب رده | جب (كيرًا وغيره) باند صنى يا كوئى زائد چيز ركنے كے ذريع

از سهسوان ضلع بدابون مسئوله سيديرورش على صاحب ميم ذي القعده ٩٩ ساه مستله ۲۳۲: کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ پیشاب کرکے رفع کراہت کے واسطے اُس پر چند باریانی بہا کر اُسی وقت اُسی جگه صرف یانی سے استنجا کیا ہے؟

## الجواب:

ز مین اگریختہ یا سخت ہو جس پر تین باریانی بہادینے سے ظن غالب ہو کہ نجاست کو بہالے گیا تواُسی وقت وہیں

Page 607 of 761

<sup>1</sup> البحرالرائق باب الحيض مطبوعه النج ايم سعيد كمپني كراچي باكتان ا/٢١٦

نتاؤىرضويّه جلد چبارم

یانی سے استنجا کرنے میں حرج نہیں والله تعالی اعلم۔

مسئله ۲۴۳۳: از مقام بسوه استیشن تعلق ملکاپور ضلع بلدانه برار مدرسه اسلامی بسوه استیشن مسئوله سراج الدین ۱۳۳۳ مضان ۱۳۳۵ مسئله ۱۳۳۸ مسئله ۱۳۳۵ مسئله ۱۳۳۸ مسئله ۱۳۸ مسئله ۱۳۳۸ مسئله ۱۳۳۸ مسئل ۱۳۳۸ مسئله ۱۳۳۸ مسئله ۱۳۳۸ مسئله ۱۳۳۸ مسئله ۱۳۳۸ مسئله ۱۳۳۸ مسئ

کیافرماتے ہیں علائے دین کہ چکنی مٹی سے کپڑے خراب ہونے کے سبب اینٹ پختہ سے استخاصاف کرنا، بعد اینٹ کے طکڑے جس سے استخاصاف کیا گیا وہ کسی صورت سے پاک ہو کر پھر استخاصاف کرنے کے کام میں آسکتی ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔

## الجواب:

پنة اینٹ سے استنجامنع ومکروہ ہے اور اُس میں اندیشہ مرض بھی ہے جس ڈھیلے وغیرہ سے چھوٹا استنجاکیا گیا ہو بعد خشکی دوبارہ کام میں لاسکتے ہیں والله تعالی اعلمہ۔

**ستله ۲۴۴۲:** از مدرسه منظر اسلام بریلی مسئوله مولوی عبدالله بهاری ۳ شوال ۳۳۹اه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں ڈھلے اور پانی سے استنجا کرنے پر قطرہ پیثاب کا ہمیشہ آجاتا ہے ایسی صورت میں کیا حکم ہے۔ بیپنوا تو جروا۔

## الجواب:

اگر پانی سے استخاکر نے پر قطرہ آتا ہے تو صرف ڈھیلے سے استخاکرے اگر پیشاب روپے بھر سے زائد جگہ میں نہ پھیلا ہو تو ڈھیلے ہی سے باک ہو جاتا ہے تو پانی سے استخاضر ور ہے اور اگر دونوں ہی سے پاک ہو جائے گااور اگر ڈھیلے سے استخاپر قطرہ آتا ہے اور پانی سے بند ہو جاتا ہے تو پانی سے استخاضر ور ہے اور اگر دونوں طرح آتا ہے تو انتظار کرنا اور وہ تدبیریں بجالانا جن سے قطرہ رکے واجب ہے اور اگر کسی طرح نہ رُکے اور ایک نماز کا وقت اول سے آخر تک گزر جائے کہ وضو کرکے فرض پڑھنے کی مہلت نہ پائے تو وہ معذور ہے جب تک نماز کے ہم وقت میں کم از کم ایک بار آتا رہے گائے وضو تازہ کر لیناکافی ہوگاوالله تعالی اعلم۔

مسئله ۲۳۷۵ تا ۲۳۷ از کاشیاواژ مسئوله حسین ولد قاسم مهتم مدرسه اسلامیه بالوه شب کاذی الحجه ۳۳۹ اهد کیافرماتے میں علمائے دین ان مسائل میں که:

(۱) کیااستقبال واستد بار قبله بوقت پیشاب پائخانه جائز ہے۔

(٢) كيااستقبال واستدبار جنوب وشال بوقت پيشاب و پاخانه مرخص ہے اگر مرخص ہے تواستقبال بسوئے شال افضل ہے يا بجنوب

بتاؤى رضويّه جلد چهارم

(٣) در باره استقبال شال عوام بلكه دانسته حضرات چه ميكوئياں كرتے ہيں كه بيت المقدس انبياء عليهم السلام كا قبله خصوصًا سرورِ انبياء سرتاج اصفياء روحی فداه كا قبله بھی بیت المقدس ہی تھا اور وہ واقع به شال ہے اور روضه شخ سيد عبدالقادر كيلانی قدس سره العزيز بھی بسوئے شال ہے لہٰذا استقبالِ شالی میں كمال درجه كی بے ادبی ہے توكيا به مر دومقاماتِ اقدس واقع به شال ہيں اور استقبال شال ميں كوئى ممانعت شرع ميں پائى جاتی ہے؟ بيدنوا توجد وا۔

## الجواب:

(۱) یاخانه پیثاب کے وقت قبلہ معظمہ کااستقبال واستدبار دونوں ناجائز ہیں والله تعالی اعلمہ۔

(٢) شال جنوب كي كوئي شخصيص نهيں قبله كونه مُنه ہونه پيڻھ پھر جس طرف بھی بيٹھے جائز ہے والله تعالى اعلمه ـ

(۳) نہ بیت المقدس یہاں سے ٹھیک شال کو ہے نہ بغداد شریف، بلکہ دونوں یہاں سے جانبِ مغرب ہی ہیں اگرچہ شال کو قدر کے جھے ہوئے اور شریعت پر زیادت کی اجازت نہیں اور اگر اُن لوگوں کا کہنافر ض کر لیا جائے کہ وہ جانبِ شال ہی ہیں تو فقط استقبال ہی بے ادبی نہیں بلکہ استدبار بھی۔ اب مشرق یا مغرب کو منہ کرنا تو یوں منع ہوا کہ کعبہ معظمہ کو منہ یا پیدھ ہوگی اور جنوب وشال کو یوں منع ہوا کہ بیت المقدس یا بغداد شریف کو رُویا پشت ہوگی تو قضائے حاجت کے وقت کسی طرف منہ کرنے کی اجازت نہ رہی۔ یہ کیونکر ممکن۔ ہم جہت کا حکم اُس کے دونوں پہلوؤں میں ۴۵،۴۵ درج تک رہتا ہے جس طرح نماز میں استقبال قبلہ، تو تمام آ فاق کا احاطہ ہوگی اور قضائے حاجت کی کوئی صورت نہ رہی۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسله ۲۳۷: ازادھ نگلہ ڈاکخانہ اچھنیرہ ضلع آگرہ مسئولہ جناب محمد صادق علی خان صاحب رمضان ۱۳۳۰ھ بیٹوں کے گلے میں بیٹوں کے مال باپ بیٹوں کی حفاظت کے لئے چھوٹی حمائل شریف ٹین کے تعویذ میں اور اُوپر اُس کے کیڑا پاک چڑھا کر ڈالتے ہیں غرض بہت احتیاط سے یہ کام ہوتا ہے یا فقط ایک دوآیت، بیٹے پاخانے میں جاتے ہیں طرح طرح کی بیات ظہور میں آتی ہیں یہ کام شرع میں جائز ہے یا نہیں؟ بیبنوا تو جروا۔

## الجواب:

تعویذ موم جامعہ وغیرہ کرکے غلاف جُداگانہ میں رکھ کر بچّوں کے گلے میں ڈالنا جائز ہے اگر چہ اُس میں بعض آیاتِ قرآنیہ ہوں اور اس احتیاط کے ساتھ یاخانے میں لے جانا بھی جائز ہے، ہاں افضل احتراز ہے، در مختار میں ہے:

ودخول غلاف میں لیٹے ہوئے تعوید کے ساتھ بیت الخلاء

رقية في غلاف متجاف لمريكر لا دخول

فتاؤىرضويّه جلد چبارم

میں داخل ہونا مکروہ نہیں البتہ بچنا افضل ہے (ت)

الخلاء به والاحتراز افضل

ر دالمحتار میں ہے:

ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جسے آج کل ہیکل یا حمائل کہتے ہیں اور وہ آیتِ قرآنیہ پر مشتمل ہوتی ہے جب اس کا غلاف الگ ہو جیسے موم جامعہ وغیرہ تواس کے ساتھ بھی ہیت الخلامیں داخل ہونا جائز ہے، نیز جنبی آدمی کا اسے ہاتھ لگانا اور اٹھانا بھی جائز ہے۔ (ت)

الظاهر ان البراد بهامايسبونه الأن بالهيكل والحمائل البشتمل على الأيات القرأنية فأذاكان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جأز دخول الخلاء به ومسه وحمله للجنب 2

بے ادبیوں کی احتیاط کی جائے پھرید امر مانع انتفاع نہیں کہ بہنانے والوں کی نیت تمرک ہے۔

اعمال (کے تواب) کا دارومدار نیتوں پر ہے۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے او نٹوں کی رانوں پر لکھا"الله کی راہ میں روکا ہوا"۔(ت)

وانها الاعمال بالنيات 3 وقد كتب امير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه على افخاذاهل الصدقة حبيس في سبيل الله

اس مقصد کی تفصیل ہمارے رسالہ الحوف الحسن فی الکتابة علی الکفن میں ہے مگر تعویذ پر قرآن عظیم ومصحف کریم کا قباس نہیں ہوسکتا۔

اولی قرآن مجیدا گرچہ دس اغلافوں میں ہو پاخانے میں لے جانا بلاشبہ مسلمانوں کی نگاہ میں شنج اور اُن کے عرف میں بے ادبی تھہرے گااور ادب وتو ہین کامدار عرف پر ہے تعویذ کہ بعض آیات پر مشمل ہو وہ آیات ضرور قرآن عظیم ہیں مگر اُسے تعویذ کہیں گے نہ قرآن، جیسے کتاب نحو کہ امثلہ قواعد میں آیاتِ قرآنیہ پر مشمل، اُس کے لئے کتاب نحو ہی کا حکم ہوگانہ کہ مصحف شریف دارالحرب میں لے جانا منع ہے اور کتاب لے جانے سے کسی نے منع نہ کیا مصحف کے پٹھے کو بے وضو چھونا حرام اور اُس کتاب کے ورق کو بھی چھونا جائز۔

ٹائیا: اُس کاٹین میں رکھ کربند کردینا یا موم جامے یا کپڑے ہی کے غلاف میں سی دینا یہ خود خلافِ شرع ہے کہ اُس کی تلاوت سے منع ہے ائمہ سلف توغلافِ مصحف شریف میں بندلگانے کو مکروہ جانتے تھے کہ بند باند ھنابظاہر منع کی صورت ہوگا تو یوں ٹین وغیرہ میں رکھ کر ہمیشہ کیلئے سی دینا کہ حقیقةً منع ہے کس درجہ مکروہ ومورد شنع ہے۔ تبیین الحقائق میں فرمایا:

<sup>1</sup> دُر مختار کتاب الطهارة مطبوعه مجتبائی دبلی ال<sup>۳</sup>۳

Page 610 of 761

² ر دالمحتار ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشتمل الثناء ، مطبوعه مجتما كي د بلي ، ١٣١/١

<sup>3</sup> صحیح البخاری باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ارا ۲

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

متقد مین، قرآن پاک کو (کسی چیز میں) بند کردیئے اور انہیں بند کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے تاکہ (اس سے) روکنے کی صورت نہ پیدا ہو تواس طرح وہ مسجد کا دروازہ بند کرنے کے مشابہ ہو جائے گا(ت)

كان المتقدمون يكرهون شد المصاحف واتخاذ الشَّدِّ لَهَا لئلا يكون في صورة المنع فأشبه الغلق على بأب المسجد 1-

الله علی عظی علی الله تعالی عند نے ایک علی الله تعالی عند نے ایک عزب نے ایک عزبی علی عزبی علی عزبی علی عزبی علی عزبی علی عزبی الله تعالی عزبی الله علی عزبی الله علی عزبی الله علی علی الله علی عظیت محروه رکھااور اس شخص کو مارااور فرمایا عظیموا کتاب الله الله الله علی عبید نی عبید نی فضائل القر ان کتاب الله کی عظمت کرو (ابوعبید نے اسے فضائل قرآن میں روایت کیا۔ت)امیر المومنین علی کرم الله وجبہ الکریم مصحف کو چھوٹا بنانا مکروه رکھت ورواہ عنه عبدالوزاق فی مصنی و ببععنا ابوعبید فی فضائله (عبدالرزاق نے اسے اپنے مصنی میں روایت کیا،اور ابوعبید نے فضائل میں اس کا مفہوم نقل کیا ہے۔ت) اس فضائله (عبدالرزاق نے اسے اپنے مصنی میں روایت کیا،اور ابوعبید نے فضائل میں اس کا مفہوم نقل کیا ہے۔ت) اس کا مفہوم نقل کیا ہے۔ت) در مختار میں ہے: یک وقع فرمایا اس واہ ابن الی داؤد فی المصاحف (ابن داؤد نے اسے مصاحف میں بیان کیا۔ت) در مختار میں ہے: ای تصغیر مصحف و قرآن پاک کو چھوٹی تقطیع میں لانا مکروہ ہے۔ت) ردالمختار میں ہے: ای تصغیر حجمه و کیون کرنا۔ت) تواس قدر چھوٹا بنانا کہ معاذالله ایک کھونااور تماشہ ہو کس طرح مقبول ہو سکتا ہواور وہ جی کو کیون کریدیں اور نہ خریدیں وہ جری لوگ یہ فعل مر دود نہیں تعویذوں کی خاطر کرتے ہیں اگر مسلمان ان کو تعویذ نہ بنائیں تو کیوں خریدیں اور نہ خریدیں وہ جری لوگ یہ فعل مر دود نہیں تعویذ ول کی خاطر کرتے ہیں اگر مسلمان ان کو تعویذ نہ بنائیں تو کیوں خریدیں اورہ کیوں اسے چھائیں توان کا تعویذ بنانا خرود میں اس کا انسداد تواس کا تعویذ بنانا ضرور مستحق الترک ہے اس دیل کی تفصیل علیا مارے رسالہ الکشف الشافیائی حکمہ فونو جرافیامیں ہوائلہ تعالی اعد۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق فصل كره استقبال القبلة بالفرج الخ مطبوعه بولاق مصر ا/١٦٨

<sup>3</sup> 

<sup>5</sup> در مختار كتاب الحظر والا باحة فصل في البيع مطبوعه مجتبائي دبلي ۲۳۵/۲ 6 ردالمهتار كتاب الحظر والا باحة فصل في البيع مصطفيٰ البابي مصر ۲۴ ۷/۵

فتاؤى رضويّه جلد چبارم

فآوای رضویہ جلداول (قدیم) کے حاشیہ پر "ف "کے تحت مبسوط فقہی مسائل

فوائدجليله

ترتيب وتبويب

**مولاناحافظ مجر عبدالستار سعيدي** ناظم تعليمات جامعه نظاميه رضوبيه لامور

Page 612 of 761

فتاؤی رِضویّه جلد چبارم

فتاؤى رِضويّه جلد چبارم

## بسم الله الرحلن الرحيم ط

## كتابالطهارة

## بأبالوضوء

| صفحہ | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| نمبر | نمبر  |                                                                                                      | شار  |
| 11   | ۴     | مسکلہ: وضومیں آئکھیں زور سے نہ بند کرے مگر وضو ہو جائے گا                                            | -    |
| 16   | 1     | مسکلہ: عورت کے ہاتھ پاؤں پر مہندی کاجرم لگارہ گیااور خبر نہ ہوئی تووضوو غسل ہو جائیگا۔ ہاں جب        | ۲    |
|      |       | اطلاع ہو چھٹرا کر وہاں پانی بہادے۔                                                                   |      |
| 16   | ۲     | مسکلہ: سُسر مه آنکھ کے کوئے یا پیک میں رہ گیااور اطلاع نہ ہُو کی توظام ِ احرج نہیں اور بعد نماز کوئے | ٣    |
|      |       | میں محسوس ہواتواصلًا پاک نہیں۔                                                                       |      |
| ۱۴   | ٣     | مسکلہ: کاتب کے ناخن پر روشنائی کاجرم لگارہ گیااور خبر نہ ہوئی توظام ِ احرج نہیں۔                     | ۴    |

| جلدچ |       | رضویّه                                                                                                                         | تاۈي |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| صفحہ | فائده | عنوانات                                                                                                                        | بر ا |
| نمبر | نمبر  |                                                                                                                                | ار   |
| 10   | ۲     | مسله: وضووعشل میں پانی پنچنافرض ہےا گرچہ اپنے فعل سے نہ ہومثلاً پھوہار برسی اور چوتھائی کونم پہنچ گئی مسحِ سر کا<br>: ه: 'ند گ | ۵    |
|      |       | فرض اُترگے۔                                                                                                                    |      |
| 17   | 1     | مسلہ: پاوک کے دھونے پر اجماع ہے ایک جماعت قلیلہ کے سوا کسی نے پاوک کے مسے کا قول نہیں کیا۔ تحقیق ہیہ ہے کہ                     | ,    |
|      |       | اس جماعت قلیلہ نے اپنے مؤقف سے رجوع کرلیا۔                                                                                     |      |
| 14   | ٢     | مسئلہ : اگراب خُوب زور سے بند کرکے وضو کیااور کُلی نہ کی وضو نہ ہوگا۔                                                          | 4    |
| 14   | ٣     | مسلمہ: بھنٹویں،مُو تحجیس، بکی کے بال چھدرے ہوں توان کااوران کے بنچے کی کھال سب کادھو ناوضومیں فرض ہے۔                          | ,    |
| ۱۸   | 1     | مستله: وضومیں کنپٹیوں پر بھی پانی بہانافرض ہے۔                                                                                 |      |
| ١٨   | ٣     | مسله: سرکے پنچ جو بال لئکتے ہیں اُن کا مسح کا فی نہیں۔                                                                         | 1    |
| IA   | ۴     | مسلہ: ٹوپی یادوپٹاا گرابیاہو کہ اس پرسے نم سرکے چوتھائی حصہ پریقینا پہنچ جائے توکافی ہے ورنہ نہیں۔                             |      |
| 19   | 1     | مسئلہ ضروریہ: مُنہ ہاتھ پاؤں کے ذرّے ذرّے پر پانی بہنافرض ہے۔ فقط بھیگاہاتھ پینچنافرض نہیں کم از کم مرپُرزے پر<br>پر           | 1    |
|      |       | سے دوقطرے جمہیں۔<br>مد تحتہ ، جلا پر صفرہ ، مدر کے است مرا مدر بر برانو : عنسا نہر بزر                                         |      |
| 19   | ٣     | مسله: تحقیق جلیل که مواضع ضرورت میں جس طرح بے اطلاع مٹی گارے کالگارہ جانامانغ وضو وغشل نہیں یو نہی<br>                         | 1    |
|      |       | سخت چیزوں مثلاً آٹے وغیرہ کا بھی۔                                                                                              |      |
| ۲٠   | ٣     | مسئلہ: وضوو عنسل میں ایباواجب کوئی نہیں جس کے نہ کرنے سے گنہگار ہو مگر طہارت اداہو جائے۔                                       | 1    |
| ۲.   | ۴     | مسئلہ: ہمارے مذہب میں بسم الله سے وضو کی ابتدا صرف سنّت ہے واجب نہیں اگر چہ امام ابن الهمام کا خیال وجوب                       | 1    |
|      |       | کی طرف گیا۔                                                                                                                    |      |
| ۲۴   | ٢     | مستله: مسواک کاطول بالثت کجرے زیادہ نہ حیاہئے۔                                                                                 | 1    |
| ۲۵   | 1     | مسَله: وضوکا پانی روزِ قیامت نیکیوں کے پلّے میں رکھا جائیگا۔                                                                   | 1    |
| ۲۷   | ۴     | مسئلہ: وضویا عسل میں پانی سے ہاتھ نہ جھٹکنا بہتر ہے مگر منع نہیں اور اس بارے میں جو حدیث آئی ہے کہ وہ                          | 1    |
|      |       | شیطان کا پنگھا ہے ضعیف ہے۔                                                                                                     |      |
| 49   | ۵     | مسلد: پانی سے انتنج کے بعد کیڑے سے خوب صاف کر لینامستحب ہے کیڑانہ ہو تو بار بار بائیں ہاتھ سے یہال تک کہ                       | 1    |
|      |       | ختک ہو جائے۔                                                                                                                   |      |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                                                                                          | فتاؤي |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                                                                                         | تمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                                                                 | شار   |
| <b>r</b> 9       | ۲     | مسکلہ: جس کیڑے سے اعتبٰج کا پانی خشک کرے اس سے باقی اعضاء نہ یو تجھے۔                                                                                           | ۲٠    |
| ١٣٢              | ۵     | مسلہ: یہ یاد ہے کہ بیت الخلاء میں گیااور قضاءِ حاجت کے لئے بیٹھاتھا مگریہ یاد نہیں کہ پیشاب وغیرہ کچھ ہوا یا                                                    | ۲۱    |
|                  |       | نہیں تو یہی تھہرائیں گے کہ ہوا تھاوضولازم ہے۔                                                                                                                   |       |
| ١٣٢              | ۲     | مسکلہ: وضو کیلئے پانی لیکر بیٹھنا یاد ہے مگر وضو کر نا یاد نہیں تو یہی قرار دیں گے کہ وضو کر لیا۔                                                               | 77    |
| 177              | 4     | مسلہ: جس عورت کے دونوں مسلک پر دہ پھٹ کرایک ہو گئے اسے جورت کآئے احتیاطًا وضو کرے اگر چپہ                                                                       | ۲۳    |
|                  |       | اخمال ہے کہ بیر رسے کو ج سے آئی ہو۔                                                                                                                             |       |
| ١٣٥              | ۵     | مسکلہ: وضو کی ابتدامیں جو دونوں ہاتھ کلائیوں تک تین بار دھوئے جاتے ہیں سنت یہ ہے کہ مُنہ دھونے کے                                                               | ۲۳    |
|                  |       | بعد جو ہاتھ دھوئے اس میں پھر دونوں تفدست کوشامل کرلے سر ناخن سے کمنیوں کے اُوپر تک تین بار دھوئے۔                                                               |       |
| ١٣٦              | 1     | مسله: بدن پر کوئی نجاست ہو مثلاً ترخارش ہے یازخم یا چھوڑا یا پیشاب کے بعد بے استنجاسور ہاکہ پسینہ آ کرتری                                                       | ra    |
|                  |       | و پنچنے کا حمّال ہے جب تو گٹوں تک ہاتھ پہلے دھو ناسُنّتِ مؤکدہ ہے اگر چہ سویانہ ہو جبکہ ہاتھ کااس نجاست پر                                                      |       |
|                  |       | پنچنا محمل ہواورا گریدن پر نجاست نہیں توان کا دھو ناسنت ہے مگر مؤکدہ نہیں اگر چہ سو کر اٹھا ہویو نہی اگر                                                        |       |
|                  |       | نجاست ہے اور اس پر ہاتھ نہ پہنچنا معلوم ہے لینی جاگ رہااور یاد ہے کہ ہاتھ وہاں نہ پہنچے تواس صورت میں                                                           |       |
|                  |       | بھی سنت مو کدہ نہیں، ہاں سنت مطلّقا ہے                                                                                                                          |       |
| IMA              | ٢     | مسئلہ: مسواک موجود ہو توانگلی سے دانت مانجناادائے سنت وحصول ثواب کے لئے کافی نہیں، ہاں مسواک نہ                                                                 | 77    |
|                  |       | ہو توا نگلی یا کھر کھر اکپڑاادائے سنت کر دے گااور عور توں کے لئے مسواک موجود ہوجب بھی مہی کافی ہے۔                                                              |       |
| 100              | 1     | مسئلہ: مسواک دھو کر کی جائے اور کرکے دھولیں اور کم از کم تین تین بار تین پانیوں سے ہو۔                                                                          | ۲۷    |
| וצו              | ۴     | مسلمہ: سب مح لئے عنسل ووضومیں پانی کی ایک مقدار جس طرح عوام میں مشہور ہے محض باطل ہے، ایک شخص                                                                   | 27    |
|                  |       | دیو قامت ہے ایک نہایت نحیف ودُ بلا پتلا، ایک بہت دراز قد ہے دوسرا کمال ٹھٹکنا، ایک بدن زم و نازک وتر ہے دوسرا                                                   |       |
|                  |       | خشک کھڑاایک کے تمام اعضاء پر بال ہیں دوسرے کا بدن صاف،ایک کی داڑھی بڑی اور کھنی دوسرا بے ریشہ یا چند                                                            |       |
|                  |       | بال۔ایک کے سر پر بڑے بڑے بال انبوہ دوسرے کا سرمُنڈا ہوا،ان سب کے لئے ایک مقدار کیونکہ ممکن بلکہ تشخص                                                            |       |
|                  |       | واحد کے لئے فصلوں اور شہروں اور عمر ومزاج کے تبدل سے مقدار بدل جاتی ہے۔برسات میں بدن میں تری ہوتی ہے۔ یانی جلد دوڑتا ہے، جاڑے میں خشکی ہوتی ہے وعلیٰ ہذاالقیاس۔ |       |
|                  |       | ہے۔ پان جلد دور تا ہے، جارے یں کہ ہون ہے و ماہداتھیا ک۔                                                                                                         |       |

| جلد چېارم |       | رضویّه                                                                                                                             | فتاؤى |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه      | فائده | عنوانات                                                                                                                            | نمبر  |
| نمبر      | نمبر  |                                                                                                                                    | شار   |
| 127       | ۴     | مسکلہ: انگو تھی ڈھیلی ہو تووضومیں اسے پھرا کریانی ڈالناسنّت ہے اور تنگ ہو کہ بے جنبش دیی پانی نہ                                   | 79    |
|           |       | پنچے تو فرض۔ یہی حکم بالی وغیرہ کا ہے۔                                                                                             |       |
| 127       | ۵     | مسکلہ: وضومیں منہ پر زور سے چھپاکامار نامکر وہ ہے، بلکہ کسی عضو پر اس زور سے نہ ڈالے کہ                                            | ٣٠    |
|           |       | چیمینشیں اُڑ کربدن یا کپڑوں پر جا <sup>ئ</sup> یں۔                                                                                 |       |
| 127       | ۲     | مسکلہ: اعضاء کامل مل کر دھو ناوضواور غشل دونوں میں سنّت ہے۔                                                                        | ٣١    |
| 127       | ۷     | مسکلہ: اعضاءِ وضود هونے میں حدِ شرعی ہے اتنی خفیف تحریر بڑھانا جس سے حدِ شرعی تک استیعاب                                           | ٣٢    |
|           |       | میں شبہہ نہ رہے واجب ہے۔                                                                                                           |       |
| 127       | 11    | مسکلہ: وضومیں ہاتھ اور یو نہی پاؤل بائیں ہے پہلے ؤہنادھو نالیعنی سیدھے سے ابتداء کر ناسنّت                                         | ٣٣    |
|           |       | ہے،اگرچہ بہت کتب میں اسے مستحب لکھا۔                                                                                               |       |
| 127       | 11"   | مسکلہ: جہاں اور اعضاءِ میں ترتیب سنت ہے کہ پہلے منہ دھوئے پھر ہاتھ پھر سر کا مسح پھر پاؤں دھونا                                    | ٣٣    |
|           |       | یو نہی مضمضہ واستنشاق میں بھی یعنی سنّت ہے کہ پہلے کلی کرے اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے۔                                            |       |
| 124       | 1     | مسئلہ: وضو میں کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کاتر ک مکروہ ہے،اور اس کی عادت ڈالے تو کئہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ وہ                           | 20    |
|           |       | لوگ خوب یاد رکھیں جو کلیاں ایسی نہیں کرتے کہ حلق تک مرچیز کو دھو ئیں اور وہ کہ پانی جن کی ناک کو چھُو جاتا ہے<br>                  |       |
|           |       | سُو نگھ کراُوپر نہیں چڑھاتے یہ سب لوگ گنهگار ہیں اور عنسل میں توابیانہ ہو توسیرے سے نہ عنسل ہوگانہ نماز۔                           |       |
| 122       | 1     | مسئلہ: وضومیں نیت نہ کرنے کی عادت سے گئرگار ہوگااس میں نیت سنّت مؤکدہ ہے۔                                                          | ٣٧    |
| 144       | ۲     | مسکلہ: طہارت میں ہر عضو کا بُوراتین بار دھو ناسنتِ مؤکدہ ہے، ترک کی عادت ہے گنہگار ہوگا۔                                           | ۲۷    |
| 144       | ٣     | مسکلہ: پانی ڈالنے کی گنتی معتبر نہیں جتنا دھونے کا حکم ہے اس پر پورا پانی بَه جانا معتبر ہے مثلاً ہاتھ پر ایک بار                  | ٣٨    |
|           |       | پانی ڈالا کہ تہائی کلائی پر بہا باقی پر ہمیگا ہاتھ کھیرا دو بارہ دوسری تہائی دُھلی سہ بارہ تیسری، تو یہ ایک ہی بار                 |       |
|           |       | ۔<br>وھو ناہُواہر بار پورے ہاتھ پر کہنی سمیت پانی ذرہ ذرہ پر بہتا تو تین بار ہو تا۔اس طرح دھونے کی عادت سے                         |       |
|           |       | كَنْهُ كَارِ ہُو گااوراً كُرْسُو بار پانی ڈالااورایک ہی جگہ بہا کچھ ھے پر کسی د فعہ نہ بہاا گرچہ بھیگا ہاتھ پھراتو وضو ہی نہ ہوگا۔ |       |

| جلدچمارم | ,     | رضویّه                                                                                               | فتاؤى |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه     | فائده | عنوانات                                                                                              | نمر   |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
| 144      | ۴     | مسکلہ: اگر پانی کم ہو یا سر دی سخت ہو یا اور کسی ضرورت کے لئے پانی در کار ہے۔اس وجہ سے اعضاء         | ٣٩    |
|          |       | ایک ایک بار د هوئے تو مضا کقه نہیں۔                                                                  |       |
| ۱۸۵      | 1     | مسکلہ: بعض نے فرمایا کہ وضویر وضواسی وقت مشحب ہے کہ پہلے وضو سے کوئی نمازیا سجدہ تلاوت               | ۴.    |
|          |       | وغیرہ کوئی فعل جس کے لئے باوضو ہونے کا حکم ہے ادا کر چکا ہو بغیر اس کے تجدید وضو مکر وہ ہے           |       |
|          |       | بعض نے فرمایا ایک بارتجدید تو بغیراس کے بھی مستحب ہے ہاں ایک سے زیادہ ہے اس کے مکروہ                 |       |
|          |       | ہے اور مصنف کی شخقیق کہ ہمارے ائمہ کا کلام اور نیز احادیث خیر الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام مطلقًا |       |
|          |       | تجدید وضو کو مستحب فرماتی میں،اوران قیدوں کا کوئی ثبوت ظاہر نہیں۔                                    |       |
| ۱۸۵      | ۴     | مسکلہ: ہر وقت باوضور ہنامتحب ہےاور اس کے فضائل۔                                                      | ۱۲    |
| ۱۸۷      | ۵     | مسكله: وضوئے مستحب بے نیت ادانه ہوگا۔                                                                | ۲۲    |
| 1/19     | ٣     | مسکلہ: بعض نے فرمایا ایک جلسہ میں دوبار وضو مکروہ ہے۔بعض نے فرمایا دوبار تک مستحب اس                 | ٣٣    |
|          |       | سے زائد مکروہ ہے اور مصنف کی تحقیق کہ احادیث و کلمات ائمہ مطلق ہیں اور ان تحدیدوں کا ثبوت            |       |
|          |       | ظامر نهيں۔                                                                                           |       |
| r+1      | ۵     | مسکلہ: وضومیں جلدی نہ چاہئے بلکہ درنگ واحتیاط کے ساتھ کرے عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو                | 44    |
|          |       | جوانوں کا، نماز بوڑھوں کی سی۔ بیہ وضوکے بارے میں غلط ہے۔                                             |       |
| r+9      | 1     | مسکلہ: مستحب ہے کہ اعضاء دھونے سے پہلے بھیگا ہاتھ پھیر لے خصوصًا جاڑے میں۔                           | 40    |
| r+9      | ٣     | مسكله: م عضو دهو كراس پر ہاتھ بھير دينا چاہئے كه پانى كى بُونديں ٹيكنا مو قوف ہو جائيں تاكه بدن يا   | ۲٦    |
|          |       | كپڙپرير برنه شيكين-                                                                                  |       |
| 11+      | ۴     | مسكمه: سنّت يه ہے كه پانى ہاتھ پاؤں كے ناخن كى طرف سے كمنيوں اور كِتّوں كے اوپر تك ڈالے              | ۲۷    |
|          |       | اُدھر سے إدھر كونہ لائيں۔                                                                            |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                                                                                                                   | فتا <u>ۇي</u> |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                                                  | نمبر          |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                                                                                                                          | شار           |
| ۲۱۲               | ۲     | مسکلہ: سنّت ہے کہ وضو کے بعد رومالی پر چھینٹادے لے۔                                                                                                                                                      | ۴۸            |
| ۲۱۴               | ۲     | مسكله: دسته دارلو ٹا ہو تومستحب بیہ ہے كه پانی ڈالتے وقت اس كادستہ تھاہے اس كے مُنہ پر ہاتھ نہ ر كھے۔                                                                                                    | ۴٩            |
| ۲۱۴               | ٣     | مسکلہ: مستحب ہے کہ وضو سے پہلے لوٹے کا دستہ تین بار دھولے۔                                                                                                                                               | ۵٠            |
| ۲۱۳               | ۴     | مسکلہ: مستحب ہے کہ وضومٹی کے برتن سے کرے۔                                                                                                                                                                | ۵۱            |
| 119               | 1     | مسلمہ: مُنہ دھونے میں نہ گالوں پر ڈالے نہ ناک پر نہ زور سے پیشانی پر، بیہ سب افعال جُسّال کے ہیں بلکہ                                                                                                    | ۵۲            |
|                   |       | بَآہ شکی بالائے بیشانی سے ڈالے کہ ٹھوڑی سے نیچ تک بہتاآئے۔                                                                                                                                               |               |
| <b>719</b>        | ۲     | مسکلہ ضرور میہ: خود پانی کا تمام عضو پر بہنا ضرور ہے اگر ہاتھ یا پاؤں کے پنچے پر پانی ڈالا کمنیوں گِٹُوں                                                                                                 | ۵۳            |
|                   |       | تک نه پهنچا تھا که چېمیں ہاتھ لگا کرآخر عضو تک چھیر دیا تووضونه ہوگا که بیر بہانانه ہُوابلکہ چُپڑ ناہوا۔                                                                                                 |               |
|                   |       | مسکلہ: کھانے سے پہلے کلائیوں تک ہاتھ تین بار دھونا، تین کُلیاں کر ناسنت ہےا گرچہ وضو ہو۔                                                                                                                 | ۵۳            |
| ٢٣٩               | ۲     | مسئلہ: وضومیں منہ سے گرنا ہوا پانی مثلاً کلائی پر لیااور بہالیااس سے وضونہ ہوگااور غسل میں مثلاً سر                                                                                                      | ۵۵            |
|                   |       | کا پانی پاؤں تک جہاں جہاں گزرے گا پاک کر تا جائیگا وہاں نئے پانی کی ضرورت نہیں۔                                                                                                                          |               |
| ۲۳۸               | ۴     | مسئلہ: آدمی وضو کرنے بیٹھا پھر کسی مانع کے سبب تمام نہ کرسکا تو جینے افعال کیبی اُن پر ثواب پائیگا                                                                                                       | ۲۵            |
|                   |       | ا گرچه وضونه ہوا۔                                                                                                                                                                                        |               |
| ۲۳۸               | ۵     | مسکلہ: جس نے خود ہی قصد کیا کہ آ دھاوضو کرے گاوہ ان افعال پر ثواب نہ پائیگا۔                                                                                                                             | ۵۷            |
| ۲۳۸               | ۲     | مسكله: یو نهی جو وضو كرنے بیٹھااور بلاعذر ناقص حپوڑدیاوہ بھی جتنے افعال بجالایااُن پر مستحقِ ثواب                                                                                                        | ۵۸            |
|                   |       | نه ہو نا چاہئے۔                                                                                                                                                                                          |               |
| ran               | ۴     | مسله: سارے سرکامسے سنّت ہے اور اس کا جو یہ طریقہ بعض نے رکھا ہے کہ ہم ہاتھ کی تین "انگلیاں سرکے اگلے حقے                                                                                                 | ۵۹            |
|                   |       | پر رکھے انگوٹھااور کلمہ کی انگلی اور ہتھیلی نہ لگائے اُن چپو 'انگلیوں کو آگے ہے گُڈی تک وسطِ سرپر لے جائے اور ہتھیلیوں                                                                                   |               |
|                   |       | سے سر کی کروٹوں پر مسمح کرےاور کانوں کے بچھلے جھے کوانگوٹھوں اور اگلے کوانگشتانِ شہادت کے پیٹاور گردن کے                                                                                                 |               |
|                   |       | پچھلے حصہ کو انگلیوں کی پشت سے مسح کرے۔اس طریقہ کی کچھ حاجت نہیں اس میں تکلفات ہیں اور وہ بھی بلاوجہ<br>بلکہ سارے ہاتھ سرکے آگے سے گُڈی تک تھینچ لے جائے یوں کہ سُر کے اگلے جھے میں وسطِ سر پر دونوں طرف |               |
|                   |       | بلکہ سارے ہا تھ سرے آئے سے لدی تک چائے یوں کہ صرفے آئی تھے یں وسطِ سر پر دونوں طرف ا<br>انگلیاں رکھے اور سرکی کروٹوں پر ہتھیلیاں۔اس میں سرکااستیعاب ہوجائےگا۔                                            |               |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                          |               |

| <u>جلد چمارم</u> |       | ڔۻۅؾؚۜ؞                                                                                              | فتاؤي   |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر    |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                      | شار     |
| 201              | ۵     | مسئله: ایک انگلی سرپرر که کر تھینچ دی جائے کہ چہارم سر کی قدر تک بہنچ گئی مسح نہ ہوگا۔               | ÷       |
| 109              | 1     | مسئلہ: یوں ہی دو انگلیوں سے بھی مسح نہ ہوگا۔ ہاں تین انگلیاں رکھ کر اتنی کھینچ کہ چہارم سر کی        | <u></u> |
|                  |       | مقدار ہو جائے تو مسح ہو جائےگا۔                                                                      |         |
| 109              | ٢     | ۲۲ مسله: تین انگلیوں کے پُورے سر کولگائے اور اس قدر کھنچے کہ جہارم سر کی مقدار ہو گئی تو مسح نہ      | 71      |
|                  |       | ہوگا تعنی جبکہ تری چہارم سرتک پہنچنے سے پہلے فنا ہو گئ ہو۔                                           |         |
| 109              | ٣     | مسکلہ: انگلیوں کے پورے سرپرر کھ کر تھنچے یہاں تک کہ چہارم سر کی مقدار تک پہنچ گئے۔اگراخیر تک         | 44      |
|                  |       | پوروں سے پانی ٹیکتارہاتو بالاتفاق مسح ہو گیااور چھ میں تقاطر فنا ہو گیاجب بھی صحیح یہ ہے کہ مسح      |         |
|                  |       | ہو جائیگا یعنی جبکہ تری اخیر تک رہی ہوا گرچہ بوندیں ٹیکنا مو قوف ہو گیا ہو۔                          |         |
| 109              | ٧     | مسئلہ: اگر سرپر مینہ کی بُوندیں اتنی گریں کہ چہارم سر بھیگ گیا مسح ہو گیاا گرچہ اس شخص نے ہاتھ لگایا | 76      |
|                  |       | نه قصد کیا۔                                                                                          |         |
| <b>۲</b> 4•      | 1     | مسئلہ: مسے کے لئے ہاتھ کی ضرورت نہیں اگر لکڑی بھگو کر سرپر پھیر دی کہ چہارم سرتر ہو گیا مسح          | 70      |
|                  |       | هو گيا۔                                                                                              |         |
| <b>۲</b> 4•      | ۵     | مسئله: اگرایک انگلی جھگو کر سرپر رکھے اور دوبارہ جھگو کر سر کی دوسری جگہ اور اس طرح مکرر کیا یہاں    | 77      |
|                  |       | تک که چهارم سر کوتری بینچ گئی مسح ہو گیا۔                                                            |         |
| ۴۱۰              | ٣     | مسکلہ: اوس میں سربر ہنہ بیٹھااور اس سے چہار م سرکے قدر بھیگ گیا مسح ہو گیا۔                          | ٧٧      |
| ۲۱۲              | 1     | مسئلہ: اتنے گرم یااتنے سردیانی سے وضو مکروہ ہے جو بدن پر اچھی طرح نہ ڈالا جائے، تکمیل سنّت           | ۸۲      |
|                  |       | نه کرنے دے،اورا گر کوئی فرض پورا کرنے سے مانع ہوا تو وضو ہی نہ ہوگا۔                                 |         |

| ارم | جلدچې |       | رضویّه                                                                                                | فتاؤي |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | صفحه  | فائده | عنوانات                                                                                               | نمبر  |
|     | نمبر  | تمبر  |                                                                                                       | شار   |
|     | ۲۱۲   | ۵     | مسئلہ: عورت نے جس یانی سے وضووغیرہ کوئی طہارت کی اس سے بچے ہوئے یانی سے طہارت                         | 79    |
|     |       |       | مکروہ ہے۔                                                                                             |       |
|     | 400   | ٣     | مسکلہ: وضومیں مستحب ہے کہ اگرآ فتابہ دستہ دار ہو دستہ تین پانیوں سے دھولے اور اعضا دھوتے              | ۷٠    |
|     |       |       | وقت دستہ پر ہاتھ رکھے آفتابہ کے سرپر نہیں۔                                                            |       |
|     | ۳۲۳   | 1     | مسکلہ: اگر سرپر تیل وغیرہ کوئی رقیق بے جرم دوالگی ہے تواُسی پر مسح جائز ہے۔اور اگر جرم دار ہے تو      | ۷۱    |
|     |       |       | اس سے بچا کر چہارم سر کا مسح کرے اس پر مسح جائز نہ ہوگا۔                                              |       |
|     | 444   | ۴     | مسکلہ: گدھے کے جھُوٹے پانی کے سوااور پانی نہ ملے تواُس سے وضو بھی کرے اور تمیم بھی ضرور               | ۷٢    |
|     |       |       | کرے در نہ نماز نہ ہو گی۔                                                                              |       |
|     | 7+7   | ۲     | مسكله: وضو كرنے بيٹا چُلّوميں پانى لياأس كے بعد حدث واقع ہوا، يه چلوہاتھ دھونے ميں صرف                | ۲۳    |
|     |       |       | کر سختا ہے۔                                                                                           |       |
|     | Y+Y   | ۵     | مسکلہ: وضومیں منہ دھولیا پھر لپ میں پانی کلائیاں دھونے کولیا کہ حدث واقع ہو گیامنہ کی طہارت           | ۷۴    |
|     |       |       | جاتی رہی مگر اس پانی کو کلائیاں دھونے میں استعال کر سکتا ہے۔                                          |       |
|     | Y+Y   | 4     | مسکلہ: ہاتھ دھولیں پھر پانی منہ دھونے کو لپ میں لیا کہ حدث ہو گیا یہ پانی منہ دھونے میں صرف           | ۷۵    |
|     |       |       | ہو سکنانہ جا ہیں۔                                                                                     |       |
|     | ۲۳۷   | ۴     | مسّله: غسل یعنی دهو نااور مسح یعنی بھیگا ہاتھ کچیبر نا جمع ہو سکتے ہیں کہ جس عضو کا دهو نامضر ہو مسح  | ۷۲    |
|     |       |       | کرے اور وں کو دھوئے بلکہ ایک ہی عضومیں جتنے ٹکڑے کو پانی ضرر دیتا ہواُتنے پر مسح کرے باقی             |       |
|     |       |       | کو دھوئے۔                                                                                             |       |
|     | ۲۳۷   | ۵     | مسئلہ: پاؤل دھونااور مسح موزہ جمع نہیں ہو سکتے یہ جائز نہیں کہ ایک پاؤل دھوئے اور ایک میں             | 22    |
|     |       |       | موزه پر مسح کرے۔                                                                                      |       |
|     | ۲۳۷   | 7     | مسکلہ: دھونااور پٹی کا مسے جمع ہو سکتے ہیں مثلاً ایک ہاتھ یا پاؤں پر پٹٹی بندھی ہے اس کا مسح کریں اور | ۷۸    |
|     |       |       | دُوسرادهو ئیں یاایک ہی عضومیں جہاں تک پٹی ہےاس پر مسح باقی کاغسل۔                                     |       |

| <u>جلد چب</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                                             | فتا <u>ۇي</u> |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                                            | نمبر          |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                                                    | شار           |
| 467               | ۴     | مسکلہ: سر دی وغیرہ سے اعضا بھٹ گئے دھوسکے دھوئے ٹھنڈا پانی نقصان کرے تو گرم پانی اگر کر سکتا ہو                                    | <b>49</b>     |
|                   |       | کر نا واجب، اگر گرم سے بھی نقصان ہو تو مسح کرے اگر مسح بھی نقصان دے تو اس پر جو پٹی بند ھی یا دواکا                                |               |
|                   |       | ضاد ہے اُس پر پانی بہائے، یہ بھی ضرر دے تواس پٹی یا ضاد پُورے پر مسم کرے اس سے نقصان ہوتو                                          |               |
|                   |       | چپوڑ دے، معاف ہے۔                                                                                                                  |               |
| MAN               | ۲     | مسكله: ناخن ٹوٹ گيااس پر دوامر ہم گوند ہتے كاپوست بندھاہا گرخود ناخن كادھونا يا مسح كرنامفنر ہو،وہ                                 | ۸٠            |
|                   |       | تو مضر نہیں مگر دواکا چھڑانا مصر ہے تو دواپر پانی بہائے اس سے ضرر ہوتو دواپر مسح کرے،اس سے نقصان                                   |               |
|                   |       | ہے تومعاف۔                                                                                                                         |               |
| 469               | 1     | مسکلہ: پانی بیکار صرف کرنا کیجینک دیناحرام ہے۔                                                                                     | ۸۱            |
| 777               | ٣     | مسکلہ: کافر وضو کرکے یا نہا کر اسلام لا یا اور اس وضو یا عسل کے بعد حدث نہ ہوااُسی وضو سے نماز                                     | ۸۲            |
|                   |       | پڑھ سختا ہے۔                                                                                                                       |               |
| 277               | ۲     | مسئلہ: سراور موزوں کے مسح میں بھی ایک بار مسح کرے تواکثر کف سے ہو ناشر ط ہے مگر اگر ایک                                            | ۸۳            |
|                   |       | ا نگلی بار بار تر کرمے سریا موزوں کے مختلف مواضع پر لگائی کدا کثر کی مقدار کو پہنچ گئی مسے ہو گیا۔                                 |               |
| ∠r9               | ۵     | مسلمہ: وضومیں مسح سر کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی ساری ہھیلیاں انگلیوں کے سرے تک تر کرے (لوگ جو فقط                                 | ۸۴            |
|                   |       | انگلیاں بھگو لیتے ہیں،نہ چاہیں) پھر دونوں انگوٹھے اور کلیے کی انگلیاں اور ہتھیلیاں جُدار کھ کر باقی تین تین انگلیاں                |               |
|                   |       | پُوری (نہ فقط پورے جس طرح جامل کرتے ہیں) پیشانی پر رکھ کرآخر سرتک (ہاتھ جماکر) بھیرے (نہ جس طرح                                    |               |
|                   |       | جاہل چھچکتے ہوئے ہاتھ لے جاتے ہیں کہ کہیں لگے کہیں نہیں) پھر سر کی دونوں کروٹیں دونوں ہتھیلیوں سے مسح<br>اس میں کا بریک            |               |
|                   |       | کرے اور کانوں کا پنچھلاحصّہ دونوں انگو ٹھوں کے پیٹ سے مسمح کرے اور اگلاحصہ کلیے کی انگلیوں کے پیٹ سے اور<br>پہتراں کی ذریجی سے میں |               |
| , <b></b> .       |       | ہتھیایوں کی پشت گردن پر پھیرے۔<br>مسکلہ: اگر سرکے مسے میں انگلیوں کی تری ختم ہو گئی کانوں کے مسح کو نئی تری لینی ہو گی۔            | 4.4           |
| 21 •              | '     | ·                                                                                                                                  |               |
| ۷۳۰               | r     | مسئلہ: مسمح سر میں ادائے سنّت کو یہ بھی کافی ہے کہ انگلیاں سرکے اگلے حصّے پر رکھے اور ہھیلیاں ا                                    | ٨٩            |
|                   |       | سر کی کروٹوں پر اور ہاتھ جما کر گڈی تک کھینچتا لے جائے۔                                                                            |               |
|                   |       | مسکلہ: وضو کیالوٹے میں پانی چی رہاوہ دوسرے وضو میں کام آسکتا ہے، لوگ جواسے پھینک دیتے                                              | ۸۷            |
|                   |       | ہیں یہ حرام ہے۔                                                                                                                    |               |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                           | فتاؤي |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                  | شار   |
| AIY              | ۴     | مسکلہ: مسح کہ وضومیں ہے،اُس سے مراد تری پہنچنا ہے کسی طرح ہو۔اگر سر دھولیا یا غوطہ لگایا یامینہ  | ۸۸    |
|                  |       | سر پر پڑا مسح ادا ہو گیا۔                                                                        |       |
| AIY              | ۵     | مسكله: وضوميں مسح كى جگه سر دھونامكروہ خلافِ سنّت ہے اگر چہ فرضِ مسح ادا ہو جائےگا۔              | ۸9    |
|                  |       | فصل في النواقش                                                                                   |       |
| ۳۱               | 1     | مسکلہ: وضو کرتے وقت ناقضِ وضو واقع ہو تو نئے سرے سے وضو کرے۔                                     | 1     |
| ٣٢               | ۲     | مسکلہ: پانی چُلّو میں لیااور ابھی استعال نہ کیا تھا کہ حدث واقع ہوا بعض کے نز دیک اس پانی کو وضو | ۲     |
|                  |       | میں استعال کر سکتا ہے اور مصنّف کی تحقیق کہ بیہ خلاف صحیح ہے وہ چُلّو وضو میں کام نہیں دے سکتا۔  |       |
| ٣٨               | 1     | مسکلہ: زکام کتناہی ہے وضو نہیں جاتا۔                                                             | ٣     |
| ٣٨               | ۲     | مسکلہ: بلغم کی قے کتنی ہی کثیر ہو وضو نہیں جائیگا۔                                               | ۴     |
| ٣٨               | ۴     | مسكله: آئكھيں دُکھنے يا ڈھلکے ميں جو آنسو بہے يا آنکھ، كان، چھاتی، ناف وغيرہ سے دانے ناسور خواہ  | B     |
|                  |       | کسی مرض کے سبب پانی ہے وضو جاتار ہے گا۔                                                          |       |
| ۳۵               | ۷     | مسکلہ: یہ کلیہ ہے کہ جور طوبت بدن سے بہےا گرنجس نہیں تو نا قض وضو بھی نہیں۔                      | 7     |
| ٣٦               | ٣     | مسکلہ: شراب کی قے بھی اگرمنہ بھر کرنہ ہو نا قضِ وضونہیں۔                                         | 4     |
| ٣٧               | ۲     | مسکلہ: تحقیق یہ ہے کہ در داور مرض سے جو کچھ بہے اُس وقت نا قض ہے کہ اُس میں آمیزش خون            | ٨     |
|                  |       | وغيره نجاسات كااحتال ہو۔                                                                         |       |
| ٣٧               | ٣     | مسکلہ: ناف سے زرد پانی بَه کر نگلے وضو جاتار ہے۔                                                 | 9     |
| ٣٧               | ۴     | مسکلہ: دانے کا پانی اگرچہ صاف سُتھرا ہو صحیح ہیہ کہ وہ بھی ناپاک اور نا قض وضو ہے۔               | 1+    |
| ٣٧               | ۵     | مسکلہ: اندھے کی آئکھ سے جو پانی بہے ناپاک ونا قض وضو ہے۔                                         | 11    |
| ۳۸               | 1     | مسکلہ: تحقیق بیہ ہے کہ در دیاعلّت سے جور طوبت بہے اس میں صرف احتمال خُون وریم ہو ناہی            | Ir    |
|                  |       | وجوب وضو کو کافی ہے اگر چہ فتح وحلیہ میں استحباب مانا۔                                           |       |

| <u>جلد چېارم</u> | <u>,                                      </u> | رضویّه                                                                                                   | فتاؤي |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده                                          | عنوانات                                                                                                  | تمبر  |
| نمبر             | نمبر                                           |                                                                                                          | شار   |
| ٣٩               | ٢                                              | مسکلہ: دانے سے جو صاف ستھرا پانی نکلے متعدد روایات میں پاک ہے اور اس سے وضو نہیں جاتا۔ تھجلی             | ١٣    |
|                  |                                                | والوں کواس میں بہت وسعت ہے بحالِ ضرورت اس پر عمل کر سکتے ہیں اگرچہ قولِ صحیحاس کے خلاف ہے۔               |       |
| ٣٩               | ٣                                              | مسکلہ: بدن سے ناروکا ڈورا لگلنے سے وضونہ جائے گا۔                                                        | 15    |
| ٣٩               | ۴                                              | مسکلہ: ناروسے رطوبت بہے تووضو جاتارہے گاا گرچہ صاف سفید پانی ہو۔                                         | 13    |
| ٣٩               | ۵                                              | مسکلہ: بحران کے پسینہ سے وضو نہیں جاتا۔                                                                  | 7     |
| ۴٠               | 1                                              | مسكلہ: جسے ناك سے خُون جاتا ہواُسی حالت میں اُسے زكام ہواور ریزش سرخی لیبی نكلے اگرچہ اُس                | 14    |
|                  |                                                | وقت خون بہنامعلوم نہیں ہوااُس کی بیر ریز ش بھی نا قضِ وضو ہے۔                                            |       |
| ۴٠               | ٣                                              | مسکلہ: مصنف کی تحقیق کہ جو چیز عادماً بدن سے بہاکرتی ہو اور اُس سے وضو نہ جاتا ہو، جیسے                  | ۱۸    |
|                  |                                                | آنسو، پیدنه، دوده، بلغم، ناک کی ریزش وه اگرچه کتنی ہی کثرت سے نکلے ناقضِ وضو نہیں اگرچه اس کی بیر        |       |
|                  |                                                | کثرت بجائے خود ایک مرض گنی جاتی ہو۔                                                                      |       |
| ۱۳               | 1                                              | مسئلہ: خون چینکاانگلی سے چیٹوااور اس پر داغ آگیا یاخلال یا مسواک یا دانت مانجھتے وقت انگلی میں لگ آیا یا | 19    |
|                  |                                                | کوئی چیز دانت سے کاٹی اور اس پر خون کااٹر پایا یا ناک انگل سے صاف کی اس پر سُسر خی آگئ وہ خون آپ جگه     |       |
|                  |                                                | سے بٹنے کے قابل نہ تھاوضو نہ جائیگااور وہ خون بھی پاک ہے۔                                                |       |
| ۱۳               | ۲                                              | مسكلہ: خُون ياريم آبلے كے اندر سے بَہ كرآبلے كے مُنہ تك آكر رہ جائے تو وضونہ جائے گا۔                    | ۲٠    |
| ۱۲               | ٣                                              | مسکلہ: خارش وغیرہ کے دانوں پر خالی چیک ہے کیڑااس سے باربارلگ کربہت جگہ میں بھر گیانا پاک                 | 11    |
|                  |                                                | نه ہوانہ وضو گیا۔                                                                                        |       |
| ۱۳۱              | ۴                                              | مسکلہ: یہی حکم چھنکے ہوئے خون کا ہے کہ نہ اُس سے کپڑانجس ہونہ وضوساقط۔                                   | ۲۲    |
| ۱۲               | ۵                                              | مسکلہ: خون یاریم بہنے کے قابل ہو مگر کیڑے میں لگ کر بہنے نہ پائے وضو جاتارہے گااور دِرم بھر              | ۲۳    |
|                  |                                                | ے زائد ہو تو کپڑا بھی خبس ہو جائے گا۔<br>سے زائد ہو تو کپڑا بھی                                          |       |
| ۲۱               | ۲                                              | مسئله: سُو ئَي چُبهِ كرخواه كسى طرح خون كى بُونداُ بھرى اور ببولاسا ہو كررہ گئ ڈھلكى نہيں، تو فتوى اس    | ۲۴    |
|                  |                                                | پر ہے کہ وہ پاک ہے وضونہ جائے گا۔                                                                        |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                                             | <u>فتاؤي</u> |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                                            | تمبر         |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                    | شار          |
| ۱۲               | 4     | مسلمہ: نُون یاریم اُبھر ااور ڈھلکنے کے قابل نہ تھااُسے کپڑوں سے بو نچھ لیادیر دیر کے بعد بار بار ایساہی ہواوضو     | 20           |
|                  |       | نہ جائے گااور کپڑا پاک رہا۔ ہاں اگر ایک ہی جلسے میں بار بار اُمجرااور پُونچھ لیااور حچھوڑ دیتے تو تب مل کر         |              |
|                  |       | ڈ ھلک جاتا تو وضونہ رہااور وہ نا پاک ہے۔                                                                           |              |
| ۴۲               | 1     | مسكله: خون أنجر ااوراس پر مٹی ڈال دی پھر انجرا بھر ڈالی وضونہ رہا جبکہ ایک جلسے میں اتنا اُنجرا کہ مل کر بَر جاتا۔ | 77           |
| ۴۲               | ۲     | مسکلہ: ایک جلسے میں متفرق طور پر جتناخُون اُبھرایہ جمع ہو کر بَہ جاتا ہے یا نہیں اس کامدار اندازے پر ہے۔           | ۲۷           |
| 4                | ٣     | مسکلہ: نا پاک سُسر مہ لگا یا اور کوئی نجاست آنکھ کے ڈھیلے کو بینجی اس کا دھونا معاف ہے۔                            | ۲۸           |
| 4                | ۴     | مسكلہ: خون یا پیپ آنکھ میں بہامگر آنکھ سے باہر نہ گیا تووضونہ جائے گااُسے کیڑے سے بُونچھ کرپانی                    | 49           |
|                  |       | میں ڈال دیں تو نا پاک نہ ہوگا۔                                                                                     |              |
| 4                | ۵     | مسکلہ: ناک سے سخت بانسے میں خون بہااور نرم حصے میں نہ آیا تو مشہور تربیہ ہے کہ وضونہ جائیگا۔                       | ۳٠           |
| 4                | ٧     | مسئلہ: زخم پر پٹی بندھی ہےاُس میں خُون وغیرہ لگ گیاا گراس قابل تھا کہ بندش نہ ہوتی تو بَہ جاتا تو                  | ٣١           |
|                  |       | وضو گیاورنه نہیں،نه پٹی نا پاک۔                                                                                    |              |
| سومم             | 1     | مسئلہ: قطرہ اُزآیا یا خُون وغیرہ ذکر کے اندر بہاجب تک اُس کے سوراخ سے باہر نہ آئے وضونہ                            | ٣٢           |
|                  |       | جائیگا،اورپیشاب کاصرف سوراخ کے منہ پر چیکناکافی ہے۔                                                                |              |
| ٣٣               | ۲     | مسئلہ: فقطاتنی بات کہ مثلًا ناک یا دانت سے انگلی پر خون لگ آیا دوبارہ دیکھا پھر اثریایا وضو جانے کو                | ٣٣           |
|                  |       | كافى نهيں جب تك اس ميں خود بہنے كى قوت مظنون نہ ہو۔                                                                |              |
| ٣٦               | ٣     | مسللہ: قے اگر منہ بھر کر ہو نا قض وضو ہے پھر اگر چند بار میں تھوڑی تھوڑی آئے کہ سب ملانے سے مُنہ                   | ٣٣           |
|                  |       | مجر کر ہو جائے تواگرایک ہی متلی ہے آئی ہے وضو جاتار ہے گاا گرچہ مختلف جلسوں میں آئی ہو اور اگر متلی                |              |
|                  |       | تھم گئی تھی اور پھر دوسری متلی سے اور آئی تو ملائی نہ جائیگی اگر چہ ایک ہی مجلس میں آئی ہو۔                        |              |
| ۵۳               | ٢     | مسكلہ: فرج داخل میں خونِ حیض وغیر ہِ کوئی نجاست اتر آئے جب تک اس کے منہ سے تجاوز کرکے                              | 20           |
|                  |       | فرج خارج میں نہ آئے گی عنسل یا و ضو کچھ واجب نہ ہوگا۔                                                              |              |
| ۵۵               | ٣     | مسكله: نجاست اگر مخرج كی اندرونی سطح تك آ جائے وضونہ جائے گاجب تک کنارے پر ظام رنہ ہو۔                             | ٣٦           |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                                                        | فتاؤي |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                                       | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                               | شار   |
| ۲۵               | 1     | مسكله: جونك يا بڑى كُلّى بدن كو ليٹي اگر اتناخُون چُوس ليا كه خود نكلتا تو بهه جاتا تو وضو جاتار ہے گااور                     | ٣٧    |
|                  |       | تھوڑا کچوسا چھوٹی کلّی تھی تووضونہ جائے گا۔ یو نہی کھٹل یا مجیّر کے کاٹنے سے وضو نہیں جاتا۔                                   |       |
| ۵۷               | ٣     | مسکلہ: ورم زیادہ جگہ میں پھیلا ہواہےاور اُسے مسح بھی نقصان کرتا ہےاور وہاوپر سے پھوٹااور خون                                  | ٣٨    |
|                  |       | یا پیپ درم پر بہاضیح بدن کی طرف بڑھا تو بعض کتب میں فرمایا وضو نہ گیا۔اور مصنّف کی تحقیق ہیہ                                  |       |
|                  |       | ہے کہ جاتار ہے گا،اورا گراس ورم کو عنسل یا مسح کر سکتے ہو تو بالا تفاق نا قض وضو ہوگا۔                                        |       |
| 71               | ۵     | مسکلہ: زخم اگرچہ جسم کے اندر دُور تک پھیلا ہوااور صرف منہ ظاہر ہے تواس کے گہراؤمیں خون وغیرہ                                  | ٣٩    |
|                  |       | ہتے رہیں کچھ حرج نہیں جب منہ پر آ کر ڈھلکے گاوضو جاتارہے گاا گرچہ زخم کی سطح سے آگے نہ بڑھے۔                                  |       |
| 45               | 1     | مسکلہ: زخم اگر ظاہر جسم ہی پر دُور تک پھیلا ہوا ہے مگر ایک خط یا ڈورے کی طرح دراز و باریک ہے                                  | ۴.    |
|                  |       | کہ اُس کی اندرونی سطح باہر سے نظر نہیں آتی توظاہر یہ ہے کہ اس کا حکم بھی اُسی محض اندرونی زخم کی                              |       |
|                  |       | طرح ہوگا کہ خون اندر دورہ کرے تو مضائقہ نہیں اور اُس کے کناروں تک آ جائے تو مضائقہ نہیں                                       |       |
|                  |       | جب تک ڈھلکے نہیں اور اگر اس کے بالائی کنارے تک اُبل کربدن کی جلد پر ڈھلکا تو وضونہ رہے گا                                     |       |
|                  |       | اگرچەزخم كى حدسے آگے نه بڑھے۔                                                                                                 |       |
| 45               | ٢     | مسکلہ: کھُلا ہوا چوڑا گھاؤ جس کی اندرونی سطح باہر سے د کھائی دے۔ظاہر بیہ ہے کہ جب تک اچھانہ ہو                                | ۲۱    |
|                  |       | باطن بدن کے حکم میں ہے اگر اس کے اندر خُون وغیرہ اُ ملے کہ اُس کے کناروں تک آ جائے یا صرف                                     |       |
|                  |       | اس کے بالائی حصے پر اُبل کراُس کے اندر اندر بہے باہر نہ نکلے تو وضونہ جائیگانہ وہ خون نا پاک ہو کہ ہنوز                       |       |
|                  |       | اپنے مقام ہی میں دُورہ کر رہاہے۔                                                                                              |       |
| 44               | ٣     | مسكله: صاحبِ ہدايہ نے ايك كتاب ميں فرمايا كه خُون جو تھوڑا تھوڑا نكلے كه كسى دفعه كا نكلا ہوا بہنے كے                         | ۴۲    |
|                  |       | قابل نہ ہوا گرچہ جمع کرنے سے کتنا ہی ہو جائے اصلاً نا قض وضو نہیں اگرچہ ایک ہی مجلس میں نکلے یہ قول                           |       |
|                  |       | خلافِ مشہور و مخالف جمہور ہے۔ بے ضرورت اس پر عمل جائز نہیں ہاں جو ایسے زخم یاآ ببلوں میں مبتلا ہو                             |       |
|                  |       | جس سے اکثر وقت خُون یاریم قلیل نکلتار ہتا ہے کہ ایک بار کا نکلا ہوا بہنے کے قابل نہیں ہو تامگر جلسہ واحدہ<br>مرحمہ پر         |       |
|                  |       | کا جمع کئے سے ہوجاتا ہے اور بار بار وضواور کپڑول کی تطہیر موجب ضیق کثیر ہے کہ معذوری کی حد تک نہ<br>میں میں اور علی دنہ سے نہ |       |
|                  |       | پہنچااس کے لئے اس پر عمل میں بہت آسانی ہے۔                                                                                    |       |

| <u>جلد چمارم</u> | ,     | رضويّه                                                                                                     | فتاؤي |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                    | تمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
| 77               | 1     | مسکلہ: گھٹنے یااور ستر کھلنے یا بنا یاپرایاستر دیھنے سے وضو نہیں جاتا۔                                     | ٣٣    |
| 72               | ٣     | مسکلہ: دوڑنے یا کُودنے سے وضو نہیں جاتا۔                                                                   | 44    |
| 44               | ۴     | مسکلہ: کتنی ہی بلندی پر سے گریڑے وضونہ جائےگا مگرید کہ خون وغیرہ کچھ خارج ہو یا بے ہوش                     | 40    |
|                  |       | او جائے۔                                                                                                   |       |
| 4∠               | ۵     | مسكله: جب تك موش باقى مين طبيعت كسى قدر كسى كام مين مشغول مو وضونه جائيًا جيسے كتاب كا                     | ۲٦    |
|                  |       | مطالعه یادِ الهی کامراقبه۔                                                                                 |       |
| 42               | 4     | مسلمه: بوجھِ اٹھانے یا گِر پڑنے یا کسی وجہ سے منی بے شہوت اپنے محل سے جُدا ہو کر نکل گئی وضو               | 4۷    |
|                  |       | واجب ہوگا عسل نہیں۔                                                                                        |       |
| 42               | ٨     | مسلمہ: پھُڑیا بالکل اچھی ہو گئی اور اس کا مر دہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلاہے، نہانے         | ۴۸    |
|                  |       | میں اس میں پانی بھر گیا پھر د با کر نکال دیا و ضونہ جائے گانہ وہ پانی نا پاک ہوا۔                          |       |
| ٨٢               | ۲     | مستلہ: پھُڑیامیں اگر ابھی خون وغیرہ رطوبت باقی ہے نہانے کا پانی اس میں بھر ااور بہہ کر نگلاوضو             | ۴٩    |
|                  |       | جاتار ہے گا کہ وہ پانی نجس ہو گیا۔                                                                         |       |
| ٨٢               | ٣     | مسله: پانی پیااور معدے میں از گیااور معاقع ہو کروییا ہی صاف نتھرا پانی نکل گیاوضو جاتارہا جبکہ             | ۵٠    |
|                  |       | منہ مجر کر ہواور وہ پانی بھی نا پاک ہے۔                                                                    |       |
| ٨٢               | 7     | مسكله: اگرمعاذالله كيڑے قے ہوئے پاسانپ، وضونہ جائے گاا گرچہ منہ بھر كر ہو۔                                 | ۵۱    |
| ۷۱               | ٣     | مسكله: سُرسي مُوندُ هے پر پاؤل لاكائے بیٹھا تھا سو گیا وضونہ گیا مگر پورپین ساخت کی کرسی جس کی وسط         | ar    |
|                  |       | نشت گاہ میں ایک بڑا سوراخ رکھتے ہیں اس پر سونے سے جاتار ہے گا۔                                             |       |
| ۷۱               | ۴     | مسكله: گھوڑے پرزین ہے اس کی سواری میں سو گیا وضونہ جائے گاا گرچہ ڈھال میں اتر تا ہو۔                       | ۵۳    |
| ۷۱               | ۵     | مسکلہ: ننگی بیبٹھ پر سوار ہے اور سوگیا توا گر راستہ ہموار یا چڑھائی ہے وضونہ جائے گاأتار ہے توجاتار ہے گا۔ | ۵۴    |

| <u>جلد چېارم</u> | ,     | رضويّه                                                                                                       | فتاؤى |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                                      | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                              | شار   |
| ۷۱               | ۲     | مسکلہ: اگر دیوار وغیرہ سے تکبیہ لگایا ہے اور اتنا غافل سوگیاوہ شئے ہٹالی جائے تو گریڑے گافتوی اس پر          | ۵۵    |
|                  |       | ہے کہ یوں بھی وضونہ جائے گاجب کہ دونوں سرین خوب جمی ہوں۔                                                     |       |
| ۷۱               | 4     | مسکلہ: قیام، تعود، رکوع، سجود نماز کی کیسی ہی حالت پر سوجائے اگرچہ غیر نماز میں اس ہیات پر ہو                | ۲۵    |
|                  |       | وضونہ جائیگامگر قعود میں وہی شرط جو کہ دونوں سرین جمے ہوں اور سجود کی شکل وہ ہو جو مر دوں کے                 |       |
|                  |       | لئے سنّت ہے کہ باز و پہلو سے جدا ہوں اور پہیٹ رانوں سے الگ۔                                                  |       |
| ۷۱               | 9     | مسکلہ: ظامرًا کا تھی کا حکم بھی ننگی پیٹھ کی طرح ہے اور یورپین ساخت کی کا تھی جس کے بیچ میں سوراخ            | ۵۷    |
|                  |       | ہو تا ہے اس پر سونے سے مطلقاً وضو جاتار ہے گا۔                                                               |       |
| ۷۱               | 1+    | مسکلہ: خاص نماز کے سجدے میں بھی اگر اس وضع پر سویا کہ کلائیاں زمین پر بچھی ہیں پیٹ رانوں سے لگا ہے           | ۵۸    |
|                  |       | پنڈلیاں زمین سے ملی ہیں جیسے عور توں کا سجدہ ہو تا ہے تووضو جاتار ہے گااسے یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ      |       |
|                  |       | عورت سجدے میں سوئے تو وضو ساقط اور مر د سوئے تو باقی۔                                                        |       |
| 4                | 1     | مسکلہ: گرم تنور کے کنارے اس پر پاؤل لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو مناسب ہے کہ وضو کرے۔                            | ۵۹    |
| ۷۲               | ٣     | مسّلہ: بیارلیٹ کر نماز پڑھتا تھا نیند آگئ وضونہ رہا۔                                                         | 4     |
| ۷۲               | ۴     | مسكله: نماز ميں سونے كاكليه بيہ ہے كه اگران دس صور توں پر سويا جن ميں وضو نہيں جاتا تو نه وضو جائے نه        | 7     |
|                  |       | نماز فاسد ہو، ہاں اگر رکن بالکل سوتے میں اداکیا اس کا اعتبار نہ ہوگا اس کا اعادہ ضرور ہے اور جو جاگتے میں    |       |
|                  |       | شر وع کیااور اس رکن میں نیند آگئی اس کا جاگتے کا حصہ معتبر رہے گااگر وہ بقدر ادائے رکن تھاکا فی ہے ان        |       |
|                  |       | احکام میں قصداً سونااور بلا قصد سوجانا برابر ہے۔اور اگران دس صور توں پر سویا جن میں وضو جاتار ہتا ہے تو      |       |
|                  |       | وضو تو گیا ہی پھر اگر قصداً سویا تو نماز بھی فاسد ہو گی ورنہ وضو کرے جہاں سویا وہاں سے باقی نماز ادا کر سکتا |       |
|                  |       | <u>-                                    </u>                                                                 |       |
| ۷۲               | ۵     | مسئلہ: اُو نکھنے سے وضو نہیں جاتا جبکہ ہوشیاری کا حصہ غالب ہو۔                                               | 77    |

| <u>لدچم</u> ارم | <u> </u> | رضویّه                                                                                                  | فتاؤي |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه            | فائده    | عنوانات                                                                                                 | نمبر  |
| نمبر            | نمبر     |                                                                                                         | شار   |
| ۷۲              | 4        | مسکلہ: بیٹھے بیٹھے نیند کے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتاا گرچہ کبھی ایک سرین اُٹھ جاتا ہو۔               | 44    |
| ۷۲              | 4        | مسكله: جُهُوم كر گریِّراا گرمعًاآ نك <sub>ه</sub> گفل گئی وضونه گیا۔                                    | 76    |
| ۷۲              | ٨        | مسکلہ: ان دسوں صور توں میں جن سے وضو جاتا ہے یہی قید ہے کہ انہیں صور توں پر سونا پایا جائے ور نہ اگر    | 70    |
|                 |          | سویااس صورت پر که وضونه جاتااور نیند میں اس شکل پرآگیا جس میں جاتا ہے مگر معًا شکل پیدا ہوتے ہی بلا     |       |
|                 |          | و قفه جاگ اٹھاوضونہ جائے گا۔                                                                            |       |
| 9+              | ٣        | مسکلہ: نیند خود نا قض وضو نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ سوتے میں خروج ریک کا خلن غالب ہے۔                      | 77    |
| 95              | ۲        | مسکلہ: جنون سے وضو جاتار ہتا ہے۔                                                                        | 42    |
| 95              | ٣        | مسکلہ: نماز جنازہ کے سوااور نماز میں بالغ آ دمی جاگتے ہیں ایسا ہنسے کہ اور وں تک ہنسی کی آ واز کینچی تو | ۸۲    |
|                 |          | وضو بھی جانار ہے گا۔                                                                                    |       |
| 95              | ۵        | مسکلہ: بوم اہو جانا یعنی دماغ میں معاذالله خلل پیدا ہونے سے فاسد ہو جائے آ دمی کبھی عاقلوں کی           | 79    |
|                 |          | سی باتیں کرے کبھی پاگلوں کی سی مجنون کی طرح لو گوں کو مار تا گالیاں دیتانہ ہو تواس حالت کے پیدا         |       |
|                 |          | ہونے سے وضو نہیں جاتا۔                                                                                  |       |
|                 |          | مسکلہ: غش وبیہوشی سے وضو جاتا ہے مگریہ خود نا قض وضو نہیں بلکہ اُسی ظن خروج ریج وغیر ہ کے               | ۷٠    |
|                 |          | سبب-                                                                                                    |       |
| 91              | ۸        | مسکلہ: جسے رہے کاعارضہ حد معذوری تک ہواس کاوضوسونے سے نہ جانا چاہئے۔                                    | ۷۱    |
| 191             | ۲        | مسئلہ: سوتے میں دونوں سرین زمین پر جے ہوں تو وضو نہیں جاتا مگر اعادہ وضو مستحب جب بھی                   | ۷٢    |
|                 |          | <del>-</del>                                                                                            |       |
| 195             | ٣        | مسکلہ: بغل کھجانے سے وضومتحب ہے جبکہ اس میں بدیو ہو۔                                                    | ۷۳    |
| 195             | ۴        | مسکلہ: جذامی پابر ص والے سے مس کرنے میں بھی جدید وضو مستحب ہے۔                                          | ۷۴    |
| 195             | ۵        | مسئلہ: صلیب جسے نصالی پُوجتے ہیں اور ہنود کے بُت وغیر ہ کے جیھُونے سے بھی نیاوضو حیاہئے۔                | ۷۵    |
| 192             | 1        | مسئلہ: جن باتوں سے اعادہ وضومتحب ہے جب وہ وضو کرنے میں واقع ہوں تومتحب ہے ہے کہ                         | ۷۲    |
|                 |          | پھر سرے سے وضو شروع کرے۔                                                                                |       |

| <u>جلد چمِارم</u> |       | ڔۻۅؾؚۜ؞                                                                                   | فتاؤي |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                   | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                           | شار   |
| 202               | ۵     | مسئلہ: علاء کا اختلاف ہے کہ نوا قض وضو میں بھی نجاست حکمیہ جنابت کی طرح تمام بدن میں      | 22    |
|                   |       | سرایت کرتی ہے۔شرع نے تخفیف کیلئے صرف وضو سے اس کا ازالہ مقرر فرمایا یہ نجاست فقط          |       |
|                   |       | اعضاءِ وضوہی میں ہوتی ہےرا جحتریہی قول دوم ہے۔ (مصنّف کی اس مسکلہ میں تحقیق و تنقیح فآلوی |       |
|                   |       | رضویه میں ملاحظه فرمائیں)                                                                 |       |
| 102               | ۲     | مسکلہ: راجح یہی ہے کہ حدث،اصغر صرف چاراعضاء میں ہو تاہے نہ یہ کہ ہو توسارے بدن میں اور    | ۷۸    |
|                   |       | تخفیف کے لئے شرع نے صرف حیار عضووں کی طہارت کو کُل بدن کی تطہیر فرمادیا جیسے جنابت کا     |       |
|                   |       | تمیم کہ حدث سارے بدن میں ہے اور صرف منہ اور ہاتھوں کے مسے سے سب بدن پاک ہوسکتا ہے         |       |
|                   |       | وضومیں ایسانہیں ولہذاا گر کوئی شخص وضو کی جگہ عنسل کاالتزام کرے عزیمت و باعثِ ثواب نہ     |       |
|                   |       | ہوگا بلکہ بدعت ومورث مواخذہ وعتاب۔                                                        |       |
| <b>7</b> 02       | ۴     | مسکلہ: نماز جنازہ میں اگرچہ قبقہہ سے ہنسے وضو نہیں جاتا۔                                  | ∠9    |
| ۵۲۲               | 1     | مسکلہ: دانتوں میں سے خون نکلاا گر سُرخ ہے وضو جاتا رہااور آبِ دہن کے خلط سے زرد ہے تو     | ۸٠    |
|                   |       | رنہیں۔                                                                                    |       |
| ۵۲۳               | 1     | مسکلہ: نجاست کااپنی قوّت سے بہہ کر نکلا نا قض وضو ہے اگر چہ اس کے ساتھ اور پاک ر طوبت اس  | ٨١    |
|                   |       | سے زائد مخلوط ہو۔                                                                         |       |
| ۵۲۳               | ۲     | مسّلہ: رقیق خون کی قے کی مطلقًا وضو جاتار ہے گاسر سے آیا ہو خواہ جوف سے، قلیل ہویا کثیر۔  | ٨٢    |
| ۵۲۳               | ٣     | مسكلہ: قے میں بستہ خون جوف ہے آیا اگر منہ بھر كر ہو نا قض وضو ہے ور نہ نہیں۔              | ۸۳    |
| ۵۲۳               | ۴     | مسکلہ: بلغم کی قے سے وضو نہیں جاتا خواہ کتنا ہی کثیر ہو۔                                  | ۸۴    |
| ۵۲۳               | ۵     | مسئلہ: آمیز ش آب د ہن قلیل و کثیر یعنی رنگ کی زر دی سرخی کا فرق اس خون میں ہے کہ خود منہ  | ۸۵    |
|                   |       | کے کسی حصے سے آئے وہ خون کہ سینے یا معدہ سے قے میں آئے امام زیلعی کی تحقیق میں مطلقاً     |       |
|                   |       | نا قضِ وضوہے اگرچہ منہ میں آ کر آمیزش آب د ہن سے زر د ہوجائے۔                             |       |
| ۵۸۳               | 1     | مسکلہ: ورزش کرنے سے وضو نہیں جاتاجب تک کوئی نا قضِ وضونہ صادر ہو۔                         | ٨٦    |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                              | فتاؤي |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                             | تمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
| 711               | 10    | مسئلہ: مصنف کی تحقیق کہ مسلمان کی موت حدث ہے نجاست نہیں وللّٰہ الحمد۔                               | ۸۷    |
| ۸۱۵               | ۵     | مسئلہ: حدثِ اصغر وہی ہے جس سے فقط وضو واجب ہو نہانانہ ہو۔                                           | ۸۸    |
| AIY               | ٣     | مسئلہ: اس کی تحقیق کہ ہر موجب غسل موجب وضو ہے۔                                                      | ۸۹    |
|                   |       | بأبالغسل                                                                                            |       |
| 10                | 1     | مسله: عورت کو عنسل میں گند هی چوٹی کھولنی ضرور نہیں بالوں کی جڑیں بھیگ جاناکافی ہے،ہاں              | 1     |
|                   |       | چوٹی اتنی سخت گند تھی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے گاتو کھولنا ضرور ہے۔                              |       |
| 77                | ۴     | مسکلہ: اگراعضاء پونچھنے سے ضرر ثابت ہو تو پُونچھنا واجب تک ہوسکتا ہے۔                               | ۲     |
| 79                | ٣     | مسکلہ: عنسل کا پانی بھی نیکیوں کے پلّے میں رکھا جا ناظام ہے۔                                        | ٣     |
| ۵۵                | 1     | مسئلہ: عنسل میں عورت کو مستحب ہے کہ فرج داخل کے اندر انگلی ڈال کر دھولے ہاں واجب نہیں               | ۴     |
|                   |       | بغیراس کے عنسل اُز جائے گا۔                                                                         |       |
| 90                | 1     | مسکلہ: دانتوں کی جڑیا کھڑ کی میں سخت چیز جمی ہو تو چھڑا کر کُلی کر نالازم ورنہ غُسل نہ اُٹرے گا۔    | ۵     |
| 90                | ۲     | مسکلہ: پُوونا یامسی کی ریخیں جن کے چھڑانے میں ضرر ہو معاف ہیں۔                                      | ٧     |
| 90                | ٣     | مسکلہ: وضو و غسل میں غرغرہ سنّت ہے مگر روزہ دار کو مکروہ۔                                           | ۷     |
| 90                | ۴     | مسکلہ: منہ کے ہر ذرہ پر حلق تک پانی بہنااور دونوں نتھنوں میں ناک کی ہڈ"ی شروع ہونے تک پانی          | ٨     |
|                   |       | چڑھناغسل میں فرض اور وضومیں سنّتِ مؤکدہ ہے۔                                                         |       |
| 94                | 1     | مسکلہ: ناک میں کوئی کثافت جمی ہو تو پہلے اس کا چھُڑ الینا غسل میں فرض اور وضو میں سنت ہے۔           | 9     |
| 97                | ۲     | مسکلہ: وضو وغسل میں سنّت ہے کہ ناک کی جڑتک پانی چڑھائے مگر روزہ داراس سے بیچے ہاں تمام              | +     |
|                   |       | نرم بانسے تک چڑھانااسے بھی ضروری ہے۔                                                                |       |
| 99                | 1     | مسئلہ: مواضع احتیاط میں پانی پہنچنے کا ظنِ غالب کافی ہے یعنی دل کو اطمینان ہو کہ ضرر پہنچ گیا مگریہ | =     |
|                   |       | اطمینان نہ بے پرواہوں کا کافی ہے جو دیدہ ودانستہ بے احتیاطی کررہے ہیں نہ وہمی وسوسہ زدہ کا          |       |
|                   |       | اطمینان ضرور جسے آنکھوں دکھ کر بھی یقین آنا مشکل بلکہ متدین مختلط کااطمینان چاہئے۔                  |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                                                                                                                                                     | فتاؤي |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                                                                    | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                                                                                                                            | شار   |
| 99               | ٣     | مسکلہ: ہلتا ہوا دانت چاندی کے تارسے باند ھنا یا مسالے سے جمانا جائز ہے اور اس وقت غسل میں                                                                                                                                  | Ir    |
|                  |       | اس اتاریا مسالے کے نیچے پانی نه بہنامعاف ہو نا چاہئے۔                                                                                                                                                                      |       |
| 1++              | 1     | مسکلہ: نا پاک سرمہ آئکھوں میں لگالیاآئکھیں اندر سے دھونے کا حکم نہیں۔                                                                                                                                                      | Im    |
| 1+1              | 1     | مسکلہ: جب بدن کے بعض حصے پریانی ضرر دیتا ہو بعض پر نہیں توا کثر کااعتبار ہے۔                                                                                                                                               | ۱۴    |
| 1+9              | 1     | مسلمہ: بیاری وغیرہ سے غش آگیا یا معاذالله نشہ سے بیہوش ہُوااس کے بعد جو ہوش آیا تواپنے کپڑے یابدن                                                                                                                          | ۱۵    |
|                  |       | پرمذی پائی تواس پر سواءِ وضومے عسل نہ ہوگااس کا حکم سوتے سے جاگ کرمذی دیکھنے کے مثل نہیں کہ وہاں                                                                                                                           |       |
|                  |       | عنسل واجب ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                         |       |
| IIΛ              | ۴     | مستله: انزال ہوااور نہالیااس کے بعد پھر منی نکلی دوبارہ نہانا واجب ہوگاا گرچہ اس بار بے شہوت نگلی ہو مگر                                                                                                                   | 14    |
|                  |       | یہ کہ پیشاب کرچکا یاسولیا یازیادہ چل لیااس کے بعد منی بے شہوت نگلی تو عشل کااعادہ نہیں۔                                                                                                                                    |       |
| IIΛ              | ۵     | مسلہ: نماز میں احتلام ہُوااور منی باہر نہ آئی کہ نماز تمام کرلی اس کے بعد اُنزی تو عسل واجب ہوگامگر                                                                                                                        | 14    |
|                  |       | نماز ہو گئی کہ اس وقت تک جنب نہ ہوا تھا۔                                                                                                                                                                                   |       |
| IIΛ              | ۲     | مسئلہ: رات کواحتلام ہوا جاگا تو تری نہ پائی وضو کرکے نماز پڑھ لی اس کے بعد منی باہر آئی تو عنسل اب                                                                                                                         | IA    |
|                  |       | واجب ہوااور نماز صحیح ہو گئی۔                                                                                                                                                                                              |       |
| 119              | 1     | مسکلہ: جاگااحتلام خوب یاد ہے مگر تری نہیں پھر مذی نکلی عنسل نہ ہوگا۔                                                                                                                                                       | 19    |
| 119              | ۲     | مسکلہ: منی کو اپنے محل لینی مرد کی پشت،عورت کے سینہ سے جُدا ہوتے وقت شہوت چاہئے پھر اگر                                                                                                                                    | ۲٠    |
|                  |       | بلا شہوت نکلے عنسل واجب ہو گامثلًا احتلام ہو یا نظر یا فکر یا نکسی اور طریق سوائے ادخال کے منی بشوت                                                                                                                        |       |
|                  |       | اُزی اس نے عضو کو مضبوط تھام لیا کہ نہ نگلنے دی یہاں تک کہ شہوت جاتی رہی یا بعض لوگ سانس اوپر چڑھا                                                                                                                         |       |
|                  |       | کرائزتی ہوئی منی کوروک لیتے ہیں یا بعض میں ضعفِ شہوت کے سبب منی خیال بدلنے یا کروٹ لینے یااُٹھ                                                                                                                             |       |
|                  |       | بیٹھنے یا پشت پر پانی کا چھینٹادے لینے سے رُک جاتی ہے غرض کسی طرح شہوت کے وقت اُر تی ہُو ئی منی کو<br>ایکھنے اپشت پر پانی کا چھینٹادے لینے سے رُک جاتی ہے غرض کسی طرح شہوت کے وقت اُر تی ہُو ئی منی کو                     |       |
|                  |       | روک لیا یا خود رُک گئی اور پھر جب شہوت جاتی رہی نگلی تو امام اعظم وامام محمد کے نز دیک عنسل واجب                                                                                                                           |       |
|                  |       | ہو جائےگا کہ اترتے وقت شہوت تھی اگرچہ نگلتے وقت نہ تھی اور امام ابو یوسف کے نز دیک نہ ہوگا کہ ان کے نز دیک نگلتے<br>- سے شششششششسسسسسسسکا گرفتار منسان میں میں میں میں میں ایک نور میں |       |
|                  |       | وقت بھی شہوت شرط ہے ہاں جب تک نکلے گی نہیں عنسل بالا تفاق واجب نہ ہوگا کہ نکلنا ضرور شرط ہے۔                                                                                                                               |       |

| <u>جلد چېارم</u> | ,     | رضويّه                                                                                             | فتاؤي |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                            | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                    | شار   |
| 171              | 1     | مسكله: جماع يااحتلام پر سونے چلنے پھرنے يا پيشاب كرنے كے بعد جو اور منى بلاشہوت نكلے اس سے         | ۲۱    |
|                  |       | عنسل نہ ہوگا۔اور چلنے کی بعض نے چالیس قدم تعداد بتائی اور صحیح میہ ہونا چاہئے کہ جب اتنا چل لیا    |       |
|                  |       | جس سے اطمینان ہو گیا کہ پہلی منی کا بقیہ ہو تا تو نکل چکتااس کے بعد بلاشہوت نکلی تو عنسل نہیں۔     |       |
| 177              | 1     | مسکلہ: پیشاب کے بعد مرد پر استبراء واجب ہے تعنی وہ افعال کرنا جس سے اطمینان ہوجائے کہ              | 77    |
|                  |       | قطرات نکل چکے اب نہ آئیں گے مثلاً کھنکار نا یا ٹھلنا یاران پر ران رکھ کر عضو کو دباناوغیرہ ذلک۔اس  |       |
|                  |       | میں تھلنے کی مقدار بعض نے چالیس قدم رکھی بعض نے بیہ کہ چالیس برس کی عمر تک اسی قدر اور             |       |
|                  |       | زیادہ پر فی برس ایک قدم اور صحیح میہ کہ جہال تک میں اطمینان حاصل ہو خواہ چالیس سے کم یازائد۔       |       |
| 177              | ٣     | مسکلہ: وہ جومسکلہ گزرا کہ پیشاب کے بعد منی اُترے تو عنسل نہیں اس میں بیہ شرط ہے کہ اس وقت          | ۲۳    |
|                  |       | شہوت نہ ہو ور نہ بیہ جدید انزال ہوگا۔                                                              |       |
| 177              | ۵     | مسکلہ: زوج کی منی اگر عورت کی فرج سے نکلے تواس پر وضو واجب ہوگااس کے سبب غنسل نہ ہوگا۔             | ۲۴    |
| ١٢٥              | ۲     | مسكله: چوٹ لگنے يا گرنے يا بوجھ اٹھانے سے منی بے شہوت نكل جائے تو عنسل نہ ہوگا صرف وضو             | 20    |
|                  |       | لازم ہوگا۔                                                                                         |       |
| 110              | 7     | مسکلہ: عورت کوا گراختلام یاد ہواور جاگ کرتری نہ پائے تو مر د کی طرح اس پر بھی عنسل نہیں یہی        | ۲۲    |
|                  |       | مذہب ہے اور اسی پر فتوی مگر بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں اگر خواب میں انزال ہونے کی لذت یاد           |       |
|                  |       | ہو تو عنسل واجب ہے بعض فرماتے ہیں اس وقت چِت لیٹی ہو تو عنسل واجب۔لہذاان صور تول میں               |       |
|                  |       | بہتریہ ہے کہ نہالے۔                                                                                |       |
| 114              | ٨     | مسئله: عورت کی ران پر جماع کیااور منی اس کی فرج میں چلی گئی یا کنواری کی فرج میں جماع کیااور اس کی | ۲۷    |
|                  |       | بكارت زائل نه ہوئی توان دونوں صور توں میں عورت پر عنسل نه ہوگا،نه اس كانزال څابت ہوانه اس كی فرج   |       |
|                  |       | واخل میں حثفہ غائب ہُواور نہ بکارت جاتی رہتی، ہاں ان جماعوں سے اگر عورت کو حمل رہ گیا تواب اس پر   |       |
|                  |       | اسی جماع سے غسل واجب ہونے کا حکم دیں گئے اور آج تک جنتی نمازیں قبل غسل پڑھی ہیں سب پھیرے           |       |
|                  |       | کہ حمل رَہ جانے سے ثابت ہوا کہ عورت کوخود بھی انزال ہو گیاور نہ حمل نہ رہتا۔                       |       |

| جلد چمِارم   |       | رضویّه                                                                                              | فتاؤي |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ         | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
| نمبر         | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
| 124          | ۸     | مسکلہ: بچیّر بالکل صاف پیدا ہوا جس کے ساتھ خون کااصلاً نشان نہیں، نہ بعد کو خُون آیا پھر بھی زچہ پر | ۲۸    |
|              |       | احتیاطًا عسل واجب ہے۔                                                                               |       |
| اسما         | 1     | مسکلہ: جائز ہے کہ زن و شوم دونوں ایک برتن ہے ایک ساتھ عنسل جنابت کریں اگر چہ باہم ستر نہ            | 79    |
|              |       | ہو اور اس وقت متعلق ضرورتِ عنسل بات بھی کرسکتے ہیں مثلاً ایک سبقت کرے تو دوسرا کھے                  |       |
|              |       | میرے لیمی پانی رہنے دو۔                                                                             |       |
| 102          | 1     | مسکلہ: مسلمانوں کا جماع ہے کہ وضو وغسل میں پانی کی کوئی مقدار خاص لازم نہیں۔                        | ۳.    |
| 102          | ۲     | مسکلہ: غنسل میں ایک صاع سے زیادہ خرچ کر ناافضل ہے جب تک حدِ اسراف بے سبب یا وسوسہ                   | ۳۱    |
|              |       | کی حالت نه ہو۔                                                                                      |       |
| 190          | ٣     | مسلمہ: عورت کے بال گندھے ہوں اور تین بار سر پر پانی بہانے سے تثلیث میں شبہہ رہے تو پانچ             | ٣٢    |
|              |       | بار بہاسکتی ہے۔                                                                                     |       |
| ۲۳۸          | 4     | مسکلہ: میت کو نہلا کر غنسل کر نامشحب ہے۔                                                            | ٣٣    |
| 444          | ۴     | مسکلہ: جتنی جگہ کا وضویا غسل میں دھونافرض ہے جب تک اس کاایک ایک ذرّہ نہ دُھلے دھوئے                 | ٣٣    |
|              |       | ہُوئے عضو بھی باوضو یا بے جنابت نہ کھریں گے مثلاً پاؤں میں ایک ذرّہ دھونے سے باقی ہے اور            |       |
|              |       | ہاتھ منہ خوب دھولیی ہیں توابھی قرآن مجید نہ ہاتھ سے چھُوسکتا ہے نہ آستین یا دامن سے نہ جو           |       |
|              |       | جنب تھاا بھی تلاوت کر سکتا ہے جب تک پاؤں کا بھی وہ ذرّہ نہ دھولے۔                                   |       |
| <b>1</b> 742 | ٣     | مسكله: نابالغ نه كبھى بے وضو ہونہ جنب۔انہيں وضو وغسل كا حكم عادت ڈالنے اور ادب سكھانے کے            | ٣۵    |
|              |       | کئے ہے ور نہ کسی حدث سے ان کاوضو نہیں جاتا نہ جماع سے ان پر عنسل فرض ہو۔                            |       |
| ۳۳۱          | 1     | مسكله: ہنود وغير ہم كفار جس طرح نہاتے ہيں اس سے غسل جنابت نہيں اثر تااسلام لائيں تو قواعدِ          | ٣٦    |
|              |       | غنسل سکھا کر تھیجے غنسل لازم ہے ور نہ ان کی نماز نہ ہو گی۔                                          |       |

| <u>ب</u> ارم | جلدچم       |       | رضویّه                                                                                                 | فتاؤي |
|--------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                                | نمبر  |
|              | نمبر        | نمبر  |                                                                                                        | شار   |
|              | ۲۳۰         | 1     | مسلہ: کوئی شخص کہیں مہمان گیاصاحب خانہ کی عور تیں بھی اسی مکان میں ہیں رات کو اسے نہانے                | ٣٧    |
|              |             |       | کی حاجت ہونے کو تھی کہ اس نے عضُو کو مضبوط تھام لیااور منی نہ نکلنے دی جب شہوت جاتی رہی                |       |
|              |             |       | اں وقت چھوڑا کہ منی جو شہوت کے ساتھ اتری تھی بلاشہوت باہر ہوئی اس صورت میں مذہب بیہ                    |       |
|              |             |       | ہے کہ غسل فرض ہو گیا کہ منی کا شہوت کے ساتھ اُٹر ناہی وجوب غسل کو کافی ہے اگر چہ لکلتے وقت             |       |
|              |             |       | شہوت نہ رہے مگر امام ابوبوسف اس صورت میں عنسل واجب نہیں مانتے اگر مہمان کو ندامت                       |       |
|              |             |       | ہو کہ اس وقت نہاؤں گاتو میری طرف بد گمانی ہو گی تو مذہب امام ابویوسف پر عمل کرکے نماز پڑھ              |       |
|              |             |       | لے پھروہ موقع نکل جانے پر نہا کر پھیرے۔                                                                |       |
|              | <b>4</b> 64 | 1     | مسکلہ: عورت کو سر دھو نا نقصان کرے گلے سے نہائے اور سارے سرپر مسح کرے۔                                 | ۳۸    |
|              | <b>7</b> 72 | ٣     | مسئلہ: وضویا غسل میں جس عضو کے دھونے کا حکم ہے اگر دھونا مضر ہوتواں کا مسح دھونے کے                    | ٣٩    |
|              |             |       | قائم ہے۔                                                                                               |       |
|              | ۲•۸         | 1     | مسلمہ: مرانزال میں پیشاب کرنے کے بعد نہانا چاہئے کہ منی کا بقیہ خارج ہوجائے۔                           | ۴.    |
|              | ۲•۸         | ۲     | مسئلہ: اگر بعد جماع نہ پیشاب کیانہ سویا نہ اتنا چلا پھرِ اکہ بقیبہ منی نکل جاتا اور نہالیااس کے بعد اس | ۱۲    |
|              |             |       | منی کابقیہ خارج ہواجو بشوت پشت سے مجدا ہوئی اور بعض نکل کر حسب عادت بعض باقی رہ گئی تھی                |       |
|              |             |       | تود و باره نها نالازم ہوگا۔                                                                            |       |
|              | ۸I۲         | ٣     | مسکلہ: منی اپنے محل لعنی مر دکی پشت یا عورت کے سینے سے جُدا ہوتے وقت شہوت ضرور ہے اس                   | ۲۲    |
|              |             |       | وقت اگر شہوت نہ تھی عنسل واجب نہ ہوگا مثلًا بھاری بوجھ اٹھانے سے اتر آئی یا معاذاللہ عارضہ             |       |
|              |             |       | جریان میں۔ ہاں جب شہوت سے بُدا ہو ئی ہو تو سوراخ سے نگلتے وقت شہوت اگر نہ بھی ہو عنسل                  |       |
|              |             |       | واجب ہوجائے گا غرض انفصال محل کے وقت شہوت شرط ہے خروج کے وقت ضرور نہیں مگر                             |       |
|              |             |       | بہر حال وجوب غسل کے لئے خروج ضرور شرط ہے اگر شہوت سے اُتری اور نہ نکلی تو جب تک نہ                     |       |
|              |             |       | نکلے گی عنسل واجب نه ہوگا۔<br>انگلے گی عنسل واجب نه ہوگا۔                                              |       |
|              | ۸۱۵         | ٣     | ف: ہر منی کہ شہوت سے نکلے اس سے پہلے مذی ضرور نکلتی ہے۔                                                | ۳۳    |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                                   | فتا <u>ۈي</u> |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                  | تمبر          |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                          | شار           |
| ۸۲۱              | ۵     | مسکلہ: عورت کا حیض ختم ہوااورا بھی نہائی نہ تھی کہ سوتے میں احتلام ہواد وبارہ عنسل آیا۔سوتے ہے اُٹھی     | 44            |
|                  |       | ہی تھی کہ شوم نے جماع کیا قدر حشفہ غائب ہوتے ہی تیسری بار وجوبِ عنسل ہواآخر جماع میں عورت کو             |               |
|                  |       | انزال ہوااب چوتھی بار وجوب ہوا۔ یو نہی اگر نہانے سے پہلےاحتلام وجماع وانزال کتنی ہی بار واقع ہوں کہ      |               |
|                  |       | سو" باریامزار" بار وجوبِ عسل ہو سب کے لئے ایک ہی نہاناکافی ہوگا۔اور اگر اسی حالت میں قبل عسل             |               |
|                  |       | مر جائے توایک عسل میت سب کو کفایت۔                                                                       |               |
|                  |       | بأبالبياه                                                                                                |               |
| ٣٢               | ٢     | مسئلہ: پانی چُلّو میں لیااور ابھی استعال نہ کیا تو تھا کہ حدث واقع ہوا بعض کے نز دیک اس پانی کو وضو      | 1             |
|                  |       | میں استعال کر سکتا ہے اور مصنّف کی تحقیق کہ یہ خلافِ صحیح ہے وہ چلّو وضو میں کام نہیں دے سکتا۔           |               |
| ٣٢               | ۴     | مسکلہ: صحیح یہ ہے کہ جس بدن پر حدث ہو پانی کا سے چھُو کر اس سے جُدا ہو ناہی اس کے مستعمل                 | ۲             |
|                  |       | کردینے کوبس ہے خود صاحب حدث کا پانی ڈالنا یااس کی نیت یااس بدن سے جُدا ہو کر دوسرے بدن                   |               |
|                  |       | یا کیڑے یاز مین پر تھہر جانا کچھ شرط نہیں۔                                                               |               |
| 444              | 1     | مسکلہ: وضو سے جو پانی برتن میں نے رہااس سے وضو جائز ہے۔                                                  | ٣             |
| 444              | ٢     | مسئله: وضویا غسل میں اگر کسی عضو کا پانی دھار بندھ کر برتن میں گرابرتن کا پانی قابلِ طہارت               | ۴             |
|                  |       | رہے گا، ہاں اگراتنا گراکہ برتن کے پانی سے زائد ہو گیاتواس سے وضوو عنسل نہ ہوسکے گا۔                      |               |
| ۲۳۲              | 1     | مسکلہ: ساڑھے سات گزمر بع حوض میں کسی بچہ نے پیشاب کردیا نا پاک نہ ہوگا۔                                  | ۵             |
| ۲۳۹              | ٢     | مسئلہ: حوض دُہ در دُہ نجاست سے اصلاً نا پاک نہیں ہو تاجب تک خاص نجاست کے سبب اس کارنگ                    | ۲             |
|                  |       | يامزه يابُوبدل نه جائے۔                                                                                  |               |
| r=2              | ٣     | مسئلہ: وضو نہیں اور پانی کولی وغیرہ میں ہے جسے جھکا نہیں سکتا تو کٹورے وغیرہ سے لیکر ہاتھ                | ۷             |
|                  |       | ۔<br>دھوئے یا کسی باوضو یا نا بالغ بحیہ سے نکلوائے اور یہ بھی مہیا نہ ہو تو چلّو سے لیکر ہاتھ دھولے یانی |               |
|                  |       | اس ضرورت کے سبب مستعمل نہ ہوگا بے ضرورت ہو تا تومستعمل ہو جاتا۔                                          |               |
| r=2              | ۴     | مسئلہ: جنب یا بے وضو کاا گروہ عضو جس کی ابھی طہارت نہ کی ذرہ بھر بھی اگر مٹلے بھریانی میں ڈوب            | ٨             |
|                  |       | جائيگا تومذہب اصح ميں پانی قابلِ طہارت نہ رہے گا۔                                                        |               |

| جلدچبارم |       | رضویّه                                                                                       | فتاؤي |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ     | فائده | عنوانات                                                                                      | تمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                              | شار   |
| ۲۳۸      | 1     | مسئلہ: لگن میں وضو کرکے یہ مستعمل پانی گھڑے بھر پانی میں ملادیاسب قابل وضو ہو گیا کہ مستعمل  | 9     |
|          |       | وغیر مستعمل پانی کے ملنے میں زائد کااعتبار ہے۔                                               |       |
| 14+      | 1     | مسکلہ: آب مطلق کے سوادُودھ گلاب کیوڑے وغیر ہائسی چیز سے وضو وغسل نہیں ہوسکتا۔                | 1+    |
| **       | ۲     | مسکلہ: وضویا غسل کا پانی مسجد میں ڈالنا چھڑ کناحرام ہے اور گلاب سے وضو کیاتو وضونہ ہوااور وہ | 11    |
|          |       | گلاب مسجد میں چھٹرک سکتے ہیں۔                                                                |       |
| امما     | ۴     | مسكله: باوضونے مال باپ كے كپڑے ياان كے كھانے كيلئے كچل يامسجد كافرش ثواب كيلئے دھويا پانی    | 11    |
|          |       | مستعمل نہ ہوگاا گرچہ یہ افعال قربت کے ہیں۔                                                   |       |
| 177      | ٢     | مسكله: جس پانی سے قربت مطلوبہ شرعًا كى ا قامت كى جاتى ہے وہ انسان كے گناہ دھوتا ہے گناہوں كى | Im    |
|          |       | نجاست حکمیہ اس کی طرف منتقل ہوتی ہے لہذا مستعمل ہوجاتا ہے۔                                   |       |
| 141      | ۴     | مسئلہ: اس کی ترجیح کہ مستعمل ہونے کیلئے صرف بدن سے جدا ہو ناکافی ہے کہیں استقرار شرط نہیں۔   | ۱۳    |
| 200      | ۲     | مسكله: گرمی كے سبب عبادت يا مطالعه كتاب ميں دل نہيں جمااس نيت سے ٹھنڈ ك پہنچنے كو نہايا يا   | 10    |
|          |       | ہاتھ منہ دھوئے تو قربت ضرور ہے مگر پانی مستعمل نہ ہوگاا گر باوضو تھا۔                        |       |
| 200      | ۴     | مسکلہ: بدن ستھرار کھا میل دُور کر ناشرع میں مطلوب ہے کہ اسلام کی بناستھرائی پر ہے۔اس نیت     | 17    |
|          |       | سے باوضونے بدن دھویا تو قربت بے شک ہے مگر پانی مستعمل نہ ہوا۔                                |       |
| 200      | ۵     | مسكله: جمعه ياعيدين ياعرفه يااحرام وغير ہاكه جو غسل سنت ومستحب ہيں صرف آبِ مطلق سے ادا       | 14    |
|          |       | ہوںگے گلاب کیوڑے سے ادانہ ہوںگے۔                                                             |       |
| rr2      | ۵     | مسکلہ: بے وضو نابالغ کا ہاتھ پانی میں ڈوب جانے سے پانی خراب نہیں ہوتا اس سے وضو روا          | IA    |
|          |       | ہے۔ ہاں نجاست کا شک ہوتو بہتریہ ہے کہ اس سے وضونہ کرے۔                                       |       |
| 102      | 1     | مسکلہ: باطنِ حشم دھونے سے پانی مستعمل نہ ہوگاا گرچہ جنب دھوئے۔                               | 19    |
| ra∠      | ۵     | مسئلہ: مصنف کی تحقیق کہ مسح سے بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔اور اس میں اوہام کاازالہ۔          | ۲٠    |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                 | فتا <u>ۈي</u> |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                | نمبر          |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                        | شار           |
| <b>r</b> 0∠       | ٧     | مسئلہ: بے وضو شخص نے پانی کے برتن میں اپناسر داخل کیا یہاں تک کہ چہارم سر کو پانی لگ گیا مسح           | ۲۱            |
|                   |       | ادا ہو گیااور برتن کا پانی مستعمل نہ ہوا۔                                                              |               |
| 171               | 1     | مسكله: نابالغ كاپاك ہاتھ يابدن كاكوئى جزا گرچە بے وضو ہو پانى ميں ڈالنے سے قابلِ وضور ہے گا۔           | 77            |
| 777               | ۲     | مسکلہ: میت کے بدن سے قبلِ عنسل جو پانی اگرچہ بے قصدِ عنسل مس کرے قابلِ وضونہ رہے گا۔                   | ۲۳            |
| 744               | ٢     | مسكله: حيض ونفاس انجھی ختم نہ ہوااس حالت میں عورت کا ہاتھ پانی میں پڑنے سے بدستور قابلِ                | ۲۴            |
|                   |       | وضور ہے گا۔                                                                                            |               |
| 744               | ٣     | مسكله: بعزورت ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہو تا۔ ہاں ضرورت سے زائد مستعمل كردے گا۔                  | 20            |
| 744               | ۴     | مسکلہ: ہاتھ ڈالا ضرورت سے پھر پانی ہی میں دھونے کی نیت کرلی مستعمل ہو گیا۔                             | 77            |
| 744               | ۵     | مسکلہ: جس طرح سارا ہاتھ بڑنے سے پانی مستعمل ہو تا ہے یوں ہی ناخن یا کوئی حصہ۔                          | ۲۷            |
| 244               | ٢     | مسئلہ: مستعمل پانی پاک ہے اس سے کیڑا دھوسکتے ہیں مگر اس سے وضو نہیں ہوسکتااور اس کا پینا یا            | ۲۸            |
|                   |       | اس سے آٹا گوند ھنامکر وہ ہے۔                                                                           |               |
| 246               | ٣     | مسكله: چاليس ائمه وكتب كے نصوص سے اس مسكله كاا ثبات كه دَه در دَه سے كم پانی میں بے ضرورت              | 19            |
|                   |       | کسی ایسے عضو کاپڑ جانا جس پر نجاستِ حکمیہ ہو یعنی وضو یا عنسل میں اس کے دھونے کا حکم ہواور ابھی        |               |
|                   |       | نه دهویااس سبب پانی کومستعمل و نا قابل وضو کردیتا ہے۔                                                  |               |
| 240               | 1     | مسکلہ: جنب یا بے وضو کا پاؤل لگن میں پڑگیا پانی مستعمل ہو گیا۔ یوں ہی اگر لگن میں سے بھزورت            | ۳٠            |
|                   |       | چلّومیں پانی لیناتھا کہ اور کوئی برتن پاس نہ تھااور اسے جتنا ہاتھ چلّو لینے کیلئے داخل کرنا ہو تااس سے |               |
|                   |       | زائد لگن میں ڈال دیا یا پانی طہارت کے قابل نہ رہا۔                                                     |               |
| 240               | ۲     | مسله: پانی کی کولی میں کٹورا گر کر ڈوب گیااور کوئی برتن موجود نہیں،نہ کہیں اور پانی ہے کہ اس           | ۳۱            |
|                   |       | سے ہاتھ دھو کر کولی میں ڈالے اس ضرورت سے بے وضو یا جنب نے کولی میں ہاتھ ڈال کر کٹورا                   |               |
|                   |       | نکال لیاتو پانی مستعمل نه ہواا گرچه گهنی یا بغل تک ہاتھ داخل کرنا پڑا ہو کہ جو بھزورت ہے معاف          |               |
|                   |       | - <i>ç</i>                                                                                             |               |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | ڔۻۅؾؚۜ؞                                                                                             | فتاؤي |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
| 770               | ٣     | مسکلہ: ٹھنڈک لینے کو ہاتھ ایک پُوراہی بے دُھلا ڈالے گاتو پانی وضوکے قابل نہ رہے گا کہ یہ بے         | ٣٢    |
|                   |       | ضرورت ہے۔                                                                                           |       |
| 777               | 1     | مسکلہ: کنویں میں ڈول گر گیااس کے نکالنے کوآ دمی بے نہائے گئسا پانی خراب نہ ہوگا جبکہ اس کے          | ٣٣    |
|                   |       | بدن یا کپڑے پر کوئی نجاستِ حقیقیہ نہ ہور فع حدث کی نیت کرے۔                                         |       |
| 777               | ۲     | مسکلہ: اگر غسل اتار نے کی نیت سے کنویں میں غوطہ لگا یا پانی بالا تفاق مستعمل ہو جائیگا۔             | ۳۴    |
| 747               | 1     | مسکلہ: باوضوآ دمی مُنویں میں مثلاً ڈول نکالنے کو گھسااور وہاں باقصد قربت نہانے کی نیت کرلی پانی     | ۳۵    |
|                   |       | مستعمل ہو گیا۔                                                                                      |       |
| 742               | ٢     | مسكله: مسئلة البعد حط مين بحثرت اختلافات بين اور قول منقح ومعتمديه ہے كه اگر جنب ياب                | ٣٦    |
|                   |       | وضو کنویں میں گھُسے تواس کے جتنے بدن پر پانی گزراوہ تو پاک ہو گیار ہا کنویں کا پانی اگر بے ضرورت    |       |
|                   |       | ۔<br>گھُما تومستعمل ہو گیا درنہ نہیں۔اور کنویں سے گرا ہوا ڈول نکالنے کی ضرورت امام اعظم رحمہ الله   |       |
|                   |       | کے نزدیک معتبر نہیں تو یانی مستثعمل ہو جائے گا۔                                                     |       |
| 742               | ٣     | مسکلہ: حیض یا نفاس والی کاا بھی خون منقطع نہ ہُوا تو وہ مثل طاہر ہے کہ ہنوز اس پر حکم عنسل نہیں اگر | ٣٧    |
|                   |       | شنڈک لینے کو کنویں میں گئے پانی مستعمل نہ ہوگا بخلاف بعد انقطاع کہ اب اس پر خکم عسل متوجہ           |       |
|                   |       | ہے توا گربے ضرورت کنویں میں جائے گی پانی مستعمل ہو جائے گا۔                                         |       |
| 742               | ۴     | مسكلہ: جنب نے دس الحفووں میں نہانے كيلئے غوط لگایا پہلے تین كا پانی مستعمل ہو گیا كہ تین بارتك      | ٣٨    |
|                   |       | پانی ڈالناسنّت ہے چوتھے کنویں سے آخر تک حکم استعال نہ ہوگامگر اس حالت میں کہ بقصد قربت              |       |
|                   |       | نہانے کی نیت کرے یا تیسرے کؤیں سے نگلنے کے بعد حدث واقع ہو جائے،رہاجنب اس کے جتنے                   |       |
|                   |       | بدن پریانی پہنچااتنا پاک ہو گیا یہاں تک کہ اگر غوطے میں تمام بدن پریانی گزر گیااور کُلی کرلی ناک    |       |
|                   |       | میں پانی پہنچاد یا عنسل اتر گیا۔                                                                    |       |
| 747               | ۵     | مسکلہ: جواحکام جنب کے دس کنووں میں نہانے کے گزرے ہیں وہی احکام محدث کے لئے ہیں جبکہ                 | ٣٩    |
|                   |       | مثلًا دس کنووں میں اپنے اعضاء وضو کیلئے دھوئے۔                                                      |       |

| ارم | جلدچې       |       | رضویّه                                                                                                   | فتاؤي |
|-----|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                                  | نمبر  |
|     | تمبر        | بمر   |                                                                                                          | شار   |
|     | 7           | 1     | مسکلہ: دَه دردَه پانی کی سب جوانب کیماں ہیں۔ نجاست نظر آنے والی پڑی ہوجب بھی خاص اس طرف سے               | ۴.    |
|     |             |       | بھی وضو جائز ہے۔                                                                                         |       |
|     | <b>r</b> ∠• | 1     | مئلہ: عورت کے پٹے ہوئے یااس کے وضویا عنسل سے بچے ہُوئے پانی سے مر د کو یوں ہی مر د کے بقیہ سے            | ۱۳    |
|     |             |       | عورت کو وضو وغسل جائز ہے۔                                                                                |       |
|     | ۲۷۳         | 1     | مسله: شخقیق بیہ ہے کہ ہمارے سب ائمہ رضی الله عنہم کے نز دیک آبِ مستعمل پاک ہے اور حدث سے                 | ۲۳    |
| •   |             |       | پاک کرنے والا نہیں۔                                                                                      |       |
|     | ۲۸۱         | ٣     | مسکلہ: شخقیق پیرہی ہے کہ وَہ دروَہ پانی کا کوئی حصّہ نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتاا گرچہ خاص اس کے       | ٣٣    |
| •   |             |       | یاس کا، اگرچہ نجاست نظرآنے کی ہو۔                                                                        |       |
|     | ٢٨٦         | 1     | مسکلہ: تالاب یا حجیل دُہ دردہ ہے مگر اس میں نرکل یا تھیتی یااور قشم کی اشیاء اُگی ہیں اگرچہ قریب قریب اِ | 44    |
|     |             |       | ہوں پانی کثیر ہی مانا جائیگااوران کے اگنے کی جگہ مستشلی ہو کر دہ در دہ سے کم نہ قرار پائے گا۔            |       |
|     | ٢٨٦         | ۲     | مسکلہ: حوض دہ در دہ ہےاور پانی پر کاہی جمی ہوئی ہے وضومیں پاؤں اس کے اندر ڈال کر دھوئے اگر کاہی اتنی     | 40    |
|     |             |       | سخت ہے کہ پانی کوہلانے سے جنبش نہ کرے گی تو وضونہ ہو گااور اگرالیی نہیں تو ہو جائے گا۔                   |       |
|     | ٢٨٦         | ٣     | مسللہ: برف سے دہ در دہ حوض کا پانی جم گیاا گرا بھی نرم ہے کیے جنبش دینے سے پیٹ جاتا ہے تواعضاء وضو       | ۲۶    |
|     |             |       | اس کے اندر ڈال کر دھونا جائز ہے وضو ہو جائے گااور اگر سخت ٹکٹرے ٹکٹرے ہیں کہ ملانے سے نہیں ٹوٹتے ا       |       |
|     |             |       | تواعضا ِ اس کے اندر ڈال کر دھونے سے وضونہ ہوگااتنا پانی برف کے ٹکڑوں میں گھراہوااس کے اندر عضو           |       |
|     |             |       | بے وضو ڈالامستعمل ہو جائیگا،ہاں برتن پانی نکالنے کو نہیں چانو لینے کوہاتھ ڈالاتو یہ معاف ہے۔             |       |
|     | <b>79</b> + | ٣     | مسئلہ: حوض اوپر سے دہ در دہ ہے اور نیچے سے کم توجب تک بھراہے نہ اس میں نہانے یااعضاءِ وضو ڈالنے<br>      | ~∠    |
|     |             |       | سے مستعمل ہوگانہ نجِاست پڑنے سے ناپاک اور جب پانی صرف نیچے اتنی جگہ رُہ جائے یااوّل سے اتناہی بھرا       |       |
|     |             |       | ہو جہاں دہ در دہ سے قم ہے، تو وضویے مستعمل ہو جائیگااور خجس سے ناپاک۔                                    |       |
|     | 49+         | ۴     | مسلہ: اگر حوض نیچے دہ در دہ اور اوپر کم ہے توجب تک پانی نیچا دہ در دہ کی جگہ تک ہے نہ نجاست سے ناپاک     | ۴۸    |
|     |             |       | ہوگانہ وضو و عنسل سے مستعمل اور اگر پورا بھر دیا جہاں بالائی سطح دہ در دہ سے کم ہے تومستعمل بھی ہو جائے  |       |
|     |             |       | گااور نجاست سے ناپاک بھی لیعنی اوپر کاحصّہ جہاں تک دہ در دہ سے کم ہے نیچے کاحصّہ پاک رہے گایہی اصح       |       |
|     |             |       | ہے ہند بدعن المحیط-                                                                                      |       |

| <u>جلد چېارم</u> |       | رضويّه                                                                                                     | فتاؤى |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                                    | تمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
| r9+              | ۵     | مسكله: يه فقهی چيستان ہے كه كون سا پانی ہے كه جب تك كثير ہے اس ميں نہانے سے مستعمل                         | ۴٩    |
|                  |       | ہو جائے گااور نجاست پڑنے سے ناپاک، کیکن جب گھٹ جائے تواب نہ مستعمل ہونہ نجس۔                               |       |
| <b>19</b>        | ۲     | مسکلہ: صیحے یہی ہے کہ پانی کادہ در دہ مربع ہو نا کچھ ضروری نہیں صرف سوہاتھ کی مساحت میں ہو نا              | ۵٠    |
|                  |       | در کار ہے اگر سوہاتھ طول ایک ہاتھ عرض یا دوسوہاتھ طول ایک بالشت عرض ہے تووہ بھی دَہ در دہ                  |       |
|                  |       | ہے۔اوراس بارہ میں مصنّف کی تحقیقات۔                                                                        |       |
| 191              | 1     | مسکلہ: بڑے حوض یا تالاب یا دریا ہے ایک جھوٹے حوض کی شاخ زکالی جس کااحاطہ اس کے احاطہ                       | ۵۱    |
|                  |       | سے جُدا ہے بظاہر بیہ جدا پانی نہ سمجھا جائے گا کہ سب پانی ملا ہوا ہے، توخود بیہ حوض اگر چہد دہ در دہ نہ ہو |       |
|                  |       | نجاست سے ناپاک نہ ہو ناچاہئے بے وضواعضاء اس میں ڈالنے سے مستعمل نہ ہو کہ اسی بڑے پانی                      |       |
|                  |       | کا ٹکڑا ہے، مگر خانیہ میں اس کے خلاف ہے۔                                                                   |       |
| 191              | ۲     | مسکلہ: ایک حچوٹے حوض میں پانی ایک طرف سے آتا دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔وہ مطلقًا                            | ۵۲    |
|                  |       | آب جاری ہے اگر چہ اتنا چوڑا ہو کہ پانی اس میں پھلنے کے لئے رُئتا ہوا نکلے فورًا نکلا چلانہ جائے            |       |
|                  |       | بہر حال نجاست سے نا پاک نہ ہوگا۔                                                                           |       |
| 191              | ٣     | مسکلہ: دہ در دہ سے کم ایک چشمہ میں سوت ہیں اور اس کے ڈھال کی طرف نالی ہے پانی ہر وقت                       | ۵۳    |
|                  |       | سوتوں سے اُبلتااور نالی سے نکلتا ہے۔ توبیہ چشمہ جاری کے حکم میں ہے نجاست سے ناپاک نہ ہوگا یہی              |       |
|                  |       | صیح ہے اور خاص جہاں سے پانی کا نکاس ہے وہ تو بالا تفاق جاری ہے۔                                            |       |
| ٣٠١              | ۲     | مسُله: كنويں ميں وضويا غنسل كا پانى كتنا ہى ڈال ديا جائے اگر اس ميں کچھ نجاست نہ ہو ُئنواں پاک تو          | ۵۴    |
|                  |       | رہے گاہی مستعمل بھی نہ ہوگا۔ جب تک مستعمل پانی کنویں کے پانی سے مقدار میں زیادہ نہ ہواوراس                 |       |
|                  |       | سے ایک ڈول نکالنے کی بھی حاجت نہیں۔                                                                        |       |
| ٣٠٨              | 1     | مسکلہ: بے وضویا جنب کؤیں میں گھسے پانی مستعمل ہو جائے گااس کے مطہر کرنے کو بیس ۲۰ ڈول                      | ۵۵    |
|                  |       | نکالے جائیں۔                                                                                               |       |

| جلدچمارم |       | رضويّه                                                                                                   | فتاؤي    |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحہ     | فائده | عنوانات                                                                                                  | نمبر     |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                          | شار      |
| ٣٠٨      | ٢     | مسكلہ: عرب شریف میں بڑے بڑے حوض جنگل میں بنائے جاتے ہیں جو بارش کے پانی سے                               | ۲۵       |
|          |       | کھرتے اور خرچ کے لئے خزانہ رہتے ہیں ان کے حکم کی تحقیق کہ وہ کنویں کے حکم میں نہیں نجاست                 |          |
|          |       | پڑے تو کنویں کی طرح کچھ ڈول نکالناکا فی نہ ہو گامگر بحالت حرج۔                                           |          |
| ۳.       | ۵     | مسکلہ: گولیا گرچہ کتنی بڑی ہوا گرچہ آ د ھی زمین میں گڑی ہو کنویں کے حکم میں نہیں ہو سکتی                 | ۵۷       |
|          |       | نا پاک پانی بے دُھلا بے ضرورت پڑنے پراسے پاک یا مطہر کرنے کیلئے کچھ ڈول کافی نہ ہوں گے                   |          |
|          |       | بلکه اس کایمی طریقہ ہے کہ اچھے اچھے پانی سے لبریز کرکے ابال دیں۔                                         |          |
| ٣١٥      | 1     | مسکلہ: پانی میں نرکل یا بھیتی اگر چہ قریب قریب ہواس کی مساحت کو دہ در دہ سے کم نہ کریں گے۔               | ۵۸       |
| ٣٢٠      | 1     | مسکلہ: آبِ کثیر میں خود عین نجاست کارنگ یا بُو یامزہ آ جائے تو نا پاک ہوگا نجاست سے جو چیز               | ۵۹       |
|          |       | نا پاک ہوئی جیسے گلاب یاسر کہ یاز عفران اس کے رنگ بُومزے کااعتبار نہیں۔                                  |          |
| ۳۲۸      | ۴     | مسكله: حوض اگر مثلث متساوي الاضلاع ہو سوہاتھ مساحت ہونے كيلئے اس كى ہر ضلع ١/٥ ١٥ ہونى                   | <b>*</b> |
|          |       | چاہئے۔                                                                                                   |          |
| 779      | 1     | مسکلہ: دوسرے قول پر حوض مثلث متساوی الاضلاع کے دہ در دہ ہونے کے لئے مر ضلع ۱/۲ ۲۱ ہا تھ                  | 7        |
|          |       | ٣/٨ گره بونا چاہئے۔                                                                                      |          |
| ٣٣٢      | ۲     | مسکلہ: شراب خور کی مونچیں بڑی ہوں ان کو شراب لگ گئی جب تک مونچییں پاک نہ ہوجائیں                         | 45       |
|          |       | جو پانی پئے گا پانی اور برتن دونوں نا پاک ہو جائیں گے۔                                                   |          |
| امه      | 1     | مسّلیم: نهر کے کنارے پانی لینے وضو کرنے کو تختہ بندی کرکے گھاٹ بنائے اگر وہ حصہ کو تختوں                 | 42       |
|          |       | نے گھیرادہ دردہ ہے یا نہر کا پانی تختوں سے نیچ ہے جب توظاہر ہے کہ ہر طرح آب کثیر ہے اور گر               |          |
|          |       | پانی تختوں سے آکر مل گیااور بیہ حصہ دہ در دہ سے کم ہے تو یہ جداحوض مانا جائے گااور نجاست سے              |          |
|          |       | نجس اور استعال سے مستعمل ہو جائیگاظامرًا پیہ اشتر اط مر د وامتداد طول و عرض پر مبنی ہے والله تعالی اعلم۔ |          |
| امم      | ۲     | مسکلہ: بڑے تالاب کا پانی برف سے جم گیاایک جگہ سے برف توڑ کر کچھ کھول لیااس کا بھی حکم اسی                | 44       |
|          |       | گھاٹ کی طرح ہے۔                                                                                          |          |

| <u>چم</u> ارم | جلد  |       | رضويّه                                                                                             | فتاؤي |
|---------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ,             | صفحہ | فائده | عنوانات                                                                                            | نمبر  |
|               | نمبر | نمبر  |                                                                                                    | شار   |
| 1             | ایم  | ٣     | مسكله: ان صور تول ميں مستعمل يا نا پاک ہو گا تو صرف وہی گھاٹ يا برف ہٹايا ہوا نگڑا جس ميں          | ar    |
|               |      |       | استعال یا و قوعِ نجاست ہوا برابر کادوسرا گھاٹ یا برابر سے برف ہٹا کرجو پانی لیں طاہرِ مطہر ہے۔     |       |
| 1             | ایم  | ۴     | مسکلہ: بڑے حوض سے ایک چھوٹے حوض کی شاخ نکالی تو یہ حوض جدا سمجھا جائیگا نجاست اور                  | 77    |
|               |      |       | استعال سے ناپاک و نامطہر ہو جائے گاظام ِڑااس کی بناء بھی اسی اشتر اطرپر ہے والله تعالیٰ اعلم۔      |       |
| ۲             | ۲۳۲  | 1     | مسكله: نهر يا تالاب يا حوض كلال ميں جو باہر فكلا ہوا كئج ڈھائى ہاتھ سے كم چوڑا ہو مستقل حوض نہ     | 72    |
|               |      |       | شار کیا جائیگااسی کبیر کاتا بع رہے گا، ہاں ڈھائی ہاتھ چوڑامستقل ہے۔                                |       |
| ٣             | ۳۳۳  | 1     | مسکلہ: پانی دہ در دہ جگہ میں پھیلا ہواہے کہ نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوا یہی پانی نجاست پڑنے         | ۸۲    |
|               |      |       | کے بعد اگر سمٹ کر تھوڑی جگہ میں ہو جائے جب بھی پاک ہی رہے گابشر طیکہ نجاست باقی نہ رہی             |       |
|               |      |       | ور نہ اب نا پاک ہو جائے گا۔مثلًا دہ در دہ حوض میں پانی نکال دینے کو ایک نالی ہے حوض میں مر دہ      |       |
|               |      |       | چُوہا گر گیا نا پاک نہ ہوا کہ آبِ کثیر ہےاب وہ نالی کھول دی اور حوض کے برابر ایک کنواں ہے پانی     |       |
|               |      |       | نکل کر کنویں میں جمع ہو گیاا گر چُوہا نکال کر پھینک دیا یا پانی کے ساتھ کنویں میں نہ آیا کنواں پاک |       |
|               |      |       | ہے اور پچوہا بھی کنویں میں آگیا تواب ناپاک ہو گیا۔                                                 |       |
| r             | ۳۴۳  | ۲     | مسله: کنویں میں نجاست گری برابر دہ در دہ حوض ہے پانی تھینچ کر حوض میں ڈال دیا کہ دہ در دہ          | 49    |
|               |      |       | جگہ میں پھیل گیااس سے پاک نہ ہو جائے گاا گرچہ نجاست نکال کر پھینک دی ہو۔                           |       |
| r             | ~~~  | 1     | مسکلہ: بڑے تالاب میں نجاست پڑی کہ ناپاک نہ ہُوااب وہ کثرتِ خرج یاشد ّتِ گرماسے سُو کھ              | ∠•    |
|               |      |       | کر کتنا ہی کم رہ جائے نا پاک نہ ہوگاا گر نجاست ہنوز باقی نہیں۔                                     |       |
| r             | ~~~  | ۲     | مسکلہ: بڑے تالاب کی تکی میں پانی ہے نجاست پڑی کہ ناپاک ہو گیا۔اب حیاہے نجاست نکال کر               | ۷۱    |
|               |      |       | لبالب بھر بھی دیں عام کتبِ متداولہ کے حکم سے ناپاک ہی رہے گا جب تک چھلک کر اُبل نہ                 |       |
|               |      |       | جائے۔                                                                                              |       |
| ۳             | ~~~  | ٣     | مسکلہ: کلیہ یہ ہے کہ پانی کی کثرت وقلّت نجاست سے ملتے وقت دیکھی جاتی ہےا گراس وقت کثیر             | ۷٢    |
|               |      |       | تھاتو گھٹ یاسمٹ کر بھی ناپاک نہ ہوگا جبکہ نجاست اس وقت باقی نہ ہواور اگراس وقت قلیل تھاتو          |       |
|               |      |       | بڑھ یا پھیل کر بھی پاک نہ ہوگاجب تک پاک سے مل کر جاری نہ ہو۔                                       |       |

| <u>پیم</u> ارم | جلدج |       | رضويّه                                                                                         | فتاؤي |
|----------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                | صفحہ | فائده | عنوانات                                                                                        | نمبر  |
|                | نمبر | نمبر  |                                                                                                | شار   |
| t              | ۳۳۵  | -     | مسکلہ: ہر بہتی چیز اپنی جنس طاہریا پاک پانی کے ساتھ مل کر بہنے سے پاک ہوجاتی ہے۔               | ۷٣    |
| r              | ۳۳۵  | ۲     | مسکلہ: اس بہنے میں طول عرض عمق کچھ شرط نہیں چھوٹی سی تھالی میں بھی ابالنے سے پاک               | ۷۴    |
|                |      |       | ہو جائے گی۔                                                                                    |       |
| •              | ۳۵   | ٣     | مسکلہ: اس بہنے میں تین شرطیں ہیں ایک طرف سے پانی یااسی ناپاک شدہ چیز مثلاً دُودھ یا تیل کی     | ۷۵    |
|                |      |       | طام ر جنس اس ظرف میں داخل ہو نا دوسری طرف سے اس کے بعض کا بہنااوریہ دخول وخروج آخر             |       |
|                |      |       | میں ایک ساتھ ہونا۔                                                                             |       |
| r              | ۳۳۵  | ۴     | مسکلہ: حوض یا کٹورے میں جو ناپاک پانی تہہ میں ہے اور پاک سے بھراجب تک لبالب بھر جائے           | ۷٦    |
|                |      |       | گاسب نا پاک ہو تا جائے گا۔ جب بھر کراُ بلے گاوہ پانی اور محل سب پاک ہو جائزگا۔                 |       |
| •              | ۲۳۲  | 1     | مسکلہ: حمام کے حوض میں نل سے پانی آرہا ہے اور ادھر لوگ برابراس میں سے پانی لے رہے ہیں          | 44    |
|                |      |       | کہ پانی کی جنبش تھنے نہیں پاتی اس حالت میں وہ نجاست سے وہ نا پاک نہ ہوگا کہ جاری ہے۔ہاں        |       |
|                |      |       | جنبش تھنے کے بعد نجاست پڑی یا پہلی نجاست باقی رہی تواب نا پاک ہو جائےگا۔                       |       |
| ,              | ۲۳۹  | ٢     | مسکلہ: وضو کا حوض جس میں نالی سے پانی آرہا ہو اور دُوسری طرف کوئی نہارہا ہو یالوگ وضو          | ۷۸    |
|                |      |       | کررہے ہیں کدیانی کا ہلنا موقوف نہیں ہو تااس حالت میں نجاست سے ناپاک نہ ہوگا پانی تھم گیااور    |       |
|                |      |       | نجاست پڑی یار ہی تواب نجس ہوگا۔                                                                |       |
| ,              | ۲۳۹  | ٣     | مسکلہ: کنویں میں سوت سے پانی آرہا ہے اور اوپر سے چرخ یا ڈول سے لیا جارہا ہے کہ پانی تھہرنے     | ∠9    |
|                |      |       | نہیں پاتااس حالت میں نجاست سے ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں تھمنے پر نجاست رہی تو ناپاک ہو جائیگا۔        |       |
| ,              | ۳۳4  | ۴     | ٨٠ مسكه: اس بہنے میں كه اُببلنا شرط ہے اس كے لئے كوئى مقدار معین ضروری نہیں كه اتنى دُور       | ۸٠    |
|                |      |       | بہبہ کر جائے، نہیں بلکہ اُلیتے ہی پاک ہوجائے گاکہ جاری ہو گیا۔ ہاں جب تک اُبلتار ہے گاجریان کا |       |
|                |      |       | حاکم باقی رہے گا۔ کسی نجاست سے ناپاک نہ ہوگا۔جب اببانا تھے گااور دَہ دردَہ نہیں تو اب اگر      |       |
|                |      |       | نجاست پڑی یا پہلی ہی نجاست باقی ہو تو نجس ہو جائیگا۔                                           |       |

| ہارہ | جلدچم |       | رضويّه                                                                                            | فتاؤي |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صفحہ  | فائده | عنوانات                                                                                           | نمبر  |
|      | نمبر  | بمبر  |                                                                                                   | شار   |
|      | ۲۳۲   | 1     | مسکلہ: اس ابال میں برتن اور اندر کا پانی وغیرہ تو پاک ہو ہی گیااُ بل کرجب باہرِ فکا وہ بھی پاک ہے | ۸۱    |
|      |       |       | جو کچھ بہتی چیز ہو دودھ یا گرم کیا ہوا تھی یا تیل وغیرہ اور اگر پانی ہے تو فقط پاک نہیں مطہر بھی  |       |
|      |       |       | ہے۔اس سے وضو ہوسکتا ہے۔                                                                           |       |
|      | ۲۳۷   | ۲     | مسکلہ: ڈول اگر اندر سے ناپاک ہو جائے اور اسے پانی بھر کر ابال دیں پاک ہو گیالیکن اگر باہر سے      | ۸۲    |
|      |       |       | نا پاک ہے تو صرف ابال کافی نہ ہوگاجب تک بہتا ہُوا پانی خاص موضع نجس پر اتنی کثرت سے نہ            |       |
|      |       |       | گزرے کہ نجاست نہ رہنے کا ظن غالب ہو جائے اور اگر باہر سے تلا نا پاک ہو تواُ بال سے پاک نہ         |       |
|      |       |       | ہوگا کہ وہاں پانی نہ پہنچے گا۔ یہی حکم ہر بر تن کا ہے۔                                            |       |
|      | ۲۳۷   | ٣     | مسکلہ: اُبالنے میں پانی جس طرف سے داخل ہوااسی طرف لوٹ آیاتو کافی نہ ہوگا۔                         | ۸۳    |
|      | ٣٣٨   | 4     | مسکلہ: برتن اگر جھگا ہوا ناہموار زمین پر رکھاہے اُوپر سے پانی ڈالا کہ دوسری جھگی ہوئی جانب سے     | ۸۴    |
|      |       |       | نکل گیا پاک ہو گیا،اورا گر جھگی ہوئی جانب میں پانی ڈالا کہ اُدھر ہی کولوٹ آیا تو پاک نہ ہوگا۔     |       |
|      | ٣٣٨   | 4     | مسکلہ: کسی محل کے جوف میں پانی کی حرکت اس کے حق میں جریان نہیں جب تک باہر سے داخل                 | ۸۵    |
|      |       |       | ہو کراہے اُبال نہ دے لیکن اس کے جوف میں اگر حچوٹا ظرف رکھا ہواور وہ کھر کراُبل گیاوہ پاک          |       |
|      |       |       | ہو جائیگاا گرچہ بڑا ظرف بھرے بھی نہیں۔                                                            |       |
|      | ٣٣٨   | ٨     | مسكله: اگر نجاست غير مرئيه تھى يامرئيه نكال دىاس كے بعد ابالا تومطلقًا پاك ہو گيااور اگر مرئيه    | ٨٦    |
|      |       |       | باقی رکھی اور اُبالا توجب تک اُبل رہاہے پاک ہے ابال تصمتے ہی چھر نا پاک ہوجائیگا۔                 |       |
|      | ٩٩٣   | 1     | مسئله: اس کی تحقیق کی پانی جاری یا ده در ده کا کوئی حصه کیسی ہی نجاست اس میں واقع ہو نا پاک نہ    | ۸۷    |
|      |       |       | ہوگا جب تک اس سے رنگ یا مزہ یا بُونہ بدلے یہاں تک کہ جہاں نجاست مرئیہ پڑی ہے اس کا                |       |
|      |       |       | متصل حصّہ بھی پاک ہے۔اگر چہ اکثر یا کل پانی اس نجاست پر ہو کر گزرے اسی پر فتوی ہے اور             |       |
|      |       |       | دوسرا قول اگرچہ بہت کتب میں ہے معتمد نہیں۔                                                        |       |
|      | ٩٣٩   | ۲     | مسکلہ: جاری پانی کے اوصاف نجاست سے بدل گئے کہ نا پاک ہو گیا پھر نجاست تہہ نشین ہو کر پانی         | ۸۸    |
|      |       |       | صاف ہو گیا،اوصاف کا تغیر جاتار ہاخو دیاک ہو گیا۔                                                  |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                               | فتاؤي |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
| ومس               | ٣     | مسکلہ: نہر کاسارا پیٹ نا پاک ہے اور اوپر پانی جاری ہے جب تک اس کا کوئی وصف نہ بدلے پانی پاک          | ۸۹    |
|                   |       | رہے گاا گرچہ پانی اتنا کم ہو کر تہہ کی نجاشیں نظرآتی ہوں۔                                            |       |
| ۳۵٠               | 1     | مسکلہ: دہ دردہ پانی کہ جاری نہیں اگر نجاست سے اس کے اوصاف بدل گئے پھر مثلاً نجاست تہہ نشین           | 9+    |
|                   |       | ہو کر خود ہی سنجبل گئے تو یہ بھی مثل جاری کے پاک ہو جانا چاہئے مگر سیدی عبدالغنی نے اس کے خلاف       |       |
|                   |       | فرمايا_                                                                                              |       |
| ۳۵٠               | ۲     | مسکلہ: پانی جب نکلتا چلاجاتا ہے تو عرض میں اس کا پھیلنامانع جریان نہیں اسی پر فتوی ہے۔               | 91    |
| <b>ma</b> •       | ٣     | مسکلہ: بھنّور کا پانی بھی آب جاری ہےا گرچہ جیّر کھا کر نکلتا ہے۔                                     | 92    |
| <b>ma</b> +       | ۴     | مسکلہ: گرمیوں میں بڑا تالاب خشک ہو گیا اس میں جانوروں نے گوبر کئے۔ آدمیوں نے پاخانے پھرے             | 91    |
|                   |       | برسات میں پانی آیااور اسے بھر دیاا گریہ آنے والا پانی جس طرف سے تالاب میں داخل ہوا وہاں دہ در دہ     |       |
|                   |       | کی مساحت تک جبّکہ صاف تھی کوئی نجاست نہ تھی پانی دہ در دہ ہونے کے بعد نجاستوں سے ملا پھر جاہے آخر    |       |
|                   |       | تک نجاستیں ہوں سارا تالاب پاک رہے گاجب تک نجاست سے متغیر نہ ہواور اگراس جانب اتنی جگہ نہیں           |       |
|                   |       | پانی دہ در دہ ہونے سے پہلے نجاست سے ملا تواب سارا تالاب ناپاک ہو گیا۔ا گرچہ اس کے بعد صد در صد       |       |
|                   |       | ہو جائے۔اور اگر برف سے اس کا پچھ حصّہ جم جائے تو وہ بھی ناپاک ہوگا۔ ہاں اگر آنے والا پانی اسے بھر کر |       |
|                   |       | ابال دے توسب پاک ہو جائیگا۔ اکثر کتبِ معتمدہ میں یہی ہے۔اور ایک قولِ بعض یہ بھی ہے کہ بڑا تالاب      |       |
|                   |       | م طرح مطلقًا پاک رہے گاا گرچہ پانی تالاب میں داخل ہوتے ہی نجاستوں سے ملااور بھر کرنہ اُبلااس کا بیان |       |
|                   |       | تجدیدالنظر میں آتا ہے۔                                                                               |       |
| 201               | 1     | مسکلہ: تالاب سے باہر اس کے لب پر مکتنی ہی نجاستیں ہوں پانی کہ بہتا ہوااوپر گزرنے کے بعد تالاب میں    | 90    |
|                   |       | واخل ہوگا میچے مذہب میں مطلقاً پاک رہے گاجب تک متغیر نہ ہو جائے۔اور اگر تالاب کے اندر کنارے پریا     |       |
|                   |       | دُہ در دہ سے پہلے نجاستیں ہیں اور ان پر یہ پانی گزراتو جمہور کے نز دیک سارا تالاب ناپاک ہو گیا۔      |       |
| 201               | ۲     | مسکلہ: بڑے تالاب کا پانی خرچ یا خشک ہو کر تھوڑارہ گیااور اب اس میں نجاست پڑی کہ ناپاک ہو گیا پھر     | 90    |
|                   |       | بارش کے پانی نے اسے بھر دیااس میں بھی وہی صور تیں ہیں اگر یہ پاک پانی تالاب کے اندر دہ در دہ ہونے    |       |
|                   |       | کے بعداس نجس پانی سے ملا توسب پاک ہے ورنہ سب نا پاک جب تک اُبل نہ جائے اور دوسرے قول پر              |       |
|                   |       | مطلقًا سب پاک ہے۔                                                                                    |       |

| <u>جلدچم</u> اره |       | رضويّه                                                                                               | فتاؤي |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                              | تنبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
| ۳۵۱              | ۴     | مسکلہ: کیڑے یابدن کی نجاست کہ تین بارے دھونے سے پاک ہوئی یہ تینوں پانی نا پاک ہیں۔                   | 97    |
| ۳۵۱              | ۵     | مسکلہ: نجاست دھونے میں جب تک پانی کپڑے یا بدن میں دورہ کررہاہے پاک ہے جب جدا ہوگا                    | 9∠    |
|                  |       | اس وقت نا پاک کہا جائےگا۔                                                                            |       |
| ۳۵۱              | 7     | مسکلہ: کپڑاا گرطشت میں تین پانیوں سے دھو ئیں، بہتریہ ہے کہ طشت میں پہلے کپڑار کھیں اوپر              | 91    |
|                  |       | ہے پانی ڈالیس اگر عکس کیا توامام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک طہارت نہ ہوگی۔                           |       |
| 201              | 4     | مسکلہ: صحیح میہ ہے کہ کیڑے اور بدن کاایک حکم ہے ہاتھ پاؤں ناپاک ہے طشت کے پانی میں ڈالااور           | 99    |
|                  |       | وہ بدل کر دو بارہ ڈالا پھر سہ بارہ تو پاک ہو گیا۔                                                    |       |
| rar              | 1     | مسکلہ: طشت میں ناپاک کپڑااور اس کے دھونے کو پانی ہے یہ پانی جب تک کپڑے سے جُدانہ ہو نا               | 1++   |
|                  |       | پاک نہ کہا جائیگا مگر ظامرًا یہ اس کپڑے کے حق میں ہے دوسرا کپڑاا گر اس پانی میں پڑ جائے گااور        |       |
|                  |       | روپے بھر سے زیادہ بھر جائے گابظاہر نا پاک ہو جانا چاہئے۔                                             |       |
| rar              | ۲     | مسکلہ: استنجا کرنے کیلئے لوٹے سے ہاتھ پر دھار ڈالی بیہ دھار جب تک ہاتھ پر نہ پینچی آب جاری ہے        | 1+1   |
|                  |       | اس حالت میں اگر پیشاب کی چھینٹ اس دھار پر پڑ جائے گی نا پاک نہ ہو گی۔                                |       |
| rar              | 1     | مسکلہ: جاری یا کثیر پانی پر نجاست وار د ہونے سے باقی رہتی ہے ہاں ان میں اثر نہیں کرتی۔               | 1+1   |
| rar              | ۲     | مسکلہ: جاری پانی نجاست غیر مرئیہ پر وار دہو تواسے بالکل فناومعدوم کر دیگا۔                           | 1+1"  |
| rar              | ٣     | مسكله: زمين پر نجاست غير مرئيه تھي يا مرئيه بالكل بُدا كردي گئي اب موضع نجاست پر پاني ڈالا كه اس     | 1+1~  |
|                  |       | ساری جگہ پر گزرتا ہوا ہاتھ بھر آگے بہہ گیاز مین بھی پاک ہو گئ اور یہ بہایا ہوا پانی بھی پاک ہے، لیکن |       |
|                  |       | ز مین پر نجاست کااثر باقی رہے تو پاک نہ ہو گی، یو نہی اگریانی کاوصف اس سے بدلاتو نایاک ہو جائیگا۔    |       |

| <u>بہ</u> ارم | جلدچ |       | رضويّه                                                                                            | فتاؤي |
|---------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | صفحہ | فائده | عنوانات                                                                                           | نمبر  |
|               | نمبر | نمبر  |                                                                                                   | شار   |
| ,             | rar  | ۴     | مسکلہ: پانی یا دُودھ یا تیایا ہوا تھی یا تیل کوئی بہتی چیز ناپاک ہوجائے تو دوسرے برتن میں پانی یا | 1+0   |
|               |      |       | اسی شے کی جنس طاہر لے کر تیسرے برتن میں اس طرح گرائیں کہ پاک ناپاک دونوں دھاریں                   |       |
|               |      |       | ہوامیں ایک ہو کراس میں پینچیں ناپاک کی کوئی بوند جدانہ گررے توسب پاک ہو جائےگا۔                   |       |
| ,             | mam  | ۵     | مسکلہ: اسی صورت میں اگر پاک وناپاک ملا کر مثلاً کسی بیّی حیجت پر بہائیں کہ دونوں ایک ہو کر        | ۲+۱   |
|               |      |       | بهيں توسب پاک ہو گيا۔                                                                             |       |
| ,             | rar  | ۲     | مسکلہ: بہتا پانی گوبر وغیر ہ نجاستوں پر گزرااور وہ اس میں مخلوط ہو کر بے نشان محض ہو گئیں۔اب      | 1•∠   |
|               |      |       | یہ پانی اگر دہ در دہ سے کم جگہ میں تھہرے گا ناپاک نہ ہوگا کہ نجاست غیر مرئیہ ہو گئی،اور ایس       |       |
|               |      |       | نجاست پر پانی کاجریان اسے فنا کر دیتا ہے۔                                                         |       |
| ,             | mam  | ۷     | مسکلہ: قلیل پانی میں نجاست مرئیہ تھی طول مدت سے مٹی کی طرف مستحیل ہو گئی اس کے بعد                | 1•Λ   |
|               |      |       | اس پانی کو بہایا پاک ہو گیا۔                                                                      |       |
| 1             | ۳۵۸  | ۴     | مسکلہ: سفر میں پانی کی کمی ہے جاہا ہیہ کہ پاس جو پانی ہے اس سے وضو کر لے اور پھر قابلِ وضور ہے    | 1+9   |
|               |      |       | اں کی تدبیریہ ہے کہ اگروسیع پر نالہ پاس ہے جس کے اندر اعضاء ڈال کروضو ہوسکتا ہے اسے               |       |
|               |      |       | اونچار کو کراس میں پانی ڈلوائے اور دوسرے کنارے کے نیچے کوئی خالی برتن رکھ دے جب پانی              |       |
|               |      |       | اں پر نالے میں جاری ہواس کے اندراعضاء ڈال کر وضو کرے۔یہ بہتا پانی جواس برتن میں جمع               |       |
|               |      |       | ہوگا پھر وضواور پینے کے قابل رہے گا۔                                                              |       |
| 1             | ۳۵۹  | 1     | مسکلہ: نہر کااوپر سے مینڈھا باندھ دیا گیا، نیچے پان بدستور جاری ہے اب بھی نجاست سے نا پاک نہ      | 11+   |
|               |      |       | <i>ہ</i> وگا۔                                                                                     |       |
| !             | ۳۵۹  | ۴     | مسّلہ: حوض صغیر سے ایک نہر کھود کراس میں پانی بہایااوراس بہتے کے اندر وضو کیا پانی مستعمل نہ      | 111   |
|               |      |       | ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی گڑھے میں جمع ہو تو دوبارہ اس سے وضو ہوسکتا ہے یو نہی اس گڑھے سے           |       |
|               |      |       | نہر کھود کر کوئی وضو کرے توسہ بارہ ہوسکتا ہےاسی طرح جہاں تک ہو۔                                   |       |
|               | ۳۵۹  | ۵     | مسّلہ: دو'چھوٹے حوض کچھ فاصلے سے ہیں ایک سے پانی نکل کر دُوسرے میں جاتا ہے وہ بیچ کے              | 111   |
|               |      |       | فاصلے میں جاری ہے اس کے اندر وضو سے مستعمل نہ ہوگا۔                                               |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                        | فتاؤي |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                       | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                               | شار   |
| ٣٧٠               | 1     | مسکلہ: ان حوضوں میں مسافت کچھ نہیں ایک سے نکلتے ہی دوسرے میں پانی داخل ہو جاتا ہے اس          | 1111  |
|                   |       | حالت میں اس میں وضو کرنے سے مستعمل ہو جائے گا۔                                                |       |
| 747               | 1     | مسّلہ: ناپاک پانی خود کتناہی جاری ہو جائے پاک نہ ہوگاجب تک پاک کے ساتھ مل کرنہ ہے۔            | ۱۱۴   |
| <b>747</b>        | ۴     | مسلد: اس کی مزید تحقیق که سوت والے کنویں کا پانی جب تک پانی لینے کی حرکت سے ہل رہا ہے         | 110   |
|                   |       | چاری ہے۔                                                                                      |       |
| ٣٧٣               | ۲     | مسکلہ: خلاصہ بیہ کہ جریان تین قتم ہے جو ماِئع فضامیں بہہ رہا ہواس میں صرف اسی قدر کافی جو     | 117   |
|                   |       | تعریف جریان میں ہم نے بیان کیاد وسراجو کسی محل کے جوف میں ہواس کے جریان کواس محل              |       |
|                   |       | سے باہر نکلنا ضرور تیسرا ملحق بالجاری اس میں یہ بھی لازم کہ پانی کی جنبش مستمرر ہے۔           |       |
| 240               | ۴     | مسکلہ: مینہ کا پانی جب تک حصت یاز مین پر بہہ رہایا پر نالے سے گر رہا ہے جاری ہے۔              | 11∠   |
| ۳۲۵               | ۵     | مسکلہ: حبیت پر کتنی ہی نجاستیں پڑی ہوں یا عین پر نالے میں ہوں اور مینہ کا پانی کہ حبیت پر سے  | IJΛ   |
|                   |       | بہتااس پر نالے سے گزر تااترا نا پاک نہ ہوگاجب تک نجاست سے اس کے رنگ یامزے یا بُومیں           |       |
|                   |       | فرق ندآئے۔ یہی صحیح اور معتمد ہے۔                                                             |       |
| 744               | 1     | مسکلہ: مینہ برس رہاہے اور حصت پر نجاشیں ہیں اور حصت ٹیکی تو یہ پانی پاک ہے جب تک بارش         | 119   |
|                   |       | ہور ہی ہواور اس شیکے ہوئے پانی کے رنگ مزے بُو میں فرق نہ آیا۔                                 |       |
| ۳۷۲               | ۲     | مسکلہ: بارش تھنے کے بعد جو یانی ٹرکااور حیت پر وہاں نجاست ہے یہ پانی ناپاک ہے اگرچہ اس کا     | 14    |
|                   |       | كو كَى وصف نه بدلا ہو۔                                                                        |       |
| ۳۷۲               | ٣     | مسّلہ: نجس پانی پر پاک پانی کا گزرنااسے پاک نہ کردے گاجب تک نجس پانی پاک پانی کے ساتھ         | 171   |
|                   |       | مل کربہہ نہ جائے۔                                                                             |       |
| ٣٩٨               | ۲     | مسکلہ: آب واحد کی کثرت وقلّت میں صرف رُوئے آب کااعتبار ہے۔                                    | 177   |
| <b>٣</b> 49       | 1     | مسكلہ: بڑے تالاب كا بالائى پانى برف سے جم گيا۔ ايك جگه برف توڑ كر سوراخ كيا گيا پانى اس ميں   | 154   |
|                   |       | سے نکل کر برف کے اوپر دہ در دہ جگہ میں پھیل گیا۔ اگر اس پانی کا اتنادَل ہے کہ ہاتھ سے اٹھائیں |       |
|                   |       | توینچے کابرف نہ کھل جائے تواس کے اندر اعضاء ڈال کر وضوء جائز ہے ور نہ نہیں۔                   |       |

| ارم | جلدچې       |       | رضويّه                                                                                          | فتاؤي |
|-----|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                         | نمبر  |
|     | تمبر        | بمر   |                                                                                                 | شار   |
|     | ٣٧۵         | ۲     | مسکلہ: جاری پانی میں جس طرح عرض شرط نہیں عمق بھی کچھ ضرور نہیں۔                                 | 150   |
|     | ٣٧٨         | 1     | مسکلہ: مصنّف کی تحقیق اور توفیق کی فی نفسہ آب کثیر کے لئے کچھ عمق در کار نہیں صرف اتنا ہو کہ    | 110   |
|     |             |       | سُوہا تھ کی مساحت میں زمین کہیں گھلی نہ ہو،ہاں پانی لیتے وقت کثیر رہنے کے لئے ضرورا تناعمق      |       |
|     |             |       | در کار کہ اس لینے سے زمین نہ کھل جائے۔                                                          |       |
|     | <b>س</b> _9 | 1     | مسکلہ: مینہ جاری پانی ہے جنب کلی کرکے ناک میں نرم بانسے کی حد تک پانی چڑھا کر مینہ میں نگا      | 177   |
|     |             |       | کھڑا ہو کہ پانی اس کے سب بدن پر پھر جائے عنسل ہو جائے گا۔                                       |       |
|     | <b>س</b> _9 | ٣     | مسکلہ: مصنف کی تحقیق میں نہ چاّو کی خصوصیت چاہیی نہ لپ کی، بلکہ جس طرح پانی لیا گیااس سے        | 114   |
|     |             |       | ز مین نه کھلی ہو جیلو تھا یالپ یابر تن۔                                                         |       |
|     | <b>س</b> ∠9 | ۴     | مسکلہ: مصنف کی تحقیق میں اتنا دَل صرف وہیں در کار ہونا چاہئے جہاں سے پانی لیں اگرچہ باقی        | IFA   |
|     |             |       | مساحت میں بجو ہی جبر ہو۔                                                                        |       |
|     | ٣٨٠         | 1     | مسکلہ: پانی اگراتنا کثیر ہے کہ ہاتھ خواہ برتن سے پانی اٹھانے پر اگرچہ زمین کھل گئی مگر مرطرف کا | 119   |
|     |             |       | ٹکڑامساحت میں سُو ہاتھ رہاتواپیا کھلنا کچھ مضر نہیں۔                                            |       |
|     | ٣٨٠         | ۲     | مسکلہ: پانی اٹھانے سے زمین کھل کر ٹکڑے دہ در دہ نہ رہے تواگر اس میں پہلے سے کوئی نجاست          | 11-   |
|     |             |       | موجود تھی زمین کھلتے ہی ناپاک ہو جائے گااور اس کے بعد پھر پانی کامل جانا فائدہ نہ دے گایوں ہی   |       |
|     |             |       | ا گربے ضرورت بے دُھلاہا تھ ڈالاز مین کھلتے ہی پانی مستعمل ہو جائیگا۔ یوں ہی اگر جس وقت زمین     |       |
|     |             |       | کھلی اسے حدث واقع ہوامستعمل ہو جائیگااوریہ صور تیں نہ ہوں توطام ِ مطہر رہےگا۔                   |       |
|     | مام         | 7     | مسکلہ: اولی بیہ ہے کہ مر دکے بچے پانی سے عورت بھی طہارت نہ کرے۔                                 | 1111  |
|     | 410         | ۲     | مسکلہ: جس پانی میں بچے نے ہاتھ پاؤں ڈال دیااس سے وضو جائز ہے جب تک نجاست پر یقین نہ             | 124   |
|     |             |       | ہو۔ ہاں بچنااولی ہے جب تک طہارت پر یقین نہ ہو۔                                                  |       |
|     | 710         | ۵     | مسکلہ: حوض کے پانی میں بد ہوآتی ہواس سے وضو جائز ہے جب تک نجاست معلوم نہ ہو۔                    | 122   |
|     | 710         | 7     | مسکلہ: معاذالله جس زمین پر غضب اترااس کے پانی کا کسی طرح استعال اس کی مٹی ہے تیم سب             | ۳۳    |
|     |             |       | مکروہ ہے مگر زمین شمود میں ناقبہ صالح علیہ السلام کا کنواں۔                                     |       |

| ہارم | جلدچم         |       | رضويّه                                                                                        | فتاؤي  |
|------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | صفحہ          | فائده | عنوانات                                                                                       | نمبر   |
|      | نمبر          | تمبر  |                                                                                               | شار    |
|      | ۲۱۲           | ٣     | مسکلہ: پرایا پانی بے اجازت لے لیاا گرچہ زبر دستی یا چرا کر اس سے وضو ہو جائے مگر حرام ہے۔     | ١٣٥    |
|      | ۲۱۲           | ۲     | مسکلہ: کسی کے مملوک کنویں سے اس کی ممانعت پر بھی پانی بھر لیااس کا استعال جائز ہے۔            | 124    |
|      | <b>براب</b> • | ۲     | مسکلہ: جس پانی میں مائے مستعمل کی دھار پہنچی یا واضح قطرے گرے اس سے وضونہ کرنا بہتر۔          | 12     |
|      | h, b, +       | ٣     | مسکلہ: پانی میں ریت کیچڑ مل جائے توجب تک رقیق رہے اس سے وضو جائز ہے اقول: مگر                 | 121    |
|      |               |       | بلاضر ورت کیچڑ ملے ہوئے سے وضو کرنا منع ہے کہ مثلہ لینی صورت بگاڑنا ہے اور یہ شرعًا حرام      |        |
|      |               |       | Ę                                                                                             |        |
|      | ۲۳۲           | 1     | مسکلہ: حوض میں بتے گر کر پانی کارنگ اتنا بدل گیا کہ چلّو میں اٹھائے سے بھی سبزی معلوم ہوتی    | 1149   |
|      |               |       | ہے تو صحیح مذہب میں اب بھی اس سے وضو جائز ہے مگر بوجہ خلاف مناسب نہیں۔                        |        |
|      | 4             | 1     | مسکلہ : گھوڑے کا جھُوٹا پانی قابلِ وضوہے۔                                                     | ٠٠١١   |
|      | ۲۳۲           | ۲     | مسکلہ: یوں ہی گائے بھینس بحری وغیر ہاحلال جانوروں کا جھُوٹا جبکہ اس وقت ان کے منہ کی نجاست    | احا    |
|      |               |       | معلوم نه ہو۔                                                                                  |        |
|      | ۲۳۶           | ٣     | مسکلہ: بعض نے کہاان کے نَر کا جھوٹا ناپاک ہے اور صحیح میہ کہ وہ بھی پاک ہے جب تک نجاست        | ۲۵۱    |
|      |               |       | معلوم نه بو۔                                                                                  |        |
|      | ۲۳۲           | ٣     | مسكله: اگر ديچاكه بيل وغيره نے ماده كاپيثاب سُونگھا يا بحرے نے آله تناسل مذى وغيره نكلتے ميں  | ١٣٣    |
|      |               |       | گچوسااور قبل منہ پاک ہوجانے کے پانی میں ڈال دیاتو پانی ناپاک ہوجائے گا۔                       |        |
|      | ۲۳∠           | ۵     | مسکلہ: جس پانی میں کوئی بد بُودار چیز مل جائے اس سے وضو مکر وہ ہے خصوصًا اگر اس کی بد بو نماز | الدلد  |
|      |               |       | میں باقی رہے کہ مکروہ تحریمی ہو گی۔                                                           |        |
|      | <i>۳۵</i> ٠   | ۴     | مسكلہ: صرف نبيذتمر پائے تو مستحب كه اس سے وضو بھى كرے اور تيمم بھى كرلے كه بالاتفاق           | 150    |
|      |               |       | طہارت ہوجائے اور اگر صرف تمیم کیاجب بھی حرج نہیں۔                                             |        |
|      | 400           | 1     | مسئلہ: مسواک کرنے کے بعد اسے دھو کر رکھناسنّت ہے نہ پانی قابلِ وضور ہے گامگر اس سے وضو        | الديما |
|      |               |       | مکر وہ ہے۔                                                                                    |        |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                            | فتاؤي |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                           | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                   | شار   |
| 400              | ۲     | مسئلہ: مسواک کرنے سے پہلے بھی اسے دھولیناسنّت ہے۔اس یانی سے وضو مکروہ بھی نہیں اگر                | ۱۳۷   |
|                  |       | مسواک نئی یا پہلے دُ هلی ہُو ئی ہے۔                                                               |       |
| 400              | ۴     | مسكلہ: دفع نظر کے لئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جس کی نظر گی اس کے اعضاء وضو وغیرہ                 | IMA   |
|                  |       | د صو کروہ پانی چیثم زدہ کے سرپر ڈالا جائے اور اُسے حکم ہے کہ جب اُس سے د صونے کو کہا جائے انکار   |       |
|                  |       | نہ کرے۔                                                                                           |       |
| ra7              | 1     | مسكله: حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے آثارِ شريفه مثل بُحبِّه اقدس ونعل مبارك كاغساله      | ١٣٩   |
|                  |       | شفاوبر کت قابل وضواور معطی طہارت ہے مگر پاؤں پر نہ ڈالا جائے۔                                     |       |
| ۴۸۴              | ۴     | مسئلہ: ائمہ نے دوبارہ نبیز تمر اقوال وروایات امام میں نہایت نفیس تطبیق فرمائی ہے کہ ایک بار       | 10+   |
|                  |       | سوال اس صورت سے تھا کہ جیموہارے ڈالے اور ہنوز پانی نبیذ نہ ہواا گرچہ خفیف حلاوت اور رنگت          |       |
|                  |       | آ گئی۔ فرمایااس سے وضو جائز ہے دوسراسوال اس صورت سے ہوا کہ پانی نبیذ ہو گیا فرمایااس سے           |       |
|                  |       | وضو جائز نہیں اور پانی نہ ملے تو تعیمؓ کرے۔ تیسر اسوال اس صورت سے تھا کہ نبیذ ہونے ا              |       |
|                  |       | میں شک یاتر دّو ہے نہ تو ہیہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیذ ہو گیانہ بیہ کہ نہ ہوا، فرمایااس سے وضو بھی کرے |       |
|                  |       | اور تیم بھی کہ اگر ہنوز نبیذنہ ہواتواس سے طہارت ہوجائے گی اور ہو گیاتو تیم سے امام سے اس          |       |
|                  |       | اختلاف کی نظیر وہ ہے کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال بوسہ صائم میں ابھی آتی       |       |
|                  |       | ۔                                                                                                 |       |
| 491              | 1     | مسکلہ: پانی میں اگر ستّو وغیرہ کوئی چیز ڈالی جائے کہ تہہ نشین ہوجائے اوپر نتھرا پانی رہے یا پچھ   | 101   |
|                  |       | خفیف آمیزش کے ساتھ جو مانع رقت نہ ہو وہ کوئی چیز دگر ہوجائے تواس سے وضو میں حرج                   |       |
|                  |       | نېيں۔                                                                                             |       |
| 491              | ۲     | فائدہ: معنی رقت کے انضباط کا شعر کہ اشعار تعریف مائے مطلق میں ضم کیا جائے،                        | 101   |
|                  |       | رقت آں وال کہ بسیلال ہم یک سطح شود                                                                |       |
|                  |       | خالی از جرم اگرمانع او ناید پیش                                                                   |       |

| <u>جلد چم</u> ارم | <u> </u> | رضويّه                                                                                           | فتاؤي |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده    | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
| نمبر              | نمبر     |                                                                                                  | شار   |
| ~99               | 1        | مسکلہ: پانی کی رقت بعض بہتی چیزوں کے ملنے سے بھی جاتی رہتی ہے جیسے اتنا شہد کہ اُسے دَلدار       | ۵۳    |
|                   |          | کردے۔                                                                                            |       |
| ۵٠٣               | ۲        | مسلمه: تصریحاتِ متواتره که پانی میں کسی شئے کا پکانا اسی وقت اسے آب مطلق نه رکھے گاجب وہ         | 100   |
|                   |          | ٹھنڈا ہو کر گاڑھا ہو جانے کے قابل ہو جائے۔                                                       |       |
| ۵۰۸               | ٣        | مسله: دیگچه بهرپانی میں چھٹانک بھر گوشت ڈال کرپکایاتو پانی قابلِ وضورہے گا۔                      | 100   |
| ۵۰۸               | ۴        | مسّلہ: جو چیز پانی میں پکائی جائے اگر پانی اس سے بالفعل گاڑھا ہو جائے کہ بہانے میں پُورانہ پھیلے | 107   |
|                   |          | دَل باقی رہے تومطلقًا قابلِ وضونہ رہاا گرچہ اس چیز سے مقصود صابون وغیرہ کی طرح زیادت             |       |
|                   |          | نظافت ہی ہواورا گر بالفعل گاڑھانہ ہواتواس سے وضومطلقًا جائز ہے جبکہ وہ شئے مثل صابون وغیرہ       |       |
|                   |          | زیادت نظافت کیلئے ہواور اگروہ چیز ایسی نہیں اور پانی اس قابل ہو گیا کہ ٹھنڈا ہو کر دَلدار ہوجائے |       |
|                   |          | گاا گرچہ بالفعل نہیں تواس سے وضو مطلقًا ناجائز ہے۔اور اگر پانی اس قابل نہ ہوا توا گر پک کر       |       |
|                   |          | دوسری شینی مقصود دیگر کیلئے ہو گئی تواس سے وضور وانہیں ورنہ ہے۔                                  |       |
| ۵۵۵               | ۲        | مسکلہ: مشک بھرتے وقت پانی کہ ڈولِ سے نکل کر مشک میں جارہا ہے جب تک دہانہ مشک میں                 | 102   |
|                   |          | داخل نہ ہو جاری ہے۔اس بیج میں اگر کسی نجاست سے ملے گانا پاک نہ ہوگا۔                             |       |
| عده               | 1        | مسکلہ: گائے بحری کسی پاک جانور کا بحیّہ پیدا ہوتے ہیں اسی تری کی حالت میں جو وقتِ پیدائش اس      | 101   |
|                   |          | کے بدن پر ہوتی ہے کنویں یا لگن میں گرجائے اور زندہ نکل آئے پانی پاک رہےگا۔                       |       |
| arr               | 1        | مسکلہ: لہنگے والی عورت اگر کنویں سے پانی بھرے پانی کی طہارت میں فرق نہ آئے گا جب تک معلوم        | 109   |
|                   |          | و ثابت نہ ہو کہ اس کے بدن سے کو ئی نا پاک بُوند ٹیک کر پانی میں پہنچی۔                           |       |
| 466               | ۲        | مسکلہ: خچر جس کی مال گھوڑی ہو گھوڑے کے حکم میں ہے اس کا جھُوٹا پاک ہے اور کھانا مکروہ ہے         | 14+   |
|                   |          | حرام نہیں۔                                                                                       |       |
| 274               | ۲        | مسكلہ: محدث جسے صرف حاجتِ وضوہے اگر پانی كے برتن میں اپناسر ڈالے گا مسح ہو جائے گا اور پانی      | 171   |
|                   |          | مستعمل نہ ہوگا۔مگر بے دھوئے انگلی یا ناخن کا کنارہ بھی دہ دردہ سے کم پانی کولگ جائیگا سارا پانی  |       |
|                   |          | مستعمل ہو جائیگا۔ یوں ہی اگر جنب یا حائض بعد انقطاعِ حیض اگر اپنا سربلکہ ایک بال ہی پانی سے      |       |
|                   |          | چھُودیں سب مستعمل ہو جائے گا۔                                                                    |       |

| <u>ب</u> ارم | جلدچ         |       | رضويّه                                                                                              | فتاؤي |
|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | صفحہ         | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
|              | نمبر         | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
|              | <b>∠۲</b> ۲  | ٣     | مسکلہ: بیٹی جس پر بوجہ مرض مسح کرنا ہے یا پاؤں کا موزہ اگر بجائے مسح پانی میں ڈال دے مسح ادا        | 144   |
|              |              |       | ہو جائيگااور پانی مستعمل نہ ہوگا۔                                                                   |       |
|              |              |       | فصل في البئر                                                                                        |       |
|              | ٣٢٢          | 4     | مسکلہ: کنوں ناپاک ہو گیااس کا گولاز مین سے اونچاہے اور پانی یہاں تک بھراہے یا بھر دیا گیاہے         | 1     |
|              |              |       | یہاں ایک سوراخ کرنے کچھ نکال دیاسب پاک ہو گیاا گرچہ کل پانی نکالنے کا حکم ہو۔                       |       |
|              | ٣٩٨          | 1     | مسکلہ: حوض یا گہرے سے گہرا کنوال جب اوپر تک بھر کر پاک پانی سے بہادیا جائے تہہ تک سب                | ۲     |
|              |              |       | پاک ہوجائے گا۔                                                                                      |       |
|              | ۲۱۲ <i>ا</i> | ۸     | مسکلہ: جس کنویں سے عور تیں بچے گنوار پانی بھریں ناپاک نہیں۔                                         | ٣     |
|              | مام          | 9     | مسکلہ: گھڑاوغیرہ جو برتن زمین پر رکھا جاتا ہو کؤیں میں ڈالنے سے ناپاک نہ ہوگاجب تک نجاست            | ۴     |
|              |              |       | معلوم نه ہو۔                                                                                        |       |
|              | مام          | 1+    | مسكلہ: لوٹا كه پاخانے كولے جاتے اور موضع نجاست سے الگ رکھتے ہیں كنویں میں اس كے ڈالنے               | ۵     |
|              |              |       | سے بھی نا پاک نہ ہو گاجب تک نجاست معلوم نہ ہو۔                                                      |       |
|              | مام          | 11    | مسکلہ: ہندو وغیرہ کافروں کے کنویں کا پانی اور ان کے برتن نا پاک نہ کھے جائینگے جب تک نجاست کا       | 7     |
|              |              |       | علم نہ ہو مگر کراہت ضرور ہے، یو نہی ان کے کپڑے۔                                                     |       |
|              | ۵۱۲          | ٣     | مسکلہ: بچے کے نہالیجے کا ٹکڑا کنویں میں گر گیا بے علم نجاست نا پاک نہ ہوگا۔ ہاں مکر وہ میسیس ڈول    | 4     |
|              |              |       | نكاليں۔                                                                                             |       |
|              | ۲۱۵          | م     | مسکلہ: یہی حکم استعالی نجوتے کا ہے ( یعنی بے علم نجاست نا پاک نہ ہو گا احتیاطًا بیس ڈول نکالیں گے ) | ٨     |
|              | ۵2۳          | 1     | مسكله: جب كلُّ بإنى نكالنے كاحكم مو نجاست نكلنے كے وقت كنويں ميں جتنا بإنى ہے سب نكالا جائے گا      | 9     |
|              |              |       | ا گرچہ دس ہزار ڈول ہو، دوسوڈول کا تخمینہ بغداد شریف کے کنوؤں کے لئے تھا یہاں اس پر عمل              |       |
|              |              |       | نہیں ہوسکتا۔                                                                                        |       |

| جلدچمارم    |       | رضويّه                                                                                               | فتاؤي |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر  |
| نمبر        | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
| ۵۷۳         | ۵     | مسکلہ: مینگنی گوبرلید خشک یاتر ثابت یاریزہ ریزہ کؤیں میں گرجائے اگر قلیل ہے جسے دیکھنے والا کم       | 1•    |
|             |       | کھے تو کنواں ناپاک نہ ہوگاشہر میں ہو خواہ گاؤں میں، کنویں پر ڈھکنا ہویانہ ہو، ہال کثیر ہوتوسب        |       |
|             |       | يانی نکالا جائے گا۔                                                                                  |       |
| ۵۷۳         | ٧     | مسکلہ: یہ حکم ضرورت کیلئے ہے جہاں ضرورت نہ ہو مثلًا گوبر کا سنا ہوا گھڑا کوئی شخص کنویں میں          | 11    |
|             |       | ڈال دے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا جبکہ اس میں ابتلائے عام نہ ہو، ہاں اگر عام کنواں ہے جس کی           |       |
|             |       | بندش نہیں ہو سکتی اور کفار اور گنوار بھرنے اور اکثر گوبر کے سنے گھڑے ڈالتے ہیں تو پیہ بھی محلِ       |       |
|             |       | ضرورت وحرج میں آگیا جبکہ اور کنواں وہاں نہ ہو ور نہ گندوں کا کنواں گندوں پر جپھوڑیں۔                 |       |
| ۵۷۴         | 1     | مسکلہ: کُنویں کے پاس نجاست کا چہ بچہ ہے اگر نجاست اس سے کؤیں تک سرایت کرے کہ کؤیں                    | 11    |
|             |       | میں اُس کااثر رنگ یامزہ یا بُوظامِر ہوتو کنواں نا پاک ہو جائےگاا گرچہ وہ چہ بچہ کتنے ہی فاصلہ پر ہو۔ |       |
| ۵۷۵         | 1     | مسّله: كل پانی خواه کچھ ڈول جتنے نكالنے كا حكم ہوا يك ساتھ نكالناضر ور نہيں اگر بتدریج نكالیں جب     | 11"   |
|             |       | مجھی کافی ہے مثلًا ہیں ''ڈول کا حکم ہوا کیک ایک ڈول روز نکالیں تو ہیں '' دن میں پاک ہو جائیگا کل     |       |
|             |       | پانی نکالنے کا حکم ہے اور اس میں نجاست نکلنے کے وقت تین مزار ڈول پانی تھاسَوسَو ڈول روز نکالے        |       |
|             |       | تو مہینہ کھر میں پاک ہو جائے گا۔                                                                     |       |
|             |       | بأبُالتيمم                                                                                           |       |
| ٣٢          | 1     | مسكله: تيمّم كي ضرب كي اور ابھي مُنه يا ہاتھ پر نه ملنے پايا تھا كه حدث واقع ہوا تواز سرنو ضرب       | 1     |
|             |       | -25                                                                                                  |       |
| 109         | ۴     | مسكله: اگر تيمّ ميں دو 'انگليوں سے مسح کيا تيمّ نه ہو گااس ميں تين انگلياں ضرور ہيں۔                 | ۲     |
| <b>۲</b> 4+ | ۴     | مسکلہ: ایک یا دوانگلیوں سے تیم کیااور بار بارانہیں مٹی پر لگا کر بدن پر پھیراجب بھی تمیم نہ ہوگا۔    | ٣     |
| r4+         | 1     | مسكله: اگرخاك ميں بنيت تيمّ كو ٹااور غبار منه اور دونوں ہاتھوں كو بالاستىعاب پہنچ گيا تيمّ ہو گيا۔   | ۴     |

| ارم | جلدچم |       | رضويّه                                                                                                      | فتاؤي |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | صفحه  | فائده | عنوانات                                                                                                     | نمبر  |
|     | نمبر  | بمز   |                                                                                                             | شار   |
|     | ٣٣۴   | ۲     | مسکلہ: سفر میں وضو کا پانی گھٹ گیا، محقّہ کے پانی سے وہ کمی بُوری ہو سکتی ہے اس کی جمکیل فرض ہے             | ۵     |
|     |       |       | اور تیمّ کی اجازت نہیں ہو سکتی۔                                                                             |       |
|     | 424   | ۴     | مسکلہ: سفر میں اگر صحیح اندیشہ ہو کہ پانی جو ساتھ ہے اس سے وضو یا عسل کرے توآپ یا دوسرا مسلمان              | 4     |
|     |       |       | یا اپناخواہ اس کا جانوریہاں تک کہ وہ کتا جس کا پالناجائز ہے بیاسارہ جائے گا یاآٹا گوند ھنے یااتنی نجاست پاک |       |
| -   |       |       | کرنے کو جس سے نماز جائز ہو جائے پانی نہ ملے گاتوان سب صور توں میں جیم کرے۔                                  |       |
|     | 414   | ۵     | مسکلہ:اگروضو یا غسل کا پانی جانور کے لئے کسی ظرف میں محفوظ رکھ سکتا ہے تو جانور کی پیاس کے                  | 4     |
| _   |       |       | خیال سے تیم جائز نہیں۔                                                                                      |       |
|     | 411   | ٣     | مسکلہ: کسی کافر ذمی مطیع الاسلام کی پیاس کیلئے بھی یہی حکم ہو نا چاہئے کہ تیمّم کرے اور پانی اس کے          | ۸     |
| _   |       |       | کئے بچائے، ہاں کافر حربی کی پیاس کے لئے تیم کی اجازت نہیں۔                                                  |       |
|     | ۵۸۲   | ۲     | مسکلہ: نمازِ جنازہ قائم ہوئی بعض کا وضو نہیں پانی موجود ہے، تندرست ہیں مگر وضو کریں تو نماز                 | 9     |
|     |       |       | جنازہ فوت ہو تیمّم کرکے شامل ہو سکتے ہیں مگر اس تیمّم سے نہ دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن                 |       |
|     |       |       | مجيد چيمُوسكتے ہيں۔                                                                                         |       |
|     | ۵۸۲   | ٣     | مسكله: مریض نے جس كو وضو مضربے یا تندرست نے جہال پانی نہیں نمازِ جنازہ کے لئے تیم کیا                       | 1+    |
|     |       |       | اس تیمؓ سے مر نماز پڑھ سکتا ہے جب تک پانی پر قدرت نہ ہو۔                                                    |       |
|     | ۵۸۷   | ٨     | مسکلہ: زمین پر نجاست پڑ کر خشک ہو گئی کہ اس کارنگ وبُو وغیرہ کوئی اثر اصلاً نہ رہا نماز کے حق میں           | 11    |
|     |       |       | پاک ہو گئی مگراس سے تیمّ نہیں ہوسکتاجب تک دھو کر پاک نہ کرلی جائے۔                                          |       |
|     | ۵۹۱   | ٣     | مسکلہ: ہاتھ جو تیمّم کے ارادے سے زمین یا دیوار یا پتھر غرض جنسِ زمین سے کسی شے پر مارے جاتے                 | ١٢    |
|     |       |       | ہیں بچکم الہی میہ ہاتھ ہی خود جنس زمین کے حکم میں ہو جاتے ہیں کہ منہ اور ہاتھوں کاان سے مسح وہی کام دیتا    |       |
| -   |       |       | ہے جو جنس ارض سے مسے۔                                                                                       |       |
|     | ۵91   | ۴     | مسئلہ: ہتھیلیاں کہ نیت کے ساتھ جنس زمین سے ملائی گئیں ان کے بعد جنس زمین کی اصلاً حاجت نہیں رہتی            | 11"   |
|     |       |       | بلکہ حکم ہے کہ ہتھیلیاں زمین پر مار کر جھاڑ لیں کہ جو گرد وغبار لگا بھی ہو جھڑ جائے نرے صاف ہاتھ منہ        |       |
|     |       |       | اور ہا تھوں پر پھیرے جائیں                                                                                  |       |

| <u>جلد چب</u> ارم |       | رضويّه                                                                                                | فتاؤي |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                               | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                       | شار   |
| ۵۹۳               | ۴     | مسكله: تيمّ كے لئے ہاتھ جنس ارض پر رکھے توسنّت ہیہ ہے كہ ہاتھ اس پر ملے آگے بڑھائے پھراپی طرف لائے۔   | ١٣    |
| ۵۹۳               | 1     | مسكله: جائز ہے كه دُوسرے سے كہے كه مجھے تيمم كرادے وہ اپنے ہاتھ جنس زمين پر مار كر اسكے مُنہ اور      | 10    |
|                   |       | ہا تھوں پر مسح کرے اس صورت میں اس کہنے والے کی نیت شرط ہو گی جس سے کہااس کی نیت کا عتبار نہیں۔        |       |
| ۵۹۳               | ۲     | مسلمہ: آند ھی چلی غبار چہرے اور ہاتھوں پر غبار پڑ گیا۔اگر تیمّم کی نیت سے اس غبار پڑے ہونے کی         | 17    |
|                   |       | حالت میں چہرے اور ہاتھوں پر ہاتھ بھیرے تیمّم ہو جائیگا ورنہ نہیں۔                                     |       |
| ۵۹۵               | 1     | مسکلہ: آند ھی کے سامنے کھڑا ہوا کہ غبار آ کر پڑے یا دیوار ڈھائی کہ غبار منہ اور ہاتھوں پر پڑا جب تک   | 14    |
|                   |       | تیمّ کی نیت سے اس پر ہاتھ نہ چھیرے تیمّ نہ ہوگا۔                                                      |       |
| ۵۹۵               | ٢     | مسکلہ: جھاڑو دی یا گیہوں تولے غبار اڑ کر منہ اور ہاتھوں پر پڑاوہی حکم ہے کہ تیم کی نیت سے اس پر       | ۱۸    |
|                   |       | ہاتھ کچھیرے تیمّم ہو جائے گاور نہ نہیں۔                                                               |       |
| ۵۹۵               | ٣     | مسکلہ: تیمّم کی نیت سے خاک پر لوٹاا گرخاک چہرہ وم ردودست کو پہنچ گئی تیمّم ہو گیاور نہ نہیں۔          | 19    |
| ۵۹۵               | ۴     | مسئلہ: کسی غبار کی جگہ اپنامُنہ اور دونوں ہاتھ تیم کی نیت سے داخل کیمی کہ وہ غبار سارے مُنہ اور       | ۲٠    |
|                   |       | کمنیوں سے اوپر تک ہاتھوں کو محیط ہو گیا تیمّم ہو گیا۔                                                 |       |
| ۵۹۵               | ۵     | مسکلہ: دیوار گری اس سے گرداُ تھی جو اس کے بدن کو محیط ہوئی اس نے اس غبار بلند میں اپنے منہ            | ۲۱    |
|                   |       | اور ہاتھوں کو تعیم کی نیت سے جبنش دی تعیم ہو گیا۔                                                     |       |
| ۵۹۵               | ۲     | مسکلہ: اپنے منہ اور ہاتھوں پر خاک یاریت گرائی کہ سارے منہ اور ہاتھوں کے سب کروٹوں کو چھُو گیا تیمّ    | 22    |
|                   |       | نہ ہوا، ہاں اگر گرد اس کے اعصاء پر ابھی موجود ہے اور اس حالت میں منہ اور ہاتھوں پر تیمّم کی نیت سے    |       |
|                   |       | ہاتھ پھیرے تو تیم ہوگا۔                                                                               |       |
| ∠9۵               | 4     | مسکلہ: منہ اور ہاتھوں پر گرد گرائی اور اس کا غبار ان اعضاء کے گرد اڑر ہاہے اس حالت میں اس غبار        | ۲۳    |
|                   |       | بلند میں بنیت تیمّ ہاتھ منہ کو جنبش دی تیمّ ہو گیا۔                                                   |       |
| ۵۹۵               | ۸     | مسکلہ: جہاں غبار اُڑر ہاہے راہ چلتا اس کے اندر ہو کر گزراا گر اس حالت میں کہ گرد اعضاء پر بلند ہے اور | 44    |
|                   |       | اعضاء کو بدنیت تمیم جنبش دی تیمّم ہو جائے گاور نہ نہیں۔                                               |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                                                                                                                                                                           | فتاؤي |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                          | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                                                                                                                                                  | شار   |
| ۵۹۵              | 9     | مسكلہ: تيمّ ميں شرط بيہ ہے كہ بيہ شخص وہ فعل كرے جو بذاتِ خوداس كے اعضاء اور جنسِ زمين كے اتصال                                                                                                                                                  | 20    |
|                  |       | کا باعث ہو بالواسط باعث ہو نا معتبر نہیں جیسے آند ھی کے سامنے کھڑا ہو جانا کہ یوں غبار آکر اعضا پر پڑے                                                                                                                                           |       |
|                  |       | گا۔اس کا فعل بذاتنہ موجب اتصال نہ ہوا۔                                                                                                                                                                                                           |       |
| ۲۹۵              | ۲     | مسكلہ: غبارے تیم كاایک طریقہ بہ ہے كہ مثلًا جس كپڑے پر گرد ہواس پر ہاتھ مارے یااُسے جھاڑ كراس كاغبار                                                                                                                                             | 77    |
|                  |       | اُ تُصْحاب اپنی ہتھیلیاں ہوامیں اس غبار کے بینچے رکھے کہ گرد ہتھیلیوں پر پڑے اس غبار سے منہ کا مسح کرے پھر اگر                                                                                                                                   |       |
|                  |       | وہی غبار ابھی ہوا، میں باقی ہو دوبارہ ہتھیلیاں اس کے نیچے کرے جب غبار ان پر پڑے اس گرد سے ہاتھوں کا مسح                                                                                                                                          |       |
|                  |       | کرے اور اگر وہ غبار ہوامیں نہ رہا کپڑا دو بارہ حجاڑے کہ پھرائی طرح غبار پیدا ہواور طریق مذکور بجالائے۔                                                                                                                                           |       |
| ۲۹۵              | ٣     | مسکلہ: گردا گر کسی ناپاک کپڑے وغیرہ پر اس حالت میں پڑی کہ وہ ترتھا تواس غبار سے تیمّم جائز                                                                                                                                                       | ۲۷    |
|                  |       | نہیں، ہاں نا پاک چیز خشک ہو جانے کے بعد اس پر غبار پڑا تواس سے تیمّم روا۔                                                                                                                                                                        |       |
| ۲۹۵              | ۴     | مسکلہ: جس کے ہاتھ شل ہوں وہ ہاتھوں کو زمین پر رگڑے اور منہ کو دیوار پر ، یوں بقدر امکان بجالائے جتناحصّہ                                                                                                                                         | ۲۸    |
|                  |       | ہاتھ یامنہ کا جنس ار ض پر مسے سے باقی رہ جائے معاف کیا جائے گااسی قدر سے اس کا تیم صحیح ہو جائیگا۔                                                                                                                                               |       |
|                  |       | اقول: یعنی جبکه کوئی دوسرااییانه ملے که تیم کرادے اگرچه اُجرت کیکر، جبکه بیه اجرت دے سختا ہو والله تعالی اعلم۔                                                                                                                                   |       |
| 4+1              | ۵     | مسئلہ: م صنف کی تحقیق کی تیم کی چار صورتیں ہیں اگر جنس زمین اپنے چیرہ ودست سے دُور ہوتو دو طریقے ہیں ایک یہ کہ                                                                                                                                   | 49    |
|                  |       | اس سے اپنی ہتھیلیاں مسح کرکے اپنے چمرہ وہرِ دو دست پر پھیرے۔ یہی طریقہ ماثور ومشہور ہے دوسرے بیر کہ یا تواس جنس                                                                                                                                  |       |
|                  |       | ارض کواپنے اعضاء پر چھیرے مثلاً پتھر کا کوئی ٹکڑااٹھا کر یااپنے اعضا کواس سے بلے خواہ اوپر سے جیسے کنچھے کامنہ دیوار اور ہاتھ                                                                                                                    |       |
|                  |       | زمین پر ملنا یا تحسی مخض کا بنیت تخیتم خاک پر کوٹنا جس سے خاک سارے مُنہ اور کمنیوں کے اُوپر تک ہاتھوں کو پھُوجائے خواہ                                                                                                                           |       |
|                  |       | اندر سے یوں کہا پنے اعضا کو خاک پاریتے یا غبار کے اندر نبیت تیمّ داخل کرے۔اورا گر جنس زمین دونوں عضووں سے متصل                                                                                                                                   |       |
|                  |       | ہے تواس کی دو 'صور تیں ہیں۔ایک یہ کہ وہ صرف اس کے عضووں سے لپٹی ہوئی ہوان سے اوپراس کا کثیر دُل نہ ہو جیسے گرد<br>اس کا برین کر میں منت میں کہ اور اس میں میں میں میں اس کے عضووں کے لپٹی ہوئی ہوان سے اوپراس کا کثیر دُل نہ ہو                  |       |
|                  |       | ہوا ہے اُڑ کرآئی یااس نے خوداڑائی،مثلاً دیوار ڈھائی یا جھاڑو دی یا گیہوں تولے یا کپڑے وغیرہ دیرہاتھ مارا یااُسے جھاڑا بہر حال<br>کے ساتھ کے میں مدینہ در میں ماہ جھوٹو کر رائوں نہیں میں سے کہ کھڑ گئی گئی ہیں سے ملک میں میں میں استعمال میں می |       |
|                  |       | اب گرد بیٹھ گئی یا پے اعضا، پراس طرح چھڑ کی کہاڑی نہیں اعضا، پر گر کر تھہر گئی یااڑی تواب بیٹھ گئی اس سے تیمّم یوں ہی<br>ممکن ہے کہ بنیت تیمّ اینے ان گرد آلود چیرہ ودست پر ہاتھ چھیرے دوسرے بیہ کہ اعضاء کے اوپر اس کا کثیر دَل ہو مثلاً کوئی   |       |
|                  |       | ن ہے جہ بنیت ہے اپنے ان سردا بود پیرہ دوست پر ہا تھ چیسرے دوسرے بید خدا مضاءے اوپرا 10 عیر دن ہوسٹا کو میں ا<br>شخص کسی خوف سے رہنے کے اندر رہا ہویا گرداڑ کرآئی ہویا خوداڑائی اور وہ ابھی تشہری نہیں اعضاء کے گرداڑ رہی ہے بلند ہے              |       |
|                  |       | تواس ريت ياغبار ميں اگراين منه اور ہاتھوں کو نبيت تيم جنبش دے گا تيم مهوجائے گا۔<br>اواس ريت ياغبار ميں اگراپنے منه اور ہاتھوں کو نبيت تيم جنبش دے گا تيم مهوجائے گا۔                                                                            |       |

| جلدچ |       | رضويّه                                                                                                    | لتاؤى |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه | فائده | عنوانات                                                                                                   | تمبر  |
| نمبر | نمبر  |                                                                                                           | شار   |
| 4+1  | 1     | مسکلہ: کہیں بگولے وغیرہ سے غبار اڑرہاہے بنیت تیمؓ اس کے اندر چلا گیا کہ غبار اس کے چہرہ و دست             | ۳۰    |
|      |       | کو محیط ہوا تیمّم ہو گیا۔اورا گر تیمّم کی نیت سے نہ گیا تھا یا غبار آند ھی وغیر ہ سے خوداڑ کر آیا ہے توجب |       |
|      |       | تک بلند ہے منہ اور ہاتھوں کو بنیت تیمّ اس میں جبنش دینا ہی تیمّ ہوجانے کو بس ہے اور اگر                   |       |
|      |       | اعضاء پر بیٹھ گیاتواب بنیت تیمّم اس پر ہاتھ پھیر ناضر ور ہے۔                                              |       |
| 4+1  | ۴     | مسئلہ: مصنّف کی شخقیق کی اگر جنس زمین پر ہاتھ مارتے وقت تیمّ کی نیت ہو ناشرط ہے اس وقت                    | ٣     |
|      |       | نیت نه تقی تو بعد کونیت کرلیناکافی نه ہوگا۔                                                               |       |
| 4+1  | ۲     | مسکلہ: جس طرح وضومیں مرعضو کو تین تین بار دھوناسنّت ہے تیمّ میں تکرار سنّت نہیں بلکہ                      | ۳۱    |
|      |       | ایک ایک بار مُنه اور ہاتھوں کا مسح سنّت ہے۔                                                               |       |
| 4+1  | 4     | مسکلہ: جنسِ زمین پر بنیت تیمم ہاتھ مارتے ہی سے اتنے ہاتھوں کی طہارت ہو جاتی ہے ہاتھوں پر                  | ۳۱    |
|      |       | مسح کرنے میں اتنے ٹکڑے مثلاً ہتھیا بیاں خالی چھوڑ دے کہ ان کاایک بار مسح ہو گیا۔                          |       |
| 4+1~ | 1     | مسکلہ: سنّت ہے کہ جنس زمین پر ضرب ہتھیلیوں سے ہونہ صرف پُشتِ دست سے۔                                      | ۳۱    |
| 4+1~ | ۲     | مسکلہ: جتنے منہ اور ہاتھوں کا وضو میں دھو نا فرض ہے تیمّ میں اتنوں کا مسح فرض ہے اگر ان میں               | ۳     |
|      |       | سے کوئی ذرہ مسے سے رہ جائے تیمؓ نہ ہوگا والہذاا گر صرف کف دست زمین پر مارے اور مسح کرنے                   |       |
|      |       | میں پُشتِ دست پر ہاتھ نہ بھیرا تیمؓ منہ ہوا۔                                                              |       |
| 4+1~ | ٣     | مسکلہ: اگر ضرب میں پُشتِ دست بھی جنسِ ارض پر مارے اس کا بھی مسح ہو جائے گا دوبارہ انہیں                   | ۳     |
|      |       | مسح نه کیا جائے گا۔                                                                                       |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                                            | فتاؤي |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                                           | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                   | شار   |
| 4.14             | ۴     | مسکلہ: مصنف کی تحقیق کہ جب ہتھیلیاں تیمیّم کے لئے جنسِ ارض پر رکھیں اب دوبارہ ان پر ہاتھ                          | ٣٧    |
|                  |       | مچییر نامکروہ ہے۔                                                                                                 |       |
| 4+1~             | ۵     | مسكلہ: جس طرح باوضو كو دوبارہ وضو كرنا ثواب ہے تيمّم ہوتے ہوئے دوبارہ تيمّم كرنا كچھ ثواب                         | ٣٨    |
|                  |       | نہیں بلکہ عبث اور مکروہ ہے۔                                                                                       |       |
| 4+1~             | ٧     | مسله: تیمّ میں کسی عضویرِ مکرر مسح کرنا بالاجماع مکروہ ہے لیتنی ضرب جدیداور ضرب واحد سے                           | ٣٩    |
|                  |       | بھی عبث ہے <b>اقول</b> مگر جبکہ استیعاب میں شبہ ہو۔                                                               |       |
| 4+1~             | ۷     | مسكلہ: تيمّ ميں ہاتھوں كے مسح كا بہتر طريقہ ذخيرہ وكافی ميں بيه فرمايا كه بائيں ہتھيلی اپنے داہنے پُشتِ           | ۴٠    |
|                  |       | دست پر رکھے اور انگوٹھااور کلمے کیا نگل چھوڑ کر باقی تین انگیوں سے کلائی کی پشت پر <sup>ٹ</sup> منیوں کے اُوپر تک |       |
|                  |       | مسح کرے بنیچ سے پھر ان دو <sup>۲</sup> انگلیوں سے کلائی کے پیٹ کا مسح کرے اوپر سے بنیچے اتر تا ہوا، پھر یوں ہی    |       |
|                  |       | بائیں ہاتھ پر کرے۔                                                                                                |       |
| 4+1~             | ٨     | مسلمه: تخذ، بدائع، وزادالفقهاء ومحيط سرختی ومحیط رضوی میں اس کا بہتر طریقہ بیه فرمایا که بائیں ہاتھ کی            | ۱۲    |
|                  |       | چاروں انگلیوں سے داہنے ہاتھ کی پشت انگلیوں کے سروں سے کمنیوں کے اوپر تک مسح کرے، پھر اپنے                         |       |
|                  |       | بائیں ہتھیلی سے داہنی کلائی کے پیٹ کا کمنیوں کے اوپر سے ہتھیلی کے شروع تک مسح کرے اور بائیں                       |       |
|                  |       | انگوٹھے کا پیٹ داہنے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے، پھر یو نہی بائیں ہاتھ پر کرے۔                                       |       |
| 4+1~             | 9     | مسکلہ: سنت رہے ہے کہ جنس ارض پر کفِ دست وپشتِ دست دونوں سے ضرب کرے، پہلے                                          | 4     |
|                  |       | ہتھیلیاں رکھے پھران کی پیٹھ۔                                                                                      |       |
| 4+2              | ۲     | مسکلہ: اگر ہاتھ جنسِ ارض پر مارنے سے کچھ مٹی گرد غبار ہاتھ میں لگ جائے توسنّت ہے کہ ملنے                          | ٣٣    |
|                  |       | سے پہلے انہیں جھاڑ لے جتنی بار جھاڑنے میں ہاتھ صاف ہوجائیں۔                                                       |       |
| 4+2              | ۴     | مسلله: زمین پر بے نیت تیمّم ہاتھ رکھے تھے اور ان میں اتنی مٹی لگ گئی کہ تیمّ کو کافی ہواب تیمّم                   | ~~    |
|                  |       | کینیت کی توانہی ہاتھوں کو مل سکتا ہے۔اس بار ضرب کی حاجت نہیں۔                                                     |       |
| 4+0              | ۵     | مسکلہ: مصنّف کی شخقیق کہ اگر جنسِ زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد حدث ہو گیاوہ ضرب باطل ہو گئ                           | 40    |
|                  |       | اس سے مسے نہیں کر سکتا پھر ضرب کرے۔                                                                               |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                              | فتاؤي |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
| Y+2               | ٢     | مسکلہ: زید نے عمرو سے کہا مجھے تیمؓ کرادے عمرو نے جنسِ ارض پر ہاتھ مارے اس کے بعد زید کو            | ۲٦    |
|                   |       | حدث ہو گیاعلّامہ حدادی کی بحث میں یہ ضرب برکار ہو گئی اور مصنّف کی تحقیق میں برکار نہ ہو ئی۔        |       |
| 4+4               | ۵     | مسئلہ: زیدنے عمروسے کہا مجھے تیمّم کرادے عمرو نے جنسِ ارض پر ہاتھ مارے اس کے بعد عمرو کو حدث        | ۷     |
|                   |       | ہو گیاعلّامہ بحر کی بحث میں یہ ضرب بکار آمد ہے اور مصنّف کی تحقیق میں برکار ہو گئی، پھر ضرب کرے۔    |       |
| Y+2               | ٨     | فامکرہ: مصنف کی تحقیق مفرد اور نزاعِ ہزار سالہ کا فیصلہ کہ دونوں ضربیں تیمّم معہود کے لئے رُکن      | ۴۸    |
|                   |       | ہیں غیر معہود کے لئے نہیں۔                                                                          |       |
| Y+A               | ۴     | مسکلہ: تیمؓ کی ضربوں سے صرف اس قدر مراد ہے کہ ہاتھوں سے جنسِ ارض کو مُس کرنا کچھے سختی              | ۴٩    |
|                   |       | سے مار ناضر ور نہیں ، ہاں اولیٰ ہے۔                                                                 |       |
| 711               | 1     | مسکلہ:اگرخوداپنے شہر میں پانی میل بھر دُور ہو تیمّم کرسکتا ہے۔                                      | ۵٠    |
|                   | الف   |                                                                                                     |       |
| 711               | ۲     | مسئلہ: اگر مسافر کو امید ہو کہ آگے چل کر پانی مل جائے گا تو مستحب ہے کہ اتنی تاخیر کرے کہ وقتِ      | ۱۵    |
|                   | الف   | کراہت نہ آ جائے اور اگر بلاا نظار ابھی تیمؓ سے پڑھ لے جب بھی جائز ہے جبکبہ پانی میل بھر دُور ہو۔    |       |
| 411               | 1     | مسكله: سفر ميں پانی اگراتنی قیمت كوملے جتنی قیمت اس جگه اس وقت بازار كا بھاؤ ہے اور اتنی قیمت حاجتِ | ۵۲    |
|                   |       | ضروریہ سے زائد اس کے پاس ہے تو خرید نا واجب اور تیمؓ ناجائز اگرچہ ایک مشکیزہ ایک روپے کو ہو جیسے    |       |
|                   |       | موسم حج میں بعض مواقع پر ہو جاتا ہے۔                                                                |       |
| 411               | ٢     | مسکلہ: اگر قیمت پاس نہیں دوسری جگہ ہے اور بیچنے والا ادھار دینے پر راضی ہو جب بھی خرید نا           | ۵۳    |
|                   |       | واجب۔                                                                                               |       |
| 411               | ٣     | مسله: اگریہ قیمت نہیں رکھتااور کوئی شخص قرض دینے کا کہتا ہے کہ مجھ سے دام قرض لے کرپانی             | ۵۴    |
|                   |       | خرید لے تولیناواجب نہیں۔                                                                            |       |
| 411               | ۴     | مسئلہ: وضویا غسل میں پانی سے نقصان کا نرااندیشہ کافی نہیں،نہ کسی ڈاکٹریا فاسق یا ناقص طبیب کا کہنا  | ۵۵    |
|                   |       | کافی، بلکه تین دلائل شرعیه سے ایک کا ہو نا ضروریا تو ظاہر واضح روش علامت یا صحیح تجربه یا طبیب حاذق |       |
|                   |       | مسلمان غير فاسق كابيان-                                                                             |       |

| يارم | جلدچې |       | رضويّه                                                                                                                                 | فتاؤي |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صفحہ  | فائده | عنوانات                                                                                                                                | نمبر  |
|      | نمبر  | نمبر  |                                                                                                                                        | شار   |
|      | 411   | ۵     | مسئلہ: کیسی ہی سخت سر دی ہواس کے سبب وضو کی جگہ تندرست کو تیمّ جائز نہیں مگر جبکہ انہیں                                                | ۲۵    |
|      |       |       | تین دلائل شرعیہ میں کسی دلیل سے ثابت ہو کہ وضو کیاتو بیار ہو جائے گا۔                                                                  |       |
|      | 717   | 1     | مسکلہ: اگر پانی پر دشمن ہےاور وہ وضو وغنسل کو منع کر تااور ضر ررسانی کی دھمکی دیتا ہے جس پر وہ قادر ہے                                 | ۵۷    |
|      |       |       | حب تو تیم سے پڑھ لے اور پھر وضو سے اعادہ کرے اور اگر وہاں دستمن کے موجود ہونے سے خود اسے                                               |       |
|      |       |       | خوف واندیشہ ہے اس کی طرف سے ممانعت نہیں تو تیمّ کرے اور اعادہ نہیں۔                                                                    |       |
|      | YIY   | ٣     | مسکله: اگر مر دیا عورت کو نهانا ہے اور وہاں کچھ مر دخواہ عور تیں اور بھی ہیں یا عورت کو وضو کرنا ہے اور                                | ۵۸    |
|      |       |       | وہاں نامحرم مرد ہیں اگر آڑ ممکن ہو غسل ووضو لازم ہے تیمّ کرنا جائز نہیں اور اگر آڑ ناممکن ہو تو دو '                                   |       |
|      |       |       | صور تیں میں ایک میہ کہ وہ آڑ نہیں کرنے دیتے کہ اسے قید کرر کھا ہے یاآڑ کرنے میں ضرررسانی سے                                            |       |
|      |       |       | د ھمکاتے ہیں اس صورت میں تنیمؓ کرے اور بعد کو اعادہ نہیں۔ دوسرے بیہ کہ خود ہی آٹر پر قادر نہیں مثلاً<br>پر                             |       |
|      |       |       | بوجہ مرض یااس لئے کہ وہاں آڑ کی جگہ ہی نہیں جیسے کتتی تواس صورت میں یہ ان سے کھے کہ پیٹھ پھیر<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |       |
|      |       |       | کیں یاآ نکھیں بند کرلیں۔اگر وہ مان لیں عسل ووضو کرےاور نہ مانیں تو تیمیم کرےاور ظاہریہ ہے کہ اس<br>ر                                   |       |
| _    |       |       | صورت میں بھی اعادہ کا حکم ہو۔                                                                                                          |       |
|      | AIF   | ٣     | مسکلہ: جو تیمیم تنگی وقت کے لئے کیا ہواس سے دوسری عبادت کے بے طہارت جائز نہیں کہ یہ اس                                                 | ۵٩    |
|      |       |       | ضر ورت کے لئے تھاجہاں ضر ورت نہیں اس کے لئے وہ نیم مجھی باطل۔                                                                          |       |
|      | 44.   | ۴     | مسکلہ: ہبہ مالک کر دینے کو کہتے ہیں اور اباحت یہ کہ ملک تواپنی ہی رکھی مگر اسے برینے خرچ کرنے کی                                       | 4+    |
|      |       |       | اجازت دی مالک کردیئے سے ہر چیز پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے لیکن مباح کرنے سے پانی کے سوا کسی                                               |       |
|      |       |       | چیز پر قدرت نه مجھی جائے گی۔                                                                                                           |       |
|      | 44.   | ۵     | مسلمہ: اباحت در کنار فقط اتناوعدہ کہ میں تحجیے پانی دُوں گاظامرًا پانی پر قادر کرتا ہے کہ ظاہر وفاءِ وعدہ                              | 71    |
|      |       |       | -ç                                                                                                                                     |       |
|      | 44.   | 4     | مسكلہ: كسى نے اسے وضو كيلئے پانی دینے كا وعدہ كيا بيہ منتظر رہاجب ديھا كہ اب انتظار ميں وقت جائے گا                                    | 45    |
|      |       |       | نماز تیمّم سے شروع کردی استے میں وہ پانی لے آیا اگر جانے کہ نیت توڑ کر وضو کرکے وقت میں نماز پالوں                                     |       |
|      |       |       | گاتو تیمّ جاتارہاوضو کرکے پڑھے اور اگر جانے کہ اب وضو کاوقت نہیں تو تیمّ باقی ہے نیت نہ توڑے نماز                                      |       |
|      |       |       | پوری کرے بعد کو وضو کرکے پھیرے۔                                                                                                        |       |

| جلدچبارم |       | رضويّه                                                                                                 | فتاؤي |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه     | فائده | عنوانات                                                                                                | نمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                        | شار   |
| 4111     | 1     | مسكله: پانی نه ہونے کے سبب تمیم كيا تھا پھر ايسا بيار ہو گيا كه وضو نقصان كرے گااور پانی پايا تو       | 44    |
|          |       | دوبارہ بیاری کا تنیم کرے کہ وہ تیم کہ پانی نہ ہونے کا تھاجاتار ہا۔                                     |       |
| 4111     | ٣     | مسّلہ: پانی نہ ہونے کے سبب تیمّ کیا تھااب پانی توملا مگر اس پر دسمن یا درندہ وغیرہ ہے جس کے            | 44    |
|          |       | سبب پانی لے نہیں سکتا پہلا تیمؓ نہ ٹوٹے گا۔                                                            |       |
| 4111     | ۵     | مسکلہ: تیم کیلئے پانی معدوم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے پاس نہ ہواور اس تک پہنچنے میں حرج             | ar    |
|          |       | وضرر ہو۔                                                                                               |       |
| 4111     | ۲     | مسّلہ: پانی اگر آئھوں کے سامنے موجود ہے مگر اس تک پہنچ نہیں سکتا، تووہ پانی معدوم ہی تھہرے             | 77    |
|          |       | _6                                                                                                     |       |
| 444      | 1     | مسّلہ: اقول اگر پانی سے عجز کاسبب تونہ بدلے مگر سبب کامسبّب بدل جائے تواس سے پہلا تیمّم نہ             | 72    |
|          |       | ٹوٹے گا،مثلًا پانی پر دشمن تھاجس سے جان کا اندیشہ۔وہ جانے نہ پایا تھا کہ چور آگیا جس سے مال کا         |       |
|          |       | اندیشہ تواس کے آتے ہی دسمن چلا گیا تووہ تمیم جو خوفِ دسمن سے کیا تھا باقی رہے گا۔                      |       |
| 444      | ۵     | مسکلہ: جاڑے میں وضو کرنے سے سر دی بہت معلوم ہو گی اس کی تکلیف ہو گی مگر کسی مرض کا                     | ۸۲    |
|          |       | انديشه نهيں تو تيمم كي اجازت نہيں۔                                                                     |       |
| 444      | 4     | مسکلہ: نہانے کی حاجت میں اگر پانی گرم کر سکتا ہے یا حمام کی اجرت حاجتِ اصلیہ سے زائد موجود             | 79    |
|          |       | ہے تو سر دی کے خوف سے تیم کی اجازت نہیں۔                                                               |       |
| 42       | ۲     | مسّلہ: جو تیمؓ کہ مسجد سے نگلنے کے لئے کیااس سے تلاوتِ قرآن مجید حلال نہیں ہو سکتی۔                    | ∠•    |
| 4m2      | ٣     | مسكله: اگر بوجه عذر باہر نه جالح اب نماز کے لئے ضرور تیمّ كرنا ہوگا۔مگر وہ تیمّ كه مىجد میں            | ۷۱    |
|          |       | مھہر نے کیلئے کیا تھاکافی نہ ہوگا نماز یا تلاوت کے لئے دوبارہ تیمؓ کرنا ہوگامسجد کی زمین خواہ دیوار سے |       |
|          |       | اور اب وہ شرطیں جلدی کیں اس میں نہ ہوں گی جو ہم نے نگلنے کے تیمّ میں بیان کیں۔                         |       |

| بلدچمارم | •     | رضويّه                                                                                                    | فتاؤي       |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحہ     | فائده | عنوانات                                                                                                   | نمبر        |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                           | شار         |
| 461      | 1     | مسئلہ: نہانے کی حاجت ہے اور حوض دہ در دہ سے کم اور کوئی برتن پانی لینے کو نہیں حوض کے اندر                | ۷٢          |
|          |       | جا کر نہائے تو تمام پانی قلیل ہونے کے سبب خراب ومستعمل ہوجائیگا اگروہ پانی وقف ہے یا مالک                 |             |
|          |       | کی اجازت نہیں تواس میں نہانا جائز ہے تیم کرے اور اگر مالک کی اجازت ہے یا پانی خود اس کی                   |             |
|          |       | ملک ہے یا جنگل کا مباح پانی ہے تو نہا نالازم اور تیتم ناجائز۔                                             |             |
| 464      | 1     | مسکلہ: پانی موجود ہو صُرف پر ہر طرح قدرت ہو لیکن طہارت میں اسے خرچ کرنے سے شرع                            | ۷٣          |
|          |       | مطہر کی ممانعت ہو تو ہیے بھی عجز کی صورت اور تیم کی اجازت ہے جیسے راہ میں پینے کی سبیل کہ اس              |             |
|          |       | سے وضو جائز نہیں یا پانی کسی کو ہبہ کردیااب اگرچہ اس کی رضا یا حاکم کے جبر سے واپس لے سکتا                |             |
|          |       | ہے مگر دی ہوئی چیز واپس لینا کناہ ہے اس لئے عجز ثابت ہے۔                                                  |             |
| 4 Pr Pr  | 1     | مسلہ: اگر گدھے کا جھُوٹا پانی یاوہ نبیز موجود ہے جس کے نبیز ہو جانے یاا بھی پانی رہنے میں شبہ ہے          | <u> ۲</u> ۴ |
|          |       | اور ان صور توں میں حکم یہ ہے کہ ان پانیوں سے وضو بھی کرے اور تمیم بھی اور بہتر یہ ہے کہ                   |             |
|          |       | یہلے وضو کرے بہر حال اس وضومیں نیت شرط ہے جیسے اور وضو بے نیت بھی ہو جاتے ہیں کہ پانی                     |             |
|          |       | اعضاءِ وضویر بہہ جائے اگرِ چہ اس کاارادہ وضو کرنے کانہ ہو بلکہ اصلاً ارادہ نہ ہو جیسے مینہ میں بھیگ       |             |
|          |       | گیا یا دریامیں غوطہ لگایا یا کسی نے زبر دستی اعضاء پر پانی بہادیام طرح وضو ہو گیا۔ان دو پانیوں            |             |
|          |       | میں ایبانہیں بلکہ خاص نیت طہارت کے ساتھ وضو کر نالازم ہے۔                                                 |             |
| 460      | 1     | مسلمہ: پیہ جو حکم ہے کہ وضو کے اکثر یا نصف اعضاء میں زخم ہو تو تیم کرے اور یہاں گنتی میں اکثر مراد        | ۷۵          |
|          |       | ہے اس گنتی میں سر بھی داخل ہے <b>اقول</b> : مگر اور اعضامیں تو محلِ وضو سے کسی جگہ کوئی زخم یا دانہ ہو نا |             |
|          |       | کافی ہے۔ سرمیں ضرور ہے کہ تین چہارم سے زیادہ مجروح ہو کہ عضووضو صرف رُبع سر ہے توجب تک                    |             |
|          |       | چہارم سر محفوظ ہے سر مجر وح نہ تھہر لگا جس طرح ہاتھ ،اگر کہنیوں سے اُوپر بغلوں تک یا پاؤں گٹوں سے ا       |             |
|          |       | اوپر رانوں تک مجروح ہوں تو مجروح نہ تھہریں گے کہ محل وضو سالم ہے۔ نیز لازم ہے کہ اسے مسح ضرر              |             |
|          |       | کرے اگر دھو نامضر ہو تو وضومیں سرمطلقاً صحیح ہے کہ وضومیں اس کادھو نانہیں۔                                |             |

| جلد چبارم |       | رضويّه                                                                                                | فتاؤي      |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ      | فائده | عنوانات                                                                                               | نمبر       |
| نمبر      | نمبر  |                                                                                                       | شار        |
| 464       | 1     | مسکلہ: وضومیں اگر سر کا مسح نقصان کرتا ہو واجب ہے کہ سرپر پٹی باندھ کر اس کے اتنے ٹکڑے پر بھیگا       | ۷۲         |
|           |       | ہاتھ کھیرے جو چہارم سرپر واقع ہے اگر اس سے بھی نقصان ہو تو مسح بالکل چھوڑ دے معاف ہے تیم کی           |            |
|           |       | اجازت نہیں اور عنسل میں سر کا دھونا ضرر دیتا ہوتو سارے سرپر ایک ایک بال پر اوّل سے آخر تک مسح         |            |
|           |       | کے۔ مسح بھی ضرر دے تو محل نقصان پر پٹی باندھ کراس سب پر پانی بہائے۔اس سے بھی نقصان ہو تو              |            |
|           |       | اس سب پر بھیگاہاتھ پھیرے۔اس سے بھی ضرر ہو تو گلے سے نہالے سر بالکل چھوڑ دے معاف ہے تیم روانہیں۔       |            |
| 447       | ٨     | مسئلہ: سرمیں مرض ہے دھو نامضر ہے اور گلے سے نہانے میں بخارات جواٹھ کر جائیں گے تکیج                   | 44         |
|           |       | تج بے یاطبیب حاذق مسلم مستور کے کہنے سے ضرر دیں گے تو گلے سے بھی نہ نہائے تیمؓ کرے۔                   |            |
| 70+       | ۲     | مسكلہ:اگریانی معلوم تھااور یہ سمجھا کہ خرچ ہو گیا، تیمؓ سے نماز پڑھ لی، بعد کو معلوم ہوا کہ یانی باقی | ۷۸         |
|           |       | تھا بالا تفاق نماز نہیں ٰہوئی وضو کرکے پھر پڑھے اگرچہ قضا۔                                            |            |
| 400       | ٣     | مسكلہ: پانی اگر بیٹے کی ملک پر ہے اور اس حد تک پہنچنے سے پہلے باپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ پانی میں       | <b>∠</b> 9 |
|           |       | لوں گاجب توبیٹے کااگراس وقت تیمؓ ہےاس پانی پر بہنچنے سے بھی نہ ٹوٹے گا کہ باپ کی ممانعت کے            |            |
|           |       | سبباس پر قدرت نہیں اور اگر باپ نے ایسانہ کہہ دیا تھاتو پانی پر پہنچ کرربیٹے کا تیم ہاتارہے گااب       |            |
|           |       | ا گرباپ اس پانی کو لے گابیٹے کو دوبارہ تیمّم کرنا ہوگا۔                                               |            |
| 400       | ۴     | مسکلہ: جنگل میں جنب وحائض ومحدث ومیت میں مباح پانی ملاکہ ایک کو کافی ہے بہتریہ ہے کہ                  | ۸٠         |
|           |       | جنب اس سے نہالے باقیوں کے لئے تیم ۔                                                                   |            |
|           |       | مسئلہ: اگریہ پانی ان میں سے کسی ایک کی ملک ہے جب توظام کہ وہی مستحق ہے اور اگر اس میں سب کی           | ΔΙ         |
|           |       | شرکت ہے تو مناسب ریہ ہے کہ سب اپنے ھٹے میت کو دے دیں اسے سلادیں اور آپ تیم کریں کہ اس کا              |            |
|           |       | حصّه بدایخ صرف میں نہیں لاسکتے۔ اقول: اگرچہ ان میں کوئی میت کا دارث بالحصر ہو کہ پانی ابھی خود        |            |
|           |       | میت کو در کار ہے اور اس کی حاجات عنسل و کفن و دفن توریث کیا دیون پر بھی مقدم ہیں )اور یہ اپنا حصہ     |            |
|           |       | اسے دے سکتے ہیں اقول: اس لئے کہ محدث بھی نہیں ہوتامگر بالغ، ہاں اگر نابالغ محدث فرض کیا جائے تو       |            |
|           |       | لاجرم میت واحیاء سب کو تیمّ ہوگا کہ حصہ نا بالغ بھی دوسرے پر صرف نہیں ہوسکتا ہے۔                      |            |

| <u>جلد چماره</u> |       | رضويّه                                                                                                   | فتاؤي |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                  | تمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                          | شار   |
| 700              | 1     | مسئلہ: جنب وحائض ومحدث تیم سے تھے مباح پانی اتنا ملاکہ ایک ہی کو کافی ہو سب کا تیم ٹوٹ                   | ۸۲    |
|                  |       | گیا، جب مثلاً بوجہ اولویت جنب اس سے نہالے اس کے بعد باقی دوبارہ تیم کریں۔                                |       |
| 400              | ۲     | مسکلہ: مباح پانی اگرچہ کتناہی قلیل ہو جتنوں کو ملے گاسب جداجدااس پر قادر سمجھے جائیں گے مثلاً سُوآ دمی   | ۸۳    |
|                  |       | تیم سے تھے بعض کا تمیم عنسل کا تھا بعض کا وضو کا بعض کو نہانے میں مثلاً بیٹھ پر اتنی جگہ پانی بہنے سے رہ |       |
|                  |       | گئی تھی جسے ایک پُلّو پانی بس ہوتا بعض کو وضو میں بائیں پاؤں کا اتنا ہی حصّہ دھونے سے رہ گیا تھا۔مثلًا   |       |
|                  |       | ساٹھ ایسے تھے اور چالیس وہ جن کو وضو و عنسل کے لئے پانی ملاہی نہ تھااب ایک چُلّو پانی مباح پایاان چالیس  |       |
|                  |       | کا تیم باقی ہے،ان ساٹھ کاٹوٹ گیاجب اُن میں سے ایک اسے استعال کرے ۵۹ پھر تیم کریں۔                        |       |
| 70r              | ٣     | مسکلہ: کچھ لوگ تیمؓ سے ہیں ایک شخص وضو کے قابل پانی اپنی ملک سے لایااور کہاتم میں جو چاہے                | ۸۴    |
|                  |       | اس سے وضو کرلے یا کہایہ پانی اس کے لئے ہے جو خواہش کرے جتنوں کا تیمم وضو کا تھاسب کاٹوٹ                  |       |
|                  |       | گیا جتنوں کا غنسل کا تھا باقی رہا۔                                                                       |       |
| 701              | ۴     | مسكلہ: باپ جس یانی كولینا چاہے بیٹے كواس كی مزاحمت نہیں پہنچتی ہے صورت بھی بیٹے کے لئے عجز               | ۸۵    |
|                  |       | کی ہو گی۔                                                                                                |       |
| 700              | ۵     | مسئلہ: ایک یانی چند شخصوں کی ملک فاسد تھاانہوں نے بخوشی اینے میں ایک کواس کے صرف کی                      | ۲۸    |
|                  |       | اجازت دے دی اور یہ اُس کے وضویا عنسل کو کافی ہے اور وہ تیم سے ہے تیم نہ جائیگا اس اجازت                  |       |
|                  |       | سے پانی پر قدرت نہ ثابت ہو گی کہ وہ ملِک خبیث ہے اور اس میں تصرف شرعًا ممنوع۔                            |       |
| 700              | 4     | مسله: تيم والے کے پیچھے پانی سے طہارت والا نماز پڑھ سکتا ہے مگر افضل عکس ہے۔ جبکہ وہ لا کُقِ             | ۸۷    |
|                  |       | المامت ہو۔                                                                                               |       |
| 709              | ٣     | مسله: یانی موجود اور استعال پر قدرت ہوتو سواء اُس عبادت فرض یا واجب یاسنّتِ مؤکدہ کے جو                  | ۸۸    |
|                  |       | بلاعوض ہو باقی کسی شَے کے لئے تیمّ جائز نہیں اگر کرے گالغو محَضَ ہوگا۔                                   |       |

| <u>جلد چېارم</u> |       | رضويّه                                                                                                     | فتاؤي |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
| 709              | ۴     | مسکلہ: جہاں پانی نامعلوم ہونے کے سبب تیم کی اجازت تھی وہاں شرط ہے کہ وہ جگہ نہ آبادی مہو                   | ۸۹    |
|                  |       | نہ آبادی کم کے قریب یعنی میل بھر سے کم فاصلے پر نہ وہاں " ظاہر علامتیں ایسی ہوں جن سے پانی کا              |       |
|                  |       | قرب معلوم ہو جیسے مری دوب یا پرندوں چرندوں کا ہجوم یا کسی ' ثقہ کا کہنا کہ پانی یہاں میل سے                |       |
|                  |       | کم پر موجود ہے ان باتوں کے ہوتے ہوئے پانی بے تلاش کی تیم کرایگا تو باطل ہوگا نماز نہ ہوگی                  |       |
|                  |       | ا گرچہ بعد کو یہی ظاہر ہو کہ واقع میں پانی وہاں سے قریب نہ تھا۔ ہاں جہاں یہ چاروں باتیں نہ ہوں             |       |
|                  |       | اور پانی ہے تلاش کیمی تیم سے نماز پڑھ لی نماز ہو گئی اگرچہ بعد کوظام ہو کہ پانی وہیں موجود تھا۔            |       |
| 775              | 1     | مسکلہ: جنگل میں جہاں مظنہ آب ہے پانی صرف اس حد تک طلب کر نا واجب ہے جس میں نہ اسے                          | 9+    |
|                  |       | ضرر ہونہ انتظار میں اس کے رفیقوں کو۔                                                                       |       |
| 775              | ۴     | مسکلہ: جہاں پانی نہیں کافر نے اسلام لانے کیلئے تیمؓ کیا پھر مسلمان ہوااس تیمؓ سے نماز نہیں پڑھ             | 91    |
|                  |       | سکتانہ کوئی ایسافعل کرسکتا ہے جس کے لئے طہارت ضروری ہو بلکہ اس کے لئے بعد اسلام پھر تیمّم                  |       |
|                  |       | کے۔                                                                                                        |       |
| 771              | ٢     | مسّلہ: پانی نہ ہونے کی حالت میں جوازِ تیمّ کیلئے دو میں سے ایک شرط ہے یا تو مطلق تطہیر ور فع               | 95    |
|                  |       | حدث کہ یہ نیت تو عام و تام ہے یا مطلّقا کسی عبادت کی نیت اگر چہ نہ مقصورہ ہونہ مشروطہ۔                     |       |
| 776              | ٣     | مسّلہ: پانی ہوتے ہوئے صرف اسی عبادت مؤکدہ کے لئے تیمؓ جائز ہے جو پانی سے طہارت کرنے                        | 91    |
|                  |       | میں بلاہر ل فوت ہوتی ہو۔                                                                                   |       |
| 776              | ۴     | مسکلہ: بے وضو شخص جسے نہانا نہیں مسجد میں ذکرِ اللی کے لئے بیٹھنا چاہتا ہے اور پانی نہیں بہتر ہے           | 90    |
|                  |       | کہ تیمؓ کرے مگراس تیمؓ سے نمازنہ ہو گی۔                                                                    |       |
| 771              | ۵     | مسکلہ: مسجد میں سونا کوئی عبادت نہیں اس کے لئے تیم محض لغو و باطل ہے اگرچہ پانی پر قدرت نہ ہو،             | 90    |
|                  |       | ہاں اگر جنب کسی خوف کی ضرورت سے مسجد میں کھہر نا چاہے اور پانی نہ پائے تیمؓ کرے کہ یہ تیمؓ بنیت            |       |
|                  |       | تطهیر بغر عن قرار فی المسجد ہوگا۔ ولہٰذااس سے نماز جائز نہ ہو گی کہ قرار فی المسجد کوئی عبادت مقصودہ نہیں۔ |       |
| 771              | ۲     | مسلمہ: پانی ہوتے ہوئے مس مصحف یا تلاوت کے لئے تیم کیا تو لغو و باطل ہوگانہ اس سے مصحف                      | 44    |
|                  |       | شریف کا چیمُو ناحلال ہو سکے گانہ جنب کو تلاوت۔                                                             |       |

| <u>جلد چبارم</u> |       | رضويّه                                                                                                   | فتاؤي |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                  | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                          | شار   |
| 776              | 4     | مسكله: پانی ہوتے صرف تنگی و قت کے باعث تہدیا چاشت یا چاند گهن کی نماز کیلئے تیمّم لغو و باطل             | 94    |
|                  |       | ہے اس سے بیہ نمازیں جائز نہ ہو سکیں گی۔                                                                  |       |
| 775              | ٨     | مسکلہ: پانی ہوتے ہوئے زیارتِ قبور یاعیادتِ مریض یاسونے کیلئے تیمؓ باطل ہے۔                               | 91    |
| 777              | -     | مسكله: صرف اتنی نیت كه تیمٌ كرتا هول صحت ِ تمیم كو كافی نهیں۔                                            | 99    |
| 777              | ٢     | مسکلہ: حدث وجنابت میں تمیز کی نیت کچھ ضرور نہیں مجمل کافی ہے۔                                            | 1++   |
| 777              | ٣     | مسکلہ: جنب اگر وضو کی نیت سے تیمّم کرے جب بھی صحیح ہے تواگر وضو کا تیمّم عنسل کی نیت سے                  | 1+1   |
|                  |       | کرے تو ہدر جہ اولی۔                                                                                      |       |
| 777              | ۴     | مسکلہ: د فن میت مسلم بھی منحملہ عباداتِ الہی ہے باوضو ہو نا چاہئے پانی نہ ملے تو تیمّم کرے۔              | 1+1   |
| 777              | ۵     | مسكلہ: تيمّ وضو وغسل مرطہارت غير معذور كے لئے اُس وقت ہونے كالمحل ہے جب وہ چيزيں كه طہارت                | 101   |
|                  |       | کی منافی ہیں جیسے حیض ونفاس، حدث وخون وغیرہ منقطع ہو لیں حدث باقی ہونے کی حالت میں طہارت                 |       |
|                  |       | فضول ولغو ہے۔                                                                                            |       |
| <b>44</b> 2      | ۴     | مسکلہ: دسوں 'انیتوں میں سے بچیلی دو 'انیتوں سے جو تیم کیا جاتا ہے اس سے بھی نجاست حکمیہ دُور ہوتی        | ۱۰۱۰  |
|                  |       | ہے مگر نہ مطلقاً بلکہ خاص اس شے کے حق میں جس کی نیت سے تیم نم کیا مثلاً پانی نہ ہونے کی حالت میں         |       |
|                  |       | وخولِ مسجد یا مس مصحف یازیارتِ قبورِ یا عیادتِ مریض یا دفن میت یاسلام یا جوابِ سلام کے لئے میم کیا       |       |
|                  |       | ان چیزوں کے حق میں طہارت حاصل ہو گئی یوں ہی اگر پانی موجود ہونے کی حالت میں نماز جنازہ یا عید یا سلام یا |       |
|                  |       | جواب سلام وغیر ہلان چودہ اشیاء کے لئے تمیم کیا جن کاذ کر نمبر ۸۷ میں گزراتواُن اشیاکے لئے طہارت ہو گئی۔  |       |
| 410              | ٢     | مسّله: جس چیز میں اجزائے ارضیہ وغیر ارضیہ کا خلط ہو اس میں اگر اجزائے ارضیہ غالب ہیں جنس                 | 1+0   |
|                  |       | ارض سے ہے ورنہ نہیں۔                                                                                     |       |
| 797              | 1     | ف: پسے ہوئے سُر مہ سے بے ضرورت تیمؓ منع ہے اگرچہ صیحے ہوجائے گا۔                                         | 1+4   |

| جلدچمارم    |       | رضويّه                                                                                              | فتاؤى |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
| نمبر        | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
| 79∠         | 1     | مسکلہ: کھرنجے اور سڑک اور سادہ زمین پر بھی اس حالت بیل تمیم جائز ہے کہ ان پر لید گوہر پیشاب         | 1+4   |
|             |       | کوئی نجاست نہ پڑی ہو یا پڑی اور زور کامینہ برسا کر پاک کر گیا یا دھو کر پاک کرلی۔                   |       |
| <b>19</b> A | 1     | ف: ناہموار پنتھر دیوار زمین وغیر ہاجنسِ ارض جس پر ضرب سے ہتھیلی کی پوری سطح اس سے نہ گئے            | 1+1   |
|             |       | اس پر ضرور ہے کہ ہاتھ آگے بیچھے اس طرح پھریں کہ پُورے کفِ وست یااس کے اکثر حصّے کواُس               |       |
|             |       | سے مس ہو جائے ورنہ تیم صحیح نہ ہوگا۔                                                                |       |
| 491         | ۲     | مسکلہ: اگر پُورے کف دست کا جنس ارض سے مس ہو گیاجب تواس کے اکثر سے چہرہ وم رووست کا                  | 1+9   |
|             |       | مسح کافی ہےاورا گراکثر کف کامسح ہوا تولازم ہے کہ یہی اکثر پاس کا تناحصّہ جس پراکثر کف صادق          |       |
|             |       | آئے چہرہ ودست کا مسح کرے ورنہ تیمّم نہ ہوگا۔                                                        |       |
| 791         | ٣     | مسکلہ: اگر ضرب میں پُوری ہتھیلیاں جنس ارض سے مس نہ کریں تو واجب ہے کہ ہتھیلیوں کی باقی پر           | 11+   |
|             |       | بھی ہاتھ پھیرے اور اگر باقی حصہ متعین نہیں تو کلائیوں کے ساتھ ساری ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیرے           |       |
|             |       | ورنه تيمّم نه هوگا_                                                                                 |       |
| ۷+۱         | 1     | مسَله: كهر با پنتشر نهيں اس پر تيمّ نهيں ہوسكتا۔                                                    | 111   |
| ۷٠١         | ٣     | مسکله: سنگ بصری پتھر نہیں اس پر تیمّ نہیں ہوسکتا۔                                                   | 111   |
| 446         | ۵     | مسکلہ: اگر کیچڑکے سوا تیٹم کو کچھ نہ ملے توا گروقت میں وسعت ہے کپڑا یاا پنا پاؤں مثلًا اس سے سان    | 1111  |
|             |       | لے جب خشک ہو جائے تواس سے تیمؓ کرے۔                                                                 |       |
| ۷٠۵         | 1     | مسکلہ: کیچڑ سکھا کر تیمؓ کا حکم اس وقت ہے کہ وقت میں گنجائش ہو ورنہ گیلے ہی سے تیمؓ واجب۔           | ۱۱۳   |
| ۷+۵         | ۲     | مسكلم: بفزورت كيچڑے تيم كرے توواجب ہے كه دونوں ہتھيلياں خُوب ملے كه كيچڑ چمُوٹ جائے                 | 110   |
|             |       | اور خشکی آ جائے ہاں وقت میں اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو یو نہی تیٹم کرکے پڑھے۔                        |       |
| ۷+۵         | ٣     | مسكلہ: وقت میں گنجائش ہوتو وہ تر كیب كہ كیچڑ خشك كرمے تیمّم كی بتائی گئی صرف مستحب نہیں بلكہ        | 117   |
|             |       | واجب ہے۔                                                                                            |       |
| ۷+۷         | ٣     | مسكله: اگر مٹی میں گوبر ملا تھااور مٹی غالب اور اس قدر دیر تک جلایا که گوبر بالکل فنا ہو گیا یا پچھ | 11∠   |
|             |       | اجزاء اس کی را کھ کے رہے تو مٹی ہے مغلوب رہے اس صورت میں اُس مٹی پر تیمّم جائز ہوگا۔                |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                     | فتاؤى |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه              | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
| ∠۱۲               | ۵     | مسكله: يه حكم كه تيمّ غير جنس ارض پر اس وقت روا ہے جب اس پر ہاتھ پھیرے سے انگلیوں كانشان بنے               | IIA   |
|                   |       | صرف مسکلہ غبار میں ہے جو غیر جنس ارض پر پڑا ہو ورنہ اگر اس پر مثلاً مٹی کا باریک لیس خشک ہو جس پر          |       |
|                   |       | ہاتھ کیھیرے سے نشان نہ ہے گااس پر جواز تیم میں شہبہ نہیں۔                                                  |       |
| ∠19               | 1     | <b>مسکلہ</b> : تیمؓ کی شرط بیہ ہے کہ جس چیز پر تیمؓ کرے نہ اس وقت اس کی ناپا کی معلوم ہونہ بعد کو ثابت ہو۔ | 119   |
| ∠19               | ۲     | مسکلہ: جو جگہ یا چیز مظنہ نجاست ہے جیسے بیت الخلاء کی زمین اُس پر تیمؓ نہیں ہوسکتاا گرچہ اس وقت            | 14+   |
|                   |       | اس کی نجاست اس کے علم میں نہ ہو۔                                                                           |       |
| <b>∠</b> ۲•       | 1     | مسکلہ: کسی شے پر تیمؓ کیا بعد کو کسی مسلمان ثقہ عادل نے خبر دی کہ وہ شے نجس تھی یا کسی مستور یا            | 171   |
|                   |       | فاسق نے خبر دی اور اس کے دل پر اس کا صدق جما تووہ تیم صحیح نہ ہوااس سے نماز پڑھی ہو تو پھیرےاور دل         |       |
|                   |       | پر نه جماہو تواس کا لحاظ ضرور نہیں اور اگر کسی کافرنے خبر دی اگرچہ کلمہ گو ہو تو وہ مطلقاً مر دود ہے۔      |       |
| <b>∠</b> ۲•       | ۲     | مسكله: جس چيز پرتيمٌ كيانه وه مظنه نجاست تھي نه بعد كواس كانجس ہونا ثابت ہوا تيمٌ صحيح ہو گيا              | 177   |
|                   |       | ا گرچپه واقع میں وہ نجس تھی۔                                                                               |       |
| ∠۲+               | ۴     | مسکلہ: دوسرے سے اپنا تیمؓ کرانا بلاضر ورت مکروہ ہے۔                                                        | 411   |
| ۷۲۰               | ۵     | مسکلہ: ضرور ہے کہ دوسرااس کے حکم سے اسے تیمّ کرائے اگر چیہ وہ حکم صراحةً نہ ہو دلالةً ہو جس کی             | 126   |
|                   |       | تفصیل آتی ہے۔                                                                                              |       |
| ۷۲۰               | ۲     | مسئلہ: جس وقت وہ دوسرا ضرب کرے ضرور ہے کہ یہ حکم دینے والا اس وقت نیت کرے اس                               | ١٢٥   |
|                   |       | دوسرے کی نیت کافی نہ ہو گی۔                                                                                |       |
| <b>4</b> 71       | ۴     | مسئله: اگر تیمّ میں حصولِ طہارت یار فع حدث یاجوازِ نماز کی نیت نہ کی بلکہ صرف اتنی کہ ہیں تمیم             | 127   |
|                   |       | کر تا ہوں یا میں نے تیم کی نیت کی تو تیم منہ ہوگا۔                                                         |       |
| <b>∠</b> ۲۲       | 1     | مسئلہ: تیمّ معہود میں اکثر کف سے چہرے اور ہاتھوں کو مسح کر نالازم ہے اگر ایک یادوانگلیوں سے                | 174   |
|                   |       | مسح کیاا گرچہ انہیں بار بار ضرب کرکے سارے چہرے ودست کا ستیعاب کر لیا تیم نہ ہوگا۔                          |       |
| <b>∠</b> ۲۲       | ۴     | مسکلہ: تیم معہود میں خاص ہاتھ کی ضرب اور اس سے چیرہ و دست کا مسح شرط ہے اگر لکڑی یا کپڑے                   | IFA   |
|                   |       | یا کاغذ کو جنسِ ارض پر مُس کرمے منہ اور ہاتھوں پر پھیرے گا تیمؓ نہ ہوگا۔                                   |       |

| ندچېارم  | جا    |    | رضويّه                                                                                                  | فتاؤى |
|----------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مفحه     | ائدہ  | فا | عنوانات                                                                                                 | نمر   |
| نبر      | نبر ا | ż  |                                                                                                         | شار   |
| ۷۲       | r a   |    | مسئلہ: کاغذ کپڑا کوئی چیز جنسِ ارض پر پھیری کہ اُس میں مٹی خُوب بھر گئی اب اسے بہ نیت تیمّم چہرہ        | 179   |
|          |       |    | ودست پر پھیراکہ سارے محل تیمم پر خود مٹی لگ گئی تیمم ہو گیا۔                                            |       |
| ۷۲       | r   _ | ,  | مسكله: اگر دستانے پہنے ہُوئے جنسِ ارض پر ہاتھ مار كر چېرہ ودست پر پھيرا تيمّم ہو جانا چاہئے جس          | 14.   |
|          |       |    | طرح میت کو تیمّم کرانے میں ہاتھوں پر کیڑالپیٹ کر تیمّم کرانا نمبر ۱۶۴ تا ۱۲۷میں گزرا۔                   |       |
| ∠٢       | m   r |    | مسّله: ہتھیلیوں پر کوئی لیپ لگاہے اور وہ خشک ہو گیااور اُس کا چھُڑانا مضر ہے اسی حالت میں ہتھیلیاں      | اسا   |
|          |       |    | جنس ارض پر مار کر تیم م کرے۔                                                                            |       |
| 4        | m   m | ,  | مسئلہ: ہضلی ایک ضرب سے ایک ہی عضو کو مسح کر سکتی ہے خواہ منہ ہویا داہنا ہاتھ یا بایاں دو                | 127   |
|          |       |    | عضوول کوایک ہتھیلی کی ضربِ واحد کافی نہیں۔                                                              |       |
| 4        | m   ~ | •  | مسکلہ: میت یا مریض کو تیمؓ کرایا پہلی ضرب سے دو ہتھلیاں اس کے چہرے پر پھیریں، دوسری                     | 188   |
|          |       |    | سے دونوں ہتھیلیوں سے اس کے ایک ہاتھ کو مسح کیااب دوسرے ہاتھ کیلئے جدید ضرب ضرور ہے                      |       |
|          |       |    | یہ صورت وہ ہے کہ خیم دو <sup>ا</sup> ضر بول سے نہیں ہوسکتا۔                                             |       |
| <b>4</b> | m a   |    | <b>مسّلہ:</b> تیمؓ میں ترتیب شرط نہیں چاہے پہلے ہاتھوں کا مسح کرے یامنہ کام رطرح تیمؓ ہوجائےگا۔         | ۲۳    |
| <b>4</b> | ۷ ۷   | ,  | مسكله: تتيم معهود ميل ترتيب سنّت ہے۔                                                                    | ١٣٥   |
| ۷۲       | ١١    |    | مسئله: تیمّ میں چېره وم ردو دست جہاں تک وضو میں دھو نافر ض ہیں ان میں ایک رو نگٹے کی نوک                | ١٣٦   |
|          |       |    | بھیا گر تیمؓ معہود میں ہاتھ بھیرنے یاغیر معہود میں جنسار ض پہنچنے سے رہ جائے گی تیمؓ نہ ہوگا۔           |       |
| 450      | ~   r |    | مسلمہ: لازم ہے کہ انگو تھی چھلے انگلیوں کلائیوں کے مرگہنے کو اتار کر تیمؓم کیا جائے یا انہیں ہٹا ہٹا کر | 12    |
|          |       |    | مسح کریں۔                                                                                               |       |
| ۷۲       | ١     |    | مسکلہ: آدمی نے جہاں سے تیمّم کیاا گرمزار بار وہیں سے تمیم کرے یا جہاں سے ایک شخص نے تیمّم کیاا گر       | ١٣٨   |
|          |       |    | مزاروں آ دمی خاص اسی جگہ سے تیم کریں کچھ حرج نہیں کہ جنسی ارض سے تیم سے مستعمل نہیں ہو تی۔<br>          |       |
| ∠۲       | ۲ ۲   |    | مسکلہ: تیمؓ کرنے والوں کے مُنہ اور ہاتھوں کو جو مٹی تیمؓ میں لگ کر چھُوٹی اگر جمع کرنے سے اتنی          | 1149  |
|          |       |    | ہوجائے کہ اس پرِ ضرب ہوسکتی ہے تواس پر بھی مزاروں بار تیمؓ ہوسکتا ہے کہ جنسِ ارض کتنی ہی                |       |
|          |       |    | استعال کی جائے کسی طرح مستعمل نہیں ہوتی۔                                                                |       |

| بارم | جلدچې       |       | رضویّه                                                                                           | فتاؤي |
|------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صفحه        | فائده | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
|      | نمبر        | بمز   |                                                                                                  | شار   |
|      | <b>4</b> 49 | ۴     | مسکلہ: ایک عضو کو ایک ہی ضرب سے مسح کرے عضو واحد کے لئے متعدد ضربیں بالاجماع مکروہ               | 100+  |
|      |             |       | ين-                                                                                              |       |
|      | ۷۳۴         | ۴     | مسکلہ: کسی دیوار پر تیمیم دیوار میں کوئی تصرف نہیں۔                                              | ۱۳۱   |
|      | ۷۵٠         | 1     | مسکلہ: تیمؓ سے نماز پڑھ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ دوسرے کے پاس پانی موجود تھا، نماز ہو گئی اگروہ  | ۱۳۲   |
| _    |             |       | اب پانی دے گاآئندہ کے لئے تیمؓ ٹوٹے گا۔                                                          |       |
| _    | ۷۵٠         | ٢     | مسكلہ: نماز میں پانی پایا تعیم ٹوٹ گیا نماز جاتی رہی اگرچہ التحیات کے بعد سلام سے پہلے پائے۔     | ۳۲۱   |
|      | ∠۵+         | ٣     | مسکلہ: ایک سلام پھیرنے کے بعد پانی پایا نماز ہو گئی۔                                             | ١٣٣   |
|      | ∠۵•         | ۴     | مسكلہ: سوآ دمی تیم سے نماز پڑھ رہے ہیں ایک شخص پانی لا یا اور خاص ایک سے کہا کہ یہ پانی لے تو    | 150   |
|      |             |       | اسی کی گئی اور ان کی ہو گئی۔ ہاں اگر وہ امام ہے توسب کی گئی اور اگریوں کہا کہ جس کے جی میں آئے   |       |
|      |             |       | یہ پانی لے توسب کی گئی۔                                                                          |       |
|      | ∠۵•         | 3     | مسکلہ: اگر کافر کھے تواس کااعتبار نہیں نماز پڑھ کر پانی مائگے دے دے تو نماز پھیرے ورنہ ہو گئی۔   | ١٣٦   |
|      | ∠۵•         | 4     | مسکلہ:اگر کسی وجہ سے کسی کافر کی نسبت معلوم ہو کہ یہ نتمسخرسے نہیں کہتا تونیت توڑنی چاہئے۔       | ۱۳۷   |
|      | ∠۵+         | ۸     | مسکلہ:ا گر کسی فاسق مسخرہ پر خلن ہو کہ یہ براہِ تمسنحر کہتا ہے نیت توڑنے کی اجازت نہیں۔          | IFA   |
|      | ∠۵•         | 9     | مسكله: نماز ميں معلوم ہُوا يا ياد آيا كه دوسرے كے پاس پانی ہے اگر ظن غالب ہو كه مانگے سے دے      | ١٣٩   |
|      |             |       | دے گانیت توڑے ورنہ جائز نہیں۔                                                                    |       |
|      | ۷۵۱         | 1     | مسکلہ: نماز پڑھتے میں سراب پر نظر پڑی اگر گمان غالب ہوا کہ یہ پانی ہے نیت توڑے اگر دیکھے کہ      | 10+   |
|      |             |       | یانی نہیں تیمّ باقی ہے نماز پھر پڑھے اور اگر پانی ہونے کا گمان غالب نہ ہونیت توڑنا جائز نہیں بعد |       |
|      |             |       | نماز دیکھے اگر پانی ہے نماز پھیر ورنہ نماز ہو گئی اور تیمّم باقی ہے۔                             |       |

| بارم | جلدچم |       | رضویّه                                                                                                     | فتاؤي |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صفحه  | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر  |
|      | نمبر  | بمر   |                                                                                                            | شار   |
|      | ا۵∠   | ۲     | مسکلہ: جب گمان غالب ہو کہ مائگے سے دے دے گاتونیت توڑ ناواجب ہے                                             | 101   |
|      | ا۵∠   | ۴     | مسکلہ: تیمؓ سے نماز کامل ہے، تیمؓ بھی ہمارے نز دیک طہارت کاملہ ہے                                          | 101   |
|      | ا۵∠   | ۵     | مسكله: وضووالے كو تيمّ والے كى اقتداميں اصلاً كراہت نہيں اگرچه عكس افضل ہے۔اقول يعنى جبكه                  | 100   |
|      |       |       | تتيمّ والااعلم وافضل واحق بالامامة مهو_                                                                    |       |
|      | ۵۱ ک  | 7     | مسئلہ: جب ظن غالب ہو کہ مانگے سے دے دے گا تو مانگنا واجب ہے اور شک ہو تو مستحب اور ظن                      | ۱۵۳   |
|      |       |       | غالب ہو کہ نہ دے گالومستحب بھی نہیں۔                                                                       |       |
|      | ۵۱ ک  | 4     | مسئلہ: اگر ظن غالب ہو کہ پانی یہاں کہیں قریب ایک میل سے کم فاصلے پر ہے تو تلاش کرنا واجب                   | 100   |
|      |       |       | ہے اور شک ہو تو مستحب ورنہ مستحب بھی نہیں۔                                                                 |       |
|      | ۵۱ ک  | ٨     | مسئلہ: نماز میں پانی دوسرے کے پاس معلوم ہوااور ظن غالب ہوا کہ مانگے سے دے دے گا تو                         | 107   |
|      |       |       | ا گرچہ نیت توڑ کر مانگنا واجب ہے مگر فقط اس غلبہ خلن سے نہ تیمّ ٹوٹے نہ نماز جائے یہاں تک کہ اگر           |       |
|      |       |       | اُس نے خلاف حکم کرمے نماز پوری کرلی چرمانگااوراس نے نہ دیا تو نماز ہو گئی اور تیمّم باقی ہے۔               |       |
|      | ∠ar   | ٣     | مسكله: ايك جماعت تيمم سے ہے ايك شخص پانى لا يااور كہابيد ميں نے تم سب كو بہد كياانهون نے اس                | 104   |
|      |       |       | پر قبضه کرلیا تیم محسی کانه گیاا قول لعنی اگروه پانی سب کو کافی نه هو مثلاً د س٠ا شخص میں اور پانی صرف     |       |
|      |       |       | نو کو کافی، تو بالا تفاق، اور اگرسب کو کافی بلکه کافی سے بھی زائد ہے تو امام رضی الله عنہ کے نزدیک بھی     |       |
|      |       |       | ان کا تیم نہ ٹوٹے گاصاحبین کے نزدیک ٹوٹ جائے گا،اور فتوی قولِ امام پر ہے۔                                  |       |
|      | ∠ar   | ۴     | مسئله: اگر اُن میں ایک شخص کو مہبہ کیا تو بعد قبضہ صرف اسی کا تیم گیا اوروں کا باقی ہے،اور                 | ۱۵۸   |
|      |       |       | ا گرجماعت ہور ہی ہےاور امام کو ہبہ کیا تو نماز سب کی گئی اگر چہ اور وں کا تیم منہ گیا۔ا قول اور اگر چند    |       |
|      |       |       | کو ہبہ کیااور اُتنوں کے لیے پانی کافی تھا توصاحبین کے نزدیک بشرطِ قبضہ اُتنوں کا تیمؓ جاتار ہااور امام     |       |
|      |       |       | کے نز دیک سب کاباقی ہے مگر وہ جس کا حصہ تقسیم کرکے قبضہ دے۔                                                |       |
|      | ∠ar   | ۵     | مِسْلِمه: تیم سے جماعت ہور ہی ہے اور ایک شخص پانی لا یا اور کہا یہ میں نے تم سب کو ہبہ کیا، یا امام کے سوا | 109   |
|      |       |       | کسی اور کو کہا یہ میں نے تجھے ہیہ کیا بعد سلام امام نے اس سے پانی مانگا اس نے دے دیاسب کی نماز گئی۔        |       |

| ارم | جلدچې       |       | رضويّه                                                                                                 | فتا <u>ؤ</u> ي |
|-----|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                                | نمبر           |
|     | بمبر        | بمز   |                                                                                                        | شار            |
|     | ۷۵۳         | ۵     | مسکلہ: شروع نماز سے پہلے اگر دوسرے کے پاس پانی معلوم ہواا گرغالب گمان ہے کہ مانگے سے                   | ٠٢١            |
|     |             |       | دے دے گامانگنا واجب ہے بے مانگے تعمیم سے نماز پڑھنا منع ہے۔اور اگرشک ہو تو مانگنا مستحب                |                |
|     |             |       | ہے در نہ مستحب بھی نہیں۔                                                                               |                |
|     | ∠۵∧         | 1     | ف: یہ جو کہا جاتا ہے کہ پانی عادةً مبذول ہے لعنی اُس کے دینے میں کسی کو تکلیف نہی ہوتی پینے کے         | الاا           |
|     |             |       | یانی میں ہے خصوصًا جائے اقامت میں طہارت خصوصًا عنسل کا پانی سفر میں مبذول نہیں بلکہ اس                 |                |
|     |             |       | کے دینے میں بہت اشیأسے زیادہ تکلف ہوتا ہے۔                                                             |                |
|     | ∠۵9         | 1     | ف: دس اصور تیں جن میں پانی دے دینے کا ظن غالب ہو تاہے کہ جس کے پاس پانی ہے اس کی                       | 145            |
|     |             |       | اولاد ہو یاسگابھائی یادوست یانو کر یار عیت یا اس سے ڈرتا یا کچھ طمع ر کھتاہو یا اسے معلوم ہو کہ بیہ    |                |
|     |             |       | شخص نہ تو بخیل ہے نہ پیت خیال نہ میرا مخالف اور اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ مجھے دے کر منزل              |                |
|     |             |       | تک پہنچنے تک اس کی حاجتوں کے لیے کافی پانی چ رہے گا یا یہ بیار کنجھا یاہاتھ شل ہو اور وہ کنویں         |                |
|     |             |       | پر کھڑا ہے بااسے معلوم ہے کہ وہ کریم النفس ہے سوال رَد کرتے شر ماتا ہے۔                                |                |
|     | <b>47</b>   | ۲     | مسكله: جس چيز کے ہوتے ہوئے تيم نه كرسكتا ہو تيم كى حالت ميں جب وہ شے پائی جائے گی اسے                  | 144            |
|     |             |       | توردے گی۔                                                                                              |                |
|     | ۷۲۳         | 1     | مسکلہ: یہاں اصل اعتبار واقع کاہے اگر اسے گمان ہو کہ نہ دے گااور بے مائلے تیم سے پڑھ لی بعد             | 141            |
|     |             |       | نماز اس نے خود یا اس کے مانگے سے دے دیا نماز نہ ہوئی وضو کرکے پھر پڑھے اور اگر گمان تھا کہ             |                |
|     |             |       | دے دے گااور بے مانگے تیمؓ سے پڑھ لی پھر مانگااور اس نے نہ دیا تو نماز ہو گئ تیمؓ باقی رہا۔ ہاں اگر     |                |
|     |             |       | اصلًا نه مانگانه اس نے آپ دیانه اور طرح حال کھلا تو گمان پر حکم رہے گاا گردینے کا گمان تھااور نه مانگا |                |
|     |             |       | نماز نه ہو کی ور نه ہو گئی۔                                                                            |                |
|     | <b>44</b> m | ۲     | مسکلہ: جنگل میں ہےاسے پانی کاحال معلوم نہیں کہ دور ہے یا نزدیک،اور وہاں کوئی ایسا موجود ہے             | 170            |
|     |             |       | جس کی نسبت پانی کاحال جاننا مظنون ہو اُس سے پوچھااُس نے نہ بتایا اس نے تیمؓ سے پڑھ لی اس               |                |
|     |             |       | کے بعداس نے بتایا نماز ہو گئی آئندہ نماز کیلئے وضو کرے۔                                                |                |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                                | فتاؤي |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                               | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                       | شار   |
| ۷۲۳               | ٣     | مسکلہ: بتانے والا موجود تھااور اس نے نہ یو چھااور نماز پڑھ لی، پھر دریافت کیااور اس نے پانی قریب      | ۲۲۱   |
|                   |       | بتا یا نماز نه هو ئی۔                                                                                 |       |
| ۷۲۳               | ۴     | مسکلہ: اس نے بوج چھااور اس نے سنااور کچھ نہ بولا بعد نماز بتا یا نماز ہو گئی۔                         | 172   |
| ۷۲۳               | ۵     | مسكلہ: ان غالب تھا كہ نہ دے گاتيم سے پڑھ لی اُتنے میں اُس کے پاس اور پانی كثير آگيااور دے دیا         | AYI   |
|                   |       | ا گروہ نہ دینے کا گمان بر بنائے قلت آب تھا تو بعد کثرت دینے سے اُس کی غلطٰی ثابت نہ ہونی چاہیے        |       |
|                   |       | اورا گراور وجوہ مثل رنجش وغیر ہ کی بناپر تھاتواُس کی غلطی ضرور ثابت ہوئی نماز پھیرے۔                  |       |
| ۷۲۳               | 7     | مسئلہ: گمان غالب تھا کہ دے دے گا بعد نماز مانگا اُس نے انکار کردیا یا اس لیے کہ اتنے میں پانی         | 179   |
|                   |       | خرچ ہو کر کم رہ گیاتھاا گریہ خرج خود اس نے اپنی حاجت میں کیا توظاہر اُس گمان کی غلطی ثابت ہوئی        |       |
|                   |       | اعادہ نماز کی حاجت نہیں اور اگر دوسرے کو دے دیا تواُس خلن کی خطا ثابت ہوئی نماز کااعادہ چاہیے۔        |       |
| ۷۲۴               | ۴     | مسکلہ: نماز میں تحسی کے پاس پانی دیکھااور دینے کا گمان غالب نہ ہوا نماز کے بعد مانگا اُس نے کہا پانی  | 14    |
|                   |       | خرچ ہو گیا پہلے ما تگتے تو میں دے دیتااس کہنے کااعتبار نہیں نماز ہو گئی۔                              |       |
| ۷۲۴               | ۵     | مسكه: نمازے پہلے پانی دیکھااور دینے گا گمان غالب نہ ہوا تیم کرلیا یا پہلے کر چکاتھا کچھ دیر بعد مانگا | 141   |
|                   |       | اُس نے وہی جواب دیا کہ ہو چکا پہلے مانگتے تو مجھے دینے میں عذر نہ ہوتا اس کہنے سے بھی تیمؓ نہ         |       |
|                   |       | جائے گائسی تیمیم سے نماز پ۔ڑھے۔                                                                       |       |
| ۷۲۵               | 1     | مسكه: پانی اس کے پاس تھااور اُس نے غلط حیلہ کردیا کہ نہ رہا پہلے مانگتے تودے دیتا تواس کا بھی نماز    | 127   |
|                   |       | پر کچھ اثر نہیں،نہ تیمؓ جائے اگرچہ معلوم ہی ہو جائے کہ اُس نے جھوٹ حیلہ کہا۔                          |       |
| ۷۲۵               | ٢     | مسکلہ: پانی دینے کاوعدہ کرنے سے اُسی وقت تک کیلئے پانی پر قادر سمجھاجائے گا کسی آئندہ وقت پر          | ۱۷۳   |
|                   |       | اُس کااثر نه ہوگا۔                                                                                    |       |
| 244               | 1     | مسکلہ: ظامِرًا وعدے سے قدرت وقت وعدہ سے ثابت ہو گی پہلے سے نہیں۔                                      | ۱۷۴   |
| 272               | 1     | مسکلہ: اول وقت ہےاور پانی ایک میل ہے اور امید وا ثق ہے کہ اوسط وقت میں وہاں تک پہنچ جائے              | ۱۷۵   |
|                   |       | گاجب بھی اس پر تاخیر واجب نہیں جائز ہے کہ ابھی تیمؓ سے پڑھ لے۔ہاں تاخیر مستحب ہے جبکہ                 |       |
|                   |       | جانے کہ پانی ملنے اور طہارت کرنے میں وقت مکروہ نہ آ جائے گا۔                                          |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                          | فتاؤي |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                         | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                 | شار   |
| ۸۲۷              | 1     | مسكله: پانی پر قدرت كه مانع تيمّ ہے اور تيمّ كے بعد حاصل ہو تومبطل تيمّ ہے اس كے يہ معنی ہيں    | 124   |
|                  |       | کہ پانی اگرچہ حاضر نہ ہو اُس کاحاصل کرنا بلاحرج اس کے اختیار میں ہو کہ جاہے تو حاصل کر لے اور   |       |
|                  |       | اس مخصیل میں اسے کوئی حرج لاحق نہ ہو جیسے پانی ایک میل سے کم دور ہواور یہ چل سکتاہے اور نہ      |       |
|                  |       | راہ میں جان یامال کا کوئی خطرہ ہےنہ پانی پر اور اگر وہ کنویں میں ہے تورستی ڈول موجود ہےاور کوئی |       |
|                  |       | مرض بھی نہیں کہ پانی مفنر ہو تو یہ پانی پر قدرت ہے اگرچہ یہاں سے ستر ہ سو '''اگر دور ہو۔        |       |
|                  |       | مسکلہ: آخر وقت میں پانی ملنے کی امید کی چودہ "اصور تیں جن میں حکم ہے کہ وقت کراہت نہ آنے        | 144   |
|                  |       | تک انتظار مستحب ہے اور اسے اختیار ہے کہ انتظار نہ کرے اور ابھی تیمؓ سے پڑھ لے۔                  |       |
|                  |       | (۱) سیاہ گھٹااُ تھی اور امید غالب ہے کہ تھوڑی دیر میں پانی ہی پانی ہو جائےگا۔                   |       |
|                  |       | (۲) پانی میل بھر سے دور ہے کسی کو لینے بھیجااور غالب خلن ہے کہ وقتِ مستحب کے اندر لے آئے        |       |
|                  |       | گااب بھی انتظار ضر ور نہیں۔                                                                     |       |
|                  |       | اقول: کیکن اگر ظن غالب ہے کہ وہ پانی لے کر روانہ ہو گیااور اب میل بھر سے کم فاصلے پر ہے تو      |       |
|                  |       | انتظار واجب ہے تیمؓ سے نماز نہ ہو گی۔ہاں اگردیکھے کہ وقت جاتاہے تو تیمؓ کرکے پڑھ لے پھر         |       |
|                  |       | پھیرے۔(۳) کنوال موجود ہے رسی یاڈول نہیں،نہ کوئی الیمی چیز کہ ان کاکام دے کے مگر غالب            |       |
|                  |       | گمان ہے کہ آخر وقت میں رسی ڈول مل جائے گا۔(۴) معلوم ہے کہ پانی یہاں کہیں قریب ہے                |       |
|                  |       | لینی میل بھر سے کم فاصلے پر مگر اسے جگہ معلوم نہیں چاروں طرف تلاش کرنے کاحکم ہے اور پیر         |       |
|                  |       | بوجہ ضعف چار طرف جانے آنے پر قادر نہیں دوایک طرف گیااور نہ پایا واپس آیااور تھک گیااور          |       |
|                  |       | گمان غالب ہے کہ آخر وقت میں کوئی ایساآ جائے گاجو پانی لادے یا جگہ بتادے۔(۵) پانی قیمت مثل       |       |
|                  |       | کو بِک رہاہے دام پاس نہیں وہ ادھار دیتا نہیں اور گمان غالب ہے کہ آخر وقت میں دام مل جائیں گے۔   |       |

| جلدچم       |       | رضويّه                                                                                                       | فتاؤى |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                                      | نمبر  |
| نمبر        | نمبر  |                                                                                                              | شار   |
| 221         | ٣     | (۲) پانی موجود ہے مگر پینے کے لئے رکھاہے وضو کر لیا تو پینے کو نہ رہے گااور ظن غالب ہے کہ آخر میں اور        |       |
|             |       | فاضل پانی مل جائے گا۔ (۷) پانی پر رمزن یادشمن یا درندہ ہے اور گمان غالب ہے کہ جلد چلاجائے گا۔                |       |
|             |       | (۸) سخت اندھیری ہے پانی تک راہ نہ سو جھے گی اور طن غالب ہے کہ آخر وقت میں اُجالا ہو جائے گا یاروشنی          |       |
|             |       | کاسامان مل جائے گا۔ (٩) مریض یا تنجھا یالُولا ہے یاہاتھ شل ہیں یانہایت بوڑھا ہے غرض کوئی عارضہ               |       |
|             |       | ایبا ہے کہ خود پانی کھرنے یاوضو کرنے پر قادر نہیں اور اپنے بیٹے یانو کر کو کسی کام کیلئے بھیجا ہے اور گمان   |       |
|             |       | غالب ہے کہ ایسے وقت واپس آئے گا کہ یانی بھر کر مجھے وضو کرادے اور میں نماز پڑھ لوں۔                          |       |
|             |       | (۱۰) باری سے جاڑاآ تا ہے اور ہمیشہ گھنٹاد و گھنٹے رہ کرائز جاتا ہے اس وقت یانی بھرنے، وضو کرنے یانہانے       |       |
|             |       | بر قادر ہو جائے گا بھی نہیں۔(۱۱) دوسرے کے پاس پانی موجود ہے وہ کہیں کام کو گیا ہوا ہے اور امید ہے کہ         |       |
|             |       | مانگے سے دے دے دا گااور خلن غالب کے کہ آخر وقت میں واپس آئے گا۔ (۱۲) نہانا یا عورت کو وضو کرنا               |       |
|             |       | ہے۔<br>ہے لوگ موجود ہیں آڑ نہیں اور گمان غالب ہے کہ چلے جائیں گے اور وقت مل جائے گا۔ (۱۳) مال پایجہ          |       |
|             |       | یاں ہے اسے حصور کریانی کینے جانہیں سکتااور طن غالب ہے کہ آخر وقت میں کوئی رفیق آ جائے گاجواس                 |       |
|             |       | ت ہے۔ ''<br>کی حفاظت کرنے پایانی لادے۔ (۱۴) یانی مسجد میں ہے اور اسے نہانا ہے اور گمان غالب ہے کہ تھوڑی دیر  |       |
|             |       | میں کوئی ایسامل جائے گا کہ پانی لادے مستحب ہے کہ انتظار کرے اور اگرانتظار نہ کیا اور تیم م کرکے پانی         |       |
|             |       | مبحدیں سے لے آ بااور نہالیا کچھ مضائقہ نہیں۔                                                                 |       |
|             | 1     | مسکلہ: جنگل میں ہے اور معلوم نہیں کہ یانی ایک میل دور ہے یا کم اور تیم کرکے نماز پڑھ کی نماز ہو گئ خواہ آخر  | 14    |
|             |       | وقت میں پانی ملنے کی امید ہو یانہ ہواس پر تلاش کرنا بھی لازم نہیں جب تک ایک میل سے کم ہونے کا خن نہ ہو۔      |       |
| <u>۷</u> ۷۵ | ٣     | مسکلہ: معلوم ہے کہ یانی دومیل سے کم ہے وقتِ مستحب میں اُس تک پہنچ جاؤں گااور بیہ معلوم نہیں کہ ایک میل       | 12    |
|             |       | ہے پااس سے بھی کم جائز ہے کہ تیم کرکے پڑھ کے چھرا گرچہ ایک میل سے کم ہی نظلے نماز ہو گئی۔ہاں اگریہ ظن        |       |
|             |       | ناب تھا کہ ایک میل ہے کم ہے اور تلاش نہ کیااور تیم سے پڑھ کی نماز نہ ہوئی اگرچہ بعد کوایک میل یازیادہ ہی دور |       |
|             |       | ہو ناظام ہو۔                                                                                                 |       |

| جلدچبارم     |       | رضویّه                                                                                                | فتاؤى |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه         | فائده | عنوانات                                                                                               | نمبر  |
| نمبر         | نمبر  |                                                                                                       | شار   |
| 444          | 1     | مسکلہ: یہ وعدہ کہ وقت کے بعد دول گا کچھ مؤثر نہیں۔                                                    | 1/4   |
| 444          | ۲     | مسکلہ: وہ دعدہ جس سے وقت میں پانی ملنے کی امید ہوا گر نماز سے پہلے ہوامطلقًا مؤثر ہےا گرچہ بعد        | IAI   |
|              |       | کو و فا بھی نہ ہو۔                                                                                    |       |
| 221          | 1     | مسکلہ: وقت میں دینے کاوعدہ اگر بعد نماز ہو پھر وقت کے اندر ہی دے دے ضرور نماز پھیرنی ہو گی            | IAT   |
|              |       | اور اگروقت میں کسی عذر سے نہ دے جب بھی پھیر نہ ہو گی اور بلاعذر نہ دے توظام اِ پھیرنے کی              |       |
|              |       | حاجت نہیں۔                                                                                            |       |
| <b>∠∠9</b>   | 1     | مسكله: دينے سے انكار كبھى صراحةً ہوتاہے مثلًا نه دول گاكبھى دلالةً مثلًا اس نے مانگااس نے پانی اپنے   | ١٨٣   |
|              |       | خرچ میں کرلیا یا پھینک دیاا گرچہ اتنا باقی رہا کہ اس کی طہارت کو کافی نہیں۔                           |       |
| <b>∠∠9</b>   | ۲     | مسکلہ: اگراس نے مانگااور اس نے پانی دوسرے کوبطور اباحت دے دیا مالک نہ کیاتو یہ بھی دینے               | ۱۸۴   |
|              |       | سے انکار ہے اور اگر دوسرے کو مالک کر دیا تواگر چہ اس کی طرف سے انکار ہو گیا مگراب وہ دوسرا            |       |
|              |       | پانی کامالک ہے وہی مسائل اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اس کے مائلے سے اس کادے دینا                        |       |
|              |       | مظنون ہے تومانگناواجب وغیر ذلک۔                                                                       |       |
| <b>∠∠</b> 9  | ٣     | مسکلہ: مانگے پر چپ رہنا بھی انکار ہے اگر کوئی قرینہ اس کے خلاف نہ ہو۔                                 | ۱۸۵   |
| <b>∠∠9</b>   | ۲     | مسکلہ: اُس وقتِ اور مانگنے والے اور سکوت کرنے والے کی حالتوں اور باہمی تعلقات پر نظر ضرور             | IAY   |
|              |       | ہے کہ اس سے کبھی ظام رہوتا ہے کہ سکوت بربنائے منع نہ تھا۔                                             |       |
| ∠۸۱          | 1     | مسکلہ: پانی دیکھااور نہ مانگانہ نماز سے پہلے نہ بعد،اور اسے وقت نکل جانے کے بعد اس کی حاجت پر         | ۱۸۷   |
|              |       | اطلاع ہو کی اور پانی لا یا تو نمازیں پھیر نا چاہے گ۔                                                  |       |
| ∠ <b>∧</b> ۲ | 1     | مسکلہ: اُس نے پانی دیکھااور نہ مانگااور تیم سے پڑھی اور وہ دیکھتار ہااور پانی بعد وقت دیا توظام رًااب | IAA   |
|              |       | بھی اعادہ نماز چاہیے۔                                                                                 |       |

| ارم | جلدچې |       | رضویّه                                                                                             | فتاؤي |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | صفحہ  | فائده | عنوانات                                                                                            | نمبر  |
|     | نمبر  | بهز   |                                                                                                    | شار   |
|     | ۷۸۳   | 1     | مسکلہ: دینے سے انکار کرکے دینا کچھ مفید نہیں مگریہ کہ نمازیوری ہونے سے پہلے دے دے تو تیمّم         | 1/9   |
|     |       |       | و نماز جاتے رہیں گے۔                                                                               |       |
|     | ۷9m   | ۵     | مسکلہ: جنگل میں جس سے پانی کاحال پوچھاجاتا ہے موجود تھااور بے پوچھے تیم سے پڑھ لی اس کے            | 19+   |
|     |       |       | بعداس نے پانی میل بھرسے کم دور بتایا نماز نہ ہو کی خواہ اس کے پوچھنے پر بتائے یاآپ ہی۔             |       |
|     | ∠99   | 1     | قاعدہ ا: اگراس نے اسے بے مانکے پانی دیا اگرچہ وقت کے بعد یااس کے مانکے پرنہ وعدہ کیانہ منع         | 191   |
|     |       |       | نه سکوت بلکه فورًا پانی دے دیاخواہ تیم سے پہلے یااس کے بعد نماز سے پہلے یاعین نماز میں یا نماز کے  |       |
|     |       |       | بعد خواہ قبل سوال اسے تیم سے پڑھتے دیکھااور خاموش رہا یانہ دیکھا بہر حال اسے گمان غالب اُس         |       |
|     |       |       | کے دینے یانہ دینے کاتھا یاشک تھا عام ازیں کہ یہ نماز میں اس کے پاس پانی ہونے پر مطلع ہوا یا پہلے   |       |
|     |       |       | ان سب صور توں میں وہ دینامؤثر ہے لعنی تیم سے پہلے دیاتو تیم جائز نہیں اور تیم کرچکاتھا توٹوٹ       |       |
|     |       |       | گیااور عین نماز میں دیا یا بعد تونماز و تیمّم دونوں گئے بہر کیف وضو کرکے اس نماز کو پڑھے۔          |       |
|     | ∠99   | ۲     | قاعدہ ۲: تیمؓ سے پہلے یا بعد نماز سے پہلے یا عین نماز میں اسی وقت میں پانی دینے کاوعدہ کیا تو بیہ  | 195   |
|     |       |       | بھی بمعنی مذکور مطلقًا مؤثر ہے یعنی تیمّ کانا قض ومانع اور نماز میں ہو تواس کا قاطع عام ازیں کہ اس |       |
|     |       |       | نے پانی نماز میں دیکھا یا اُس سے پہلے اور اس نے خود وعدہ کیا یااس کے مانگئے پر اور بعد کو وقت میں  |       |
|     |       |       | دے یا بعد وقت یا اصلانہ دے خواہ تحسی عذر سے یا بالقصد وعدہ خلافی سے اور عام ازیں کہ اس             |       |
|     |       |       | وعدے سے پہلے اسے دینے یانہ دینے کا ظن ہو یانہ ہو بہر حال مؤثر ہے۔                                  |       |
|     | ∠99   | ٣     | قاعدہ <b>۳</b> : یہ تیمؓ سے نماز پڑھ چکااس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ پانی وقت میں دے گااور پھر      | 192   |
|     |       |       | بلاعذر نه دیایا دیا تووقت گزرجانے پر دیااس صورت میں نماز ہو گئی خواہ یہ وعدہاس نے خود کیا ہویا     |       |
|     |       |       | بعد نمازاس کے سوال پر اور اس پانی پر اطلاع اسے نماز میں ہوئی ہویا پہلے عام ازیں کہ اس نے اسے       |       |
|     |       |       | نماز مذ کور تیمؓ سے پڑھتے دیکھا ہو یانہیں اور اسے پیش از وعدہ کوئی ظن ہویاشک۔                      |       |
|     | ∠99   | ۴     | قاعدہ ۴ : اس کے نماز پڑھ لینے کے بعد وعدہ کیااور وقت میں دے دیا یانہ دینا کسی وجہ سے ہوانہ         | 1917  |
|     |       |       | وعدہ خلافی سے اس میں مطلقاً نماز کااعادہ کرنا ہوگا صور مذکورہ قاعدہ سوم سے کوئی بھی صورت واقع ہو۔  |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                                 | فتاؤي |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                        | شار   |
| ۸••               | 1     | قاعدہ ۵: اس نے مانگا وہ چپ رہامگر وقت میں پانی دے دیا اور اسے تیمؓ سے نماز پڑھتے دیکھ کر               | 190   |
|                   |       | خاموش نه رہاتھا تو یہ دینا بھی مطلقاً مؤثر ہے یعنی نتیم کا نا قض یامانع یا نماز کامبطل یا قاطع خواہ اس |       |
|                   |       | کامانگنااور اس کادینا تیمؓ سے پہلے ہویااس کے بعد نماز سے پہلے یاعین نماز میں یانماز کے بعد بھی بعد     |       |
|                   |       | وقت نماز میں عام ازیں کہ اسے نماز میں پانی پراطلاع ہوئی ہو یا پہلے اور دینے نہ دینے کا ظن ہو           |       |
|                   |       | یاشک۔                                                                                                  |       |
| ۸٠٠               | ۲     | قاعدہ ۱: اس کے مانگے پر چپ رہااور پھر پانی اصلاً نہ دیا یاوقت کے بعد دیا یااسے تیمؓ سے نماز پڑھتے      | 197   |
|                   |       | د کیجااور بعد نماز وقت ہی میں دیا عام ازیں کہ اسے نماز میں اطلاع ہوئی ہو یا پہلے اور تیم سے پہلے       |       |
|                   |       | مانگا یابعد، نماز سے پہلے یا نماز میں یابعد اور کوئی ظن تھا یاشک، بہر حال نماز پوری ہو گئی اعادہ کی    |       |
|                   |       | حاجت نہیں۔                                                                                             |       |
| ۸••               | ٣     | قاعدہ کے: مانگنے پرانکار کردیا مگر نماز ختم ہونے سے پہلے دے دیا بید دینامطلقاً بمعنی مذکور قاعدہ دوم   | 19∠   |
|                   |       | مؤثر ہے وضو کرکے یہ نماز پڑھنی یا پھیرنی ہو گی خواہ یہ مانگنااور دینا تیمؓ سے پہلے یااس کے بعد نماز    |       |
|                   |       | سے پہلے یاعین نماز میں ہواور اطلاع نماز میں ہوئی ہو یا پہلے اور دینے نہ دینے کا ظن ہوا ہو یاشک۔        |       |
| <b>^**</b>        | ۴     | قاعدہ ۸: اس نے تیم یانماز سے پہلے یا نماز میں یااس کے بعد مانگااور اس نے انکار کرکے اصلاً نہ دیا       | 191   |
|                   |       | یاوقت گزرنے پر دیا یا وقت ہی میں مگر نماز کے بعد دیاخواہ تیمؓ سے نماز پڑھتے دیکھا یانہیں بہر حال       |       |
|                   |       | نماز ہو گئی خواہ اطلاع تجھی ہو ئی اور خلن ہوا یا شک۔                                                   |       |
| ۸••               | ۵     | قاعدہ <b>9</b> : نہاس نے مانگانہ اس نے وقت میں دیا نہ بعد مگر نماز میں خواہ اس سے پہلے پانی پر مطلع    | 199   |
|                   |       | ہو کراسے ظن غالب ہواتھا کہ مانگے سے دے دے گا نماز نہ ہوئی پھر پڑھے۔                                    |       |
| ۸••               | 4     | قاعده ۱۰ صورتِ مذ كوره ميں اسے دينے كا كمان نه ہوا بلكه نه دينے كاظن غالب ياشك تھا تو نماز             | ***   |
|                   |       | ہو گئے۔                                                                                                |       |
| ۸+۱               | 1     | قاعدہ ۱۱: خودیااس کے مانگئے پر کہا پانی ختم ہو چکا پہلے کہتے تودے دیتا پھر نماز ختم ہونے سے پہلے دے    | ۲+۱   |
|                   |       | دیا یہ بدستور مؤثر ہے وضو کرکے نماز پڑھے یا چھیرے کبھی مطلع ہوااور کوئی ظن یاشک کیا۔                   |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | ڔۻۅؾؚ؞                                                                                                     | فتاؤي |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر  |
| تمبر              | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
| ۸+۱               | ۲     | قاعده ۱۲: یمی کهااور پانی اصلاً نه دیا یا بعد وقت خواه وقت میں یا بعد نماز نماز پر مطلع ہو کریا ہے اطلاع   | r+r   |
|                   |       | دیا نہیں تعمیموں پرمطلقاً مؤثر نہیں نماز ہو گئی ہاں پانی دے دے نوآ ئندہ کے لیے وضو کرے۔                    |       |
| ۸+۱               | ٣     | قاعدہ ۱۳ وعدہ وقت کے بعد دینے کا کیا مگروقت میں نماز ختم ہونے سے پہلے دے دیا تو حکم مثل                    | r•m   |
|                   |       | قاعدہ ۱۱ ہے۔                                                                                               |       |
| ۸+۱               | 4     | قاعده ۱۲: اسی قتم کے وعدہ میں پانی ختم نماز سے پہلے نہ دیا تو حکم و تفصیل مثل قاعدہ ۱۲ ہے۔                 | 4+4   |
| ۸+۲               | 1     | قاعدہ 10: ابھی خرج نہ ہوا اور دینے والے کی ملک پرباقی ہے کہ اس نے منع کردیا اس میں                         | r+0   |
|                   |       | صد ہاصور تیں ہیں بہر حال حکم یہی ہے کہ اب اس کااستعمال ناجائز ہو گیا تیمّم کرے۔                            |       |
| 1+1               | 1     | قاعدہ ۱۲: وعدہ کرکے انکار کردیا اگروعدہ تیم سے پہلے تھا جس کے باعث تیم ناجائز ہو گیا تھا اب                | r+4   |
|                   |       | انکار کردینے سے جائز ہو گیااور اگر تیمّم کے بعد وعدہ تھا تو تیمّم ٹوٹ گیاانکار اسے جوڑنہ دے گاد و بارہ     |       |
|                   |       | تیمّ کرے یوں ہی اگر عین نماز میں وعدہ کیا نماز و تیمّ دونوں گئے انکارانہیں پھیرنہ لائے گا پھر تیمّ         |       |
|                   |       | کرکے نماز پھیرے اور اگروعدہ بعد نماز تھا نماز پوری ہو گئی اور اس انکار نے اس کے پورا ہو جانے کو            |       |
|                   |       | اور مضبوط کردیا۔                                                                                           |       |
| 1+1               | ۲     | قاعدہ کا: پانی مانگنے پرانکار کر دیا تھااس کے بعد اب وعدہ کرلیا کہ وقت میں دے دے گاا گریہ وعدہ             | r•∠   |
|                   |       | تیم سے پہلے ہے تو تیم ناجائز ہو گیااور تیم کے بعد ہے توٹوٹ گیااور عین نماز میں ہے تو نماز و تیم م          |       |
|                   |       | دونوں گئے بہر حال آخر وقت تک انتظار کرے اگر پانی مل جائے تو وضو کرکے نماز پڑھے نہ ملے اور                  |       |
|                   |       | وقت جاتادیکھے تو تیمؓ کرکے پڑھ لے پھر پھیر لے اورا گر بعد انکاریہ وعدہ نماز پڑھ لینے کے بعد کیا            |       |
|                   |       | تونماز ہو گئی اس پراس کا کچھ اثر نہیں۔                                                                     |       |
|                   |       | قاعده ۱۸: مانگنے پرخاموش ہور ہا پھرا نکار کر دیا نماز و تیم ّم سب جائز ہیں انکار بعد نماز کیا ہوخواہ پہلے۔ | ۲•۸   |
| ۸+٣               | ۴     | قاعدہ 19: سوال پر سکوت کے بعد وقت میں دینے کاوعدہ کر لیا اگریہ وعدہ تیم سے پہلے یااس کے بعد                | r+9   |
|                   |       | نماز سے پہلے یاعین نماز میں ہے یا نماز کے بعد مگراس حال میں کہ اسے تیتم سے نمازیڑ ھے نہ دیکھا تو           |       |
|                   |       | ان صور توں میں یہ وعدہ موٹر ہے تیم کانا قض یامانع اور نماز کامبطل یا قاطع اور اگر تیم سے نماز              |       |
|                   |       | پڑھنے پر مطلع ہواجب بھی ساکت رہااس کے بعد وعدہ کیا تو نماز ہو گئی۔                                         |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                    | فتاؤى       |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                   | نمبر        |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                           | شار         |
| ۸+۴               | 1     | مسکلہ: جسے نہانے کی حاجت ہواور اس کے ساتھ کوئی حدث موجبِ وضو بھی ہو مثلاً سویا پھر احتلام                 | ۲۱•         |
|                   |       | ہوا یا انزال کے بعد پیشاب کیااور حالت یہ ہو کہ نہانہیں سکتا اور وضُو کر سکتاہے مگر پانی صرف وضو           |             |
|                   |       | کے لائق موجود ہے یانہانامضر ہے وضو میں ضرر نہیں یا صبح کواتنے تنگ وقت میں اُٹھا کہ فقط                    |             |
|                   |       | وضو کرکے نماز مل جائے گی نہانے سے نہ ملے گی توان سب صور توں میں حکم ہے کہ وضواصلاً نہ                     |             |
|                   |       | کرے صرف تیمؓ کرے وہی جنابت وحدث دونوں کیلئے کافی ہو جائے گا۔                                              |             |
| ۸+۴               | ۲     | مسکلہ: تنگی وقت کے لئے تیم کہ مذہب امام زفرہے معتمد کتا بول سے اس کی تائید مزید۔                          | <b>۲</b> 11 |
| ۸+۴               | ٣     | مسکلہ: ایک طہارت میں پانی اور مٹی جمع نہیں ہو سکتے مثلاً وضو کی حاجت ہے اور پانی اتناہے کہ سارا           | 717         |
|                   |       | وضوایک ایک بار ہوجائے گاایک پاؤل کاحصہ ﴿ رہے گا تو کچھ نہ دھوئے صرف تیمّم کرے؛ یو نہی                     |             |
|                   |       | نہانے کی حاجت میں پانی فقط وضو کے قابل ہووضو نہ کرے پاسارابدن دھو لینے کے قابل ہو مگر                     |             |
|                   |       | چندانگل جگه باقی رہ جائے گی جب بھی کچھ نہ دھوئے صرف تیم کرے۔                                              |             |
| ۸٠۴               | ۴     | مسکلہ: مرحدث جھوٹا ہویا بڑا، آتا ہے توایک ساتھ ، جاتا ہے توایک ساتھ ،اس میں ٹکڑے نہیں۔                    | ۲۱۳         |
| ۸+۴               | ۵     | مسکلہ: اکثر اعضائے وضوز خمی ہیں صرف تیمّ کرے، یو نہی نہانے میں اکثر بدن پر پانی نہیں ڈال سکتا             | ۲۱۴         |
|                   |       | توجتنے پر ڈال سکتا ہے اس پر بھی نہ ڈالے فقط تیم کرے۔                                                      |             |
| ۸٠۴               | ۲     | مسكه: وضو كيايانها يااور يجھ جگه باقى رە گئى اور پانى ختم ہو چكا تىمم كرے بەتىمم ہى اس كى طہارت ہو گا     | 110         |
|                   |       | جتنا بدن دھویا تھا بیکار ہو گیا۔ <b>اقول</b> : لینی اس سے رفع حدث نہ ہوا نماز جائز نہ ہوئی ور نہ جتنے بدن |             |
|                   |       | پر پانی گزر گیااس پرسے فرض ضرور ساقط ہو گیا یہاں تک کہ اگر مثلاً نہانے میں ایک بالشت جگہ چکا              |             |
|                   |       | ر ہی تھی اور تیمؓ کیااب جو اتنا پانی ملے گا کہ اس بالشت بھر جگہ پر بہہ سکے تیمؓ ٹوٹ جائے گااور جب         |             |
|                   |       | وہاں اسے بہالے گااسی قدر سے بوراغسل اُنز جائے گایوں ہی وضومیں اگراس دھونے کے بعد حدثِ                     |             |
|                   |       | جديد نه بموا بو_                                                                                          |             |
| ۲+۸               | ۵     | مسكله: جنب كے پاس صرف وضو كے قابل پانی تھااور اس نے حسب الحكم فقط تيمٌم كرليا اب كوئی                     | 77          |
|                   |       | حدث واقع ہوا تو وضو کرے اگلا تیمؓ بعد کے حدث میں کام نہیں دے سکتا۔                                        |             |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                     | فتاؤي       |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر        |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                            | شار         |
| ۸+۷               | 1     | مسکلہ: نہانے میں کچھ جگہ رہ گئی اور پانی نہ رہا تیمؓ کرے اس کے بعد اگر حدث ہو تواس کے لئے                  | <b>ک</b> ا۲ |
|                   |       | د وسرا تیمّ کرے جیسے نہانے کے بعد حدث واقع ہو تو پھر وضو کر نالازم ہو تاہے۔                                |             |
| ۸٠٨               | ٣     | مسكله: نها يا اور مثلًا بييٹھ باقى رە گئى اور پانى ختم ہو چكااب اتنا پانى پا يا كە نصف بىيٹھ دھولے تومناسب | MA          |
|                   |       | ہے کہ دھولے کہ جنابت جتنی کم ہو بہتر ہے آئندہ تھوڑا ہی پانی کافی ہو جائے گا۔                               |             |
| ۸٠٨               | ۴     | مسكله: نہانے میں مثلًا پیٹھ كاحصه اور اعضائے وضو باقی رہ گئے تیمّ كرلياب اتنا پانی ملاكه چاہے              | 119         |
|                   |       | پیٹھ دھولے جاہے وضو کرلے تواسے اختیار ہے جس میں جاہے صرف کرے اور بہتریہ کہ وضو                             |             |
|                   |       | کرے کہ اس میں سنت وفر ض دونوں کی اداہے۔                                                                    |             |
| ۸۱۳               | ٣     | مسّلہ: اگر جنب وضو کر لے اتنے اعضا کی طہارت ہو جائے گی جب تک دوبارہ کوئی حدث نہ ہو،اب                      | 774         |
|                   |       | اگر پانی ملے جب بھی ان اعضاء کاد هونا ضرور نه ہوگا صرف باقی بدن دهونے سے جنابت زائل                        |             |
|                   |       | ہوجائے گی،ان کی طہارت اسی معنی پرہے نہ یہ کہ ان اعضاء سے وہ کام جائز ہوجائیں جوجنب                         |             |
|                   |       | کو ناجائز تھے اس وضو سے قرآن مجید نہیں چھوسکتاا گرچہ ہاتھ دھل گئے، قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا                 |             |
|                   |       | ا گرچه زبانِ دهل گئی مبجد میں قدم نہیں رکھ سکتا اگرچہ پاؤں دهل گئے بیہ سب باتیں تواسی وقت                  |             |
|                   |       | جائز ہوں گی جب پوراغسل کرلے ایک رونگٹا بھی دھونے سے رہ جائے گا توان میں سے پچھ نہیں                        |             |
|                   |       | كر سختار                                                                                                   |             |
| ٨٢٢               | ۲     | مسئله: جنب نها يا اور بييته كا يجه حصه باقى تها كه پانی نه رمااب حدث ہوا دونوں كيلئے ايك ہى تيمّم          | 771         |
|                   |       | کرے اس کے بعدا گریانی اتناملا کہ وضواور اس کابقیہ دونوں کو کافی ہے توبہ قیم دونوں کے حق میں                |             |
|                   |       | ٹوٹ جائے گا وضو بھی کرے اور بقیہ بھی دھوئے اور ''کسی کو کافی نہ ہو تو تیمیم دونوں کے حق میں<br>            |             |
|                   |       | باقی ہے اور "خاص ایک کوکافی ہے تواسی کے حق میں تئیمؓ ٹوٹا اس میں پانی صرف کرے دوسرے                        |             |
|                   |       | کے حق میں تیم باقی ہے اور اگر ان میں مرایک کوکافی ہو مگر دونوں نہ ہو سکیں توجنابت کابقیہ                   |             |
|                   |       | د ھوئے اور امام محمد کے نز دیک حدث کا تیمیم و بارہ کرے۔                                                    |             |
| ٨٢٣               | 1     | مسئلہ: جس چیز کاہو نا تیم سے مانع ہوا گربعد تیم پائی جائے گی تیم ٹوٹ جائے گااور جس کاہو نا تیم م           | 777         |
|                   |       | ہے مانع نہ ہوا گربعد تیمؓ پائی جائے گی نا قض بھی نہ ہو گی۔                                                 |             |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                              | فتاؤي |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
| ۸۲۳              | 1     | مسئلہ: جس چیز کے پائے جانے سے تیمّ ٹوٹ جاتا ہے اگر تیمّ کے وقت وہ موجود تھی تیمّ صحیح نہ ہوگا       | 777   |
|                  |       | اور جس سے تیمیم نہیں ٹو ٹیاوہ اگر وقتِ تیمیم ہو منع نہ کرے گی۔                                      |       |
| ۸۲۳              | ۲     | مسئلہ: نہانے میں بیٹھ کاحصہ رہ گیا پھر حدث ہوااور تیمّ کیااب پانی اتناملا کہ ان میں جسے چاہے        | ۲۲۴   |
|                  |       | د هوئے دونوں کو کافی نہیں اس صورت میں اسے حکم تھا کہ جنابت کابقیہ د هولے اگر اس نے ان               |       |
|                  |       | کاخلاف کرکے وضو کر لیاتووہ تیمّم جنابت کے حق میں بھی بالاتفاق ٹوٹ گیاد و بارہ تیمّم کرے۔            |       |
| ٨٢۵              | ٣     | مسئلہ: جنب نے ابھی کوئی عضونہ دھویانہ تیمّ کیا کہ حدث ہوااب نہائے خواہ تیمّ کرے ہرایک سے            | 770   |
|                  |       | جنابت وحدث دونوں زائل ہو جائیں گے لیکن اگر جنب اعضائے وضو دھوچکا اور باقی کل یابعض                  |       |
|                  |       | بدن میں جنابت باقی ہے اس کے بعد حدث ہوااب جتنابدن جنابت میں دھونے سے رہ گیاتھا اتناہی               |       |
|                  |       | دھونے سے عسل اُتر جائے گامگر حدث نہ زائل ہو گااس کیلئے وضو کرے یا پانی نہ رہے تو تیمّم۔             |       |
| ٨٢۵              | ۴     | مسکلہ: پانی مطہر مقتر ہے لیعنی جننی جگہ گزرے گااسی قدر کو پاک کرے گامگر مٹی مطہر شامل ہے            | 777   |
|                  |       | کہ تیمّ میں ہاتھ صرف چہرہ دم ر دودست پر گزرنے سے سارابدن پاک ہوجاتا ہے۔                             |       |
| ٨٢۵              | ۵     | مسکلہ: مٹی اگرچہ مطہر شامل ہے مگرجب جنابت کے ساتھ مستقل حدث موجود ہوجس کے محل کو                    | 772   |
|                  |       | جنابت محیط نہیں توان میں تیم اس کیلئے مطہر ہوگا جس میں اس کی شرط یعنی پانی سے عجز متحقق             |       |
|                  |       | ہوورنہ نہیں مثلاً جنب نے وضو کرلیا باقی بدن کل یا بعض باقی رہا پھر حدث ہوااب جنابت کیلئے تیمّم      |       |
|                  |       | کیاا گروضو کے قابل بھی پانی نہیں تو تیمّم سے جنابت وحدث دونوں اُتر جائیں گے اور اگر وضو کے          |       |
|                  |       | لائق پانی موجود ہے بقیہ جنابت کے لائق نہیں تو تیٹم صرف جنابت کوزائل کرے گاحدث کیلئے وضو             |       |
|                  |       | کر نالازم ہوگا کہ بیر حدث محل جنابت سے جداہے للذااس کا تا بع نہیں ہوسکتا۔                           |       |
| AFY              | 1     | مسكله: جنابت كے لئے تيم كيا پھر حدث ہوا وضو كيا پھر نہانے كا پانى پايا اور نہ نہايا توجنابت لوٹ آئی | 771   |
|                  |       | مگراعضائے وضو کی طہارت نہ گئی۔                                                                      |       |
| AFY              | ٢     | مسکلہ: صورتِ مذکورہ میں جنابت لوٹ آنے کے بعد اگر اسے پھر حدث ہو خواہ دو بارہ تیمّم جنابت            | 779   |
|                  |       | سے پہلے یابعداور وضومے قابل پانی پائے بہر حال وضو کرنا ہوگا یہ تیم جنابت اس حدث کوزائل نہ           |       |
|                  |       | کرے گا کہ بیہ حدث محل جُدامیں ہے تا بع جنابت نہیں۔                                                  |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                                                       | فتاؤي |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                                                      | نمبر  |
| تمبر             | تمبر  |                                                                                                                              | شار   |
| ٨٢٦              | ٣     | مسكلہ: اس صورت بیرںا گروضو کے قابل بھی نہ ملے اور جنابت كيلئے تیم کرے حدث بھی اٹھ                                            | ۲۳٠   |
|                  |       | جائے گامگراسی وقت تک کہ وضو کے قابل پانی نہ ملے اگر ملے گااور جنابت دھونے کے قابل نہ ہوگا                                    |       |
|                  |       | تووضو کرنا ہوگا جنابت کے حق میں تیمؓ باقی رہےگا۔                                                                             |       |
| ٨٢٦              | ۴     | مسکلہ: جب حدث کا کوئی ذرہ محل جنابت سے جداہو تو وہ حدث مستقل ہے جنابت کا تا بع نہیں جس                                       | ۲۳۱   |
|                  |       | کے قابل پانی موجود ہوگا سے دھو نالازم ہوگاد وسرے کے قابل نہ ہواتواس کیلئے تیم کرے گااورا گر                                  |       |
|                  |       | کسی کے قابل نہیں تو دونوں کیلئے ایک تیمّم کافی تو ہوگا مگریہ تیمّم ظاہرًا ایک اور بلحاظ معنٰی دو تیمّم                       |       |
|                  |       | ہوں گے ایک جنابت کاایک حدث کاان میں جس کے قابل پانی پائے گااس کے حق میں ٹوٹ جائے                                             |       |
|                  |       | گادوسرے کے قابل نہ ہواتواس کے حق میں باقی رہے گا۔                                                                            |       |
| ٨٢٦              | ۵     | مسلمه: جنابت جبكيه تمام موضع حدث كوشامل هو وه حدث تابع جنابت ہےاس كيلئے كوئى مستقل                                           | ۲۳۲   |
|                  |       | حکم نہیں اگر پانی غسل کوکافی نہیں اور وضو کوکافی ہے جب بھی وضو کی حاجت نہیں صرف تیمیم کافی                                   |       |
|                  |       | ہے اور تیمیم کے بعد صرف وضو کے قابل پانی ملاجب بھی تیمیم نہ جائے گانہ وضو ضرور ہوگا۔                                         |       |
| Ary              | 4     | مسكله: جنب نے تیم كيا پھر حدث ہوااور اس كيلئے وضونه كياتھا كه پانی نہانے كے قابل ملااور نه نہايا                             | ۲۳۳   |
|                  |       | جس سے جنابت عود کرکے باقی رہی اور پانی حیصوڑ کر میل بھر سے زیادہ چلا گیا اور اب پانی صرف                                     |       |
|                  |       | وضوکے قابل پایاوضو کی حاجت نہیں۔                                                                                             |       |
| ٨٢٧              | 1     | مسكله: صورتِ مذ كوره ميں بعد عود جنابت بھى كتنے حدث ہوں سب كو دہى تيمٌ جنابت رفع كردے گاوضو<br>                              | ۲۳۴   |
|                  |       | کی حاجت نہ ہو گی۔ہاں اگر جنابت عود کرنے کے بعد تیمّ یاوضو کر لیااور پھر حدث ہواتو وضولاز م ہوگا۔                             |       |
| ۸۲۷              | ٣     | مسكلہ: جنب نے تیمؓ سے پہلے نماز پڑھ کی پھر حدث ہوااور وضو کے لائق پانی ہے آئندہ نماز كيلئے وضو                               | 220   |
|                  |       | کرے اب اگراس نے وضو کرکے موزے پہن لیے پھر پانی پر گزرااور بے نہائے چھوڑ کر ایک میل یازیادہ ا                                 |       |
|                  |       | چلا گیا کہ پھر بے آب ہو گیااب نماز کاوقت آیااور وضو کو پانی موجود ہے وضو کی حاجت نہیں جنابت کیلئے تیم م<br>تندیب             |       |
|                  |       | کے اس تئیمؓ کے بعد اگر حدث ہو تووضو کرےاور اب موزوں پر مسح نہیں کرسکتا، موزےاتار کر پاؤں<br>اسمہ نیسی میں میں نہیں کہ میں نہ |       |
|                  |       | د ھوئے اس لیے کہ اسے جنابت لاحق ہے اور جنابت میں موزوں کا مسے نہیں ہاں اگر اس بچ میں پانی پر نہ<br>اگر ج                     |       |
|                  |       | گزراجس سے جنابت عود کرتی تو مسح موزہ جائز ہے جب تک اس کی مدت باقی ہو۔                                                        |       |

| <u>لد چم</u> ارم | <b>÷</b> | رضويّه                                                                                                   | فتاؤي |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سفحه             | فائده    | عنوانات                                                                                                  | نمبر  |
| نمبر             | تنبر     |                                                                                                          | شار   |
| ٨٣١              | ۳ r      | مسکلہ: جنب نے وضو کیا پھر حدث ہوا پھر ساراوضو کیا مگرایک انگلی کی ایک پور چھوڑ دی تواگرچہ                | ۲۳۲   |
|                  |          | جنابت کے لیے تیم کرے گامگراس پورکے قابل پانی ملے تواہے دھونا ضرور ہے تیم کافی نہ ہوگا۔                   |       |
| ٨٣١              | ~        | مسکلہ: جنب کو حدث بھی ہواور نہانا مضر ہو وضومضر نہ ہو توصر ف تیمّ کافی ہے لیکن اگر تیمّ کرلیا            | ۲۳۷   |
|                  |          | پچر حدث ہواتو وضو ضرور ہوگا۔                                                                             |       |
| ٨٣١              | ~   1    | مسكله: محدث اگراتنا پانی پائے كه منه ہاتھ پاؤل ايك ايك بار دهولے،اور سركا مسح كرلے نه تين                | ۲۳۸   |
|                  |          | تین بارد هوسے گانہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو بچے گا تواسے تیم جائز نہیں ہو سکتا اُسی            |       |
|                  |          | قدر کرے وضو ہو گیااور اگر تیمّ سے تھااور اتنا پانی پایا تیمّ جاتار ہا۔                                   |       |
| ٨٣               | ١        | مسکلہ: حدث ہو یا جنابت یادونوں ایک تیمؓ ان میں سے جس کی نیت سے چاہے کرلے کافی ہے کچھ                     | ٢٣٩   |
|                  |          | تخصیص ضرور نہیں کہ حدثِ اصغر رفع کر ناہو یااکبر۔                                                         |       |
| ٨٣               | ۱ ۲      | مسکلہ: سفر میں ہے وضو کی حاجت اور کپڑے پر بقدر مانع نماز کوئی نجاست ہے اور پانی اتنا ہے کہ               | ۲°+   |
|                  |          | چاہے وضو کرلے چاہے نجاست دھولے،اس پرلازم ہے کہ نجاست دھوئے اور حدث کیلئے تیمّم                           |       |
|                  |          |                                                                                                          |       |
| ۸۴               | ۸ ۷      | مسكله: الله عزوجل كى رحمت كه محتاج بندے كے ايك ايك پيسے كالحاظ فرمايا آٹا گوند ھنے تك كالحاظ             | ا۳۲   |
|                  |          | فرمایا که آٹا گوندھنے کو پانی نہ رہے گا تو تیمؓ کرلو دھیلے کا پانی پیسے کوملتاہے تودھیلازیادہ نہ دو تیمؓ |       |
|                  |          | كرلو_                                                                                                    |       |
| ۸۳               | 9 1      | مسکلہ: وضو کرنا ہے اور نجاست دھونا اور پانی ایک ہی کوکافی ہے تو نجاست دھوئے اور حدث کیلے                 | ۲۳۲   |
|                  |          | تیمؓ کااختیار ہے چاہے نجاست دھونے سے پہلے کرے مگرزیادہ احتیاط اس میں ہے کہ بعد کو کرے                    |       |
|                  |          | اورا گریہلے کر چکاہے توبعد کو پھر کرلے۔                                                                  |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                           | فتاؤي |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                  | شار   |
| ۸۴۹               | ۲     | مسئلہ: وضو کرنا ہے اور جنابت کا کچھ حصہ باقی ہے وہ بھی دھونا ہے اور پانی ایک ہی کے قابل ہے       | ٣٣٣   |
|                   |       | جنابت کا حصہ دھوئے اور لازم ہے کہ حدث کیلئے تیم اس کے بعد کرنے پہلے کر لیاتو جائز نہ ہوگا پانی   |       |
|                   |       | خرچ ہونے کے بعد دوبارہ کرے۔                                                                      |       |
|                   |       | مسحالخفين                                                                                        | 1     |
| 101               | ۲     | مسئلہ: مسح موزہ کے عوض موزہ پہنے ہوئے پاؤں برتن میں ڈال دیا کہ بیث موزہ کو پانی پاؤں کی          | 1     |
|                   |       | تین چھنگلیا کی قدر بہنچ گیا یا جس کے ہاتھ وغیرہ پر پٹی بند ھی ہے اس نے ہاتھ برتن میں ڈال کر پٹی  |       |
|                   |       | کوتر کرلیااوراس کے سوا کوئی حصہ ہاتھ کاجس کادھونا ہنوز اس پرلازم تھا داخل نہ ہوا تومسح اداہو گیا |       |
|                   |       | اور برتن کا پانی مستعمل نه ہوا۔                                                                  |       |
| ran               | ٣     | مسکلہ: دھونے کی پکی ہوئی تری سے مسح ہو سکتا ہے اور مسح کرلیا مسح نہ ہوااور اگر عضو دھونے کے      | ۲     |
|                   |       | بعد جوتری ہاتھ میں رہی اس سے کیا تو ہو گیا۔                                                      |       |
| ٣٣٠               | 1     | مسکلہ: مسح موزہ سے پاؤں دھو ناافضل ہے مگر مسح نہ کرنے پراس پر خارجی ہونے کا گمان ہو تا ہو کہ     | ٣     |
|                   |       | وہ مسح جائز نہیں جانتے تو مسح ہی افضل ہے۔                                                        |       |
| r19               | ۴     | مسکلہ: شبنم سے ترگھاں میں چلنے سے موزوں کامسے ادا ہو جائے گاجبکہ اس مقدار تک بھیگ جائے           | ۴     |
|                   |       | جو مسح موزہ میں در کار ہے۔                                                                       |       |
| ۵∠9               | 1     | مسئلہ: غنسل میں موزوں کا مسح جائز نہیں بلکہ موزے اتار کر پاؤں دھو نافرض ہے۔                      | ۵     |
| ۸۱۵               | ٨     | مسکلہ: موزہ اتار نے سے موزے کا مسح ٹوٹ جاتا ہے اگر وضو کے بعد حدث نہ ہوااور موزہ خود ہی          | ۲     |
|                   |       | اتارا یا مسح کی مدت ختم ہونے کے سبب اتار نا ضرور ہوا صرف پاؤں دھولے،ہاں اگر بعد وضو              |       |
|                   |       | حدث ہوا تھا توآپ ہی سارا و ضو کرے گا۔                                                            |       |
|                   |       | حيض و جنب                                                                                        |       |
| ۵۳                | ٣     | مسکلہ: زنِ حائضہ کومتحب ہے کہ بعد فراغ حیض جب غسل کرے ایک پرانے کپڑے سے فرج                      | 1     |
|                   |       | داخل کے اندر سے خون کااثر صاف کر لے۔                                                             |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                 | فتاؤى |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                        | شار   |
| 777               | ۴     | مسئله: جوآیت بلکه پوری سورت خالص دعاو ثنا هوجنب وحائض بے نیت قرآن صرف دعاو ثنا کی نیت                  | ۲     |
|                   |       | سے اسے پڑھ سکتے ہیں جیسے الحمد وآیۃ الکرسی۔                                                            |       |
| 777               | 1     | مسکلہ: کسی آیت کااتنا ٹکڑا کہ ایک چھوٹی آیت کے برابر ہو بہ نیت قرآن پڑھنا جنب وحائض                    | ٣     |
|                   |       | کو بالا تفاق ممنوع ہے۔                                                                                 |       |
| ۲۲۳               | ۴     | مسکلہ: صحیح میہ ہے کہ بہنیت قرآن ایک حرف کی بھی جنب وحائض کو اجازت نہیں۔                               | ۴     |
| 777               | ٣     | مسکلہ: تعلیم کی نیت سے قرآن مجید قرآن ہی رہے گا صرف اتنی نیت جنب وحائض کو کافی نہیں۔                   | ۵     |
| 777               | 1     | مسکلہ: جنب کووہ آیات ثنا بہنت ثنا بھی پڑھناحرام ہے جن میں رب عزوجل نے اپنے لیے متکلم کی                | ۲     |
|                   |       | ضميرين ذ کر فرمائين ـ                                                                                  |       |
| ۲۳۲               | ٢     | مسكله: جن آيات دعاو ثنائے اول ميں قل ہے ان ميں جنب بيد لفظ جھوڑ كربہ نيت دعاپڑھے ورنہ                  | 4     |
|                   |       | جائز نہیں۔                                                                                             |       |
| ۲۳۲               | ٢     | مسکلہ: اسے حروف ِ مقطعات والی دعا کی اجازت نہیں۔                                                       | ٨     |
| ۲۳۲               | ۲     | مسكله: جن آيات ميں خالص دعاو ثنا نہيں انہيں جنب ياحائض بدنيت عمل بھی نہيں پڑھ سکتے۔                    | 9     |
| ۲۳۲               | ۲     | مسکلہ: صرف عمل میں لانے کی نیت سے جنب وحائض خالص آیاتِ دعاو ثنا بھی نہیں پڑھ سکتے۔                     | 1+    |
| 777               | ۷     | مسئلہ: دَم کرنے کیلئے بھی جنب وہی خالص آیاتِ دعاو ثنا بے نیتِ قرآن خاص بہ نیتِ دعاو ثناہی پڑھ          | 11    |
|                   |       | حتاب۔                                                                                                  |       |
| ۲۳۳               | 1     | مسکلہ: فقط شفالینے کی نیت قرآن مجید کو قرآنیت سے خارج نہیں کر سکتی۔                                    | I۲    |
| ٢٣٣               | ۵     | مسکلہ: ککھے ہوئے قرآن کو جنب اپنی نیت سے نہیں بدل سکتامثگا سورہ فاتحہ تنہا کہیں لکھی ہے اس             | ١٣    |
|                   |       | میں بینیت کرلے کہ بیرایک دعاہےاوراسے ہاتھ لگائے بیہ جائز نہیں۔                                         |       |
| ٢٣٣               | ۲     | مسكله: آياتِ دُعاوتْنا كوبه نيتِ دُعِاوتْنا پُر هنے كى اجازت ہے لکھنے كى اجازت نہ ہونى چاہيے اگرچہ دعا | ١٣    |
|                   |       | ہی کی نیت کرے توجنب وہ تعویذ کسی نیت سے نہ لکھے جس میں آیات قرآنیہ ہوں۔                                |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                              | فتاؤي |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
| ۲۳۸               | ۲     | مسکلہ: حیض و نفاس والی کو مستحب ہے کہ جب تک یہ حالت رہے وضو کرکے نماز کے او قات پر تشبیح            | 10    |
|                   |       | و تہلیل درود شریف پڑھ لیا کرے تہجد کی عادت ہو تواس وقت بھی۔                                         |       |
|                   |       | انجاس                                                                                               |       |
| mm                | 1     | مسكله: نجاست كه تين پانيول سے دهوئی جاتی ہے۔ پہلا پانی جس چیز كو لگے وہ تين باردهونے سے             | 1     |
|                   |       | پاک ہو گی اور دوسرا پانی لگے تو دو بار اور تیسر اتوایک ہی بار دھونے سے پاک ہو جائے گی۔              |       |
| mm                | ۲     | مسکلہ: ناپاک بُوندیں برتن کے اوپر گریں اور اندر پانی ہے یا اندر ہی بوند گری مگر جہاں پانی تھااس جگہ | ۲     |
|                   |       | سے اوپر گری توپانی ناپاک نہ ہوگا جب تک تھہرے ہوئے ہونے کی حالت میں اندر کی بوند پرنہ                |       |
|                   |       | گزرے۔                                                                                               |       |
| ۳۵                | 1     | مسکلہ: سوتے میں جورال بہے اگر چہ پیٹے سے آئی اگر چہ بد بودار ہو پاک ہے۔                             | ٣     |
| ۳۵                | ۴     | مسکلہ: بدن مكلّف سے جو چیز نگلے اور وضونہ جائے وہ ناپاک نہیں مگریہ ضرور نہیں كہ جوناپاک نہ          | ۴     |
|                   |       | ہواس سے وضونہ جائے۔                                                                                 |       |
| ۳۵                | ۵     | مسکلہ: صحیح میہ ہے کہ ر تے جوانسان سے خارج ہوتی ہے پاک ہے۔                                          | ۵     |
| ۳۵                | ٧     | مسئلہ: صحیح میہ ہے کہ آب بنی پاک ہے۔                                                                | ٧     |
| ٣٦                | ۲     | مسئلہ: خون پیشاب وغیر ہ فضلات جب تک بدن سے باہر نہ نکلیں نا پاک نہیں۔                               | ۷     |
| ٣٦                | ۲     | مسئلہ: میت کے منہ سے جو یانی نکلتا ہے نا پاک ہے۔                                                    | ٨     |
| ٣٩                | ۵     | مسئلہ: نجس چیز دوبارہ نجس ہوسکتی ہے وللذاا گر شراب پیشاب میں پڑجائے پھر سر کہ ہوجائے پاک            | 9     |
|                   |       | نه هو گی۔                                                                                           |       |
| ٧٨                | ۴     | مسکلہ: : بیچے نے دودھ پیااور معدے تک پہنچاہی تھا کہ فورًا ڈال دیا وہ دودھ نجس ہے جب کہ منہ          | 1+    |
|                   |       | بھر کر ہوروپے بھر جگہ سے زیادہ جس چیز پرلگ جائے گانا پاک کردے گا۔                                   |       |
| ٧٨                | ۵     | مسکلہ: پانی پیااور ابھی سینے ہی تک پہنچاتھا کہ او چھوسے نکل گیاوہ ناپاک نہیں نہ اس سے وضوجائے       | 11    |
|                   |       | يون بي دودھ۔<br>يون بي دودھ۔                                                                        |       |

| <u>لد چم</u> ارم | <b>.</b> | رضویّه                                                                                                 | فتاؤي |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سفحه             | فائده    | عنوانات                                                                                                | تمبر  |
| نمبر             | نبر      |                                                                                                        | شار   |
| ٨٢               | 4        | مسکلہ: ہر جاندار کاپتّااس کے بیشاب کے حکم میں ہے مثلاً آ دمی کے بیتے نجاستِ غلیظہ ہیں، گھوڑے           | ır    |
|                  |          | گائے کے نجاست <sup>خ</sup> فیفہ۔                                                                       |       |
| ٨٢               | ٨        | مسکلہ: ہر جانور کی جگالی اس کے گوبر مینگنی کے حکم میں ہے مثلًا اونٹ، گائے، بھینس، بکری کی نجاست        | ۳     |
|                  |          | خفیفه اور جلّاله کی غلیظه۔                                                                             |       |
| ıma              | , 4      | مسکلہ: سوئی کی نوک کے برابر باریک باریک بُند کیاں نجس پانی یا پیشاب کی کپڑے یابدن پر پڑ گئیں           | ١٢    |
|                  |          | معاف رہیں گیا گرچہ جمع کرنے سے روپے بھر سے زائد جگہ میں ہو جا ئیں مگر پانی پہنچااور نہ بہا، یاغیر جاری |       |
|                  |          | پانی میں وہ کپڑا گر گیا تو نجس ہو جائے گااور اب اس کی نجاست سے کپڑا بھی نا پاک تھہرے گا۔               |       |
| 14               | <u> </u> | مسئلہ: جمعے ہوئے تھی میں چوہامر جائے اسے نکال کرآس پاس سے تھوڑا تھی پھینک دیں جہاں تک                  | 10    |
|                  |          | اس کی نجاست سرایت کرنے کا ظن ہو باقی پاک ہے۔                                                           |       |
| 12               | \ r      | مسکلہ: ناپاک کپڑے میں پاک کپڑالپیٹا یا پاک میں ناپاک اور اس ناپاک میں صرف سیل باقی تھی                 | 17    |
|                  |          | وہ سیل پاک میں بھی آ جائے تواس سے ناپاک نہ ہوگا، ہاں تری آ جائے تو ناپاک ہوجائے گا۔                    |       |
| ٣٢.              | . r      | مسکلہ: چُوناا گرچہ ناپاک مٹی میں بجھایا گیا ہو تو یہ صورت نجاست غیر مرئیہ کی ہےا گرچہ چُونامر کی ہے۔   | 14    |
| ٣٧.              | ۵        | مسکلہ: شیر ہانگور نچوڑ تااور وہ بہہ رہاہے کہ خون وغیر ہ کی چھینٹ اس میں پڑگئی جس کااثر ظاہر نہ ہوا     | ۱۸    |
|                  |          | شيره پاک وحلال رہےگا۔                                                                                  |       |
| ۳۲               | 1 ~      | مسلہ: بہتی چیز ناپاک ہو کر جم گئی دھونے سے پاک ہوجائے گی اقول ظاہرًا یہ اس شے میں ہو کہ                | 19    |
|                  |          | جمنے کے بعد پھر سیلان کی طرف اس کا اعادہ د شوار ہو ورنہ جاڑے میں تایا ہوا تھی ناپاک ہو کر جم گیا       |       |
|                  |          | اس کا ٹکڑا لے کر اُوپر سے پانی بہائیں یا ناپاک پانی سے برف جماکر دھولیں،اور اندر تک پاک                |       |
|                  |          | ہوجائے یہ محل تامل ومحتاج تصر تک ہے والله تعالی اعلمہ۔                                                 |       |
| ۳۲۵              | ۱ ا      | مسکلہ: بکری کاشیر خوار بچہ مرگیااس کے پیٹ میں جود ودھ ہے پاک رہے گااس کی موت سے ناپاک                  | ۲٠    |
|                  |          | نہ ہوگا۔ یہی صحیح مذہبِ امام ہے اور صاحبین کے نز دیک ناپاک ہوجائے گالیکن جب جم جائے اوپر               |       |
|                  |          | سے دھوڈالیں پاک ہو جائے گا۔                                                                            |       |

| جلدچمارم   |       | رضويّه                                                                                                 | فتاؤى |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ       | فائده | عنوانات                                                                                                | نمبر  |
| نمبر       | نمبر  |                                                                                                        | شار   |
| <b>747</b> | ٢     | مسکلہ: نجاست دھونے میں ضرور ہے کہ دھونے والا پانی زائل ہو جائے اور نجاست کے زوال کا ظن                 | ۲۱    |
|            |       | غالب ہو جائے جسے غیر مرئیہ میں تین بار دھونے سے مقدر کیاہے۔                                            |       |
| ۱۱۲        | ٣     | مسکلہ: ریشم کا کیڑااوراس کا پانی اوراس کی ہیٹ بھی پاک ہے۔                                              | **    |
| ۱۱۲        | ۴     | مسكلہ: نجاست سے جو كيڑا پيدا ہوتا ہے خود پاك ہے قلبِ ماہيت سے نجاست نہ رہى ہاں اس كے                   | ۲۳    |
|            |       | بدن پر جو نجاست کااثر ہے اس سے نا پاک ہے یہاں تک کہ اگراسے دھودیں پھریانی میں گرے حرج                  |       |
|            |       | نہ کرے گااور قدرے درم کپڑے سے زیادہ اگر کپڑے میں بندھے ہوئے نماز پڑھے مضا کقہ نہیں۔                    |       |
| ۴۳۸        | ٣     | مسکلہ: دائیں چلانے میں بیل پیشاب گوبر کردیں ناج کاحصہ کچھ ضرور ناپاک ہو جاتاہے مگر تمیز نہ             | ۲۴    |
|            |       | ر ہی محل مجہول ہو گیااب اگر وہ ناج بٹ گیادونوں ھے پاک ہو گئے یااس میں سے پچھ کسی کو ہبہہ               |       |
|            |       | کردیا یا فقیر کودے دیا جب بھی دونوں جانب طہارت کاحکم ہے جو حصہ نکل گیااس کے لئے پاک                    |       |
|            |       | ہے اور جو باقی رہااس کے لئے پاک ہے۔                                                                    |       |
| ۴۳۸        | ۴     | مسکلہ: کیڑا ناپاک ہو گیا اور جگہ یادنہ رہی کہیں سے پاک کرلیاجائے پاک ہوجائے گا،ہاں اگر بعد             | ra    |
|            |       | کویادآ یا که ناپائی دوسری طرف تھی تو پھر پاک کرنا ہوگااور جو نمازیں پڑھی ہیں پھیری جائیں گی۔           |       |
| 440        | 1     | مسکلہ: ریشم کا کیڑااوراس کا تخم اور بیٹ اور کیڑا کہ زخم وغیرہ نجاستوں سے پیدا ہوسب پاک ہیں۔            | ۲۲    |
| 440        | ۲     | مسکلہ: جوجانور بہتاخون نہ رکھتا ہوپانی اس کے مرجانے سے ناپاک نہ ہوگا اگرچہ ریزہ ریزہ                   | ۲۷    |
|            |       | ہوجائے، ہاں جب اس کے اجزا جدا کر ناممکن نہ رہے گا تواسے بینا یا اس کا شور بابناناحرام ہوجائے گا        |       |
|            |       | صرف دوجانوروں میں بیہ بھی حلال رہے گاٹیریاور وہ مچھلی کہ خود مر کرنہ اتراآئی ہو۔                       |       |
| 777        | ۴     | مسكلہ: جانور كامنہ ناپاك ہو گيا تھااس نے چاربر تنوں ميں منہ ڈالا، پہلے تين ناپاك ہو گئے چوتھا پاك رہا۔ | ۲۸    |
| 777        | ٧     | مسکلہ: گوشت کاخون کہ رگوں کاخون نکل جانے کے بعد خود گوشت میں باقی رہتاہے پاک ہےاور                     | 19    |
|            |       | علال جانور ہو تو حلال بھی ہے۔                                                                          |       |

| جلدچمارم    |       | رضویّه                                                                                               | فتاؤي |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه        | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر  |
| نمبر        | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
| ۲۸۳         | ٣     | مسکلہ: دودھ، گھی، تیل،روغن زیتون سے دھونانجاست کو پاک نہیں کرتا۔                                     | ۳٠    |
| ۲۸۳         | ۴     | مسئلہ: سر کہ یا چنے یا باقلاکا پانی جبکہ گاڑھانہ ہو گیا ہو نجاست کو پاک کردے گاا قول: مگر بلاضر ورت  | ۳۱    |
|             |       | الیی اشیاء سے دھونا جائز نہیں کہ مال ضائع کرنا ہے اور چنے وغیرہ میں رزق کی بے ادبی                   |       |
|             |       | بھی،زر قانی علی المواہب میں روایت میں ہے کہ مردانے پر قلم قدرت سے اتنی عبارت لکھی                    |       |
|             |       | ہوتی ہے: بسم الله الرحلن الرحيم هذارزق فلان بن فلان۔                                                 |       |
|             |       | بہم الله شریف کے بعدیہ دانہ فلاں بن فلال کارزق ہے۔وہ دانہ اس کے سوا کسی دوسرے کے پیٹ میں             |       |
|             |       | نہیں جاسکتا۔ فقیر کہتاہے بہت دانے ایسے ہوتے ہوں گے کہ آٹاپیس کراس کے کچھ اجزاایک روٹی میں            |       |
|             |       | گئے کہ زید نے کھائی کچھ دوسری میں کہ عمرو نے، توایسے دانے کے اس جھے پرزید کانام مع ولدیت             |       |
|             |       | لکھاہو گااور اس جھے پر عمر و کا، یوں ہی اگروہ دانہ چار شخصوں میں منقسم ہواتو چاروں حصوں پر چاروں نام |       |
|             |       | درج ہوں گے اور بعض دانے یو نہی ضائع ہوجاتے ہیں ان پر محسی کانام نہ ہوگا۔                             |       |
|             |       | فسبخن الله القديير على مايشاء عزجلاله وعمر نواله ١٢غفرله وحفظه ربه تبارك وتعالى ـ                    |       |
| 7A2         | ۲     | مسلِمه: وَلدار نجاست غليظه مين ساڑھے جارماشے وزن معتبرہے كه اس سے زِائد مين نماز باطل                | ٣٢    |
|             |       | ہو گی اس کاد ھونا فرض ہے اور اس قدر میں مکروہ تحریمی اور دھونا واجب اور کم میں اساء ت اور            |       |
|             |       | د هو ناسنت، اور رقیق میں روپے بھر کی مساحت کااعتبار ہے کہ اتنی جگه میں پھیلی ہو کی نہ ہو اور زائد    |       |
|             |       | ومساوی و کم میں وہی احکام۔                                                                           |       |
| 414         | ٣     | مسکلہ: نایاک تیل کپڑے پر پڑااس وقت روپے بھرنہ تھا پھر پھیل کر زیادہ ہو گیا تو صیح تریہ ہے کہ         | ٣٣    |
|             |       | مانع جوازِ نماز ہوگا یہاں تک کہ اگردور کعتیں پڑھیں اس وقت تک اتنا نہ پھیلا وہ نماز ہو گئی مگا        |       |
|             |       | دو۲ر کعتیں اور پڑھیں اور ان میں سلام سے پہلے پھیل کرروپے بھر سے زیادہ ہو گیا یہ نماز نہ ہو گی۔       |       |
| ۲۸ <i>۷</i> | ۴     | مسئلہ: رقّت اور سیلان اور جامد ہونے کی اصل حقیقت میں مصنّف کی تحقیق کہ اس فقاوٰی کے سوا              | ۳۴    |
|             |       | کہیں نہ ملے گی۔                                                                                      |       |
| ٣٩١         | 1     | ف: عرف فقهاء میں رقیق و بے جِرم کے ایک معنی ہیں اور کثیف وغلیظ وتخین و ذی جِرم کے ایک۔               | ٣۵    |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                           | فتاؤي |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                  | شار   |
| ۱۹۷               | ۲     | مسكله: موزے ياجوتے ميں كوئى جِرم دار نجاست مثل ليد گوبر كے لگ جائے ياپيشاب وغيره رقيق            | ٣٧    |
|                   |       | نجاست مٹی یاریت سے جرم دار ہو جائے تواتنار گردینے سے کہ اس کااثر زائل ہو جائے طہارت              |       |
|                   |       | ہو جائے گی وللذا جوتے کے تلے کہ موضع نجاست پر گزر کر پاک زمین یاریتے پر چلے اور مٹی یاریت        |       |
|                   |       | اس سے مل کر سو کھ کر جھڑ گئی جو تا پاک ہو گیا۔                                                   |       |
| 495               | 1     | مسکلہ: موزے یاجوتے پراوپر کی جانب پیشاب کی پھینٹیں پڑیں کہ وہاں ریتا مٹی نہ پہنچایا۔تکلا         | س∠    |
|                   |       | پیشاب سے ناپاک ہوااور بغیر مٹی وغیرہ سے دَلدار ہوئی سو کھ گیا تواب بے دھوئے طہارت نہ             |       |
|                   |       | ہو گی۔                                                                                           |       |
| 495               | ٢     | مسکلہ: ذی جِرم وہ ہے کہ سو کھنے کے بعد اس کا مجرا ہواؤل باقی رہے اور بے جِرم وہ کہ بالکل پھیل    | 24    |
|                   |       | جائے دل اصلاً نہ رہے خشک ہونے پر اُبھار نظر نہ آئی اگر چہ رنگ باقی رہے۔                          |       |
| ۵۵۵               | 1     | مسکلہ: شریعت کا قاعدہ کُلیہ ہے کہ در بارہ نجاست شک و ظن کااعتبار نہیں اور اس کی مفید مثالیں۔     | ٣٩    |
| ۵۲۳               | ۲     | مسکلہ: رحم کی رطوبت پاک ہے۔                                                                      | ۴٠    |
| ۵۲۳               | ۵     | مسکلہ: شہید کاخون جب تک اُس پر ہے پاک ہے اگراسے اٹھا کر نماز پڑھی صحیح ہے، ہاں اگراس سے          | 13    |
|                   |       | جدا ہو کر مصلّی کے بدن یا کپڑے کو درم تجرسے زائد لگ جائے نماز نہ ہو گی کہ شہید سے جدا ہونے       |       |
|                   |       | کے بعداُسے حکم نجاست دیا جاتا ہے۔                                                                |       |
| ۵۷۵               | ۲     | مسكله: زمين پر بيشاب پڙ کر خشک ہو گيا اثر نہ رہا پاک ہو گئ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر تیمؓ نہیں | 44    |
|                   |       | ہو سکتا_                                                                                         |       |
| 224               | 1     | مسکلہ: گائے، بکری، گھوڑے وغیرہ جانوروں کے بدن پر جو پیشاب کرنے میں مجھینٹیں پڑتی ہیں             | ٣٣    |
|                   |       | یا د ھار پڑے بہر حال خشک ہو کران کابدن پاک ہو جاتا ہے۔                                           |       |
| 224               | ۲     | مسکلہ: جُوتے میں کوئی جِرم دار نجاست لگے اور چلنے میں ریت مٹی سے خشک ہو کر جھڑ جائے              | 44    |
|                   |       | جو تا پاک ہو جائے گا۔                                                                            |       |
| 224               | ٣     | مسکلہ: گائے، بکری، گھوڑے وغیرہ جانوروں کے بدن پر جو لید گوبر مینگنیاں لگ جاتی ہیں جب سو کھ کر    | 40    |
|                   |       | لیٹنے، لوٹنے، بدن کھجانے سے جھڑ کر صاف ہو جائیں ان کابدن پاک ہو جاتا ہے۔                         |       |

| جلدچمارم |       | رضويّه                                                                                        | فتاؤى |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه     | فائده | عنوانات                                                                                       | نمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                               | شار   |
| ۵۷۲      | ۲     | مسلہ: مثلاً گھوڑے کو نہلایا اُس کی چھینٹیں اس کے کپڑوں یابدن پرپڑیں کچھ حرج نہیں جب تک        | ۲٦    |
|          |       | نجاست ثابت نه ہو۔                                                                             |       |
| ۵۷۲      | ۵     | مسکلہ: گھوڑے کاپسینہ پاک ہے جب تک تحقیق نہ ہو کہ اس کے بدن پر خاص اس جگہ نجاست ہے۔            | ۲م    |
| ۵۷۲      | ۲     | مسکلہ: سوار نے گھوڑا پانی میں اتارااس نے بھیگی دُم ہلائی جس کی پھینٹیں اس کے بدن اور کپڑوں    | ۴۸    |
|          |       | پرآئیں کچھ مضائقہ نہیں جب تک تحقیق نہ ہو کہ اس وقت اس کی دم ناپاک تھی اور اپنے پانی           |       |
|          |       | پر گزرنے سے پہلے جس سے پاک ہو جاتی اس کی چھینٹیں آئیں۔                                        |       |
| ۵۷۲      | 4     | مسکلہ: بکری کابچہ اس وقت پیدا ہوا کہ ابھی اس کابدن رطوبتِ رحم سے گیلاہے گود میں اٹھا کر       | ٩٩    |
|          |       | نماز پڑھی کچھ حرج نہیں اور اگر پانی میں گر گیا پانی نا پاک نہ ہوگا کہ فرج کی رطوبت پاک ہے اور |       |
|          |       | خشک ہونے کے بعد اسے اٹھا کر نماز پڑھی یا پانی میں گرا تو بالا تفاق کچھ حرج نہیں کہ صاحبین کے  |       |
|          |       | نز دیک اگرچہ رحم کی رطوبت ناپاک تھی خشک ہونے سے اس کابدن پاک ہو گیا۔                          |       |
| ۵۸۸      | 1     | مسکلہ: زمین خشک ہونے سے نجاست سے بالکل صاف نہیں ہوجاتی خفیف نجاست باقی رہتی ہے                | ۵٠    |
|          |       | جو غیر تیمّ مثل نماز و غیر ہ میں عفو ہے۔                                                      |       |
| ۵۸۸      | ۲     | مسئلہ: کسی شے کاکسی شخص یاشے کے حق میں نجس ہو نااس کے بیہ معنی ہیں کہ بوجہ نجاست اس           | ۵۱    |
|          |       | شخص کے لیے یااس شے میں جائز الاستعال نہیں اور اس کے حق میں پاک ہونا یہ کہ ایس نجاست نہ        |       |
|          |       | ر ہی کہ اس کو یااُس میں استعمال ناروا ہوا گرچہ واقع میں کچھ نجاست باقی ہو۔                    |       |
| ۵۸۸      | ٣     | مسکلہ: نجاست غیر مرئیہ مثل پیشاب وغیرہ میں تین بار دھونے اور ہر بار اتنانچوڑنے کا حکم ہے کہ   | ۵۲    |
|          |       | بوند نہ ٹیکے اب اگر ایک کپڑازید نے نچوڑا کہ اسکے نچوڑنے سے اب اس میں سے بوند نہ ٹیک سکی       |       |
|          |       | کیکن عمرو کہ زید سے زیادہ قوی ہے۔اگر نچوڑ تا توابھی اور ٹیکتی اس صورت میں وہ کپڑازید کے حق    |       |
|          |       | میں پاک ہو گیااہے پہن کر نماز پڑھ سکتاہے مگر عمروکے حق میں ناپاک ہےاہے جائز نہیں۔             |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                           | فتاؤي |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                  | شار   |
| ۵۸۸              | ٨     | مسکلہ: جو چیزیں کہ بے دھوئے پاک ہوجانے کا حکم دیاہے جیسے خشک ہونے سے زمین، جھاڑنے سے             | ۵۳    |
|                  |       | منی، رگڑنے سے جو تا، د باعث سے کھال، بو تحھنے سے حپھری،ان میں اختلاف ہے کہ پانی پڑنے سے          |       |
|                  |       | نا پاک ہوں گی یانہیں اور صحیح سب میں یہ ہے کہ نا پاک نہ ہوں گی۔                                  |       |
| ۵۸۹              | 1     | مسکلہ: تحقیق یہی ہے کہ خشک ہونے سے زمین، جھاڑنے سے منی، رگڑنے سے جوتا، دباعت سے                  | ۵۳    |
|                  |       | کھال اگرچہ ایسی پاک ہوجاتی ہیں کہ پانی پڑنے سے بھی نجاست عود نہیں کرتی مگریہ حقیقةً کمال         |       |
|                  |       | طہارت وزوال جملہ اجزائے نجاست نہیں بلکہ خفیف اجزاء باقی رہتے ہیں جو پانی کے حق میں بھی           |       |
|                  |       | معاف ہیں۔                                                                                        |       |
| 711              | 1     | مسکلہ: موت سے بدن میت میں نجاست حقیقیہ پیدا ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک حکمیہ،زیادہ قرین            | ۵۵    |
|                  |       | قیاس وه ہے اور زیادہ مناسب ہیہ۔                                                                  |       |
| 711              | ۵     | ف: معاصی ومکروہات کاار تکاب بھی ایک طرح کی نجاست حکمیہ لاتاہے اگرچہ ان سے وضو نہیں               | ۲۵    |
|                  |       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                          |       |
| 711              | 14    | مسكلہ: غنسل سے پہلے اگر میت كاكوئی عضوآب قليل ميں پڑجائے تواحتياطا پانی غير طام كہاجائے گا۔      | ۵۷    |
| 711              | IA    | مسئلہ: كافر كامُر دہ يقينا نجس خبيث ناپاك نجاست عين ہے لا كھ درياؤں سے نملائيں پاك نہيں ہوسكتا   | ۵۸    |
|                  |       | عهرچه شوئی پلیدتر باشد                                                                           |       |
|                  |       | اس کارونگٹا بھی اگردہ در دہ سے کم یانی میں پڑ جائے گا پیشاب کی طرح سب کو نجس کر دے گا۔           |       |
| 444              | ۲     | مسئله: نجاست تین بار خوب د هولی اور کپڑام بارپورانچوڑلیامگر نجاست کادهبّا یابُو یانجس شدہ تیل کی | ۵۹    |
|                  |       | چکنائی نہیں جاتی تو یہ معاف ہے کیڑا پاک ہو گیا اور صابُون یا گرم پانی سے دھونے یا کھٹائی وغیرہ   |       |
|                  |       | لگانے کی ضرورت نہیں۔                                                                             |       |
| 464              | 1     | مسكله: نجاست حكميه نجاست حقیقیه سے سخت ترہے نجاست حقیقیہ اگر غلیظ ہوتو درم بھر اور خفیفہ ہو      | 4+    |
|                  |       | تور بع ثوب سے کم معاف ہے اور حکمیہ کاذرہ بھی معاف نہیں۔                                          |       |

| ارم | جلدچې       |       | رضویّه                                                                                                  | فتاؤى |
|-----|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                                 | نمبر  |
|     | نمبر        | نمبر  |                                                                                                         | شار   |
|     | <b>L+ L</b> | ۵     | مسکلہ: گوبر وغیرہ نجاسات جب جل کر بالکل را کھ ہو جائیں جس میں اصلاً جان نہ رہے تووہ را کھ پاک ہے۔       | ٦     |
|     |             |       | تنبیه ضروری: اقول: جب تک آگ ہے را کھ نہ ہوئی ضرور اس میں جان باقی ہے اس وقت تک وہ                       |       |
|     |             |       | م گزیاک نہیں بعض جاہلان بدایوں کودیھا گیا کہ ایک پیالی میں اُلیے کی آگ پر لوبان ڈال کر مولوی            |       |
|     |             |       | عبدالقادر صاحب مرحوم قبرپرر تھی اول تومعاذالله قبر اور آگ اور وہ بھی اُپلے کی نجس نا پاک۔غنیمت ہے       |       |
|     |             |       | که منع کئے سے اُٹھالی۔ ۱۲ محی الدین عفاعنہ                                                              |       |
|     | 447         | ۲     | مسئلہ: جانور کے بدن کو جو نجاست لگی سو کھ کر صاف ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔                                  | 75    |
|     |             |       | استنجاء                                                                                                 |       |
|     | ۵۵          | ۴     | مسلمه: بڑے استنجاء میں سنت میہ ہے کہ خوب پاؤں پھیلا کر بیٹھے اور سانس سے نیچے کو زور دے کہ جتنے         | 1     |
|     |             |       | حصہ مخرج کاظام ہو سکے ظام ہو کہ سب نجاست دھل جائے۔                                                      |       |
|     | ۵۵          | ۵     | مسکلہ: بیہ مسنون طریقہ کہ بڑے استنجاء میں مذکور ہوار وزہ دارکے لیے بے نہیں وہ ایسانہ کرے۔               | ۲     |
|     | ۵۵          | ٧     | مسئلہ: بڑااستنجاء ڈھیلوں سے کرکے وضو کرلیااب یادآ یا کہ پانی سے نہ کیاتھاا گر پانی سے استنجاء اس مسنون  | ٣     |
|     |             |       | طریقہ پر پاؤں پھیلا کر سانس کازورینچ کودے کر کرے گا وضوجاتارہے گااور ویسے ہی کرلے گا توہمارے            |       |
|     |             |       | نز دیک نه جائے گا۔                                                                                      |       |
|     | 100         | ۴     | مسلمہ: استنجاء سے پہلے تین بار دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا سنت ہے اگرچہ سوتے سے نہ اٹھاہو،ہاں           | ۴     |
|     |             |       | سوتے سے اُٹھااور بدن پر کوئی نجاست تھی توزیادہ تا کیدیہاں تک کہ سنت مؤکدہ ہے۔                           |       |
|     | ۳۱۲         | 1     | مسکلہ: استخاء کرنے کے لئے خاص پانی شرط نہیں ہر چیز پاک کہ نجاست کاازالہ کردے کافی ہے۔                   | ۵     |
|     | r • A       | ۵     | مسللہ: ڈھیلے سے استنجاء پوری طہارت ہے جبکہ نجاست روپے بھر سے زیادہ نہ بھیلی ہو۔                         | ۲     |
|     | ۵۲۵         | 1     | مسله: اگر نجاست موضع بول وبراز سے آگے نہ بڑھی ہو تو ڈھیلا لینے سے پاک ہوجاتی ہے اس کے بعد               | 4     |
|     |             |       | جو پانی سے استنجاء کریں وہ پانی نا پاک نہ ہو گاہاں اگر اس موضع سے پچھ آگے بڑھی تھی تواتنی جگہہ ڈھیلے سے |       |
|     |             |       | پاک نہ ہو گی صرف خشک ہو جائے گی استخاء کا پانی نا پاک ہو جائے گا اور اگر درم بھریسے زیادہ اس موضع       |       |
|     |             |       | سے جدا پھیلی تھی اور بغیریانی سے پاک کی نماز پڑھے نماز نہ ہو گی اور پورے درم بھر لگی تھی تو نماز پھیرنی |       |
|     |             |       | واجب ہو گی اور اس سے کم تھی تو پھیر نا بہتر ہے۔                                                         |       |

| ببارم | جلدچ       |       | رضویّه                                                                                          | فتاؤي |
|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · ·   | صفحہ       | فائده | عنوانات                                                                                         | نمبر  |
|       | نمبر       | نمبر  |                                                                                                 | شار   |
|       |            |       | مسائل نماز                                                                                      |       |
|       | 77         | ٣     | مسکلہ: صرف ایک جبّہ پہن کر نماز پڑھی جس سے رکوع و ہجود وغیرہ کسی حالت میں زانوکا کوئی حصہ       | 1     |
|       |            |       | بھی ظاہر نہیں ہو تا کچھ حرج نہیں۔                                                               |       |
|       | 77         | ۴     | مسکلہ: ایسے جنے کا گریبان اتناوسیع ہے کہ اس کے اندر سے اپنے ستر تک نظرجابڑی کچھ حرج             | ۲     |
|       |            |       | نہیں، ہاں قصداً دیکھنامکروہ ہے نماز میں یاوضو فاسد جب بھی نہ ہوں گے۔                            |       |
|       | 77         | ۵     | مسکله: عورت کو طلاق رجعی دی تھی یہ نماز پڑھ رہاتھااتفاقاً عورت کی فرج داخل پر نظر بیشوت جاپڑی   | ٣     |
|       |            |       | رجعت ہو گئی اور نماز ووضومیں کچھ خلل نہیں،ہاں قصداً ایسا کرے تو کر اہت ہے۔                      |       |
|       | 42         | 1     | مسکلہ: مر د نماز میں تھاعورت نے اس کا بوسہ لیااس سے مر د کوخواہش پیداہو کی نماز جاتی رہی اگر چہ | ۴     |
|       |            |       | یہ اس کااپنا فعل نہ تھااور عورت نماز پڑھتی ہو مر د بوسہ لے عورت کو خواہش پیداہو عورت کی نماز نہ |       |
|       |            |       | جائے گی۔                                                                                        |       |
|       | <b>Y</b> ∠ | ۲     | مسکله: نماز میں اگر برگانه عورت کی شر مگاه پر نظر جاپڑی جب بھی نماز وضومیں خلل نہیں مگر عورت    | ۵     |
|       |            |       | کی مائیں بیٹیاں اس پر حرام ہو جائیں گی جبکہ فرج داخل پر نظر بشوت پڑی ہو اور اگر قصداً ایبا کرے  |       |
|       |            |       | تو سخت گناہ ہے مگر نماز و ضوجب بھی باطل نہ ہوںگے۔                                               |       |
|       | ۲۵۱        | ۲     | مسکلہ: نماز میں منہ کی کمال صفائی کالحاظ لازم ہے ور نہ فرشتوں کو سخت ایزاہوتی ہے۔               | ۲     |
|       | ۱۵۸        | ۲     | مسکلہ: خالی پاجامہ سے نماز مکروہ تحریمی ہے۔                                                     | 4     |
|       | 171        | ۵     | مسکلہ: نماز میں اگر کن انگھیوں سے بے گردن پھیرے اِدھر اُدھر دیکھے تومکروہ نہیں، ہاں بے حاجت     | ٨     |
|       |            |       | ہو توخلاف اولی ہے۔                                                                              |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                               | فتاؤى |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
| 124               | 4     | مسئلہ: تکبیر تحریمہ کے وقت رفع بدین سنّتِ مؤکدہ ہے ترک کی عادت سے گنہگار ہوگا ورنہ مکروہ             | 9     |
|                   |       | ضرور ہے۔                                                                                             |       |
| r•r               | ٢     | مسکلہ: نماز میں مٹی سے بچانے کیلئے دامن اٹھانامکروہ ہے۔                                              | 1+    |
| ***               | ٣     | مسکلہ: نماز میں منہ پر پسینہ ایساآیا کہ ایدادیتا اور دل بٹتا ہے تو اس کابوچھنا مکروہ نہیں ورنہ مکروہ | 11    |
|                   |       | تنزیہی ہے۔                                                                                           |       |
| r+r               | ۴     | مسئلہ: گرمی کے موسم میں دامن یا پاجامہ سرین سے مل کران کی صورت ظاہر کرتا ہے اس سے بچنے               | I۲    |
|                   |       | کیلئے کپڑا دہنے بائیں نماز میں جھٹک ڈینامکروہ نہیں بلکہ مطلوب ہے اور بلاحاجت کراہت۔                  |       |
| r+r               | ۲     | مسئلہ: نمازی کو ہروہ عمل کہ نماز میں مفید ہو جائز وغیر مکروہ ہے اور مروہ عمل جس کافائدہ نماز کی      | Im    |
|                   |       | طرف عائد نه ہو کم از کم مکروہ وخلاف اولیٰ ہے۔                                                        |       |
| r+r               | 4     | مسئلہ: سجدہ میں ماتھے پر لگی ہوئی مٹی اگرایذاد ہے مثلًا اس میں باریک کنکریاں ہوں یا کثیر ہو کہ       | 10    |
|                   |       | آ تکھوں ملکوں پر جھڑتی ہے جب تومطلقًا اسے پو تجھنے میں حرج نہیں اور نہ اخیر التحیات کے ختم سے        |       |
|                   |       | پہلے مکروہ ہے اور اس کے بعد سلام سے پہلے حرج نہیں اور سلام کے بعد اسے صاف کر دینا تومستحب            |       |
|                   |       | ہے بلکہ اگرریاکا خیال ہو کہ لوگ ٹیکا دیچھ کرنمازی سمجھیں جب تواس کا باقی رکھنا حرام ہوگا۔            |       |
| 1.4               | 1     | مسكله: اگر كپڑا بیش قیمت ہے جیسے ریشمیں تانے كامر دكیلئے یا خالص ریشمی عورت كیلئے اور نماز خالی      | ۱۵    |
|                   |       | ز مین پر پڑھ رہاہے اور مٹی گیلی ہے کہ کپڑانہ بچائے تو کیچڑ سے خراب ہو گااور دھونے سے بگڑ جائے گا     |       |
|                   |       | توالی حالت میں بچانے کی اجازت ہونی چاہیے والله تعالی اعلم۔                                           |       |
| 1.2               | 9     | مسکلہ: مستحب ہے کہ سجدہ میں سرخاک پر بلاحائل ہو۔                                                     | 14    |
| ۲۱۲               | 1     | مسکلہ: شیطان کے تھوک اور پھونک سے نماز میں قطرے اور ریکے کاشبہہ ہو جاتا ہے حکم ہے کہ جب              | 14    |
|                   |       | تک ایبایقین نه ہو جس پر قشم کھالے اس پر لحاظ نه کرے شیطان کھے که تیرا وضو جاتار ہا تودل میں          |       |
|                   |       | جواب دے لے کہ خبیث تو جھوٹا ہے اور اپنی نماز میں مشغول رہے۔                                          |       |

| <u>جلد چېارم</u> |       | رضویّه                                                                                             | فتاؤي |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                            | تنبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                    | شار   |
| 777              | ۵     | مسکلہ: نمازی اگراپنے امام کے سواکسی کو قرآن مجید میں لقمہ دے گانماز جاتی رہے گی۔                   | IA    |
| 777              | 7     | مسکلہ: نمازی نماز میں ہے اس وقت کسی نے کہافلاں آیت یاسورت پڑھ،اس نے اس کا کہناماننے                | 19    |
|                  |       | کی نیت سے پڑھی نماز جاتی رہے گی۔                                                                   |       |
| 772              | ۵     | مسکله: نماز میں سورة فاتحه یاسورت پڑھی اور قراءِت کی نیت نه کی دعاو ثنا کی نیت کی جب بھی نماز      | ۲٠    |
|                  |       | ہو جائے گی۔                                                                                        |       |
| 14.              | ٣     | مسکلہ: نماز میں اگر کسی آیت یاذ کرالہی ہے کسی شخص کو خطاب یابات کاجواب چاہے گامثلًا بقصد           | ۲۱    |
|                  |       | جواب خوشی کی خبر پر الحمدلله، رنج کی خبر پر اٹالله وا ناالیه راجعون کهانماز جاتی رہے               |       |
|                  |       | گی، ہاں اگر کسی نے پکارااسے یہ جمانے کیلئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں سبحان الله یا لاله الاالله      |       |
|                  |       | وغیرہ کھانماز نہ جائے گی۔                                                                          |       |
| raa              | ۲     | مسکلہ: نایاک زمین پریاک جُوتا یا موزے پہن کر کھڑا ہواور نماز پڑھے نماز نہ ہو گی، ہاں جُوتے اتار کر | ۲۲    |
|                  |       | ان پریاوُل رکھ کر کھڑ اہو تو ہو جائے گی۔                                                           |       |
| m91              | 9     | مسئلہ: در بارہ وقت عشاء جو قول صاحبین پر بعض نے فتوی دیاعلامہ نوح نے فرمایا اس پراعتاد جائز        | ۲۳    |
|                  |       | نېيں۔                                                                                              |       |
| ۳+۳              | 4     | مسئلہ: نماز میں بائیں طرف کاسلام پھیر نا بھول گیاجب تک قبلہ سے نہ پھرا ہو کہہ لے۔                  | ۲۳    |
| ۵۸۲              | 1     | مسکلہ: دونمازیں ایک وقت میں ملا کرپڑ ھناحرام وگناہِ کبیر ہ ہے۔                                     | ۲۵    |
| ۵۸۴              | ٣     | مسكلہ: جب جانے كے اب سوياتونماز جاتى رہے گى اس وقت سوناحلال نہيں مگر جبكہ كسى جگادينے              | ۲۲    |
|                  |       | والے پراعتماد ہو۔                                                                                  |       |
| ۵۸۴              | ۴     | مسئله: ایسے وقت میں سویا کہ عادةً وقت میں آئکھ کھل جاتی اور اتفاقاً نہ کھلی تو کنہگار نہیں۔        | ۲۷    |
| 711              | ΙΥ    | مسئلہ: پیش از غسل اگر کسی مر دے کواُٹھا کر نماز پڑھی احتیاطًا فساد نماز کاحکم دیاجائے گا۔          | ۲۸    |
| 711              | ۲ب    | مسکلہ: جو پولیس کے خوف سے چھپا بیٹےاہواس پر سے جمعہ وجماعت ساقط ہیں۔                               | 79    |

| <u>جلد چم</u> ارم | ,     | رضویّه                                                                                                     | فتاؤي     |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر      |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                            | شار       |
| 712               | 1     | مسئلہ: بوڑھاضعیف شخص گھوڑے یااُونٹ پر سوار ہے اور خود اتر نے چڑھنے پر قادر نہیں اور کو کی مدد دینے         | ۳.        |
|                   |       | والا نہیں یاوہ اُجرت مانگتاہے اور یہ دے نہیں سکتا یا جرت مثل سے زیادہ مانگتاہے یا نقد حیا ہتاہے اور یہاں   |           |
|                   |       | اس کے پاس نہیں ان سب صور تول میں سواری ہی پر نماز پڑھے۔                                                    |           |
| کالا              | ۲     | مسکلہ: عورت سواری پرہے اور چڑھانے اتار نے کونہ شوہر نہ محرم سواری ہی پر نماز پڑھے۔ حج میں شقدف             | ۳۱        |
|                   |       | نشین عور توں کو یہ صورت اکثر پیش آتی ہے یہ بھی ایک مصلحت ِشرع ہے جس کیلئے اس نے بغیر محرم                  |           |
|                   |       | کے عورت پر سفر حرام فرمایا۔                                                                                |           |
| 712               | ۲     | مسکلہ: سفر میں گھوڑ ابدر کاب ہے اُتر کرچڑ ھنے نہ دے گااسی پر نماز پڑھے۔                                    | ٣٢        |
| AIF               | 1     | مسکلہ: اُٹرنے چڑھنے میں مرض بڑھے گاسواری ہی پر نماز پڑھے۔                                                  | ٣٣        |
| AIF               | ۲     | مسکلہ: کھڑا ہو توزخم ہے یا قطرہ آئے بیٹھ کرنماز پڑھنی لازم ہے۔                                             | ٣٣        |
| AIF               | 7     | مسکلہ: فاسق معلن کے پیچیے نماز مکروہ تحریمی ہے کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب،ہاں اگر جعہ شہر میں ایک       | <b>ma</b> |
|                   |       | ہی جگہ ہوتا ہے اور اس کاامام فاس ہے تو بمجبوری اس کے پیچھے پڑھے کہ دوسری جگہ جمعہ نہ مل سے گااور           |           |
|                   |       | ا گرجمعہ متعدد جبکہ ہوتاہو تواہے بھی فاس کے پیچھے پڑھنامنع۔اقول:مگر اس صورت میں کہ صالحین کی               |           |
|                   |       | امامت سے جمع پہلے ہو چکااب دوسری جگہ نہ ملے گایا سے بوجہ مرض وغیرہ اور جگہ جانے کی طاقت نہیں۔              |           |
| AIF               | 4     | مسكله: عيدين كي نماز مرامام كے پیچھے نہیں ہوسكتی بلكه اس میں بھی مثل جمعہ لازم كه امام خود سلطانِ اسلام یا | ٣٧        |
|                   |       | اس کانائب یاماذون ہوااوراُن میں کوئی نہ ہو تو جمجبوری جسے مسلمانوں نے امامِ جمعہ مقرر کیا ہو۔              |           |
| AIF               | ٨     | مسکلہ: سورج گهن میں بھی صرف امام معیّن جمعہ امامت کر سکتا ہے۔                                              | ٣٧        |
| AIF               | 9     | مسکلہ: سورج گهن میں جماعت ضروری نہیں صرف مستحب ہے جبکہ امامِ جمعہ حاضر ہو۔ یہ بھی جائز                     | ٣٨        |
|                   |       | کہ ہر شخص اپنے گھریامسجد میں تنہا پڑھے۔                                                                    |           |
| AIF               | 11    | مسکلہ: گہن چھوٹ جائے تواس کے بعد گہن کی نماز نہیں۔                                                         | ٣٩        |
| AIF               | 11    | مسلہ: ظہریاجمعہ کی پہلی سنتیں اگر قیام جماعت کے سبب نہ پڑھ سکا توجب تک وقت باقی ہے ان کی                   | ۴٠        |
|                   |       | قضاکا حکم ہے بعد وقت نہ ہو کے گی۔                                                                          |           |
| 719               | ۴     | مسکلہ: نماز تعجبہ ستحب ہے۔                                                                                 | ۱۲        |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                          | فتاؤي      |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                         | نمبر       |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                 | شار        |
| 719               | ۵     | مسئلہ: صبح کی سنتیں قضاہو جائیں توبلندی آفتاب کے بعد ضحوہ کبری سے پہلے تک ان کی قضا صرف         | ۲۲         |
|                   |       | متحبہ۔                                                                                          |            |
| 44+               | -     | مسكله: مصنّف كي تحقيق كه مستحب نماز كاوقت جاتا ہو تواس كيلئے تيمّ روانہيں۔                      | ٣٣         |
| 471               | ٢     | مسکلہ: چاند گهن کی نماز صرف مستحب ہے اور سورج گهن کی سنّتِ مؤکدہ قریب بواجب۔                    | 44         |
| 777               | ٣     | مسکلہ: سورج گهن کی نماز میں مناسب بیہ ہے کہ عیدگاہ میں پڑھیں یامسجر جمعہ میں۔                   | 40         |
| 422               | ۷     | مسکلہ: معاذالله جوبات ہولناک ہوجیسے سخت آند ھی، کڑک،زلزلہ، مینہ یابرف لگاتار برسے جانادن        | ۴٦         |
|                   |       | کو اندھیری رات کوخو فناک روشنی ان سب میں مشحب ہے کہ مسلمان نفل نماز سے اپنے رب کی               |            |
|                   |       | طرف رجوع کریں۔                                                                                  |            |
| 444               | 1     | مسکلہ: شہر سے باہر سواری پر نمازِ نفل اشارے سے جائز ہے مگر چڑھنااتر ناممکن اور پانی میل بھر سے  | <b>۲</b> ۷ |
|                   |       | کم دور ہو تو تیتم اجازت نہیں۔                                                                   |            |
| 444               | ٣     | مسله: اگریانی سے طہارت کرکے وقت میں فرض پاسکتاہے سنتیں یاوٹر نہ ہو سکیں گے تو تیم کی            | ۴۸         |
|                   |       | اجازت نہیں پانی سے طہارت کرکے تنہافر ض پڑھ لے اور وتروں کی قضاپڑھے سنتیں گئیں۔                  |            |
| 444               | ٣     | مسئلہ: مسافر ایسی جگہ ہے کہ ساری زمین جھگی ہوئی اور ناپاک ہے کہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں        | ۴٩         |
|                   |       | ا گرجلدی کرمے وہاں سے نکل سکتا اور پاک زمین نماز کیلئے پاسکتا ہو توابیا ہی کرے اور اگر دیکھے کہ |            |
|                   |       | جب تک وقت جاتار ہے گاتو وہیں اشارے سے پڑھ لے اور اس نماز کا پھیر نا بھی ضر ور نہیں۔             |            |
| 424               | ۴     | مسکلہ: سفر قلیل یا کثیر کافرق تین مسکوں میں ہے قصر نماز وافطار صوم و مسح موزہ۔ باقی پانی میل    | ۵٠         |
|                   |       | بھر دور ہونے کیلئے تیم یاآ بادی سے باہر سواری پر نفل پڑھنے میں کچھ مدت سفر در کار نہیں اپنے شہر |            |
|                   |       | سے باہر سیر وشکار یا کسی کام کو گیا ہوجب بھی یہ اجازتیں ہیں۔                                    |            |
| 472               | ٣     | مسلمه: چندآ دمی برہند ہیں ان کے پاس ستر عورت کے لائق صرف ایک کیڑا ہے کہ ایک اسے باندھ           | ۵۱         |
|                   |       | کرپڑھ لیتاہے تودوسرے کو دیتاہے ان میں جو یہ جانے کہ مجھ تک باری اس وقت پہنچے گی کہ وقت          |            |
|                   |       | جاتارہے گاوہ اخیر وقت کے قریب انظا کر کے یو نہی پڑھ لے چھر پھیرے۔                               |            |

| <u>جلد چېارم</u> |       | رضويّه                                                                                           | فتاؤي |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                  | شار   |
| 472              | ۴     | مسئلہ: کشتی یاریل یا کسی تنگ مکان میں لوگ جمع ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز کی گنجائش نہیں جب           | ar    |
|                  |       | وقت جاتا دیکھے بیٹھ کرپڑھ لے پھر پھیرے۔                                                          |       |
| 472              | ۵     | مسکلہ: کپڑا ناپاک ہے اور اس کے سواستر عورت کے قابل پاک کپڑا نہیں اور پانی دھونے کو موجود         | ۵۳    |
|                  |       | ہے مگر جتنی دیر میں اسے پاک کرے وقت جاتار ہے گایوں ہی پڑھ لے چھر پھیرے۔                          |       |
| 472              | ۲     | مسکلہ: مریض اس وقت کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا مگر ظن غالب ہے کہ کچھ دیر کے بعد قیام پر             | ۵۴    |
|                  |       | قادر ہو جائے گالیکن انتظار میں وقت جاتا ہے بیٹھ کریڑھ لے اور اعادہ کی حاجت نہیں۔                 |       |
| 472              | 4     | مسکلہ: مریض اس وقت وضویا عسل سے عاجزہے مگر جانتا ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد قادر                  | ۵۵    |
|                  |       | ہو جائےگا۔مثلاً صبح کو نہانے کی حاجت ہے ٹھنڈے وقت میں اسے پانی سے ضرر ہو تاہے دن چڑھے            |       |
|                  |       | نقصان نہ ہو گا تووقت میں تیمؓ سے پڑھ لے اور اعادہ نہیں۔                                          |       |
| 472              | ٨     | مسکلہ: کپڑے والے نے برہنہ سے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو تجھے کپڑا دے دوں گاآخروقت کے             | ۲۵    |
|                  |       | قریب تک انتظار کرکے یوں ہی پڑھ لے اور اعادہ نہیں۔                                                |       |
| 471              | ٣     | مسکلہ: آنکھ بنوائی طبیب نے جبنش سے منع کیااشارے سے نماز پڑھے اور اعادہ نہیں۔                     | ۵۷    |
| 471              | ٨     | مسكهه: اگرنماز صبح ياجهه ياعيدين ميں وقت اتناتنگ ہو كه نماز ميں سنتيں مثلًار كوع سجدہ كی تشبيحيں | ۵۸    |
|                  |       | تین تین بار سبحانک املیم اعوذ در ود و د عابجالانے سے وقت نکل جائے گاتو صرف واجبات پر قناعت       |       |
|                  |       | کرےاورا گرواجبات مثلًا قراءِت فاتحہ وسورت کے قابل بھی وقت نہیں توصرف فرض یعنی ایک                |       |
|                  |       | آیت پرا قتصار کرے بعد کو نماز پھیرے۔                                                             |       |
|                  |       | ا قول: يهان ترك التحيات كي صورت نه نكلے گي كه به چارون نمازين دور كعتي ہيں اور قعدہ اخير ہ ميں   |       |
|                  |       | ا گرچہ التحیات پڑھنی واجب نہیں مگرا تنی دیر بیٹھنا جس میں پوری التحیات پڑھی جائے فرض ہے          |       |
|                  |       | توجب اس فرض کوادا کرے گاتوائی کے ساتھ یہ واجب بھی اداہو کے گاتواس کاترک جائز نہیں۔               |       |

| جلد چمِارم |       | ڔۻۅؾؚ؞                                                                                         | فتاؤي |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ       | فائده | عنوانات                                                                                        | نمبر  |
| نمبر       | نمبر  |                                                                                                | شار   |
| 449        | ٣     | مسكله: مُصندُ عن وقت نهانے سے مرض كى زيادت يا بيار برُجانے كا صحيح انديشه ظن غالب تجرب         | ۵٩    |
|            |       | یاطبیب مسلم حاذق غیر فاسق کے بیان سے ہے اور دن چڑھے نہائے تو نقصان نہ ہوگا اب یہ صبح           |       |
|            |       | کوجنب اٹھا تیمّ سے نماز پڑھے اور اعادہ نہیں۔                                                   |       |
| 449        | ۴     | مسکلہ: پانی پردشمن یا چور یادرندہ یاسانپ یاآگ گلی ہوئی ہے تیم سے پڑھ لے اُن کے چلے جانے        | 4+    |
|            |       | یاآگ بچھ جانے کاانتظار فرض نہیں،ہاں جلد زوال کی امید ہو تواخیروقت مستحب تک                     |       |
|            |       | ا نتظار مستحب ہے بہر حال اعادہ کی حاجت نہیں۔                                                   |       |
| 779        | ۵     | ف: آ د می جب وقت پر نماز کااراده کرے منع نه کیاجائے گااور اس وقت جس طرح قادر ہے اس قدر         | 71    |
|            |       | کا حکم دیا جائے گا اگرچہ دیر کے بعد اس سے بہتر حالت ملنے کا گمان ہو، ہاں اگروقت مستحب کے اندر  |       |
|            |       | بہتر حالت ہو جانے کی امید ہو توا تنظار بہتر ہے۔                                                |       |
| 444        | ۲     | مسکلہ: ننگے سے کسی نے کپڑاد بنے کاوعدہ کیا آخر وقت مستحب تک انتظار کرکے یوں ہی پڑھ لے اور      | 77    |
|            |       | پھیرنے کی حاجت نہیں۔                                                                           |       |
| 444        | ۲     | مسکلہ: اگررات اتنی اندھیری ہے کہ مسجد تک راستہ نظر نہیں آتا یا صبح کوسیاہ بدلی محیط ہونے سے    | 48    |
|            |       | یا کسی وقت سیاہ آند تھی چل چکنے سے الیمی تاریکی ہے تو یہ جماعت میں حاضر نہ ہونے کاعذر ہے۔      |       |
|            |       | اقول: يول بى ميه صورت اخيره تركِ جمعه كيلئے عذر ہے لكونه في معنى الاعمى وانها له يذكروه        |       |
|            |       | فيهاً لان الغالب وجود مثل الظلمة بالليل دون النهار (كيونكه وه نابيناكے حكم ميں ہے اور علماء    |       |
|            |       | نے اس صورت کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس طرح کی تاریکی عمومًارات کے وقت پائی جاتی ہے دن         |       |
|            |       | کو نہیں۔ت)                                                                                     |       |
| 444        | ۴     | مسكه: اگر كھڑے ہونے سے مرض بڑھے يادير ميں اچھا ہو يا درد شديد نا قابل مخل ہو توبيٹھ            | 44    |
|            |       | کر نماز کی اجازت ہو گی خالی تکلیف ہو ناعذر نہیں۔                                               |       |
| 444        | ٢     | مسكلہ: چراغ ِیالالٹین مہیا ہو جسے مسجد تک لے جاسکے یامہیا كرنے میں دقت نہیں مثلاً تیل دیاسلائی | ar    |
|            |       | موجود ہے تو کیسی ہی اندھیری ہو تر کِ جماعت کیلئے عذر نہیں ہو سکتی۔                             |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                              | فتاؤي |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
| نمبر             | تمبر  |                                                                                                     | شار   |
| 444              | ٣     | مسکلہ: جس کے پاس روشنی کاسامان نہیں مثلاً ایک ہی چراغ ہے اور گھر میں اہل وعیال ہیں کہ بیہ           | 77    |
|                  |       | مسجد میں لے جائے تو وہ کاموں سے معطل رہ جائیں یا بچے اندھیرے میں ڈریں یاعورت اکیلی ہے               |       |
|                  |       | اسے خوف آئی توالی حالت میں وہ سخت اندھیری کہ مسجد تک راستہ نہ سوجھے ترکِ جماعت کیلئے عذر            |       |
|                  |       | <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> -                                                            |       |
| 444              | ۴     | مسئله: اندهیری مسجد کو جانابڑی فضیلت ر کھتاہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے              | 72    |
|                  |       | ہیں: "جواند هیریوں میں حاضری مسجد کے عادی ہیں انہیں بشارت دوروز قیامت کا مل نور کی۔"                |       |
| 444              | ۵     | مسكله: شارع صلى الله عليه وآله وسلم نے جماعت كى اس درجه تاكيد فرمائى ہے كه ايك نابيناخدمت           | 7     |
|                  |       | اقدس میں حاضر ہوئے عرض کی کہ یار سول الله! میرے پاس کوئی ایسانہیں کہ مجھے ہاتھ پکڑ کر               |       |
|                  |       | مسجد میں لے آیا کرے مجھے گھر میں نمازیڑھ لینے کی اجازت عطاہو،اجازت فرمائی جب وہ چلے پھر             |       |
|                  |       | بلایااور ارشاد فرمایا: اذان کی آواز تمهیں پینچی ہے؟ عرض کی: ہاں۔ فرمایا: توحاضر ہو۔ عبدالله ابن     |       |
|                  |       | مكوم رضى الله تعالى عنهما كه بيه بھى آئھوں سے معذور تھے حاضر ہوئے اور عرض كى: يار سول الله!         |       |
|                  |       | مدینہ طیبہ میں سانپ بچھو بھیڑی بہت ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ نماز گھر میں پڑھ                       |       |
|                  |       | لیا کروں۔ فرمایا: کیا تمہیں حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پہنچتی ہے؟ عرض کی: ہاں۔ فرمایا: |       |
|                  |       | توحاضر ہو۔ نابینا کہ اٹکل نہ رکھتا ہونہ کوئی لے جانے والا ہو خصوصًا جب سانپ بھیٹریوں کااندیشہ ہو    |       |
|                  |       | توضر ورر خصت ہے مگر حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے انہیں افضل پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی کہ          |       |
|                  |       | لوگ سبق سیچھ لیں جو بلاعذر گھر میں پڑھتے اور مسجد میں حاضر نہ ہو کرضلالت و گمراہی میں پڑتے          |       |
|                  |       | إن كه ان تركتم سنة نبيّكم لضللتم وفي ابي داو، د لكفرتم والعياذبالله تعالى (اگرتم اپنے               |       |
|                  |       | نبی کی سنت جیموڑوگے تو گمراہ ہو جاؤگے۔اور سنن ابی داؤد میں ہے توکافر ہو جاؤگے۔والعیاذ بالله         |       |
|                  |       | تعالی ۔ ت                                                                                           |       |
| 444              | 1     | مسّلہ: تڑاتے کی دھوپ نا قابلِ برِ داشت اور ایسی ہی شدت کی تھٹھر یا ہو لناک آند ھی زلزلہ بجلیاں      | 49    |
|                  |       | تڑپ کر گرنا، کثرت کااُولا، شِنّەت کیچیڑاند ھن بیرسب چیزیں جمعہ وجماعت میں عذر ہیں۔                  |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                                                                                                                                                                  | فتا <u>ۇي</u> |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                 | نمبر          |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                                                                                                                                         | شار           |
| 727              | ۲     | مسئله: جومسجد تك نه جاسكے جيسے لنجھاا پاہج ياوہ مفلوج مريض نقيه بوڑھا كه چل نہيں سكتے اندھا كه                                                                                                                                          | ۷٠            |
|                  |       | اٹکل نہیں رکھتا رات کو رتوندوالا یادردِ کمروغیرہ باعث چلنے سے معذور،ان لو گول پر جمعہ                                                                                                                                                   |               |
|                  |       | وجماعت واحب نہیں۔                                                                                                                                                                                                                       |               |
| ודד              | ۵     | مسكلہ: پانی تحسی کے پاس معلوم ہوااور نہ مانگا تیم سے نماز پڑھ لی اب مانگا توا گراس نے دے دیا نماز                                                                                                                                       | ۷۱            |
|                  |       | جاتی رہی اگرچہ پہلے سے یہی خلن تھا کہ نہ دے گااور اگر نہ دیا نماز ہو گئی اگرچہ اسے یہ گمان تھا کہ                                                                                                                                       |               |
|                  |       | دے دے گا۔                                                                                                                                                                                                                               |               |
| ודד              | ۲     | مسلمه: جنگل میں ہے اور کوئی ست قبلہ بتانے والانہیں تح ی کرے یعنی جس طرف دل جے کہ ادھر قبلہ                                                                                                                                              | <u>۷۲</u>     |
|                  |       | ہوگااں طرف پڑھے اگر بعد پڑھنے کے معلوم ہو کہ جہت غلط تھی کچھ مضا کقہ نہیں نماز ہو گئی۔                                                                                                                                                  |               |
| ודד              | 4     | مسئلہ: اس حالت میں اگر جس طرف دل جمّا تھااس کے خلاف طرف میں نماز پڑھی نماز باطل ہو گیا گرچہ<br>                                                                                                                                         | ۷٣            |
|                  |       | بعد کو شختیق ہو جائے کہ قبلہ اسی طرف ٹھیک تھاجد ھراس نے پڑھی کہ اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف دل جے۔                                                                                                                                         |               |
| ۷٠٢              | ٣     | مسکلہ: جوالی جگہ ہو جہاں نہ پانی نہ پاک مٹی وہ نماز وں کے وقت نماز کی صورت ادا کرے حقیقة نماز                                                                                                                                           | ۷۴            |
|                  |       | کی نیت نہ ہو پھر قدرت پانے پران نمازوں کی قضاپڑھے۔                                                                                                                                                                                      |               |
| ∠ <b>∧</b> ∀     | 1     | مسکلہ: صاحب ترتیب کو قضا نمازیاد ہے اور وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ اسے پڑھ کر وقت کی پڑھتا باوجود                                                                                                                                        | ∠۵            |
|                  |       | اس کے اس نے خلاف حکم کرکے وقت کی پڑھ لی اس نماز کوا بھی نہ ہیہ کہد سکتے ہیں کہ نہ ہوئی نہ بیہ کہ ہو گئی                                                                                                                                 |               |
|                  |       | بلکہ دیکھیں گے اگراسی طرح قضاشدہ کے پڑھنے سے پہلے جار نمازیں وقت کی اور پڑھ لے گااور اُن میں سیجھل<br>نبید میں میں میں میں میں اور اُن میں سیجھل                                                                                        |               |
|                  |       | کاوقت ختم ہو جائے گا تو حکم دیں گے کہ بیہ سب نمازیں ہو گئیں اور اگراس پھیمیں اس قضاشدہ کوپڑھ لے گا تو                                                                                                                                   |               |
|                  |       | اس کے پٹر ھنے سے پہلے ایک سے پانچ تک جتنے وقت کی پڑ ھی تھیں سب کی قضا کھیرنی ہو گی وہ نمازیں<br>بر نفا گئ                                                                                                                               |               |
|                  |       | زی تفل ره کنگیں۔ شخنہ محال اور زیری میں کردید کر کردی کردی کردی کردی کردی کردی                                                                                                                                                          |               |
| ∠9+              | ٣     | مسکلہ: جو شخص محل اقامت لینی شہر یاگاؤں میں چارر کعتی نماز پڑھائی اور دوپر سلام پھیردے توضرور ہے                                                                                                                                        | ۷۲            |
|                  |       | کہ مقتدی کوامام کاحال معلوم ہو کہ مسافر ہے یامقیم خواہ مقتدی خود مقیم ہو یامسافر۔اگرامام نے نہ نماز سے                                                                                                                                  |               |
|                  |       | یہلے اپنامسافر ہو نا ہتا یا نہ بعد کو اور چلا گیا اور اس کاحال سفر وا قامت معلوم نہ ہو اتو مقتدیوں کی نماز نہ ہو گی پھر<br>پڑھیں۔ ہاں اگر جنگل میں یامنز ل پر دوپڑھ کرچلا گیا توان کی نماز بھی ہوجائے گی یہی سمجھاجائے گا کہ مسافر تھا۔ |               |
|                  |       | پڑھیں۔ہاں اگر جنفل کی یا شمز ن پر دوپڑھ کرچلا نیا توان کی کمار کئی ہوجانے کی بن مجل جانے کہ حد مسائر ھا۔                                                                                                                                |               |

| جلدچمارم | •     | رضویّه                                                                                          | <u>فتاؤی</u> |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صفحہ     | فائده | عنوانات                                                                                         | نمبر         |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                 | شار          |
| ۷۵۰      | ٢     | مسكله: تتيمّ والے نے نماز میں پانی پایا نماز ٹوٹ گئ اگرچہ التحیات کے بعد۔                       | 44           |
| ∠۵•      | ٣     | مسکلہ: ایک سلام پھیرنے کے بعد پانی پایا نماز ہو گئی۔                                            | ۷۸           |
| ∠9+      | ٣     | مسكله: محل ا قامت ميں امام چار ركعت كى نماز دوپڑھ كر چلا گيااور مقتديوں كواس كاحال معلوم نہ ہوا | ∠9           |
|          |       | کہ مقیم ہے یامسافران کی نمازنہ ہوئی اگرچہ یہ خود مسافر ہوں، ہاں اگر جنگل میں یامنزل پرایسا ہوا  |              |
|          |       | توان کی بھی ہو گئی جو مقیم ہے اپنی چار پوری کرلے۔                                               |              |
|          |       | احکام مسجد                                                                                      |              |
| 101      | ۲     | مسئلہ: مسجد میں مسواک نہ کرنی چاہی، مسجد میں کلی کرناحرام ہے مگریہ کہ کسی برتن میں ہویا بانی    | 1            |
|          |       | مسجد نے وقت بنائے مسجد اس میں کوئی جگہ خاص اس کام کیلئے بنادی ہو ور نہ اجازت نہیں۔              |              |
| 122      | ٣     | مسکلہ: منہ میں بد بو ہو توجب تک صاف نہ کرلیں مسجد میں جانا یا نماز پڑھنامنع ہے۔                 | ٢            |
| ٣٣٨      | 1     | مسکلہ: جب تک بدن یا کپڑے میں کوئی بُو باقی ہو مسجد میں جانا حرام جماعت میں شریک ہو نا منع۔      | ٣            |
| mam      | 1     | مسئلہ: جومسجد ویران ہو اور اس کی آبادی کی کوئی صورت نہ ہو اور اس کے آلات کی حفاظت نہ            | ۴            |
|          |       | ہوسکے تواب فٹویاس پرہے کہ اس کے کڑی شختے وغیرہ دوسری مسجد میں دیے جاسکتے ہیں۔                   |              |
| 727      | ٣     | مسکلہ: غیر معتلف کومسجد میں سونا منع ہے۔                                                        | ۵            |
| 42       | 1     | مسئلہ: جس طرح نا پاکی کی حالت میں مسجد میں تھہر ناحرام ہے یو نہی مسجد میں گزر نا چلنا بھی حرام  | 4            |
|          |       |                                                                                                 |              |
| 42       | ۴     | مسكله: جنب كو اپناجنب مونا يادنه ربامسجد مين جانا چاباايك قدم ركھاتھا كه ياد آگيا فورًا وہ قدم  | 4            |
|          |       | بام کرلے یہاں تنیم کا نظار نہ کرے۔                                                              |              |
| 447      | ٣     | مسکلہ: ایک شخص کے مکان کادروازہ مسجد میں ہے کہ آتے جاتے مسجد میں گزر نا پڑتا ہے اور نہ          | ٨            |
|          |       | دوسری طرف دروازہ پھیر سکتاہے نہ اور مکان رہنے کو پاتاہے اسے بھی بحالِ جنابت مسجد میں            |              |
|          |       | گزر ناجائز نہیں اگر پانی نہ پائی توآنے جانے کے لیے ہے تیم ضرور ہے۔                              |              |

| ارم | جلدچې       |       | رضویّه                                                                                                                                                                                                                            | فتاؤى |
|-----|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | صفحہ        | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                                                                           | نمبر  |
|     | نمبر        | نمبر  |                                                                                                                                                                                                                                   | شار   |
|     | 429         | 1     | مسکلہ: مسجد میں غنسل کر ناحرام ہے مگر تین صور توں میں ایک توبیہ کہ بانی مسجد نے مسجد کر دینے                                                                                                                                      | 9     |
|     |             |       | سے پہلے وہاں کوئی جگہ عنسل کیلئے بنادی ہو تواس میں نہاسکتا ہے، دوسرے کسی ایسے بڑے                                                                                                                                                 |       |
|     |             |       | برتن میں کہ سب پانی اسی کے اندر گرے کوئی چھنٹ اڑ کر مسجد میں نہ جائے، تیسرے لحاف                                                                                                                                                  |       |
|     |             |       | توشک وغیرہ بہت بھاری روئی کے کپڑے بچھا کراُن پراس طرح نہانا کہ نہ کوئی چھینٹ باہر جائے                                                                                                                                            |       |
|     |             |       | نه پانی کپڑوں کو توڑ کر مسجد کی زمین تک پہنچ۔                                                                                                                                                                                     |       |
|     | 429         | ۲     | مسكله: جمعه كے دن خطبه سن رہاتھا كه وضوجاتار ہاا گر نكلنے كاراسته پائے تو نكل جائے اور وضو كركے پھر                                                                                                                               | 1•    |
|     |             |       | حاضر ہواور اگرراستہ نہ ملے تولو گوں کی گردنیں پھلا نگتے ہوئے جانے کی اجازت نہیں اگر مسجد میں                                                                                                                                      |       |
|     |             |       | پانی ملے اور کوئی کیڑااییا ہو کہ پانی جذب کرلے گااور اس سے چھن کر مسجد میں کوئی بوند نہ جائے                                                                                                                                      |       |
|     |             |       | گی تواہے بچپا کر وضو کرے۔                                                                                                                                                                                                         |       |
|     | 429         | ٣     | مسکلہ: مسجد میں وضو بھی حرام ہے اور اس کے جواز کی بھی وہی تین صور تیں ہیں جو عسل میں                                                                                                                                              | 11    |
|     |             |       | گزریں۔                                                                                                                                                                                                                            |       |
|     | 429         | ۴     | مسکلہ: بحرالرائق وغیرہ میں برتن میں وضو کرنے کی صرف معتلف کواجازت دی غیر معتلف نہیں کرسکتا۔ مصنف                                                                                                                                  | ١٢    |
|     |             |       | کے نز دیک اس کی تحقیق یہ ہے کہ برتن اگراپیاچھوٹا ہو کہ چھینٹیں ضرور مسجد میں پڑیں گی جب تومعتلف کو بھی<br>نزیر کر سے میں کہ اس کی تحقیق کے اس کے ایک ان کے ایک میں اس کے ایک میں کا میں کا جب کو معتلف کو بھی                     |       |
|     |             |       | ا جازت نہیں ہو سکتی اور اگرا تنابڑا ہے کہ یقینا کوئی چیبنٹ باہر نہیں جاسکتی توغیر معتکف کو بھی اجازت ہے اگر حالت<br>ایس سرچین میں میں زیرا ظرین ہوئی ہے کہ بڑنے مدین کے کہ نام میں کا میں ایک کے انہاں کے انہاں کا میں ایک کا میں |       |
|     | <u> </u>    | ۵     | ایی ہے کہ چھینٹ باہر نہ جانے کا طن غالب ہے تو معتلف کو جائز غیر معتلف نہ کرے۔<br>مسللہ: مسجد کوہر گھن کی چیز سے بچاناواجب ہے اگرچہ پاک ہو جیسے لعابِ دہن آبِ بینی آبِ وضو۔                                                        | ۱۳    |
|     | 211         | ω     | سینہ بعض اوگ کہ وضو کے بعد اپنے منہ اور ہا تھوں سے پانی بونچھ کر مسجد میں ہاتھ جھاڑتے ہیں محض حرام اور ا                                                                                                                          | "     |
|     |             |       | ناجائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                        |       |
|     | ع<br>۳۲     | 1     | مسكله: گردوغبار وغيره كه ہوابام سے لاكر مسجد ميں ڈالے اجزائے مسجد سے نہ ہوجائے گااسے                                                                                                                                              | ١٣    |
|     |             |       | صاف کرنے کا حکم ہے۔                                                                                                                                                                                                               |       |
|     | <u>ک</u> ۳۳ | ۲     | مسئلہ: مسجد کی زمین پرجو گرد بھیلی ہے اس سے یا مسجد کی دیوار یاستون خشتی خواہ چوبی سے کیچڑ                                                                                                                                        | 10    |
|     |             |       | پو نچھناا گرچہ پاک کیچڑ ہو ممنوع و ناجائز ہے۔                                                                                                                                                                                     | _     |

| جلدچبارم |       | رضويّه                                                                                          | فتاؤى |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه     | فائده | عنوانات                                                                                         | تمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                 | شار   |
| ۷۳۴      | ٣     | مسکلہ: مسجد سے گرد جھاڑ کر کسی گوشہ میں جمع کردی ہے اس سے کیچڑ کے سنے پاؤں پو تجھنے میں         | 17    |
|          |       | حرج نہیں۔                                                                                       |       |
| ۷۳۴      | ۵     | مسکلہ: مسجد میں نمازیوں کیلئے چراغ روشن ہے اس سے کتاب دیکھنا پڑھنا پڑھاناسب رواہے اور           | 14    |
|          |       | ا گرنمازی نماز پڑھ گئی جب بھی تہائی رات تک اس سے کام لے سکتاہے کہ اتنے وقت تک مسجد ہی           |       |
|          |       | کیلئے چراغ روشن رہنا ہوگا اس کے بعد جائز نہیں کہ مسجد کا تیل بتی اپنے کام میں صرف               |       |
|          |       | کرناہ <b>وگا۔اقول</b> : بیہ وہاں کہ اس سے زیادہ وقت تک مسجد میں روشنی کی عادت نہ ہو اور اگرساری |       |
|          |       | رات روشنی رہتی ہے جیسے تینوں مسجد کریم میں، تورات بھراس کی روشنی سے فائدہ لے سکتا ہے۔           |       |
|          |       | جنائز                                                                                           |       |
| 747      | ۲     | مسئلہ: میّت کے سب بدن پریانی کسی طرح گزرجائے وہ پاک ہوجائے گااور اس پر نماز جنازہ جائز          | 1     |
|          |       | کیکن زندوں پر جو اسے عنسل دینافرض ہے وہ بے ان کے بالقصد فعل کے نہ اُڑے گااس لیے                 |       |
|          |       | ا گرمر دہ دریامیں ملے لازم ہے کہ اسے بقصد غسل جنبش دے لیں کہ ان پرسے فرض ساقط ہو۔               |       |
| 777      | ٣     | مسکلہ: غسل میت سکھانے کے لیے مر دہ کو نہلا یا اور اسے غسل دینے کی نیت نہ کی وہ بھی پاک ہو گیا   | ۲     |
|          |       | اور زندوں پرسے بھی فرض اُٹر گیا کہ فعل بالقصد کافی ہے، ہاں بے نیت ثواب نہ ملے گا۔               |       |
| ۴۴۸      | -     | مسکلہ: میّت کے سر وریش کو خطمی سے دھو ئیں ورنہ پاک صابون سے۔                                    | ٣     |
| 4+9      | 1     | مسكلہ: پانی نہ ہو یا كوئی ایسانہ ہو جسے میّت كانهلانا شرعًا جائز ہو تواسے بھی تیمّ كرائیں۔      | ۴     |
| 711      | ٨     | مسكله: جب ميّت كو تيمّ كراياجائے تيمّ كرنے والے كى نيت شرط ہے بلانيت نہ ہوگا۔                   | ۵     |
| 711      | 9     | مسکلہ: میّت کا عنسل ایک بار فرض ہے اور تین بار پانی بہاناسنّت۔                                  | 7     |
| AIF      | ۵     | مسکلہ: نمازِ جنازہ تکبیروں پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد نہیں مل سکتاا گرچہ ابھی سلام نہ ہوا ہو۔  | 4     |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                           | فتاؤي |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه              | فائده | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                  | شار   |
| AIF               | 1+    | مسکلہ: نماز جنازہ جب ولی پڑھ لے دوبارہ نہیں ہوسکتی سورج گہن کی نماز سُو بار ہوسکتی ہے۔           | ٨     |
| 709               | ۵     | مسئلہ: خود اپنی کنیز شرعی کہ اُم ولد تھی لیعنی اس کے نطفے سے اس کے اولاد ہوئی جسے اس نے اپنی     | 9     |
|                   |       | اولاد نشلیم کیااس کی موت کے بعداس کاہاتھ نہیں چھو سکتی کہ وہ مرتے ہی آزاد واجنبیہ ہو گئی۔        |       |
|                   |       | مسکلہ: میّت نے اگر کچھ مال نہ حچھوڑا توزند گی میں جس پر اس کا نفقہ واجب تھااس کا کفن د فن بھی اس | 1•    |
|                   |       | پر واجب ہے۔                                                                                      |       |
| 709               | 9     | مسکلہ: عورت اگرچہ کتنا ہی مال چھوڑے اس کا کفن اس کے شوم پر واجب ہے۔                              | 11    |
| 709               | 1+    | مسكله: اگرميّت كے نه مال ہے نه كو كی ایباجس پر اس كا نفقه واجب تھا تواس كاكفن و فن بيت المال سے  | ١٢    |
|                   |       | واجب ہے۔ا گربیت المال نہ ہو جیسے یہاں تو جن مسلمانوں کواطلاع ہوان پر واجب ہے خواہ ایک            |       |
|                   |       | شخص کرے یا چندہ سے ،اگر کوئی نہ کرے گاتو جن جن کو خبر تھی سب سخت گنہگار رہیں گے۔                 |       |
| 442               | 1     | مسکلہ: میّت کوجب تک عسل نہ دے لیں اگر اس کاسار ابدن کپڑے سے ڈھکا ہوانہ ہو تواس کے پاس            | ۱۳    |
|                   |       | قرآن مجید کی تلاوت عام مشائخ کے نزدیک منع ہے۔اگر تلاوت چاہیں تواس کاسارا جسم چادر سے             |       |
|                   |       | ڈھانک دی <u>ں</u> ۔                                                                              |       |
| 442               | 9     | مسکلہ: زیارتِ قبور وعیادتِ مریض بھی عبادتِ الہی ہیں ان کا باوضو ہو نامستحب ہے پانی قادر نہ ہو    | ۱۴    |
|                   |       | تو تیمّ کرے اگرچہ اس تیمّ سے نماز نہ ہو گی۔                                                      |       |
| 777               | ۴     | مسکلہ: د فن میت مسلم بھی منجملہ عبادتِ الہی ہے باوضو ہو ناحیاہی، پانی نہ ملے تو تیم کرے۔         | 10    |
| 772               | ۲     | مسکلہ: اگروضو کرتا نماز جنازہ ہو چکتی اس ضرورت سے تیمّ کرکے پڑھی کہ اتنے میں اور جنازہ آگیا      | 17    |
|                   |       | اوراس میں اتنی مہلت تھی کہ وضو کرلیتا مگریہ نہ کیااوراب اتنی مہلت نہ رہی تواس کیلئے دوبارہ تیمّم |       |
|                   |       | کرے پہلا جاتار ہا۔                                                                               |       |

| جلدچبارم |       | رضويّه                                                                                                     | فتاؤى |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه     | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
| 774      | ٣     | مسئلہ: ایک جنازہ تیم سے پڑھاتھا کہ دوسرے کی نماز تیار ہو گئی دونوں نمازوں کے پیج میں                       | 14    |
|          |       | وضو کر لینے کی مہلت نہ تھی تو پہلا ہی تیمؓ باقی ہے اسی سے دوسراجنازہ بھی پڑھے۔                             |       |
|          |       | مسائل ز کوة                                                                                                |       |
| IAT      | ٣     | مسکلہ: جس کے عزیز محتاج ہوں،اسے منع ہے کہ انہیں چھوڑ کرغیروں کواپنے صد قات دے حدیث میں                     | 1     |
|          |       | فرمایا ایسے کاصد قه قبول نه ہوگااور الله تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر نه فرمائے گا۔                      |       |
|          |       | مسائل روزه                                                                                                 |       |
| ۴۸۴      | ٧     | مسئلہ: رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ روزہ دار اپنی عورت کابوسہ لے ایک باراجازت          | 1     |
|          |       | فرمائی اورایک بار منع۔ دیکھیں تو جن کواجازت فرمائی وہ بوڑھے تھے اور جن کو منع فرمایا جوان۔                 |       |
| ۵۲۲      | ۲     | مسکلہ: دانتوں سے خون نکلاروزہ میں اسے نکل گیاا گرخون کامزہ حلق میں محسوس ہوروزہ جاتار ہاور نہ              | ۲     |
|          |       | نېيں۔                                                                                                      |       |
| ۵۲۳      | ٧     | مسکلہ: کلی کے بعد جوخفیف تری منہ میں رہ جاتی ہے کہ تنہا حلق میں جانے کے قابل نہ ہوا گرلعاب                 | ٣     |
|          |       | د ہن کے ساتھ چلی جائے روزہ میں خلل نہ آئے گا۔                                                              |       |
| ۵۲۳      | 4     | مسئلہ: منہ میں کھانے یا پان کاابیالمکااٹررہ جائے کہ آپ حلق میں اترنے کے قابل نہ ہوا گرلعاب                 | ۴     |
|          |       | د ہن کے ساتھ اُتر جائے گاروزہ نہ جائے گا۔                                                                  |       |
| ۵۲۳      | ٨     | مسئلہ: کھانے وغیرہ کے اس اثر کی قلّت و کثرت کی معیار امام محقق علی الاطلاق کی تحقیق میں یہ ہے کہ اگر       | ۵     |
|          |       | اُترتے وقت حلق میں اُس کامزہ محسوس ہوا تو کثیر ہے روزہ جاتار ہے گاور نہ نہیں۔                              |       |
| ۵۲۳      | 9     | مسئلہ: جوچیز آپ حلق میں اُٹر کے کثیر ونا قض صوم ہے اور جو آب د ہن کے ساتھ اس کی مدد سے                     | ٧     |
|          |       | اُتر جائے خود اُتر نے کے قابل نہ ہو قلیل ہےروزہ نہ جائے گا۔                                                |       |
| ۵۲۳      | 1+    | مسئلہ: تل کاایک دانہ روزہ دار نے قصداً نگلاروزہ جاتا رہااور اگر منہ میں رکھ کر چبایا تونہیں اگر چہ آب د ہن | 4     |
|          |       | کے ساتھ اُنز جائے، ہاں اس صورت میں اگر حلق میں اس کامزہ محسوس ہو توروزہ جاتار ہے گا۔                       |       |

| جلدچم |       | رضويّه                                                                                         | فتاؤى |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه  | فائده | عنوانات                                                                                        | نمبر  |
| تنبر  | نمبر  |                                                                                                | شار   |
| 444   | ٣     | مسئلہ: روزے میں بھول کر جماع میں مشغول ہوا پھریادآیا، پارات سے مشغول ہوااوراسی اثنامیں         | ٨     |
|       |       | صبح صادق چیک آئی اگریاد آتے ہی یاضبح ہوتے ہی مگا فورًا جُدا ہو گیا توروزہ ہو جائے گاا گرچہ     |       |
|       |       | حدا ہونے کے بعد انزال بھی ہو جائے اور اگریاد آنے یا مبح حمیکنے پرایک لحظہ بھی تو تف کیا توروزہ |       |
|       |       | گیااسے پوراا کرے اور قضار کھے۔                                                                 |       |
|       |       | مسائل ج                                                                                        |       |
| ۲۳۲   | ٣     | مسلہ: حج میں جو کنگریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی گناہ دھوتی اور اس نجاست حکمیہ سے ملوث ہوجاتی      | 1     |
|       |       | ہیں للذا ماری ہوئی کنگری دوبارہ استعال کر نامکروہ ہے اور اگر ضرورت ہوتو تین بار دھولے بلکہ     |       |
|       |       | مطلقًا کنگریاں دھوہی کرکام میں لانامتحب ہے کہ شاید کوئی نجاست حکمیہ یاحقیقیہ ہو۔               |       |
| ۵۲۷   | ۴     | مسكله: اگراحرام ميں زعفران ملاہوا پانی مثلاً نہانے ميں استعال کيا اگر زعفران قليل ہے غسل       | ۲     |
|       |       | ہو گیااور کفارہ نہ آئے گاور نہ عنسل نہ ہو گااور کفارہ دے گا۔                                   |       |
| ۵۲۷   | ٧     | مسله: کھانے میں کیسی ہی خوشبو کی ہواحرام میں اس کے کھانے میں حرج نہیں جرمانہ کچھ نہ آئے        | ٣     |
|       |       | گااور بغیر پکائی پڑی ہواور خوشبوکے اجزاعالب ہوں تو قربانی لازم آئے گی اور کھانے کے اجزاعالب    |       |
|       |       | ہوں تو کچھ نہیں، ہاں خو شبوآتی ہے تومکروہ ہے۔                                                  |       |
| ۵۲۷   | 4     | مسله: کھانے کے سوا اور کسی طرح جو چیزیں بدن میں استعال کی جاتی ہیں جیسے پٹنا صابون             | ۴     |
|       |       | وغیرہ،اس میں اگرخوشبواس قدر کثیر ہو کہ دیکھنے اسے خوشبو کیے تواحرام میں اس کے استعال سے        |       |
|       |       | قربانی دینی ہو گی ورنه صدقه۔                                                                   |       |
|       |       | مسئلہ: خوشبوا گرپینے کی چیز میں پڑی ہوا گروہ خوشبو سے غالب ہے احرام میں پینے سے قربانی واجب    | ۵     |
|       |       | ہو گی ور نہ صدقہ مگریہ کہ بارہا پئی تواب بھی قربانی۔                                           |       |
| ۵۲۸   | ٢     | مسله: کھانے خواہ پینے کی چیز میں زعفران کیتے میں ملائیں تواس کے کھانے پینے میں محرم پر کچھ     | ۲     |
|       |       | نہیں اور بے ریکائی تو قربانی لیعنی جبکہ ز عفران غالب ہو۔                                       |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                        | فتاؤي |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                       | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                               | شار   |
| 44.               | ٣     | مسئلہ: کسی نے فقیر سے کہامیں نے مجھے اپنامال جج کیلئے مباح کیا یعنی مجھے اجازت دی کہ تو صرف جج کے             | 4     |
|                   |       | لائق میراروپیدیے کرجج کرآاس سے فج اس پرواجب نہ ہوگانداُسے اس اباحت کا قبول ضرور۔                              |       |
|                   |       | مسائل نکاح                                                                                                    |       |
| 400               | ۵     | مسئلہ: جب دُلہن کو بیاہ کرلائیں مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر مکان کے جاروں گوشوں میں                         | 1     |
|                   |       | حچٹر کیں اس سے برکت ہوتی ہے۔                                                                                  |       |
| ۵۲۲               | ٣     | مسکلہ: عورت کادودھ دوامیں ملا کر شیر خوار بچہ کو دیاامام ابویوسف کے نز دیک اگر دودھ کامزہ یارنگ باقی تھا      | 1     |
|                   |       | حرمتِ رضاعت ثابت ہو گئی اور اگر دوا کے سبب دونوں جاتے رہے تھے تو حرمت نہ ہو گی اور امام محمد کے               |       |
|                   |       | نزدیک اگردوااسے اس قدربدل دے کہ دودھ نہ رہے بچہ کی غذانہ ہوسے توحرمت نہ ہو گی ورنہ ہو گی اگرچہ                |       |
|                   |       | رنگ، مزه، بُوسب بدل جائیں اور یہی رانج ہے۔                                                                    |       |
| ۵۲۲               | ۴     | مسئلہ: حرمتِ رضاعت کیلئے بچے کابستان سے بینا ہی ضرور نہیں بلکہ جس طرح منہ یاناک کے ذریعہ                      | ٣     |
|                   |       | سے دودھ اس کے جوف میں بہنچ گیاحرمت لآئے گا۔                                                                   |       |
| ۵۲۳               | 1     | مسئلہ: کھانے میں عورت کادودھ ملایا وہ کھانا شِیر خوار بچپہ کو کھلایا حرمتِ رضاعت مطلقاً ثابت نہ               | ۴     |
|                   |       | ہو گی۔                                                                                                        |       |
| ۵۸۴               | 1     | مسکلہ: نماز کاوقت اتناہے کہ بیوی سے صحبت کے بعد نہا کر وقت نہ ملے گا توصحبت جائز نہیں۔                        | ۵     |
| ۵۸۴               | ۲     | مسکلہ: بہت صور توں میں زوجہ سے صحبت حرام ہوتی ہے۔                                                             | 4     |
| 444               | 7     | مسكله: نكاح يون كيا كه مكين تحقيه ايك مهيني ياايك سال يادوسو ٢٠٠٠ برس كيليَّ نكاح مين لايا نكاح نه هوااور اگر | 7     |
|                   |       | نکاح خالص طور پر کیااور دل میں بیہ ارادہ ہے کہ ایک مہینے یاایک دن یامنٹ ہی بھر بعد چھوڑدوں گا توجائز          |       |
|                   |       | <i>ب</i> واـ                                                                                                  |       |
| <b>4 Y +</b>      | ٨     | مسکلہ: عورت کے جب باپ، دادا، جوان بھائی، بھتیجااور چپانہ ہوں تو چپاکا بیٹااس کاولی ہے اگراس نے اس             | ٨     |
|                   |       | سے کہامیں تجھ سے نکاح کرناچا ہتا ہوں اور وہ چپ رہی اس نے دو گواہوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں اُسے               |       |
|                   |       | ا بيخ نكاح ميں لا يا نكاح ہو گياا قول : يعني جبكه بيه اس كاكفو ہو يعنى مذہب ياچال چلن يا پيشے كئسى بات ميں    |       |
|                   |       | اییا کم نہ ہو کہ اس سے اس کا نکاح ہو ناعر فاً معیوب سمجھا جائے۔                                               |       |

| <u>جلد چم</u> ارم | •     | رضویّه                                                                                            | فتاؤي |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                           | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                   | شار   |
| ∠٢1               | ٣     | مسکلہ: زید سے کہانہ سنا عمرو نے بطور خود اس کا نکاح ہندہ سے کردیا نکاح صحیح ہو گیا مگراجازتِ      | 9     |
|                   |       | زید پر موقوف رہاا گرجائز کردیا خواہ صراحةً مثلًا میں اس نکاح پر راضی ہوا یا دلالةً مثلًا کسی نے   |       |
|                   |       | مبارک باد دی اسے قبول کیا یا منکوحہ کو کچھ حصہ مہر کا بھیجاتو جائز ہو گیا،رد کر دیا تو باطل۔      |       |
|                   |       | مسائل طلاق                                                                                        |       |
| mam               | ٣     | مسكله: اب فتوى اس پر ہے كه مسلمان عورت معاذالله مرتد ہو كر بھى نكاح سے نہيں نكل سكتى وہ           | 1     |
|                   |       | بدستور اپنے شوم مسلمان کے نکاح میں ہے مسلمان ہو کر یا بلااسلام دوسرے سے نکاح نہیں                 |       |
|                   |       | کر سکتی۔                                                                                          |       |
| ۷۸٠               | 1     | مسئلہ: کسی سے کہاتونے اپنی عورت کوطلاق دی اس نے دبے لہجے سے کہامیں نے طلاق دی طلاق                | ۲     |
|                   |       | ہو گئی اور جھنمجھلا کر جھڑ کنے کی آ واز سے کہامیں نے طلاق دی، نہ ہو گی۔                           |       |
| ۷۸٠               | ۲     | مسلمہ: عورت نے طلاق مانگی اس نے نہ مانا اُس نے پھر کہادی اس نے سختی سے کہادی،نہ ہوئی اور          | ٣     |
|                   |       | نرم آ واز سے کہا تو ہو گئی۔                                                                       |       |
|                   |       | میں ہے: یہاں سے معلوم ہوا کہ طلاق کے مسائل بہت نازک ہیں ایک حرف کی تمین در کنار لہجہ              |       |
|                   |       | کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے سخت احتیاط در کار ہے۔                                                    |       |
|                   |       | مسائل عتق                                                                                         |       |
| ۵۱۲               | ۲     | مسئلہ: زید کی جار "بیبیاں اور دس یازیادہ غلام ہیں اس نے کہا میں ان میں سے ایک کو طلاق دوں         | 1     |
|                   |       | تومیر اایک غلام آزاد ہے اور دو کو تودو، تین کو تو تین، چار کو تو چار۔ پھر چاروں کو طلاق دے دی ایک |       |
|                   |       | ساتھ خواہ کسی طرح۔م طرح سے دس •اغلام آزاد ہوئے کہ ا+۲+۳+۴=•ا                                      |       |
|                   |       | مسائل فتم                                                                                         |       |
| ۴۸۱               | 1     | مسكلہ: قسم كھائى كه آج وقتِ ظهر سے يہلے كوئى نماز پڑھے گاد س بجے كوئى جنازہ آياس كى نماز پڑھى     | 1     |
|                   |       | قتم پوری نہ ہوئی دور کعت نفل پڑھنے سے پوری ہوگی، یوں ہی اگر گہن پڑا اور اس کی نماز پڑھی           |       |
|                   |       | توپوري ہو گئي۔                                                                                    |       |

| جلدچمارم  |       | رضويّه                                                                                              | فتاؤى |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه      | فائده | عنوانات                                                                                             | نمبر  |
| نمبر      | نمبر  |                                                                                                     | شار   |
| ۴۸۲       | 1     | مسئلہ: گوشت کھانے کی قشم مچھلی کھانے سے نہ ٹوٹے گی۔                                                 | ۲     |
| ۵۲۷       | ٣     | مسئلہ: قتم کھائی پانی نہ پیے گا پھر وہ پانی پیاجس میں زعفران مل گیا ہے اگر خلط قلیل ہے کہ رنگنے کے  | ٣     |
|           |       | قابل نه ہوافتم ٹوٹ گئ ورنه نہیں۔                                                                    |       |
| <b>44</b> | ٢     | مسئلہ: قسم کھائی کہ فلاں چیز تحجے دینے سے انکار نہ کروں گااس نے مانگی اس نے وعدہ کیا تو قسم نہ      | ۴     |
|           |       | ٹوٹی جبکہ وہ وعدہ ایسے وقت کیلئے نہ ہو جس تک اس کی حاجت فوت ہو جائے گی۔                             |       |
| 221       | ٣     | مسئلہ: قتم کھائی کہ فلال چیز زید کو نہ دول گااس نے مائگی اس پر وعدہ کر لیا قتم نہ ٹوٹے گی جب تک     | ۵     |
|           |       | دے نہیں۔                                                                                            |       |
| ۸+۷       | ٣     | مسکلہ: قسم کا کفارہ دینے کواتنانہیں کہ دس مسکینوں کو کھانادے پانچ مسکینوں کو دے سکتاہے صرف          | ۲     |
|           |       | تین روزے رکھے نصف کھا نادینے کی کچھ ضرورت نہیں۔                                                     |       |
| ۸۱۴       | ۲     | مسكله: قتم كھائى كە نكسير پھوٹے سے وضونہ كرے گا پھراس نے پیشاب كيااس كے بعد ناك سے خون بہا          | ۷     |
|           |       | اور وضو کیا قتم ٹوٹ گئی یہ وضو نکسیر سے بھی تھہرےگاا گرچہ وضوابتدا، پبیثاب سے ٹوٹ چکاتھا۔           |       |
|           |       | مسائل حدود                                                                                          |       |
| ۵۲۳       | 11    | مسکلہ: شراب میں پانی یا پانی میں شراب ملا کر پی حرام مطلقًا ہے۔مگر اگر پانی مقدار میں زیادہ ہے      | 1     |
|           |       | حد نہ لگے گی مگریہ کہ نشہ آ جائے۔                                                                   |       |
|           |       | مسائل سِيَر                                                                                         |       |
| ۲۲۱       | ۵     | مسلمہ: جتنے لوگ کلمہ اسلام پڑھتے اور پھر ضروریات دین سے کسی شے کاانکار کرتے ہیں ان کاحکم            | 1     |
|           |       | مثل کافر حربی ہے کہ وہ مر تد ہیں۔                                                                   |       |
| ۴۳۸       | ۵     | مسئلہ: لشکر اسلام نے کسی قلعہ کفار کامحاصرہ کیا اور معلوم ہے کہ اس میں کوئی کافر ذمی بھی ہے اس قلعہ | ۲     |
|           |       | والوں کا قتل حرام ہے کہ قتل ذمی کا ندیشہ ہے ہاں اس میں سے بعض لوگ نکل گئے یا نکال دئے گئے یا ناجائز |       |
|           |       | طور پر قتل ہی کر دیئے تواب باقیوں کا قتل جائز ہے کہ ذمی کا باقی رہنا مشکوک ہو گیا۔                  |       |

| جلد چما |       | رضویّه                                                                                     | فتاؤي |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ    | فائده | عنوانات                                                                                    | نمبر  |
| نمبر    | نمبر  |                                                                                            | شار   |
| ۵۷۰     | 1     | مسکلہ: عالم دین سنّی صحیح العقیدہ کی تو بین کفر ہے۔                                        | ٣     |
|         |       | مسائل شرکت                                                                                 |       |
| ۴۲۸     | 4     | مسئلہ: باپ کے بعد سب بھائی ترکہ میں کام کرتے رہے اور مال بڑھا تو وہ سب کابرابر ہے اگرچہ    | 1     |
|         |       | بعض نے کام کم کیا ہو بعض نے زیادہ، بعض نے تدبیریں اچھی بتائی ہوں جن سے نفع ہوا بعض نے      |       |
|         |       | -نېيں                                                                                      |       |
| rrn     | ٨     | مسکلہ: بیٹاباپ کے کام میں اسے مدد دیتاہے دونوں کے کام سے اموال پیداہوئی تمام اموال کامالک  | ۲     |
|         |       | صرف باپ ہے باپ فقط مددگار سمجھاجائے گا یو نہی اگرزن وشو میں کام مرد کاہے اور عورت          |       |
|         |       | مدد دیتی ہے مال میں حصہ دار نہ تھہرے گی۔                                                   |       |
| ۴۲۸     | 1+    | مسكله: مباح چیز کے حاصل كرنے میں اگر بیٹے نے باپ کے ساتھ كام كيا تومد دگار نہ كھبرے گابلكه | ٣     |
|         |       | جو کچھ یہ مال حاصل کرے گااس کا یہی مالک ہوگاا گرچہ اس کا کھاناپینا باپ ہی کے ذیتے ہو۔      |       |
| ۴۲۸     | 11    | مِسْلَه: مباح لکڑی آدھی کاٹ کر چھوڑدی دوسرے نے کاٹ کرجدا کی یا کوئی مباح پیڑجڑسے           | ۴     |
|         |       | ا کھیڑنے کیلئے دونے مل کرزور کیا یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کرایک کی طاقت سے اُکھڑ آنے کے قابل |       |
|         |       | ہو گیا اب ان میں ایک الگ ہو گیا دوسرے نے اُکھیڑا ان صور توں میں اس لکڑی اور پیڑ کا تنہا یہ |       |
|         |       | دوسرائی مالک ہوگا پہلے کاحصہ نہ ہوگا پھر اگردونوں نے شرکت جابی تھی توپہلا اپنے اتنے کام کی |       |
|         |       | مزدوری پائے گااورا گراس نے صرف اسے مدد دی تھی تواُجرت بھی نہیں۔                            |       |
| ۴۲۸     | ۱۳    | مسلمہ: کنویں سے پانی ایک نے بھراا بھی پانی باہر نہ نکالاتھا کہ دوسرے نے ڈول لے کر کنویں سے | ۵     |
|         |       | باہر نکال لیااس پانی کامالک بھرنے والا نہ ہو گابلکہ یہ باہر نکا لنے والا۔                  |       |
| ۴۲۸     | ۱۴    | مستلہ: ایک نے شکار کو اُبھارااور گھیر کرلا یا دوسرے نے پکڑ لیابہ دوسرامالک ہوگانہ پہلا۔    | ٧     |

| جلدچ |       | رضويّه                                                                                                  | تاۈي |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| صفحہ | فائده | عنوانات                                                                                                 | نبر  |
| نمبر | نمبر  |                                                                                                         | ثار  |
| ۴۲۹  | 1     | مسئلہ: مباح لکڑی ایک نے کاٹی دوسرے نے اکٹھی کی یااس نے کاٹ کر اکٹھی کر دی تھی یہ اٹھا کر لایادونوں      | 4    |
|      |       | صور توں میں ککڑی کامالک پہلا شخص ہوگااور بیہ دوسرامز دوری پآئے گاا گربطور اعانت نہ تھا۔                 |      |
| ٠٣٠  | ٣     | مسئله: سفر یاحضرمیں دور فیق اینامال ملالیں اور مل کر کھائیں تواس میں حرج نہیں اگرچہ ایک زیادہ           | ۸    |
|      |       | کھائے گادوسرا کم۔                                                                                       |      |
|      |       | مسائل وقف                                                                                               |      |
| ∠ام  | 4     | مسلہ: وقف کایانی جس لیے واقف نے معین کیااس کے غیر میں صرف کرناحرام ہے حتّی کہ خود                       | 1    |
|      |       | واقف كو                                                                                                 |      |
| ۴۱۸  | 1     | مسلم: وقفی مدارس کایانی مثل وقف ہے اگروضو کیلئے ہے توعضو پر تین بار ڈالناجائز ہے چو تھی بار             | ۲    |
|      |       | حرام، جبکه دویا تین میں شبهه ہوااور واقع میں تین بار ڈال چکاتھا تود فع شبهه کوایک بار اور ڈالناجائز ہے۔ |      |
| ۲۱۸  | ۲     | مسئلہ: جو سبیل کسی نے وضو کیلئے لگائے ہو تواس سے بیناجائز ہے جبکہ وہ پانی کسی کی ملک ہواور اگرواقف      | ۲    |
|      |       | کاپانی ہے توضر ور ہے کہ وقتِ وقف واقف نے پینے کی بھی نیت کی ہو یااس وقت اسے معلوم ہو کہ سبیل            |      |
|      |       | و ضو کا پانی لوگ عادةً پیا بھی کرتے ہیں ور نہ بینا جائز نہ ہوگا۔                                        |      |
| ۴۱۸  | ۴     | مسکلہ: اشیائے منقولہ بغیر جائداد غیر منقولہ وہی وقف ہوسکتی ہیں جن کے وقف کرنے کارواج ہو۔                | م    |
| MIA  | ۵     | مسکلہ: اگررواج ہو توروپے اشر فی نوٹ بھی وقف ہو سکتے ہیں یوں کہ محتاجوں کو تجارت کیلئے دئے جائیں         | ۵    |
|      |       | کہ ان سے فائدہ اٹھائیں پھر صرف یا نفع تجارت میں شرکت قرار پائی ہے تو مع نفع ان سے لے کر اور             |      |
|      |       | محتاجوں کو دیں یوں ہی الٹ بھیر کرتے رہیں۔                                                               |      |
| ۲۱۸  | ۲     | مسکلہ: رواج ہو تومثلًا تنے من گیہوں یوں وقف ہو سکتے ہیں کہ حاجت مند کونیج کیلئے قرض دئے جائیں اس        | ۲    |
|      |       | کی پیداوار سے اتنے گیہوں لے کراور کو پیچ کیلئے دئے جائیں یوں ہی کرتے رہیں۔                              |      |

| جلد چہارہ |       | رضویّه                                                                                       | فتاؤى |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ      | فائده | عنوانات                                                                                      | نمبر  |
| نمبر      | نمبر  |                                                                                              | شار   |
| ۴۱۸       | 4     | مسلمہ: رواج ہوتوگائے بھینس بری یوں وقف ہوسکتی ہے کہ دودھ دہی مکھن گھی محتاجوں کودیا جایا     | ۷     |
|           |       | رے۔                                                                                          |       |
| 417       | ٨     | مسكلہ: جنازہ كيلئے چار پائی چادر، پڑھنے كيلئے قرآن مجيد، مطالعہ كيلئے كتابوں كاوقف جائز ہے۔  | ٨     |
| 417       | 9     | مسکلہ: پل اور سقائی کاوقف صحیح ہے۔                                                           | 9     |
| MIA       | 1+    | مسئلہ: جائداد غیر منقولہ کے ساتھ اس کے توابع منقولات بغیررواج بھی وقف ہو سکتے ہیں مثلًاز مین | 1•    |
|           |       | کے ساتھ ہل بیل۔                                                                              |       |
| ۱۹        | 1     | مسئله: یانی کسی طرح وقف نہیں ہوسکتا۔                                                         | 11    |
| ۱۹        | ۴     | مسئلہ: وقف خود کسی کی ملک نہیں ہوسکتا،ہاں وقف کامحاصل موقوف علیہم کودئے جانے کے بعد ان کی    | 11    |
|           |       | ملک ہو جائے گااور وقف علی الاولاد میں کھل وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں حسب حصص ان کی ملِک ہو جائیں گے |       |
|           |       | اگر قبل تقسیم ان میں کوئی مر جائے اس کا حصہ اس کے دار ثوں کو پہنچے گا۔                       |       |
| ۲۱۹       | ۵     | مسکلہ: مساجد،مدارس، وقفی سقابوں، حوضوں میں جو پانی زرِ وقف سے بھراگیا وہ حکم وقف میں ہے اس   | 11"   |
|           |       | کا کوئی مالک نہیں اور واقف نے جس غرض کیلئے رکھا ہے اس کے غیر میں صرف نہیں ہوسکتا۔            |       |
| ۲۱۹       | ۲     | مسکلہ: آ دمی اپنی ملک سے جو سبیل لگائے اس کا پانی اس کی ملک رہتاہے ہاں لو گوں کو اس کاصر ف   | ۱۴    |
|           |       | ہو نامباح ہے وہ بھی اسی طور پر جو مالک نے رکھا یااس کی اجازت سے دوسرے کام میں۔               |       |
| ۲19       | 4     | مسئلہ: مسجد کے حوض یاسقائی جو نمازیانِ مسجد کے وضو کو بھرے جاتے ہیں ان کاپانی گھروں میں لے   | 10    |
|           |       | جاناحرام ہے اگرچہ وضو کومگر باجازت مالک اگر کسی نے اپنی ملک سے بھروائی یااول روز سے اجازت    |       |
|           |       | واقف ہوا گرزر وقف ہے مجرے گئی۔                                                               |       |
| 44        | 1     | مسله: جاڑے میں مسجد کے سقائی گرم کی جاتے ہیں بعض لوگ پانی گھر کو لے جاتے ہیں یہ              | 14    |
|           |       | بلااجازت مذ کوره حرام ہے بہت احتیاط چاہئے۔                                                   |       |
| 44        | ۲     | مسکلہ: پینے کی سبیل سے اگر عور توں کے پینے کو گھروں میں لے جانے کی اجازت ہے توجائز ہے۔       | 14    |

| جلدچبارم    |       | رضویّه                                                                                               | فتاؤى |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه        | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر  |
| نمبر        | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
| 4+          | ٣     | مسکلہ: سبیل اگرخاص راہگیروں کیلئے ہے اس میں سے گھروں کولے جاناحرام ہے بلکہ اگرخاص ایک قشم            | ۱۸    |
|             |       | کے را گبیروں کیلئے ہے توصرف اُنہیں کیلئے جائز ہے جیسے بعض جاہل لوگ عشرہ محرم خاص ہمراہیان            |       |
|             |       | تعزیہ کیلئے شربت کرتے ہیں دوسرے اس میں سے بے اجازت نہیں پی سکتے بلکہ اگر خاص ایک تعزیہ               |       |
|             |       | والول کیلئے کیا، تود وسرے تعزیہ والول کو پینا جائز نہیں اگرچہ تعزیہ خود بدعت و ناجائز ہے۔            |       |
|             |       | مسائل بَيع                                                                                           |       |
| <b>4</b> 11 | 1     | مسكلہ: بع تعاطی سے جائز ہے كہ بالع و مشترى زبان سے كچھ نہ كہيں يہ چیز لے لے وہ ثمن لے لے             | 1     |
|             |       | مثلًا روٹی کاعام بھاؤا کیک پیسہ ہے زید عمرو کی دکان پرآیا چار پیسے اس کے سامنے رکھے اور چارروٹیاں    |       |
|             |       | لے لیں عمرونے کچھے نہ کہا تیج ہو گئی۔                                                                |       |
| 411         | ۲     | مسكله: زيد كى نيت سے كوئى چيز خريد نازيد كواس كامالك نہيں كرتا يه خريد نے والا ہى مالك ہوگاجب زيد كو | ۲     |
|             |       | دے گااس وقت زید کی ملک ہو گی اور اگر چاہے نہ دے تواس پر کچھ الزام نہیں ہاں اگر عقد بیچ میں زید کی    |       |
|             |       | طرف اضافت ہومثلاً مشتری کیے یہ چیز زید کے ہاتھ بیع کردے بائع کیے میں نے بچی مشتری کیے میں نے         |       |
|             |       | زید کے واسطے قبول کی یا بائع کہے میں نے زید کے ہاتھ بھی مشتری کہے میں نے قبول کی توالبت یہ سے زید    |       |
|             |       | کیلئے ہو گیا گروہ جائز رکھے گا چیز کامالک وہی ہوگانہ جائز رکھے گا تو بھے آد ہو جائے گی۔              |       |
| ۷۸۳         | ٣     | مسکلہ: اگر کوئی چیز یبیچے اور بائع زیادہ سے زیادہ تین دن تک کیلئے اپنااختیار شرط کرے کہ چاہوں تواس   | ٣     |
|             |       | مدت میں بھے قائم رکھوں پانہ رکھوں اس صورت میں مدت مذکورہ تک بھے ملک بائع ہی پررہے گی اور             |       |
|             |       | مشتری کواس میں تصرف جائز نہ ہوگاا گرچہ بائع نے نیجاس کے قبضے میں دے دی ہو۔                           |       |
| ٨٢٢         | 4     | مسکلہ: کسی نے کہا میری طرف سے اپناغلام اشنے روپوں کے بدلے آزاد کردے اس نے کردیااس بیع میں            | ۴     |
|             |       | نہ ایجاب وقبول کی حاجت ہے نہ بیہ ضرور ہے کہ مولی وہ غلام اس کے قبضے میں دینے پر قادر ہونہ بیہ اُسے   |       |
|             |       | کسی عیب کے سبب یااس بناپر کہ میں نے بے دیکھے خرید اتھاوا پس کر سکتاہے کہ یہاں بیج آزاد کردیے کے      |       |
|             |       | ضمن میں یائی گئی ہے نہ اصالة ً۔                                                                      |       |

| جلدچ |       | رضويّه                                                                                                | تاۋى |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| صفحه | فائده | عنوانات                                                                                               | بر   |
| تمبر | نمبر  |                                                                                                       | غار  |
|      |       | مسائل شہادت                                                                                           |      |
| ۱۵۸  | ٣     | مسكله: تنها پاجامه پہنے راہ میں نگلنے والاساقط العدالة مر دودالشادة ہے۔                               | 1    |
|      |       | مسائل وكالت                                                                                           |      |
| rry  | ۴     | مسئلہ: کسی کو سوروپے دئے کہ گھوڑا مجھے خرید دے کسی خاص گھوڑے کیلئے نہ کہاو کیل نے ایک گھوڑا           | ١    |
|      |       | سُوروپے کوخریدااور عقد میں مؤکل کانام نہ لیا کہ اس کیلئے خریدانہ زرمؤکل پر عقد وار د کیا کہ اس مال کے |      |
|      |       | بدلے خریدانہ قیمت میں خاص وہ روپے دئے یامؤ کل نے روپے دئے ہی نہ تھے اس صورت میں اگرو کیل              |      |
|      |       | اقرار نہ کرے کہ یہ گھوڑامیں نے مؤکل کیلئے خریدا ہے تو گھوڑا و کیل ہی کی ملک تھہرے گامؤکل کو اس        |      |
|      |       | پر د عوی نہیں پہنچااور عنداللہ نیت کا عتبار ہے اگر اس کیلئے خریدااس کا ہے اگر چہ بعد کو منکر ہو جائے۔ |      |
| ۲۳۳  | 1     | مسكله: كسى كوغير معين چيزخريد نے كاوكيل كيامثلًا ايك تھان زربفت كالے آؤا گراس نے عقد مؤكل كى          | 1    |
|      |       | طرف اضافت کیا کہ فلال کے ہاتھ تھے کردے اس نے کہامیں نے فلال کے ہاتھ تھے کی جب توظام ہے کہ             |      |
|      |       | مؤکل مالک ہوگااور اگر مطلق خریدا تواگر مال موکل کی طرف عقد اضافت کیا کہ اس روپے کے بدلے               |      |
|      |       | دے دے تو موکل مالک ہے اور اپنے مال کی طرف توخو د مالک ہے اور کسی خاص مال کی طرف اضافت                 |      |
|      |       | بھی نہ کی تونیت پر مدار ہے اپنی نیت سے خریدا تو خود مالک ہے اور موکل کی نیت سے تو وہ،اور خرید کے      |      |
|      |       | وقت نیت بھی کچھ نہ تھی نیت میں اختلاف پڑامثلاً کہتاہے میں نے اپنے لی خریدا موکل کہتاہے میرے           |      |
|      |       | کی خریدا یا بالعکس تو قیمت میں جس کامال دیاوہی مالک تھہرےگا۔                                          |      |
| ۵۲۷  | ۵     | مسكله: پانی مول لینے کے لئے وکیل کیاو کیل نے زعفران ملا ہوا پانی خریداا گر ہنوزاسے پانی ہی کہاجائے گا | ۲    |
|      |       | مو کل کا تھہرے گااور رنگ کہلائے گانو مو کل پرلاز م نہ ہو گاو کیل اپنے لیے خرید نے والا تھہرے گا۔      |      |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                          | فتاؤي |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه              | فائده | عنوانات                                                                                         | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                 | شار   |
|                   |       | مسائل د طوی                                                                                     |       |
| <b>∠∠9</b>        | ۴     | مسئلہ: مدعی کے پاس گواہ نہ تھے مدعاعلیہ کاحلف جاہا حاکم نے اس سے حلف کو کہا وہ پُپ              | 1     |
|                   |       | رہا یہ سکوت بھی انکار ہے جبکہ گونگا یابہرہ نہ ہو۔                                               |       |
| <b>∠∠9</b>        | ۵     | مسئلہ: اس صورت میں مستحب ہے کہ قاضی اس سے تین بارحلف کو کئے اگر سکوت کرے                        | ۲     |
|                   |       | انکار تھہرا کرمدعی کو ڈگری دے دے۔                                                               |       |
|                   |       | مسائل ہبہ                                                                                       |       |
| 779               | ٢     | مسلمه: کھانے پینے کی چیز جو بچوں کانام کرکے جھیجتے ہیں اس میں سے مال باپ کھاسکتے ہیں            | 1     |
|                   |       | کہ اصل مقصود ماں باپ کو بھیجنا ہوتاہے اور چیز تھوڑی سمجھ کر بچوں کانام لیاجاتاہے۔               |       |
| 449               | ۴     | مسکلہ: اگر معلوم ہو کہ دینے والے نے واقعی بچے ہی کودی ہے مال باپ کورینا مقصود                   | ٢     |
|                   |       | نہیں تومال باپ کواس میں سے کھاناحرام ہے مگر ریہ کہ محتاج ہوں۔                                   |       |
| مهم               | ٣     | مسئلہ: مال جس میں تصرف اس کامالک کسی شخص یا جماعت کو مباح کردے جیسے سبیل کا پانی یاد عوت        | ٣     |
|                   |       | کا کھانا یا جس نے کہد دیا ہو کہ میرے باغ کے کچل جو چاہے کھائی وہ مال تصرف کے وقت بھی مالک ہی    |       |
|                   |       | کی ملِک ہو تا ہے لینے والوں کی ملک نہیں ہو جاتا وللذا مہمان کو جائز نہیں کہ جو کھانااس کے سامنے |       |
|                   |       | ر کھا گیا یااس کے کھانے سے پچرہااس میں سے بےاجازت مالک کسی فقیر کو کوئی ٹکڑادے،ہاں              |       |
|                   |       | اجازت دلالةً بھی کافی ہے جب یقینا معلوم ہو کہ اتنا تصرف وہ روار کھے گااسے نا گوار نہ ہوگا۔      |       |
| ۴۳۸               | 1     | مسئلہ: ولی نے جو چیز بچے کو کھانے پینے کیلئے اپنے مال سے دی اور اسے مالک نہ کردیا اس            | ۴     |
|                   |       | میں سے ولی کوجائز ہے کہ دسرے کو دے دے اور اگرنابالغ ہی کے مال سے تھی یا اسے                     |       |
|                   |       | دے کر مالک کردیا تواب کسی کو نہیں دے سکتا۔                                                      |       |
| 400               | ۵     | مسکلہ: دی ہوئی چیز پھر لینا گناہ ہے اگرچہ موہوب لہ خوشی سے پھیردے۔                              | ۵     |
| ۷∧٠               | ٣     | مسكله: شوم نے گواہوں كے سامنے عورت ہے كہاالله تيرا بھلا كرے كہ تونے مہر بخش ديااس نے دوبار      | ۲     |
|                   |       | کہاہاں بخش دیا۔ گواہوں نے کہاہم گواہ ہو جائےںاس نے دوبار کہاہاں ہو جاؤ۔ قرینہ وحالت سے معلوم    |       |
|                   |       | ہوگا کہ اُس کا بیہ کہنا واقعی ہے یا طنز ہے۔                                                     |       |

| <u>جلد چمار</u> |       | رضویّه                                                                                                     | فتاؤي |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه            | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر  |
| نمبر            | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
|                 |       | مسائل اجاره                                                                                                |       |
| 444             | 1     | مسكله: جس اجير كاوقت مول ليامثلًا اتنے ماہوار پرخدمت گار وہ اجیر خاص كهلاتاہے وہ اس وقت میں                | 1     |
|                 |       | و وسرے کاکام نہیں کر سکتااور اس کی تنخواہ کام پر مو قوف نہیں اگر اس نے وقت دیااور اسے کام نہ ملاخالی ہیٹھا |       |
|                 |       | رہا تنخواہ پائے گااور اگراہے جو کام بتایا تھااس نے کیااور کسی نے آ کربگاڑ دیاجب بھی اسے تنخواہ ملے گی اور  |       |
|                 |       | اس کے کام کرنے میں جو چیز ٹوٹے بگڑے اس پر اس کا تاوان نہیں۔                                                |       |
| 444             | ۲     | مسله: کسی کومثلاً ایک دن یادس دن کیلئے نو کرر کھا کہ جنگل کی مباح چیز مثلاً ککڑی پھول پھل بتے              | ۲     |
|                 |       | یالا یانی وغیرہ اس کیلئے جمع کرکے لائے یہ جائز ہے جواجرت اس کی تھہری اسے ملے گی اور شے                     |       |
|                 |       |                                                                                                            |       |
| ۲۲۳             | ٣     | مستله: اگروقت مقرر نه کیا بلکه چیز معیّن کی مثلاً بیه لکڑی تواجارہ فاسد ہے دونوں گنهگار ہوںگے اور          | ٣     |
|                 |       | اجیر اجرت مقررہ سے اس قدریائے گاجو معمولی نرخ سے زیادہ نہ ہو وہ شے اب بھی اسی نو کر رکھنے                  |       |
|                 |       | والے کی ملک ہو گی۔                                                                                         |       |
| 777             | ۴     | مسئلہ: اگروہ لکڑی اس نو کر رکھنے والے کی ملک ہے اور اس کیلئے وقت مقرر نہ کیابلکہ لکڑی معیّن                | ۴     |
|                 |       | کردی جیسے لکڑی چیرنے والوں کے ساتھ معمول ہے توبیہ جائز ہے اور اجیر اُجرت مقررہ پائے گا۔                    |       |
| ۳۲۵             | 1     | مسئلہ: کسی سے کہا کہ اس شیر یا بھیڑی کو قتل کرو تخیے ایک روپیہ دوں گااور وہ جانور مجھو ٹا ہواہے            | ۵     |
|                 |       | بند نہیں توبیہ اجارہ فاسد ہے ایساکام اگرایک روپے یازیادہ کے قابل ہے تواسے ایک ہی روپیہ ملے گا              |       |
|                 |       | اور کم کے قابل ہے تو کم اور وہ شکار اس اجیر کرنے والے کی ملبک ہوگا۔                                        |       |
| ۳۲۵             | 4     | مسئله: اگر کسی کوشکار کرنے یاکاتنے یا مقدمہ لڑانے یااپنے دین کا تقاضا کرنے یا قبضہ کرنے پراجیر کیااور      | ۲     |
|                 |       | وقت بیان کیا کہ ایک دن یاایک مہینہ مثلًا تواجارہ صیح ہے جب اُجرت مقرر کردی جائے گی ورنہ فاسد ہے            |       |
|                 |       | اجرت مثل واجرت مقررہ میں جو کم ہوگاوہ دیاجائے گایہ مسکلہ ضرور حفظ کرنے کاہے کہ آج کل وکیلوں                |       |
|                 |       | کا تقر ربلا تعیّنِ مدت ہو تاہے سواان کے جن کام ربیثی پر مختانہ قرار پاتا ہے۔                               |       |

| جلدچبارم |       | رضويّه                                                                                               | فتاؤي |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه     | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
| ۳۲۵      | ٨     | مسكله: نان بائى سے كہا يرا نے تجھے آج كے دن كيلئے اس پراجير كيا كه بيه آٹا ايك روپے اجرت             | ۷     |
|          |       | پرلگادے بیہ اجارہ فاسد ہے کہ اس میں عمل اور وقت دونوں پر عقداجارہ وار د کیا۔                         |       |
| 444      | 1     | مسئلہ: اگرنان بائی ہے یوں کہا کہ میں نے تجھے یہ آٹا پکانے کیلئے ایک روپے پر اجیر کیااس شرط پر کہ     | ٨     |
|          |       | آج ہی پکادے یا یوں کہا جیسا یہاں معمول ہے کہ بیآ ٹا آج پکادے ایک روپید دوں گا تو یہ جائز ہے          |       |
|          |       | که اجاره فقط عمل پر ہوا۔                                                                             |       |
| اسم      | ۲     | مسكلہ: جسے كسى چيز مباح كے لانے پراجير كيااور نہ وقتِ اجارہ مقرر كيانہ وہ شے معيّن كى تواس مباح كو   | 9     |
|          |       | ا گراپنی نیت سے لے گاخود مالک ہوگا متاجر کی نیت سے لے گاتو وہ مالک ہوگااور اگر کوئی نیت نہ تھی یانیت |       |
|          |       | میں اختلاف بڑا یہ کہتاہے میں نے اپنے لی لی متاجر کہتاہے میرے لی لی توجس کے برتن میں لی اس کیلئے      |       |
|          |       | ہو گی۔                                                                                               |       |
| ۷۸٠      | ۵     | مسکلہ: شرع میں دلالت بھی مثل صریح ہے مگرجب صریح اس کے خلاف ہو تودلالت معتبر نہیں مثلًا               | 1+    |
|          |       | قبر پر قرآن مجید پڑھنے کی اجرت لینی منع ہے لوگ جو مقرر کرتے ہیں اور اُجرت کانام در میان میں نہیں آتا |       |
|          |       | بعد کو لیتے دیتے ہیں یہ بھی اجرت ہی ہے کہ عادةً معلوم ہے کہ وہ لینے ہی کو پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنے ہی  |       |
|          |       | پر دیتے ہیں، ہاں اگر صاف کہہ دیں کہ دیا کچھ نہ جائے گا پھر دیں توحرج نہیں کہ تصریحًا نفی اس عادت کی  |       |
|          |       | ولالت پر مقدم ہے۔                                                                                    |       |
|          |       | مسائل حجر                                                                                            |       |
| 444      | 1     | مسكله: غلام كو تجارت كااذن ديا توجو دعوت تاجرون كادستور ہے غلام بھى اس مال سے كر سكتا ہے۔            | 1     |
| rmm      | ٣     | مسئلہ: سمجھ وال بچہ اگرماذون ہے یعنیاس کے ولی شرعی نے اسے خرید وفروخت کی اجازت دی ہے                 | ۲     |
|          |       | اس کا پانی یااسی فتیم کی اور چیز جواس کی ملک ہو پورے داموں کواس سے خرید سکتے ہیں۔                    |       |
| ۳۳۳      | ۴     | مسئلہ: نابالغ اگرچہ قریب ببلوغ ہو وہ اپنی ملک سے ایک گھونٹ پانی نہ کسی کو مفت دے سکتا ہے نہ کوئی     | ٣     |
|          |       | چیز بازار کے بھاؤے ایسی کمی پرنچ سکتا ہے جسے صریح غین کہیں، نہ اس کے ولی کو اس کے مال میں ان         |       |
|          |       | د ونوں صور توں کااصلًاا ختیار۔                                                                       |       |

| جلد چمارم |       | رضويّه                                                                                             | فتاؤي |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ      | فائده | عنوانات                                                                                            | نمبر  |
| نمبر      | بمبر  |                                                                                                    | شار   |
| 444       | ۵     | مسئلہ: معتوہ لیعنی بوہرے کی تعریف اوریہ کہ اس کااور سمجھ وال بچے کا ایک حکم ہے اس کا بھرا پانی     | ۴     |
|           |       | بھی وہی حکم رکھتاہے جو نا بالغ کا۔ یوں ہی اس کی مرملک مثل ملک نا بالغ ہے۔ یہاں تک کہ اس            |       |
|           |       | پر نماز فرض نہیں پڑھے گا تو نفل ہو گی۔عاقل بالغ فرض و داجب وتراو تکے بلکہ نفل میں بھی اس           |       |
|           |       | کی اقتدانہیں کر سکتا۔                                                                              |       |
| 447       | ٨     | مسکلہ: جو تصرف خالص نفع ہے جیسے ہبہ قبول کرنا وہ صبی عاقل بے اذن ولی کر سکتاہے اور جس              | ۵     |
|           |       | میں نفع و نقصان دونوں کااحتمال ہو جیسے خرید وفروخت وہ ولی کی اجازت سے کر سکتاہے اور جو محض         |       |
|           |       | ضرر ہے جیسے عورت کوطلاق دیناغلام آزاد کرنا کسی کو کچھ مال بخش دینا بیہ نہ خود کر سکتا ہے نہ ولی    |       |
|           |       | اجازت دے سکتا ہے۔                                                                                  |       |
|           |       | مسائل غصب                                                                                          |       |
| ٣٢٣       | ٣     | مسکلہ: گمان ہوا کہ فلاں چیز باپ کے پاس زید کی امانت تھی اس گمان پر زید کے وار ثوں کو دے دی         | 1     |
|           |       | پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کے باپ ہی کی تھی ان سے واپس لے گااور اگر وہ خرچ کر چکے تاوان لے گا۔         |       |
| ٣٢٣       | ۴     | مسکلہ: حساب کتاب میں غلطی سے گمان ہوا کہ زید کے سو ۱۰۰روپے مجھ پر آتے ہیں پھرظام ہوا کہ            | ۲     |
|           |       | حساب برابر ہو چکا تھاوہ روپے اس سے واپس لے گا۔                                                     |       |
| وسم       | ۴     | مسّلہ: پانی میں اختلاف ہے کہ مثلی ہے یا قیمی، مثلاً اگر کسی کامشک بھر پانی کسی نے خرچ لیا یا پھینک | ٣     |
|           |       | دیا۔ تواس مشک بھر پانی اسے دینا ہوگا یااس کی قیمت اور مصنّف کی تطبیق کہ پانی بایں معنی مثلی ہے     |       |
|           |       | کہ اس کے حصوں کی کیمال حالت ہوتی ہے ایک گھڑے سے دولوٹوں میں پانی لوتودونوں پانی ایک                |       |
|           |       | سے ہوں گے جیسے سیر بھر گیہوں نے دوجھے کروتوایک دوسرے کے مثل ہوگاای کومثلی کہتے ہیں اور             |       |
|           |       | اسے بایں معنی قیمی کہا گیاہے کہ وہ ما پایاتولا نہیں جاتا۔                                          |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                           | فتاؤي |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                          | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                  | شار   |
|                  |       | مسائل قسمت                                                                                       |       |
| وسم              | ۲     | مسکلہ: روپیہ اشر فی غلّہ جو چیزیں مثلی ہیں ان میں سے بالغ دارث بطور خود اپناحصہ نا بالغول کے جھے | 1     |
|                  |       | سے جدا کر سکتے ہیں اور یہ تقسیم مقبول رہے گی اگر نا بالغوں کا حصہ ان کیلئے سلامت رہے اگروہ تلف   |       |
|                  |       | ہو جائے تو تقسیم کالعدم ہو کریہ گھہرائیں گے کہ جو جاتار ہاوہ بالغ نا بالغ سب کے حصوں میں سے گیا  |       |
|                  |       | باقی میں سے نا بالغوں کو حصہ دیاجائے گا۔                                                         |       |
| وسم              | ٣     | مسکلہ: یہی حکم ایسی چیزوں میں شریک حاضر وغائب کا ہے جو شریک موجود ہے اپنا حصہ بطور خود لے        | ۲     |
|                  |       | سکتاہے اور یہ تقسیم صحیح رہے گی اگر شریک غائب کا حصہ اس کیلئے سلامت رہے ورنہ جو گیا دونوں        |       |
|                  |       | کا تھااور جو باقی رہادونوں کا ہے۔                                                                |       |
|                  |       | مسائل حظروا باحت                                                                                 |       |
| ۳+               | 1     | مسکلہ: اپنے دامن یا آنچل سے بدن یو نچھنا شرعًا منع نہیں مگر دامن سے ہاتھ منہ یو تحھنے سے اہل     | 1     |
|                  |       | ببر<br>تجربه منع فرماتے ہیں کہ اس سے بھول ہیداہوتی ہے۔                                           |       |
| ۳.               | ٣     | مسکلہ: کھانے کے بعد کاغذ سے ہاتھ یو نچھنانہ جاہی۔                                                | ۲     |
| ۳.               | ۴     | مسکلہ: کھانے کے بعد اپنے عمامہ وغیرہ لباس سے ہاتھ پونچھنا منع ہے۔مصنف کے نزدیک بیہ               | ٣     |
|                  |       | ممانعت اس وقت ہے کہ انجھی ہاتھ نہ دھوئے ہوں یادھونے کے بعد چکنائی یابُو باقی ہو جس سے کیڑا       |       |
|                  |       | خراب ہو۔                                                                                         |       |
| 101              | ٣     | مسكله: تنها پاجامه پہنے راہ میں نگلنے والاساقط العدالة مر دودالشادة ہے۔                          | ۴     |
| 1∠1              | ٨     | مسکلہ: جس انگشتری پر کوئی متبرک نام لکھا ہو وقتِ استنجااس کااتار لینا بہت ضرور ہے۔               | ۵     |
| 1∠1              | 9     | مسكله: مطلقًا حروف كي تعظيم چاہيے خواہ بچھ لکھا ہو۔                                              | ч     |
| 127              | 1     | مسکلہ: جس انگشتری پر کچھ لکھا ہوا سے پہن کربیت الخلامیں جانامکروہ ہے۔                            | 4     |
| 127              | ۲     | مسكله: تعويذ اگرغلاف ميں ہوتواسے يہن كربيت الخلاميں جانامكروہ نہيں۔ پھر بھی اس سے بچنا           | ٨     |
|                  |       | افضل ہے۔                                                                                         |       |

| جلدچمارم |       | رضويّه                                                                                                      | فتاؤى |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه     | فائده | عنوانات                                                                                                     | نمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                             | شار   |
| 19∠      | ۲     | مسکلہ: طلوعِ صبح صادق سے طلوع شمس تک دنیوی کلام مطلقاً مکروہ ہے۔                                            | 9     |
| 19∠      | ٣     | مسکلہ: نماز عشاء پڑھنے کے بعد بے حاجت دنیوی باتوں میں اشتغال مکروہ ہے۔                                      | 1+    |
| ***      | ۵     | ف: لعب ولهو ومزل ولغو و بإطل وعبث متقارب المعنى مين_                                                        | 11    |
| r+1      | 1     | المسلمه: عبادت ومحنت دینیہ کے بعد د فع کلال وملال وحصول تازگی وراحت کیلئے احیاناً کسی امر مباح              | Ir    |
|          |       | میں مشغولی جیسے جائزاشعار عاشقانہ کاپڑھناسننا شرعًا مباح بلکہ مطلوب ہے۔                                     |       |
| r+1      | ۲     | مسکلہ: صلہ رحم اور اپنے اقرباء کی مواسات عمدہ حسنات سے ہے مگر اگر نیت بوجہ الله نہ ہو بلکہ مثلًا            | 11"   |
|          |       | خون کی شرکت امور طبعی محبت کا تقاضا، تواس سے عنداللّٰہ کیجھ فائدہ نہیں۔                                     |       |
| ۲+۵      | 1     | مسکلہ: نماز میں انگلی چٹکا نا کناہ و ناجائز ہے یوں ہی اگر نماز کے انتظار میں بیٹیا ہے یا نماز کیلئے جارہاہے | 16    |
|          |       | اور ان کے سواا گر حاجت ہو مثلًا انگلیوں میں بخارات کے سبب کسل پیدا ہوا توخالص اباحت ہے اور                  |       |
|          |       | بے حاجت خلاف ِ اولیٰ وترکِ ادب ہے۔                                                                          |       |
| ۲+۵      | ۲     | مسكله: يهي سب احكام اپنے ايك ہاتھ كى انگلياں دوسرے ہاتھ كى انگليوں ميں ڈالنے كے ہيں۔                        | 10    |
| 11+      | ٣     | مسکلہ: ہاتھ پاؤل سینہ پشت پر بال ہوں تو نُورہ سے دور کرنا بہترہے اور مُوئے زیر ناف پر بھی                   | 14    |
|          |       | استعال نُوره آيا ہے۔                                                                                        |       |
| ۲۱۴      | ۲     | ف: تنبیه ضروری بہت ضروری: آربول پادریول وغیر ہم کے لکچر ندائیں سننے کو جانے سے قرآن                         | 14    |
|          |       | عظیم سخت ممانعت فرماتا ہے۔                                                                                  |       |
| 771      | 1     | مسکلہ: بلاضرورت پاک چیز کو ناپاک کرناحرام ہے۔                                                               | IA    |
| 777      | 1     | مسکلہ: بے وضوآیت کو چھونا توخود ہی حرام ہے اگر چہ آیت کسی اور کتاب میں لکھی ہو مگر قرآن                     | 19    |
|          |       | مجید کے سادہ حاشیہ بلکہ پٹول بلکہ چولی کا بھی بھونا حرام ہے ہاں جزدان میں ہو تو بجزدان کوہاتھ               |       |
|          |       | لگاسختا ہے۔                                                                                                 |       |

| يارم | جلدچم       |       | رضویّه                                                                                                                                                                       | فتاؤى |
|------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صفحه        | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                      | نمبر  |
|      | نمبر        | نمبر  |                                                                                                                                                                              | شار   |
|      | 777         | ٢     | مسکلہ: قرآن مجید کاخالی ترجمہ اگر جدالکھا ہواہے بھی بے وضو چھونا منع ہے                                                                                                      | ۲٠    |
|      | 777         | ٣     | مسکلہ: کتب تفسیر وحدیث وفقہ میں جہاں آیت لکھی ہوخاص اس جگہ بے وضو ہاتھ لگاناحرام ہے                                                                                          | ۲۱    |
|      |             |       | باقی عبارت میں افضل میہ ہے کہ باوضو ہو۔                                                                                                                                      |       |
|      | ۲۳۳         | 4     | <b>ِ فائدہ ضرور بی</b> : تلاوت قرآن یا قراء ت حدیث کے سوااپنی طرف سے آ دم علیہ الصلوۃ والسلام خواہ                                                                           | **    |
|      |             |       | کسی نبی کومعصیت کی طرف منسوب کرناحرام ہے۔                                                                                                                                    |       |
|      | ٣٣٣         | 1     | مسکلہ: کھانا کھا کر برتن کو چاٹ کر صاف کرنامسنون ہے۔                                                                                                                         | ۲۳    |
|      | <b>7</b> 00 | ٣     | مسکلہ: بے وضوایخ سینہ سے بھی مصحف شریف کومئس نہیں کر سکتا۔                                                                                                                   | ۲۳    |
|      | 200         | ۴     | مسکلہ: بے وضو کی گردن پر لمبی حیادر کاایک کو ناپڑا ہوا ہے اور وہ اس کے دوسرے کونے کوہاتھ پرر کھ                                                                              | ra    |
|      |             |       | کر مصحف شریف چھوناجا ہے اگر چادرا تنی لمبی ہے کہ اس شخص کے اُٹھنے بیٹھنے سے اس دوسرے                                                                                         |       |
|      |             |       | گوشہ تک حرکت نہ پہنچے گی توجائز ہے ور نہ نہیں۔                                                                                                                               |       |
|      | 724         | ٣     | مسّله: یانی میں پیشاب کر نامطلقاً مکروہ ہےا گرچہ دریامیں ہو۔                                                                                                                 | 74    |
|      | ٣٣٢         | 1     | مسكلہ: رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نصرانی کے یہاں کا کھانا کھانے سے ممانعت فرمائی۔                                                                                  | ۲۷    |
|      | ٣٣٢         | ۴     | مسئلہ: رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں تک بنے نصاری کے بر تنوں سے دور رہو                                                                                   | ۲۸    |
|      |             |       | اور برتن نہ ملیں تو پہلے انہیں دھو کڑیاک کرلواس کے بعد استعال میں لاؤ۔                                                                                                       |       |
|      | ٣٣٣         | ۲     | مسکلہ: تہمت کی جگہ کھڑے ہونے سے حدیث میں ممانعت ہے۔                                                                                                                          | 49    |
|      | ٣٣٣         | ٣     | مسکلہ: بکثرت حدیثیں اس بارے میں کہ بلاوجہ شرعی وہ بات نہ کی جائے جو سننے سے بری معلوم                                                                                        | ۳٠    |
|      |             |       | ہو عذر کی حاجت پڑے مسلمانوں کو نفرت دلائے۔                                                                                                                                   |       |
|      | ٣٣٣         | ۴     | مسکلہ: بلاوجہ شرعی وہ بات کرنی مکروہ ہے جس سے اس کی غیبت کادروازہ کھلے۔                                                                                                      | ۳۱    |
|      | ٣٣٣         | ۵     | مسئلہ: یہاں نصالی کے کھانے پینے سے بہ نسبت ہنود کے بہت زیادہ بچنے کا حکم ہے۔<br>مسئلہ: رات ہو یادن عورت جوان ہو یا بوڑھی جمعہ ہو یا عید یا جماعت پنجابانہ یا مجلس وعظ مطلقاً | ٣٢    |
|      | ۳۸۲         | ۲     | مسكه: رات هو يادن عورت جوان هو يا بور هي جمعه هو ياعيد يا جماعت پنجبگانه يا مجلس وعظ مطلقًا                                                                                  | ٣٣    |
|      |             |       | عور توں کا جانا منع ہے۔                                                                                                                                                      |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                             | فتاؤي      |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                            | نمبر       |
| تمبر             | نمبر  |                                                                                                    | شار        |
| ۴+٩              | 1     | ف: بے کسی صحیح و جائز حاجتِ شرعی کے سمندر میں سوار ہو نانہ چاہیے کہ اس کے پنیچ آگ ہے۔              | ۳۴         |
| r10              | 1     | مسکلہ: ہنود ونصال کے برتن اگر خریدے یا کسی طرح ملے ان میں بغیر پاک کیے کھانا پینامکروہ ہے۔         | ۳۵         |
| 41               | ۴     | مسکلہ: ائمہ فرماتے ہیں اگر جنگل میں ایک کتا ایک حربی کافر پاس سے مرے جاتے ہوں اور مسلمان کے        | ٣٦         |
|                  |       | پاس ایک کی پیاس کے قابل پانی ہے کتے کو پلائے اور حربی کو نہ دے۔                                    |            |
| 447              | 9     | مسکلہ: سوال جوبے ضرورتِ شرعیہ حرام ہے کچھ مال ہی مانگنے پر موقوف نہیں بلکہ اجنبی سے کسی کام        | ٣٧         |
|                  |       | یا خدمت کو کہنا بھی سوال میں داخل ہے خصوصًا دوسرے کے نابالغ بیچے یا کنیز وغلام سے اقول: یو نہی کسی |            |
|                  |       | کے نو کرسے کام لینا جبکہ باہم انسباط وبے تکلفی اس حد تک نہ ہو۔                                     |            |
| ۵24              | ٢     | مسکلہ: رافضی کے یہاں کچھ کھانامینام گزنہ جا ہیے۔                                                   | ٣٨         |
| 719              | 1     | <b>مسکلہ:</b> جواب سلام میں دیر جائز نہیں۔                                                         | <b>m</b> 9 |
| 719              | ٢     | <b>مسکلہ</b> : سلام شروع ملا قات کے وقت ہے دیر کے بعد یا یچھ کلام کرکے خلاف سنت ہے۔                | ۴.         |
| rar              | ٢     | مسکلہ: بچے نے جب تک بات نہ کی ہواہے مر دوعورت سب بے پردہ نہلا سکتے ہیں یہی وہ عمر ہے جس تک         | ۱۳         |
|                  |       | ستر عورت کی اصلاً حاجت نہیں۔                                                                       |            |
| rar              | ۴     | مسکلہ: بدن یابال دیکھنے یا چھونے میں جو حکم زندے کا تھا وہی مر دے کاہے اقول: بلکہ بعض جگہ زائد کہ  | ۲۲         |
|                  |       | شوم رحیات میں مس کر سکتا ہے اور بعد موت اس کے بدن کواصلًا ہاتھ نہیں لگاسکتا۔                       |            |
| NAY              | 1     | مسکلہ: دوسرے کی کنیز شرعی کا حکم مثل اپنی محرم عورت کے ہے کہ پیٹ بیٹھ اور ناف سے زانو کے نیچے      | ٣٣         |
|                  |       | تک دیکھنا جائز نہیں اس کے سوامیں جائز ہے بلکہ خوف فتنہ نہ ہو یا حاجتِ شرعیہ ہوتو چھونا بھی۔        |            |
| NOV              | ۲     | مسئلہ: اجنبی آزاد عورت کے منہ کی صرف ٹکلی جس میں کان یا گلے یا بالوں کا کوئی ذرہ داخل نہیں اور     | 44         |
|                  |       | ہتھیلیاں اور تلوے دیکھناا گرچہ حرام نہیں،ہاں مکروہ تحریمی ہے کہ ترک واجب ہے مگر اس کے اُن مواضع    |            |
|                  |       | کا بھی چھو نامطلقًا حرام ہے وللذا شخ کو حرام ہے کہ اجنبی عورت کاہاتھ پکڑ کربیعت لے۔                |            |

| <u>چہ</u> ارم | جلد  |       | رضویّه                                                                                          | فتاؤي |
|---------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| _   _         | صفحہ | فائده | عنوانات                                                                                         | نمبر  |
|               | نمبر | نمبر  |                                                                                                 | شار   |
| ۲             | 101  | ٣     | مسئلہ: دوسرے کی کنیز شرعی اگراس کے سرمیں تیل ڈالے پاہاتھ پاؤں دبائے پانہلانے میں اس             | 40    |
|               |      |       | کا پیٹ بیٹھ ملے جائز ہے جبکہ نیت بدنہ ہو۔                                                       |       |
| ۲             | 101  | ۴     | مسئلہ: مسئلہ ضروریہ اشد ضروریہ: آزاد عورت کوحرام ہے کہ کسی نامحرم مرد کے بدن کوہاتھ             | ۲٦    |
|               |      |       | لگائے اگرچہ ہاتھ یاؤں کو،اور مر د پر حرام ہے کہ اسے اِس کی اجازت دے، یہاں سے مشائخ زمانہ        |       |
|               |      |       | سبق لیں کہ اجنبی جوان مریدات اور وہ خود بھی ضعیف نہیں پھریہ ان کے قدم لیتیں اُن کے ہاتھوں       |       |
|               |      |       | کو بوسہ دیتیں آنکھوں سے لگاتی ہیں اُن پر فرض ہے کہ اُنہیں ان حرکات سے بشدّت رو کیں، یوں ہی      |       |
|               |      |       | بعض لوگ نہانے میں نائن یااصیل سے ہاتھ پاؤں یا پیٹھ ملواتے ہیں بیہ بھی حرام ہے اور احتراز        |       |
|               |      |       | فرض لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم البته اگرعورت بهت ضعفه برهيا ہے كه محل                   |       |
|               |      |       | فتنه نہیں پایہ بہت ضعیف بوڑھاہےاور طرفین سے کسی جانب احمالِ فساد نہیں تو مصافحہ کی اجازت        |       |
|               |      |       | ہ۔ اقول: تو یو نہی اس کے پاؤں چھونے سے اس عورت کو ممانعت نہ کی جائے گی اور اسی قیاس             |       |
|               |      |       | پر ببیٹھ ملنا جبکہ ہر طرح فتنہ سے امن ہو واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔                                   |       |
| ۲             | 144  | ۲     | ۷ مسکلہ: جہاں کوئی نجاست پڑی ہو تلاوت مکروہ ہے۔                                                 | ۲۷    |
| ۲             | 144  | ٣     | مسئله: اگر کوئی جنب یا حیض یانفاس والی عورت پاس موجود ہو تو قرآن عظیم کی تلاوت میں کوئی         | 44    |
|               |      |       | حرج نہیں بلکہ اگراپنی عورت حائضہ یا نفساء کی گود میں سررکھے لیٹاہو اس وقت بھی تلاوت             |       |
|               |      |       | کر سختا ہے۔                                                                                     |       |
| ۲             | 149  | ۲     | مسکلہ: کپڑے میں بانے کااعتبار ہوتاہے تانے کالحاظ نہیں، بانا اگرریثم ہو مر د کو ناجائز ہے اگر چہ | ۴٩    |
|               |      |       | تاناسُوت ہواور باناسُوت ہے توجائز اگرچہ تاناریثم ہو۔                                            |       |
| 4             | 197  | ٣     | مسکلہ: مٹی کھاناحرام ہے یعنی زیادہ کہ مفتر ہے خاکِ شفاشریف سے تبرگا قدرے چکھ لینا جائز ہے       | ۵٠    |
|               |      |       | جیسے پان میں چونا، کما فی نصاف الاحتساب۔                                                        |       |
| 4             | ۱۰۱  | ۲     | مسکلہ: سیپ کاٹیو ناحرام ہے جس پان پر وُہ بُیو نالگاہو ہواس کا کھانا حرام ہے۔                    | ۵۱    |
| 4             | ۲+۴  | ٢     | مسکلہ: بلاضر ورت دوامنہ پر کوئی ایسی چیز ساننا جس سے صورت بگڑے ناجائز ہے۔                       | ۵۲    |

| <u>جلد چمارم</u> | •     | رضویّه                                                                                                | فتاؤي |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                               | نمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                       | شار   |
| 4.6              | ٣     | مسکلہ: جہاد میں حربی کافروں کے ساتھ بھی مثلہ کرنالیتی قتل کے بعد ناک،کان کاٹنا حرام ہے۔ہاں            | ۵۳    |
|                  |       | عین قال میں جہاں بھی ضرب ہوجو کچھ بھی قطع کیاجائے کمال اجر ہے۔                                        |       |
| 4.6              | ۴     | مسکلہ ضرور میں: بعض نوجوان جو آپس میں کیچڑ سے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے منہ پر کیچڑ ملتے ہیں            | ۵۴    |
|                  |       | یا ہنی سے کسی کے سوتے میں اس کے منہ پر کالک لگاتے ہیں یہ سب حرام ہے۔                                  |       |
| 2rm              | 1     | مسکلہ: جس طرح بے وضو کو قرآن مجید کے حرفوں کو چھونا حرام ہے یو نہی اس کے حاشیہ کی سادہ                | ۵۵    |
|                  |       | بیاض کو، یو نہی اس کی جلد کو، یو نہی چولی کوجو پھوں پر چڑھی ہو ئی ہے، ہاں جزدان یا مقوے میں ہو تو     |       |
|                  |       | ان کا جھو نا جائز ہے۔                                                                                 |       |
| ∠۵۵              | ٣     | مسکلہ: مسلمان کو جائز نہیں کہ باختیار خود اپنے نفس کوذلت میں ڈالے مثلاً خدمت گاری کافر کی             | ۲۵    |
|                  |       | نو کری حدیث میں اس سے منع فرمایا۔                                                                     |       |
| ∠۵۵              | ٨     | مسکلہ: اگر کوئی مسلمان بھوک یاپیاس سے مرتا ہواس کی اعانت مسلمانوں پر فرض ہے۔ایسی حالت                 | ۵۷    |
|                  |       | میں اگروہ دوسرے کے پاس کھانا پانی پائے اس پرمانگنا فرض ہے اور یہ خود مجبورانہ محتاج نہ ہو             |       |
|                  |       | تواس پر دینافرض ہے۔                                                                                   |       |
| ۸+۷              | ٨     | مسّله: یانی ضائع کرناحرام ہے۔                                                                         | ۵۸    |
| ۸۰۸              | 1     | مسکلہ: مال ضائع کر ناحرام ہے۔                                                                         | ۵۹    |
|                  |       | مسائل احياء موات                                                                                      |       |
| ∠ام              | 1     | مسکلہ: خودرَ و گھاس مالک کی ملیک نہیں ہوتی جو کاٹ لے اسی کی ہے مگرا گرزمین جوتی اسے یانی دیا کہ       | 1     |
|                  |       | گھاس اُگے تواب یہ گھاس اس کی ملک ہو گی دوسرا ہے اس کی اجازت کے نہیں لے سکتا۔                          |       |
| 444              | ۲     | مسئله: مباح چیز جیسے دریاوُں کا پانی جنگل کاخو درَ و کچل کھول ان پر جس کاہاتھ پہلے پہنچ جائے اور قبضه | ۲     |
|                  |       | کرلے وہی مالک ہو جاتا ہے اس تفصیل پر جوآ گے مذکور ہے۔                                                 |       |
| 444              | ۴     | مسئلہ: کسی مباح چیز کے لانے کیلئے دوسرے کواپنا نائب یاو کیل یاخادم یامددگار بنانا صحیح نہیں جسے       | ٣     |
|                  |       | و کیل کیاجب وہ قبضہ کرے گاوہی مالک ہو جائے گا۔                                                        |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضويّه                                                                                                   | فتاؤي |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                  | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                          | شار   |
| 44                | 1     | مسئلہ: کسی سے بلااجرت کہاجنگل سے میرے لئے لکڑیاں یاپتے وغیرہ لے آؤیا مثلاً مرن یامچھلی                   | ۴     |
|                   |       | شکار کرلاؤاس نے کیا لکڑیوں پتوں شکار کاخود ہی مالک ہوا یوں ہی جنگل میں جوہر ف آسان سے                    |       |
|                   |       | گراوہ منگوا یا تواٹھانے والا ہی مالک ہوگا۔                                                               |       |
| 417               | ٧     | مسکلہ: مباح چیزوں کی تخصیل، جیسے غیر مملوک جنگل سے گھاس لکڑی شکاریادریا یا نہر کؤیں سے پانی لینا         | ۵     |
|                   |       | اس میں شرکت نہیں ہوسکتی کہ ایک کرےاور دونوں کی ملک ہو بلکہ جو جتنی چیز لے گاوہی تنہااس کامالک            |       |
|                   |       | ہو گااور جو چیز دونوں نے مل کر حاصل کی مثلاً ایک لکڑی دونوں نے کاٹی تودونوں اس کے مالک ہوں گے اور        |       |
|                   |       | ا گرایک نے قبضہ کیا اور دوسرا مددگار تھا تو چیز قابل کی ہو گی اور مددگار کومزدوری ملے گی جو پچھ ایسے کام |       |
|                   |       | پر ملتی ہو۔                                                                                              |       |
| 224               | ۴     | مسلہ: جو سرکاری زمین میں باذن سلطان کنواں تھودے اس کے گرد جالیس جالیس ہاتھ تک                            | 7     |
|                   |       | د وسرے کو کنواں کھودنے کی اجازت نہ ہو گی۔                                                                |       |
|                   |       | مسائل شرب                                                                                                |       |
| ۲۱۲               | ۵     | مسکلہ: کنویں کا پانی کنویں کے مالک کا نہیں خالص ملک خداہے۔                                               | 1     |
| <u>۲۱۷</u>        | ۲     | مسکلہ: مینہ کاپانی جس کے برتن میں خود تجرجائے برتن والا اس کامالک نہ ہوگا جولے لے اسی                    | ۲     |
|                   |       | کاہے۔ ہاں اس کابرتن بے اس کی اجازت استعمال نہیں کر سکتا۔                                                 |       |
| ۲1 <i>۷</i>       | ٣     | مسئلہ: اگر کسی نے برتن اسی غرض سے رکھا کہ اس میں مینہ کا پانی آئی تواس پانی کاوہی مالک ہوگا              | 4     |
|                   |       | دوسرابے اس کی اجازت کے نہیں لے سکتا۔                                                                     |       |
| 444               | ۲     | مسكله ضروریه: بهشتیوں کے بچے اکثر كنووں پریانی بھرتے اور لوگ ان سے پینے یاوضو كویانی لیتے                | ۴     |
|                   |       | ہیں یہ حرام ہے۔                                                                                          |       |
| مهما              | ۴     | مسلم: سقاجب تک کسی کے برتن میں نہ ڈال دے پانی کاخود مالک ہے اگر زید کے گھر لے جانے کو مشک                | ۵     |
|                   |       | مجری اور اس کے بر تنوں تک لے گیااور اس وقت مجھی اسے اختیار ہے کہ وہاں نہ ڈالے دوسری جگہ لے               |       |
|                   |       | جائے یاجو چاہے کرے، ہاں جب اس کے برتن میں ڈال دیا اب بے اس کی اجازت کے نہیں لے سکتا۔                     |       |

| جلدچبارم |       | رضويّه                                                                                            | فتاؤي |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه     | فائده | عنوانات                                                                                           | نمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                   | شار   |
| ماهما    | ٧     | مسکلہ: بوہرے کے بھرے ہوئے پانی سے جو اس کی ملک ہوبے حالتِ احتیاج اس کے مال باپ                    | 7     |
|          |       | کوانتفاع میں بھی دقت ہے۔                                                                          |       |
| rra      | 1     | مسکلہ بغایت مشکلہ: بہت معتمد کتابوں میں ہے کہ اگر نابالغ نے حوض یا کنویں سے پانی لے کر پچھ        | ۷     |
|          |       | حصه اس میں ڈال دیااب اس حوض یا کنویں کا پانی سب پر حرام ہو گیا۔                                   |       |
| rra      | ۴     | مسکلہ: نابالغ کامملوک پانی اگر اس کے گھر سے لاکر بھی کوئی شخص کؤیں یامباح حوض میں ڈال             | ۸     |
|          |       | دے گااس کااستعال بھی اسی طرح حرام ہو جائے گا۔                                                     |       |
| مهم      | ۵     | مسكله: يه پانی اس نابالغ کے والدین بشرط احتیاج بالاتفاق استعال كر سكتے ہیں اور ایک روایت پر بلا   | P     |
|          |       | احتیاج بھی۔                                                                                       |       |
| 441      | 1     | مسكله: نابالغ كى ملك كايد پانى كه كنويل يامباح حوض ميل مل گيا كسى طرح كتنے ہى دامول كوخريدا       | 1+    |
|          |       | بھی نہیں جاسکتانہ اس کی بیچ سے نہ اس کے ولی گی۔                                                   |       |
| 441      | ۲     | مسکلہ: نابالغ کی ملک کا پانی اگر کسی کے مملوک پانی میں مل جائے گامثلاً کھڑے وغیرہ میں تواس        | =     |
|          |       | یانی کااستعال بھی یو نہی حرام ہو جائے گاحتی کہ اس کے مالک کو۔                                     |       |
| 441      | ٣     | مسئله: کچھ پانی وغیرہ کی خصوصیت نہیں نابالغ کی ملک کی کوئی چیز جب دوسری چیز میں اس طرح مل         | 1     |
|          |       | جائے گی کہ تمیز ناممکن ہومثلاً کسی کے دودھ میں نا بالغ کا پانی میں عرق یا گیہوں میں گیہوں یا چاول |       |
|          |       | میں چاول جب بھی یہی حکم ہے کہ وہ چیز خود مالک پر بھی حرام ہو گئی۔                                 |       |
| 444      | ۲     | مسكله: كسى كے غلام ياكنير شرعى نے جو پانى كنويں يامباح حوض سے بھراوہ مالك عاقل بالغ كى اجازت سے   | 1111  |
|          |       | جائز ہوسکتاہے اب اجازت دے یاغائب ہے اور اسے خبر پہنچے اس وقت اجازت دے اور اگر اس کامالک           |       |
|          |       | نابالغ یامعتوہ ہے تو عاقل بالغ ہونے کے بعداس کی اجازت در کار ہے۔                                  |       |
| 441      | 9     | مسئلہ: یہ احکام تھہرے ہوئے پانی میں ہیں اگرچہ وَہ دروَہ یازائد ہوجاری پانی میں اگر نا بالغ کی ملک | 2     |
|          |       | کا یانی مل جائے تواس کااستعال نا جائز نہ ہوگا۔                                                    |       |

| جلدچبارم |       | رضويّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتاؤى |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ     | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شار   |
| rr2      | ۲     | مسلہ: جس پانی میں نابالغ کاپانی مل گیااہے جس طرح صرف میں نہیں لاسکتے یوں ہی پھیک بھی نہیں سکتے اُبال بھی نہیں کر سکتے۔ اقول مگر جبکہ کؤاں ناپاک ہوجائے اس وقت کل یا بعض جتنے ڈول نکالنے کا حکم ہو بظاہر اس کی اجازت ہونی چاہئے فان القصد فیہ الی الاصلاح دون الافساد الاتری اذاکان حوصًا معلوکا لصغیر فیہ ماؤہ فتنجس فانہ یطہر بالاجزاء ولایتوک فاسدًا علی الصبی فلیتاً مل (کیونکہ اس میں مقصود پانی کی اصلاح ہے پانی کافساد مقصود نہیں۔ کیاآپ نے نہیں دیکھا کہ جب حوض بچ کی ملکت ہواور اس میں پانی ہو پھر نجس ہوجائے تو پانی جاری کرکے اسے پاک دیجاتا ہے اور فاسد پانی کو بچ کیلئے نہیں چھوڑاجاتا، غور کرو۔ ت) اور اسلم ہیہ ہے کہ اس نابالغ کی ملک کا اگر کوئی جانور ہوجتنا پانی اس نے ڈالا تھا اس جانور کو پلادیں یاس کی کوئی عمارت بنتی ہو اس کے گارے میں ڈال دیں یاڈول بھی محسوب رکھیں جو باقی رہے کؤیں سے اور نکال لیس ہذا ماعندی والله میں ڈال دیں یاڈول بھی محسوب رکھیں جو باقی رہے کؤیں سے اور نکال لیس ہذا ماعندی والله اعلی زیادہ بہتر جانے والا ہے۔ ت) | 10    |
| م۳2      | ٣     | مسکله: اگرمینه پاسل نے اسے ابال دیا تو بلاد قت جواز ہو گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14    |
| ۴۳۹      | 1     | مسلہ: الحمدلله مشکل کی سہل آسانی حوض یا کؤیں میں نابالغ نے جتنا پانی ڈالا ہے اتنا یا اس سے زائد بھر کر<br>اسے دے دیں باقی کا استعال جائز ہو گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14    |
| وسم      | ۲     | مسله: يهاں جواز كيلئے يانى كاجريان نه مطلّقا كافى نه بميشه ضرور بلكه اتنا يانى نكل جانا جاہى جتنا نا بالغ نے ڈالا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٨    |
|          |       | مسائل دیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 109      | ۵     | مسكله: ہاتھ ميں انگلياں اصل ہيں وللذااگر کسي كي انگلياں كاٺ ديں پُورے ہاتھ كي ديت لازم آئي گي۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
|          |       | مسائل مداينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |
| rgr      | ٢     | مسئلہ: جس کے کسی پر مثلاً سو ''اروپے آتے ہوں کہ اس نے دبالئے یا اور کسی وجہ سے ہوئی اور اسے اس<br>روپیہ ملنے کی امید نہیں توسوروپے کی مقدار تک اس کاجو مال ملے لے سکتا ہے آج کل اس پر فٹوی دیا گیا ہے<br>مگر سے دل سے بازار کے بھاؤ سے سوہی روپے کامال ہوزیادہ ایک پیسہ کاہو توحرام در حرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

| ارم | جلدچې |       | رضویّه                                                                                        | فتاؤي |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | صفحہ  | فائده | عنوانات                                                                                       | نمبر  |
|     | نمبر  | نمبر  |                                                                                               | شار   |
|     | 709   | 4     | مسکلہ: مدیون پرڈ گری ہوئی اس کامال ادائی دین میں لیاجائے گامگر پہننے کے ضروری کپڑے نہیں لی    | ۲     |
|     |       |       | جاسكتے۔                                                                                       |       |
|     |       |       | مسائل وصی                                                                                     |       |
|     | 42    | 1     | مسكله: مال باپ مختاج ہوں تواپنے بچے كامال بقدرِ حاجت بلا قیمت لے سکتے ہیں اور غنی ہیں لیکن اس | 1     |
|     |       |       | وقتِ اپنے مال پر ہاتھ نہیں پہنچا مثلاً سفر میں ہیں اور بچہ کامال موجود ہے تو بقیمت لے کر خرج  |       |
|     |       |       | کر سکتے ہیں جب اپنامال ملے قیمت ادا کریں۔                                                     |       |
|     | ۴۲۸   | 1     | مسكله: باپ كواختيار ہے كه اپنے نايالغ بچه كواستاد كي خدمت كيلئے دے كه بير مفت اس كاكام كاج جو | ۲     |
|     |       |       | اس کے قابل ہے کرے اور وہ اسے تعلیم کرے اگر چہ کسی جائز پیشہ ہی گی۔                            |       |
|     | ۴۲۸   | ۲     | مسکلہ: باپ اور دادااور ان کے وصی کواختیار ہے کہ نابالغ سے اسے ادب دینے اور کام کی عادت        | ٣     |
|     |       |       | ڈالنے کیلئے اس کے لائق کی خدمت لیں۔                                                           |       |
|     | ٠٣٠   | ۴     | مسكله: مال نے اپنامال اپنے يتيم بچے كے ساتھ ملاليا اور دونوں ساتھ كھاتے ہيں،ا گرمال كے حصہ    | ۴     |
|     |       |       | میں معتد بہ زیادت آتی ہے توبہ اسے جائز نہیں۔                                                  |       |
|     | اسم   | 1     | مسكله: نابالغ يتيم كما كرمال كوديتا ہے مال اس پر خرچ كرتى ہے اس ميں سے ايك دولقمے كھاسكتى     | ۵     |
|     |       |       | - <del>-</del>                                                                                |       |
|     | اسم   | ۲     | مسکلہ: دوسرے کے بیچے سے سہل معمولی کام لینامثلاً محلّہ میں سے فلاں کو بلالایا یہ بات کہدآ اس  | ۲     |
|     |       |       | قدر میں حرج نہیں۔                                                                             |       |
|     | ٣٣٣   | 1     | مسکلہ: جس سے جتنی بے تکلفی ہواس کے مال میں تصرف کرنااس کے غلام یا نو کر سے اتناکام لینا       | 4     |
|     |       |       | بے اس کے پوچھے بھی جائز ہے جہاں تک معلوم ہو کہ وہ روار کھے گااسے نا گوار نہ گزرے گا۔          |       |
|     | ٣٣٣   | ۵     | مسکلہ: استادوں کواختیارہے کہ باپ دادا یاان کے وصی کی اجازت سے اپنے شاگردوں سے معمولی          | ٨     |
|     |       |       | کام، خدمت لیں، جہاں تک عام دستور ہے اور اس میں بچہ کو ضرور نہ ہوان کا بھراہوا پانی لے سکتے    |       |
|     |       |       | ہیں نہ ان سے بھر وا کر استعال کر سکتے ہیں۔                                                    |       |

| <u>چې</u> ارم | جلدج  |       | رضویّه                                                                                                      | <u>فتاؤی</u> |
|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | صفحہ  | فائده | عنوانات                                                                                                     | نمبر         |
| ,             | تمبر  | بهز   |                                                                                                             | شار          |
| ٥             | אשר   | 1     | مسکلہ: استاد جسے بچہ سے خدمت لینے کا ختایار ہے یہ کر سکتا ہے کہ بچے سے پانی بھرنے کو کہے جبکہ وہ            | P            |
|               |       |       | ہو شیار ہو اور اس برتن مثلاً ڈول یا گھڑے کو بھر کر کنویں سے نکالنے کی طاقت ر کھتا ہو جب وہ                  |              |
|               |       |       | اسے بھر کر کنویں تک لائے اس وقت استاد اس کے ہاتھ سے لے کر کنویں سے باہر خود نکال لے                         |              |
|               |       |       | یا کسی بالغ شا گرد وغیرہ سے نکلوالے اب اس پانی کااستعال جائز ہوگا۔                                          |              |
| ٢             | ۲۳∠   | 1+    | مسکلہ: مال باپ دادا دادی اپنے بیچے سے کام لے سکتے ہیں یاتویوں کہ محتاج ہیں یانو کر رکھنے کی                 | 1+           |
|               |       |       | طاقت نہیں یا بچے کوادب دینے کام سکھانے کی عادت ڈالنے کیلئے                                                  |              |
|               |       |       | مسائل فرائض                                                                                                 | 11           |
| ,             | 769   | 7     | مسئلہ: غسل کفن دفن کی حاجت تقسیم تر کہ بلکہ ادائے دیون پر بھی مقدم ہے جب تک اس سے                           |              |
|               |       |       | فراغ نہ ہولے کوئی قرض خواہ بھی کچھ نہ پائے گا،نہ کوئی وصیت نافذ کی جائے گی نہ کسی وارث کو                   |              |
|               |       |       | يجھ دياجائےگا۔                                                                                              |              |
|               |       |       | مسائل فقهيبه                                                                                                |              |
|               | الدلد | 1     | مسلمه: زیاده احتیاط به ہے که صدقه فطروفدیه روزه نماز و کفاره قتم وغیره میں نیم صاع گیہوں جُومے پیانے        | 1            |
|               |       |       | سے دئے جائیں یعنی جس برتن میں ایک سوچوالیس روپے بھر جوٹھیک ہموار سطح سے آ جائیں کہ نہ اُونیچ                |              |
|               |       |       | ر ہیں نہ نیچے اس برتن بھر کر گیہوں کو ایک صدقہ سمجھا جائے ہم نے تجرجہ کیا بیانہ نیم صاع جُو میں بریلی       |              |
|               |       |       | کے سیر سے کہ سُوروپے بھر کا ہےا تھنی بھر اوپر پونے دوسیر گیہوں آتے ہیں فی کس اتنے دئے جائیں۔                |              |
|               | ۱۳۵   | 1     | مسکلہ: تنہا وضو کامسنون پانی رامپوری سیر سے کہ چھیانوے ۹۲ روپے بھر کا ہے تقریبًا آ دھ پاؤاوپر سیر بھر<br>۔  | ۲            |
|               |       |       | ہے اور باقی غنسل کاساڑھے چارسیر کے قریب مجموع غنسل کا چھٹانک اوپر ساڑھے پانسیر سے کچھ زیادہ۔                |              |
| ,             | ۲۳۲   | 4     | مسکلہ: حکم حکمت کیلئے ہوتا ہے مگر حکمت پراس کامدار نہیں رہتا بندہ کو حکم کااتباع چاہی حکمت جواہے معلوم<br>ن | ٣            |
|               |       |       | ہے موجود ہو یانہیں، جیسے سفر میں دو ۲ر کعت کی تخفیف اس حکمت کیلئے ہے کہ سفر مشقت ہے اور مشقت                |              |
|               |       |       | طالب آسانی۔ پھرا گرباد شاہ وقت کوسفر میں کوئی مشقت نہ پنچے بلکہ سیر وشکار سے اور زیادہ راحت وفرحت           |              |
|               |       |       | ہوجب بھی قصر کرے گاکہ اسے حکم سے کام ہے نہ کہ حکمت ہے۔                                                      |              |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                     | فتاؤي |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
| raa               | ٢     | <b>ن</b> : محدث جب مطلق ہو تواس سے مراد بے وضو ہو تا ہے نہ وہ جس پر عنسل ہے۔                               | ۴     |
| ۱۹                | ٣     | مسکلہ: امانت وہبہ وصدقہ وشرکت ومضاربت وغصب میں روپے اشر فی جودئے گئے وہی متعین                             | ۵     |
|                   |       | ہوتے ہیں مثلاً سوروپے زیدمے پاس امانت رکھے زید کوحرام ہے کہ ان روپوں کودوسرے                               |       |
|                   |       | سوروبوں سے بدلے یا کسی کی اشر فی چھینی خاص وہی اشر فی اسے پھیر کردینافرض ہے دوسری بدل                      |       |
|                   |       | کر نہیں دے سکتاا گرچہ بعینہ وہی سکہ وہی حالت ہو۔                                                           |       |
| 41                | ۷     | مسکلہ: مسائل فقہ میں ظن اگر غالب ہو مثل یقین ہے ور نہ مثل وہم نامعتبر۔                                     | ۲     |
| ٠٢۵               | ٣     | ف: استارایک توله ۸ماشے دورتی ہےاور رطل ۳۳ تولے ۹ماشے۔                                                      | ۷     |
| 424               | ۲     | مسکلہ: شریعت مطہرہ جورخصتیں عطافرماتی ہے مثلاً مسافرروزہ قضا کرسکتاہے چارر کعتیں فرض کی دوپڑھے گا پانی     | ٨     |
|                   |       | میل بھر دور ہو تو نمازی تیم کرےاُن میں مطیع عاصی سب شریک ہوتے ہیںا گر کسی نے کسی ناجائز کام کیلئے سفر کیا  |       |
|                   |       | ہو وہ بھی قصر کرے گااور روزہ قضا کرسے گااور جو معاذالله زناہے جنب ہوااور پانی نہ پایا تئیم کرے گا۔         |       |
| 444               | ٣     | مسكله: ہمیشه یاد رہے كه احكام الهيہ بجالانے میں قلیل مشقت كبھی عذر نہیں ہوسكتی مشقت شدید                   | 9     |
|                   |       | عذرہے۔                                                                                                     |       |
| 400               | ۵     | مسكله: ثواب كى بات مين دوسرے كواپنا ورير جيح دينى كه اس كے كرنے كيلئے آپ چيور فى بيه نه چاہئے اقول:        | 1+    |
|                   |       | مگر محل ادب میں کہ یہاں اسے ترجیح دیناہی بڑی قربت ہے جیسے نماز جنازہ میں حکم ہے کہ باپ کو مقدم کرے اگر چہ  |       |
|                   |       | بيُّ كاحق ب بدائع ميں ب: منع التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بألتقديم-                             |       |
| 776               | 9     | مسكله: عبادت كي چار قشميس مقصوده مشروطه بطهارت، مقصوده غير مشروطه، مشروطه غير مقصوده، غير                  | 11    |
|                   |       | مقصوده وغیر مشروطه اوران کی مثالیں۔                                                                        |       |
| ۸٠٨               | ۵     | مسكله: اختلاف ائمه سے حتی الامكان بچنا مستحب ہے جب تک اپنے مذہب كا كوئی مكروہ نہ لازم آئے مثلاً            | Ir    |
|                   |       | باوضونے اپنے عضو مخصوص کو تھجانے میں ہاتھ لگایا ہمارے نز دیک وضونہ گیاامام شافعی رضی الله تعالیٰ عنہ       |       |
|                   |       | ۔<br>کے نز دیک جاتار ہاتو مستحب ہے کہ وضو کرلے لیکن اگروضو کرکے وہیں بیٹھا ہے اور کھجایا تووہیں دوبارہ وضو |       |
|                   |       | نہ کرے کہ بے مجلس بدلے دوبارہ وضومکروہ ہے بلکہ مجلس بدل کروضو کرنا چاہے۔                                   |       |

| جلد چمارم |       | رضویّه                                                                                               | فتاؤي |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ      | فائده | عنوانات                                                                                              | نمبر  |
| نمبر      | نمبر  |                                                                                                      | شار   |
|           |       | رسم المفتى                                                                                           |       |
| ۲۱        | ٢     | فائدَه ضرور ميه: خلاف مذہب بحثیں اگر چه امام ابن الهمام کی ہوں مقبول نہیں جبکہ خلاف اختلافِ          | 1     |
|           |       | زمانہ سے ناشئی نہ ہو۔                                                                                |       |
| IAA       | ٣     | ف: كتب شروح حديث ميں جو مسئله كتب فقه كے خلاف ہو معتبر نہيں۔                                         | ٢     |
| 19+       | ۷     | ف: شئی اگرچه مطلق ذکر کی جائے اپنے اسباب وشر وط واحکام وآثار پر خود ہی دلالت کرے گی۔                 | ٣     |
| r•r       | 1     | ف: شرع ك دومعنى مين مقبول في الشرع ومطلوب في الشرع ـ                                                 | ۴     |
| ٣٨٥       | ٣     | ف: چھر ہاتیں ہیں جن کے سبب قولِ امام بدل جاتا ہے للذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے اور وہ            | ۵     |
|           |       | چھ باتیں'۔ ضرورت، 'دفع حرج، "عرف، "تعامل، °دینی ضروری مصلحت کی مخصیل، 'کسی فساد                      |       |
|           |       | موجود یا مظنون بظن غالب کاازالہ ان سب میں بھی حقیقة ً قولِ امام ہی پر عمل ہے۔                        |       |
| ۳۸۲       | 1     | ف: انہیں وجوہ سے صحیح ومؤ کداحادیث کاخلاف کیاجاتا ہے اور وہ خلاف نہیں ہوتا جیسے عور توں              | ۲     |
|           |       | کاجماعت وجمعہ وعبیدین میں حاضر ہو نا کہ زمانہ رسالت میں حکم تھااور اب مطلقاً منع ہے۔                 |       |
| ۳۸۸       | ۷     | ف:علامه شامی فرماتے ہیں: ہم نے صرف تقلید امام اعظم اپنے اوپر لازم کی ہےنہ کسی اور کی وللذا           | ۷     |
|           |       | ہمار امذہب حنفی کہاجاتا ہے، نہ یو سفی وغیر ہ امام ابو یوسف وغیر ہ کی نسبت ہے۔                        |       |
| ۳۸۹       | ۲     | ف: امام سے مسائل منقول ہین دلائل مشائخ نے استنباط کی ہیں ان کاضعف اگر ثابت بھی ہو تو قول             | ٨     |
|           |       | امام کاضعف لازم آنا در کنار دلیل امام کا بھی ضعف ثابت نہیں ہوتا ممکن ہے کہ امام نے اور دلیل          |       |
|           |       | سے فرمایا ہو۔                                                                                        |       |
| ۲° • •    | ۲     | مسکلہ: جب کسی مسکلہ میں امام کا قول نہ ملے امام ابو یوسف کے قول پر عمل ہو ان کے بعد امام محمد        | 9     |
|           |       | پهرامام زفر پهرامام حسن بن زیاد وغیر ہم مثل امام عبدالله بن مبارک وامام اسد بن عمرو وامام زاہد ولیث  |       |
|           |       | بن سعد وامام عارف داؤد طائی وغیر ہم اکابر اصحاب امام رضی اللّه تعالیٰ عنہ و عنہم کے اقوال پر عمل ہو۔ |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                                         | فتاؤي |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ              | فائده | عنوانات                                                                                                                        | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                                                | شار   |
| r+A               | ٣     | فائدَه: مکروه تحریمی کوحرام کهه سکتے ہیں۔                                                                                      | 1•    |
| ۴۸۴               | ٣     | فائدہ: ایک ہی چیز میں اختلاف سوال سے مفتی کافتوی مختلف ہوجاتا ہے اسی چیز کو پوچھیں کہے گا                                      | 11    |
|                   |       | جائز،اسی کو پوچیس کھے ناجائز،اختلاف احوال سے بیداختلاف پیدا ہو تا ہے۔                                                          |       |
| ۵۸۱               | 1     | فائدَه: کسی مسله میں کوئی امام معتمد جو قید زیادہ فرمائی اور اور وں سے اس کاخلاف ثابت نہ ہو واجب                               | 11    |
|                   |       | القبول ہے اقول صور تیں چار ہیں دوسروں کے یہاں اس کی نفی اثبات کچھ نہیں یہی وہ صورت                                             |       |
|                   |       | مذ کور ہے بعض دیگر نے خلاف کیااور ترجیح اسے ہے جب بی حکم وہی ہے اور ترجیح اسے ہے تو بالعکس                                     |       |
|                   |       | اور کسی کوتر جیچنه دی گئی تو حسب دستوراحوط یاایسریااو فق یااو فق ملحوظ و منظور ـ                                               |       |
| ۵۸۱               | ٢     | <b>فائدہ</b> : تقید شراح اطلاق متون کی مخالفت نہیں بلکہ بیان مراد ہے۔                                                          | ۱۳    |
| ۸۲۰               | 9     | فالده: افاداتِ علاء میں تکرارِ مسائل معیوب نہیں امام محمد رضی الله تعالی عنه نے اپنی کتب میں مسائل                             | ۱۳    |
|                   |       | مکرر ذکر فرمائی که لو گوں کوخود ہی خواہی خفا ہو جائیں۔                                                                         |       |
|                   |       | عقائد                                                                                                                          |       |
| 200               | ۷     | فائدہ جلیلہ: ہرنیک کام سے گناہ دھلتے ہیں مگر جو چیز قربت میں صرف کی گئی اس کی طرف گناہوں کی نجاست حکسیہ                        | 1     |
|                   |       | منتقل ہو نا صرف اس چیز میں ہے جیے بالخصوص شرع مطہر نے اس قربت کی ا قامت کو معین فرمایا ہو جیسے وضو                             |       |
|                   |       | و عشل میں پانی یاز کوہ میں مال۔ یہ حکم مطلق ہو تو نیکی الٹی بدی ہو جائے مثلًا پانی پلانا ضرور کارِ ثواب ہے اب جو پانی          |       |
|                   |       | پلانے کیلئے لیا اگر سخاموں کی نجاست اس میں آجائے توپانی ناپاک یاخراب ہوجائے تو نجس یامکروہ پانی پینے                           |       |
|                   |       | کو دینا تشہر سے اور بید نیکی نہیں بدی ہے یہاں سے ظاہر ہوا کہ وہابید مخذ ولین کاز کو ہی قیاس کرمے نیاز اولیاء کے کھانے          |       |
|                   |       | کومعاذالله بافظ خباثت تعبیر کرنا که صدقه کی وجه ہے اس میں خباثت آگئ جبیبا که وہابیه کی براہین قاطعه وغیر ہامیں                 |       |
|                   |       | ہے یہ محض ان خبیثوں کی خباثت و حماقت ہے نیاز اولیاء سے کھانا متبرک ہوجاتا ہے ہاں خبیثوں کیلئے خباثت ہے                         |       |
|                   |       | كماقال الله تعالى:                                                                                                             |       |
|                   |       | الْخَرِيْثُتُ لِلْخَرِيْثِيْنَ وَالْخَرِيْثُوْنَ لِلْخَرِيْثُ وَالطَّيِّلْتِ الْتُلْكِيِّدِيْنَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّلَاتِ |       |
|                   |       | اُولَيِّكَ مُهَرَّعُونَ مِمَّالِيَقُولُونَ ۖ (كنديال كندول كيليح بين اور گندے كنديول كيليخ اور ستھريال ستھرول كيليخ            |       |
|                   |       | ہیں اور ستھرے ستھر یوں کیلئے، ستھرے اور ستھریاں ان گندوں کی باتوں سے پاک ہیں) والحمد لله ١٢۔                                   |       |

| جلد چېارم |       | رضویّه                                                                                                 | فتاؤى |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه      | فائده | عنوانات                                                                                                | نمر   |
| نمبر      | نمبر  |                                                                                                        | شار   |
| r9+       | 1     | مسكله: ايمان ہے كه الله تعالى فاعل مختار ہے جو كچھ ہوتا ہے اسى كے ارادہ سے ہوتا ہے اس كے ارادہ         | ۲     |
|           |       | کے سواعالم میں کوئی شین موثر حقیقی نہیں،نہآگ جلاتی ہے نہ پانی بجھاتا ہے بلکہ اسی کے ارادہ سے           |       |
|           |       | جلنا بحجمنا پیدا ہوتا ہے اس نے اپنی حکمت بالغد کے مطابق اسباب ومسببات میں ربط فرمادیا ہے کہ وہ         |       |
|           |       | مجھی اسی کے ارادہ کام روقت محتاج ہے وہ چاہے تو چیز پانی سے جل جائے آگ سے بجھ جائے آئکھیں               |       |
|           |       | سنیں کان دیکھیں وغیر ذلک۔ چاہے تواسباب کو معطل کردے لاکھ سبب موجود ہوں اور مسبّب نہ                    |       |
|           |       | ہوسکے حاہے تواسباب کو معزول فرمادے کوئی سبب نہ ہواور مسبّب موجود ہوجائے اعلمہ ان اللّه                 |       |
|           |       | على كل شيعي قد ير - (جان لو ميشك الله تعالى مرچيز پر قادر ہے۔ت)                                        |       |
| ۵۵۰       | ٣     | فائدہ: جہنم کی آگ سخت اندھیری کی طرح کالی تاریک اندھیری ہے اس کی لپٹ میں اصلاً روشنی                   | ٣     |
|           |       | نہیں۔                                                                                                  |       |
| ۵۵۸       | 1     | مسکلہ: مسلمان جو جانور نیازِ اولیا ذیج کرتے ہیں حلال ہے اور ان پریہ بد گمانی کہ وہ معاذاللہ غیر خدا کی | ۴     |
|           |       | عبادت جاہتے ہیں سخت حرام۔                                                                              |       |
| ۵۵۸       | ۲     | مسکلہ: اگر کوئی جاہل ایسی ملعون نیت کرے بھی اور ذائج تکبیر کہہ کر ذبح کرے جانور حلال ہے کہ             | ۵     |
|           |       | یہاں ذائح کی نیت کااعتبار ہے اور اسے حرام کہنا قرآن عظیم کے خلاف ہے۔                                   |       |
| ۵۵۹       | ٣     | مسئلہ: اگر کوئی مرتد یامشرک بُت پرست کوئی جانور ذرج کرے تواس ذرج سے اس کی کھال پاک                     | 7     |
|           |       | ہو جانے میں دونوں قول با قوت ہیںاوراحتیاطاس میں ہے کہ نایاک سمجھیں۔                                    |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضويّه                                                                                                                | فتاؤي |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ             | فائده | عنوانات                                                                                                               | تمبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                       | شار   |
| 711              | ۲     | مسكله: انبياء عليهم الصلوة والسلام حالِ حيات وحالِ وفات ميں ہميشه مر وقت طيّب وطاہر ہيں۔                              | 4     |
| 711              | ٣     | مسكله عقالة: انبياء عليهم الصلوة والسلام كي موت يعني ان كے اجسام طيبه سے ارواح طامره كاجدا مونا صرف                   | ٨     |
|                  |       | ایک آن کیلئے ہوتا ہے پھر ویسے ہی زندہ ہوجاتے ہیں جیسے حیات ظاہری میں تھے جسم وروح سے معًا وللذاان                     |       |
|                  |       | کاتر کہ خہیں بٹتا نہ ان کے بعد ان کی از واج سے نکاح جائز۔                                                             |       |
| 711              | ۴     | <b>9 مسئلہ</b> : انبیاءِ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مردہ کہنا حرام بلکہ بطور توہین ہو توصر یک کفر ہے الله عزوجل نے شہید | 9     |
|                  |       | کو مردہ کہنے سے منع فرمایا۔انبیاء علیہم الصلوہ والسلام کی حیات اُن سے بدرجہازائد ہے شہید کی حیات احکام                |       |
|                  |       | د نیامیں نہیں۔اس کاتر کہ بے گااس کی بی بی عدت کے بعد نکاح کرسے گی بخلاف انبیاء کرام علیہم الصلاة                      |       |
|                  |       | والسلام_                                                                                                              |       |
| 775              | ۵     | مسکلہ: تمام کافرا گرچہ بظاہر کلمہ گونماز گزار ہوں جیسے وہابیہ وغیر ہم یہ سب الله عزوجل سے محض                         | 1+    |
|                  |       | جاہل ہیں جوالله ہےاسے جانتے نہیں اور جسے اپنے زعم میں الله کہہ رہے ہیں وہ الله نہیں۔                                  |       |
| ۷۳۵              | ٣     | مسلمانوں کے سوااللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا کلمہ گو مرتد اگرچہ نمازیں پڑھیں قال اللہ تعالیٰ قال                     | 11    |
|                  |       | الرسول کہیں الله عزوجل کوم گزنہیں جانتے۔                                                                              |       |
| ۷۳۲              | ۲     | مسئله: جميع صفات كمال الله عزوجل كيلئه لازم ذات بين اور جمله عيوب ونقائص كذب جهل وغيره                                | 11    |
|                  |       | وغیرہ سب اس پر محال بالذات ہیں کہ اصلاً کسی طرح امکان نہیں رکھتے وہابی کہ ان کوممکن کہتاہے                            |       |
|                  |       | گمراہ بدرین ہے۔                                                                                                       |       |
| ∠۵۵              | ۴     | عقیدہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسلمانوں پران کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔                                 | ١٣    |
| ∠۵۵              | 1+    | عقیدہ: رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے جان ومال کے مالک ہیں اگروہ کسی مسلمان سے                         | ۱۴    |
|                  |       | کچھ طلب فرمائیں وہ معاذالله سوال نہیں بلکہ یقینا ایباہے جیسے مولی اپنے غلام سے اس کی کمائی کا کچھ حصہ                 |       |
|                  |       | لے کہ غلام اور اس کی کمائی سب مولی کی ملک ہے اس لیے صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہل                        |       |
|                  |       | ا نا و مالی الالک یا رسول الله میں اور میرامال کس کے ہیں حضور ہی کے ہیں یار سول الله!                                 |       |
|                  |       |                                                                                                                       |       |

| <u>جلد چمارم</u> |       | رضویّه                                                                                                               | فتاؤي |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه             | فائده | عنوانات                                                                                                              | تنبر  |
| نمبر             | نمبر  |                                                                                                                      | شار   |
|                  |       | ردِّ برمذہبال                                                                                                        |       |
| ۳۹۸              | 4     | فائدہ: امام محقق علی الاطلاق نے باوصف مرتبہ اجتہاد مسلہ جسرآ مین میں مخالفت ِمذہب کی جراِت نہ کی اور                 | 1     |
|                  |       | فرمایا مجھے کچھ اختیار ہوتا تومیں یوں دونوں قولوں میں اتفاق کراتا کہ نہ زور سے ہونہ بالکل آہتہ۔مسلمانو!              |       |
|                  |       | انصاف! ان اكابركي تويد كيفيت اور جابلان بي تميزكه اكابر كاكلام بھي نه سجھ سكيں وہ امام كے مقابيله كوطيار             |       |
| 14.41            | 1     | مسله: تقليد شخصی واجب ہے اور به بات كه جس مسله ميں جس مند بب پر چاہو عمل كرو باطل ہے اكابرائمه                       | ۲     |
|                  |       | نے اس کے باطل ہونے کی نضر سے فرمائی اس کے سبب غیر مقلد وہا ہیوں کادین میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا۔                     |       |
| 14.41            | ۲     | ترجمه فائدہ جلیلہ: بعض علماء بحث کی جگه لکھ تو گئے ہیں کہ آد می جس قول پر چاہے عمل کرے مگریہ بحث ہی تک               | ٣     |
|                  |       | کہنے کی بات ہے دل ان کے بھی اسے پیند نہیں کرتے بلکہ بُراجانتے ہیں جابجاجس کسی مسلہ میں بیقیدی عوام                   |       |
|                  |       | کاندیشہ سیجھتے ہیں صاف فرمادیتے ہیں کہ اسے عوام پرظاہر نہ کیاجائے کہ وہ مذہب کے گرانے پر جرات نہ کریں پھر            |       |
|                  |       | یبی علاء عمر بھرا ہے کو حفٰی،شافعی،مالکی، حنبلی کہتے کہلاتے رہے بھی مذہب سے بیقیدی نہ برتی عمریں اپنے اپنے           |       |
|                  |       | مذہب کی تائید میں صرف کیں اور اس میں بڑے بڑے دفتر تصنیف ہوئے اور تمام علمائے امت نے اس پر اجماع کیا                  |       |
|                  |       | بلکه اینے اپنے مذہب کی تائید میں مناظرہ توزمانہ صحابہ کرام سے چلاآتا ہے اگرمذہب کوئی چیز نہ ہوتااور آدمی کوعمل       |       |
|                  |       | کیلئے سب برابر ہوتے تو یہ سب کچھ مناظرے اور مزار ہائتا ہیں اور ائمہ واکابر کی عمروں کی کارر وائیاں سب لغو و فضول     |       |
|                  |       | میں وقت وعمرومال برباد کرنا ہو تااس سے بدتر کون کی شناعت ہے۔                                                         |       |
| ۷۳۸              | 1     | فائدہ: نصاری صراحةً تثلیث کے قائل ہیں مگر تاویل کے ساتھ للذاشرع مطہر نے انہیں مشرک ند تھہرا یا اور ان                | ۴     |
|                  |       | کے اور مشر کوں کے احکام میں فرق فرمایا مگر وہا ہیے الله ورسول سے آگے بڑھتے اور پوری توحید لا الله الا الله ماننے     |       |
|                  |       | والے ملمانوں کیلئے بات بات پرمشرک کالفظ گرتے ہیں و سَیعْلَمُ الَّذِی نِی ظَلَمُوٓ ا اَی مُنْقَلَبِ یَّنْقَلِمُوْنَ 🔞 |       |
|                  |       | (اوراب جانناحیاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ت)                                                             |       |

| جلدچمارم |       | رضويّه                                                                                                               | فتاؤي |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ     | فائده | عنوانات                                                                                                              | تمبر  |
| نمبر     | نمبر  |                                                                                                                      | شار   |
|          |       | فوالدّ حديثي                                                                                                         |       |
| 11       | 1     | ترجمه اصل عبارت: حدیث ضعیف سے استحباب ثابت ہوتا ہے نہ کہ سنیت۔                                                       | 1     |
| 74       | 1     | فلكُره: حديث ضعيف استحباب واباحت ميں بالاجماع مقبول ہے۔                                                              | ٢     |
|          |       | فضائل ومناتب                                                                                                         |       |
| 91       | 1     | مسكله: انبياء عليهم الصلوة والسلام كاوضو سونے سے نہيں جاتا۔                                                          | 1     |
| 91       | ۲     | فائدُه: انبياء عليهم الصلاة والسلام كي آئكھيں سوتى ہيں دل كبھى نہيں سوتا۔                                            | ۲     |
| 91       | ۲     | فائده: ملك العلماء بحرالعلوم مولانا عبدالعلى نے فرمایا اگر کہاجائے كه رسول الله صلى الله علیه وسلم كی                | ٣     |
|          |       | وراثت سے حضور سید ناغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کو بھی بیہ مرینبہ حاصل تھا کہ حضور کاوضوسونے سے                     |       |
|          |       | نه جاتاآ تکھیں سوتیں دل بیدار ربتا۔اور ایسے ہی اور اکابراولیاءِ جواس مرتبہ تک پہنچے ہوں اگرچہ حضور سید ناغوث         |       |
|          |       | اعظم کے مراتب تک نہیں پہنچ سکتے توبیہ کہنا حق ہے بعید نہ ہوگااور مصنف کاحدیث سے اس کی تائید کرنا۔                    |       |
| 95       | 1     | مسئله: نیند کے سواباتی اور نوا قض سے انبیاء علیہم الصلوة والسلام کاوضو جاتا ہے یانہیں،اس میں اختلاف ہے علامہ         | ۴     |
|          |       | تهستانی وغیرہ نے فرمایاانبیاء علیهم الصلوۃ والسلام کاوضو کسی طرح نہ جاتا،اور مصنف کی تحقیق کہ نوا قض حکمیہ مثل<br>د. |       |
|          |       | خواب وغثی ہے نہ جاتااور نوا قض حقیقیہ مثل بول وغیرہ سے ان کی عظمت شان کے سبب جاتار ہتا۔                              |       |
| 95       | ۴     | ف: لِعض نوا قض وضوانبياء عليهم الصلوة والسلام كے لئى يوں نا قض نہيں كه ان كاو قوع ہى ان سے                           | ۵     |
|          |       | محال ہے جیسے جنون یا نماز میں قہقہ۔                                                                                  |       |
| 94       | ٣     | ف: غشی بھی انبیاء علیہم الصلوة والسلام کے جسم ظاہر پر طاری ہوسکتی ہے دل مبارک اس حالت میں                            | ۲     |
|          |       | بھی بیدار وخبر دار رہتا۔                                                                                             |       |
| 98       | ۵     | مسكله: حضور سيدعالم صلى الله عليه وآله وسلم كے فضلات شريفه مثل پيشاب وغيره سب طيّب طاہر تھے جن                       | ۷     |
|          |       | کا کھانا پینا ہمیں حلال و باعث شفا وسعادت مگر حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کے سبب                        |       |
|          |       | حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے حکم میں حکم نجاست رکھتے۔                                                             |       |

| <u>جلد چم</u> ارم |       | رضویّه                                                                                                     | فتاؤي |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه              | فائده | عنوانات                                                                                                    | نمبر  |
| نمبر              | نمبر  |                                                                                                            | شار   |
| 91                | 1     | فائدہ: حدیثوں میں جوارشاد ہواکہ وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ نگلتے ہیں اہل کشف اسے                       | ٨     |
|                   |       | آ کھوں سے دیجتے ہیں۔                                                                                       |       |
| 200               | ٢     | فائدہ: ائمہ شافعیہ فرماتے ہیں کہ مذہب امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کے مدارک ایسے دقیق ہیں                  | 9     |
|                   |       | جن کواکا براولیاء ہی پیچانتے ہیں۔                                                                          |       |
| ۲۳۵               | ٣     | فائدَه: اولیاء فرماتے ہیں کہ امام اعظم وامام ابویوسف سر داران اہل کشف ومشاہدہ ہیں۔                         | 1+    |
| rar               | ٣     | مسئلہ: حضوراقدس صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وضو بلکہ عنسلِ جنابت کا بھی پانی ہمارے حق میں                   | 11    |
|                   |       | طام ومطهر ہے،اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔                                                |       |
| m19               | ۵     | <b>فائدَه جليله</b> : اجله اكابر ائمه دين معاصرانِ امام اعظم وغير ہم رضى الله عنه وعنهم كى تصريحات كه امام | ır    |
|                   |       | ابو حنیفہ کے علم وعقل کواوروں کاعلم وعقل نہیں پہنچتا جس نے ان کاخلاف کیاان کے مدارک تک نارسائی سے کیا۔     |       |
| ٣٨٩               | ۲     | فائدہ: استاذالمحد ثین امام اعمش شاگر حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه واستاد امام اعظم نے امام سے کہااے        | 11"   |
|                   |       | گروہِ فقہاءِ تم طبیب ہو ہم محدثین عطار،اوراےابو حنیفہ! تم نے تودونوں کنارے لیے۔                            |       |
| m19               | ۷     | فائدہ: امام اجل سفیان توری نے ہمارے امام سے کہاآپ کو وہ علم کھلتاہے جس سے ہم سب عافل ہوتے                  | 10    |
|                   |       | ہیں اور فرمایا ابو حنیفہ کاخلاف کرنے والااس کامحتاج ہے کہ ان سے مرتبہ میں بڑااور علم میں زیادہ ہواور ایسا  |       |
|                   |       | ہو نادور ہے۔                                                                                               |       |
| ٣٨٩               | ٨     | فائدہ: امام شافعی نے فرمایا تمام جہال میں کسی کی عقل ابو حنیفہ کی مثل نہیں۔امام علی بن عاصم نے کہا:        | 10    |
|                   |       | اگر ابو حنیفہ کی عقل تمام روئے زمین کے نصف آ دمیوں کی عقلوں سے تولی جائے توامام ابو حنیفہ کی عقل           |       |
|                   |       | غالب آئی۔امام بکر بن جیش نے کہا: اگران کی عقل کاتمام اہل زمانہ کی مجموع عقلوں کے ساتھ وزن کریں             |       |
|                   |       | توایک ابو حنیفه کی عقل ان تمام ائمه واکابر وامجتهدین و محدثین و عار فین سب کی عقل پر غالب آئی۔             |       |
| ٣9٠               | 1     | فائدہ: امام شعرانی شافعی اینے پیرومر شد حضرت سیدی علی خواص شافعی سے راوی کہ امام ابوحنیفہ کے               | 17    |
|                   |       | مدارک اتنے دقیق ہیں کہ اکابر اولیاء کے کشف کے سوا کسی کے علم کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔                   |       |

| بارم | جلدچم |       | رضويّه                                                                                                                                                                              | فتاؤي |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صفحہ  | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                             | نمبر  |
|      | نمبر  | نمبر  |                                                                                                                                                                                     | شار   |
|      | r • A | 1     | مسکلہ: زمزم شریف سے عسل ووضو بلا کراہت جائز ہے اور ڈھیلے کے بعد استنجاء مکروہ اور نجاست                                                                                             | 14    |
|      |       |       | دهوناكناه-                                                                                                                                                                          |       |
|      | مهم   | ٣     | فائدہ جلیلہ: ہر خیر ہر نعمت ہر مراد ہر دولت دین میں دنیامیں آخرت میں روزِاول سے آج تک آج                                                                                            | 1A    |
|      |       |       | سے ابدالا بادیک جسے ملی یاملنی ہے حضوراقدیں سیدعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدیں                                                                                            |       |
|      |       |       | سے ملی اور ملنی ہے معطی حقیقی اللّٰہ عزِّ وجل ہے اور اس کی تمام نعمتوں کے بایٹنے والے صرف محمد                                                                                      |       |
|      |       |       | ر سول صلی الله علیہ وآلہ وسلم ، دوسرے سے کوئی نعمت کوئی مراد کسی کو کبھی ملی نہ ملے۔                                                                                                |       |
|      | ۵۵۰   | ۲     | ا الله الله اكبر كاشانه نبوت ميل دودومهيني آگ روشن نه هوتی صرف خُرے اور پانی پر املبیت                                                                                              | 19    |
|      |       |       | طہارت کی گزر رہتی۔                                                                                                                                                                  |       |
|      | ۵۵۲   | ٣     | مسلمہ: رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز سے شرف نہ پایا ہلکہ جو چیز حضور کی طرف                                                                                          | ۲٠    |
|      |       |       | منسوب ہو گئی اسے شرف مل گیا۔ '                                                                                                                                                      |       |
|      | ۵۵۲   | ۴     | مسكله: الله عزوجل نے غيرافضل اشيا كو بھى اپنے حبيب صلى الله عليه وآله وسلم كے متعلق                                                                                                 | ۲۱    |
|      |       |       | فرماتا ہے تاکہ ان اشیا کو فضل حاصل ہوللذا ولادتِ اقدس ماہِ رہیے الاول شریف میں ہوئی نہ ماہِ                                                                                         |       |
|      |       |       | مبارک رمضان میں اور روز جانِ افروز دوشنبه ہوئی نه روز مبارک جمعه اور مکان مولدِ اقد س میں                                                                                           |       |
|      |       |       | ہوئی نه کعبه معظمه میں۔                                                                                                                                                             |       |
|      |       |       | دلائل افضيلت كوثر: (۱) آخرت ميں وہي افضل ہے جو عندالله افضل ہے اور جو عندالله افضل ہے فی نفسہ                                                                                       | 22    |
|      |       |       | ا نضل ہےاور جو فی نفسہ افضل ہے جہاں ہوا نضل ہے توجوآ خرت میں افضل ہے وہی دنیامیں افضل ہےاور                                                                                         |       |
|      |       |       | شک نہیں کہ آخرت میں کوٹر افضل ہے تواب بھی کوٹر زمزم سے افضل ہے۔(۲) زمزم دنیاکا پانی ہے اور                                                                                          |       |
|      |       |       | کوثر آخر کا،اور الله عزوجل فرماتا ہے بے شک آخرت درجوں میں بڑی ہے اور فضیلت میں زائد۔ (۳)                                                                                            |       |
|      |       |       | کوثر کا پانی جنت سے ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کوثر میں جنّت سے دوپر نالے                                                                                     |       |
|      |       |       | گررہے ہیںایک سونے کاایک چاندی کا۔اور فرماتے ہیںٰ: سن لوالله کامال بیش بہاہے، سن لوالله کامال جنت<br>رپیری کیڈیں نز ٹر سے کہ این میں فعر سے ہیں تا جسرے جلتہ میر سی برمان ہیں ہے تھے |       |
|      |       |       | ہے۔ (۴) کوٹر کاپانی اُمتِ مرحومہ کیلئے زیادہ نافع ہے ایک قطرہ جس کے حلق میں جائے گااہدالآباد تک مجھی<br>است کار محصل میں کرچہ سے میں تر سے                                          |       |
|      |       |       | پیاسانہ ہوگانہ کبھی اس کے چہرے پر سیاہی آئے۔                                                                                                                                        |       |

| جلد چمارم |       | رضویّه                                                                                                  | فتاؤى |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحه      | فائده | عنوانات                                                                                                 | تمبر  |
| نمبر      | نمبر  |                                                                                                         | شار   |
| ۵۵۲       | ٧     | (۵) الله عزوجل نے عطائے کوثر ہے اپنے حبیب افضل الرسل صلی الله علیہ وسلم پراحسان عظیم رکھا کہ            |       |
|           |       | انّا اعطینک الکو ثر۔ بینک ہم نے کہ عظمت والے ہیں تم کو کہ بے مثل ویکتا ہو کو ثر عطافر مایا۔ اس          |       |
|           |       | طرف إنّا میں ضمیر جمع اور اعطینک میں کاف مفرد کااشارہ ہے تو کوثر کی عظمت کا کیااندازہ ہو سکتا ہے اللّٰه |       |
|           |       | عزوجل ہم فقرائے بے قدر کو بھی اپنے حبیب کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے کفِ کرم سے اُس میں              |       |
|           |       | ہے بینانصیب فرمائے۔ آئین!                                                                               |       |
| 242       | ۵     | فائده: حضورا قدس صلى الله عليه وعلى آليه وصحبه وسلم تمام جهان كيلئے نعمت الهيه بيں۔                     | ۲۳    |
|           |       | فوائداصُوليه                                                                                            |       |
| 92        | ۵     | مسکلہ: سنّت مؤکدہ کے ترک عادت سے گنہ گار ومستحق عذاب ہو تا ہے۔                                          | 1     |
| 9.۸       | 1     | فائدہ: حتی الامکان اختلافِ علماء سے بچنامستحب ہے جب تک اس کی رعایت میں اپنے مذہب کامکروہ                | ۲     |
|           |       | نہ لازم آئے۔                                                                                            |       |
| 124       | ۲     | فائدہ: سنتِ ہُدی سنّتِ مؤکدہ کا نام ہے اور سنت زائدہ سنّت غیر مؤکدہ کا۔                                 | ٣     |
| 14        | ۲     | مسئلہ: سنتِ مؤكدہ كاترك ايك آ دھ بار مورثِ عتاب ہے مگر گناہ نہيں، ہاں ترك كى عادت كرے                   | ۴     |
|           |       | توگنه گار ہوگااوراس بارے میں د فع اوہام وتو فیق اقوالِ علمائے کرام۔                                     |       |
| ۱۷۸       | ۲     | فائدہ: اگرچہ فقہاء خاص مکروہ تنزیبی یا تنزیبی و تحریمی دونوں سے عام پراطلاقِ کراہت فرماتے ہیں           | ۵     |
|           |       | مگراصل یہی ہے کہ اس کے مطلق سے مراد کراہت تحریمی ہے جب تک دلیل سے اس کاخلاف نہ ثابت                     |       |
|           |       | <b>-</b> 47                                                                                             |       |
| 1∠9       | ۲     | فالدُہ: مکروہِ تنزیبی لغةً وشرعًامنی عنه نہیں اگرچہ نحویوں کے طور پراس میں صیغہ نہی ہو۔                 | 7     |
| IAM       | 1     | مسئلہ: اسراف کہ نا جائز و گناہ ہے صرف دوصور توں میں ہو تاہے ایک بیہ کہ کسی گناہ میں صرف                 | ۷     |
|           |       | واستعال کریں دوسرے برکار محض مال ضائع کریں۔                                                             |       |
| ۱۸۷       | ۴     | فائدہ: مستحب سنت کی تکمیل ہے سنت واجب کی واجب فرض کی فرض ایمان کی۔                                      | ٨     |
| مام       | ٣     | مسئلہ: جب تک اپنے مذہب کا کوئی مکروہ لازم نہ آئے اور اماموں کے مذہب کی رعایت متحب ہے۔                   | 9     |

| <u>ب</u> ارم | جلدچ |       | رضویّه                                                                                                         | فتاؤي |
|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | صفحہ | فائده | عنوانات                                                                                                        | نمبر  |
|              | نمبر | نمبر  |                                                                                                                | شار   |
|              | ۲۱۲  | ۴     | مسکله : مستحب کاترک مکروه نهیں                                                                                 | 1+    |
|              | ۸۳۸  | ۲     | مسکلہ: جویقین کسی مجہول میں ہوشک سے زائل ہو جاتا ہے۔                                                           | =     |
|              | ۳۳۵  | 4     | مسکلہ: ائمہ متقدمین کے عرف میں حرام کو بھی مکروہ کہتے ہیں۔                                                     | Ir    |
|              | 200  | 4     | مسکلہ: فرض عین فرض کفامیہ سے قوی ترہے۔                                                                         | ۱۳    |
|              |      |       | مسكله: جو بات شرعًا واقع پر مبنی ہو اور په علم واقع حاصل كرسكتا ہواس وقت گمان و ظن پر عمل كرنا جائز نہيں۔      | 16    |
|              | ۷۳۷  | -     | فائدہ: قرآن کریم کی سنت کریمہ ہے کہ بعض جگہ کلیہ کواکثریہ سے تعبیر فرماتا ہے۔                                  | 10    |
|              | ۷۳۷  | ۲     | فائدہ: جیسے کبھی کل سے اکثر مراد ہوتا ہے یو نہی اکثر سے کل۔                                                    | 7     |
|              | ۷۳۷  | 1     | <b>فائدہ</b> : کبھی قلت بولتے ہیں اور مراد عدم۔                                                                | 14    |
|              | ۷۸۲  | ۲     | مسكله: جب تك دليل قطعي بآساني مل يادليل ظني پر عمل جائز نهيں۔اقول اسى ليے غير مجتهد برائمه مجتهدين كي          | ۱۸    |
|              |      |       | تقلید فرض اور اسے چھوڑ کر عمل بالحدیث حرام ہے کہ بیہ حدیث کو نہ سمجھے گانہ اس کے رائج مرجوح ناتخ منسوخ         |       |
|              |      |       | صحت اسناد صحت متن صحت فقهی پر مطلع ہوسکے گا تواہے حکم الهی پر ظن بھی نہیں مل سکتا اپنے وہم کو ظن سمجھ لینا     |       |
|              |      |       | دوسری بات ہے اور امام کے قول پر عمل کیا تو قطعًا حکم الہی پر ظن بھی نہیں مل سکتا اپنے وہم کو ظن سمجھ لینادوسری |       |
|              |      |       | بات ہے اور                                                                                                     |       |
|              |      |       | امام کے قول پر عمل کیاتو قطعًا حم الی بجالایا کہ فَسْئُلُوٓ اَ هُلَالَٰذِ كُنِ اِنْ كُنْتُمْ لِاتَعْلَبُوْنَ ۞ |       |
|              |      |       | علم والوں سے پوچھوا گرختہبیں علم نہ ہو، تو قطع ویقین کو چھوڑ کر شک ووہم میں پھنسناحرام ہے۔                     |       |
|              | ۲+۸  | ٣     | <b>فائدہ</b> : فقہائے کرام احکام میں نادر صور توں کا کثر لحاظ نہیں فرماتے۔                                     | 19    |
|              | ۸۱۴  | ۲     | مسکلہ: قتم کھائی کہ نکسیر پھوٹنے سے وضونہ کرے گا پھراس نے پیشاب کیااس کے بعد ناک سے خون بہااور وضو             | ۲٠    |
|              |      |       | کیا قتم ٹوٹ گئی یہ وضو نکسیر سے بھی تھہرےگاا گرچہ وضوابتداء پیشاب سے ٹوٹ چکا تھا۔                              |       |
|              |      |       | طبعيات                                                                                                         |       |
|              | ۵۵۰  | ۲     | فائدہ: رنگتیں تاریکی میں بھی موجود رہتی ہیں نہ جیسے فلاسفہ وابن سیناکاز عم ہے کہ اندھیرے میں رنگ               | 1     |
|              |      |       | معدوم ہو جاتا ہے جب روشنی ہو پھر موجود ہو تا ہے۔                                                               |       |
|              | ٠٨٢  | ٣     | <b>فائدَه</b> : ضعیف التر کیب جسم منطبع بالنار نہیں ہو سکتا۔                                                   | ٢     |

| ہارم | جلدچ |       | رضویّه                                                                                                               | فتاؤي |
|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صفحه | فائده | عنوانات                                                                                                              | نمبر  |
|      | نمبر | نمبر  |                                                                                                                      | شار   |
|      | 717  | 1     | فائدہ: لین وذو بان دو طرح ہیں ایک گرہ کھل کر دوسرے بے کھلے آ ٹار اصلیہ نار میں یہی ہے                                | ٣     |
|      | AAP  | ۴     | فائدہ: اجزائے ارضیہ بلاواسطہ بھی آگے ہو جاتے ہیں۔                                                                    | ۴     |
|      | 49+  | 1     | فائدہ: کان کی ہرچیز گندھک پارے کے نکاح کی اولاد ہے گندھک نرہے اور پارہ مادہ۔                                         | ۵     |
|      |      |       | متفرقات                                                                                                              |       |
| Ī    | 711  | ٧     | فائدہ: بچے کیلئے بھی اس کے قابل گناہ ہیں اسے جو تکلیف بہنچتی ہے انہیں گناہوں کاعوض ہے۔                               | 1     |
|      | 717  | 4     | فلكه: كوئى جانور ذبح نهيں كياجاتا، كوئى پيڙ كاٹانہيں جاتا، كوئى پتّانہيں گرتامگر جب كه تشبيح الهي ميں                | ۲     |
|      |      |       | غفلت کرتا ہے۔                                                                                                        |       |
|      | APF  | ۴     | فائدہ: ابرک کی نسبت تحقیق کہ وہ بھی پقر ہے، چُونے کا پقر بھی ایک قشم کی ابرک ہے۔                                     | ٣     |
|      | 799  | 1     | فامکرہ: تحقیق اطلاق رصاص اور یہ کہ وہ رانگ اور سیسے دونوں کو کہتے ہیں ، ہاں ابیض کہیں تو خاص                         |       |
|      |      |       | رانگ مراد ہےاوراسود توخاص سیسارانگ کاخاص نام قلعی و قَصدِیر ہےاور سیسے کااُسر ب۔                                     |       |
|      | ۷٠٠  | 1     | فائده: اجساد سبعه یا فلزات سعه یامعادن سبعه یامنطر قات سبعه لینی ساتوں دهاتیں به بیں: '۔                             | ۵     |
|      |      |       | سونا، کے چاندی، کے تانبا، کو ہا، <sup>ہ</sup> ے سیسا، کے زانگ، <sup>ک</sup> ے جست اس جست کو روئی توتیا،روح توتیا خار |       |
|      |      |       | صینی کہتے ہیں پیتل ان میں نہیں کہ مصنوع چیز ہے تا نبااور جست ملا کر بناتے ہیں۔                                       |       |
|      | ۷٠٠  | ۲     | <b>فائده</b> : زاج کچنگری نہیں۔                                                                                      | ۲     |
|      | ۱۱ ک | ٣     | فائدہ:اس کی تحقیق کہ مونگا پھر ہے۔                                                                                   | ۷     |
|      | ۱۱ ک | ۵     | <b>فائدہ</b> : کھجور کادرخت ایک حصہ جانداری وحیوانیت کار کھتا ہے جس طرح مو نگا ایک حصہ شجریت کا۔                     | ٨     |

| بارم | جلاچې     |       | ڔۻۅؾؚۜ؞                                                                                                                                                                                                                                                 | فتاؤي |
|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صفحه      | فائده | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                 | نمبر  |
|      | نمبر      | نمبر  |                                                                                                                                                                                                                                                         | شار   |
|      | <b>47</b> | 1     | فائدہ: بے تاسیس قافیہ دلیل وتاسیس والے قافیوں کے ساتھ لانا جیسے کمیل و قاتل فارسی میں معیوب نہیں اور اردو بھی بے                                                                                                                                        |       |
|      |           |       | تکلف رائج ہے لیکن نظم عربی میں اصلاً جائز نہیں طوسی معیار ہیں بیان مذہب عرب میں کہتا ہے اعتبار تاسیس در ہمہ قصیدہ و                                                                                                                                     |       |
|      |           |       | درم شعر بریک قافیہ بود واجب باشد قادیانی مرتد نے جوایک قصیدہ لکھایا نورالدین کالکھا ہوااپی طرف نسبت کیا بہر حال اسے<br>اپنامجودہ قرار دیااور قرآن عظیم کے مثل بتایا کہ جیسے مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوقرآن مجزہ ملاتھا مجھے یہ قصیدہ مجزہ ملاہے۔ |       |
|      |           |       | قال اخن ہاللہ اخن عزیز مقتدر ہے                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      |           |       | وكان كلامر معجزا ية له                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      |           |       | كذلك بي قول على الكل يبهر                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      |           |       | اس کی بنا قوافی بے تاسیس پر ہے مطلع پیر ہے :                                                                                                                                                                                                            |       |
|      |           |       | ا یاار ض مد قد د فاک مد مر وار داک ضلیل واغراک موغر                                                                                                                                                                                                     |       |
|      |           |       | اس کے قوافی میں جابجا قوافی موسسہ لایا ہے مثلاً:                                                                                                                                                                                                        |       |
|      |           |       | ع غبار عظامی قدسفتها صراصر                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      |           |       | ع لدينامعينلايحاكيه اخر                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      |           |       | ع والقىمنسبالىالخناجر                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      |           |       | ع فهل بعدة نحو الظنون تبادر                                                                                                                                                                                                                             |       |
|      |           |       | ع فطوبي لقوم طاوعولي وأثروا                                                                                                                                                                                                                             |       |
|      |           |       | ع وانكان عيسى اومن الرسل أخر                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      |           |       | اوراس کی کیا شکایت اببلیس " نے مر زا کو متخرہ بنا کراسی قصیدہ میں ۱۲۹ نمبر کابیہ شعر القاء کیا۔                                                                                                                                                         |       |
|      |           |       | ولاتحسب الدنياكناطف ناطفي                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      |           |       | اتىرى بليل مسرة كيف تصبح                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      |           |       | یہ بھی تمیز نہ ہوئی کہ روی رہے یاح اور اس کی بھی کیاشکایت قصیدے "بھر میں کم کوئی شعریا مصرع وزن میں                                                                                                                                                     |       |
|      |           |       | ٹھیک ہوگا کثر اس بے بہرے کیلئے ہے بحرے ہیں مزاراں مزار لعنت قبار ایسے اعجاز اور ملعون دعاوی دراز پر۔                                                                                                                                                    |       |
|      |           |       | تمّت بالخير وأخردعونا ان الحمدالله رب العلمين                                                                                                                                                                                                           |       |

| سن وفات ہجری | <u>مصنف</u>                                        | <u></u>                     |              |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|              |                                                    |                             | 1            |
| 417          | عبدالرحمٰن بن عمر بن محمد البغدادي المعروف بالنحاس | الاجزاءفيالحديث             | ار           |
| ٣٣٦          | ابوالعباس احمد بن محمد الناطفي الحنفي              | الاجناسفىالفروع             | ۲_           |
| 411          | عبدالله بن محمود ( بن مودود )الحنفی                | الاختيارشرح المختار         | ٣            |
| 201          | محمد بن اسلعيل البخاري                             | الادبالمفرد للبخاري         | ٦٣           |
| 922          | شهاب الدين احمد بن محمد القسطلاني                  | ارشادالسارىشر حالبخارى      | _0           |
| 901          | ابوسعود محمر بن محمر العمادي                       | ارشادالعقلالسليم            | _4           |
| 1770         | مولا ناعبدالعلى بحرالعلوم                          | الاركانالاربع               |              |
| 94+          | شخزين الدين بن ابراتهيم بابن نحبيم                 | الاشباهوالنظائر             | _^           |
| 1+01         | شخ عبدالحق المحدث الدبلوي                          | اشعّةاللمعات                | _9           |
| ۴۸۲          | علی بن محمد البزدوی                                | اصولالبزدوي                 | _1•          |
| 94.          | احمد بن سليمان بن كمال بإشا                        | الاصلاح للوقاية فى الفروع   | _11          |
| ∠49          | قاضی بدرالدین محمد بن عبداللهالشبلی                | آكامرالمرجأن فى احكامرالجان | _۱۲          |
| <b>∠</b> ۵∧  | قاضى بربان الدين ابراهيم بن على الطرسوسي الحنفي    | انفع الوسائل                | _الا         |
| 1+49         | حسن بن عمار الشر نبلالي                            | امدالفتاح                   | _الا         |
| ∠99          | امام يوسف الاردبيلي الشافعي                        | انوارالائمةالشافعيه         | _10          |
| 94.          | احمد بن سليمان بن كمال بإشا                        | الايضاح للوقاية فى الفروع   | ۲۱           |
| rrr          | عبدالملك بن محمد بن محمد بشران                     | امالى فى الحديث             | <b>ے</b> الے |
| ٣٩٣          | احمد بن محمد المعروف بإبن السني                    | الايجأزفيالحديث             | _1^          |
| r•∠          | احمد بن عبدالرحمٰن الشيرازي                        | القأبالروات                 | _19          |

|            |                                             | ضويّه                        | فتاؤىر   |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------|
|            |                                             |                              | <u>+</u> |
| ۵۸۷        | علاء الدين اني بحربن مسعود الكاساني         | بدائع الصنائع                | _٢٠      |
| ۵۹۳        | على بن ابي بخر المرغيناني                   | البداية(بدايةالببتدى)        | _٢1      |
| 94         | شخزين الدين بن ابراتيم بابن نجيم            | البحرالرائق                  | _۲۲      |
| 977        | ابراتيم بن موسٰی الطرابلسی                  | البربأن شرحمواببالرحمان      | ۲۳       |
| ٣٧٢        | فقيه ابوالليث نصربن محمدالسمر قندي          | بستان العارفين               | ۲۳       |
| ۵۰۵        | حجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي            | البسيطفيالفروع               | _۲۵      |
| ۸۵۵        | امام بدرالدين ابومحمه العيني                | البنأيةشرحالهداية            | _۲4      |
|            |                                             |                              | <u>ت</u> |
| 15+0       | سیدمحمد مرتظنی الزبیدی                      | تأجالعروس                    | _۲2      |
| ۵۷۱        | على بن الحسن الدمشقي بابن عساكر             | تاريخابنعساكر                | _۲۸      |
| 201        | محمد بن السلعيل البخاري                     | تاريخالبخارى                 | _۲9      |
| ۵۹۳        | برمإن الدين على بن ابي بحر المرغيناني       | التجنيسوالمزين               | _٣•      |
| IFA        | کمال الدین محمد بن عبدالواحد بن الهمام      | تحريرالاصول                  | _٣1      |
| ۵00        | امام علاء الدين محمد بن احمد السمر قندي     | تحفةالفقهاء                  | _٣٢      |
| ۷۳٠        | عبدالعزيز بن احمد البخاري                   | تحقيقالحسامي                 | _٣٣      |
| <b>149</b> | علامه قاسم بن قطلو بغاالحنفى                | الترجيح والتصحيح على القدوري | -۳۴      |
| AIY        | سيد شريف على بن محمد الجر جاني              | التعريفات لسيدشريف           | _٣۵      |
| ۳1٠        | محمد بن جرير الطبري                         | تفسيرابن جرير (جامع البيان)  | _٣4      |
| 791        | عبدالله بن عمر البيضاوي                     | تفسيرالبيضاوي                | _٣4      |
| 911_1      | علامه جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى | تفسير الجلالين               | _٣٨      |
| ۱۲۰۴       | سليمان بن عمرالعحيلى الشهير بالحجمل         | تفسيرالجمل                   | _٣9      |
| 441        | ابوعبدالله محمد بن احمدالقرطبتي             | تفسيرالقرطبي                 | _1~+     |
|            |                                             | <b>(1)</b>                   |          |

امام فخر الدين الرازي

التفسيرالكبير

امر

جلدچمارم

|             |                                                | <u>ضويّه</u>                 | فتاؤىره  |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| <u> ۲۲۸</u> | نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین النیشا بوری   | التفسيرلنيشابوري             | ۲۳ر      |
| 911         | ابوز کریایحلمی بن شرف النووی                   | تقريبالقريب                  | سامها_   |
| <b>∧∠9</b>  | محمد بن محمد ابن امير الحاج الحلبي             | التقريروالتحبير              | _44      |
| 1+1"1       | عبدالر ونف المناوي                             | التيسيرللمنأوي               | _60      |
| ۷۴۳         | فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی                 | تبيين الحقائق                | ۲۳۲      |
| nar         | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني       | تقريبالتهذيب                 | _47      |
| ۸۱۷         | ابوطام ومحمد بن يعقوب الفير وزآ بادي           | تنويرالمقياس                 | _^^      |
| 100         | مثمس الدين محمه بن عبدالله بن احمدالتمر ناشي   | تنويرالابصار                 | -۴٩      |
| 496         | محمد بن نصرالمروزي                             | تعظيم الصّلوة                | _0+      |
| ٣٧٣         | ابو بکراحمد بن علی الخطیب البغداد ی            | تاریخ بغداد                  | _01      |
| 22m         | عمربن اسخق السراج الهندي                       | التوشيح فى شرح الهداية       | _05      |
|             |                                                |                              | <u>ۍ</u> |
| r_9         | ابوعييلى محمد بن عييلى الترمذي                 | جامعالترمذي                  | _02      |
| 945         | تثمس الدين محمد الخراساني                      | جأمع الرموز                  | _۵۴      |
| 201         | امام محمد بن اسلعیل البخار ی                   | الجامع الصحيح للبخارى        | _۵۵      |
| 119         | امام محمد بن حسن الشيباني                      | الجامع الصغيرفي الفقه        | _64      |
| 241         | مسلم بن حجّاج القشيري                          | الجأمع الصحيح للمسلم         | _02      |
| ۲۸۵         | ابونصراحمد بن محمد العتابي                     | جامع الفقه (جوامع الفقه)     | _6^      |
| ٨٢٣         | شخ بدرالدین محمود بن اسرائیل با بن قاضی        | جأمع الفصولين                | _29      |
| ٠٩٠         | ابي الحسن عبيدالله بن حسين الكرخي              | الجأمع الكبير                | _4+      |
| •           | بر مإن الدين ابراتيم بن ابو بحر الاخلاطي       | جوابرالاخلاطي                | _71      |
| 919         | احد بن ترکی بن احد المالکی                     | الجواهرالزكية                | _45      |
| ۵۲۵         | ر كن الدين ابو بكرين محمد بن ابي المفاخر       | جواهرالفتأوي                 | _42      |
| ۸••         | ابو بکرین علی بن محمد الحدّاد العینی           | الجوهرةالنيّرة               | _41~     |
| ۲۳۳         | یحیلی بن معین البغداد ی                        | الجرح والتعديل فيرجأل الحديث | _46      |
| 911         | علامه جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكر السيوطي | الجأمع الصغيرفي الحديث       | _44      |

| ساویر    | عويه                            |                                                 |             |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <u></u>  |                                 |                                                 |             |
| _44      | حأشيةعلىالدرر                   | محمه بن مصطفیٰ ابوسعید الخاد می                 | 1124        |
| _47      | حأشية ابن شلبي على التبيين      | احمد بن محمد الشلبي                             | 1+11        |
| _49      | حأشيةعلىالدرر                   | عبدالحليم بن محمد الرومي                        | 1+11-       |
| _4       | حأشيةعلىالدررلملاخسرو           | قاضی محمد بن فراموز ملّا خسر و                  | ۸۸۵         |
| _41      | حاشيةعلى المقدمة العشماوية      | علّامه سفطى                                     | •           |
| _2٢      | الحأشيةلسعدى أفندى              | سعدالله بن عبیلی امآفندی                        | 980         |
| _2"      | الحديقة الندية شرحطريقه محمدية  |                                                 | ١١٣٣        |
| _24      | الحاوىالقدسي                    | قاضى جمال الدين احمر بن محمر نوح القابسي الحنفي | 4++         |
| _20      | حصرالبسائل فىالفروع             | امام ابوالليث نصربن محمد السمر فتذى الحنفى      | <b>m</b> 2r |
| _4       | حليةالاولياء                    | ابو نعيم احمد بن عبدالله الاصبحاني              | ۰۳۰         |
| _44      | حليةالمجلى                      | محمد بن محمد ابن امير الحاج                     | <b>∧∠</b> 9 |
| <u> </u> |                                 |                                                 |             |
| _4^      | خزانةالروايات                   | قاضي جكن الحنفي                                 |             |
| _49      | خزانةالفتأوي                    | طام بن احمد عبدالرشيد البخاري                   | ۵۳۲         |
| _^+      | خزانةالمفتين                    | حسين بن محمد السمعاني السميقاني                 | ۴۰ کے بعد   |
| _^1      | خلاصةالدلائل                    | حسام الدین علی بن احمد المکی الرازی             | ۵۹۸         |
| _^٢      | خلاصةالفتاوى                    | طام بن احمد عبدالرشيد البخاري                   | ۵۳۲         |
| _^٣      | خيرات الحسان                    | شهاب الدين احمد بن حجرالمكي                     | 921         |
| <u>و</u> |                                 |                                                 |             |
| _۸۴      | الدراية فى تخريج احاديث الهداية | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني        | Aar         |
| _^2      | الدرر(دررالحكام)                | قاضی محمد بن فراموز ملّاخسر و                   | ۸۸۵         |
| _^Y      | الدرالمختأر                     | علاء الدين الحصكفي                              | 1•٨٨        |
| _^4      | الدرالنثير                      | علامه جلال الدين عبدالرحمن السيوطي              | 911         |
|          |                                 |                                                 |             |

فتاؤى ضوته

جلدچہارم

|                     |                                                                 | ضويّه                           | فتاؤىر      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                     |                                                                 |                                 | <u>ز</u>    |
| 9+0                 | پوسف بن جنیدالحلبی (چلپی)                                       | ذخيرةالعقبي                     | _^^         |
| rir                 | برېان الدين محمود بن احمد                                       | ذخيرةالفتأوى                    | _^9         |
| MAI                 | عبدالله بن محمد ابن ابی الد نیاالقرشی                           | ذمر الغيبة                      | _9+         |
|                     |                                                                 |                                 | <u>,</u>    |
|                     |                                                                 | الرحمأنية                       | _91         |
| itat                | محمد امین ابن عابدین الشامی                                     | ردالبحتأر                       | _91         |
| ۷۸۱                 | ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمٰن الدمشقي                           | رحمةالامةفىاختلافالائمة         | _91"        |
| ٢٣٩                 | ابومر وان عبدالملك بن حبيب السلمي (القرطبّي)                    | رغائبالقرآن                     | _91~        |
| 94+                 | شخزین الدین بابن نجیم                                           | رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء | _90         |
| ۲۸٠                 | عثمان بن سعيد الدار مي                                          | ردعلىالجهمية                    | _97         |
|                     |                                                                 |                                 | <u>;</u>    |
|                     | شخ الاسلام محمد بن احمد الاسبيجا بي التو في اواخر القرن الساد س | زادالفقهاء                      | _9∠         |
| IFA                 | كمال الدين محمه بن عبدالواحد المعروف بإبن الهمام                | زادالفقير                       | _9^         |
| تقريباً ١٠١٧        | محمد بن محمد التمريناشي                                         | زواهرالجواهر                    | _99         |
| 1/19                | امام محمه بن حسن الشيباني                                       | زيادات                          | _ ••        |
|                     |                                                                 |                                 | <u>س</u>    |
| ۸**                 | ابو بحرين على بن محمد الحداد البيهني                            | السراجالوهاج                    | _1•1        |
| <b>7</b> 2 <b>m</b> | ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجة                                | السنن لابن ماجة                 | _1+٢        |
| <b>7</b> 2 <b>m</b> | سعيدبن منصورالخراساني                                           | السنن لابن منصور                | _1+1"       |
| <b>r</b> ∠0         | ابوداؤد سليمان بن اشعث                                          | السننولابيداؤد                  | _1+1~       |
| m+m                 | ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب النسائي                              | السننللنسائي                    | _1+0        |
| ۴۵۸                 | ابو بکراحمه بن حسین بن علی البهیقی                              | السننللبيهقي                    | <b>LI+1</b> |

|              |                                              | <u>ضویّه</u>               | فتاؤىر       |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| ٣٨٥          | على عمرالدار قطني                            | السنن لدارقطني             | _1+∠         |
| <b>700</b>   | عبدالله بن عبدالرحمٰن الدارمي                | السنن لدارهي               | _1•^         |
|              |                                              |                            | <u>ش</u>     |
|              | تثمس الائمة عبدالله بن محمود الكر دري        | الشافي                     | _1+9         |
| 92m          | شهابالدین احمد بن حجرالمکی                   | شرحالاربعين للنووي         | _11+         |
| ۲+۱۱         | ابرا ہیم ابن عطیّہ المالکی                   | شرحالاربعين للنووى         | _111         |
| 941          | علّامه احمد بن الحجازي                       | شرحالاربعين للنووى         | _111         |
| 1+99         | ابرا ہیم بن حسین بن احمد بن محمد ابن البیر ی | شرح الاشبأه والنظأئر       | ساار         |
| 295          | امام قاضی خان حسین بن منصور                  | شرح الجامع الصغير          | ٦١١٦         |
| 1441         | شخ اسلحیل بن عبدالغی النابلسی                | شرحالدرر                   | _110         |
| 1+05         | شخ عبدالحق المحدّث الدبلوي                   | شرحسفرالسعادة              | _111         |
| ۲۱۵          | حسين بن منصورالبغوي                          | شرحالسنة                   | ےاا <b>ر</b> |
| 91"1         | يعقوب بن سيدي علي زاده                       | شرحشرعةالاسلام             | _11/         |
| ۴ <b>۸</b> + | ابونصراحمد بن منصورالحنفي الاسبيجابي         | شرحمختصرالطحأوىللاسبيجأبي  | _119         |
|              |                                              | شرحالغريبين                | _11.         |
| 424          | شخ ابوز کریایحلی بن شر ف النووی              | شرح المسلم للنووي          | ا۲۱          |
| ٣٢١          | ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي                | شرحمعانىالآثار             | ١٢٢          |
| 971          | عبدالبرين محمد ابن شحنة                      | شرح المنظومة لابن وهبأن    | ۱۲۳          |
| 1525         | محمد امین این عابدین الشامی                  | شرح المنظومة في رسم المفتى | ٦١٢٦         |
| 964          | شخ محمد ابراہیم الحلبی                       | شرح المنية الصغير          | _110         |
| 1177         | علامة محمد بن عبدالباقی الزر قانی            | شرحمواهباللدنية            | ۲۲۱          |
| 1177         | علامة محمد بن عبدالباقی الزر قانی            | شرحمؤطاامام مالك           | _114         |
| 424          | شخ ابوز کریایحلی بن شر ف النووی              | شرح المهذب للنووي          | _1111        |
| 927          | مولا ناعبدالعلى البرجندي                     | شرحالنقاية                 | _119         |
| ۷۴۷          | صدرالشريعة عبيدالله بن مسعود                 | شرح الوقاية                | _114         |

| فتاؤىرِضويّه جلد چبارم |                                               |                      |          |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>^9</b> +            | محمد بن محمد بن محمدابن شحنة                  | شرحالهداية           | اسار     |
| ۵۷۳                    | امام الاسلام محمد بن ابی بخر                  | شرعةالاسلامر         | ١٣٢      |
| ran                    | ابو بحراحمه بن حسين بن على البيه قي           | شعبالايمان           | ١٣٣      |
| ۲ <b>۸۰</b>            | احمد بن منصور الحنفي الاسبيجابي               | شرح الجأمع الصغير    | ۱۳۴      |
| ary                    | عمربن عبدالعزيزالحنفي                         | شرحالجأمع الصغير     | ۱۳۵      |
|                        |                                               |                      | <u>ص</u> |
| mam                    | اسلعیل بن حماد الجوم ری                       | صحاح الجوبري         | ١٣٢      |
| rar                    | محمد بن حبان                                  | صحيح ابن حبأن        | _اسے     |
| rıı                    | محمه بن اسحاق ابن خزیمة                       | صحيح ابن خزيمة       | ۱۳۸      |
| تقريباً ۲۹۰            | ابو فضل محمد بن عمر بن خالد القرشي            | الصراح               | ١٣٩      |
|                        |                                               |                      | <u>d</u> |
| 14.4                   | ستيداحمه الطحطاوي                             | الطحطأويعلىالدر      | _11~•    |
| 14.4                   | ستيداحمه الطحطاوي                             | الطحطأوى على المراقي | امار     |
| 9/1                    | محمه بن ببر على المروف ببر كلي                | الطريقةالمحمدية      | ۱۳۲      |
| ۵۳۷                    | مجم الدين عمر بن محمد النسفى                  | طلبةالطلبة           | سمار     |
|                        |                                               |                      | <u>E</u> |
| ۸۵۵                    | علامه بدرالدين ابي محمد محبود بن احمد العيبني | عبدةالقارى           | ۱۳۴      |
| ZAY                    | ا کمل الدین محمہ بن محمدالبابر تی             | العناية              | ۱۳۵      |
| 1+49                   | شهاب الدين الخفاجي                            | عنايةالقاضي          | ٢٦١١     |
| ٣٧٨                    | ابوالليث نصربن مجمرالسمر قندي                 | عيونالبسائل          | _۱۴۷     |
| Irar                   | محمد امین ابن عابدین لشامی                    | عقودالدريّة          | ۱۴۸      |
| 1+1-4                  | کمال الدین محمد بن احمدالشهیر بطاشگبری        | ఇగ్లక                | -۱۳۹     |
|                        |                                               |                      | _10+     |

| فتا <u>ۈ</u> ىرِضويّه |                                               |                        |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------|
|                       |                                               |                        | <u>E</u> |
| <b>∠</b> ۵∧           | شيخ قوام الدين امير كاتب ابن امير الانقاني    | غايةالبيان             | _101     |
| ۸۸۵                   | قاضی محمد بن فراموز ملّا خسر و                | غررالاحكامر            | _101     |
| ۲۳٠                   | ابوالحسن على بن مثيرةالبغدادىالمعروف بإثرم    | غريبالحديث             | _100     |
| 1+91                  | احمد بن مجمد الحموى المتى                     | غمزعيون البصأئر        | -۱۵۴     |
| 1+49                  | حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی                | غنيةذوالاحكامر         | _100     |
| 907                   | محدابراتيم بن محمدالحلبي                      | غنيةالمستملي           | _164     |
|                       |                                               |                        | <u>ن</u> |
| nar                   | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني      | فتح البارى شرح البخارى | _10∠     |
| IFA                   | كمال الدين محمد بن عبدالواحد بابن الهمام      | فتحالقدير              | _101     |
| ۵۳۷                   | امام مجم الدين النسفى                         | فتأوى النسفي           | _109     |
| ۸۲۷                   | محمد بن محمد بن شهاب ابن بزاز                 | فتأوى بزازية           | _14+     |
|                       |                                               | فتأوى حجّه             | الاار    |
| 1+11                  | علامه خیر الدین بن احمد بن علی الرملی         | فتأوىخيرية             | _145     |
| ۵۷۵                   | سراج الدين على بن عثمان الاوشى                | فتأوى سراجية           | ۱۲۳      |
|                       | عطاء بن حمزه السغدى                           | فتأوى عطاء بن حمزه     | ٦١٢١٢    |
|                       | داؤدبن يوسف الخطيب الحنفي                     | فتأوىغياثيه            | _170     |
| ۵۹۲                   | حسن بن منصور قاضی خان                         | فتاوى قاضى خان         | _177     |
|                       | جمعیت علماء اور نگ زیب عالمگیر                | فتأوى بنديه            | ١٢٢      |
| 719                   | ظهبیر الدین ابو بکر محمد بن احمد              | فتأوى ظهيرية           | LITA     |
| ۵4.                   | عبدالرشيد بن ابي حنيفة الولوالجي              | فتأوى الولوالجيه       | _179     |
| ۵۳۲                   | امام صدرالشهيد حسام الدين عمر بن عبدالعزيز    | فتأوى الكبرى           | _14+     |
| 10+                   | الامام الاعظم ابي حنيفة نعمان بن ثابت الكو في | فقهالاكبر              | اكار     |
|                       | سيدمجمه ابي السعود الحنفى                     | فتحالمعين              | _127     |

| فتاؤى رضويته |                                                |                                 |          |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 951          | زين الدين بن على بن احمد الشافعي               | فتح المعين شرح قرة العين        | ۳کار     |
| 424          | محی الدین محمد بن علی ابن عربی                 | الفتوحاتالمكية                  | ۱۷۴      |
| ۱۲۲۵         | عبدالعلی محمد بن نظام الدین الکندی             | فواتح الرحبوت                   | _120     |
| ۱۳           | تمام بن محمد بن عبدالله البحلي                 | الفوائب                         | 124      |
| irar         | محمد املین ابن عابدین الشامی                   | فوائد المخصِّصة                 | _144     |
| 1011         | عبدالرونف المناوي                              | فيض القدير شرح الجامع الصغير    | _141     |
| 742          | اسلحيل بن عبدالله الملقّب بسموية               | فوائرسموية                      | _1∠9     |
|              |                                                |                                 | <u>ق</u> |
| ۸۱۷          | محمد بن يعقوب الفير وزآ بادي                   | القاموس                         | _1^+     |
| 951          | علامه زین الدین بن علی الملیباری               | قرةالعين                        | _1/1     |
| NAY          | مجم الدین مختار بن محمد الزامدی                | القنية                          | _11      |
|              |                                                | القرآن                          | _۱۸۳     |
|              |                                                |                                 | <u>_</u> |
| ٣٣۴          | حاكم شهيد محد بن محمد                          | الكافىفىالفروع                  | ۱۸۴      |
| 240          | ابواحمد عبدالله بن عدي                         | الكامللابنعرى                   | _1/4     |
| 924          | سيد عبدالوہاب الشعرانی                         | الكبريتالاحمر                   | _1/1     |
| 119          | امام محمد بن حسن الشيباني                      | كتأبالأثأر                      | _114     |
| IAT          | امام ابويوسف يعقوب بن ابراتيم الانصاري         | كتأب الأثأر                     | _1^^     |
|              | ابوالمحاس محمد بن على                          | كتأبالالمامرفي آدابدخول الحمامر | _1/19    |
| ۴۳۰          | ابونعيم احمد بن عبدالله                        | كتأبالسواك                      | _19+     |
| 1+0+         | عبدالر حلن بن محمد عماد الدين بن محمد العماد ي | كتأبالهدية لابن عماد            | _191     |
|              | لاقي عبيد                                      | كتأب الطهور                     | _195     |
| ٣٢٧          | ابومجمه عبدالرحمٰن ابن ابی حاتم محمدالرازی     | كتأب العلل على ابواب الفقه      | _191     |
| 119          | امام محمد بن حسن الشيباني                      | كتأبالاصل                       | _191~    |
|              | ابو بحربن ابی داؤد                             | كتأبالوسوسة                     | _190     |

| فتاؤىرضويّه |                                                      |                            |          |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| ∠٣•         | علاء الدين عبدالعزيز بن احمرا بخاري                  | كشفالاسرار                 | _197     |
|             | علامة المقدسي                                        | كشفالرمز                   | _19∠     |
| ZYA         | امين الدين عبدالوہاب بن وہبان الدمشقی                | كشفالاستارعن زوائدالبزار   | _191     |
| 920         | علاء الدين على المتقى بن حسام الدين                  | كنزالعمال                  | _199     |
| ۸••         | جلال الدين بن مثمس الدين الخوارز مي تقريباً          | الكفأية                    | _٢••     |
| 924         | شهاب الدين احمد بن حجرالمتى                          | كفالرعاع                   | _٢•1     |
| ∠1•         | عبدالله بن احمد بن محمود                             | كنزالدقائق                 | _۲+۲     |
| 40          | ابوعبدالله الحاكم                                    | الكنىللحاكم                | _٢٠٣     |
| <b>Z</b> AY | تثمس الدين محمد بن يوسف الشافعي الكرماني<br>         | الكواكبالدرارى             | _٢•1~    |
| rar         | محمد بن حبان التميمي                                 | كتأبالجرح والتعديل         | _٢+۵     |
| 191         | يحيلي بن سعيد القطان                                 | كتأبالمغأزى                | _۲•4     |
| 111         | عبدالله بن محمدا بن البي الدنياالقرشي                | كتأبالصيت                  | _۲•∠     |
| 14.         | عبدالله بن مبارك                                     | كتأبالزب                   | _۲•۸     |
| ۵۳۸         | جارالله محمودبن عمرالزمحشري                          | الكشاف عن حقائق التنزيل    | _٢٠٩     |
|             |                                                      |                            | <u>ل</u> |
| 1+01        | علامه شخ عبدالحق المحدّث الدبلوي                     | لمعات التنقيح              | _٢1+     |
| 911         | علامه جلال الدين عبدالرحمٰن بن محمدالسيوطي           | لقط المرجان في اخبار الجان | _٢11     |
|             |                                                      |                            | <b>L</b> |
| <b>^+1</b>  | الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيزا بن الملك               | مبارقالازهار               | _۲17     |
| ۴۸۳         | بكر خوام رزاده محمد بن حسن البخارى الحنفى            | مبسوطخواهرزاده             | ٢١٣      |
| ۴۸۳         | تثمس الائمة مجمد بن احمد السرخسي                     | مبسوطالسرخسي               | ۲۱۴      |
| تقريباً ٩٩٥ | نورالدين على البا قاني                               | مجرىالانهرشرحملتقىالابحر   | _٢10     |
| 9/1         | محمد طام الصديقي                                     | مجمع بحارالانوار           | _۲17     |
| ۵۵۰         | احمد بن موسلی بن عبیلی                               | مجموعالنوازل               | _۲1∠     |
| 1+∠∧        | الشيخ عبدالله بن محمه بن سليمان المعروف بدامادآ فندي | مجمع الانهر                | _٢١٨     |

| فتاؤىرِضويّه |                                              |                                            |       |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| rir          | امام بر ہان الدین محمودین تاج الدین          | المحيطالبربأني                             | _٢19  |
| 741          | رضی الدین محمد بن محمد السرخسی               | المحيطالرضوي                               | _۲۲•  |
| ۵۹۳          | برمان الدين على بن ابي بكرالمرغيناني         | مختأرات النوازل                            | _٢٢١  |
| 44+          | محمد بن ابی بکر عبدالقادرالرازی              | مختأرالصحاح                                | _۲۲۲  |
| 464          | ضياء الدين محمد بن عبدالواحد                 | المختارةفي الحديث                          | ۲۲۳   |
| 911          | علامه جلال الدين السيوطي                     | البختصر                                    | ٦٢٢٣  |
| 242          | ا بن الحاج ا بي عبدالله محمد بن محمد العبدري | مدخلالشرعالشريف                            | _220  |
| 1+49         | حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی               | مراقى الفلاح بأمدا دالفتأح شرح نور الايضاح | _۲۲4  |
| 1+11~        | علی بن سلطان ملّا علی قار ی                  | مرقات شرح مشكواة                           | _۲۲۷  |
| 911          | علامه جلال الدين السيوطي                     | مرقأتالصعود                                | _۲۲۸  |
|              | ابراہیم بن محمر الحنفی                       | مستخلصالحقائق                              | _279  |
| r+0          | ابوعيدالله الحاكم                            | المستدركللحاكم                             | _٢٣٠  |
| ∠1•          | حافظ الدين عبدالله بن احمد النسفى            | المستصفى                                   | ١٣٦_  |
| 1119         | محب الله البهاري                             | مسلم الثبوت                                | ٦٣٢   |
| 4+14         | سلیمان بن داوُد الطیالسی                     | مسندابيداؤد                                | ٢٣٣   |
| m•∠          | احمد بن على الموصلي                          | مسندابي يعلى                               | ٣٣٣   |
| ۲۳۸          | حافظ اسطق ابن راهوية                         | مسنداسحقابن رابوية                         | _۲۳۵  |
| ۱۳۱          | امام احمد بن محمد بن حنبل                    | مسندالامأمراحمدبن حنبل                     | ٢٣٢   |
| 191          | ابو بکراحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار      | مسندالبزار                                 | _٢٣٧  |
| 496          | ابو محمد عبد بن محمد حميد الكشي              | مسندعبدبنحميد                              | ٦٣٨   |
| ۵۵۸          | شهر دارین شیر و به الدیلمی                   | مسندالفردوس                                | ٢٣٩   |
| 44           | احمد بن محمد بن علی                          | مصباح المنير                               | _۲/~+ |
| ∠1•          | حافظ الدين عبدالله بن احمد النسفى<br>·       | المصفى                                     | ١٣٢   |
| ٢٣٥          | ابو بکر عبدالله بن محمد احمد النسفی          | مصنفابن ابى شيبة                           | ۲۳۲   |
| ٢١١          | ابو بکر عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی           | مصنفعبدالرزاق                              | ٣٩٦_  |
| 40+          | امام حسن بن محمد الصعانی الهندی              | مصباح الدجئ                                | _۲۳۴  |

| فتاؤىرضويّه  |                                             |                         |      |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|------|
| ٠٣٠          | ابو نعيم احمد بن عبدالله الاصبهاني          | معرفةالصحابة            | _۲۳۵ |
| <b>4</b> 4+  | سليمان بن احمد الطبراني                     | المعجمرالاوسط           | ٢٣٢  |
| <b>4</b> 4   | سليمان بن احمد الطبر اني                    | المعجم الصغير           | ۲۳۷_ |
| <b>4</b> 4   | سليمان بن احمد الطبر اني                    | المعجمرالكبير           | ۲۳۸  |
| 2r9          | قوام الدین محمد بن محمد البخاری             | معراج الدراية           | -۲۳۹ |
| <u> ۲</u> ۳۲ | شخ ولى الدين العراقي                        | مشكوةالمصابيح           | _۲۵۰ |
| 791          | شخ عمر بن محمد الخبازي الحنفي               | المغنىفىالاصول          | _۲۵1 |
| <b>41+</b>   | ابوالفتح ناصربن عبدالسيد المطرزي            | المغرب                  | _۲۵۲ |
| rrn          | ابوالحسين احمد بن محمد القدوري الحنفي       | مختصرالقدوري            | _۲۵۳ |
| 931          | يعقوب بن سيدي على                           | مفاتيحالجنان            | _۲۵۳ |
| ۵+۲          | حسين بن محمد بن مفضّل الاصفهاني             | المفردات للامأمراغب     | _raa |
|              | ابوالعباس عبدالباري العشماوي الماككي        | المقدمةالعشماوية        | _۲۵۲ |
| ۲۵۵          | ناصرالدين محمه بن يوسف الحسيني              | الملتقط في فتاوي ناصري  | _۲۵۷ |
| ۸•۷          | نورالدین علی بن ابی بحرا <sup>لهیی</sup> تی | مجمع الزوائن            | _۲۵۸ |
| ۸۲۷          | محمد بن محمد بن شهاب ابن بزاز               | مناقبالكردري            | _۲۵9 |
| ٣٠٧          | عبدالله بن علی ابن جارود                    | المنتقٰي(فيالحديث)      | _۲4+ |
| ٣٣۴          | الحاكم الشبير محمد بن محمد بن احمد          | المنتقى في فروع الحنيفه | _۲41 |
| irar         | محمد املین ابن عابدین الشامی                | منحةالخألق              | _۲4۲ |
| 1++1~        | محمد بن عبدالله التمرتاشي                   | منحالغفار               | ۳۲۲_ |
| 707          | امام ابراتیم بن محمد الحلبی                 | ملتقى الابحر            | _۲46 |
| <b>7</b> 27  | شیخ ابوز کریایحلی بن شرف النووی             | منهاج                   | _۲40 |
| 491          | مظفرالدين احمد بن على بن ِ ثعلب الحنفي      | مجمع البحرين            | ۲۲۲  |
|              | شخ عيلي بن محمد ابن ايناج الحنفي            | المبتغى                 | _۲47 |
| ray          | عبدالعزى بن احمد الحلواني                   | المبسوط                 | _۲47 |

الحافظ ابوالفتح نصربن ابراتهيم الهروى

۵1٠

٢٢٩\_ مسندى فى الحديث

| فتاؤىرِضويّه                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 747                                      | ليتقوب بن شيبية السدوسي                                                                                                                                                                                         | السىندالكبير                                                                                | _۲2•                                      |
| ∠+۵                                      | سدیدالدین محمد بن محمد الکاشغری                                                                                                                                                                                 | منيةالمصلى                                                                                  | _۲21                                      |
| 149                                      | امام مالک بن انس المد نې                                                                                                                                                                                        | موطأامأم مألك                                                                               | _۲∠۲                                      |
| ۸•۷                                      | نورالدین علی بن ابی بحرالهیشی                                                                                                                                                                                   | مواردالظمأن                                                                                 | _۲2٣                                      |
| 464                                      | احمد بن مظفرالرازي                                                                                                                                                                                              | مشكلات                                                                                      | -۲۷۴                                      |
| 47                                       | ابی اسحق ابن محمد الشافعی                                                                                                                                                                                       | مهزب                                                                                        | _۲20                                      |
| 924                                      | عبدالوہاب الشعرانی                                                                                                                                                                                              | ميزانالشريعةالكبري                                                                          | _۲24                                      |
| ۷۴۸                                      | محمر بن احمد الذہبی                                                                                                                                                                                             | ميزان الاعتدال                                                                              | _۲۷۷                                      |
| 1~1+                                     | احمد بن مولی ابن مر دویة                                                                                                                                                                                        | المستخرج على الصحيح البخاري                                                                 | _۲∠۸                                      |
| ٣٢٧                                      | محمدين جعفرالخرائطي                                                                                                                                                                                             | مكارمراخلاق                                                                                 | _٢∠9                                      |
| <u>ੁ</u>                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                           |
| ۷۳۵                                      | عبدالله بن مسعود                                                                                                                                                                                                | النقايةمختصرالوقاية                                                                         |                                           |
| _, ~                                     | برانگه ای ور                                                                                                                                                                                                    | التقاية محتصرالوقاية                                                                        | _٢٨•                                      |
| <u>∠</u> 4۲                              | بیرامه بن<br>ابو محمد عبدالله بن پوسف الحنفی الزیلعی                                                                                                                                                            | النفاية محتصرالوقاية                                                                        | _۲A+                                      |
|                                          | 4                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                           |
| <b>44</b> 5                              | ابو محمد عبدالله بن يوسف الحنفى الزيلعي                                                                                                                                                                         | نصبالراية                                                                                   | _۲۸۱                                      |
| 27r<br>1+79                              | ابو محمد عبدالله بن بوسف الحنفی الزیلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی                                                                                                                                       | نصب الراية<br>نور الايضاح                                                                   | _۲۸۲                                      |
| 277<br>1•79<br>211                       | ابو محمد عبدالله بن يوسف الحنفی الزیلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی<br>حسام الدین حسین بن علی السغناقی                                                                                                    | نصب الراية<br>نور الايضاح<br>النهاية                                                        | _۲۸۱<br>_۲۸۲<br>_۲۸۳                      |
| 245<br>149<br>211<br>744                 | ابو محمد عبدالله بن يوسف الحنفی الزيلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی<br>حسام الدين حسين بن علی السغناقی<br>مجدالدين مبارك بن محمدالجزری ابن اثير                                                           | نصب الراية<br>نور الايضاح<br>النهاية<br>النهاية لابن اثير                                   | _ ۲۸۲<br>_ ۲۸۳<br>_ ۲۸۴                   |
| 245<br>149<br>211<br>444<br>144          | ابو مجمد عبدالله بن يوسف الحنفی الزيلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی<br>حسام الدین حسین بن علی السغناقی<br>مجدالدین مبارک بن مجمدالجزری ابن اثیر<br>عمر بن نجیم المصری                                     | نصب الراية<br>نور الايضاح<br>النهاية<br>النهاية لابن اثير<br>النهر الفائق                   | _ ۲۸۲<br>_ ۲۸۳<br>_ ۲۸۳<br>_ ۲۸۵          |
| 24F<br>1+49<br>211<br>4+4<br>1+40<br>F+1 | ابو مجمد عبدالله بن يوسف الحنفی الزيلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی<br>حسام الدین حسین بن علی السغناقی<br>مجدالدین مبارک بن مجمدالجزری ابن اثیر<br>عمر بن نجیم المصری<br>بشام بن عبیدالله الممازنی الحنفی | نصب الراية<br>نور الايضاح<br>النهاية<br>النهاية لابن اثير<br>النهر الفائق<br>نوادر في الفقه | _ ۲۸۲<br>_ ۲۸۳<br>_ ۲۸۶<br>_ ۲۸۵<br>_ ۲۸۹ |

| <b>,</b> | <b></b>                |                                        |     |
|----------|------------------------|----------------------------------------|-----|
| <u>•</u> |                        |                                        |     |
| _۲9+     | الوافىفىالفروع         | عبدالله بن احمد النسفى                 | ∠1• |
| _٢91     | الوجيزفىالفروع         | ابوحامد محمد بن محمر الغزالي           | ۵۰۵ |
| _ 191    | الوقاية                | محمودبن صدرالشريعة                     | 424 |
| _ 191    | الوسيطفىالفروع         | ابی حامد محمد بن محمد الغزالی          | ۵۰۵ |
| <u>ø</u> |                        |                                        |     |
| _ 496    | الهدايةفىشرحالبداية    | بر ہان الدین علی بن ابی بحر المرغینانی | ۵۹۳ |
| <u>ی</u> |                        |                                        |     |
| _٢90     | اليواقيتوالجواهر       | ستيد عبدالوہاب الشعرانی                | 924 |
| _۲94     | ينابيع في معرفة الاصول | ابی عبدالله محمدا بن رمضان الرومی      | ∠79 |
|          |                        |                                        |     |

فتاؤىرضويّه